

برطانوی ظالم کی کہائی عبد ایم خال خرت جہانیوری عبد ایم خال خرت جہانیوری کی زبانی

مشعل اه)

ملكايته والمرادد والمورا فريدناك المادر المادرة

فريد بك الدوبازارلايو

## انتساب

معنوت شاه عبدالعزیز محدّث داوی رحمة الشعلیه جیبے فرخ اندان و نادر روزگارنے اپنے گھرے جب اپنے جیتے مولوی آملیل کے ہاتھوں فلنڈ وہ ہیت کا ظہور دیکھا نو بقول مصنّف فریا دالسلمین فرمایا نظاکہ بیمیری طرف سے کہواس لڑکے نامراد کو، کرجر کتا ب ببیتی سے آئی ہے بیں نے جس اُس کو دیکھا ہے اُس کے میں اُس کو دیکھا ہے اُس کے عنفا بیصیح نہیں، بلکہ ہے ادبی و بے نصیبی سے جرب ہوئے ہیں۔ بیں آج کل دیکھا ہوں، اگرصون ہوگئی تو میں اس کی نردید کھنے کا ادادہ رکھتا ہوں تم اجھی نوجوان نے جو ان ایتی شوروک شدر بریا خرول اُ

موصوف کے دُورے چیا شاہ عبدالفا درمحدّث دہلوی رحمۃ الشعلیہ نے بقول مولوی اشرف علی مقانوی فرمایا شاء ، آبا اِمِم توسیحے شے کہ اسمعیل عالم ہوگیا گروہ تو ایک صدیث کے معنی بھی منیں جا نتا "

رس المبتذعين صاحب كى ابتذائى كارگزارى كے نبور ديكھے ہى شهنشا و اقليم منطق حضرت علام فضل من نجراً اولى رحمة الشعليہ نے بقول مرزاحيرت و بلوى فرايا تھا "اسلمعيل وين محدى كى بيخ كئى كيے بغير نہيں رہنے كا " اس كے بعد علام تجراً باوى نے تحقيق الفقولى فى البطال الطغولى كا كراس فت كو يا مال كيا اور شاہ مخصوص الله و شاہ محد موسلى ليسران شاہ رفيع الدين محدث و بلوى بن شاہ ولى الله محدث و بلوى بن شاہ ولى الله محدث و بلوى رحمة الله عليم نے معيد الاجمان اور الحجة العل فى ابطال البحل لى البحل تصنيف كركے اپنى گھرسے المحقي ہوئى إس يُواسرار شرارت كى بيخ كى فرائى - استر مذكورہ حضرات كى ايمانى فراست كو خواج عقيدت بيش كرتے ہوئے اپنى المحقور من كورى كورى بن رگوں سے منسب كرتے ہوئے اپنى المحد الله على الله الله على الل

اخر شابجها نبورى فلمرى عفى عنه

# فهرس

|                | 1.0                         | صة      | 11.00                          |
|----------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| صفح            | عنوان                       |         | عثوان                          |
| 444            | ا بنگلواند بن علماء کی تھیب | 4       | مناجات بدرگاه مجيب الدعوات     |
| 44.            | دوبندم کز                   | 9       | استغاثة - باركاورسالت ميس      |
| 410            | שي ציום הצי                 | 11      | سخن بالم كُفتنى                |
| r 9 r          | ندوه كائيا سرار جال         |         | (",                            |
| 794            | مرزائے قادیان               | 49      | باب اول                        |
|                |                             | 04      | المكربزول كاقبصه اورمظالم      |
| W - W          | بابسوم                      | 4.      | ماخلت في الدّبن                |
| W. D           | فرةسازي                     | 49      | عدماء كاكراؤادر نائج           |
| 4-0            | المحديث فرقة                |         | ايك تاريخي مغالط كاحل          |
| P. 4           | ديو بندى فرقه               |         |                                |
| w.4            | يُح ي وَ قد ٠               | 114     | باب دوم                        |
| w. c           | رزائي فرقه                  | رنايراي | ملانون كواسلام سيكيون بدبهروكم |
| W - A          | سلح کلیت و دہریت            | 104     | र्शास्त्र गार्ड                |
| ۹ - س          | فاكساريارتي                 | 160     | خارجی گفی                      |
| p - 9          | ماعت اسلامی                 | 110     | خارجی حراتی                    |
| الوى كەكارنا = | بمس المبتدعين مولوي المعبول | 1119-   | غارجی ویا بی                   |
| PII            | ركي تقليد                   |         | فارجى المعيلي                  |
| P14            | يين ألوبيت                  | 440     | ديربنديت كي ابتداء             |
|                | 1                           | 10      | . 17                           |

١٨ ١ المعيل ريستي توبين شان رسالت D + 9 ٨٣ ١ امكان كذب تومين انبياء كاعالمي ريحارة 3 4 4 ٤ ٢ ١ انكارختم نبوت معفر لين 044 ٨ ٥ ٣ تنقيص رسالت كي اتابل فهم ج قتل و قال سلين ت ، ۳ د ا ۱ م ولوبندلول كي سررستي 0 11 نواب نبوت ۲ ۲ م علمائے دبو بند کا مخصوص تصوف مئله غلبوبيت 009 ٢ ٤ ٢ إني جماعت اسلامي ككارنا وشموصطفي كيسل منقطع 0402 كناب التوجيد وتقوية الايمان كي مأنلت ٨٥ م مودودي صاحب كاخدا 0 4 1 فرقدا المحديث كى تخريب كارى ۲ ۹ م انبیائے کرام برتبراندازی 049 جماعت كاالمجديث نام ؟ ۲ ۹ ۲ صحائب کرام پرزالی کرم نوازی 060 اتبازىنشانات ٤ ٩ م قرآن وحديث يرمهر بانيان 0 1 4 وبابي توحيد و و م فرقرسازی کے ذوق کی تسکین 016 ٠٠٠ بان نيويت كارنام عقدة رسالت 09. الكارتعليد ١٠٥ بانئ خاكسارباري كاراك 4 - 4 مجتهدين عظام يطعن ۵ . ۵ مطرغلام احدر ویزگی خربیب کاری ۹ . ۹ غلاظت يسندى ١٠٠ اشيو حفرات 4 4 4 وبابيرى طهارت كاياني ٧ . ٥ انكارة آن مجيد 4 4 4 غيرمقلدين كى شان عبادت كزارى ٥٠٩ صحائيرام سے شمنی 4 14. 1 غرمقلدين ك ديكر مجبوب مشغل ١١٥ تقير 4 4 0 والى فورد ونوسش ه ۱ ۵ متعر 4 7 0 غیرتقلدین کی از دواجی بے ضابطگی ١ ٥ مسلمانون سے بغض وعداوت 474 غيرمقلدين كي الهام بازي ۲ مرزاغلام احترفادیانی کی 4 4 4 ولوبندى جماعت كى تخريب كارى ١٨ تخريب كارى

|             | ۵ م ۲ مولوی نواب صدبین حسن خال جوبا     | مغالفت جهاد                       |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| < 4 h       | ه ۲ و سرستداعدخان علی گراهی             | ظلی بروزی نبوت کا دعولی           |
| 604 .       | ٨ ٨ ١ علاميشبل نعاني اعظم گراهي         | حقيقي نبوت كادعوى                 |
| 404         | ۳ ۵ ۱ الطاف حسين حاتي يا ني بي          | مقدس بارگا بور مین دریده دابنی    |
| 24.         | ه و مولوی د شیراحد گذاوی                | ابن الله بونے كا دعوى             |
| 449         | ۸ ۵ ۸ مولوی اشرف علی تھا نوی            | وعوٰى أكوميت                      |
| جانی اے     | ۸ ۵ ۸ موری شبیر اجدعتمانی ومولوی آزاد س | ا قبالی ڈگری                      |
| 664         | ۹ ۵ ۹ مولوی محدالیا سس کا ندهلوی        | سلانوں سے علیحدگی                 |
| CCN         | مزاغلام احمد قادیانی                    | State Trans                       |
| 4           | ۲۲۳ اشیعه حفرات                         | بابجارم                           |
| 4 10        | نون ي زماني ١٦٠ ماب ينجم                | انگریزدوستی کی کهانی، انگریز دوست |
| 646         | ۲ ۲ ۲ و بیری زُنّاردوستی                | ستدا مدربلوی                      |
| ح ٤٩٤ ح     | ١١٥ كائے كا قرباني اور كاندھوى حفرات    | مولوی محداک معلی داوی             |
| AFF.        | ١١٤ كانصوى شيخ الهندككارناك             | مولوی محداسحاق د بلوی             |
| A F .       | ۱۸ عرکیبِ خلافت                         | مولوی مجبوب علی                   |
| 14          | ١١٨ جعيرالعلائے بند                     | مولوی کوامت علی جونوری            |
| 141 2       | و به الانتوى الممال المندككارناك        | مولوی ملوک علی نا نوتوی           |
| 194         | ١١١ الحاليارتي                          | مونوی میح الشرداوی                |
| الے فرص ۱۰۳ | ١٧٧ علائے المستت كى فهايش اوراد         | مولوی ڈیٹی نذیراحمد               |
| 144         | ۷ ۷ انجدی د م بیری بت ریست نوازی        | مولوی محد احسسن نافرتوی           |
| 111         | ۲ ۲ کرت پرستوں کی پخته زُناری           | مولوی عبدا لاحد در لوی            |
| 9 1         | ٤٧٤ قطعات تاريخ                         | ماں نذر حسین دہلوی                |
| 94          | سرس المفذ ومراج                         | مولوی محرکتین بٹالوی              |
|             |                                         |                                   |

#### مناجات

الدد اے فدا، سب کے ماجت روا، آج ایان کی جان خطرے میں ہے رُبْرِنِ دِین بنے لیے رہا ، حق پرستوں کا ایماں خطرے میں ہے یوں تو آزاد ہیں ، طرانی جی ہے ، یُوں تو سکت کی اینے روانی جی ہے در حقیقت ہیں محکوم کفارکے ، ایل اسلام کی آن خطرے میں ہے جن کے زیر نگیں ہفت کشور مہوئے ، قسمت اقوام عالم کی سکھتے رہے ا ج میں کفر کے زیر فرمال وہی ، قوم کی شوکٹ و ستا ن خطرے میں ہے سے ج بکر کھی عدل وانعاف کے ، نے جو میلے کھی مسن اُخلاق کے آج وہ ہو گئے نگ انسانیت ، اُوج کا سازوسان خطرے میں ہے ا این خلافت بنی خاب ہے ، کشتی شانِ مسلم ہی غرقاب ہے خود ہی الیس میں وست و گریاں ہیں،جس سے مرمروسلطاں خطرے میں ہے الم كشمير، قيرص ، فلسطين مِن يا إرى ليريا ، رُوكس اور حين مِن ی کاطر مسلمان کولیں زباں ، جم خطرے میں سے جان خطرے میں ہے عبد الكريز كى سب سے لعنت بڑى ، تھا جو وكٹورير نے سب إ نبى اس کے اب بیرو کار اِس قدر ہو گئے،جس سے نظم کلشاں خطرے میں ہے بیروں کے زالے ہی اطوار ہیں ، کتے ہیں قوم کے یارو عموار بیں قست کو شاتے ہیں مجھ اس طرح ، دین کا ہر ، گمباں خطرے ہیں ہے ناچ گانے عضب آج محبوب ہیں ، آہ اُم الخبائث کے مشروب ہیں ہو رہی ہیں امیروں میں خرمتیاں ، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے رہزنوں کا ہوا گرم بازارہے ، رہناؤں سے اب قوم بیزار ہے غيرت دين واياں كا بويارہ ، آج سيا مسلمان خطرے ين ب

کیے تفیر و تفہم کے نام سے ، کیے کر و تربُّر نما دام سے

یُوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے ، جن سے مغہر قرآن خطر ہیں ہے
مصطفیٰ کے فرامین وردِ زباں ، مصطفیٰ کی اُ نیس سے کریں کسرِ شاں
کس فضب کی ہیں یہ نتوخیاں الاماں ، تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے
اہلِ اسلام کو منتشر کر دیا ، اب تو ہر فرد ہے ایک فسر قر جُسُدا
دشمنان نبی بی گئے اُولیا ، آج سِجّوں کی بچپ ان خطرے میں ہے
ہم نے مانا کہ بینک خطاکار ہیں ، ماہ دوجماں ! ہم گہنگار ہیں
اُتنی ہیں مگر تیرے مجبوب کے ، اُتنتِ شاہِ ذیشنان خطرے میں ہے
ہم شاہِ اُم ہم ہو بھاہِ کرم ، بھر ترقی کرے قوم یہ دم برم
شنان و شوکت سے آخر نبی چکے تیرا ، فوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے میں ہے
شنان و شوکت سے آخر نبی چکے تیرا ، فوالمنن ! وہ پرلیثان خطرے میں ہے

انترشا بهان بدرى نفهري غفرك

### استغاثه

#### ( مجضور رايا نور، سن فع يوم النشور صلى لله تعالى عليهم)

نكاهِ مرحت ، حِشْم عنايت ، يا رسول الله پریشاں مال میں ہم المستنت، یا رسول اللہ اُٹھا دکھا ہے سر مِست بھر تخریب کاروں نے بظاہر بن کے بعدروان ملت ، یا رسول اللہ وہ، ج بی صاحبان جہۃ و دستار کملانے به باطن آپ سے جن کو عداوت ، یا رسول اللہ وُہ ، جہو جن کا مومن کا گر دل ہے ابوجسلی ہے اُ جلا جن کا تن ،گندی ہے سے، یا رسول اللہ زباں پر نعرة ترجد ول ايسان سے سالى ہے کلم اب یہ اورول میں کدورت، یا رسول اللہ وہ، جو بین آپ کی تعظیم اور تکریم سے منبکر وه كتافان وربار رسالت ، يا رسول الله یر رمزن اسلمبر بن کر مکل آتے بی میدان میں كرين كس طرح سم ايني حفاظت ، با رسول الله ہمارے اہل حق با ہمد کر وست و گرس ں میں النفيل كب اين ب جيكر وت فرصت يا رسول الله مقابل دشمنان دین کے ج مرد میداں تھے وُه بين شير نيستان سياست يا رسول الله

سیا تھا جن کے نن پر جامتہ اُلفَقْد ماصی میں ہے اب زر کی مگ و رُو اُن کا خلعت یا رسول اللہ ' کسی کو حرف ہے درکار ٹوشنز دی امیروں کی کسی کو عرف کرسی کی صرورت یا رسول الله انخیں میں سے نئے فیشن کے کچھ مفنی مع ذاللہ مال میں بھی کر بنظے بین جدت یا رسول اللہ ہارے رمران وین ولمت کی یہ حالت ہے کہنیں کی سے سم اپنے ول کی حالت یا رسول اللہ یکے بیں دستمنان ویں إدھر تخریب کاری بر مكترب نفات دين و سنّب يا رسول الله دروالایر انش استغاثہ کے کر کیا ہے حبيب عن ، شهنشاهِ رسالت يارسول الله مينے سے اُسے عمر ابر رحمت يا رسول اللہ كرم هو تبير بشكل اعلىضرت يارسول الله (صلى الله تعالى عليه و اله وصحية م)

ازانتر الحامري الرضوي منظسلهٔ حسيدر آباد



وہ محرکات جو اِس کناب کی تصنیف کا باعث بنے اوّلا اُن کا فارنین کے سامنے ا ظہار كر دينا صروري خيال كرتا مُبول، ليحيِّ وجها ت حسب وبل مين: ا- بارى تعالىٰ شانه كفضل وكرم اور أس محيوب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى نظر عنايت إكس ناجير كوا مام احمد رضا خال بربلوى فدكس سرة سي تعلق خاطر ب اورشش عقيدت ونیاز مندی حاصل ہے۔ اِس بنا پرمنین کہ راقم الحروف نے اعلیفرت برملیوی سے براہ را فيض ماصل كياتها، كيونكه الم موصوف كانه الاهرا ١٩٢١ مين وصال بوكيا تها اوراحقر كاسن بدائش ٥ مر ١٩ م ١٠ م احدرضاك سائف دوسراكو في عام ريت ترجى نهيل جبههٔ آپ مولدًا بربلوی، نسبًا بینهای اورمشریًا قا وری نخصهٔ ور راقم سطورمولداً نشا بهما نیوی نسبًا واجبوت اورمنتر یا نقشبندی مجددی ہونے کا دعوی کرتا ہے اگرچ برائے نام بی سہی ۔ یا ں فاضل بربلری کے ساتھ ایک نماص رختہ ہے اور دو یہ ہے کرموسوف کو عرب وعم كے عمائد دين ولن لعني اكا برعلمائ المسنن نے امام تسليم كيا اور ح وصوبي مى كامجذ وبناياتها - لنذا اس ناچيز كوام احدرصاخان بديلوي سيمجى أسي طرح نيازمندانه عقيدت ومحبّت سي عبى طرح حفرت امام ربّا في، محبّرد العنة نافي شيخ احمد مرسندي قدس مؤ اوردوس بزركان دين سے مع والحمد لله على ذلك واس تعلق فاطر ف مجبور کیا کدام احمدرمنا فا ن بر بلوی کے تجد بدی کارنامے برجو کھے توٹے بھوٹے الفاظ یں مکھاجا سکے ، کھرابنی تقبیت کا تبوت پش کروں کیونکر کھنے والوں نے ابھی تک إس اهم ترين عنوان ير يحضنه كي زحمت كوادا نهبي فرما ني ہے-ا- دوسرى وجراك موصوع يرقلم المان كى يرب كفيطيب مشرق ،مصنّف خون كانسوا علاميشنان احمد نظامي مذظلهٔ مديرياسبان الزَّابُ دكابه بيان مرِّهنا نصيب مُهواكمه:

"محرت م مفتی ظفر علی صاحب نعانی برنسیل دارا لعلوم المجدیرا ایک مرسله سیکیت موقت مجھ موصول موا اور کتاب کے سرورق "حیا ت اعلی خرب عزان کا متلاشی تھا وفور شرق میں اورا تی گرانی کرنے لگا مگر اپنی حرما ن صیبی کرجس عزان کا متلاشی تھا وہ مجھ نہ بل سکا ، بعنی اعلی خرت کی نشان تخد بد میرے خیال میں جلداق ل کاسب سے اہم اور ضروری باب میں نشا کہ اعلی ضرت کی مجد دیت پرسیرحا صل گفتگو کی جاتی اس کے بعد زندگی کے دو سرے گوشوں پر دونت فی ڈالی جاتی ہوسکتا ہے کہ بعد کے دو سرے گوشوں پر دونت فی ڈالی جاتی ہوسکتا ہے کہ بعد کے دو سرے گوشوں پر دونت فی ڈالی جاتی ہوسکتا تو مکتب کراچی کی موسول میں محفرت ناری کی باتی کہ وہ موصوف سے اس عنوان پر ایک علمی و تحقیقی مقالہ لے کردو سری کو چاہیے کہ وہ موصوف سے اس عنوان پر ایک علمی و تحقیقی مقالہ لے کردو سری عالم و فاضل کی تاریخ نز کہی جاتے گی گئیں کسی مجدد کی تاریخ نز بن سیحے گی ۔ عالم و فاضل کی تاریخ نز کہی جاتے گی گئیں کسی مجدد کی تاریخ نز بن سیحے گی ۔ عزورت ہے کہ اعلی خریت کی شان تحدید پر پر چھفا نہ گفتگو کی جاتے ۔ پر تقید و تبصر و شہوں بنہ بلکہ ایک ناقص داتے کا اظہار ہے " لیم

نشابدموصوت کی بیا وازصدائے صحوا بہورہی دہ گئی تھی کہ اِس موعنوع پر ابھی یک کوئی تما بہ منصنہ شہو و برحبوہ گرنہ ہوسکی ۔ رافع الحروف بہی کچہ کشنے کی لفضلہ تعالیٰ حبارت کرسٹیا مناکد ایسے عظیم عنوان اور ایسے حبیل القدر امام و مجدّد کے تجدیدی کارنامے پر اِس بے ڈھنگی کتاب کودیکھ کرعلمائے المہنت بیں سے کوئی صاحب همنجلا اسٹیں اُور اِس طرح غفتے میں آگر منا اعلافرت کا تحدیدی کارنام ' شایا بِ شان طریقے سے عالما نداور محققاند انداز میں مکھنے کی شاید منام المافرالیں۔

س- تیسری وجر مذرب المسنت وجاعت سے بغاوت کرنے والے انتظار انڈین علماء اور انساف وثمن مورخوں کی علمات المسنت اور خصوصاً امام احمد رضا خال بربلوی کے خلاف

ل محدصا بر قا دری نسیم بستوی، مولانا جمعیرد اسلام، مطبوعه کا نبور، ۹ ۵ و ۱۱۶ ، ص ۲۰۰۱

معازانه روئش ہے۔ برحضرات اپنے اکا برکی انگریز دوستی اورئبت پرست نوازی میریده الله النه كى غرض سے لبے حاالاامات اوروا ہى تبا ہى اعتراضات كا ايك لانتنا ہى سلسلم ا مدنوں سے منظ طور رہاری کیے ہوتے ہیں۔جن حصرات سے قدموں رہے کھی الگریزدوسی کی گرد نه پڑی ادرجن کے خلوص وللّهبت ، نقوٰی و طهارت اور دیا نت و اما نت کی فرشتے تھی قسم کھا سکتے ہیں ، اُن علمائے کرام اور او بیا ئے عظّام پر انگریز دوستی کا الزام نهایت بے باکی سے ملکاویتے ہیں اوراینی اِس نازیبا سوکت ، البیلی مترارت ، اکابر مندویاک سے عداوت ، تاریخ و دافعات میں خیانت کرنے پر درا نہیں مترطتے ، أنصب كم ننين حكان ، مثلاً يروفيس محد الرّب فادرى كلف مين : " د بلی میں دمبرالدوله نواب فریدالدین (ف مهم ۱۷ه/ ۲۸ م) ، منتی زین البین (ف ۱۲۱ه/ ۲۵۸۱) ، مفتى صدر الدين ازرده (ف ١٨٥٥) مولوی فضل امام خرام بادی (ف ۲۸ م ۱۷ هر/۱۸۲۸) ، مولوی محمدصالح خرا بادی ( برا د رففنل امام خیر آبادی ) ، مَنشَی فعنل عظیم خیر آبادی ( فرزندا کبر مفنل امام نیر آبادی ) ، مولوی فضل می خیر آبادی (ت ۱۲۰۱ه/ ۱۲۸۱) ، بدایو بس مین مولوی ففنل دسول (ف ۱۲۸۹ ه/۱۸۸) ، مولوی علی خش صدر الصه دور رف ۱۳۰۳ اه/ ۸۹ - ۵ ۸۸ ۱۶) ، مراد آبا دیس مولوی عبدا تقادر حیف رام نُوری دف ۱۲ ۲۵ هر ۲۹ م ۱۲) ، الر آباد مین مولوی اسدالله دف ۱۳۰۰م ١٨٨٢ - ١٨٨٢) وقاصني عطارسو ل حريا كو في ، كلكته مين قاصني نجم الدين خال کاکوروی دف و ۱۲۲ه/ ۱۸۱۷) اور إن كے صاحبزادگان ، فاضى سعبدالك دف ۱۲ ۲۱ ه/ ۲ ۲۱۸ ) ، مولوی علیم الدین (ف ۲۱ مر ۱۲ مر ۱۸ مراه) اور تفاصی علیم الدین (ف ع ۱۲۵۷ هر ایم ۴۱۸) وغیره - مدراسس مین فاصی رتفاعی گویاموی دف ۱۲۵م ۱۵ مرم ۵ مرم ۱۹۱۸ اور وناسک بین خان بهاور مولوى عبدالفتاح مفتى وغيره بتصغيرياك ومندسك وهاعاظم وافاصل مين حفوا نے منصب افتاء ، قضاء اور صدر الصدوري كے ذريع سركا ركميني كا قتار كو

مومجال اورمضبوط ترکیا '' که معشن کے اس اِک منظرِ رُینا رکے ہاتھوں سوچاک بین یارو مرسے واما نِ نظر مِین

تادری صاحب کو مذکورہ علمائے کرام کی ملازمت تو نظر آگئی اور صرف ملازمت کے پیش نظر مزے کے پیش نظر مزے کے بیش نظر مزے کے سیش نظر مزے کے سیش نظر مزے کے سیش نظر مزے کے سیس اس اس کے خیر نواہ موسوف دوز قیامت کا منظر اور وہاں کی باز گیر کس کومیز نظر سکھے۔ الزام تراشنے اور بہتان مگا سے بیلے مندرج ذیل امور یؤور فر وہ ایا جاتا :

ا۔ کیا اِن علمائے کوام نے کسی خلاف اسلام منصوب میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا ؟ ۲- کیا اِن اکا برنے کمپنی کے دباؤیا ترغیب سے اسلامی عقاتد و نظریات میں کوئی ترمیم وتنسیخ کی تھی ؟

س کیا اِن بزرگوں نے تکومت کی حمایت کا کو ٹی ایسا اعلان کیا نظاحیں کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہ

بم بُوری ورداری کے ساتھ توعن کرتے ہیں کہ معاندین اِس قسم کا ایک بھی ازام علمائے
المسنت پرتا ہت بہیں کرسنے۔ رہی فیض وعناد کی بات ، تویرات نہیں وو سرا ہے ۔ اِس
راستے پرگامزن ہوکر ، ج کسی کے جی ہیں آئے کتنا بھرے ، کون کسی کا منہ پکڑ سکتا ہے ؟
مبتدعین زما نہ نے تو لغض وعناد بین شہنشاہ و وجہاں ، سرور کو ن و مکاں صلی اللہ تعالی علیہ و کم
کی بارگاہ میں کیسے کیسے نازیبا کلمات استعالی کیے ہیں ، جور کی کھے کافروں کو بھی بھی جرات
نز بُرُنی کی اِس سے جبی تجاوز کر کے باری تعالی نتا نہ کے سبوح و قد وس ہونے کو وا نداد کرنے کی
عزمن سے وات باری تعالی پرامکان کذب کا الزام لگانے اور اُسے جھوٹا عظہ ا نے کی باقاعدہ
مر خروع کر دی تھی۔ بی حضرات اگر علمانے امہاسنت برالزام تراشی کرتے ہیں تو کونسی عبیب
بات ہے ؟ ہاں پروفیسہ محدا یوب فادری جیسے تاریخ دوست حضرات سے ہم اتنی گزارش

له محدايدب قادري وماشيرمقدمرجات سيد مديد و سومراجي وصما

فرور کریں گے: ت

اں جا سے میں کہنا کھے اپنی کے میں سم جی نفر فواز رکھ دے اب سافر کئن تسوانی

اس تماب میں مختلف عنوانات کے سختے ہو کچھ تحریر ہوا ہے اگرا سے انساف اور والے دیانت داری کے ساتھ بڑھاجات نوکوئی دحر منہیں کہ علمائے املہ سنت سے عنادر کھنے والوں کے دو صاحبان عجبہ و در ستار حضیں برطش گور زند شے نے اپنے سیاسی مصالح کی بنا پر اسمان علم کے شمس و قرمنوا نے اور تقوی و طہارت میں رشک منبید و شبلی باور کرانے کی خاطرا پنے بروپیگنڈے کی ساری شیزی کو کمت دی ہوئی تھی اور تا حال بھی مصرو و نِعل ہے ، کچھاور ہی نظر مذا ہے کہا و سکام لے کو معلوم نہیں پر و فیسر محدا بوب قادری جیسے حق کے مثلاثی نے تباہل عار فاند سے کام لے کو کیوں علمائے الم سنت کو بدنام کرنے کا سلد شروع کیا ہوا ہے ؟ : م

ور میں سما سی ہیں دیا سے کی سوحیا ک دوچار دون رہا تھا کسی کی مسلمان میں

انفاف کی زاز دیا تھ میں ہے ،کیول ڈنڈی مار کر دیانت وامانت کا خون سربازار کیا جا رہا ہے، کیا تیامت نہیں آتے گی ؟ ہم مونوی محرسیمان صاحب بدایو نی کومخلصانہ اور خیرخوا یا نرمشورہ ویتے ہئی کم ؛ سے

> رِندِ خواب حال کو زاہد نه چیمط تو حجے کو پراتی کیا بڑی ، اپنی نبیط تو

إنس سلسك كاسب سے افسو ساك بيلويہ ہے كم لعفن حضرات كغفي معاوير ميں إشنے دُورْ كل حانے ہیں كرستگین سے سنگین الزام دنكے كى چوٹ سكاتے ہیں كيك اس الزام كونشت ركو أي حُيُوث مُوط كى دلبل يا فرصنى وتعلى شها دت بمكسيني كرنے سے معبى عاجز ہوتے بين يشبوت خواه زندگی معرمیتسرمهٔ اسکے کین بهتمان تراشی میں کونا ہی کرنامجرم جھتے ہیں۔مثلاً مجھیے دیو لا انہیز مادت'، نا مي ايك نماب ديجھنے كا آلفاق ہُوا۔ كتاب كے مُصِبنّف پر وفيسرالحاج محمد فيرو زالدين رُو حي ہيں۔ سرور تی ریکھا ہے کر ہربلوی اور دبو بندی مسلک کی حقیقت تاریخ کے آئینہ میں "۔ یہ سہانا اعلا، كالبكا بيارا بيالا نام برهكراور يمعلوم كركك كمفتنف انتاءالله إسلامك ستثنيز ك پر وفیسر ہیں اور شاتھ ہی الحاج بھئی نیز روحانیت سے تعلق رکھنے والے تخلف سے بھی مزتن ہیں' يراميد بوعلى تقى كه موصوف فيصرون ارتيني انصاف سي كام بيا بوگا ، اخلافات كي لخي مو كم كرف كي سعى فرما في بهر كى اورعلى اندازين ننبت كردار او اكبا بوكا ، ليكن كتاب كا مطا لعد كيا تو ساری تماب دہی ایک طرف ، پیلے چنصفات ہی نے میرسے خومن اُ مید میں السبی آگ لگانی کمہ مس كا نام ونشاق ك مناديا . انتها نئي افسوك كسائف كمتا ثبول كم شايد محترم رُوحي ها متبت ا زاز کے تعتور سے بھی نا آشنا ہیں اِسی لیے موصوف نے یو ُری تماب میں منفی ا نداز ہی کو نبھایا اورلعف مقامات پر تو اِس سے صبی نیچے ہ<u>ے۔ اورگڑھکتے رہ</u>ے۔ چینک<sup>و ہم ک</sup>نیز معداقت <sup>می</sup> نامی تماب کے بارے میں راقم الحروف نے اپنے تا زات کا اظار کر دیا ہے للذا اس کا تعارف كروا ناصروري خيال كراً مُهول موصوف رقم طراز مين:

ر، کسی سے مناظرہ مقصور نہیں ہے، ، نرکسی کوست و ختم کرنے کا خیال ہے ، نرکسی کوست و ختم کرنے کا خیال ہے ، نر ہی کسی کی بے جا طر فداری اپنا شعار ہے۔ مہر بات کا ثبوت کما ب اور والد سے

مرج دہے۔ ہشخص خدا کو حاضر و ناطر جان کر، طرف داری اور جانب اری کو حجود کر، اس کا انتہام اللہ حقیقت اس پرواضع حجود کر، اِسس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اِنشام اللہ حقیقت اُسس پرواضع ہوجائے گی '' کے

آئیے رُومی صاحب کے ذرکورہ ، عاوی کا جائزہ لیتے ہیں کر اپنی اس تصنیف میں موحق نے کہاں کے اِن کا پاکس لھا لاکیا ہے ؟ یا محض فار مین کے دِل موہ لینے کی خاطر بیز خشا اعلان میں ہے ۔ خیائے موصوت محتے ہیں ،

ر ان کوکیا معدم کر ابن عابین شامی نے حکومت کے اٹرسے ان غریبوں (دہا ہیں) کو بدنام کیا اور ان کے خلاف ایک متحدہ می ذقائم کرکے اپنی دنیا سنجالی ۔ بڑا ہو اِس دنیا پرسنی اور سنہ رے مکوں کا ، جس کے عوض شامی نے نجدیوں کو دِل کھول کر بہنام کیا ۔ شامی نے برسب کچھ محمد علی پاشا کے حکم سے اُس کی دولت کے انٹرسے لکھا ہے ۔ ' کٹھ

شانداورانبیات کرام سے لے کوعلمات کرام ہم حس کو بھی اپنے خلاف ویکے ہیں ، اُسی کی طون اپنی توبوں کا اُنے ہم حس کو بھی اپنے خلان ویکھے ہیں ، اُسی کی طون اپنی توبوں کا اُنے ہم پھیے ہیں ، اُسی کی طون اپنی توبوں کا اُنے ہم خصر کو دھوں وصا رہباری شروع کر دیتے ہیں ۔ اُدوجی صا حب سے تو کیا کہا جائے لئین ہم انصاف پ ند تار اُہین سے پرور نواست فرور کربس کے کم موصوف نے علا مر ابن عابدین شامی رحمۃ الدُعلیہ جیسے مسلم عالم دین ، اطسلت کے مابد ناز فقیہ اور اِنے و ورکی کیا ندود کا ابن عابدین شامی رحمۃ الدُعلیہ جیسے مسلم عالم دین ، اطسلت کے مابد ناز فقیہ اور اِنے و ورکی کیا ندود کا نہر سکتی پرجوالزامات مذکورہ عبارت ہیں عائد کے ہیں ، وان کا تبوت اُصفی نے ساتھی تو تو اُنہوں کے نام کا ایک میں کہ س کھی دیا ہے ؟ اگر شبوت کے نام کا ایک لفظ جی زیاں میں کہ سے تو اُنہوں کتا ہے اور حوالہ سے موجود ہے ۔ '' یہ اعلان حقیقی دعوی ہی کہلاتے گایا فراڈ ؟ کیا الیسی مقاب کا نام آئینہ صدافت " ہی دکھنا جا ہیے تھا یا اور کی ج کیا

له محدفروزالدین روحی: آئینهٔ صداقت ، مطبوع کراچی ،ص ۱۱ که ایصناً: ص م ۵ تاریخ کے آبینے میں اِسی طرح فیصلہ بُواکراہے ؟ معلوم ہوتا ہے کہ روحی صاحب بھی اپنے نبلیے کے جیراسا طبن کی طرح ناریخ سے انتہائی فائف ہیں، ور نبچا ہیے تو یہ تھا کہ ایسے دلائل فارئین کی خدمت میں پیش کرتے ، نبوت بھوکس، واضح اور وزنی ہوئے ، ناکہ اُن کی روکتنی ہیں سرانف پیند میں رائف پیند میں رائف پیند میں رائے ناکہ اُن کی روکتنی ہیں سرانف پیند میں رائے ناکہ اُن کی روکتنی ہوا ہے ۔ بکتی میں رائے ناکہ کی اُن کی میں میں رائے کی اُن کی میں میں رائے کیا ہوا ہے ۔ بکتی میں رائے کی اُن کی میں کا علان موصوف نے لینے کی دیا ست راری کا ، این علمیت کا میں ہے کہ خود اپنی وات کا خدا تی اُرانا نہیں ہے ؟

اسینے اِ قارئین کی عدالت کے بعد آپ کی سریم کورٹ سے فیصلہ کروالیتے ہیں۔ یہ ہیں وارا لعلوم دیوبند کے سابق صدر، لعبی مولوی سین احمد صاحب اندوی د اِسے گاندھوی نر پڑھنا سندہ موسوف کیا فرمانے ہیں:

"محد بن عبدالوہا بنجدی ابتداء " تیر هویں صدی نجدسے ظاہر بُرو ااور چر نکہ خیالاتِ
باطلراور عفائد فاسدہ رکھنا تھا، اِسس لیے اُس نے اہل سفّت والجاعث سے
قتل و قتا ل کیا اور اُن کو بالجرا بنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، اُن کے اموال کو
عنیمت کا بال اور حلال سمجما گیا اور اُن کے قتل کو باعث تواب ورحمت شار کرنا رہا
اہل حربین کوخصوصاً اور اہل ججا زکو عوماً اُس نے تعلیمت شاقہ بہنچا بیں سلمت
مالحین اور ا تباع کی شان میں نہا بت گئا تھی اور ہے ادبی کے الفاظ استعال
کے ربہت سے لوگوں کو اُسس کی تکلیمت شدیدہ کے مدینہ منورہ اُور محقمہ
جورور نا بڑا اور مزاروں آدمی اُس کے اور اُس کی فوج کے با تھوں شہید ہوگئے
الی صل وہ ایک طالم وباغی اور ونخوار فاستی شخص تھا ہوں کے اُس کے اور اُس کی فوج کے با تھوں شہید ہوگئے

سم رُوی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ علاّ مرت می رحمۃ اللّه علیہ نے آپ سے معبوب نجدیوں کے مظالم اور عفائدفا سدہ بیان کیے تووہ آس جنا ب سے نزدیک دنیا پرست او

له له ندوی صاحب کوچا سب محاکربهان المسنت وجاعت یا الل السنت والجاعت رسیم ملام که حسین احداد اندوی ، مولوی : الشهاب الله قب ، مطبوعه دلوبند ، ص ۲۴

دن فروٹ طرکے لیکن صدر دیسند مولوی سین احد طابڈوی کے بارے ہیں ارث و ز ادیا<sup>عانے</sup> کرجناب کے نز دیک بربھی دنیا پرست اور دین فردش قرار یا ئیں گے یا نہیں ؟اب ذرا روسري طري سركارمولوي خليل احدا نبعثوي كا فيصليم للحظر فرماليا جائے: " سوال: محدبن عبدالوہاب نجدی حلال سمجتنا تھا مسلما لؤں کے خون اور اُن کے مال وآبرُوكو اورتمام لوگور كوننسوب كرتا شفا نترك كي جانب اورسلف كي سنتا ن میں کتانی کا تا، اس کے بارے میں تھاری کیارائے ہے اُور کیا سلف ادرابل فبلري تحفير وتم جائز سمحقه مو، ياكيامشرب سه جواب: ہارے زدیک اکس کا حکم وہی ہے وصاحب درمینا رف فرما یا ہے اورخوارج ایک جماعت ہے شوکت والی ، حجفوں نے امام پرجڑھاٹی کی تھی "ما وبل سے کدام مو باطل لینی کفریا معصیت کا مزکمب سمجھے منتے ہو قبال کو واجب الرتى ہے۔ است اوبل سے بدوگ ہمارى جان و مال كوملال سمجھے اور ہمارى عورنز ر کو قبیری بناتے ہیں ، آگے فراتے ہیں ، ان کا حکم باغیوں کا ہے .... اورعلامیت می نے اِس کے حاصید میں فرمایا ہے ، جیسا کہ ہمارے زمانے میں زمحدین عبدالوہاب سے نا بعین سے سرز دہوا کہ نجدسے نکل کرتر مین شاهنین بِمتغلب بُهوت ، اپنے كو حنبلى ندىب بنانے تھے، ليكن اُن كاعقيدہ يہ تھا كركس وبي مسلمان ميں اور جوأن كے عقيدے كے خلاف ہو ، كوه مشرك ب أوراسى بنايراً مخول في ابل سنت اورعلمات المسنت كاتشل مب ح سمح ركا تفاءً طفعًا- ك

اس کتاب المهندعلی المفندیر اکا برعلمائے دیوبند کی تقاریظ بھی ہیں ، جن میں آپ سے شیخ المند مولوی محمود الحسن ، جناب کے حکیم الاست مولوی انٹرٹ علی تھا نوی ، جمعیّد العلمائے سند کے صدر مفتی مولوی عزیز اردان العلوم دیوبند کے ماید نا زمفتی مولوی عزیز اردان محبی

مله خليل احدانبطومي، مولوي: المهندعلي المفند اردو، مس ۲۱، ۲۲،

نتا مل ہیں۔ کہا روحی صاحب تبا سکیس کے کرمولوی حین احداثا نڈوی اور موبوی غلیل احدا نبیٹھوی نے کس کی دولت کے اثر سے نتجدیوں کو بڑا مجلا کہا تھا ؟ نیران حضرات کی تصدیق کرنے والے اتنے سارے علمائے دیو بند کو کہاں سے دولت لتی تھی ؟ تنجدیوں کو بُرا مجلا تو اکثر علیا کے دیو بند نے بھی کہا ہے لیکن بمنطق ہماری بھی گوجوسے بالاسے کم علل میٹ می اگر نجدیوں کے عقائد فاسدہ كا ذكركري نودين فروش اور دنيا پرست وار دے دتے جاتے ہيں ليكن علمائے ديوبند حب تجدبوں کے مظالم اُورغلط عفائد ونظر مایت کی نشان وہی کرتے ہیں تو اُ بخیب علماتے حق کہا جانات بركيسانعاف ب ،اسلامك طيرنيك يروفيسرعاليناب الحاج محدفيروزالدين رُدی با تعابہ نے اپنی ما درن صداقت کے آئین بین فارتین کو تین مزید جلے اور دکھائے ہیں: " احمدريني وحلان كي حقيقت تحبي سُنيه بريتخص حكومت كانتخواه دارالحينظ تها ادر اس كے حكم وات رہ پرسب كھے مكننا تھا۔ ٹيؤ نكر مفتى تكہ تھا إس بيعے نؤب كُل كھيلنے كے موا تع حاصل تھے تفصيلات كا موقع نهيں " لھ ور مولوی فضل رسول بدایونی انگرزکے اینط اور تنخ او دار تنص اس « بهاں به بان بھی خالی از دلحیسی نه ہوگی کر مولانا (امام احمد رضا خاں برملوی) نے جها د کےمعاملہ میں اپنے استباد (نشیخ احمد بن زینی و حلان کمی ) کی سنّت کو نُورا بُورا نباه کرانگریز کا سا تودیا ہے جہا دے سلسلے بیں فیادی رضوبر دیکھنا خالی از دلجیسی مذہو گا۔ " کے

مذکورہ تینوں حضرات پرموصوف نے الزام توا تناسئگین لگادیا لیکن اِسس نتوخی اُدر شرارت کی کہاں کک داددی جائے کہ پُڑری کماب میں اِس امرکانبوت ایک بھی نہیں دیا جا سکا، معدم نہیں برکسی دیا نتذاری کاریکا رڈ قائم کیا جارہا ہے ؟ بزرگانی دین پرالزام تراشی تو

> كه محدفيروزالدين دوى : آئينُر صداقت ، مطبوع كرايى ، ص ۵ ۵ ك الهناً : ص ، ه ك الهناً : ص ، ه

﴿ یکے کی چوٹ کرتے جاتے ہیں کئی ثبوت کے 'ام سے مجھی بدکتے اور مجا کتے چلے جاتے ہیں ،
کروٹ جانے کا خطولات ہوتا ہے تو گوں آ 'کھوں میں دھول تھو نکنے کی کوشش کرتے اور اُسے
اپنی صدافت کے آئینے کی زینت بناتے ہیں :
" قفصیلات کاموقع نہیں ' اُلے

"بهان پرصوف اننارون پر اکتفاکیا جارہا ہے " کے

" يها نفصيل كي تنبائش نهين " كله

"مم مرن انتاره دي گي ك

اِس وَصَی آ بُرِیْ صِدا قت بیں بیملی ونیا کا مذا ق الرا یا گیاہ یا بہیں ؟ سب وہ خدا ابعب آب کے پاس اِن بزرگوں کو مطعون کرنے اور مور والزام مطرانے کے بیدایک وبیل بھی نہیں جسے آپ این فام نہا و" آ بینہ صداقت " بیں بیش کرنے تو الزام تراشی کرنے کی بجائے صاف صاف گوں مکھ ویتے کہ" علمائے المبتنت کی انگریز دوستی کے بارے بیں مہیں تو کیا بھارے براوں کو بھی کوئی ایک ثبوت نہیں مل سکا تھا، تیکن ہم نے اپنے اکا بری سیاہ کا روی پرید دہ ڈالنا ہے ، اون حالات میں اگر علمائے المبسنت پر گھنو نے الزامات نہ لگائیں توایت اُر بُابًا قِن وُ و و اللهِ کی گھڑیہ کاری ، انگریز دوست تو ایس اوری ٹو البیں ؟ للذا یہ ذہب للوستہ الرصاف صاف اس طرح کو البیں ؟ للذا یہ ذہب للوستہ الرصاف صاف اس طرح کو البیں ؟ للذا یہ ذہب للوستہ الرصاف صاف اس طرح کھ دیا جا نا تو قا رئین کی نظر ہیں اُس درجہ تا بلی نفرت تو نہ مظہرتے کہ علی خیا نت کرنے اور بزرگان دین کے مخالفوں کی فہرست میں شامل مہونے کو اپنا کا کارنامہ ہی تھے چلے جا رہے ہیں۔ مُروجی صاحب نے یہ زمر کھنے معصوما نراندازسے اگلا ہے کہ ؟

له محدفيروزالدين مروحى الم نمينهٔ صداقت ،مطبوعه كراجى ،ص ۵ ۵ ، ۱۲۵ ك ايضًا اص ۱۲۵ ك ايضًا :ص ۱۲۵ مك ايضًا ،ص ۱۲۵

مرصوف کامندرجہ دیل بیان اورا کس کے دریلے حق ناٹر دیا گیا ہے یہ کرشمہ اُن کی مشّنا فی پر دلالت ہے۔ رُوحی صاحب نے بہاں جو چا کبدستی اور ہانھ کی صفائی و کھائی و ُہ تعریف سے ستغنی ہے۔ جنانج لکھتے ہیں:

"علمائے اسلام نے دہلی کے آخری بادشاہ ظفرشاہ کی برائے نام حکومت مو

تقویت بینچا نے کی کوشش کی اور اسلام کو سربلند کونے کے بیے سروھوٹ کی

بازی لگا دی۔ ۵ ۱۸ میں انگیز وں کے نشدید مظالم سے مبور ہوکر دہلی ہیں

جہا دکافتوئی مرتب ہُوا ، جس پرعلمائے دہلی اور علمائے جی پرست کی کہریں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں

ك محدفيروزالدېن رُوحى: النبيةُ مداقت ، ص ٨ و ، ٩٩

اِس طرح شرا نے اور پردہ پوشی کا تکلف فرمانے کی وجریسی توہے کہ اگر وہ نام ظامر کر دینے تو موصوف کے مجبوب علماء کسی اور ہی صف میں نظر آنے کیس گے۔ لہذا بغیرا خلمار کے تاثر بر دیاجا رہا ہے کہ وہ علماء کہ دیو بندہی نظر آئے نے کیس گے۔ لہذا بغیرا خلمار کے تاثر بر علما شے دیو بندہی نظر آئے کر کوں کے خلاف جنگ آ ذما ہوئے شے اور یہی علماتے حق پرست بیں فتولی مرتب کرنے والے اور قصدیق و تشہیر کرنے والوں کے اسمائے گرامی علماتے حق پرست بیل فتولی مرتب کو ساورا منصوبہی دریا ٹر و موجانا، اسی لیے راز داری کا دامن کی ویل کیا فرے ارکی کا موصوف نے اپنے محبوب علماء کی تشبیت اور انگریز شمنی کی دبیل کیا فرے اربی بیش کی مجوث میں :

" إن مدارس ( ويوبند وسهارن يور ) في نكهي مركاري امدادليني گواراكي ادر فرني السيكرون كواراكي ادر فرني السيكرون كواپنے يهان آفيكا موقع ويا ، جو أخيس سدكاركي وفاداري يومانل كرتے واللہ

حب وارا لعلوم ویوبنداور مظاہرا لعلوم سہا رن پور دولوں ہی دبنی در سکا میں بیل جیمر
ان کے متعلق سرکاری امداد اور و بی انسکٹر وں کے آنے یائے آنے نے کے ذکر کا بہاں کوئی وقع اور
اور محل ہی نہیں تھا۔ یہ ہر تعلیم یافتہ آدمی جانتا ہے کہ سرکاری امداد کو مدار سس کو ملتی ہے اور
و بی الب کر کون سے تعلیم اواروں میں جایا کرتے ہیں۔ چنکہ یہاں جورکی واڑھی بیت شکے و الامعالمہ تھا ، لہٰذا موصوف کو بیغے متعلی اواروں میں جایا کرتے ہیں۔ چنکہ یہاں جورکی واڑھی بیت شکے و الامعالمہ و کھا دینا حروری سمجھتے ہیں ، حب نے روسی کی یہ البیلاا ورلا تعلق بیان واغنے پر مجبور کیا تھا۔
و ارا لعدم دیوبنداور مدرسے مظاہرا لعلوم سمار تبورکی حفیقت اور ان کے بانیوں اور کا اکتول کے مدتل اور فقصیلی خدوفال بصد شوق اِسی کتاب میں طاحظ فرما شے جاسکتے ہیں ، بہاں صرف آنا کے مدتل اور فقصیلی خدوفال بصد شوق اِسی کتاب میں طاحظ فرما شے جاسکتے ہیں ، بہاں صرف آنا کو من کردی کا کی فی ہے کہ دارا لعلوم دیوبند کے بانیوں اور کا التون کی ۔ ۲ ماری کے شاگر دوعزیز اور و مون کرنے کا بی تھا ، اُن میں سے و بی کا بی کردی کی مناگر دوعزیز اور و دیلی کا بی کے تر دبیت یا فتر سے ۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا باتھ تھا ، اُن میں سے و بی کا کی کے تر دبیت یا فتر سے ۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا باتھ تھا ، اُن میں سے و بی کا کی کے تر دبیت یا فتر سے ۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا باتھ تھا ، اُن میں سے و بی کا کی کے تر دبیت یا فتر سے ۔ اِسس مدرسہ کی ناسلیس میں جن حضرات کا باتھ تھا ، اُن میں سے

لمه محد فيروز الدين كوى أنينهٔ صداقت ، ص٠١١

ایک مولوی محودالحسن داربندی (المتوفی ۱۹۳۱ه/ کے دونیہ اور جھر طریخی النبیکٹر مدارس رہے دالمتوفی ۱۷ میار مراس رہے اور المتوفی ۱۷ میار مراس رہے اور المتوفی المیونی دالمتوفی ۱۹۳۱ه مراس رہے اور المتوفی کے دالمتوفی کی سیکٹر کی النبیکٹر مدارس مولوی محد سیار مراس مولوی محد سیار دالمتوفی ۲۰۳۱ه/ مراس دی اور المتوفی ۲۰۳۱ه/ مراس دی اور المتوفی ۲۰۳۱ه/ مراس دی اور المتوفی کی دوار العلوم دیو بند کے پیلے صدر مراس مولوی محد سیار المتوفی ۲۰۳۱ه/ مراس داور المتوفی ۲۰۳۱ه/ مراس مقربوٹ نے اسے بعد مولوی ملوک العلی کے صاحبز ادر سے تھے ۔ پیلے یہ اجمیر کالی میں مدرس مقربوٹ نے اس کے بعد مراس مقربوٹ نے اس کے بعد مراس میں دولو بند کے توالم میں مراس مقربوٹ نے والے میلانے دالے سب کے سب سرکاری آدمی تھے اور خاص طور پر دائی المی کے دائے میں مدرس کے سب سرکاری آدمی تھے اور خاص طور پر دائی سے المی کون سے دریں حالات بیمان دہی انسیکٹر مدارس ہی رہے نے دالے میں مدرس کے سب سرکاری آدمی تھے اور خاص طور پر دائی انسیکٹر مدارس ہی رہے نے دریں حالات بیمان دہی انسیکٹر مدارس ہی رہے تھے ۔ دریں حالات بیمان دہی انسیکٹر مدارس ہی رہے تھے ۔ دریں حالات بیمان دہی انسیکٹر مدارس ہی رہے تھے ۔ دریں حالات بیمان دہی انسیکٹر وں سے آنے کی کون سی صورت اور گنبی گنسی باتی رہ گئی تھی ؟

مرسہ مظاہرا تعلوم سمار نبور کے مرس اول مولوی محرم خرا نوتوی تھے۔ موصوف و اللہ کے تربیت یافتہ اور مولوی مملوک العلی نا فوتوی کے شاگرداور عزیز سفے۔ تما معرسر کاری ملازمت کی اور آگرہ کا کی میں تعلیمی خدمات سرانجام دینے رہے ۔ ربٹا ٹر ہونے یہ سمار ن ہور میں یہ مدرسہ قائم کر بیا ۔ ان کے معاون خاص، موصوف کے حقیقی بھائی مولوی محمد منیز نا فوتوی شے۔ یہ مدرسہ قائم کر بیا ۔ ان کے معاون خاص، موصوف کے حقیقی بھائی مولوی محمد منیز نا فوتوی شے۔ یہ کی کا فی میں تعلیمی خدمات انجام دینے یہ مامور رہے۔ سرکاری ملازمت خوام کرنے کے لعدد دونوں بھائیوں نے سمار ن پور میں مدرسہ قائم کر لیا ۔ یہ نفے اِن مدارس کے کا رند ہے۔ کیا حکومت اِن حضرات کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ؟ انگریزوں کومعلوم نہیں روی صاحب نے اتنا ہے دقوف کیوں تھے لیا کو کو تحصیل کوشش کرتی ؟ انگریزوں کومعلوم نہیں روی صاحب نے اتنا ہے دقوف کیوں تھے لیا کو کو تحصیل حاصل کی سٹی کرتے ۔

الحاج فیروز الدین صاحب البک دونهم سب نے اپنے پروردگاری بارگاہ میں عاصر ہونا ہے۔ کیا" آٹیینڈ صدافت ' حبیبی کتاب لکھنے دفت آپ کو اسس عظیم بارگاہ کی حاضری اور شیامت جیسے ون کی ہولنا کی کاخیال کے ندایا بکسی کی خاطرا پنی عاقبت برباد کونا کہ اس کی

عقلمندی ہے ؟ جِن اللّه تعالی کے نیک بندوں ، اسلام اورمسلمانوں کے نیر خوا ہوں پر آپ نے سنگین بہتان لگائے اور الزام عائد کے بیں کیا بروز قیامت یہ بزرگ آپ کوگر بیان سے پیو کر باری تعالیٰ شاند کی بارگاہ سے انفا ن کے طلب گار نہ ہوں گے ؟ کیا اُس روزیہ دھاند لی کام کہائے گی ؟ سے

حب روشروره أبو چھے كا ملاكے سكنے كياج اب جرم دوكے تم خدا كے سكنے

رم ۔ اِس مِن ب کے تکھنے کی چینی وج علمائے المسنت کی سہل پندی اور خوش فہمی ہے ۔
شعبان المعظم ۱۹۳۱ ه/ ۱۹۹۹ میں مرکزی محلس رضا لاہور " نے راقم الحرو ت کا مفالہ المعظم المعظم الموس منا کے بیا۔ اِس مفالے کے صفحہ ۱۹ پر ایک عبارت بُوں ہے بالا کسی زندہ قوم میں اِس مرتبے کا کوئی عالم بیدا ہوجا تا تو وہ قوم اُس کے علوم وفنون سے زصرف خو دستفید ہوتی میں اِس مرتبے کا کوئی عالم بیدا ہوجا تا تو وہ قوم اُس کے علوم وفنون سے زصرف خو دستفید ہوتی میکرتمام د نباکواس کے افعار و نظر بایت باطر شعنے اور سمجھے برم بیور کر دیتی کیا

ا س عبارت برہارے ایک محترم مولوی صاحب بگر بیٹے اور فرما یا کہ کیا اعلی خرت قدس سرؤ مُردہ قوم میں سپیدا ہُوئے تھے ؛ کیا علمائے المہنت نے اعلی خرت براکے کی نظریس کوئی قاباقِیر کام نہیں کیا ؛ فلال کماب میں میراایک مقالمہ ، فلاں صفحے سے فلاں صفح بحک موجود ہے ، اُسے واس بر میں باتھے کے

يره كردائة قالم كيعيد

گویا معاندین و مبتدیین نے جو امام احمدرضافاں بربلوی رحمۃ الدعلیہ کے خلاف لا کھوں صفحات سیا ہ کیے ہوئے میں۔ ہارے کرم فرما مولوی صاحب نے جند صفح کا ایک مصفون کھے کر مفایفین کا سارا فرضہ چیا دیا ۔ اعلی خرت اور اُن کی تعلیمات کو منظر عام پر لے آئے ، فاصل بربلوی کو مرکہ ومرسے امام نمانہ منوادیا ۔ املیت وجماعت کے سب وکھ دور کر دیا ۔ جبلا اِس نوش فہمی اور صورت ما لات سے شیم لوشی کی کوئی صدید ؟ سے اور صورت ما لات سے شیم لوشی کی کوئی صدید ؟ سے اور میں اور می

وائے ناکامی متاع کار واں جاتا ریا کا رواں کے دل سے احسا کس زباں جاتار کا

۵- پانچ ی وج تعبض موجوده علمائے المسنت کی ستم ظریفی اور امام احمدرضا خال بریلوی کے

سائة نا دان دوستی ہے۔ البیح علمائے المسنّت میں جفوں نے اپنی عدلی کلی میں یا ناقص مطالعہ وکو تاہ فہمی سے یا جندعین زمانہ سے مرعوب مبور فاضلِ بربیری قدس سرّو کی لعض تحقیقات کو اِلس رنگ میں سینے کر داہ خوا کے جسب رنگ میں سینے ہوکر رہ جا نا ہے۔ جب جند علمات المسنّد سے ایسل کی جانی ہے کہ وہ السی باتوں کا سیّد باب کریں ، وان حصرات کو مسجعاتیں تو کت بالمنت کے بینا خداکسی طرح بھی اپنی مہرکوت نو دانے پر رضا مند نہیں ہمت ۔ ایسل می مورک اس موں کو کسی حد کم ایس انسوسناک صورت حال نے مجبور کیا امام احدرضا خال بربیری کے اپنی لیسا طرح کورک سی مدتک منظم کرنے کی اپنی لیسا طرح کورک شش کر دی جائے ولی المتو فدین ۔

اِن وع بات کے تحت راقم الحروف کے دِل میں بینجال موجز ن مُہواکہ حفرت بُرُسف علیالسلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا سُوت کی انٹی لے کرشا مل ہوسکتی ہے توکیوں نہ حفّائن کے مُجُولوں کا ایک گارت تیار کر کے مجدّر دوران کے عقیدت مندوں میں شامل ہونے کی کومشنش کروں شاید یہی کا وہش میرے لیے کفارتو سیٹات اور نجاتِ اُخروی کا باعث بن جائے۔

للذاعوام النائس المحنی ابنا رہن آنسیم کرنے رکھی راضی نہیں ہوسکتے تھے بیکن برطانوی دور کے اعلامے سڑنے اللے نامعلوم طریقوں سے برگن گورنمنٹ کے اسلام و تیمنی والے مفٹو بے کو پائے تیم بیٹ اسلامیر کے گئے ہی بدار مغز حضرات کک کی فیت اسلامیر کے گئے ہی بدار مغز حضرات کک کی فیت اسلامیر کے گئے ہی بدار مغز حضرات کک کی فیت ناصر ہوکر دہ گئی۔ ندکورہ صورت مال کے بیش نظر ہمیں اس کتاب کی بھی علد کا مراغ دکا مراغ دکا مراغ دکا مراغ دکتا ہے و قف کرنا طیرا، عمیں اس کتاب کی بھی علدوں کے مندرجات حسب ذیل ہیں :

مبداو کی مظالم اسلام بین کی گورتین، برشن نواز علما برخ راین تاریخ کے آئینے میں میں مغامر اول مظالم اسلام بین کسی کھورتین، برشن نواز علما برخ داین تاریخ کے آئینے میں مائین نیز مہنود کے یا تفوں بہت کر مسلما نوں کو سندواکٹ بین میں مضم کرنے کی سیکھی جالیں جلیں۔ مسلما نوں اور مہندووں کو بر ملا ایک مسلما نوں کو سندواکٹ بین میں ضم کرنے کی سیکھی جالیں جلیں۔ مسلما نوں اور مہندووں کو بر ملا ایک قوم بنایا ، حتی کہ کا زمتی جیسے بہت برست کو اپنا امام بنایا ۔ جلم عنوانات پردلائل کے انبار ۔

وم بنایا ، حتی کہ کا زمتی جیسے بیت برست کو اپنا امام بنایا ۔ جلم عنوانات پردلائل کے انبار ۔

مبدو میں میں میں نے کون کو تی علمی محافہ کو کو لے ، سب سے ساند مقابم ، گھمسان کا رُن ، میدان فاضل بربیوی کے یا تھ ، طرز است دلائل کی جبکیاں ، محاسب کا خدا داد سے ، علمیت کے میدان فاضل بربیوی کے یا تھ ، طرز است دلائل کی جبکیاں ، محاسب کا خدا داد سے ، علمیت کے میدان فاضل بربیوی کے یا تھ ، طرز است دلائل کی جبکیاں ، محاسب کا خدا داد سے ، علمیت کے میدان خاصل نیف کامعیار اور اُن کے اعدا دو شمار۔

سیکارسوم کی نظریس آب کا متعام ، فاضل بربلی کے درجہ المت پرسیرحاصل اور ایمان افروز بخت بھی ہوں کے نظریس آب کا متعام ، فاضل بربلی کے درجہ المت پرسیرحاصل اور ایمان افروز بخت بہر ہوں کے المحقوب کے درجہ المت پرسیرحاصل اور ایمان افروز بخت بہر کا م ایمان افروز بخت کا مقام ہے کہ اِس کے لیے علمائے کو ام کا ایک بورڈ مفرر ہوتا ، وہ حضرات متعلقہ مواد کو اکتھا کرے اُن سے اِس مردِ حق آگاہ کے کا رناموں کو ایک لوطی بیں پرفتے چلے جاتے ۔ لیکن افسوس اِ اہم احدر ضاخاں بربلی جسید جامع العلوم ، مرکز وائرہ تحفیق اور فقیمہ اعظم پر کئی انسان اُن مجبوبی بیس آ مخیس دوسروں کے سامنے بیش کرتے ہوئے جی شرم محسوس برتی ہے۔ بہر حال اُن مجبوبی ٹی موٹی کتابوں کا وجد دھبی اِس لیے اعتما ٹی اور خود فراوشی شرم محسوس برتی ہے۔ بہر حال اُن مجبوبی ٹی موٹی کتابوں کا وجد دھبی اِس لیے اعتما ٹی اور خود فراوشی شرم محسوس برتی ہے۔ بہر حال اُن مجبوبی ٹی موٹی کتابوں کا وجد دھبی اِس لیے اعتما ٹی اور خود فراوشی شرم محسوس برتی ہے۔ بہر حال اُن مجبوبی ٹی موٹی کتابوں کا وجد دھبی اِس لیے اعتما ٹی اور خود فراوشی شرم محسوس برتی ہے۔ بہر حال اُن مجبوبی ٹی موٹی کتابوں کا وجد دھبی اِس لیے اعتما ٹی اور خود فراوشی

رکے دور میں غنیمت ہے۔ ہم 9 سور ھرام ، 192 میں احقر کو بعض نفس مضمون سے فاص مناسبت رکھنے والی کنا ہیں اور بھی دستیاب ہو گئیں تو مجدد ما تہ حاصرہ قدر سرمترہ کا تجدیدی کا رنامہ اڑھائی تین مزارصفی ت کے بھیلیا چلا گیا اور مہنوز لعبض کتا بوں کے وحتیاب نہ ہونے کے باعث اس میں کافی کمی محسوس کرتا ہوں۔

بهرحال مردست جوکھ تیا رہُواہے اُسے منبہت شارکر کے حیار علدوں میں تقسیم کر نہاہے۔ یوں تو جاڑ کا عدد مجی کئی و جرسے بہت مبارک ہے لیکن مکن ہے کہ اشاعت کی جانب سے وصدا فر حالات سپیدا ہوجا میں یا ہلِ علم حضرات کے نعاون سے بعض نا یا ب کتا بوت کک رسا ڈئی ہو کئی تو شابداس مقدّن مجموع کی بانچ جلدیں ہوجائیں۔ باری تعالیٰ شان اینے عاجز بینرے کو اِسے مکمل کرنے کی نوفیق مرحت فرمائے ،علمائے کرام کوعلمی معاونت کا جذر بخینے اورکسی ٹوش نصیب پیشرکو اسے منظرعام پرلانے کا حوصلہ عطا فرمائے تاکہ منتقدوں کے علاوہ اُن لوگوں کے سلمنے بھی الم نرمانه كاتذك ايك شُفّات أين كى صورت بس آجات بوكرج به رك دورحا عزى اس عدم النظير علمی سبتی کو محض ایک خصک ملآ ، مبتی مولوی ، حجگڑا لو . بیبط پرست اورا نگریز کا ایجنٹ وغیرہ سیجننے رہے ہیں کیونکہ برفسمنی سے جن علماء کو اُ صوں نے وارث علم سمیر سیجھا اُہوا تھا ، وہ عسلما ُ نه تصلصوصِ دین شفے ، اُنھوں نے اپنی اسلام وشمنی برردہ ڈوالنے کی خاطرعلما کے حق کوبدنام كياء أن كے خلاف متعدّ دمحا ذكوركے اورعلما لئے سُوّ كى قصيبہ خوا فى كرنے رہے تا كم التخبيل تھی مسلما بذن میں سے ہنواٹی کرنے والے لِ جائیں۔ اُن کے فائم کردہ فرقے کے تیجرخبیثہ کی ا جڑیں ہی وُوریک مصبل کرمضنبوط ہو جائیں۔ ایسے معاندین کو خاص طور پر دکھانا ہے کہ لے دھو کا کھانے والو اِحبی کا فناوی جہازی سائز کے جودہ ہزارصفحات پیشتل ہے اور تھیں بہ کا نے والے علماء حس كى لبض تصانيف كويڑھ كرسمجر لينے كى المبيت بھى نہيں ركھتے، كيا وُہ ايك خشك ملآ شا یا و نیائے اسلام کا فقید اظم اور امام زمانہ ہجس نے برٹش گردنمنٹ سے جد ایجنٹوں اور کاندھی کی شطرنج کے تمام ممروں کو مات کر ویا ، علم و فضل کے بلند بانگ دعا وی کے با وجود اسمیں على محاذ رِنْسكست فالشس بى نهير دى بكرسب كى ناك فاك مين دركوسى . كيا وره ايك حبكوالوصايا تعفرت مجدّد العنت ثما في قدمس مرة ( المتوفي ١٠١٥) كي طرح ايك زبردست مجابد ، حقانيت كا

عدر ارا ورجو دھویں صدی کا مجر و تھا ہوس کی کسی ایک تصدیف کا کسی مخالف سے آج یہ کہ جواب زکھا جا سکا ، ملکر اسس کی کسی ایک ولیل کو اُولہی شرارے آج سک وعویٰ سے بیگا نہ اس نے ذکر سے بلکہ اُس کی ایک ہزار نصائیف میں سے کوئی ایک والد بھی ایسانہ و کھا سے جوغلطہو ملکر اُس کے منتعلق کسی سے آج نگ بر و کھا یا نہیں جا سکا کہ فلا ن سے میں وُہ اُ متِ محدید کے اکا برکی تصریحیا ن کے خلاف ہے۔ کہا جو اوّل سے آخ تک اکا برکے وامن سے والبت ، اوسی محدید کے اکا برکی تصریحیا ن کے خلاف ہو۔ کہا جو اور سے آخ تک اکا برکے وامن سے والبت ، اوسی محدید کے مقدین اسلام کا علم وار ہو، کسی ایک شرق میں ہی اُن سے سرمُو اختلا ف کرنا روا نہ رکھے ، کسی ایک مشکلے ہیں اُن کی تصریحیات سے انحواف نہ کرے وہ بیتی مولوی ہے اور صفوں نے برٹش اُؤنٹ کی تعریحات سے انحواف نہ کرے وہ بیتی مولوی ہے اور صفوں نے برٹش اُؤنٹ کی تعریف کر برلا اور طائل کی سے وظیفوں کی نتراب سے میخوراور کا ندھی وی وی وی مالی انٹر تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے مقدین اسلام وظیمی عنا صرکہ اُن سے نوشنا لووں ن نالدیف قلو ب سے سا ما بوں اور محض ہیتہ و و متالہ اسلام وظیمی عنا صرکہ اُن سے نوشنا لووں ن نالدیف قلو ب سے سا ما بوں اور محض ہیتہ و و متالہ کی نالم انسلیم کر بیا جائے ہوئی کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کا منتے مسلما بول سے خرخواہ بلکہ رہنا بلکہ مگرین ہوا ہے ہوئی کی کشنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کا کشنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کی کشنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کا کھٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کہ کھٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کا کھٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے ہوئی کر بیا جائے ہوئی کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے کہ کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کی کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کر بیا جائے کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کے ناخدا تسلیم کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کی کھٹنی کے ناخدا تسلیم کوئٹنی کے ناخدا تسلیم کوئٹر کے ناخدا تسلیم کوئٹر کی کوئ

احقرنے مشعل را ہ کی جلدا و ل میں ہی کھیں اور دشوار گزار وادی طے کی ہے۔ ملک و
مشعل را ہی میں وقت کی صرورت اور صورت ما لات کے تحت سب سے نازک اور سبب
اہم موعنوع پرتام اٹھا یا ہے۔ انصاف پ ندر صفرات ملاحظہ فر مائیں گے کہم نے کسی سے ذاتی
عداوت یا دھڑے بندی کے طور پرالزام عائد نہیں کیے ، عبکہ جو کیجے کہا ہے انصاف کی ترازو پر
تول کو کہا ہے بیکہ وہی کیجے کہا ہے جڑا صفوں نے اپنی تصانیف سے اندواز خود کھا ہے۔ ہم نے
اُن کے اپنے ہی نیاد کر دہ آئینوں میں اُن کی صورتیں دکھائی ہیں۔ اگر جہم بینا کو واقعی وہ جہرے
موسورت نظر آئی تو اِس کی ایک وجر تریبی ہوسیتی ہے کہ وہ چہرے ہی حقیقت میں بدنما تھے
اور دور سری صورت بر ہوسکتی ہے کہ جن آئینوں میں اُن کی صورتیں دکھائی گئی ہیں وہ تمام کے تمام
اور دور سری صورت بر ہوسکتی ہے کہ جن آئینوں میں اُن کی صورتیں دکھائی گئی ہیں وہ تمام کے تمام

متبرعین صفرات اور اسلام وشمن طاقتوں کے میر اسرار کارندوں کے بارسے میں

ہوسکنا ہے کہ بعض حضرات ہا رہے اس اقدام کو نظر استحسان سے نہ دیکھیں بلوغی سلموں
کے بڑھائے بُوٹے سبق کے مطابق اپنے ناٹرات کا اظہا دکرنے لگ بائیں کوکسی فرقے کے
معتقدات یا اُس کے اکا بریشنفیدکر نامنفی اندا زفکرا ورفضا کو مکدرکر ناہے۔ ایسے تمام حضرات
کی خدمت بیں سم بیروضاحت بیش کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ مقدس شجر اسلام میں فیراسلام
عقائد ونظرایت کی پیوند کاری کرنے والوں اور مسلمانوں کی اختماعیت کو پارہ پارہ کرنے والوں کا
منکرہ کیوں ناگز رسمجھا گیا ؟

ا۔ جن صرات کے ہم نے اسلام بیٹمنی کے پُراسرار اور تفیقی خدونا ل بیش کیے ہیں ، اُن میں کے اسلام بیٹمنی کے پُراسرار اور تفیقی خدونا ل بیش کیے ہیں ، اُن میں کے بیک برور است اپنے مائک ہے ہے ، اور اُن کا معاملہ چ کمہ اب راہ در است اپنے مائک ہے ہے ، اور اُن کی خورت ہی کیا ہے ، بیکن برقسمی اب کوئی فیصلہ کرنے کی خورت ہی کیا ہے ، بیکن برقسمی اُن کی حقیقت کو اُن میں کتنے ہی کہ معیان اسلام نے اپنا بیراور عیشوا بنا لیا تھا اور اُن کی حقیقت کو

نہ سمجھنے کی ہدوات کتنے ہی اسلام کا دعوای کرنے والے آج بھی بخوشی اسمی گراہی کے کوٹھ میں گراہی کے کوٹھ میں لڑھے میں لڑھے میں لڑھے میں لڑھے میں لڑھے میں گراھے میں گراھے میں گراھے میں گراھے میں گرائے جا رہے جو آنکھ کھنے پر محمل تب ہی نظر آجا نے گی. للذا کلم گوئی کا باسس لھا ظاکرتے بھرتے ، اُسمیس اُسروی زباں سے بچانے اُور قعر جہتم سے نجات ولانے کی مصل پر ایک مدتل اپیل اور نفصیلی گزارش ہے اور لس ۔ کیا یہ منفی انداز فکر ہے ؟

٧- قرآن كريم بى كود كيھ ليجي كر السس نے اسلام اورمسلما بوں كے دُشمنوں كا كِطلان خوب نترح ولسط کے ساتھ واضح فرمایا اوراُن کے سفنوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذليل وخواركيا ، حتى كمسلما ني كاوم عرف والعام أن عناصر كي خلاف اسلام سركرمبوس کے راز کھو ل کھول کرمسلما نوں کے سامنے رکھ دیلے اوراُن کے وجود کو متب اسلامید کے لیے تھا کا فروں سے زیادہ نغضان دہ قرار دے کر دقت آنے پرالٹاتعالی نے لینے أسخرى نبي رسو ل صلى الله أنعالى عليه وسلم كو وانسكا ف لفظور بير أي رحكم ديا: يًا ٱلتَّهُا النَّبِيُّ مَا هِيدِ الْكُفَّارَ الْمُعْبِ كَرْسِ وين وال انبي كافرون وَالْهُنَا فِقِينَ وَاغْلُظُ عَكَيْهِ هُركِ اورمنا فقوں سے جماد كر و اور أن يرِّغنى زماؤُر المترتعالى في توا ن مسلما في كا دعولى كرف والوس ك خلاف اليف حبي صلى الله تعالى عبيهوك كوجها وكرف اورختى من كاحكم دياتها ، جر إسلام كا وعوى كرت بمو عسلانون کی جڑی کھودنے اور کا فروں کے ہاتھ مفنیوط کرنے میں خفیہ طور پرمصروف رہنے تھے۔ کیاالنّه نعالیٰ کے اِلمس حکم کومنفی انداز فکر کہا جاسکتا ہے ؟ ہرگز ننیں ، ہرگز نہیں یمیونکہ اسلام تعليم اور تثبت انداز فكرسي جيركه غلط مدعيان اسلام كالمحاسبر كرنانهايت ضروري اورام، ترين فريفزے -اب اِسی ارشا دِ رَبّا فی کی روشنی میں ملاحظ فرمایتے کم جن لوگوں نے بڑشش گورڈنٹ

کے اِسلام اورمسلما نوں کی و شمنی پر مبنی منصوب اور اُسخین متحدہ مبندوسنان میں ایک عضور معظل بنا وینے والی سکیم کومسلما نوں کے رہنما میشوا ، ناخداستی ملت اورمسیا توم و خیرہ بن کرکا میا ب کیا ، یا و اور کشخوں نے با ہیں جبود سنارگا ندھی جیسے ملت اسلامیہ وشمن اور طبیع برات و ن نا صبہ فرسانی کی ، اِسلام اور مبندو مت کافرق مٹانے ، بالو کی بح منا نے رہے ، مسلمانوں کا اُرخ حرم سے مومنات کی جانب بھیرے رہے ، کیا ایسے وگوں کی خلاف اسلام ، خل مراور پوشیدہ کا در اُرلوں کو ظل مرکز نامجم خداوندی کی نعیل اور قرآن کرم کی تعلیم سے یا منفی انداز فکر ؟

سور وقت آنے پرنبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے منافقوں کو تام مے کے کرسیجہ نبوی
سے با برنکال دیا ، اللہ تعالی کے علم ہے آپ نے منافقوں کی تعمیر کردہ مسجد صرار کو مسمار
کروا دیا ، اُن کی سجد کواز رُورے شرع مسجد قرار نہیں دیا گیا ، اُن کی نما زِ جنازہ بڑھنے اور
اُن کے بیے بخشش کی وُعا کرنے سے آپ کو منع فرما دیا گیا رمعلوم نہیں اسلامی واوادی کے
مام نماد علم برار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خود اللہ جل شانہ کے اِن احکام کے بارے
میں میا فتولی صاور فوائیں گے ؟

ہم۔ عبدرسالت کے فوراً بعد منکرین دکوۃ اور ببلہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ معیان بتوت منظرعام برائے ، جرمسلمان ہونے کا دعوٰی بھی برابر کرتے تنظے نکین رسول المدّ صلی اللہ تعالی عند اور جملہ علیہ وسلم کے بری خلیفہ اوّل ، امر المومنین سیدنا ابر بمرصدین رضی اللہ تعالی عند اور جملہ صلی برکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے باتفاق رائے نرصرف اُن سے جما دکیا بکہ اِن فتنوں کو بیخ و بُن سے اُکھا ڈر کر بھینک دیا ، حالا کہ بنت اِسلامی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیار کردہ ما ما عدما لائ علیہ وسلم کے تیار کردہ علیہ انظر اور اور کا طرز عمل جرمسلمانوں کے لیے قیا مین کک روشنی کے مینار کا کا م دینا رہے گا میں اللہ تعالی اللہ وسلم کے تیار کردہ علیہ وسلم کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور اصابت رائے سے بی کرم علی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درج مطمئن ہے کہ اپنی بارگاہ کے ان تربیت یا فتہ افراد کی بیروی کرنے کا بعد والوں کو ئیوں محکم دیا ہے۔

مرے تمام صحابہ ستاروں کی مانندہیں ۔ اِن میں مَصْحَابِينَ كَالنَّجُوْمِ بِأَ يَهِمُ اِنَّتَدَيُّمُ حبی اقتدا کرد کے مرابت یا ڈ گے۔ رِهْتَدَيْمُ وله نبي رم صلى الله تعالى عليه وسلم ہى نے نہيں بكه خود الله حِل شانه ئے صحابر کرام كو معيارِ حق قرار ویتے ہوئے اپنے کلام معجز نظام میں واضح طور پراور وانتگاف نفظوں میں یہ اعلان فرمایا: مجراگرو مبی اسی طرح ایمان لائے جیسا تم قَانُ المَنْوُ الِيقِلُ مَا المَنْحُ سِه لائے، حب تودہ ہرا بت یا گئے اور اگر منرجیر ہے نَقَدِهْتُدَوْأَ وَإِنْ تَوَكُّوا فَائْمَا تووه زی ضدمین بی -هُمُ فِي شِنْعَاتِ ٥ ٢ مُجلِصِحابِرُام رضَى اللَّه تعالَىٰ عنهم المُبعِين ، خواه وه مهاجر بهو ں يا انصار ، النَّدَرَبُّ العزَّت نے ل زار دیا اوراُن کی مغفرت کا عام اعلان فرما یا ہے: سب كوايمان كى حقيقى دولت سے مالا ما امده دوگ جوایمان لائے اور ہجرت کی اور الملکی وَالَّذِينَ الْمَنْوُاوَهَا حَبُوُوا وَ راه میں اوا سے اور حیفوں نے ملکہ دی اور مدد کی ، جَاهَدُ وَا فِي سَهِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ وہی سیتے ابان والے ہیں -ان کے لیے خشش اوَوُا وَ نَصَدُوْ الواليكَ هُمُ الْمُؤْمِنُو ہے اور بوزنت کی روزی۔ حَقّاً ولَهُمْ مَعْفُولَةٌ وَكَارِزُقَ كريده ته ہے تھی جنجی عظیم انشان اور عدیم النظیرور جے تمام صحابهٔ کرام کی مغفرت ادر اُن میں مرحمت برئے ان کے بارے میں مع حقیقی عز شانہ نے فرمایا ہے: تمیں برابر نہیں وہ حبخوں نے فتح کتے سے پہلے لَا يَسْتَوِى مِسْكُرُ مَنْ ٱ نَفْسَى مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ الْوَلْئِكَ مال نوچ كيا اورجاد كيا - وه مرتب يى أن ے بڑے ہیں جنوں نے بعد فنے کے خرچ اور ٱعْظَمُ دَدَجَةً مِّتِى الَّذِيْنَ ٱ نَفَقُوْا جهاد كياور إن سب ( يطخرج اور جهاد كرنوان مِنُ لَغِدُ وَقَاتَكُوا اللهِ وَكُلَّا

له مرأة شرح مشكوة ، عبر منتم ، ص دم س ك ب ا، سورة البقره ، آيت ، ١٣٠ ك ب ا، سورة البقره ، آيت ، ١٣٠ ك ب و ١٠٠٠

وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى - له اور بعدس ) سالد حبَّت كا وعده فر ما يكا -

صحابر رام رصنی التُدتعا لی عنهم کا مقد مس گروه تهیشه التر حبل شانه اورا س کے آخری پیغامبر کی رضا وخو سننوری ماصل کرنے کی خاطر تن من رهن کی بازی نگائے رکھنا تھا۔ قرآن کرم نے وضاحت فرما دی ہے کہ دہ حضرات، قدسی صفات اپنی منزلِ مقصور کو یا چکے تھے ، اُن کی قربانیاں بارگاہ خداوندی میں نشرونے قبولیت هاصل کر حکی تھیں اور الله ربّ العزّت فے اصفیں اپنی رضا مندی کا بُوں مرز دہ سُنادیا تھا:

وَالسَّالِقُونَ الْاَ وَكُونَ مِن الرسب مِن بِيلِ بهاجرين والضاربيس اور الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَتْصَارِوَاللَّذِيْنَ حَبِيطِلانِي كَسَاتَهُ أَن كَ بِيرِو تَبُوحُ اللَّهُ اُن سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے داخى بن اوراً ن كے ليے باغ تياركرد كے بلی ،جن کے نیچے ہنریں رواں ہیں ، اُن مِن وہ میشہ رہی گاور بت بڑی کا میابی

إَتَّبِعُوْهُمْ بِإِحْسَاكِ رَّضِيَ اللَّهُ عنهم ورضواعنه واعدكهم جَنْتِ رَبَحْ بِي تَحْتَهَا الْأَكْهَا رُ غُلِدِينَ فِيهُا أَبَدَّا طَوْ لِكَ الْفَوْزُ العظيم وكم

مهاجر وانصار کے اوّ لبن گردہ اور باقی اُن کا اتباع کرنیوالے ، جن سے اللہ تعالیٰ را ننی ہے اورونیا میں ہی جنجیں جنت کا مزوہ سنا دیا گیا ، کیا انبیائے کرام کے بعد بنی نور انسان کے السس انضل ترین گروه سے بهتر کونی اسلامی تعلیمات کوسمجھ سکتا ضا ؛ کیا اس کا با بترین جاعت كے طرز عمل كومنفى انداز قرار دينے والے اسلامى زاديرُ نظر ركھنے والے بچے جائيں یا غیر اسلامی نظر ایت کے حال اور صحابہ کوام کے اتباع سے عاری ؛ حالانکہ فرآن کرم کی د و سے ایمان دہی معتبر جوصحا برگرام کی طرح ہو ، اعمال وہی مقبول ہوں گے جواُن حضات کے اتباع ميں ہوں ، إسلامى نظرايت وتعلمات كى دسى تعبيرين معقول اورقا بل سليم بين جو أن حفرات منقول بير يهي مقدس كروه قفرا-اركى بنيادتها-جوعمارت اس بنيا درتعمير

ہوگی وہ الله می اور اُن سے ہٹ کر جو عمارت مجی بنا فی جائے گی ، خواہ اُس کی بنیا د و آن كرم ير بنا في جائے يا احاد بيث مقد سرير ، توجيد پر مبني مشهراني جائے يا تصوّف بر ، سرامه غيرات لامي اورعندالله نا قابل قبول برگي كيونكه صحابه بهي حفا نيټ كا معيار اورتماب وسنّت کے عملی مفہوم و معانی کا ومو زندہ ثبوت ہیں جن کی نظیرے نم فلک کئن نے ہز آج "ک دکھی ہے اور نہ دکھی جا سکتی ہے۔ خود التّدريُّ العزّت نے اپنے اُن مقبول ترين سندوں اورعظیم انشان گرده کی ترصیب فرمانی ، أخیس سند قبولیت تخشی ، کامیابی و کامرانی اور رحت ورضوان كامرخ ده سنايا اوراً مخيل مهيشه باغ وبهنست اور آرام و راحت مين ركفي كا وعده فرما بالحيالني ارت ورتباني ب:

وه جرايمان لائے اور بجرت کی اور اپنے مال و ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَهَا جَرُوْا وَجَاهَدُوْا جان سے اللہ کی راہ میں لڑے ، اللہ کے أغظمُ مَرَ حَبَّةً عِنْدُ اللَّهِ طَوَّاوللِّكَ يها له أن كالرا ورج سے اور ورى مرادك هُمُ الْفَالِزُوْنَ ويُكِشَّرُهُمُ رَبَّهُمْ بِينِي أَن كارب أَصِين اين رحمت اور اين رضا کا مزده سناتا ہے اور ایسے باغوں کا جو دائمي نفت بين، سميشه مهاشه أن مين رباسك بے تنک اللہ کے پاکس طرا ٹواب

فْتَ الْمَا يَكُ الْمَالِينَ اللَّهُ عِنْدُهُ اَجْوْعَظِيمُ وَ لَهُ الله جال شانه في دوسر مقام يراسي وعد كوي ومرايا ب: التدني مسلمان مردون اورمسلمان عورتون وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حنتر ں کا وعدہ کیا ہے ، جن کے نیجے نہری جَنْتٍ تَجْدِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو رو ان بن ، أن من عبشر ربن كے اور ياكيزه غلدين نيها وكسكن طبتت مكانون كاج جنت عدن مين مين اورالله كي فِيُ جَنَّتِ عَدُنِ ط وَرضَ وَانْ

فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ الْهِمْ وَالْفُسِمْ

برَحْبَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنْتٍ

تَهُمْ فِيهُا نَعِيمٌ مُعْقِيْدُه خَالِدِينَ

يِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ ط وَٰ لِكَ هُوَ رضاج سب سے بڑی ( نعت ) ہے۔ بہت الْقُوزُ الْعَظِيمِ ٥ ك سب سے بڑی کامیابی ۔ اسی مقام رہند آیات کئے کی وردگارعا لم نے صحابہ کرام کی قربانیوں کو منز و بہرایت مجنتے ہوئے أتضين ايني نوازشات كالان لفظون مي مفي مرزه سُنايا ہے: الكِنِ التَّرسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنْسُولُ ا لیکن رسول ادرجوان کے ساتھ ایمان لائے ، مَعَهُ عَاهَدُ وُا بِأَهُوَ البِهِمُ وَانْفُسِمُ الم تفول نے اپنے مالوں اورجا نوں سے جہاد و اوليك كمم النخيرات وأوليك کیااوراً خِس کے لیے معبلا ٹیاں میں اور بہی مراد کو پنجے۔ اللہ نے اُن کے لیے تیار کر دکھی هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥ اَعَدُّ اللَّهُ كُمُمْ جَنْتِ تَجْدِیُ مِنْ تَحْتِهَا لَانْنَادُ بِی السی بشتیں جن کے نیے نہرس دوال ہیں عَلِدِيْنَ فِيهَا لَا ذَا لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِن سَمِيشَانَ مِن رَبِي كُلَّ ، بَنِي رَبَّى مراو منى سے یہ ہے صعابہ کرام رصوا ن اللہ تعالی علیهم کامقد سس کروہ ،جن کے اعمال مقبول ، جن کا ایمان بانی اُمتِ محدید کے لیے نمونہ ابھ ونیا میں رضائے الٰہی اور وعدہ جنت کی بنتارتوں سے نواز کے اُن كاطرز عمل اور الله ورسول ( حبل حبلالهٔ وصلی الله نعالی علیه وسلم ) كی تعبیمات كے حت اندازِ فکریہ ہے کہ جو بنبی رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوای کرے اگر وہ اور اس كے متبعین إس انتهائی تبییں سے بازندا کی توصحا ٹرکرام نے مضیں موت کے گھا انار دینے کے علاوہ کوئی اورسلوک تجویز ہی نہیں کیا۔ اس کے ساخھ بی جن لوگوں نے اسلامی وانْفن میں سے صوب ایک زکوٰۃ کی فرصنیت کا انکا رکیاا ور زکوۃ ادا کرنے سے جواب مے بلطے

خلیفہ اوّل *حفرت ابربکرصدیق رصی ا*لله تعالیٰ عنہ کے عہد مقدمس میں <del>صحابہ کرام ن</del>ے با تفاق ط

اُن لوگوں سے بھی جہا دکیا اُور اُن کے دعولی ومسلما نی کوایک پر کاہ کے برابر حیثیت

له ب ۱۰، سورهٔ التوبه ، آیت ۲، ک

-60%

اب کمیا فرماتے ہیں آج کے معیان علم ودانش کداگر اسلا فی حکومت ہوتی تودور عامر مے وجال اور اُس کے بیرو کاروں کے ساتھ از رُوتے شرع کیا سلوک ہوتا ، صحائیرام نے تواہب ہی فرض کے انکار کرنے والوں کوموت کے گھا ٹ آثار دیا سکین جو آج اکثر فرالفن کے منکر ہیں اور جن کے زوبک صرف اسلام کا دعوی کر لینا ہی اُن کے مسلمان ہونے کے لیے كافى بد ، ايليه مرعبان اسلام أوراُن صاحبان جُبتر ودسنا ركے سائقا سلامی حكومت كيا الوكرتى حبفوں نے رکش گوركنا اور مبنود بے بہبود كے إبار بير، أن كے و ظالف کے تحت ، مقد سشج اسلام میں غیراسلامی عفا ٹد و نظر ایت کی قلیں لگا میں ، اسلام کے اینگلوانڈین الیکشن نبارکے ، معض اسلام اور عبسائیت کا فرق متلق رہے وکتنے ہی مسلانوں اور مندود کو شیروت کربنائے اورسب کو اپنے گا ندھی مہاراج کے قدموں میں جبکا نے کی خاطرتن من وهن كى بازى لكائے بوئے تھے ،ایسے اسلام دشمن عناصر كا اسلاى حكومت كے ا تھوں کیا سے اور ای اگر بیسمی سے آج کہیں تھی السبی اسلامی حکومت نہیں قوایسے افراد کی نشان دہی جرم مون سے اسلام کے بخت ہوگئی برکیا مسلمانوں کو ازراہِ بمدردی عنط کا رولوں سے خبرار کرنامنفی انداز فکرہے ؛ کیا آج کل کے اسلام میں رمزوں کو رہنما اور بدنوا ہوں كو نجرخواه ماننا اورمنوانامثبت انداز نكر قرار د باگیاہے ؟

۵-الله تعالی هر مسک میں مجتر دمینی هی اسی لیے ہے کہ تزیب کا روں نے جو دین منین میں غرابُود

کر رکھی ہو، اُسس کا تجزیر کریں، صحیح و غلط اور رہتی و باطل میں اپنی غدا داد قرتِ فیصلہ اور

ہمتتِ مردا نہ سے تیز کر دکھا تیں، دُو دھ کا وُ ودھ اور پانی کا پانی کر دیں ۔ مثلاً امام محد عز الی

دھۃ الله علیہ (المتوفی ۵۰۵ ھ) نے فلا سفہ، معتر لہ اور زنا دقر کے عما ندین و سرغنوں کو

ہر میدان میں علمی محا د بی تحست دی۔ مباحثہ و مناظرہ اور تقریب و تحریب میں عمر حسبر اُن کا

ہر میدان میں علمی محا د بی تحست وی۔ مباحثہ و مناظرہ اور تقریب و تحریب میں حجۃ الاسلام

معارب ہر کرتے رہے اور اپنے اس علمی کا رنامے کے باعث اُمتِ محریب میں ججۃ الاسلام

کے مقب سے یا دیجے جاتے میں حالانکہ امام موصوت کے مناطن علماء کا دعوٰی ہی دورِحافر

مکے مبتد عین کی طرح رہی تھا کہ اصلی اسلام کے صفیقی علم برار و ہی میں۔

اسى طرح حضرت مجرد العن نانى رحمة الشعليه رالمتوفى م ١٠٠٥) في المرى دور

کے پیدا کردہ غلط کا رعلماء اور صوفیہ کا زبر دست تعاقب کیا اور اسلامی خطوط سے بہٹی اُموٹی عومت کوتا نیدا پیدا کردہ غلط کا در ہمت مردا نہ سے راور است پرگا مزن کر دیا۔ کیا اُس دکور کے عومت کوتا نیدا پیدا کی اور غلط کا رعلماء وصوفیہ مسلمان ہونے کے بیاد نہیں وفضل اور غلط کا رعلماء وصوفیہ مسلمان ہونے کے دعویٰ اسلام کے با وجود اُنھیں اُج جی غلط کا راور سربیندی مرجی کگا کا راور سربیندی مرجی کگا کا راور سربیندی مرجی کگا کا راور سربیندی مرجی کگا

کین عالات کی اِسس مظرافی کو مجھنے سے ہم افلیکا طری عدد کہ اپنے آپ کو تعاصر ہیں میں کے کہ پھلے تخریب کا دوں لعبنی رہنما نی کے مجلیس میں رہنری کرنے والوں کو رہن کو ہمیں مانا جا کہ بھلے تخریب کا دوں لعبنی رہنما نی کے مجلیس میں رہنری کرنے والوں کو رہن کا مام ازلی و شمنوں نے جن جُنے والوں کو خریدا ، اُن سے رہنما ٹی کے پر دے میں رہنری کا کام ابنا ، ابلے تصوص دیں اور بدنو ایم ان اللہ و مسلمین کی نشان دہمی کرنے لورمسلمانوں کو این اسلام و مسلمین کی نشان دہمی کرنے لورمسلمانوں کو اُن کے ترب بھیا نے کو منفی انداز فکر کون سے اسلام کے تعت فرار دیا جا نا ہے ؟

اور آئندہ لوگوں کو جا نی اور مالی نقصان مذہب نے سکیں ۔ کیا حکومت کا برا قدام فضا کو مکدر کرنا کا اینی رعیت کی خیر نوا آئی کا شبوت ؟ نیز جو حضرات ایسے عناصر کی نشان دہمی کریں ناکر ومر والہ یا اپنی رعیت کی خیر نوا آئی کا شبوت ؟ نیز جو حضرات ایسے عناصر کی نشان دہمی کریں ناکر ومر والہ یا اپنی رعیت کی خیر نوا آئی کا شبوت ؟ نیز جو حضرات ایسے عناصر کی نشان دہمی کریں ناکر ومر والہ یا اپنی رعیت کی خیر نوا آئی کا نیم ہو کو منا سب قدم اٹھا سکیں تونشان دہمی کرین ناکر ومر والہ کی جا با ملک و متا کا با ملک و مذل کا نیم کا با ملک و مذل کا نیم کی کرنے والوں کو خطاکا لا کہا جائے گا با ملک و مذل کا نیم کو اور ؟

ے۔ بر حکومت کا ایک آئین ہوتا ہے، جسے وہ ملک میں نا فذکر کے تمام باشندوں کو اُس کی

یا بندی کرنے پرمجبور کرتی ہے۔ اگر کوئی ایک شخص یا جماعت اُس آئین کوتسلیم کرتے ہوئے

اپنے گھر میں بیٹی کراُس آئین میں ترمیم کرے اور کچھ لاگوں کو اپنا ہم خیال بنا کراُ تھیں اِسس

ترمیمی آئین پرممل کرنے کی ترغیب دیے، بلکہ اِسس ترمیمی آئین ہی کو حکومت کا اصل آئین

بتا یا جائے تو اِن حالات میں حکومتِ وقت ایسے فردیا جماعت کو اپنا خیرخواہ سمجھ گی یا

باغی شما رکرے اُس کے دماغ کوسیدھا کرنے کی مرمکن کوشش کرنے گی ؟ جو اسسے

باغی شما رکرے اُس کے دماغ کوسیدھا کرنے کی مرمکن کوشش کرنے گی ؟ جو اسسے

پراسرار باغیوں کی نشان دہی کرے وہ غلط کار بوگوں کی نظر ہیں تو واقعی کھٹکے گا کیکی کیا عکومتِ وقت اُس کا حکومتِ وقت اُس نشان دہی کرنے والے کو مُراجِھے گی باکیا عقلاء کے زویک اُس کا یہ اقدام ملک ولکت کی خیرخواہی شار ہوگایا قابلِ ملامت ونفرت بحب ونیا وی حکومت کی منشا اور تغواہ کے تقت سیکبورٹی فورس کے پُراسرار باغیوں کی نشان دہی کرنا (حبیبا کر حکومت کی منشا اور تغواہ کے تقت سیکبورٹی فورس کرنی ہے کی نیا سیار باغیوں کی نشان دہی کرنا منفی انداز فکر کہاں سے ہوگیا ؟

٨ - كيابوحضات ان اكا برصحابه كرام كوگابيان دينا تواب شماركرين جن كے تقولی و طهارت كی فرختے بھی قسم کھا سکتے ہیں اور انبیائے کر ام علیہم السلام کے علا وہ چیٹم فلک کمن نے جن کی نظر ہرگز نہیں دکھی، علاوہ ریں اسوائے خداصحاب کے باقی اُس سارے مقدس گروہ کو مرتم نتاركرين، كلام اللي حبن مين كوني إبك لفظ كى كمي مبينى كرسكاب زكرسك، أست محرِّف بلك اة ل الم أخر مك كل مي كوني كماب تباليس ، الجيل موجده كوغير موت عظم الليس ، عجا مد بن كرمسلما نول كخون سے مولى كھييس ، أن ك مال وجان كواينے ليے مباح اور أنكى اً برُد ریزی کرنے کو کا بِرُوّابِ بِتَامِّیں ، بکیرمسلا وں کے مثل کو تھلے کا فروں ، شیٹ بیت پریتوں کے تنگ سے زیادہ باعث تواب شمارکریں ، اپنے مهدی ہونے بلکر ساحب وجی وعصمت ہونے کے داگ اللیاں اور کوں اپنی عبل نبوت کے یُراسرارسا مگ بھریں ، اپنے بڑوں سے البی کرامنیں منسوب کریں کر انبیائے کرام کے معجرے بھی بیجے رہ جائیں ، انڈ تعالی سے بمكلام بهوني بكيمصا فحركرن كاحبوا وعوى رب تاكر سبد الأنبيا عليدا ففنل الصلوة واتلام كى خصبص مثائيں، اینا کلمه لیصوانے کی ملقین کریں ملکہ اپنی ذات پر درو د طرحوا مئیں سیارسیس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدالسُن برمسترے کرنے کو کنھیاکا سانگ گِنائیں ، نبی کرم صلی السُّرْنَعَا لَيْ عليه وسلم جبيع لم ي كان الناس يَعِينَيل وسَظير اورث نائيس الصنورعليه الصنالوة والتلام کاعلم تشیطان لعبین کے علم سے کم تباثیں۔ میطاز بین کے علم کا فحرز دوعا کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انھار کر کے بلکہ خرک بتاکر اِسمی علم کوشیطان مردود کے لیے تصریس سے نا بت سنالیں ، گوں نصوص سے شیطان کوخدا کا شرکیہ ہونا نابت مظمر ائیں ،

سردر کون ومکان صلی الله تعالی علیه و سلم کے علوم غیبب کثیر عظیمہ وا فرم کو بحق ، پاکلوں اور جا نوروں کی معلومات کے برابر منائمیں اور ذرانہ شر مائیں، نبی آخرالز ما ں صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كي آخرى نبي ہونے كوجلاء كا خيال اور فضل و كمال سے خالي بكر قرآن كرم كا انكار بتائين اوروتبى كے نام سے ترجوبى صدى بين نئ فاتميت كرس اور أس أب كے شایانِ ننان گنائیں یُوں رِ<del>رُنْش گورِمُنٹ</del> جن سے دعویٰ نبوّت کرواتی اُن کے لیے چردرواز بنائيں، احادیث مطرہ کے دفائر کو من گوت میندے مطہرائیں، بیشانی پر قشقہ کھینے کر ہنو دکی ہے کے نعربے لگائیں، اُن کی ارتضال اُٹھائیں، سما دھیوں پیفیولوں کی جا دریں چِڑھائیں ، گاندھی کو در صرف اپنا عیشوا اورا ما معلی الاطلاق بنائیں بکرا س طبیط مشرک كَلُيْت رست كونبر ت كالل سنائين، بارى تعالى ت ناكومجتم شراكر حادث بنائيل كم المس كا جُولًا بوجانا فكن بتاكر كا ذب بالفعل بك تصرانين بكر وقوع كذب كمعسني ورست بوجانا ك سُناكراينا مُنكر الرُّبهت تطبيك ومريد بونا وكها يُس ،كيا ليص حفرات كومحفى أن كي ثبته و دستار كي بنايريا مولوى ، مولانا ،مفنى ، حضرت جي ، ام الهند ، شيخ الاسلام، شيخ الهند، المام ربّاني، قطب الافطاب، فقيهد النفس، مسيحانة وم، تُناعِرِّلن ، مصلح ، ديفادم ، حكيم الامّن ، مفسّر ، محدّث ، نا بغير عصر ، تتمس العلماد ، مجدد اشیخ الکل او را مرالموشین وغیرو کملائے سے باعث اسی مسلمانوں کے رہنا ، للن اسلاميد كييشوا اوراكلام كخيرخواه شاركر دباجائ، جلاكون ساملان اً نفیل اینا پینتوا مان سکناہے ؛ کیاکسی صاحب عقل ودانش کو زیب دیتا ہے کہ وو رہنما وں کو چود کولصوص دین کور به ناتسلیم کریں ؛ ایسے حالات میں شیطان، منا فقین مرینہ ، یز برملیب ادرد وسرے نمتِ اسلامیہ کے وشمنوں کی طرح اِن حضرات کے سیاہ کارناموں سے مرعیان ا سلام کو باخر کرنا ایک اخلاتی اوروینی و بینے کی اوائیگی ہے۔ کیبا ایمان کے کٹیروں سے لوگوں كوفيرواركرنامنفي انداز فكرے ؟

9- پاکتنان کوموض وجودیں اُتے ہُونے اٹھائیس سال کا عرصہ گزر بھا لیکن ناحال تحریب پاکتنان کی کوئی ٹٹا بانِ شان ناریخ منظر عام برہنیں اسکی اور ندا بھی تک نظریم پاکتنان کو اُجاگر کرنے کی صرورت محسوس فرما نی گئی بکر اندرون خاند اِسے مٹانے اور بے دا مروی کو فروخ دینے کی کوشش ہی ہوتی رہی ہے جبر پاکستان کا مطلب لآ اِلٰهُ اِلَّا اللّٰهُ مُحَسَّدُ اَ وَمُنُولُ اللّٰهِ بِتَا يَا جَاتًا تِھَا۔ گُویا: ہے

> ہم بدلنا چاہتے تھے نظم مبخانہ تمام آپ نے بدلا ہے لیکن صرف میخانے کا نام

اگر کونی بی عکومت تحریک یا کتنان کی تاریخ مرتب کروانی اورائسے اسکولوں کا لجو بیں دائے کرتی نیز نظر نے پاکستان کے تحت پاکستان کی اشظامی مشینری جلائی جاتی تولقی سنگ وار سن ملکت خدا واو کا نقشہ پہلے کی نسبت بہت وسیح ہوچکا ہوتا کیں اس تم ظریفی کی داد بھلاکون و سے سنگا ہے کہ ونیا کی اس سب سے بڑی اور نظریا نی ملکت میں پاکستان بنانے والوں اور اس کی مخالفت میں سر دھٹری بازی لگا وینے والوں کو ایک ہی لائشی سے ہانکا گیا بکہ پاکستان کی خاطر ہرقسم کی قربا نیاں وینے والوں کو ایک ہی لائشی سے وشمنوں کو مالا مال کیا گیا ۔ حب بہنوا ہوں کو سے آنکھوں پر بھی ملی تو اس سے انسان کی خاص سے نظریۂ پاکستان کی موں سے میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نریا۔ اس افسوسنا کے صورت حالی کا المناک نتیج نگا ہوں کے سامنے ہے کہ کشریکا میں میں ہوئی سنل کے مورت حالی کا المناک نتیج نگا ہوں کے سامنے ہے کہ کشریکا میں ہوئی سب سے بڑی سلامی کا غذات کی زینت بن کو دہ گیا اور ملک کا ایک باز وکٹ بچکا۔ ونیا کی سب سے بڑی سلامی کا غذات کی زینت بن کو دہ گیا اور ملک کا ایک باز وکٹ بچکا۔ ونیا کی سب سے بڑی اسلامی کملکت اور مظر ماتی ملک کا نقش سرٹ سکو کراکر دہ گیا۔ (ان الله و اقال لید و اجون) میں

وائے ناکامی متاع کارواں نباتا رہا کارواں کے اِلسے احساس ماں جاتارہا

حب پاکستان کے پُرامرار ڈیمنوں لینی اِسی ملک میں رُہ کر اِس کی جڑیں اکھیٹے والو تئے یہ وِن کھا دیا توجن صفرات نے برطانوی اور گاندھوی و کورسے دین متین پراپئی محضوص عنایات کی بارٹس کا برسانا متروع کیا مجواہے اُسھوں نے کیا گئل منہیں کھلا کے بکسی اہلِ نظرے بُوجیے کر اسلامی اقدارو شعار کا کیا حشر کیا جا رہے ہوگیا رہنما نی کے تصبیس میں یوس رہزی کر اندوں کی نشان دہی اچتی بات نہیں ہے باکیا لیٹروں کورہنما بنا لینے میں وار بن

كى سجلائى ب إ افسوس إ ب

مناع دین و دانش کٹ گئی الله دالوں کی میکس کا فراد اکا غزہ خوس ریز ہے ساقی

ا - بزید بلیتر خوت خلافت پر شمان مجی مجوا، اس کے باوجود ہر سلمان اُسے نفرت کی نگا ہوں سے دیجھتا ہے، بکہ کوئی مسلمان اُس کے نام پراپنے کسی نیجے کا نام رکھنا پہند نہیں کرتا لیکن اِس کے با وجود شاو گلگوں قبا، سبدالشہداء، حضرت امام حسبین دصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مہیشہ خراج عقیدت ببین کیاجا تا رہا ہے اور لا کھوں مسلمان اپنے بجوں کا نام محد سین ، علام سین ، غلام سین اور غلام شبر وغیرہ رکھ کر امام عالی مقام سے ابنی عقید کا اظہار کرتے رہے ہیں۔

سلطان محود نز نوی اور سلطان لیپوشه بدکی بارگا بهوں میں ہر بڑھا کھا مسلمان تحسین و
آفرین کے بیچول نجھا ورکڑنا ہے لیکن حجفر بنگال وصادق دکن نفرت و حفارت کی کا بهو سے
ہی دیکھے جائے رہے ہیں حبیبا کہ شاعر مشرق ، فواکٹرا قبال مرحوم نے فر ما با ہے: م
جعفر افر بنگال و صادق افر دکن
منگ بلت ، ننگ دیں ، ننگ وطن

کیا علامه اقبال مرح م کا برانداز فکرمنفی ہے ؟ ہمادے کرم فرما ناصحبی کی تقین کاماحصل

بہی ہوگا کرستبدنا اما م صبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایر انفضل وقیضی کو کیسا ں حیثیت دی جائے۔

دیکھا جائے ۔ مفرت مجتر دالف تانی فدس سرہ اور ایرانفضل وقیضی کو کیسا ں حیثیت دی جائے۔

سلطان فتح علی نمیر اور میرصا دق جیسے میست فروشس میں کوئی فرق روا نر دکھا جائے۔ نواب

سراج الدولہ اور علی ویردی فا س کو میر حیفر کے برابر ہی بیٹھا یاجا ہے۔ فرز ایشیا ، فاتے سورت اللہ سلطان محمود عز نوی سے البوالکلام آزاد ، ڈاکٹر فراکز سین ، عبدالکریم جاگلہ ، مولوی حیا اسٹر شن میلادی ، مولوی حیا اسٹر شن میلادی ، مولوی حیا اسٹر شن میلادی ، مولوی حفظ الرحمٰن سیویا دوی ، مولوی عطا اسٹر شن میلادی ، مولوی حیا اسٹر شن میلادی ، مولوی واؤ دعز نوی ، عبدالعد کر شندی بیاری کی میلادی ، مولوی واؤ دعز نوی ، عبدالعفاد خاں سرحدی کا ندھی اور شیخ عبدالعد کہ شدی بیاری بیسے بیٹن فروشوں کو فرو تر نر سمجھا جا ہے۔

بیلے بین فروشوں کو فرو تر نر سمجھا جا ہے۔

سکن ہادے ناصین حفران کو یا در کھنا چاہیے کہ حب تک دنیا ہیں ایک مجی ذی ہوتن اور انصاف اپند باقی دی ہوتن کے حفرت المرحبین، حضرت مجدد العت نانی، حسل محدون زندی، سلطان فتح علی ٹیپواور نواب سراج الدولہ وغیرہ کوعلی قدر مراتب اوب واحترام کی نکا ہوں سے ہی دیکھا جائے گا کیکن بزیر لپید، فیضی ، ابوالفضل ، میر حبف ، میر صادق اور اُن کی معنوی ڈرتیت کے نام سے بھی گون اُتی دہے گی ۔ حق و باطل ہیں تمیز ہوتی دہے گی اور اِنھیں شیروٹ کر نہیں کیا جا سے کا کمیونکہ : ظرفی ہوتی دہے گی دنبان خنو ، لیگو کیا دیکھا آشیر کا جو حکیب رہے گی ذبان خنو ، لیگو کیا دیکھا آشیر کا

جو حُبِ رہے کی زبانِ حَنمِ ، لکو کیارے کا آسین کا دریں حالات حِن صاحبانِ حُبّہ و د**رتارنے بُنٹ کوزنے کی جُرِب** یا تال سک پہنچا نے اور گاندھی جیسے اسلام فیمن بُ<u>ت ر</u>ست کو اینا امام ادر میشوا بنا کراسیں کو سندومت میں مدغم

اجماعی قرت کومنتشر کرکے اِسے ناقابلِ للافی نقصان پہنچاتے رہے ، آخرا کیے حضرات کا اسلامیان پاکو ہند کے گرا سرار برخوا ہوں سے کیاد ت ہے ؟ ایسے دمزوں سے عبد رکھنے میں مجالا دنیا وائنوت کی کون سی مجالائی کا دازینہاں ہے ؟ آخراً نفیس ظاہر کرنے سے

دوكاكيون جاتا ہے ؟ م

یروستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں ہاں نزبات کرنے کو ترستی ہے زباں میسدی

از اگر تخریب کا دوں کی نشان دہی نابیسد بدہ امر ہے تو ہر ایک محکومت بیں سی اگئی اور ایک کا محکومت بیں سی اگئی اور ایک یک کے محکے کا مقصد کہا ہے ؟ بولیس کس لیے دکھی جاتی ہے ؟ فوج ہیں سیکیور ٹی کا عملہ اور ایک پی کا کام کیا ہے ؟ اُخر مرحکومت اِس اقدام پرکیوں مجبور دہتی ہے ؟ عدالتی نظام کا مقصد کیا ہے ؟ ملزموں کا دیکا دو دکھ کر اُن کے اور اُن کے لواحقین کی ول اُزاری کیوں کی جاتی ہے ؟ کیا ناصحین حضرات تباسیتے ہیں کر حکومت کا بہ نظام غلط ہے یا ملک اور قوم کی خیرخواہی کا

مذبرہی اِس کے تیجے کا رفرماہے ؟

یفنیاً برعاقل اِن انتظامی امور کو صروری قرارد سے گاکیونکہ یہ اقدام ملک اور قوم کی بہتری اور توگوں سے مال وجان کی حفاظت کے لیے ناگز بر ہیں۔ جب اِس حقیقت کا اعتر ہے کے لیفر عادہ کا در ہاں جب اِس حقیقت کا اعتر ہے ایمان نولاکھوں گناعز بزہے۔ جان و مال کے شمنوں کی نسبت ایمان کے دشمنوں اُور ایمان نولاکھوں گناعز بزہے۔ جان و مال کے شمنوں کی نسبت ایمان کے دشمنوں اُور دہم در مربحا صروری ہے ۔ اِسلامی حکومت جو البسے افراد کا محاسبہ کیا کر قضی ہونے کا نبوت و سے محدوم کیا اُن کا انداز فکر منفی تھا۔ آبھ حکومت اگر اسلامی ہونے کا نبوت و سے محدودی ہوجا تی ہیں تو مک و ترت سے محدودی دکھنے والاکوئی فروجب حروث مسلما نوں کی ہمدودی کے قریب کے فریب کے طوا ہوتا ہے تو کھو انداز فکر کس طرح منفی فرار د سے دیاجا تاہے ؟

کیا ایسے ناصحین صفرات کو رمند کو پیشورہ وینے کے لیے تیاد جی کمروہ ملزموں کا دیکارڈ دندرکھے ، غلط کا راور جرائم بیٹ رافراد کو مزائیں ندد کے کیے نکہ ایسا کرنا ناصحین کی جسطا کے مطابق اُن مُجُرموں اور اُن کے لواخین کی دائزادی کا با عث ہے ۔ کیا حکومت عدالتیں توڑد ہے ، بولیس ، سی۔ اُنی۔ ڈی اور سیجیورٹی وغیو کے محکے ختم کرد ہے ؛ کیا الیسا کرنے سے نوگوں کے مال جہان محفوظ رہ سیکیں گے ؛ مرگز نہیں۔ لہذا بیجی تسلیم کرینا چاہیے کہ دینی معاطات میں کھرے کھوٹے سے نوگوں کے مال جہان معفوظ رہ سیکیں گے ؛ مرگز نہیں۔ لہذا بیجی تسلیم کرینا چاہیے کہ دینی معاطات میں کھرے کھوٹے کو کہاں کرنا اور نود اپنے تھی کھوٹے ہے کہ ایک حربہ نہیں تو اور کیا ہے ؟

معکوت خواداد پاکت ان میں اس سیم خوالی کی کتب میں ایسے ہی علماء اور لیڈروں کو طبت کر کھی تھی دیکا کر اسلامیہ نے اسکولوں اور کا کجو ایک میں ایسے ہی علماء اور لیڈروں کو طبت کر اسلامیہ کے دین کو زید کی کواپنا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کے اس کے برائی گورنی نظر کی کواپنا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کی موری کو کورین کورینا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کو این بی تھی کا کر فروں کو کورین کورینا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کو اپنا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کو اپنا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کو اپنا پیشوا بنا کر قبت اسلامیہ کورین ہو کورین کورین

برباد کرتے رہے ۔ اِس کے سا نفر ہی برٹش گردمنٹ کے عدمیں ہوعلائے کا مسلانا نِ

پاک وہرے دکی نا غدائی کا فریعنہ اواکرتے رہے ، پُورے نصاب میں ابتدائی جاعتوں کی

متابوں سے لے کرانتہائی جاعتوں کی کمتب میں جبی اُن حفرات کے بارے میں ایک ٹوٹا پُھٹا افظ یک نہیں منا۔ کیا انگریزوں اور مہند وُوں کے چیلئے لیٹر اور علماء کو اُن کی تمام بر

سیاہ کاریوں اور رہزنی کے باوج ومسلانوں کا رہنا تا نا اور نیچے نیتے کو یہی رٹانا منفی انداز کو

اور سلمانانِ پاکٹنان کو گراہ کرنا نہیں ہے ؟ آخر ملک و تبلت کے برخوا ہوں کو خیر خواہ اور

ریم زوں کو رہم بر بتا نے میں ونیا اور آخرت کا کون سا نفع متو فقے ہے ؟ کیا خودا پنی قرم کو بُوں

اندھ برے میں رکھنا اور لصوص وین کامعتقد بنانا ایک قومی المیتر سے یا نہیں ؟

ا سے صاحبانِ عقل و دائش الفاف سے کام لیجے، کھرے کھوٹے میں تمیز کیجے۔

ربادی کا باعث ہے۔ خدارا خو دائی اور و و سروں کی عاقبت برباد مذکیجے۔ ہمز۔ ایس بربادی کا باعث ہے۔ خدارا خو دائی اور و و سروں کی عاقبت برباد مذکیجے۔ ہمز۔ ایس بخریب کاری کا بُرا سرارہا ل بچیانے والا انگریز بوریا است کے ربھاگ گیا اور لینے بہزیہ ایس بین او مند ہما گی گیا اور لینے بہزیہ بین کو مند ہما گی گیا اور لینے بہزیہ ایس بین او مند ہما اور است اپنے پودر دگار سے ہے۔ و انسجن بخوار بین او مند بوگئے۔ و المبین بخوار و است اپنے پودر دگار سے ہے۔ و انسجن بخوار درخت بوں گے۔ انسجن بین عاقبی نے بہری کے جبل کھا دہے ہموں گے۔ انسجن بوشعوری یا غیر شعوری طور پر درخت بوٹ کے لیے بین تھی کیکن اُن کے معتقدین و منبعین جو شعوری یا غیر شعوری طور پر منبعیاں دہتے این کا معالم براور و انسجن کی لاعظی کیا کر، کسی یہ کسی اندھ کے تیجے اپنی انکیس میں بند کرکے اُسٹیس کی استہ بین اور بیک بین اور بی کین اُن کی لاعظی حجو اُرنے یا حوار ب علی اور بی میں کر دہتے ہیں، کین اُن کی لاعظی حجو اُرنے یا میں کھولئے کی اُن بیک بعد دیگرے کو کئی معلی اور پر واہی تبا ہی بہتان ۔ عبلا اِس کے انکیس کھولئے کی اُن بیک کو گوگھانا ہے ؟

مجد معبان اسلام سے ابیل ہے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کا اڈروٹے انھا ف فیصلہ کمیں-اگر کمسی کی محبت یا نفرت پہلے سے دِل میں عاگزیں ہے تو تقور می ویر کے بلے کسے بالائے طاق رکھ دیجے۔ بغیر جا نبدار ہوکرا ور تنقیدی نظرسے اِس کتاب کا مطالعہ کیجے۔ یہ ایک شنقا ف آئیدہ ہے۔ احتفر نے بساط ہورہی کوشش کی ہے کہ بہ آئید انھا ف اور دیا نتداری سے تیارہ و جائے ہیں کا بوں سے اِسے مرتب کیا ہے وہ خود مبتر عین حضرات کی ہیں۔ فیصلہ مرقا ری کی دیانت پر شخصہ ہے۔ اگر موجودہ مبتر عین کا دِل ہی بے ساختہ شہادت دیف کے کرجن حضرات کو اُ صوں نے مبتیوا بنا یا مہوا تھا وُہ ہرگز مبتیوا بنیں تھے توجان برا در اِ ناجی کردہ میں گئے کہ مسلانوں کی حبر حقیقی جاعت بعنی املیت وجاعت سے آپ یا آپ کے بڑے بُور ہے کہی مسلانوں کی حبر حقیقی جاعت بعنی املیت وجاعت سے آپ یا آپ کے بڑے بُور ہے کہی مہلانے مطابق کا ذریعہ نہ ہوگئے تھے، اُسی میں شامل ہوجانے سے کون سانقصان بہنچ جائیگا بھائی بہلانے میں ہوگئے تھے، اُسی میں شامل ہوجانے سے کون سانقصان بہنچ جائیگا بھائی بنا دارین کی جو بائی کا ذریعہ نہ ہوگا ؟ آئے ااپنے قدیم مرکز پرجمع ہوجا نے ناکھائی ہو جائے گئے ہو بائی اور مسلانوں کی اجماعی قوت بڑھ جائے۔ ایک مرکز پرجمع ہوجا نے ماکھائے دارین کی کا میا بی و کا مرانی ہے۔ حگر

ا كاش رِرد ل مي أرز ما ئے مري بات

موادسیطے ہوئے ہے۔ بیم صفی علمائے کرام کی نظر کرم اور ان بزرگوں کی دعا اوں کا نتیجہ ہے۔ اہل علم حضرات سے ہم اعلی خدت قدرس سرّ ہوئی خاطر تعاون کی بھیرا بیل کرتے ہیں کہ کتا ہوں کے ذریعے میں زیادہ سے زیادہ نوازین ماکہ منتعلی راہ کی لقیہ حالدیں ترمیم و اصافوں کے ساتھ شابات ن طریقے سے منصّد نامہ و دپر علوہ گر ہوں۔ نیز فاصل بربلوی رحمیہ اللہ علیہ کی حبتی بھی نصا نیعت کی فہرست طح اور آپ کے مطبوعہ و غیر طبوعہ خطوط کی نقل مرحمت فرمائیں جن کے نام المجل المعدّد اور سوائح اعلامت بین درج مذہوں۔

اس مجوع کی تدوین میں جن حفرات نے لعبی کتابیں عنامیت فرما کو اپنے قیمتی مشوروں سے
ہادی مدد کی ، احقر اُن کا تر دل سے شکریا داکر تا ہے ۔ تو صلا فزائی کرنے والے قدر دانوں کا بھی
سنگرگزار اور ممنون مگروں ۔ اپنے مخدوم و محترم عالیجناب محد مسعود احمد صاحب بینسیل گورنمنٹ کا لیے مشحی صلع بخفر باد کر رک صوبر سندھ کا تشکریدا داکر نے کے بیے مرب یا س ایسے الفاظ کہا ؟
لیا م مشخری صاحب بخفر بایات نے راقم الحووف کو مشعل داہ کا کام دیا۔ اِس عظیم و ضخیم مجرعے کو مشعل ما میں جانبی تفایل تنائز اور الاسلام قادری رضوی جیسے عاشتی رضوبیت کا احقر کربا تشکید منظر عام برلانے والے مولانا انوار الاسلام قادری رضوی جیسے عاشتی رضوبیت کا احقر کربا تشکید اداکرسکتا ہے ؟ باری تعالی تنائز اُن خفیں اِس ضلوص و محبت اور مبذبہ صاد فذکا آخرت میں بہترین صلور دے اور اِس دنیا میں اُنہ خبس اِس سے بدرجہا زیادہ فرمیت مہذب استحقت و جماعت کی خدمت کا موصلہ اور مواقع عطا فرماتے ۔ (ایمین)



باباول

حاصة (وَ مُصَلِيدًا - فارتين كرام ازير نظرساليسي ووهويي صدى كے تجديدى كارنا على موت سبين اق ب موسين كرنا ہمارا موضوع سخن ہے - برحقيقت ہے كہ تجديد كي ضرورت اسى وقت سبين اق ب جب تخريب اپنے عالم شباب ميں ہو تخريب كارى حبت كار اپنے نقطار عور وج پر نر پہنچ جائے تجديدك بنظرعام برائ ہے ہ كيونكر سلسلا نبوت كختم ہوجانے بعداب تجديد ہى اصلاح كانقطار عودی ہے - فلام رائم اكر تجديد ہے المائل بربادی تارس كا با يا جانا طروری ہے - واسس حقیقت كے بين نظري ميں امام احمد رضافل بربادی تارس مقابقت كے بين نظري ميں امام احمد رضافل بربادی تارس من كار كے تجديدى كارنا مے پر بجت كرنے سے بيك ان افراد وعنا صر كو خورد ركب الم المور كا حفول نے نبر صوبي صدى كے الموراد وجود وہ ميں سدى سے بيك ان افراد وعنا صر كو خورد كر بحت الموراث كى جمارت كى ، امت محمد يہ سے تي اسلام ميں بنوگلارى كار الحق ميں بنوگلارى كى اورائ ميں ابنول من بارائ كو بيندا نجام ديا ۔ كى اورائ مي ان مبر عين زمانہ نے اينے انداز ميں تخریب وین كانایا كو فریندا نجام دیا ۔ كى اورائ مي ان مبر عين زمانہ نے اينے انداز ميں تخریب وین كانایا كو فریندا نجام دیا ۔ كى اورائ ميں بيك تو نورى ہے - دہ كى اورائ مي بيك تو نورى ہے - دہ كى اورائ ميں بيك تو نورى ہے - دہ كى اورائ ميں بيكان كو فریندا نجام دیا ۔ كى اورائ ميں بيك تو نورى ہے - دہ كى اورائ ميں بيك تو نورى ہے - دہ كى اورائ ميں بيك تو نورى ہے - دہ كى اورائ ميں بيك تو نورى ہے - دہ كانا نور دى ہے - دہ كے تو نورى ہے - دہ كانا كو نورى ہے - دہ كانا كو نورى ہے - دہ كے تو نورى ہے - دہ كانا كو نورى ہے - دہ كے تو نورى ہے - دہ كے تو نورى ہے - دہ كانا كو نورى ہے - دہ كو تو نورى ہے - دہ كورى ہے - دہ كورى ہائى كورى

اگرچ مبت ہیں جاعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذال کا اللہ اللہ اللہ

جن حفرات نے سابقہ مجددین کے حالات پڑھا اور اُن بزرگوں کے تنجدیدی کا رناموں کا اور کوں کے تنجدیدی کا رناموں کا اور کرند کیا جائے جن پر فدیمی کرنا ہوں کا اور کرند کیا جائے جن پر فدیمی رنگ روغن چڑھا کر، اسلامی لیبل لگا کہ دین میں شامل کیا جارہ ہو، اُس وقت تک یہ واضع کیا ہی تنہیں جاسکتا کہ فلاں مجترد نے کیا کا رنا مدسرا نجام ویا تھا۔ مثلاً اکبری دُور کی اسلام تُرمی اُسلام تو میں الی سی کے فلا سی منزوں اللی سی فلا سی منزوں کے اور وین اللی سی فلا سی منزوں کے علیہ ( المتوفی ۱۹۳۲ ھے / ۱۹۲۶) کا ، کیا کا رنا مرسیش کیا جاستنا ہے ؟ اِسی صنرورت کے میں در المتوفی ۱۹۳۲ ھے / اور وائی کا بیش کرنا لازم کیا ورند ہمیں اِس گندگی کو کر بدنے ، اِس سنڈاس میں جھانبی اُور اُس کو کو کو کو کہ کے بدلے کی عنرورت کیا چڑے ماکواہ ہے کا رس سنڈاس میں جھانبی اُور کی کو اُدر کے اور نے بدلنے کی عنرورت کیا چڑی متھی ؟ خدا گواہ ہے ک

اس کا حبیب شا بر ہے کرکسی کی مبت یا نفرت کو در میان میں حائل کیے بغیر، مبت میں کی صورتیں، تخریب کا رول کے جرب ، خود اُ نفیں کے آئینوں میں دکھائے ہیں۔ راقم الحووت نے اس سلسلے میں بخرخوا ہی صوت ہی کیا ہے کہ جن اپنے آئینوں کو اضوں نے منتشر کرکے گروں ہیں جی یا ہجوا تھا ، اُ تھیں تجمع کرکے فارتین کو ام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اُب مرحثیم بنیا خود ہی دکھے لے گی کہ استحقی کا ٹینوں میں مبند عین زمانہ کی صورتیں کھینی خطراتی ہیں ؟ مرحثیم بنیا خود ہی دکھے لے گی کہ استحاری اُ ہموں ، جراغ میرا ہے رات اُن کی اُنے میں کے مطلب کی کہ کہا ہموں ، زبان میری ہے بات اُن کی اُنے میں کے مطلب کی کہ کہا ہموں ، زبان میری ہے بات اُن کی

أمريزول كاقبضي أورمظالم منظور به گزارش احوال واقعی اینا بان منش طبیعت نهسین مجھے

ورس اقرام کی دیکھا دیکھا دیکھا گریزوں کو جمی تعدہ مہندوستان میں تجارت کرنے کا شوق دامنگر ہُوا۔ مکہ الزبتھ سے لبض انگرز اجروں نے اجارت کے کرد الام میں بنکا کی میں الیسٹ انڈیا تحقیقی قائم کی۔ ہم ہم ہوا میں باتن نامی ایک انگرز ڈاکٹر نے مغل فرہا زوا شا بہمان کی بڑی لاکی جماں آرا بستی کا علاج کرکے کمینی کے بیے مزید واعات حاصل کیں۔ قلاش ملکے باشندوں نے سرزمین پاک و ہند کو سونے کی چڑیا دیکھا توچری کھیے و و نوں یا مقوں سے وکٹے اور ہم وقت بہاں ابنے پرمضبوط کرنے میں کوشاں اور سرگرم عمل رہنے لگے۔

سلطان محی الدین اور نگ زیب کے زمانے میں ایخوں نے چند سرکا دی جما ووں کو کو طی بیا۔ بادشاہ کے عم سے اِن کی کو طمیوں پرقبضہ کر لیا گیا۔ کرو فریب کی اِن زیدہ تصویر فل کو سے نے سترہ سزار اور نگرما نداداکر کے رحم و ل بادشاہ سے معافی حاصل کر ہے۔ بنگال کا صوبیدار علی ویردی خان ایک بیدار مغز اور مردم شناس حاکم تھا۔ کرو فریب کی اِن زیدہ تصویر فل علی ویردی خان ایک بیدار مغز اور مردم شناس حاکم تھا۔ موسوف نے لیے جانشین علی ویردی خان الدولہ کو جی انگریزوں کی فطرت اور کارگزار اور سے باخر رکھے ہوئو کے اور نواے سراج الدولہ کو جی انگریزوں کی فطرت اور کارگزار اور سے سراج الدولہ کو جی انگریزوں کی فطرت اور کارگزار اور سے باخر رکھے ہوئو کے اور نواے سراج الدولہ کو کھی انگریزوں کی فطرت اور کارگزار اور سے باخر رکھے ہوئو کے اور نواے سراج الدولہ کو جی انگریزوں کی فطرت اور کارگزار اور سے باخر رکھے ہوئو کے اور نواے سراج الدولہ کو حقیق انگریزوں کی فطرت اور کارگزار اور سے باخر رکھے ہوئو کے اور کو سے باخر رکھے ہوئو کے ایک دور کے ایک دور کیا ہوئی کی مصور کے ایک دیں کو سے باخر رکھے ہوئو کے ایک دور کیا گور کی فور کے اور کی فور کیا گور کی کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور کور ک

ان کے بارے سی سخت ہا بت کررھی تھی۔

علی ویددی خال کی وفات کے بعد 4 ماء میں سراج الدولہ بنگال کا تواب بنا تو الگرزوں نے علی ویردی خال مرحوم کے دُوسرے نواسے شوکت جنگ کو گا بخط کر قلعربنیاں سروع کر دیں۔ اِسس پر فوراً نا دیب انداز میں نواب سراج الدولہ نے قاسم بازار اور کلکتہ کی انگریزی کو محصیوں پر قبضہ کر کے اُن کا انتظام ما نک چند نا می ایک ہندوا فسرے سم و کر دیا۔ لارڈ کلائیو مراس سے فوج لا کر کلکتہ پر جملہ اور بہوا، کیکن ما نک چند اِس جملے کی اطلاع کے دیا۔ انتظام چوٹر کر بھاگ گیا نو کلائیو نے بغیر سی مزاحمت کے اُسا فی سے کلکتہ میں کوٹ مار قبضہ کر لیا۔ اِس واقع سے اُس کی جُڑات بہاں تک بڑھی کہ سان روز کی کلکتہ میں کوٹ مار کی ابزا درگرم رکھا۔ نواب سراج الدولہ نے اِن کے استیصال کی شان کی اور ایک مشار برجزار کا بازا درگرم رکھا۔ نواب سراج الدولہ نے اِن کے استیصال کی شان کی اور ایک مشار برجزار کے مقابلے کی ناب نہ دیکھنے ہوئے کو بنگ کی کردی اور عمد نا مرمدرا سس کی روسے صلح کے مقابلے کی ناب نہ دیکھنے ہوئے کے طبئی کی کردی اور عمد نا مرمدرا سس کی روسے صلح می گوگئی ۔

یم ملط کلائی سے مفی اس لیے جا ہی مقی کہ نواب کی عظیم طاقت کو ساز متوں کے حال میں اُلھا کر کردر کم نے کے بیے کچھ وفت بل جا تے۔ سراج الدولہ کے سپر سالار نشکر اور علی ویردی خال کے بہنوٹی لینی میر حجف کو گا نشر لیا نیز نواب کی فوج کے دو برنیل راج ورلبھ اور مانک چنر بھی خرید لیے گئے۔ اِن غدّاروں کا یا تھیں آنا ہُوا اور کلائیو نے زیادہ ہملت دیا ہو کہ ایم میں خواب سراج الدولہ کے خلاف من جنگ آز مائی کے بیےصف آراء ہوگیا۔
میں نواب سراج الدولہ کے فلا ف جنگ آز مائی کے بیےصف آراء ہوگیا۔
انگرزوں سے نواب کی فوجی قوت اگر چرکی گنا تھی سیکن گھرے مجیدی لائیا ڈھا رہے تھے اگریزوں سے نواب کی فوجی قوت اگر چرکی گنا تھی سیکن گھرے مجیدی لائیا ڈھا د ہے تھے راس لیے اینوں کی برولت شکست کا مُنہ ویکھنا پڑا۔ اپنی غذاری کے مرشیفی بٹی رئہ تھوں تربی کے اینوں کی برولت شکست کا مُنہ ویکھنا پڑا۔ اپنی غذاری کے مرشیفی بٹو کے برجا بی نور سیاس قدر صدے ہوئے وی برجا بی نور سیاس قدر صدے ہوئے برجا بی ن بر

شجاع الدوله كى مكر كلائيون لين مس اور حيية مين نتاكِ ملك و مت يعني ميرجع غركو بنگا لکا زاب مقرر کر دیا۔ مبرجعفرنے ازراہ تشکر دامتنان انگریزوں کے لیے قومی نز: انے کا مُنہویٹ کھول دیا۔ قوم کی گاڑھے وُں لیلنے کی کمانی کوانتہائی ہے در دی سے لینے آقاؤں يرنجها وركرنا نشردع كرديا يكلآنبوكو إكس خشي مين دولا كه يونتيس ميزاريو نثر لقدا ورحويميس مِكْ جاگيرين ديله كونسل كے ممروں كوبڑى برى بھارى رقميں دیں كبتا ن سے نيا درج کے مرافسر کو تین تین مزاریونڈ انعام ملا۔ اِسی لیے تو بنگا ل کے دوگ مبر حعفر کو " کلاٹیو کا گھا" کہاکرنے تھے۔انگرزوں کو نوٹش رکھنے کے لیے مرجعفرنے انعامات وتحالف کا سلسلہ باقاعد كى سے جارى ركھاليكن ايك روز نوز اندىجى اسى طرح خالى بو گياحب طرح مير حيفر كا سینہ مک و ملت کے درد سے خالی تھا۔ انگریزها حب بہا دروں کی پرحالت دیکھ کرمو ڈ نواب ہوگیا۔ برحعفر کو برطرف کر کے اُس کے داماد بیرقا سے کوزاب مقراکر دیا گیا۔ ميزفائسم بدارمغزاورعوام كاخرنواه تفاركمينى كى رُطْ كھسوٹ اور بنگال جيسے نوشی ل ترین صوبے کی بدعالی اُس کی نگا ہوں کے سامنے تھی۔ نٹروع میں تومصلتاً مرجع عز کی سُنّت کوادا کرنا بڑا لیکن کچھو صے بعد برطا نوی لٹیروں کے مطالبان ماننے اور اُنفین يُوراكرنے سے اپنے مجبور ومعذور ہونے كا اظهار كرنا تثروع كر ديا - انگرزوں نے ناراعن بوكرا في اصلى يطوم يجفر كدو باره نواب بهونه كا اعلان كرديا ، تو إكس موقع يرموالم اور انگریزوں میں طُن گئی۔ ۲۱۷ میں مبرکے مقام برایک فیصد کن لڑائی ہوئی ،حبس میں میر قاسم کو افسوسناک تکست کامند د کھنا بڑا۔ اس جنگ سے کیا نتا کج برا مر بُوتے ؟ اس کا جاب مبا ن محشقيع كے لفظوں ميں ملاحظه فرمائيے: " کبسہ کی لڑاتی دیم ۱۷۷۷) نے مبندوستان کی کمرتوڑ دی اور انگریز کی دیڑھ ك مُر مع صنبوط بوكن بوالجي ك رزت رست تص يشجاع الدوله كو

ماه میان صاحب بمجول گئے یہاں مراج الدولرے بجائے میر فاسم کھنا چاہیے تھا۔ نواب سراج الدولر تو بکسری لڑائی معرچہ سان سال پیط بلاسی کی جنگ میں جام شہادت نوش کردیکا تھا۔ پلاسی کی جنگ ۱۵۵ اومیں ہوئی تھی۔

بالکا دب کر صُلح کرنی پڑی - الدا آباد کے ساتھ کئی علاقے انگریزوں نے وہا لیے ۔
عندیت ہُوا کہ ریاست بل گئی اور ہندو سلمان کی چندروز زندگی کل ائی ۔ بنگال کے
انگریز بلائٹر کٹ غیرے ما مک بن گئے ۔ دولت اُن کی لونڈی ہوگئی، اِسس لیے کہ
صرف بھکال سے اُنھوں نے نین کروٹر سٹا بیس لاکھ ستر بزار آٹھ سو تعینتیس بویڈ
وصول کے ۔ خاص نوابوں کی جیب سے جورقم نکالی، اکسیس لاکھ انہتر بزار چھ سو
سینسٹھ بونڈ تھی ۔ اِن رقموں کے علاوہ اور بہت کھے دبگر ذرائع سے وصول کہا گیا،
میں کے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا ۔ حقیقت یہ
حس کے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا ۔ حقیقت یہ
کرسٹگال کا رزق اُنجنیں دفون ختم ہوگیا اور اِسس امر صوب رہے میں ہے لیافلاس

له موشفيع ميان : ١٥٥١ ، مطبوعه اشرت رئيس لا بور ، يا رادّ ل، ١٩٥٤ ، ص ٥٠

جنگ بئونی اور دوباره مبرحفر کوکدی پر بنها با کیا۔

٧ - اسى أثنا ميل باوشاه ولمي سي هيلي لا كوسالانه وينف كه وعدب ير

بنگال، بهار اور اڑیہ کی دیوانی لی گئی۔ بالا خرباد شاہ کے جیبی لا کھ بھی منبط کیے اور اُس کے ملوکہ علاقے بھی ڈوسروں کے اِست فروخت کر دیئے گو بانسراج الدولرسے و فاکی نرمیر قاسم یا مبر حجفر سے اور نرباد شاہ دہا ہی سے رحب سے فائدہ اٹھا یا ، مجیراً سے ہے مصوف مجھ کرمھینگ دیا یہ لے

ریاست ڈنک کے بہادر حکمران ، نواب امیرخاں نے جبی انگریز وں کا ناک میں وم کردگھاتھا لارد دارن بسینگ نے بیما دستے صریات مولوی محرمع غرتھا نبیسری اورمر زاحرت دموی وغیوکے سیاحدصاحب (المتوفی ۲۸۲۱ه) کے ذریعے فتح کیا، حس کامفصل اور مدل ذکر آگے آئے گا۔ موصوف نے بڑی داز داری اور نمک علالی کے ساتھ اس بھیرے ہوئے نتیر کو انگریزوں کے شیطانی نیے ہے ہیں گرفتار کیا تھا ، اپنے مہر مان آفاق کے آئینی نجرے میں بذكروا باادر اكس طرح ايني مهر مان ، بلد و ريا اوزغيشتعصب سركا ركى صدور مملكت كو وسيع سے وسیع و کرنے میں نورا پورا ہاتھ بٹایا کہ کداس اگریزی علداری کوموصوف فخریہ طور پر اپنی ہی عملداری مجاکرنے تھے اور لارڈ وار ن میسطنگ مجبی سیداحہ صاحب کے ایسے کا رناموں کو قدر کی نگا ہوں سے دکھنا اور اِن پراعما در کھنا تھا۔ وسط ہند کے نواب امبرخاں ، سرحد کے مسلما بزں اور پنجاب کی سکھ حکومت کے خلاف جو کھ ربطش گورنمنٹ کرنا میا ہتی تھی وہ خود رہے میں رہ کرسید اجمد صاحب سے ہی کووایا گیا۔ نظام حید رہ باد کے بعد اگر مسلما نوں میں سے کسی سب سے بڑھ کر برکش کو رہنے کے قیام واستحال میں مدودی تووہ سبراحمد صاحب اینڈ کمینی ہے مبکن اِن صاحبان مُبترود سنارنے اپنے ملک وقلت سے غدّاری کے کا رناموں پر اصلاح ، جهاد اور شکھوں کے مظالم کا توڑونیرہ ایسے ایسے نوستنمالیبل لگا کر قوم کے سامنے بیش کیے کہ عوام الناس کی کافی تعداد اس تفقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ آئندہ صفات میں ہم تفصيلى طوريت أن ميش كرك قارتين كرام سي فيصديها بين كرك مبدا جد صاحب البذكميني في

ك غلام رسول فهر : عدماد ، ص١١

دين كي اصلاح وتتجديد كابطرا المحايا نها ياتخربيب دبن اورافرا ق بين المسلمين كا ؟ <del>موصوف</del> نی سبل الله انگرزوں سے جهاد کرنے نکلے سفے یا انگرزوں کی عمداری کو وُسعت فینے کی غاطرا بنگریزی اما د کے سمار سے مرحد کے مسلمانوں اور نی ب کے سکھوں کا زور تو رہے کیلئے بصح كئے تھے ؟ وُه مجا مديننا حاستے تھے يا انتهبن إدنتا سبت اور نبوت كاسوداسا يا مواتھا ؟ وارن سنستنگر ۱۱،۱۱ء عده ۱۱،۴۰۰ کارزجزل دم - حق بر ب کرجس طرح إس ظالم حكم ان نے دليبيء ام وخواص كے خون كا ان خرى قطرہ تك يُوس لينے كى اگر كونى كسرر اُئى تقى توگوری کر دکھائی اِ سی طرح حجفر برنگال اور صاوق دکن جیسے تمت فرونٹوں سے جس جس شیعے میں چکی زہ گئی تھی وہ ستیا حدصاحب اینڈ کمینی نے کوری کرد کھائی اور الیسی داز داری سے کم لیُری قوم آج بک اُسی مُجُران مِی مُتِلاعِلی آرہی ہے ۔ موصوف کی تخریب کا ری کے اثرات متعدی مرض کی طرح میسلے اور آج کے سیلنے ہی جا رہے بیں کیونکر اُس پر جو خوشنی ایس لیکا بالیا اس سے میش نظر کتنے ہی سلمانوں نے اِسے من کے بجائے شفا اور بدخواہی کی حکمہ خبرخواہی سمجه لیا ۔ لارط وارن سیسٹنگر کی ظالماندروٹس کا مباں محدشفیع نے یُوں نقث کھینیا ہے: " وارن بيسيننگز نے مهندوستان آكر انگرزى اخلاق كى تحيل كر دى كو ئى ظلم إبيا مز متا جواً سس نے مذکبا ہواور کو تی بدعه دی ایسی مزمتی جوعل میں نہ لایا ہو'۔ ملک گیری کی ہوسنا کیوں اور زرکشی کی حرص رستنبوں کو اَ خری حدیہ بہنیا دیا -اُس کے بعض مظالم تر ایسے در و ناک ہیں کہ تکھنے وفت قلم کا نیے مآیا ہے اور اليه نتر مناك بين كونيرت ا ذ ب تحرر نبين ديتي ـ " ك حبدر على فر مبيوركى بهلى اور خصوصًا دوسرى لرا ئى مبي الكريز و س كى فرجى طاقت كا جازہ نکال دیا تھا۔ دوسری لڑائی میں انگریزوں کے مائی ناز ادر سجے ہاکا رجر نبلوں لعنی کرنل بیلی ا ورمنز وحبسیوں کی شنجی کرکری کرکے اُسنیں عبرت ناک شکست دی تھی ۔ حبیدرعلی کا اگر حیب دورانِ جنگ ہی انتقال ہو گبا نھا بجن اُس کے جانشین <del>سلطان فتع علی ٹیبی</del>و نے اپنے والد کی طرح الیسی کا مبابی سے و وسال بک متوار جنگ کھی کم وارن ہبیٹنگز کو مجبور ہو کر صلح کی پیشک کے طرح الیسی کا مبابی سے و وسال بک متوار جنگ کے کہ پیشک ش کرنی بڑی معاہدے کی گروسے ایک گورے سے مفتوحہ علاقے اور جنگی قسیدی والیس کہ دیلے گئے۔ آئندہ باہم نہ لڑنے اور وستی کاعہد دیپیا ن ہوگیا ، سیکن انگریز اور برجمدی سنگے ہمائی بہن میں۔

میسور کی دو در ری اردانی کے خاتمے پر انگرزون نے جسلطان فتح علی طبیوسے مذ ارد نے اور

ایک دو سرے کی مدد کرنے کا معام ہو کیا تھا، اُسے لیس کُنٹِت ڈالئے ہُوٹ ، فرانکور کے راجہ

کی مدد کے بہانے سے ، لارڈ کارنوانس نے نظام اور مر ہوئوں کو سامقہ لے کہ سلطنت بسیور پر

حلر کردیا۔ ایک سال پکٹی بیوسلطان موانہ وار مقابلہ کرتا رہائیکن درسد کی کمی اور دشمن فوجوں کی

کر ت کے بیٹین نظر سلطان کو دب کرصلے کرنی بڑگئی۔ تین کروڈ تا وان جنگ دینا بڑا اور ریاست

میسور کے تقریباً نصف حقے سے دستہ دار ہو کریا تی آدھی ریاست کو بچانا بڑا یہ مفتوحہ نصف علاقے کو انگرزوں ، مریمٹوں اور نظام نے آگی سی بانٹ بیا۔

کارنوانس کے بعدو لز تی کیا ج ۵۹، اوسے ۵، ۱۸۰ نیک گورز جز ل رہا۔ ولز تی کو ملک گررز جز ل رہا۔ ولز تی کو ملک گیری ہوئس اپنے میپٹیروسے بھی زبادہ تھی ۔ سلطان نے نور الاس خطر ہے کو محسوسکا۔
نظام اور مرجنگوں کو سارے نشیب و فراز سمجائے ، لیکن تمام کو ششیں را ٹیکاں گئیں۔ اِ ن سے
مایوس مبوکر فرانس ، ترکی اور افغانت اُن کی حکومتوں کے پاس اپنے سفیر بھیج کر مدوطلب کی۔
فرائنس اور ترکی اُن دنوں اپنے ہی مسائل میں اُلجے مہوئے تھے اِس لیے بروقت کوئی معرد

نیں کر کے تھے۔ زمان شاہ والی افغانستان نے اِس اپیل کا خیر مقدم کیا اور سلطان فتح علی سیوکی امداد کے لیے ایک انشار مقدم کیا اور سلطان فتح علی سیور کا تھا امداد کے لیے ایک انشار سیار کی ارسال کی کر دریا تھا کہ افغانستان میں اپنے بھائی کے باغی ہو تبانے کی خیر سمن کرا مسس کی سرکو بی کرنے کی خوش سے میبور اُ والیس لوٹنا بڑا۔

بیرونی امداد سلطان کون محروم رہ گیا اور اندرونی طور بروکزی نے سازش کا ایساجال

عصیلیا کرمیسور کے اراکین سلطنت میں سے میرصادتی ، میرغلام علی اور پورنیا جیسے انگریزوں کے

ہاضوں پک گئے ، سلطنت میسور کومپندروزہ زندگی کے ارام کے بدلے بیچنے اور تحدہ مہدوتان

موانگرزوں کا غلام بنانے پڑل گئے ۔ اِس موقع بریمینی نے نظام اور مربہوں کو ساتھ سلے کر

بینرسی خوت وخط کے تین اطراف سے حملہ کر دیا ۔ انگریزوں اور اُن کے ساتھیوں کی فوجیں ،

میرصادتی وغیرہ کی بدولت بغیرسی دوک ٹوک کے سرنگا بیٹم کل بینچ گئیں ۔ انیسویں صدی کا

مہنوز آنا نارجی نہیں عبرا نظاکہ مسلما نا نِ پاک و مہندگی المیدوں کا آخری جراغ بھی ۱۹۵۱ دیل

مرنگا پڑ کے قلع میں غداروں کی بدولت اِس طرح محصور ہوگیا جیسے شیرا بہی بخرے ہیں۔

اور اسلامی غیرت کے نشان کا مائی نا زوز نداور لائق ترین جانت بن لینی سلطان فتح علی ٹیبیو بھی

مرنگا پڑ کے قلع میں غداروں کی بدولت اِس طرح محصور ہوگیا جیسے شیرا بہی بینج رے ہیں۔

ان نامساعد جا لات ہیں بھی وہ مردمومن ، شیرول مجا ہداور مسلما نانِ پاک و ہند کی عظمت کا

ان نامساعد جا لات ہیں بھی وہ مردمومن ، شیرول مجا ہداور مسلما نانِ پاک و ہند کی عظمت کا

میرنگا بٹن کی وقت بھی لوٹ نار ور مومن ، شیرول مجا ہداور مسلما نانِ پاک و ہند کی عظمت کا

کے سامنے گردن نرجھ کا تی اور شہیدان کر مبلکا سیاغا علام ہونا تا بن کر گیا۔

کے سامنے گردن نرجھ کا تی اور شہیدان کر مبلکا کاستجا غلام ہونا تا بن کر گیا۔

زندگی کے اِس نازک موٹر رجی عظت اِسلام کا یہ بیباک نقیب اپنوں اور بیگانوں کے سامنے بہتاریخی اعلان کرتا ہے کم شہری ایک دن کی زندگی کیدر کی صوسا لرزندگی سے بہتر کی ایک دن کی زندگی کیدر کی صوسا لرزندگی سے بہتر کی بہا در سلطان موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈوال کرمردانہ وارلوٹ تا ہوا شہید ہوگیا۔ سلطان کی لائٹس کو ترطیق ہوئے دیکھوکر فرط انبساط میں جزل مہیئرس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے :
" آج سے ہندوستان ہمارا ہے زویکسی مبنون کی بڑنہیں بیکہ ایک حقیقت کا اظها رتھا۔ انگلیے نظر میں اِس فتح کی خوشی میرجشن منایا گیا ، جراغاں گوا۔ برطانوی محکومت نوولزلی انگلیے نظر میں اِس فتح کی خوشی میرجشن منایا گیا ، جراغاں گوا۔ برطانوی محکومت نوولزلی

جیسے نگر انسانیت کو مارکوٹس کا خطاب دیا اور جزل مہیر سس کو لارڈ بنادیا گیا۔ شہیدان کربلا کی سنّت کو زندہ کر دکھانے والے عظیم سلطان کے متعلق مرغیرت منداور حربیّت لیپندمسلمان کے مندسے یہ الفاظ دِلی خلوص اور عظمت و عقیدت کے جذبابت کے ساتھ دُعا نیرا زاز میں جاری موجلتے ہیں ، م

ابر رحمت تبرے مرقد پر گر باری کے حضر میں شان کری ناز برداری کرے

وه سلطان میرین تهید صب انگریز هروفت خالف دینے تھے۔ لارڈ وارن سہیٹنگز اور
لارڈ کا دنوالس کوجس کے ملک کی طرف نظر اٹھا کہ ویکھنے کی جُراُ ت نہ ہوتی تھی ، کیا لارڈ ولز تی اپنی طاقت کے بل بوتے برا سس کی ریاست میں داخل ہو گیاتھا ، سلطان ٹیبی جیسے مرتراور بیار نیز کی مکران کو خبر نه بُروئی اور انگریزی فوج اپنے اتحاد بوں سمیت سلطنت میسور کا جگر چرتی ہموئی مرز گائی کہ کہ جا بہنچی ، یہ نامکن امر کیا الیسٹ اِنڈیا تھینی کی طاقت سے مکن بوگیا تھا ، نہیں ، بیکر یہ اس گھرکے ایک منوکس چراغ تا بل صدم ارنفرن و حقار کی کا رنامہ ہے ۔ خود میساد ق بندی اس گھرکے ایک منوکس چراغ تا بل صدم ارنفرن و حقار کی کا رنامہ ہے ۔ خود میساد ق کے باشندوں کو برطانوی ڈاکوئوں کا غلام بنانے کا نایاک فریضہ انجام دے کر ناریخ میں کے باشندوں کو برطانوی ڈاکوئوں کا غلام بنانے کا نایاک فریضہ انجام دے کر ناریخ میں اپنے لیے برترین مقام کیسند کر بیا تھا ۔ اِسی لیے نو ڈاکٹو اُقبال نے کہا تھا ؛ سے مناکس میسے میسور از برکال و صاوق از دکن میسلطان حیدرعتی اُدرائس کے فرز فی منالور کی فراست ، تدراور باریک بہنی کو مسلطان حیدرعتی اُدرائس کے فرز فی نام رنا کے فرانست ، تدراور باریک بہنی کو مسلطان حیدرعتی اُدرائس کے فرز فیکس کو است ، تدراور باریک بہنی کو مسلطان حیدرعتی اُدرائس کے فرز فی نام رنا کے فرانس کے فرز فی نام رنا کی فراست ، تدراور باریک بہنی کو مسلطان حیدرعتی اُدرائس کے فرز فی نام رکی فراست ، تدراور باریک بہنی کو

سلطان جدرعلی اور اُسس کے فرزندِ ناماری فراست، تدبراور باریک بینی کو نواچ تحسین میش کرتے ہوئے کے نواچ تحسین میش کرتے ہوئے کے نواج تحسین میش کرتے ہوئے کہ اور مرجلوں کی کونا و اندلیش کا غلام رسول فہرنے یو ں رونا رونا ہو :

"دکسی حکمر انوں میں سے ملیسو رکا فرماں روا حیدرعلی پہلاشخص تھا حبس نے انگریزوں کی فطرت کاصیح اندازہ کیا۔ اُس کی دُوررسس نگا ہ نے بھانپ بیاتھا کم انگریزوں کو مہندوستان میں قدم جمانے کا موقع بل گیا تو مک خو فناک مله غلام دسول مبر : ٥٥ مام عمطيوعر لا بور ، ص ١٥

ئا خو کاراُ سس علاقے کومٹرپ کرنے پرجا کرہی وُہ قضیہ ختم ہوتا۔ انگریزوں کی اِسس پالیسی کا م<sup>ولیم</sup> ہوو نے یُوں تخزیر کیا ہے:

" جورشیں اور حکمران انگریزوں کی دوسنی کے جا دُوسے مسور ہُونے اُن تھیے یہ دوستی انجام کا دہماک ٹابن ہُوئی۔ اُن میں سے برایک کوتختِ حکومتے اُ ترنایرا یا و ہ اُکس طافت کے ہاتھ میں بے جان کھلونے بن کررہ گفتو ا سی مرصنی گوری کرنے رٹنی ببطی تھی۔ اُن حکمرانوں نے دوسنی کی را ہ اختیار کی یا دشتمنی کی بنتیجه دو نول حالتول کا مکساں نکلا۔ اگر اُ مخوں نے غاصب انگریزوں سے دوستیا نہ تعلّقا نے گوارا نہ کیے تواٌ ن برارا دہ یا نے بیرکا الزام کھا کر حلوكر دياليا اوراً ن كے علاقے مسخ بهو كئے ۔ اگرا منوں نے بیش كرده دوستى قبول كربي، تووه ديلومبسي كے مال ميں اس طرح الجو كئے كر اپني عربت اور مور وقی مقبوضات سے محروم بُوتے بغیر نجات نہ یا سکے ۔ حق یہ ہے کہ وُہ لوگرجها ن حکومت کرنے دے تھے وہاں قبدی بن کررہ گئے تھے ۔ ا الكرزجة اجرك رُوب بن أف تصلين إيك بلائے ناكها في بن كرمتحدہ مندوستان ك الأصفرية بضرجا بيط كتني بي رياستو آكوكال عيّاري سي معنم ريك تصد يباري كا كونى الرابسانة تفا، جوانگرزوں نے آز ماكرنه دمكھا ہو، توش كھسوٹ كى كونى تركيب السبى باقى ندر ہی تقی جا اس نے باری نرکی ہو۔ کیا سیاب کی سکھ ریا ستوں نے اس خطرے سے بيح كى كوئى تدمير اختياركى يا أسى طرح أبكهيس بندكر لى تفيي جيسے بتى كو ديكھ كركبوتر أبكهين بذر سارتا ہے ، مرصاحب نے اس حقیقت کے چرے کو بوں بے نقاب کیا ہے: " مغلیر لطنت کے دورِ زوال میں عمقوں نے ستلج اور جمنا کے درمیان جیند مسلیں قائم کر لی تقیں احضیں کوریا ستوں کا آغاز سمجناچا ہے اور سلج کے شمال میں جی اُن کی چند مسلبس تھیں، جن میں سے انجام کار رخبیت سنگھ نے

خاصی شہرت حاصل کی۔ اگر وہ ذرا دُوراندلیثی سے کام لیٹا تو تمام سے تھوں کو متحدر کے ایک یا تبدار حکومت کا انتظام کرستیا تھا بیکن اُس نے ذاتی برتری کے جنون می<del>ں تنکی</del>ج اور جمنا کے درمیان کی سکومسلوں کو بدظن کر دیا اور وہ بھی انگریزو کی آ غولش میں علی کٹین ۔ رنجیت سنگھ کو محمد بھی ہوٹن نرآیا ۔ اُس نے اپنوں کو غیروں کے قبضے سے نکال کرلینے ساتھ لمانے کے بجائے انگرزوں سے ( ۹۸۸ یں ) معامدہ کر کے شاہر کو اپنی اور انگرزی سلطنت سے درمیان کن فاصل بنا ایا ، کویا سیکھوں کی نصف قون انگریزوں کے یاس حلی گئی، باتی نصف کارٹیس رنجت سنكه إس بنايرخون موركيا كراب كسي فكش اور فدشے كے بغير شمال اورمغرب میں این صدور برهاسے گا- اگرمیر حقیقت حال کے اعتبار سے اُس نے محصوں کے مستقبل پرسب سے کاری ضرب لگائی تھی۔ اُس نے ایک طرف برکتھوں کے دوٹر کرائے ، دُو سری طرف اینے دائرہ حکومت کی توسیع کے لیے ایسی رناہ اندیشی کی یا نسی اختیا رکی کم مركد وه نخمطئن موليا - نتيحد به نكاكر حب الكرز سندوستان كے معا ملات كوا بني مرحني کے مطابق طے کرنے میں کا میاب ہو گئے تو ایک ہی حست میں رویائے مشلج سے پٹناور جا بہنیے۔ سکھوں کی حکومت کا نشان کک باتی نر رہا اُ درایب مجمی المحص محتصوں کی تباہی پراشک باری کے لیے نہ مل کی ۔ اسخوس سے تقو ب کے بیے فخز کی صرف ایک دستا ویز باقی رہ گئی کدا سفوں نے انگریز وں کا ساتھ وت كرۇرے ماك كوغلامى كى زنجرس بىنا ئيس - بچاس سامھ سال تك وُه إمى مرماية فحرك سهارے أنگريزوں كى نظريين معتد عبير بنے رہے 'دله د کھنا یہ ہے کہ حب انگرزمتحدہ ہندوستان کے اکثر علاقوں پر قبضہ جا چکے تھے۔ کتنی ہی چیو ٹی بڑی <u>رمایت تو</u>ل کا حسرت ناک انجام سامنے تھا ، مُن دنوں ا<mark>میرانِ سندھ</mark>نے

له غلام رسول فتر: ١٨٥٤ ، مطبوعه لا بود ، ص ١٦

سے میں بداندلشی اورخو دفریبی سے ہی کا م لیا تھا یا کوئی قابلِ قدرابیسا بھی اقدام کیا ج سریت پیندی اور عاقبت اندلیثی کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ اِسس سوال کا جواب مجی مهرصا سب کے لفظوں میں مہی پیشیں خدمت ہے:

"سنده کی متاکسب سے بڑھ کر درد ناک ہے۔ وہاں کے امبر ایک طون
انگریزوں سے بدکتے تھے اور رُوسری طرف ان مفیں سِکھوں کی بیش قدی کا
خطرہ پرلینے ن کر دہا تھا۔ انگریزوں نے معمول کے مطابق فریب کا ری سے
کام لیا، وُہ ہے تھوں کی بیش قدی کے خطرے کو زیادہ سے زیادہ بھیا نک
صورت میں بیش کر کے امیروں پر انر ڈالتے اور اپنے قدم جماتے رہے ۔
نر نجیت سنگھ میں اتنی وسعت قلب اور کو سعت نظر تھی کہ دہ امیروں کو
نور ااطمینا ن دلاکر انگریزی انزات کو دُور رکھا اور ندا بروں میں اتنی ہوتمندی
میں کہ دُوہ کھوں کے خطرے کی دوک تھام کے لیے کسی دُوسری نگر برسے
کام لیتے اور انگریزوں سے نبے رہنے جو تفریباً برسیوں دلمیں حکومتوں کو
مفر کر میکے ہے۔

امبروں سے حتی معاہرہ تھا کہ فوج اُن کے علاقے بیں سے مذاگزاری جائے گی سین پہلی جنگِ افغانت اَن بیں انگویزوں نے اِس سترط کی خلاف وردی کی بلکہ شناہ شجاع کوامیروں سے روہیہ بھی دلوایا ۔ جنگِ افغانت اَن چتم ہوگئی قوانگریزوں نے امبروں کو دبانا ستروع کیا کہ تم نے تو ہمادی مشکلات سے وقت دوستی کا حق ادا نہ کیا تھا ، اب نیا معا ہرہ کرد ، مجوزہ معامرہ امبروں کے استقلال کوختم کر ناتھا۔ وہ بیچارے تذہذب میں بڑے اُورا من پر حملہ کردیا 'یک متحدہ مہندوستان کی جس ریاست پر بھی انگریزوں نے قبضہ کیا اُسے دوستی کے حیکریں عينسايا يا دُوسروں كو ساتھ كے كر، أسے وشمن تصر اكر عمله أور بھوئے اور قبض كربيا -كيٹى نے الرزون كا إس حيالبازي يرنون تبصر كباب:

و کہا جاتا ہے کہ امیران سندھ نے معا ہدوں کی خلاف ورزی کی۔معلوم ہوتاہے كرمكومت برطانيد ف معامد ي تور فكائن اين بيم محصوص كربياتها - اكر معا ہروں کو توڑنے کا نتیجہ لاڑ ماً یہ ہو اکر علاقے بھین جاتے تو آج حکومتِ طبنیر کے پاکس دریاتے رہم پتراور دریائے سندھ کے درمیان ابک عجوالسامکرا مجى باقى نەرىتار "ك

بنجاب، ناگبور اورستاره پر انگریزوں نے کس طرح قبضه کیا ی بهاں کس قسم کا جال بھیلا کر اپنی توسیع لیندی کی ہوں اور سرزمین یاک وہند کے چیتے چیار غلام بنا کر لوطنے کی خواہش

بوري کي، ملاحظر جو:

١- إردنگ في سكتون كي حكومت كا عرف ايك حقة جينا تما اوركفتم كو كلاب سنگھ كے ہات فروخت كياتها ، ولهوزى نے يورانياب لے بيا اوردلی سکھ کومعزول کرکے فئے گراھ ( ہو-تی) بینجایا ۔ اس نے عبسائيت قبول/ لي ، ثنايداسي ليه ارتخت عكوست حاصس كرنا سهل مرجائے کا میکن عبسا تیت اُسے انگریزوں کے قریب نزندلاگی۔ اور آخری دوربی اس سے جوبدسلوکیاں کیونٹی وہ بڑی ہی درد انگیز اورعبرت افزائقين

۲- ستارہ کی چیوٹی سی ریاست سیراجی کے خاندان کے بیے دکھی کئی تھی۔ معابدہ یہ اُوا نفاکہ وُہ دواماً قائم رہے گی۔ ایریل مهمار میں ستارہ کے راج نے وفات یا نی۔ اُس کے اولاد نرتھی ۔ بیکن ہندو دھرم کے رواج كےمطابق أس نے ايك لاك كومتيني بنابياتھا۔ والموزى نے

متبنی کورا جربنانا منظور نرکیا اور یاست ضبط کری۔

۳ - ۱۹ ه ۱۰ میں رگھوجی بجونسلا و الی ناگپور نوت ہجوا ۔ اس کے بھی کوئی

اولا دنتھی اور غالباً اس خیال سے اُس نے کسی کومتبنی نہ بنا یا تھا کہ

عوام اُسے اولا دبیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم سمچولیں گے ، تا ہسم

عام کے رواج اور ہندو دھرم سے مطابق اُس کی بیوہ متبنی تجویز سکی تھی۔

ولہوزی نے وہ ریاست جی بے تعلقت سنبھال کی بھیر محلات کا

مارا اسباب انتہائی ہے دردی سے برسر عام نیلام کرایا ، یہاں تک

کرابک رانی برسوکی پرخفائی سے جوش بی گورسے کی کو آگ گوائین

یہ ہے برطانوی لیٹروں کے متعدہ مہندوستان پرفابض ہونے کی مختصر سی کہانی اور نہ ماننے والوں کی خوراپنی زبانی ، اِسی کے با وجو دیکتئی تم ظریفی ہے کہ بعض مُبتر عین زمانہ اور لصوص بی کے باوجود منے برٹش گورنمنٹ کی قصیدہ خوانی میں زمین آسمان کے قلا بے طلاتے اور اِس کے باوجود انگریزوں کے اُن نمک خواروں ، ملک و ملت کے غداروں کو آج تک مسیحا نے قوم ، مصلی منہا ، ریفادم اور معلوم نمیں کیا کیا منوانے کی ہم برابرجاری ہے ۔ ایسے بیانات اِسی کتاب کے باب جہارم کے اندر ملاحظ فر مائے جا سے ہیں۔ اب با فی علی کرٹ ھکا لی سر سبدا جمد حال کا ایک طبقہ موصوف کو پاکستان کا ایک طبقہ موصوف کو پاکستان کا معاراة لی منوائے براجند ہے :

"اُن (سرسید) کی نهایت بچه را شے تھی کر مهندوستان کے بیے انگلشس اور نمنٹ نهسیس کورنمنٹ سے بہنز ، گو کہ اس میں کچے نقص بھی ہوں ، کوئی گورنمنٹ نهسیس ہوسکتی اور اگر امن وامان کے ساتھ مہندوستان کچے ترقی کرسکتا ہے تو انگلش کورنمنٹ ہی کے ماتحت رہ کر کرسکتا ہے۔ وہ اکٹر کہا کرتے سے کہ کو مہندوستان

ي حكومت كرف مين الكرزون كومتعد ولرانيان لا في يرى بول مكر ورحقيقت مزاً مخوں نے بہاں کی حکومت میزور حاصل کی اُور نہ مکرو فریب سے ، بلکہ در حقیقت مندوستان کوکسی حاکم کی اصلی معنوں میں صرورت تھی، سواسی صرورت في مندوسان كوان كالمحكوم بناديا ؛ ك موصوت کے مرلفظ سے کس طرح انگریزوں کی مجت کے دریارواں میں ،عقیدت واسترام کے کیسے کیسے چشے محیوٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی درد مندان عک و منت کی آئکموں میں دھول ھونک کر قوم کو کیبیا نوکشنما دھوکا دیا جا رہا ہے کیو نک<mark>م سیمائے قوم</mark> اور نا خدائے کشتی متت جر صرے - اکرالر آبادی نے اسی بے توکہا تھا: م پورے نے دکھا کر زنگ ایٹا، سید کو مربد بنا ہی لیا سب بروں سے تو نے نکے، اِس برک آگے کھ نرجلی ایک طرف انگریز اپنی مخصوص یالیسی کے دریعے وسبی ریاستوں بریکے بعد دیگرے تبعد جانے کئے اور دوسری طرف اس متعدہ مہندوستان کو ، جربھبی سونے کی ساریا مشہورتھا اورجسے اپنی لعبض مصنوعات بربجاطوریر نازتھا ، استصنعتی لحاظ سے مفلوج کرنے میں مجی بطانوی تشیوں نے کوتی دقیقہ فروگزاشت ندکیا۔ برطانوی نوگوں کے تا نزات ہمارے سُوتی کیرے کی صنعت کے بارے میں اُس وقت یہ ننھ: ( بھول میاں محد شفیع) " مندوتنان كى حس جيز في سب سے زيادہ تباہى ميا ئى بُوئى ب وُه سُوثى کیڑاہے - ہارا ( برطانوی ) اُونی کیڑا اُس کے سامنے بے قدر ہوگیا ہے۔ افسوس ہے کہ مہندوت انی دولت کوٹ رہے ہیں لیکن عیساتی براد ہور ہیں، كباانجام ہوكا بہ بهي كه مهندوشاني دولتمند ہوجا بُس كے اور م مفلس كے فلس ك یمی میا ن صاحب ہماری رستی صنعت کے بارے میں مسطر تبلط ن کاایک بیان پُون

> له اللاف صين حاتى ؛ حياتِ جاديد ، ص ١٨٢ له محرشنفيع مياں : ١٥٨ ١٩، مطبوعه لا ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ص ١٠١

نقل كرتے ہيں :

"انگلتان میں جرائی ہے درآمد ہوتا تھا وہ بالکل بہند ہوگیاہے، اس لیے کر برکا آل کا رسٹی کوٹرا فرانس اور اللی کے دسٹی کیٹروں سے آدھی فیمت پر انگلت تان بہنچ جاتا ہے اور دونوں سے بہنز ہے وہ لہ اس سونے کی ٹر یا پر فالف ہونے سے پیلے برطا بنیرا نہمائی بیں ماندہ اور غریب ملک تھا۔ سرز مین پاک و مہند کو ٹوٹ کر انگریزوں نے اپنے ملک کوہنعتی بنا ایا اور صف اقرال کے خوشحال ملکوں میں انگلت ان کا شمار ہونے لگا۔ میاں محرشفیع اس حقیقت کے بارے میں گوں قرمان مد

"ہندوستان پرتھرون عاصل کرنے سے پیلے انگلٹنان کی حیثیت نہا بیت معولی نفی ریہ سونے کی چرا با با تھ دکی۔ گئیت ہا لینت کی نسلوں کے خزانے انگلنڈ بینچے تو کا رخا نوں کی بنیا دیں نثر وع ہو گئیں۔ جہاں مرسنہ حیا گا ہیں ،
تروتا زہ مرغزار متھ وہاں جمنیاں دُھواں اُنگلے لکیں ۔ . . . . هم، ابر سے سندوشان کی صنعت رُو بہ زوال ہو تی اور انگلٹنان میں کیڑا بیننے کی دیگر صنعتی آسانیاں بیدا ہو گئیں ، کلین نکل آئیں ، گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہونے تھے۔ سندوستان کی بندرگا ہوں میں پنچے۔ ہندوستان کے میدوستان کے بیندوستان کی بندرگا ہوں میں پنچے۔ ہندوستان کے بیندوستان کے بیندوستان کے بیندوستان کے بیندوستان کے بیندوستان کی بندرگا ہوں میں پنچے۔ ہندوستان کے بیندوستان کی بندرگا ہوں میں بینچے۔ ہندوستان کی بیندوستان کی بیندوستان کی بندرگا ہوں میں بینچے۔ ہندوستان کی بندرگا ہوں میں بینچے۔ ہندوستان کی بیندوستان کی بین

حب انگریزوں نے یہاں کی دولت کے ذریعے اپنے ملک کومنعتی بنا نا نشروع کیا توہ ا چو مکہ بنگال کے سُونی اور لِشّمی کیلوں نے فرانس اور اللّی کی صنعتوں کو ٹاکا ہو بٹک رکھ دیا نظا، اِسی خطرے سے بیچنے اور اپنی مصنوعات کو ترقی دینے اور کا میاب بنا نے کا زعن سے انگریزوں نے متحدہ مہندوستان کی صنعت پارچہ بافی کو ثباہ و برباد کرنے میں کو ٹی کمر

> له ممیشنفیع میال : ۱۵۵۱ ،مطبوعدلا بود ، ص ۱۰۱ کله ایضگا : ص ۱۰۲

ا طانہ رکھی۔ اِس سلط میں میاں صاحب نے مسر بورڈس کا ایک بیان کوں نقل کیا ہے!

"بارج بافوں پرجرانے کے جاتے تھے، قید کی سزائیں دی جاتی تھیں، کورٹ لگاتے جاتے ہے۔

الگاتے جاتے تھے۔ اُن سے جبراً تجارتی عمدنا موں پردستخط کرائے جاتے تھے۔

اس سے مصنوعات نا پید ہوگئی ہیں اور ہیں توسخت گراں ہیں۔ عمد منابیہ میں اور ہیں توسخت گراں ہیں۔ عمد منابیہ میں اور کی تبارج بات نہا بیٹ خوکش تھے اور ا ب بالکل تباہ ہوگئے ہیں۔ کہ

وليسي منعنوں كو إكس طرح تباه كرنے كامعالمدكهاں جاكونتم إلو الي بھي مياں صاحب كے لفظوں ميں ملاحظہ بو:

" ۵ ۸۱ کی مکمل طور پر انگرزوں نے بہاں کی صنعت و تجارت کو شمکا نے لگائیا اور مہندوستان سوئی کے سے وہاں دا انگلتان کا محتاج ہو کر مبیھے گیا۔ منتجارت رہی نہ جہاز رہے۔ رو ٹی کے بھی لالے پڑ گئے ۔ سلطنت ، جا نُداویں ، عزتیں ، یسب توجا ہی جگی تھیں ، صنّا عوں اور کا رخا نہ داروں کے طبقے کی تباہی نے قوم کی شومی قسمت کی داستان کو مکمل کرکے دلوں کے لیے ایک اور سلسل بواحث کا سامان مہیّا کر ویا ان کے

حب انگریز اپنی کمال عیّاری سے ملک برقبط کر رہے تھے، دونوں یا بھوں سے بہاں کی دولت کو گورت کی مصنوعات کی دولت کو گوئی درجے تھے، مہندو سے بہاں کی دولت کو گوئی درجے تھے، مہندو سے آن کی وہ صنعتیں جھوں نے گورت کی مصنوعات ویا درج جات کو مقابلے میں بالکل دو خاب کرنیا تھا، اِن ظالموں نے اُن کھی اُنے کی مصنوعات بہاں کے بارچ با فوں اور صنعت کا روں کو مقابع بنا دیا ہے اور سلے جات کا اس خطے کو محتاج بنا دیا تھا۔ اُن دوں میں اور سین محک خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قصیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ خوار وکیل صفائی بن کراپنے آگاؤں کی گوں قسیدہ کو کا کھوں کیا کہ کو کو کیا کی گوں تو کا کھوں کیا کہ کو کھوں کی کو کیا کھوں کی کو کا کھوں کیا کھوں کی کو کو کی کو کی کو کھوں کو کیل صفائی کی کو کو کے کا کھوں کو کو کھوں کو کو کیا کھوں کی کو کھوں کو کو کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کو کھوں ک

ه محد شفيع ميان: ١٥هماء ،مطبوعرلا بهور، ص ١٠٥

له ايفًا : ص ۱۰۸

"غرض اِن ( قامنی شوکاتی ) کی گواہی سے بخو بی معلوم ہُواکہ درستی ملک اور

سفائی راہ اور رفا وعوام اورا من خلائن اور امان مخلوق اور راحتِ رسائی
رعیت اورا رام دہئی بریت میں حکام فرنگ کا مثل اور نظیر اِس وقت میں

مجد اکثراوقات میں مرگز نہیں۔ اگرچہ سروقت کے بلّا اور مفتی خوشا مدی راہ سے

باتیں بنانے ہیں اور مرکسی کو ایچا بتاتے ہیں ، مگر میری نظر میں جو راجح اور
صحیح معلوم ہُوا ، وہ کھ دیا اور قبول و ما ایت اسٹر کے ہاتھ ہے۔' کے

نشاید اکبرالہ آبا دی نے ایسے ہی انگریز کے مداحوں کی فوج کو دیجھ کر بیشتر موزوں کیا تھا؛

سے ایمان نیجنے یہ ہیں اب سب شلے ہُوئے

سے ایمان نیجنے یہ ہیں اب سب شلے ہُوئے

سے ایمان نیجنے یہ ہیں اب سب شلے ہُوئے

مرافلت فی الدین ؛ حبت انگریز دسی ریاستوں پرقبضہ جماتے جا رہے تھے، مکت کی دولت کو طرح طرح کے حرب سے کو طرح سے سے انگریز دسی کو بات ندوں کو انگلستان کا دست نگر بناتی ہے تو انگل میں کا دست نگر بناتی ہے تو انگل میں کا دست نگر بناتی ہے تو انگل میں کی عزیز تربن متاع بعنی دولت دین وایمان کو کو طبیعے کی طرف سے جھی نما فل نہیں تھے۔ اس سے میں انگریزوں کا پہلامنصوبہ بہتا کہ السیط انڈیا جمیتی کے خرچ پر انگلینڈ سے باور آئی بات کی خوص سے جگر جگر منا ظروں کا چیلی لا تمنا ہی سامت براعت اصاب کے اعتراضات کا لا تمنا ہی سامت و حرکہ دیتے اور اپنی حقا نہت جتا نے کی خوص سے جگر جگر منا ظروں کا چیلی کے دیے دیا کے ساتھ ہی عبسا تیت کی حمایت میں بے شمار کہا ہیں سے تعرکہ کر منا طروں کا چیلی کی درے دیا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی عبسا تیت کی حمایت میں بے شمار کہا ہیں سے نعی دے دیا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی عبسا تیت کی حمایت میں بے شمار کہا ہیں سے تعرف کر دار کرمفت تقسیم کرنے دیگے ۔ جینانچ علام فضل حق خیر آبادی دھۃ اللہ علیہ کا ایک بیان مولوی عبد الرائے بدار شد دنے بگوں نقل کیا ہے :

" انگریزوں نے تمام بات ندگانِ مندکو عیسائی بنا نے کی اسکیم بنا ٹی تھی - اُنگریزوں نے تمام بات ندگانِ مندوستانیوں کوکوئی مددگاراورمعا ون نصیب ندموسکے گا'

ك صديق حسن خال معويالي ، نواب: ترجمان وابير ، مطبوعد امرتسسر ، ص ٢٨

اس بعد انقیاد واطاعت سے سرتابی کی جُرانت زہوسے گی-انگریزوں نے ا جى طرح سمجم بيا تفاكر زمبى بنياد يرحكم انون كا با تشندوں سے اخلاف . تسلّط و تینے کی داہ میں سک گران تا بت برگا -اس لیے پُوری جا نعشانی اور تندی کے التهذب ومك كومان كي يے طرح طرح كرو بيلے سے كام مين تروع کیا اعنوں نے بچوں کو نا فہموں کو اپنی زبان اور دین کی تلقین کے لیے شہر د ل اور دیهات میں مدرسے قائم کیے اور کھیے علوم ومعارف کے مٹانے کی پوری کوشش کیا، خود موای عبدالر تبدار شد نے انگرزوں کی اس فالمانه روش کا تذکره إن لفظون میں کیا ہے: ا مندوستان میں انگریزی حکومت کے دور میں عدل وانصاف اور رعایا پر وری کے بجائے جروا سنبداد ، لوٹ کھسوٹ کا عام دُور دورہ تھا۔مسلمان چھ سو رس سے سندو سنان رحکومت کر رہے تھے گرا تھوں نے غرسلوں کے مزہمی مالا میں معلی ما خلت تنیں کی- سندوسلمان باسم دارشیروت کے کی طرح دہتے تھے گر الكريزى علدارى ميں مبندوستان كوعيسائى بنانے كامنصوب نيا ركماككا - يادرون کونز صرف تبلیغ کی عام اجازت تھی مکر انگریزی حمّام اُن کی کیٹت بنا ہی کرتے۔ ا سکولوں اور کالجوں کے مدرسین عموماً یا دری ہوتے تھے۔ انجیل کا درس عروری كردياً كِيا تَضام بِيا ورى عام مجمعوں ميں مذھرف عبيسا سُيت كى تبليغ ہى كرتے ملكہ ہند واور " ملانوں رہے محابا جارہ اند علے محماتے ۔ یونکد انگریز کی نظر میں اُکس کا اصل مَدْمِقًا بلِمسلما ن تھا اوراُسی کووگہ اپنا سباسی خرایت سمحتا تھا۔ اِسی لیے انگریزوں کا خیال تھا کہ حجب تک مسلما نوں کولیےت اور ناکارہ پنہ بنا دیا جائے اً س وفت کے مکومن اور سربلندی کانٹ ران کے د ماغوں سے نہیں نکلے گا۔ إس كيام الما نون كوزيا ده سے زياده ظلم وجوراه رتبليغ عيسائيت كا نت نه

> ل میدالرمشید ارتشد ؟ مولوی : بیس پرلسے مسلما ن ، ص سم ۹ نگه ایضاً : ص سم ۹

اس منصوب کے تحت بے شارعب الی پُورے مک میں جیل گئے۔ اِن میں یا دری فنڈر کی مرگرمیاں سب سے نما یاں تھیں۔ مرجگہ اسلام پراعترافعات کی بوچیاڑا ورمنا ظرے کا چینج دبتا بھردا تھا ۔ المستنت وجاعت کے مائیز نازعالم دبن لعبی یا ٹیر حرمین مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اگرہ کے ناریخی منا ظرے میں اُسے وہ تنکست فائش دے کرساکت و صامت کیرانوی نے اگرہ کے ناریخی منا ظرے میں اُسے وہ تنکست فائش دے کرساکت و صامت کیرانو کی انگلشان کی طرف بھا گئے ہی بنی - فلام رسول مہرنے اِس امر کا تذکرہ یُوں سیرو قلم کیا ہے :

راس صنمن میں پادری فنڈرکا ذکر هروری ہے جو ہم ۵ مام بین بیاں ایا نما اور
اتے ہی اسلام پراعتراضات کا لائٹنا ہی سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اُسے
عربی اور فارسی سے خوب واقفیت تھی۔ اسلامی علوم کی تما ہیں بھی دکھے پاتھا
سارہ دوح علما بہنے میں عیسا ٹربت سے چنداں واقفیت نرتھی ۔ فنڈر کے اعتراضا
کا جواب ندد سے سکتے تھے۔ اُم خومولانا دیمت اللہ کیرانوی اور ڈاکٹر وزیر خال نے
بقام اگرہ فنڈر سے مناظرہ کیا۔ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ تو ریت وانجیل میں
تحرایت ہوئی یا نہوئی یہ فنڈر نے شکست کھائی اور وہ والیس چلاگیا تنام
یہ تقیقت بھے ایک مرتبہ واضح ہوگئی کہ یا دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں
سے اور دوگوں کے عقائد بھاڑنے کی کوشش کرنے کا حصلہ کیوں ہوا۔" کے
سفر کردی ہوا۔" کے

پروفیسر محداتوب قادری نے بھی اس مناظرے کا ذکر اِن لفظوں میں کیا ہے:
مولوی رحمت اللہ بن خلیل اللہ عثمانی ۱۳۳۷ (ه/ ۱۸۱۲ میں پیدا ہوت بمیان فضلع منظف کر وطن ہے۔ مفتی سعداللہ مرا دا بادی ، مولوی محد بیات اور مولوی اس محسبائی وغیرہ سے تحصیل علم کی۔ ۲۰۱۰ (ه/ ۱۲ میں اگرہ میں اگرہ میں بیا دری فنڈر سے مناظرہ کیا۔ فنڈر نے را و فرار اختیار کی۔ جنگ میں اُزادی کی دری فنڈر سے مناظرہ کیا۔ فنڈر نے را و فرار اختیار کی۔ جنگ میں مبائس دو و

ا ملاک ضبط ہوگئی اور تم معظم کو ہجرت کرنی طبی ۔ می معظم میں صولت النسام بیگی کی استعانت وا مدادسے مرزم۔ صولتی قائم کیا۔ عبسا ٹبت کے رو بیں بڑا

کام کیا ہے ۔ ۸ ۔ ۱۳۸۸ اھر / ۹ ، ۲۱ بیں انتقال ہُوا 'ؤ کے
میدانِ مناظرہ میں اپنی ناکا می کودیکھتے ہُوتے عکومت نے سرکاری سطے پر دو سرا زنگ بدل بیا ۔
ثمام ملازموں کے نام عبسا تبیت قبول کر لینے کے پیا دری ایڈ منڈ سے خطوط کھوائے گئے ۔
انگریزوں کی ایس نشرمناک کا دگزاری کا تذکرہ نمالم رسول مہنے اپنے لفظوں میں ایوں

" ۵ ۵ مراء میں یا دری ایڈ منڈ نے کلکت سے ابک طوبل خط ملک کے تمام تعیم فیت اور میں باور کی ایڈ منڈ نے کلکت سے ابک طوبل خط ملک کے تمام تعیم فیت اور میں مخصوصاً معز زمر کاری طا زموں کے باس جیجیا، حب کا مضمون یہ تھا؛ اس مندوسنتان میں ابک عملداری ہوگئی، تا دیر قی سے مسب جگر کی کا مدورفت ابک ہوگئی، مذہب جبی ابک ہوجا کی اور سے سب جگر کی کا مدورفت ابک ہوگئی، مذہب ہوجا ڈی اِن چاہیے ۔ اِس لیے مناسب ہے کہتم ہوگ جی عبسائی آبک مذہب ہوجا ڈی اِن کا میت میا تھا کہ دوگوں کو لقین ہوجاتا، اب حکومت نے عیسائیت کو فروغ دینے اور سے ایق ندا میب کو منا و بنے کا کی خیرارا دہ کر لیا ہے کی الے

میاں محد شیفیع نے یادری ایڈ منڈ کے ذکورہ خطوط کا تذکرہ اپنے لفظوں میں کوں کیاہے:

"چلتے چلتے شکنی آگ پر یادری ایڈ منڈ نے کلکتے سے ۵۵ ۸ او بین تمام د فاتر
اورا ہم اداروں میں ذیل کا اعلان جیج کرتیل چیوٹ دیا۔ جو نشک میں تھے

امین بھی لفین ہوگیا کہ انگریز ہمیں مذہب سے جسی محروم کر دیں گے۔ مسلمان

ہوں یا ہمندہ و مودون پر ایس کا کیساں اثریڈ ااور دونوں تب گئے ہے تھ

که محدا یوب تعادری ، پرونسیر ، تذکره علمات مندارد و ، مطبوعه کراچی ، ص ۵۰۰ که غلام رسول مهر : ۱۸۵۷ ، مطبوعه لا ۱۶ و ۱۵ م

تله محضيع ميان : ١٥ مراء ، مطبوعه لا بور ، بارادل ، ١٩٥٠ ، ص ١١١

پا دربوں کی اِن شرمناک سرگرمیوں میں حکومت کا ہاتھ تھا یا نہیں ؛ میاں صاحب کاجواب ملاحظہ ہو:

حفیقت نفس الامری یہہے کہ یا دریوں کی تحریب و تبلیغ میں خو دگور نرشامل رہے ہیں۔مبتغیبی عبسائبت کوبا فاعدہ امداد کیا مبکہ تنخزا ہیں دی جاتی تھیں اور معن گررز تبلیغ بین خاصی دل سیبی اور بوش و سرگرمی رکھے تھے ۔ " ک برشش گورنمنٹ کا نظریہ ومنصوبه یا دریوں کی سرگرمبوں سے واحنے تھا۔ ہم خرمزاروں میل وورسے بہاں آگر، اتنا خرج برط شنت کو کے یا دریوں کو یماں تبیغ کرنے، دوسروں کے مراسب پراعتراضات جرائے کی آخر کون سی ضورت الی عقی؛ صرورت عبی ایم کی جائے تو اً مد وخریج کتے مصارف ایک فرہبی مستنے کے باس کہاں سے آئے ؛ اگر مصارف ہوں بھی تو براروں روپے فرچ کر کے بہاں اکتبلیغ کرنے کے بجائے ایک کوڑی فرچ کے بغیرا ہے مك بين عيسائيت كى تبليغ واشاعت مين مركرم ره سكة سف ما ف ظاهر سے كريا و ريون كو بزاروں میل دُورسے بہاں آنے کی قطعًا شکوٹی ضُرورت تھی ادر زکسی عام آ دمی میں استطاعت' یا در یوں کی حزورت تھی تو برکش گور مُنت کو اوراً تھیں یہاں لا نے ، اُن کے سارے اخرا جا برداشت کرنے کی استطاعت تنی نوالسط انڈیا کمینی میں حب سے صاف ظاہرے کہ یہ سادی کارگزاری انگریزی حکومت کی تھی۔ اِسس حقیقت کے باوجودیماں کے ایک علی گڑھی کیل نامار ، اینی سرکارابد قراری صفائی بی بُول کُر بار بوتے تھے:

"اوّل یہ ہے کہ کلئے کے بعض بادر اور مباحثہ کے طریقے پر ایک اعلان تھیوا کر عام طور پہندوستانیوں نے بیٹھیا ہے عام طور پہندوستانیوں نے بیٹھیا ہے مام طور پہندوستانیوں نے بیٹھیا ہے کہ ایس قسم کے مضا بین ابدیا ٹدارگورٹمنٹ کے اشارے سے بھیجے گئے ہیں۔ حالانکدگورٹمنٹ کو اس کی مطلقاً خر نہیں ہے اور سرکار عالی مقدار کی پیشان حالانکدگورٹمنٹ کو اس کی مطلقاً خر نہیں ہے اور سرکار عالی مقدار کی پیشان

برگز نہیں ہے کہ وُہ اپنی رعایا کو اپنے دین و مذہب کی ترعیب و تقریص و ہے۔
صاف ظاہرہے کہ اِنس ملک میں ہر مذہب و مذت کے لوگ ہیں ہو اماک الگ
آئین رکھتے ہیں اور اُن کا علاقہ اِس سرکار والا افتدار کے مائحت ہے۔ گورنمنٹ
اِن پرُنطف و کرم کی کیساں نظررکھتی ہے۔ افتدار کو اِننی بدت ہو چکی ہے، کھی
کسی سے ندہب و مذہب و مل ایک ارسے ہیں تعرض نہیں کیا گیا، اِس میں اسلام
ہوں یا دُوسے غراب و مل ایک ہے

ایسے آلہ کاروں کی صفاتی کے با وجودگور نمنٹ کے خلاف نفرت کے عام جذبات بھڑ کنے لگے،

پادریوں کی اِن سرگرمیوں کی درتہ داری سرکوئی حکومت پرڈا تناتھا ، اِن سب سے قطع نظر علمانے دین کے مفاسلے میں پادریوں کی شکسیں اور ذکت و ناکا می کے واقعات نے حکومت پرواضح کر دیا کہ اہل مہند آورخصوصًا مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی تجویز نہا بت الیے صحی کھیر ثابت ہوکرد ہے گی، ایس حقیقت و تجربے کی روشنی ہیں جو کا م پا دریوں سے بینا تھا وہ حکومت نے لینے کالے پادریوں سے بینا تھا وہ حکومت نے لینے کالے پادریوں سے بینا تروح کر دیا اور بور بین تعلیم و تہذیب کی قدر دانی و توصد اور اُن کے طرف حکومت بنے لیے کالے بادریوں سے بینا شروع کر دیا اور بور بین تعلیم و تہذیب کی قدر دانی و توصد اور اُن کے حصوب سے بینا تروح کے کہاں گ

"ابتدا، میں مدرسوں اور کالجوں کے اند زخلیم کا دُوسر اطریقہ تھا۔ وہ تمام السند وعلوم بڑھائے جانے تھے جن کا بہلے رواج تھا، مُثلاً عربی ، فارسی، سنسکرت فقر، حدیث ، ہندو دھرم کی کتابیں وغیرہ ، ان کے ساتھ انگربزی بھی بڑھائی جاتی تھی۔ لبعدا زاں عربی اور فارسی کی نعلیم بہت کم ہوگئی ۔ فقہ ، حدیث اور دُوسری مذہبی کا بین بندکر دی گئیں۔ اُر دو اور انگریزی کا زور ہُوا۔ مذہبی علوم کی تعلیم تھی ہی، اجا تک حکومت نے استہار دے دیا مرجوشخص سرکاری سکولوں اور کالجوں کا تعلیم یا فتہ ہوگا یا فلاں فلاں علوم اور

الكريزى ميں امتحان دے كرسندها عمل كرے كا اُسے دوروں كے مقابلے بيں الازمت كے مقابلے بيں الازمت كے متعلق بجى سود ظن بير الازمت كے ليے تربح وى جانے كى - اِسس طرح تعليم كے متعلق بجى سود ظن بيدا بوكا ك ل

جب انگریزی حکومت نے مذہبی تعلیم اسکولوں اور کا لجوں سے خارج کر دی اور اُسس کی حكمه انكريزى زبان وعلوم كو و سے كرمل زمت كے سلسلے ميں انگرېزى تعليم كو فوقيت اورا ولىيت وے کرمٹر تی اور ندہی علوم کویا مال کر ناشروع کیا تو اسی پر اکتفا نرکی بلیم مارزمت کے سلسلم یں اپنے مقرر کردہ ڈیٹی آنسیکٹروں کے مرٹیفکیٹ کولاز می قرار دیا۔ یہ امر متحدہ مند و سان کے باشندوں کی نظر بیں زخم پینمک چھڑ کئے کے مترا دی تھا کیونکہ مہندو ہوں یا مسلمان سب ہی اُس وقت ڈپٹی انسپٹروں کو اپنے مک اور اپنی اپنی قرم کے غدار انگریزوں کے ایجنٹ سمجھتے شے اُور أنضب كالايا درى كماكر ف ف برستيا حدفال في إسس امركا يُول اظهاركيا ب، " دفنناً بيشكاه كوزمنط سے استنها رجاري مُواكرة تعض مدرسے كا تعليم يا فته مو كا أور فلان فلان علوم أور زبان انگریزی میں امتحان دے كرسند يا فقه بوكا ، وُہ توكرى ميں سب سے مقدم مجاجائے كا- إس طرح حيو في حيو في نوكرياں بھى ڈیٹی انسیکٹوں کے سارٹیفکیٹ یر ، جن کو ابھی کے سب ہوگ کا لایا دری سیجے تھے منحص ہوگئیں اور اِن علط خیالات کے سبب لوگوں کے دِلوں مراک غم کا بوجد بڑگیا اورسب کے دل میں ہماری گورنسنگ سے نا را عنی پیدا ہوگئی۔ اوراول يسجه مندوستان وبرطرح بعمعان اورمتاج كاجاناب ك تامجبور ہوکر رفنة رفنة إن يوگوں كى خرمبى بانؤں ميں تغيرو تبدّل ہوجانيكا ـُ لله

سرستبدا عمد فان صاحب بها درنے اپنی سرکار ناملارہ ابدیا ٹداری صفائی پیش کرتے ہوئے اور ملک ولنت کے وہن وابیان کی تباہی و بربادی کی اسکیموں کی تا مبید وتصدیق کرتے ہوئے

له غلام رسول تهر: ١٨٥٠ ، مطبوعد لا بور ، ص ، ١٠ مطبوعد لا بور ، ص ١٢٠ مطبوعد لا بور ، ص ١٢٠

اپنی انگریز دوستی اورا قد اربیستی کا ایسا کھل کر تبوت دیا کد دین فروشوں کیلیے لی الاعلان حکومت کی تمایت ادر ملک و قوم کے خلات بولنے کا دروازہ کھول دیا سپنا پنجر موصوف اُسس وقت خودساختر منصف بن کر بُوں سایان داختے ہیں :

" پوتھی بات بہ ہے کہ ہمارے عاول کا نون کک برخربہنی ہے کہ اس ملک کے دہت والے علوم وفنون اور انگریزی زبان عاصل کرنے کے اسکولوں کو اپنے مذہب و ملت کی تندیلی کا سبب جانتے ہیں، اسی وجہ سے درگ تحصیل علم و مسلم فنون میں صسنتی کرتے ہیں، کچی ل کو اسکولوں میں نہیں جسنتے، یہ سب خیالات برعقلی و کچ فہمی کی وجہ سے ہیں اور کے

انگریزی حکومت کی جال بیتھی کرحب اپنے کسی نخریبی منصوب بیعل کرنا منظور ہوتا تو اپنے دلیے الحکام منصوب بیعل کرنا منظور ہوتا تو اپنے دلیے الحکیم اللہ کی اللہ کی تعید اللہ کا محت اللہ کی منصوب کی خوا بہت کا احترام کرتے ہوئے میکر احکا مات جاری کر دبتی کہ ملک کے بعض اُہل الرائے کی خوا بہت کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ کا خدار کے مشرقی علوم و ہم یہ کا خدار کیا ہم اسکولوں اور کا لجوں میں برائے نام باتی رکھا ہُوا تھا تو عالیمنا ب ،معنی القاب مرسید احد خان صاحب نے یوں تجریز بیش کی تھی :

"مررت ترتعلیم جویدسال سے جاری ہے ، وہ تربیت کے لیے ناکا فی ہی نہیں بکرخواب کرنے والا تربیت الی ہی نہیں جارہ و زبان جس کے وسیلے سے اکثر حکد تعلیم جاری ہے ، اس کی حالت السی نہیں جس سے نعلیم ہونا ممکن ہو ۔۔۔ میری صاف رائے ہے کہ اگر گور نمنٹ اپنی فترکت دسی زبان میں تعلیم لینے نو سے بالکل اٹھا دسے اور صرف اگریزی مدرسے اور اسکول جاری رکھے نو بلا ت برید برگمانی جورعایا کو گور نمنٹ کی طرف سے ہے ، جاتی رہے ، صاف ما ف وگ جان لیں کہ سرکا رائگریزی زبان کے وسیلے سے تربیت کرت ہے تا ہے ماف

اورا گرنری زبان بلاشبرالیبی ہے کرانسان کی مرطرح کی علمی ترتی اس میں مرکزی نیا ک

تعبق حضرات آج یک پرکتے ہوئے نہیں تھکتے کہ سرتیدا جدخاں صاحب اُردوزبالو کے بہت بڑے کہ سرتیدا جدخاں صاحب اُردوزبالو کے بہت بڑے حضرات ورا انتخاص کھوں کہ ایسے حضرات ورا آئھیں کھول کر جیات جا و بد کے اِس حوالے کو بڑھیں اورا نصا دن کو بیز نظر رکھیں۔ مسلمان قوم کو بدلنے ، اِسلام سے نا آشنا کرنے اور نئی نسل کو دین سے نا واقف محض رکھ کر انگویز گا اور بنی اور بنوانے بین کہیں بڑش گورنمنٹ کے ساتھ موصوف بھی پورے پور کے شرکے کا رتو نہیں نتھے ، بیفیصلہ کرنا قارتین کوام کا کام ہے : سے وہ برکتے ہیں ، بسیا یا ہے بیاباں ہم نے وہ برکتے ہیں ، بسیا یا ہے بیاباں ہم نے ہم برکتے ہیں ، بسیا یا ہے بیاباں ہم نے بھی ہے کہ میں میں ، بسیا یا ہے بیاباں ہم نے بھی ہے کہ برکتے ہیں ، بسیا یا ہے بیاباں ہم نے بھی ہے کہ برکتے ہیں ، بسیا یا ہے بیاباں کہ ب

جب نہ بہی نعیم اسکوں اور کالجوں سے قطعاً خارج کر دیاگیا تو دینی علوم حاصل کونے والے مسلمان ملازمتوں سے محروم رہ کر در بدر کی مطوکریں کھانے لگے یا قوم سے رہم وہ کرم پر پلنے کے لیے کسی مسجد میں اتّی و جما کر مبطی جاتے راس کے برعکس جس نے انگریزی پڑھی ہوتی ، اُسے کالے پا در بوں ( ڈیٹی انسپیٹوں ) سے ملازمت کے لیے سٹیفکیٹ مل جاتے اور خاصی گزربسر کرتے نظر آئے۔ اِن حالات میں کون سا والد ہے جوا پنے بچوں کو بے روزگار دکھنا چا ہتا ہو ؟ اگرچہ دور کار مری علوث ایمانی غیرت اور دبنی عمیت دامن حجائی تھی لیکن اولا دکی خوشتی ای اور بدھالی کے جو طوف ایمانی غیرت اور دبنی عمیت دامن حجائی تھی لیکن اولا دکی خوشتی ای اور بدھالی کے جو مان طروز ان نگا ہوں کے ساخت اربی عربی اختیار کیا جیسا کہ آزاد ہونے کے بعدے ملکت خولی کے بیات کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے بیات کے ایک کی کی کے ایک کے ا

الم

6)

له الطاف حمين حالى : حيات جا ويد اص ١٨١

یالیسی رمتواز محیس ال سے آج محمدعل ہونا آرہا ہے۔

بہرحال پر راستہ اختیار کرکے ملاز مت تومل جاتی تھی۔ بہتعلیم معالی کا ایک ذریعہ مغرور

برگئی تھی تیکن جب بہ نونہا ل اسکولوں اور کا لجوں کی چا ردیو اربی سے فارغ التحصیل ہوکر

الحظے شے تو وہی کچے بن کر نیکلے شے جو انگریز اُ تحنیں بنا ناچا ہے تھے۔ اگر پیمسلمان عیسا تی بنے پر

مقصد و وُوسری طرح حاصل کر ببا کہ اِن کی تعلیم حاصل کرنے والی نئی نسل کی اِ س انداز سے

مغضد و وُوسری طرح حاصل کر ببا کہ اِن کی تعلیم حاصل کرنے والی نئی نسل کی اِ س انداز سے

بہن زمین مشروع کردی ، گفنا روکردار اورغور و فکر کے ذا و بلے اِسس طرح بدل دیے کہ

باتے مسلما فی کے علاوہ اُن کے مسلمان ہو نے کا ثبوت سن بدہی کوئی ملیا تھا۔ گریا عیسائی

بینے نوحقیقی مسلمان می خربین سے ہمانے اور اسلام کے عدیم النظیر فیوعن و برکا تے

رم مرکھنے کے بیاے بنایا گیا تھا۔

وم مرکھنے کے بیاے بنایا گیا تھا۔

ان کی منعتیں تباہ کیں ، پاک و مہند کے با سندوں کی نشیت یا بیتت کے گا ڈھے ون ، مولات لو ٹی ، کی منعتیں تباہ کیں ، پاک و مہند کے با شندوں کی نشیت یا بیتت کے گا ڈھے ون یعنی کی کمائی سے میں طرح اپنے قلاش ملک و تولیا نے کے لیے اِن میں سے ایک ظلم بھی کا فی تھا ، اِن میں کی کھائی سے مطالم کے بہاڑ ڈھا نے جا رہے تھے اور وُن کا گھو نٹ پی کرمنالوم سیتے ہو کہ وجب باک و بہند کے باشندوں وعیسائی بنا نے کے بروگرام پرعمل نٹروع کے منطوع ملبلا نے لئے ۔ کو مبند کے باشندوں وعیسائی بنا نے کے بروگرام پرعمل نٹروع کو مظلوم لبلا نے لئے ۔ کو مت کے خلاف نفرت کے جذبات اپنے نقط موج پر پہنے ۔ اِس سیم بالاتے سیم نے خطوع خصن کی ایک لہرووٹرادی ، پُورا مک ایک آت فشاں لئی کیا فروٹ کی جو بی والے کا ریوس نے بینی پرتیل چوٹ کے کا ایک کو وی کا ریوس ویے جانے والے کا روسوں پرکائے کی جو بی لگائی جا تھیں اُن پرخز بر کی چوبی اور کی وی کی جو بی لگائی جاتی ہے ۔ چوبی یہ کا د توسس میں سیمتے تھے لہذا مہندوا در مسلمان فوجیوں کا بہی خیال تھا کہ اِس فی سے سے حکومت اُن کے دھرم اورا یمان کو خواب کو ناچا مہتی ہے اور اُن کے جذبات کو جاتے کی میں بات کو میں سیمتے تھے لہذا مہندوا در مسلمان فوجیوں کا بہی خیال تھا کہ اِس کی حقومت اُن کے دھرم اورا یمان کو خواب کو ناچا مہتی ہے اور اُن کے جذبات کو جاتے کو میں بات کو جنوبات کو جاتے کی بی بی بیا اُن کے جذبات کو تات کو توسوں کے جذبات کو تات کو تاتے کی تو تاتے کو تاتے کی تاتے کی تاتے کو تاتے کو تاتے کی تاتے کی تاتے کی تاتے کو تاتے کو تاتے کو تاتے کو تاتے کو تاتے کی تو تاتے کا تاتے کی تاتے کی تاتے کی تاتے کی تاتے کی تاتے کو تاتے کی تاتے کی تاتے کی تاتے کی تاتے کو تاتے کو تاتے کو تاتے کو تاتے کی ت

مخیب بنیار ہی ہے۔ میر مخطر چھاؤنی کے معض سیا ہیوں نے وہ کار توس استعال کرنے سے انکارکر دیا تو اُنحضیں اطمینان ولانے کے بجائے نشئہ اقتدار میں برمست رہنے والے افسروں نے اُن کے ساتھ انتہائی ظا بما زسلوک کیا۔ اِنس امر کا تذکرہ جناب غلام رسول مہرنے مؤدّ فانم اُن کے ساتھ انتہائی طابم اور اُن کے ساتھ انتہائی طابع ا

"٩ متى كى صبح طلوع جُوتى - دىسى رسالے كو سدل يرثد كے ميدا ن ميں آنے كاحكم مِل كيا - يوريي فوج كوادر توب خاف كواكس طرح كواكيالياكم الركوني كسيابي مزاهمت كي خفيف سي عي وكت كرب تو تو يو ل كومنه كلول ديد جائي اورسب كو موت کے گھا ہے امّار دیا جائے۔ کیاکس مجرموں کو د حجفوں نے میر پڑھ چھا وُنی مين ١٧٠ ايريل ٤ ٥٨ ١٠ كوير بي والحكار توس استعال كرنے سے إنكار كرنا تا اور حفین انگرز سزائے موت کا حکم سنا کے تھے) پہرے میں لایا کیا۔ پریڈک میدان میں بہلے اُن کی وردیاں اُناری گئیں ، محرویاروں کو حکم دیاگیا کہ اِن مجروں کو بٹر ای بہنائی جائیں۔ خانچہ اس بیعل ہُوا۔ کیئی نے لکھا ہے : ب منظر بڑا دروناک تھا۔ اُن برنصیب آومبوں کے بالس انگیز انتارے دبکھ کر بت سے لوگوں کے ول میں ہدر دی کے جذبات متحرک ہو گئے۔ اُن میں السي على تقدي و فرى ك كل مرسم على جات تھے ۔ وُه ميا ہى حجفول نے حددر جدامتحانى حالان اوراجنبي مقامات مين حكومت برملانيه كي خدمات انجام دی تھیں اور اُن کی و فا داری میں تھی تزلزل نہ آیا تھا۔ قبدی اِ تھا اٹھا اٹھا کم اوربلندا واز کے ساتھ جونل سے النائیں کرے تھے کہ م ر رج کیجے اورالیبی زلت نيز مرزار ديجي حب المخين أسبك كوئي جي كرن نظرية الى تو وه اين ساتفيوں سے مخاطب مور مرا مجلا كنے كاكد كيوں كي حاب كوات الممين وّلت كانشاد بنت دكيد رس بوي

ظ ہر ہے کدگر دو پیش تومیں مگی ہُوئی تھیں اور اُن کی امداد کے بیے ایک مجی حرکت سب کی تیبنی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ لہٰذا اگر چیدلوں میں عنیظ وضابکا طوفان متلاطم تھا ، تاہم معروضبط کے سوا چارہ نرتھا۔ ذردار انگریزدں نے مجی اعتراف کیا ہے کردبیعل سرا سراحقانہ تھا اور اس درجہ احمقانہ جو تصوریں نہیں اسکتا اور ا

موصوف نے اُس جرنیل کے اِسی اعقار فعل کے بارے بیں فارسٹ عبداول صفح مم کے حوالے سے اُس وقت کے انگریز گور نرجز ل کے تا ٹراٹ یُوں میش کیے ہیں ،

"أدميوں كور پر ثيميں بطر بال بينا ناجس ميں پئي گھنے عرف ہوئے اورائن لوگوں
كى موجود كى ميں سب كي كر ناجن ميں سے بہتيروں كى طبعيتيں برگت تہ تقيں اور
وكار توسوں كى داستان كودرست سجھے تھے ، يقين ہے كہ اس سے بر بلاكے
دل برسخت ضرب كى ہوگى۔ فوج كے مزاج اورائن داكوں كے بُرم كو بيٹ منظر
د كھتے ہُوئے تے المخيں البيي رسم كى بجا آورى كے بعد محض دليسى كاردكى مفاظت
ميں جيل جينا ناقا بل تصور رجافت تھى يائى كے

میری گورزجز ل کے تا شرائ ۔ جب حکومت البی عبّار اور ظالم ہو تو لادا کیوں نہ پکتا ۔ میری تھی اور خوا کی میری کی است خور طلم می خوا کا کہ مظاوموں کے عمر کا بیانہ لہریز ہوگیا ۔ ابتداء میری چھائونی سے ہوئی ۔ ۱ مئی ایم ۱ مروویاں فوج نے بغاوت کر دی ۔ انگریزوں کی فوج سے تصاوم ہوا۔ جنگل کی ہوا کی طرح بر خبر دو سری چھاٹو نیوں میں ہم جو است وگریباں ہوئیں ۔ فوجوں کی طرف میں ہم جو سے اور جارہ کھی اور پر دلیسی اور پر دلیسی فوجیں ہم دست وگریباں ہوئیں ۔ فوجوں کی طرف دیکھ کر مجر سے ہوا کہ کو شھنڈا کرنے اور ظالم حکم الوں سے بدلہ دیکھ میں خرکیہ کا رہوگئے۔ نتیج بر ہموا کہ ٹورا مک مبدان کا رزار بن گیا ۔ ویسی اور پر دلیسی ، معلوم اور خالم آب س میں اِس طرح حکم ایک فرات کی محمل تہ بیانہ کو میں اِس طرح حکم ایک فرات کی محمل تہ بیانہ کے کہ ایک فرات کی محمل تہ بیانہ کے کہ ایک فرات کی محمل تہ بیانہ کے تیز میں اِس طرح حکم ایک فرات کی محمل تہ بیانہ کے کہ ایک فرات کی محمل تہ بیانہ کو تھی کی سے ایک کو تھینی تھی۔

له تلام رسول تهر: ٥٥ م ا ، مطبوعدلا بور ، ص ١٨ كله الصناً : ص ٩٩

السومسلج ادر عربورتصا وم كانتيج صاف نظرة رم القاكه يأك ومهندكي سرزين يرحكومت كرف كالكريزى كارنام يجذروز بين حوب غلط كى طرح منة والانتحا كيتني مقامات بر دىسى نو جوں كا قبضه ہو گيا اور انگرېزوں كاكسى شهر بيقبضه يا قى رە حانا نو دُو ركى با *ت ہے ب*ير معلوم ہونے لگا تھا كرت بدا يك بھى الكريز واليس برطا نبرجانے كے ليے زندہ وسلامت زبیح سکے کا لیکن تعبق مل وتمن اور آنت فروش مناصر نے تن من دھن کی بازی سکا کر ا پینے آ قاو ک کی گرای بنا دی ، اکھولی ہوئی حکومت بھے جما دی اُور إس طرح مزاروں برادران تعفر وصاون نے این عمل سے منت ووٹ ہونے برائر تصدیق ثبت کردی ۔ صُور بوتی سے انگرزی اقدار کا جنازہ سب سے پہلے نکالاگیا ادر مجر مگر قومی رجم لہرا دیتے گئے ، کیکن اُن حما نصیبوں کو کہا معلوم تقاکدا نگریز وں کے تعیض ہی خواہ ، چند مِ كُوں رِيكِ بايانوالے مَكَثِّنهن ورمّت فروش عناصر اِسن نوستى كو بھر ما يُوسى ميں تبديل كرديں كے ٥٥ ١١٦ ع ١٩ ١١ تك نوف سال كے بيا اگرزوں كو ياك وبندى قسمت كے ماك بنائے رکھنے میں کا مباب ہوجا ٹیں گے۔ انگریز و ں کی حمایت میں خود اپنے مجانبوں کافون الس بُوم كى يادا بن مين البنة إلى صول بهائيس كك كدود ابك غير ملكى ظالم قوم كى غلامى سے آزاد ہونا چاہتے نفے میاں محشفیع نے صوبہ تُو بی کے حالات کانقشہ اپنے الفاظ میں تُوں کھینیا ہے:

محقیقت بیسبے کہ اِس ساری تو کیے کا مرکز گئی تھا، جس کا کونا کونا سلک اُ تھا، جس کا کونا کونا سلک اُ تھا، جس کے ایک ایک دِل سے انگریزوں کے خلاف لاوا بیھوٹ بہا حِس کے کیک ایک ایک دِل سے انگریزوں کے خلاف لاوا بیھوٹ ، شفقت، دنیاطلبی کیک اور دین کے لیے جان و مال ، عزت ن ، بہتری ، بہبود ، ہر جیزی بازی لیگا دی - نہ ماضی کی شان کو دیکھا، نرمت فنبل کی تباہی کو سوچا ، نرجا گیروں پرنظر گئی، ندولت کی شیال آیا یہ شہر، قصیبہ فصیبہ ، گاؤں گاؤں آزا دی خواہی میں بھوٹ کی گیا۔ نہا ہا اور جی گلوں میں اگر گی گئی ۔ نہ کے آبادیوں اور جی گلوں میں آگر گاگری کی گئی۔ نہا

له محشفيع ميال: ١٨٥٠ ، مطبوعدلا مود ، ص ١٩٥

جزل بخت خاں ،خان ہمادرخاں اور دیگر مجا مدین جنگ آزادی نے جس دانش مندی اور جائے ہے بربی منہر کوسب سے پہلے انگریزی تسلّط ہے آزاد کر دایا ، وُه تا ریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ بربی کی اِسس ثنا ندارا وریجُراُئٹ مندانہ معرکہ آبرا فی کے بارے میں میاں محد تشفیع حصاً ۔ نے اپنے تا نزان کا اِن لفظوں میں اِنہا رکیا ہے:

الله فربن ہے روہ بیکھنڈے اُن عبابد بن برحبفوں نے بربی کے مبدان میں شہاعت اور قربانی کی شال قائم کی تھی اور نباد یا تھا کہ مسلمان بیجار کی بیس شہرنیاں اور بیل دماں ہے حجب وہ اللہ کے نام بینلواراً تھا تاہے تو وہ کائنان کو ٹھکر اکر موت سے ہم آغونش ہوجانا ہے۔ باطل کا ہجوم اُس کے ضمیرکو زربنہیں کرسکنا۔ طاقت وجروت سے سیدنے میں نیجے ڈوال دیتا ہے ایک

خان بها درخاں صاحب نے بر پی کو فتح مندی ہے مکنا دکرنے کے بعد دیگر اصلاع اورخصوصاً دہلی بادث ہے کے بعد دیگر اصلاع اورخصوصاً دہلی میں بادث ہ کے یا سی وضدا شت بھیجی۔ یاک وہند کے بات ندوں کو آزادی کی دولت صاصل کرنے کے لیے گر مایا اور سرتو ٹر کوشش کرنے کی ترغیب دلائی۔ میاں صاحب نے اِس امرکا تذکرہ گیرل کیا ہے:

"برساری وقت روجهدی خالا اورا س کے کارکنوں کی تفی کر اِتی آسانی سے

ہیک وقت روجهدی خالا کا طوید آزاد ہو گیا ۔ بچراس نے خودایک عرصنداشت

ہادشاہ کے پاس اپنے ہا تھ سے کھی کو بیجی اور روبالیمینڈ کے تمام اصن لاع

میں بھی شائع کی بی سندوشان کے رہنے والو اِ بڑے انتظار کے بعد ہاری

آزادی والیس آگئی ہے۔ اب بتاؤتم اسے بولی کرتے ہو بارد کرنا جا ہے ہو اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھا نا چا ہے تا اپنے ہا صوں سے دے دینے

مراس مبارک موقع سے فائدہ اٹھا نا چا ہے تا اپنے ہا صوں سے دے دینے

پر تیار ہواور فائدے کے خوا مہنتمند نہیں ہیا گ

له محرشفیع میاں: ۵۵ مام ، مطبوعدلا ہور ، ص ۲۹۲ ملح الصناً : ص ۳۰۹

بہلی اور اُس کے گر دونواح کواٹگریزی تسلط سے پاک کرنے کے بعدوہا ں کا انتظام خان بهادرخاں کے سپردکیا گیا اور ۷۵۸ و کی جیگ آزادی کا متیاز مجا ہدو مدتر ، جنرل بخت خاں عازم دہلی ہوا۔ فوج ،خز انہ اُدر ک مان حرب وضرب ساتھ تھا تاکہ با دشاہ و ہلی کی مدد کر کے مُغلِيعِكُومت مِين حِيان ول إلى جائة - برلي سے لاؤ کشکرسميت بخت خاں کا جانا خو د ظا مرز تاہم الكريكومت بين كسى جكدرو كنے بالكوانے كى سكت نهيں تقى - انگريزى طاقت هجوئے حجو لئے ا جزاء بین منتشر بدنی بڑی تھی۔ لیکن اکس مجا بدقت کی اُ منگیں اور آرزُوٹیں کا میاب ہوتے ہوئے ناكام ببوكرده كنين مفلام رسول مهرف إن حقائق كويون بان كيا ب: سنجز ل نجت خال اوا خرجُن مين منها وه اپنے ساتھ منظم فوج لايا تما اور اُسے چه میهنے کی تنخواہ پہلےاداکر دی تھی۔ سازہ سامان بھبی لایا تھاا در رویبہ بھبی تزائر سركار میں جمع كيا تھا- اكس میں حبگی اور انتظامی دونوں فسم كی صلاحیتیں موجود تغیں بلی اس کے پہنی سے میشیز شہزادے تمام امور اپنے قبضے میں لے ع تھے. بادتیاہ نے اگر چر سنجت خال کو پُورے اخلیادات دے دیے تھے لیکن شهزا دوں کو کب منظور تھا اور کوئی اور شخص دملی میں مختا رہن جائے۔ و مرکام میں روڑے اٹکا نے رہے یہاں کک کر انتظام درست ہوئی سکا۔ جزل نبت فاللهن كوميال محرشفيع صاحب في ولن واج عقيدت بيش كيا هم: « بخت خان میں دو باتیں جمع تھیں ، اوّ ل تووہ روہ بیلہ نفا ، جو شجاعت و جانبازی کاسبب ہے، بھر پر کدائس میں بادشا ہی نوُن بھی تھا، جس نے تحل، شانشگی اور مزیر شرافت کی نگو بیوں سے آراسند کر دیا تھا۔ باقی طبعی خوبیاں تھی اِس ایھے روسلے ہیں کسی سے کم ندخیں ... انگریز نے اس کی دانانی اور فوجی شعور دیمچه کرتمام دلسی توب خانه اس کے ما تحت کرا۔ ص بڑی کا ہردارتھا وہ کارگزاری میں سب رسیفت کے لئی تھی ۔ غدر کے

قریب بدلائق صوبدار بدل کراینے باپ دا دول کے اصل وطن بریکی میل حکاتھا ادر إلس كي شهرت دور دورتك مينع على عنى \_ باد نشاه جى إس سے بے خون تھا م ا ١ رئون كوحب بريلي مين انكريزون كاصفايا موكيا تولخت خال جبساكه ييل نبا یاجا چکا ہے ، سات مزار با قاعدہ سوار اور پیدلوں کی رحمنتیں اور کئی مزار مجابد لے رمع سامان حرب م جولائی ١٥٨م مرم كود لى بينيا " ك مولانا احمدا مترشهيد مدراسي رحمة الله عليه ايك منتجرعالم دين اورصاحب إجازت تنص ٥٥ ١١ وى جنگ ميں أب نے عدم النظير جنگى كارنام سرانجام ديے -جس فنى مهارت كے ساتھ مولانا نے انگریزوں کے ماہر نا زاور بخیتہ کارچر نیلوں کو کیے دریے شکستیں دیں اور اُن کے حنگی منصوبوں کو خاک میں ملایا ، وہ "اریخ عالم کے جنگ وماجو نیلوں کی اریخ کا ایک سنہوا اورتا بناک ورن ہے۔ اِس سلسلے میں میاں فرشفیع کیوں رقمطرا زمیں: " امتی ۸۵۸ و کوخان بهادرخال اورباقی لیڈر بربلی نے کل گئے ( کیوں که انگر نروں نے تربت لیپندوں کوشکست دے کر دو بارہ بریلی پر قبصنہ کر لیا تھا) مولوی اعدالله تنهید بھیرشا ہجهان ورہنجے۔ اِن کی تیز نظرنے بھانپ لیا تھاکہ الكرز وبال تقوريسي نوج حيورٌ كر برتي برآئے بين - انفول في وال منج كر أنس مقوري مي فوج كوما ربيكا يا ادر بربلي كي شكست كي لا في كري- جزل سیل کوسخت مزیمیت دی . . . . اب اط انی کا رنگ پر ہوگیا که سرکومن ودھ كو فتح كرتا تها تومولوي صاحب روسلكه نظر رقبضه جماليتے تھے۔ وہ روساكه نظر (بربلی) کولیتا تھا نو بیراودھ کو فتح کر لیتے ہے۔ ایس پر بینانی میں انگریز نے طے کیا کہ اِس آ بنی ما تھ کوٹ ل کر دینا جا ہیں۔ اِس بے شل جا ہد سے جب یک بھیانہ چھٹوا یا جائے گا اُس دفت کک ساری کو کشش بىكارىپ، إس كے سوا أوركونى البيا خطره نهيں ، مجرمجى لرائى ميں قا بُو

پانا یا اِس کوزیرکنامشکل تھا، اِس لیے سوچ لیاکدیکام غدار اچھی طرح کورکین گے ؟ کے

انگریزوں نے "یا ون" نامی ایک مهندوراج سے سازباز کی جس نے بجا کس بزاررد بے انعام پانے کے بدلے اور کے عدم النظر سربتیل کو شہید کرر، کے بدلے اور کی جنگ آزادی کے بہروادر حربت پیندوں کے عدم النظر سربتیل کو شہید کرر، پاک و بند کی غلامی کے محضر پروستخط کر دیا ۔ میاں صاحب نے مولانا احمداللہ شہیدر حمۃ السرعلبر کو اُن کے میرالعقول کا رناموں کے میشن نظر گوں خراج عقیدت میش کیا ہے :

" ہو کا رقوم اور دین کا سب سے بڑا مجا بد، ملک کی آزادی کاعظیم ترین حامی ، شجاعت کا شیر نیستاں ، اس آخری وقت کا سہارا ، عقل و تدبر کا نمون جنگی چالوں میں انگریز کے جگر کو پگھلانے والا، عربم واستقلال کی چٹان ، اسلام اور سلمانوں کا فن ، انقلابیوں کے ٹوٹے بھرٹے دل کی جان ، آزادی خوا بوں کی امیدوں کا روشن آفتا ب ، اِس طرح اپنے ہی ایک غدّار کے مافقہ سے موت کی وادی میں غروب ہوگیا '' ٹے

مولانا حدالله شهیدنے شاہجهان پورکے معرکے میں جس فراست، تجربہ کاری ادرعزم و استقلال سے انگریزوں کے ایک مایٹرناز سب سالار حجزل میل کوئنگست فاکنس دی اور اُس کے سارے جنگی منصوبوں کوخاک میں ملایا تھا، مولانا کی اِسس مهارت اور زالی کا رکردگی پرمیلیس کے نبھرے کومیاں صاحب نے کو ل نقل کیا ہے:

مروری کایر تمله بالکل احیق اتباا درابسا معلوم ہوتا تھا جیسے کو ٹی یورپ کا حزل لار رہا ہے ؟ تک

مولانا احمد النَّه شهيد كي شها دن كاعلم جون پر جو شرمسرت مين مورز من اين خيالات كا

له محرشفیع میاں: ۱۰۵۷ ، مطبوعہ لا ہور ، ص ۲۵۸ که ابضاً: ص ۲۵۹ کے ایضاً برص ۲۰۸

يُون اظهاركيا:

"شالی مهندوستان میں ہمارا سب سے بڑا وسمن ،سب سے خطرنا کا نقلابی

عم ہوگیا ہے۔" کے

اقردسے علاقے ہیں مدتوں لڑائی کا سلسدجاری رہا۔ لیکن وہاں حب استقامت اور پامردی کے ساتھ حربیت پندوں نے اُزادی کی دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور ہر قسم کی کالبیف برداننت کر کے حباک جا ری دکھی، اُسر برخودسلیس نے گوں تبھرہ کیا تھا :

"اودھ کے لوگ لینے سیا ہی جمائیوں کے ٹریپ کار ہوگئے اور ملک کی آزادی

مرفردشی کے ساتھ ہم سے جنگ آزماتی کی ،اصل یہ ہے کہ مبندوستان کے کسی
مرفردشی کے ساتھ ہم سے جنگ آزماتی کی ،اصل یہ ہے کہ مبندوستان کے کسی
حقے ہیں الیسی طویل اور استقامت آمیز جائے نہیں مُہوتی۔ اِن تمام معرکو میں
اُس ظلم کی دانشان (واجوعلی شآہ کی معزولی) آگ لگاتی رہی جو ہم نے ۲۱۸۵ میں کیا نشا۔ بہی جیا ل ،ہیں رُوح تفی جس نے اُن کے دِلوں کو فولادسے زبادہ
مضبوط کر دیا نشا۔ میں جانے دیا ہیں رُوح تفی جس نے اُن کے دِلوں کو فولادسے زبادہ
ہماری اطاعت پر ترجیح دیتے تھے اور اُن تمام طبقوں نے اُس آخری ونت
ہماری اطاعت پر ترجیح دیتے تھے اور اُن تمام طبقوں نے اُس آخری ونت
میں خاموشی اختیار کی جب دنیا میں اُن کے لیے کوئی چارہ نہ رہا۔ ' کے
اود ھی کے معزول عکر ان واجوعلی شآہ کی بیٹم ،حضرت میں ،جس نے میدان جباگ تو کیا
د ندگی مجرمحل سے بامری فضا بھی نہیں دکھی تھی، چانکہ برطانوی مظالم سے سینہ فکا رتھی، اِسی
لیے جب اِس خاروں نے شمع حیت کے پروائوں کو سینہ سیروکھا، توخاموش نہ عبیش سی

له محدثنفیع میان : ۱۸۵۰ ، مطبوعرلامور ، ص ۲۵۸ ملی ایضاً ؛ ص ۲۸۹ معرون پیکار ہوگئی۔ میاں صاحب نے گوں اِسس امری وضاحت کی ہے:

"خیر اِسس با دشاہ کی کوٹا ہیوں کوا سکی ایک بیگا، حضرت محل نے اِس طرح
پُوراکیا کہ انتقام کی آگ میں اگر دشمنوں کو بز جلاسی تو کیا بخوداً س ہیں جل کر قوم کو
میرخود کرگئی اور چکچہ با دشاہ کو کرنا چا ہیے تھا ، اُس کی تھنٹو میں رہ جانے والی اِس
بیگر نے ہر طرح کی قربانی دے کر بی اداکیا، حالان کوکشمی بائی دھا نسبی کی رائی ، کی
طرح یز آزاد فضا کی بلی ہُوئی تھی ، نہ اُس نے تیرونفنگ کا استعمال سیکھا تھا ، نہ
مردوں کے درکش بدوش رہی تھی ، نہ اُس نے تیرونفنگ کا استعمال سیکھا تھا ، نہ
اِس لائی بیکم نے اِس بدوش رہی تھی ، وہ تو شاہی معلوں کی پر دہ نسبی خاتی ہوئیا بت وی
اور سب سے پہلے باد نشاہ دبانی کو آزادی اور دی کر مبارک باد و سے کرعلا تھے کے
زمینداروں ، جاگی داروں ، نوا پوں اور دل جاؤں کو خطوط کھے۔ سب نے اطاع من
مین بلوارا طحالی اور سینہ سیر ہوگئے ہے کے

تیموری نون کا ابین ، شهزاده فیوزشاه آن انهائی گرطب هوشناه رنا ساز گارحالات میں بابراور
اورنگ زیب کی یا دکار نا بت ہُوا۔ دہلی سے گوالیا رنگ کے اکثر معرکوں میں حریت پیندوں کی مختلف جماعتوں میں شامل مہوکر مرداز وار لڑنا اور شمیج حریت سے بیروا نوں کو غاصب انگریزوں سے لوا آن رہا ۔ اپنے طرزعل سے نا میت کر گیا کہ با بری شجاعیت اور اورنگ زیب کی ایما فی فراست کا کہاز کم ایک ایمن میں مردوم و و تھا۔ اِسس کم ہاز کم ایک ایمن میں مردوم و و تھا۔ اِسس عظیم شہزا دے کو میاں صاحب نے ہُوں خواج عقیدت بٹیس کیا ہے :

سمب وقت عذر مُهوا، أسس سے پہلے ہى فروز شاہ ج كے ليے كيا ہواتھا۔ حب والس كيا توساحل پرقدم رکھتے ہى انقلاب كى خركافوں ميں بڑى اور بير جوانم وشہزادہ وہلی بہنچ كر منگامته داروگير مي گود پڑا، دادِ شجاعت دى اور جب وہلی پرانگریز قالض ہوگئے تونها بت احتیاط کے ساتھ مشرقی درواز سے سے على كربريكى كاطرف كيا-بريلى كى جنگ كاخوزيز معركه ختم جواتوراؤ صاحب كے پاس مبا به بنجا اور حب نائبیا توپی ناگیورسے دوبارہ گوالیا را یا ہے توبد اور نواب باندہ جمی اس سے مبلکلوں میں اُسلے تھے ۔ وہ ('نا نتیا توپی ) مجمی گرفتار ہو كر بھائسى جڑھ گیا توفروز شاہ كچے دونوں اِ دھراً دھر معینگ بھٹر كاكر خولش فسمتی یا ہو شیارى سے نبئ كالااور مجتے چلا گیا ۔ کہتے ہیں كہ وہیں باقى زندگى فقرانه حالت بیں گرار كرنیا كورخصدت كيا ۔ دهن مواس باميت متم فرادسے پر يہ ك

جمانسی کی رانی، مکھتی بائی نے ، ۵ مراء کی جگ ازادی میں حورت ہونے کے با وجور جس طرح مردانہ وارحصتہ لیا اور اپنی حریت پیندی کا لو یا منوایا اُس کی ایک جھبک ملاحظہ ذبائیہ: \* مکشی بائی جمی حضرت محل کی طرح محل کی داحتوں کو چیوٹر کر با ہر کل اُئی، ورنہ انگریز کے قدموں پر بر ھربکا دیتی تو اُس کی زندگی کی داحتوں میں ذرا سابھی شک نہ آئا۔ اُس نے جھانسی سے خاصب انگریز کو نکال دیا۔ اُس کے الفال بوں نے ساگر، نوکا دُوں ، باندہ ، بانا پور ، شاہ گڑھ اور کر کی سے انگریزوں کا نام نشان مٹائیا۔ رانی نے ایس کے لعدامی وامان اور انتظام کی وہ بیا قت دکھائی کہ موگ

تانبیاتو پی بہن نے حب تنجاعت اور جوانم دی سے اِس جنگ ازادی میں حصد بیادہ مجی حریت پسندوں کی تاریخ میں ایک امتیازی مقام رکھنا ہے۔ نا مساعد حالات میں بھی حقیف انقلابی لیڈردوں کے ساتھ مل کراور تنہا انگریزوں سے اِس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ سنم بیشہ انگریزوں سے اِس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ سنم بیشہ انگریزوں کے در کوانا احمد الششہ برکے بعد تاننیا تو پی کرزم آرائیاں ، فنون انگریزوں کے لیاظ سے کسی جی وگو سرے انقلابی لیڈرسے کم حیرت انگیز نہیں۔ اِس محتب وطن برہمن کے کارنا موں کا کرمند ملاحظ ہود

سك نميشفيح مياں ؛ ١٥ × ١ ، • مطبوعہ لا جور ؛ ص ١٩ ٣ طّع ايضًا ؛ ص ٢ > ٢

متند د بار و صلات ما لات سيمعنى د و جار بونارًا كيونمد غدار دن كى مرگرميوں كے باعث مكى حالات ميں نشتيب و فراز آت رہائيكن وا ہ رہے بها در ترج ن اج جند نبرحب الوطنی سے مشام اور آزا دئ وطن كا والها نه طلبكار نشاء بے سرو سامانی كى حالت ميں مجى اس كے عسزاتم مشزلزل نه عمورت رمثلاً:

" تا نتیا را نی جانسی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنا رہا اور جب یہ بہادر را نی جنگ ازادی میں اری گئی تو اکیلارہ گیا اور نا نا ساحب سے بھی ساتھ چھوٹ گیا مذکوئی فرج متھی ، درسا مان تھا ، بھر بھی پوری ہمنے را قرصاحب رمینٹیو اکوساتھ لے کو سم تھور آ (متوسط مندوستان) میں جا بیٹھا اور نداروں کو

ۇ ئى كۇچەسامان مىياكرليا يىك

تانیباً، را و اورشهراده فیروزشاه ، جفول نے اپنی حریت بندی اورجو انمردی کازنده نبوت این علی در این کازنده نبوت این علی سے کر میں مبیطے کر نہیں ، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ٹوال کر دہیا کر دیا تھا ، من بهادروں کا انجام ملاحظہ ہو:

حب انگریزوں نے اپنے زرخرید غلاموں اور تعلیفوں بعنی ملک و تمنوں اور تلت فروشوں کے سہارے انقلا بیوں کا زور نوٹر دیا اور تقریبًا تمام بڑے بڑے نشہروں پر دوبارہ قبضسہ کرلیا، توانقلا بیوں کے چیوٹے باتی ماندہ جتھے ایک جگرجمع ہونے بین کا میاب ہوگئے۔ انگریز دن نے اُنسیں کپیا کرنے بھرتے نیبیا کی تراتی میں دھکیل دیا۔ اُن بہار روں نے اِنس

له محدشقیع بیاں : ۱۸۵۵ ، مطبو شدلاہور ، ص ۵۱ ۲ ملک الفناً : ص ۲۷۳

بیچارگی اورکس میرسی کی حالت میں منبی اپنے خون سے ماوروطن کی سرزمین کو لالدزار توکر دیا لیکن برطانوی نٹیروں کے سامنے گزان مذھبکا تی میاں صاحب اِس امرکی یہ وضاحت فرمائے ہیں: "نبیال کی زاتی اُن بها دروں کے نوُن سے رنگین ہوگئی ، جیفوں نے لینے مک کی آزادی کے لیے ہوزیزے موزیز جزکی بازی مگاکر ڈھائی سال ک الحريزون كي طاقت كوملكان كبانها - بيروساما ني اور نبظمي ميں انها في معذوري معبوری اوربے بسبی میں بھی اپنے ملک کی عزز سے کوبلند رکھ کرجانیں قر بان کیں ۔ ہرطرف سے مایوسی کے بادل سر رمنڈلاتے دیکھے۔ ان لینک کی غداری سے سارے سہارے ڈٹ گئے۔موت کے سواکوئی اکس نگاہوں کے سامنے نەرىهى، مىرىجى تلوار ياتقەسە مذركھى اور ناھىب، ظالم انگرىزىكے سامنے مرنه جھکایا۔ بہان کک کہ جالیے کے دامن میں آخری جلے کرکے نون میں نہائے اورزمین پرگرکرانے والی نسلوں کوسعی آزادی کا بینام دے گئے۔ " کے فارتین کام ایتها ۵۵ مارکی تحریب آزادی کا ایک ژخ - اب اِسی تصویر کا دوسرا رُخ جمى ملاحظة فرماليا جائے تاكه به واضح بوجائے كه ١٥ مراء مين لاكموں حريت يسندوں كا خون کن منوس چیروں کی وجہ سے رائیگاں گیا۔ وہ کون سے وطن وشمن اور ملت فروکش عنا صر تھے جن کے باعث منٹی بھر رونسی یاک و ہند کے کروڑوں با شند وں کو دوبارہ طاقت کے ذریعے غلام بنانے میں کا میاب ہو گئے مرزا اللی نخش کا کا رنا مرملاحظہو: " يه ( مرزااللي عُنِين ) شابي خاندان كابور ها اسمجه دار آدمي ، با دشا كارتست بي چیا اورسمدهی نفام بها در شاه را سه سے تمام معاملات میں مشورہ لیتا تھا ۔ اِس ظالم کو مل و مذهب سے توکیا جدردی ہوتی، خا مذان کی بهتری سے جب بر بكلا - انگريزون كالبطُّوبن كُرِيْمُما مَّا دِيا تَعِي تُجِها دِيا رِوْرا دْراسي خبري نهنجا يُنِي ، زبینت محل کوسنر باغ دکھا کر ہم رائے کر بیا بھیم احسن الشرخاں پر بھی ڈورے

الالے اورا نقلا بیوں کو برنام کرتا رہا۔ سرمعاطے بیں اُ مضین علط راہ پرڈوا لئے کی کوشش کی تاکداس کا انعام مناراجا ئے۔

سب سے بڑاکارنا مرحواس نے کیا ڈہ برتھا کہ با دنتاہ کو بخت خان کے ساتھ جانے سے روکا، بھر اپنی زندگی میں با دنتاہ کو پڑ دایا اور شہزادوں کی گرفناری کے وقت بھی پنج کران کوت تبیاں دیں اور ذرج کرا دیا - چالاک اِنا تھا کہ سب پر شیمے کیے اور گرفتیں بہر تیں اور شور مجے لیکن برسرطرح محفوظ رہا ۔ خاکہ سب پر شیمے کیے گئے اور گرفتیں بہر تیں اور شور مجے لیکن برسرطرح محفوظ رہا ۔ خاکہ بیت چرب زبان اور گھیا ہوا تھا۔ ایک اور طلم اِس نے بدیمیا تھا کہ جمنا کا پیل مخروا دیا ، جس کی وجہ سے القلا بھوں کی مشرقی در سدرسانی بند ہوگئی - انگریز نے مجی پیٹ بھرکے افعام دیے - دربار میں پہلی کرسی مقرب کو گئے۔ ۲۲۸ دو بے سالانہ نیشن دی جو نسل درنسل بھی - بیوی کی انگ ، لوگوں اور لوگیوں کی انگ ، موری نیوں پر اضافے ہوتے رہے ۔ بیر عزیدوں کی اِن کے علاوہ - لجدیں مختلف نفریعوں پر اضافے ہوتے رہے ۔ بیر عزیدوں کی اِن کے علاوہ - لجدیں مختلف نفریعوں پر اضافے ہوتے رہے ۔ بیر مؤلف نا نوان کی درگاہ حصرت سلطان جی میں دیا اور ۵ ، ۱۰ میں مرائ لے

بهاور شاہ ظفر کے معنفراور مشیر لعینی تحکیم احسن الدّخال کی محسن کشی اور ملک و شمنی ملاحظہ ہو:

"بہت سمجھوار، تعلیم یافیۃ اور معاملات میں بصیرت رکھنے والا او می تھا لیکن حس پر رصب علی اور اللّٰی مختِ کاعباد و جیلے ، وُہ غداری مذکر سے برکیو نکر ہو کتا تھا؟

افسوس تو بہت کر حس پر با و شناہ اور عوام کو بُو رااعتماد ہو، عوت سے وفت مجی گزر ریا ہو، مرطرح کی دلجو ٹی مجی ہوتی ہو، وُہ ملک اور قوم اور اپنے ولی تعمین سے بے وفائی برتے ؛ میں بادش کے خلاف گواہی دی ، ولی میٹ سے بے وفائی برتے ؛ میں بادش کے خلاف گواہی دی ، ولیس سے ذیادہ اور کیا گرنا ہے کے ا

که میرشفیع میال : ۱۸۵۷ ، مطبوعدلابور ،ص ۳۲۵ مله ابیتاً ؛ ص ۲۲ س

موں ی ذکاء اللهٔ صاحب نے منشی رحب علی حکرا نوی کے بارے میں اُس کی ملت فروشی ا ورانگرېز دوستى كے مبين نظرى بۇن اپنے خيالات كا اظهاركيا ہے: " سرکارانگریزی کے جوالینٹ ایس مخبری کے لیے کہ وشمن کیا ہوکتیں کرتا ہے د ملی میں رہنے تھے اُن سب کے مردار ، منشی رحب علی تھے ۔ جا سوسی کے لیے جِ اعلیٰ درجے کی دیا قتیں جا سہیں ڈوم ن میں تقیں۔ انگر زمنتظموں کو اِن پیہ گید را اغماد نھا۔ وہ تمبشہ لینے کارولائوں کے ساتھرا ست بازرہے ، سچی بات در بات كرليني كاعميب فالبيت واستعداد اور فراست وكياست ركحة نفع ؛ له موصوف كى ملت فرد شى اورا ، كريزوں كا الجنث مونے برمياں صاحب نے يُوں تبصر كيا ہے: " ببمولوی با ننشی ، انگریز کا ارسطوحاه ، جسے علم ارسطو کی ہو ابھی ندمگی تنفی ، مگراوُں صلع لدصیانے کا رہنے والاتھا۔ دہلی کالج کا ذہبن طائب علم ، ملک دہمت کے درم سے باسک میگانه نشا .... واکسرائے کا میرمنشی بھی رہا۔ بڑا کام برکیا کہ وہلی کے بڑے قوم فروش اللی نخش و نغیر*و کو*لینے ساتھ ولا لیا اور ایسے کام کرائے کہ رہتی دنیا یک دونوں کی بیشانی پر کلک کے سیح تبت رہی گئے ہے عدد در کی اس جنگ آزادی کوناکام بنانے اور مطی عبرانگرزد ں کو مزید نوسے سال کے لیے ا بنے ملک وفوم بیسلط کر لینے میں کون کون سی طافتوں کا یا تھ تھا اُن کی نشان و ہی بیوں کی گئی ہے:

' فرنگی کی ہیں وُہ کامیا بی تفی حس نے ملک کی آزادی کو سُوسال بیتھے بھینک دیا۔
سہندو سنانی سپا ہی نہ طنے ، فو حیس مہنیا نہ ہوتیں ، تواس کا تدبر کام نہ آتا ،
نہ سازو سامان مدوریتا ، بیک بینی ودوگوئش اپنے جزیرے میں جا بیٹھا۔ وُہ
جوشہری غدار اور خانسا ہے بیرے اُسے چھٹے ہوئے مصلے کت کک بچالیتے ؟

که دکاد اند مولوی و سروج عبدانگاشید ، من ۲۸ و کاد اند مولوی و سروج عبدانگاشید ، من ۲۸ و ۲۸ مارد ، من ۲۸ ۲۸ مطبوعه لا بور ، من ۲۸ ۲۸

وه نكال دياكيا تحاادر نكال ياجاما -

صبلا ہو میاں والی اور عیسی خیلی والوں کا ، حبلا ہو نیجاب کے بھیلنے ہوئے والے زمیندار و س کا ، حبلا ہو ریاست ہاتے سیکیاں کا اور سب سے زیا وہ مجلا ہو سکتھ قوم کا ، حب نے صرف روٹی کے لیے انگریزی غلامی کا پیّا سکتے میں . طوال کر بڑی خوشی اور انتہائی مسرت و شار مانی کے ساتھ اس کی جڑیں پا ال تک پہنچا دیں اور ملک کے آزادی خوا ہوں کے سینے جھیلنی کر کے شہروں ، تعبوں اور کا وّں کو وُٹ کی مہندوستان دیاک و ہندی کی میشیا نی پر ہمیشہ کے لیے کلئگ کا میکنے کا وہندی کی میشیا نی پر ہمیشہ کے لیے کلئگ کا میکی کا دیا اور کا ورائی کے

کرمب رو ٹی کو مہندو سانیوں نے ٹھکوا دیا ہے، وہ اب ہمارے تھے ہیں آئیگی،

الم س کے ہم ماک بنیں گے ہے لیہ

حبگ آزادی ، ۵ مرام بیں صوب نیجا ب کے مسلما نوں اور سے تھوں نے حریت پیندوں کا

سابقہ دے کر انگریز کی غلامی کا ہُوا آنار سے بیکنے کی کوئی کوٹش نہیں گی۔ اِس کے برعکس جب

اکٹر شہروں اور علاقوں سے برلٹش اقتدار کا جنازہ نکل چکا تھا، توصوب نیجا ب کے با مشندوں نے
چذکوں اور انگریز وں کی نوئشنو دی حاصل کرنے کی خاطر برطانوی ڈواکوٹوں کے دست و بازو

بن کر حریت ب بندوں کو کچلنے اور انگریز کی اقتدار دوبارہ بحال کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ

کیا۔ اِس صوب کے کا کارنامہ گئیں بیان کیا گیا ہے :

ان بیجا کی عدم شرکت کا ایک عذر بیمھی بیان کیا جا تا ہے کہ سکھوں کے ظلم نے

ان بیجا کی عدم شرکت کا ایک عذر بیمھی بیان کیا جا تا ہے کہ سکھوں کے ظلم نے

این آب کی عدم شرکت کا ایک عذر یخیی بیان کیاجا تا ہے کہ سکھوں کے ظلم نے
اس قابل نرچوٹرا تھا کہ بغادت میں حقد لیتے ۔ اُن کا ملی و قومی شعورورہ کرنیا تھا۔
شابد یصبیح ہو، کیونکہ دیکھنے میں یہ آ ہے کہ حب انگریز نے بھر تی کی قریک نشروع کی توسب لیبک کہ کہ دوڑ پڑے تاکہ لوٹ میں منزیک ہوکر مہندوت انبوں سے
بدلدلیں بھر انگر بز کے وسن برست اُن کے سب مظالم میں حقد لیا اور کسی
برلدلیں بھر انگر بز کے وسن برست اُن کے سب مظالم میں حقد لیا اور کسی
برلدلیں بھر انگر بز کے وسن برست اُن کے سب مظالم میں حقد لیا اور کسی
برلدلیں بھر انگر بز کے وسن برسب کی اُن کے سب مظالم میں حقد لیا اور نز وِل
میں برخال گزراکہ اُن بھائیوں پر برسب کی کر رہے ہیں جو اپنے لیے نہیں ،
اپنی قوم اور مذہب کے لیے ایک غیر قوم سے لڑ رہے ہیں جو اپنے لیے نہیں ،
سندل سے مشی ڈان ذان اور نرشر میں اُن کے سب میں خواج کی خواج کی تو جا نتا ہے کہ سندل سے مشید کا نوان کی ایک نیاد کے سندل سے مشید کی اور نوٹ کی میں خواج کی خواج کی تو جا نتا ہے کہ سندل سے مشید کا نوان کی ایک نوان کی تو کا نوان کی تو کا ایک نوٹوں کی دور واج میں خواج کی جو جا نتا ہے کہ سندل سے مشید کی خواج کی تا ہے کہ سندل سے مشید کو ایک خواج کی خواج کی خواج کی خواج کی خواج کی خواج کا نوان کو کو کی خواج کی خواج

بیخاب کے مشہور ٹوانہ فاندان نے جنگب آزادی ، در مراء میں ضدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا پارٹ اداکیا تھا۔ میکن میاں محسد شفیع نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پریر رائے بیٹ

" منی ، ۵ مرام بین تین سوسوارون کا دسته مجر نی کر کے جہلم میں ملیٹن نمبر ۱۲

له محتشفیع میاں : ۱۵۸ء ، مطبوعه لاجوز ، ص ۱۹۸ ک ایشاً : ص ۱۹۹ کے باغیوں سے لڑا بیمر ظالم کوپر کے ساخہ مل کو نمبر ۲۶ کے باغیوں سے چا بیازی کی اور اُن کو گرفتار کرایا اور اُجنا نے کا کنواں آزادی خوا ہوں کی لاشوں سے پاٹنے میں اِس کا ہم تفاول سے بعد مختلف علا قوں میں بہت کارگزاریاں کیں ۔ تا نتیا کے مفایلے میں کالبی کا میدان انقلا ہوں کے خون سے زمگین کیا اور وہاں سے جزل نیمیٹر کے سانخہ وسطی مبند کے بھی وے نمٹیا ئے۔

پنجاب میں وائیس آکر خان بہا دری کا خطاب بچار ہنوا سی روپے کی
پنجاب میں وائیس آکر خان بہا دری کا خطاب بچار ہنوا سی روپے کی
پنشن اور با روا سور و پے سالانہ کی جاگیہ ملی ۔ اپنی محنت اور بتج سے بہت سی
زمین حاصل کر کے دریا تے ہم سے نہز ک کھدوا تی ۔ گھوڑوں کی نسل کو
قابل رشک ترقی دی ۔ خاندانی جبگڑوں سے انگ تحصلگ رہا عزت تبانی اور
اے بی ۔ الیس ۔ آئی کا خطاب ملا اور آخرین تمام جا نداد ملاکر ایک اچھی خاصی
ریا ست ہوگئی اور صرف تدہیر سے شاہ بور کا نہیں مکر پنجاب کا ایک رئیس عظم
ریا ست ہوگئی اور صرف تدہیر سے شاہ بور کا نہیں مکر پنجاب کا ایک رئیس عظم
ین گیا۔ بارے مجانی وطن اور جاں نثاران دین وقلت کے خون کی سیا ہی کہاں
جاسکتی ہے ہائے

لاہور کے فرلبائش ناندان کے بارے بیں بھی میاں صاحب کی ایسی ہی تحقیق ہے۔ معسوم نہیں اُن کے پاکس کیسے دلائل تھے ؟ اُن دلائل میں کتنا وزن ہے ؟ بہر حال اُسٹوں نے لکھانے :

مع علی رضا خاں فرزلبائش ۔ إس نے غدر میں دہلی کے فریب ایک رس له مجمد نئی کیا اور جائداد بیج کرخریج سجرا۔ اُسس میں اِس کے بیا روں سجتیج (بلکم پانچوں) عبداللہ خاں ، محکومین خاں ، محکومین خاں ، علام سین خاں اور تزیر محمد خاں مجمد ساتھ کے نمایاں خوات انجام ویں اور بہت نشجات خاں مجمد رضا خاں و میں اور بہت نشجات دکھا کئی ۔ محمد رضا خاں اِس کا مجاتی بہت ولیر تھا۔ مالوے اور ترمس آباد بیں

دومر تبرزخی نبوا اور دو گھوڑے مرے سخت معرکوں میں بے محا با گھنس جا نا تھا' إس كي" أرور آن مبرت " عاصل كيا - سروار بهاوري كاخطاب اور دونتو ردبيانين على الددام ملى - على رضاخال كوبهراتج اور اوده مين تعلقداري ملي، خان بهادر کا خطاب با بااور تمام مجائبوں کو خان بها دری کے خطاب ملے یا ۴۸ یں علی رضا خاں کو نوابی کی عز سے سختی گئی ۔ اِس کے بڑے بیٹے زوازش علی خاں كو مخلف اعزاز بخنے كئے اور باب كے بعد نوابي كا خطاب ملا - وو سرے بيلے اصطى خاركو بعدين استنث كمنزينا باكيار نوازسش على خال في خدمت خلق سے بڑی عزت یا ٹی اور لاہور کاسب سے بڑا آدمی ٹہوا ، بکد نیجا ب کے جوٹی کے رئیسوں میں شمار ہونے لگا -سی-آئی-ای کا خطاب مبی یا یا - بعد میں حیمی اعبا نی ناصر علی خا<del>ں نواب</del> ہوا اُورع وَ ت سے کارگزا رباں د کھاکر ۹ ۹۸م مين مرا ـ فتح على نمان في المراس ك عبكه لي ، جوهتي اتها بر نواب معي إطاعت و فرماں برداری سے انگریز کے نزدیک سر بلندو با دفار رہا یا ک

تا بدایسے سی کار ہاتے نمایاں سے ما زہو کرد بوبندوں کے امیر شرایت اور شعله بیان خطیب لعبی مولوی عطاع الته ننیاه منجاری د المتو فی ۱ ۸ ۱۳ هز / ۱۹۶۱) نے بقول

علام خالد محود صاحب سرزيين بنجاب كي يُون منظوم توليب فرماني ب:

ندیدم کشورے مردور و مرتاب بشوی ہائے کفر آباد سیجاب زنترق وغرب بادمنن خاك بركسر زنتل مسلمش بامشد نوشي الم لقب کافر و ذات یاک زنگی سک وساک زا دگان کرسی برکرسی كمازخ قميت رتزنب يد

جیر ملکے ننگ و عارے مفت کشور نجر طیننش مردم کشی یا يريرانش مريدان مندكي زنواب ورئيبانش حيه ريسي ينان فسرزند ناهسوارزار پکداز لالدائش خون مسلمان ازد نالان حجاز و مسروایران جوزائش عندان و فرنگی پناوشان برامان فرنگی دا معسکر دا غلام احب میمییب فلالت را پیمیرست پنجاب فندائش کفرریز و کفر بیزاست به آئین الهی در ستیزاست فضائش کفرریز و کفر بیزاست به آئین الهی در ستیزاست زبین فقیز زائے فت ندخید ندے کو شیطان پیش مائش سیده ریزے کے

، ه ۸ اع میں انگریزوں کو کہاں کہاں سے بھر تی کرنے کے لیے جوان ملے ، جن کے بل بوت پہند وں کو کہاں کہاں سے بھر تی کرنے کے دو بارہ استحکام نصیب مجواتها ، ملاحظہ ہو :

" بیم اپریل م ۵ مرائی انگریزی فرج کی تعداد جیبیا نوے مزار کم پنج گئ۔
سکھ ، پیٹھان اور پنجا بی مسلمان جرتی ہو ہوکر آگئے۔ راجا وَ ساور نوابوں
نے جی اپنی فوجیں جیج دیں۔ اِس طرح بے شار فوج جمع ہوگئ اور چاروں طر
سیسیل کر انقلا ہوں کا صفایا بول دیا۔ لیو کارڈ اورڈ کلس ، ہماری طرف
عیلے گئے۔ سر جنری لارنس نے بیپال سے بیٹر وع ہی میں مدد منگا لی تی
اور جنگ بها درغد ارنها بیٹ خلوص اور پابسی سے بانچ مزارگور کھوں کے
ساتھ مکھنٹ مہنے گیا ہے کے

منر نی بنجاب میں پلیالہ ، نا بھہ اور جبیند و نیرو کھوں کی ریاستیں تھیں۔ یہ ریاسی اُزادی وطن کی تر و لسے و تُنمن کلیں۔ اگریزوں کھا یت میں حریت بیندوں کے خلاف بڑھ یڑھ کر کارنامے دکھائے۔ انقلابیوں یرول کھول کر ضربیں سگائیں اور انگریزوں سے بڑھ یڑھ کر کارنامے دکھائے۔ انقلابیوں یرول کھول کر ضربیں سگائیں اور انگریزوں سے

مله عبدالرمشيد ارتشد ، مولوی : مبيل طرسيمسلمان ، ص ۱ ۸ م له محدشفيع ميال : ۵۵ مراء ، مطبوعدلا بور ، ص ۲۵۵

سے بڑھ کرمظالم کے پہاڑ ڈھائے۔ اِن کے کارہائے نمایاں کی کہانی بیجا ب کے مشہور موتر ہ جناب غلام رسول مہرکی زبانی سماعت فرمائیے:

"ان ریاستوں کو موقع حاصل تھا کہ انقلاب کی بنیا دیں مشکم کر دیتیں یا اِسے خم کر ڈالتیں۔ برا آبالہ اور دہی کے در ریان واقع تھیں اور اِن کی املاد کے بغیر اگریزوں کاعقب حفاظت سے باسکل محروم تھا۔ اگریزیاستیں خاموسش بھی مبیشے دہتیں نو اِس حالت بیں جبی انقلاب کی کا میا بی کے خاصے امکاناست موجود سے میکی دوسے بیسی موجود سے میکی دوسے بیسی کا نی شروع کیں تو دہی اور پنجا بجے در میان تو اُن اور ہنجا ہے در میان تو اُن ایس مالی منقطع ہوگیا۔ اِن ریاستوں نے شہنشا و دہلی کی دعوت مسکراتی جسوار ببغام لے کرائٹ نے تھا تھیں قتل کردیا۔ اپنے خزانے انگریزوں پر شار کیے دائیں نو وہیں جبح کیں ، جن علاقوں میں سے انگریزوں کو گرز زنا تھا اُن تھیں بہوگیا۔ اِن ریاستوں کے در اُن کی دعوت مسلم کی دعوت میں اُن کی دیوت میں بین علاقوں میں سے انگریزوں کو گرز زنا تھا اُن تھیں بہوگیا۔ اِن ریاستوں کی مذکورہ کارکر دگی ریموسوف نے یوں تبصور کیا ہے :

سمبند، نا سجہ اور پٹیا لہ کے علاقے البی کہ واقع سے کو اگر وہاں کے رہیں وراصبرکرتے تو دہی ہے ستے کا پُرا علاقہ انگریزوں کے لیے فیر محفوظ ہوجاتا اور انبا ایم مخطرے میں بڑجاتا ۔ اگر وُہ تو می ازادی کی بنگ میں معاون بن جاتا ہو انگریزوں کے جیوٹے چوٹے وستے بکھرے دہنے اور اُن کے لیے ا کھے ہونے یا آبس میں سلسلڈ مخابرت قائم کر لینے کی کوئی صورت نرتھی اور وُہ یعیناً ماں میں سلسلڈ مخابرت قائم کر لینے کی کوئی صورت نرتھی اور وُہ یعیناً ماں میں میں اور وُہ ہمندوستان کو از سر نوفع کرنے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھا تے تو لیعیناً اُمن میں کا میاب ہونا آسان نہ رہنا ، لیکن اِن سکھریا ستوں کی انگریز دوستی اور میں کا میاب ہونا آسان نہ رہنا ، لیکن اِن سکھریا ستوں کی انگریز دوستی اور میں کا میاب ہونا آسان نہ رہنا ، لیکن اِن سکھریا ستوں کی انگریز دوستی اور

وطن و تنمنی نے صورت بگاڑ دی ؟ ل

کنٹوں کی دملن تیمنی اور انگریز دوستی ، جواس موقع پرواضع ہُوٹی وُہ قومی لیا کا سے پاک و مندى تاریخ میں ایک المبیازی کا رنامہ ہے کیونکہ ٹوری سکھ قوم انگریزوں کی دوتی بُر ٹی ناو ر باران رے یہ لگانے کی فرس سے آزادی جا ہے والے مسلمانوں اور ہندووں کے خلاف صعت الراء جوسى، مثلاً:

، سیکتوں نے اس اہم موقع پر تھیکہ ندسب وملت کے در دیے ہر ہندوشانی کے دل کو آگ گرولہ بنا دیا تھا ، خاص طور برخلوص سے سائھ انگریز کی غلامی کو راحت سمجھ کر ملے میں ڈالا اور دست و بازو بن کر <del>ہندو سنا ن</del> کے دل پر خربی مگائیں، جیسے خاص اِسی کام کے لیے پیدا ہُوئے تھے، اُور تو اُور اپنی را نی ما ئی جنداں کا بھی انگرزوں کے لیے مقابلہ کیا۔ وہلی میں آگر تو گویا حتی نمک اداکر دیا۔ بڑی بڑی فریا نباں دیں اور یاغبوں کو ذاتی دشمن سمحد كرلوك إلى كل

انگرېزد ں نے سکتفوں کو تحربّب لېسندوں کو کپيوا نے اورخا س طور پړ اِ ن سے تخنتِ د ملي رسلانو كونسيت ونا بودكروا نه كي غرض مصعيارا مزطريقي پراشتعال الكيزي كي ١٠س بالبازي كا وكرميال صاحب كے لفظوں ميں ملاحظ ہو:

"انگرزوں نے سکھوں کو بھڑ کا نے کے لیے ایک عجیب جیال حلی ۔ وہ بیکہ با د شاہ ولی کی طرف سے ایک جیوا اعلان جیسوا دیا کرسب کاموں سے پہلے باغیوں کا يرفر بن سے كر سكتوں كو تباه كرديں - سكھ يكط ہى وطن يرستى سے خالي تھے ، اس تحریب سے کوئی بمدردی ندھتی واس اعلان سے اور بصند ہو ہو کہ بھرتی مُوٹَ تَاكُه دَبِلِي اور دَبِلِي والوں سے غوب بدلدليں 'ا

لم غلام رسول مهر: ۱۸۵۰ ، مطبوع لا بهور ، ص ۹۹ له كوشفيع ميال: ١٨٥٠ ، مطبوعه لا مور ، ص ٢٠٢

ك الفيّاً: ص ١٩٨

پال دہند کے مختلف گوشوں میں بنجاب کے شملما نوں اور سکھوں نے جوکا رنامے انجام دیا ہے انجام دیا ہے انجام دیا ہے ان کی ایک جبک بیشیں کی جا چکی ۔ بنجاب کے اندرجو دُوسرے صُوبوں کے فوجی مختلف چھا وُنیوں میں تھے ، جب اُنھوں نے برکشن گورنمنٹ کے خلاف عُلم جا دبلند کیا تو اُن سلم جیاف نیوں میں تھے ، جب اُنھوں نے برکشن گورنمنٹ کے خلاف عُلم جا دبلند کیا تو اُن سلم میں توسلوک مُبواوُہ ملاحظ فرمائے :

" بنجاب میں بھی فتح کے بعد گور بیوں ہی کی بلٹنیں بینناور یک بھیلی بڑی تھیں

ود ہر گھر گھر یں میں انگرزیهاں معذور وجمبور نہ تھا۔ ملک ( بنجاب) سے لوگ

اُس کے دست قبا زوشے۔ ہر گھراُن کو کچل دیا گیا۔ باتی مقامات سے بلٹنیں

مینیچی رہیں، فیروزپور سے بھی قریب ہونے کی وجہ سے مہنجیں والے

نواب احمد علی خاں منڈل نے اِس جگر آزادی میں جوکارنا مدانجام دیا اُس کی ایک

تحلك مجى الاحظر بو:

"منڈل خاندان کانواب (احمعلی خان ) حب کی خدمات کی تعلقی لارڈکیننگ کے کے اداکرتا تھا، وہ ہمیت کے ایمان کر دیاگیا، اس لیے کہ اس نے غدر میں انگریز کی اسی مخلصاتی مدد کی کہ مکدو کمٹوریکا بیٹیا بھی ذکرتا '' کے مدد کی کہ مکدو کمٹوریکا بیٹیا بھی ذکرتا '' کے

جی حفرات کی انگریز دوسنی اور ملک دشمنی کی طرف سطور بالایس اشارات کیے گئے۔ آل مقصور کسی پر کیمٹر اُنچھا ننا یا کسی کو برنام کرنا نہیں، بکہ اِن حضرات کا ذکر ضمناً اِس وجہ ہے ۔ آگیا ہے کہ متحقی تحجر انگریز وں نے جس طرح سرزین باک وہمن پرفنجہ با ، مرتوں پہلا با کہ متحقی تحصر کر کھائے ، مرتوں پہلا با شند وں پر عکومت کرتے رہے ، گئے ہی اہم ترین مواقع پرنا ممکن کو حکن کر کھائے ، اُن کے اندر بوصلا جیت بھی اُس صلاحیت کے دو جز بیں ، ایک برگر اُن کے اندر ایک اندر بوصلاحیت بھی اُس صلاحیت کے دو جز بیں ، ایک برگری مهارت تھی اور دو اُنہا کے نظر شکر کے اور اُن کے ذریعے سازشوں کا جال بھیلانے کی بڑی مهارت تھی اور دور اُن

له محد شفیع میان : ۱۸۵۷ ، مطبوعدلا بود ، ص ۱۸۹ که ایضاً : ص ۳۷۷ جزیہ ہے کہ ملک کے اندر لیسے حضرات کی کوئی کمی نہیں تھی جوا گریز وں کی خشنو دی حاصل کرنے ہے خاطر مبربڑی سے بڑی چیز قربان کر دیا کرنے سے بہر بشش گور نمنٹ کی ساری کا میا ہوں کا راز دراصل اِن حضرات کی ملک ڈٹسمنی ، پیٹے پرستی اور ملت فروشی کی مربکون منت ہے۔

یماں صرف اُن حضرات کا تعارف منظور نماجی کی بدولت برطانو تی بہاں اپنی حکومت قاتم کرنے اور مُحظی بجسر بو نے کے با وجو داپنا فیصنہ وا قدار ایسے دیسیع وع بین ملک پر برقرار رکھنے میں کا میاب و کا مران رہے ۔ ملک اور قوم کا اپنے ذواتی اور کھٹیا مفاد پرسود اکر نبوالوں کی نشان دی کر دینا جھی انگریز دں کی بینا رہی اور مظالم کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیعنی سے

لاو تو قتل نامہ ذرا ہم مجی دیکور لیں کس کس کی مہرہے سرمحضر ملکی بکو ٹی

راس تخریب آزادی کے دوران اور دوبار ناملہ بالینے کے بعد الحکیز دل نے اہل بند کے ساختہ با اور سلما نوں کے ساختہ منا کہ سے بھے ظلم وستم روار کھے اور تاریخ بنا آم کے بے رتو تین عکم انوں کو بھی خرصوں کا بجوری کی مقام حاصل کیا ؟ ایس کے نبوت میں چند میک انسان عکم اور وضیا نہ مفالہ کے واقعا ن مین شرک تا مجور سو بر االہی بخش نے مغل شہزاد و س کو بھا یوں کے مقبرے سے گر فقا رکر دایا ، او جزل ہوڑس نے اُن کے سافتہ کیا سلوک کیا ؛

مقبرے سے گر فقا رکر دایا ، او جزل ہوڑس نے اُن کے سافتہ کیا سلوک کیا ؛

فریب پہنچے تو ہوڑس نے سامنے بگوا کر ، کیم لے اُر دوا کر ، چرا سی رفتہ پر سوار کو بیا اور لیے یا تقد سے بین تین تین گولیاں مفام قلب پر ماریں اور شدوگ کو سنگین ہے کہا اور لیے یا تقد سے بین تین تین گولیاں مفام قلب پر ماریں اور شدوگ کو سنگین ہے گھڑا دول کے ساختہ با فا کما نہ اور ہم بین ہیں گا کہا کو رہو ڈسن نے یہ وحب سے شمزادوں کے ساختہ با فا کما نہ اور ہم بین ساک روار کھنے کی ، خود ہوڈ سن نے یہ وحب مین گرادوں کے ساختہ فا کما نہ اور ہم بین سے کا سلوک روار کھنے کی ، خود ہوڈ سن نے یہ وحب ہم بائی تھی بائی تھی و

ل نلام رسول مير : ٥٥ مرا ، مطبوعدلا بور ، ص سوه ١

اردہ برخیار نہیں بیکن مجھے اعتراف ہے کو اُن برنجتوں ( تین شہزادوں ، کے وجو دسے زمین کو پاک کر دینے کاموقع پائتدا نے پر جھے خوشی حاصل مُونی - میرا ادادہ برخیا کہ اِن انھیں بھائسی پر شکاؤں گا ، لیکن عب حالات نے یہ صورت اختیار کو کی کہ وُہ رہیں گے یا ہم ، تومیرے پاکس سوچنے کاوقت نہ تھا: کہ بہوسکنا ہو لیکن بہوسکنا ہو بیکن بہوسکنا ہو بیکن بہوسکنا ہو بیکن بہوسکنا ہو بیکن اور کی بہوٹوں کا بہر بیان انگریزوں یا دُوسرے انھا ف پیندو شنوں کو مطمئن کر گیا ہو بیکن اصل سوال تو اپنی جگہ رعلی حالم تھائم ہے ۔ بہاناتو یہ تھاکہ شہزادوں کو بہس جُرم کی سزادی جا بھا ، شہزادوں کو بہاں سے پرمٹ طلا تھا ؟ مقدہ سندوستان کے شا بھائی اسس سنا کی کی اجازت دے رہا تھا ؟ شہزادے کون سی متحدہ سندوستان کے بیش نظر ہوڈسن جیسے پاکباز کو اِن کے وجو دسے زمین کو پاک کا لاہا کہ زوں کے باکس اِن مظا کم کے جواز کا کو ٹی نبرت ہے ؟ اِن کے علا وہ دیگرمنل شہزاد و کی ساتھ جو وضیا نہ سلوک دوار کھا گیا اُنس کی ایک جبلک طاحظہ فوائے :

کے ساتھ جو وضیا نہ سلوک دوار کھا گیا اُنس کی ایک جبلک طاحظہ فوائے :

کے ساتھ جو وضیا نہ سلوک دوار کھا گیا اُنس کی ایک جبلک طاحظہ فوائے :

ر و تی کے آس یا سی جھنے شہراد ہے طے ، کم طرے گئے ۔ اُن کی تعداد انتیس بیان

ر وتی سے آس پاس جننے شہراد ہے ملے ، پکڑے گئے۔ اُن کی تعداد انتیس بان کی جاتی ہے۔ اُن میں بُوڑھ ، ننگڑے ، بیار سب کے سب بھانسی ہیں مشکل کے گئے رسب سے زیادہ بوڑھا قیصر مرز آ رابن شاہ عالم تاتی ، اکبرت ہ کا جائی تھااور مرز المحود ثناہ ، اکبر ثباہ کا بدتا وجع مفاصل میں مبتلا تھا۔ اُن کی لاشن بھالسی میں گولالا محقی گئی بوتی تھی . . . . . . شہز ا دے بے تمیری

کے سابھے پیھانسی پاتے تھے'؛ کھ پیمانسی دینے سے پیلے شہزاد وں کو زطایانے کی غرنس سے جبل نیا نے میں رکھ کر ، اُن سے

منتقت بی جاتی ، مارا پیشاجا تا تفا - انخر اس سلوک کی وجه ؟ کس جُرم کی میر یا داش تھی ۔ جناب

غلام رسول مهر کی زبانی ننهزادوں کا برقصور تھا:

له ندام رسول تر : ۱۸۵ ، مطبوعد لا بور ، ص ۵۰ الله فلام د الله مود ، ص ۵۰ الله فلام د الله فلام د ۱ م

'جی شہزادوں کو قید کی سزا دی گئی اُن سے عام دستور کے مطابق مشقت لی جاتی تی وہ بیچارے مشقت کیا کرسکتے سے باُن سے میکی لیبوا فی جاتی تھی ،سبس سر سکتے تو نز کوڑوں کی مار بڑتی رہاں کا کردہ بیچارے میندروز میں مرجاتے ۔کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اِس طرح کتنے مرے با اُن کا قصور اِس کے سواکیا تھا کہ بہادراہ ہ شمیخاندان سے شکھ 'یا لیے

کیاجتم فلک کہن نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کسی فرم نے حکمران خاندان کو میں جی کرمیانسی میر دکایا ہو، عب گدھ اُن کی لاشوں کو نوچ کر کھا گئے ہوں تو ڈھانچے دریا میں بھینکو نے گئے موں - اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو نرسہی ، انگریزوں نے متحدہ سندوستان میں شاہی خاندان کے افراد سے ، ۱۸۵۶ میں میسلوک کرکے اپنی برتری کا لوہا منوایا - ونانک ساور کرنے اِن

بسمانه مظالم يريُون تبعوكيا ہے:

ربا میں ڈولوا دیا گیا ۔ آء زمانے تیرے انقلابات! شہنشا و اکبر عظم کی اولا و میں انتخاب کی اولا و میں انتخاب کی اولا دی کی از بناز بنا زہ اداکر نے اور انجیس آغونش زمین میں سلانے والا بھی کوئی نرتھا ؟

منل شہزادوں پر تو یہ ظلم کے پیاڑ ڈھائے گئے لیکن جب متحدہ مبندوستان کے پائیے خت دیلی منس انگریز فاتحانہ طور پر داخل کموئے تو با ستندگان د بلی پرجو قیا مت بر پاکی و و مولوی دیا والد میں کر ذبا فی شینے:

ا سپاہ شہر کشانے شہر میں قدم رکھا تو اس کے سامنے جومرد آیا اُس کو وُہ گولی مارتے ۔ اُس وقت دوست شمن ، مجرم و خیرمجرم میں تمینر نہیں ہو سکتی تی۔ اِس میں کچھ ہند ومسلمان کی تخصیص نرتھی ۔' کلے

> مل غلام رسول تهر ؛ ١٥٥٠ ، مطبوعد لا بور ، ص ١ ١٥٥ لله وناديك ساوركر ؛ سا وركر ، طبع اوّل ، ص ٢٨٠ لله ذكاءً الدُّمولوي ؛ عودج عبد أنكلت بد ، ص ٤٠٥

وبلی میں انگریزی سپاہ اور سکھوں کے تعیش جب فاتحا ندانداز میں داخل ہوگئے تو بیجے کچھے ہائی میں انگریزی سپاہ و ک ہا نشندوں کے سابقو اُ تفوں نے انسانی ہمدردی کا کہاں تک نبوت دباتھا۔ یہ جناب مہر صاحب کے لفظوں میں ملاحظر ہو:

"كُونْ بِنَ اللّهِ مِكَافِرِ مِنْ كُورِ مِقْرِ الْهُوا ، جِس لَهُ قطب الدِين سو واگر كى كوشمى بين اپنامركز بنايا ـ يركوش چا ندنى چ كومين شى . شهر بين تھوڑى سى آبا دى ره گئى شى ـ لتگريوں كے عبيش مقرر بهو گئے ہو بازاروں ، گلبوں كے چكر لمحاتے ، جهاں كسى گھر كو آبا ، پاتے ، مردوں ، عور نوں ، بچ سب كو كي كر برن كے پاس لے آئے اور ھے بچيونے كے بشنارے مودوں كے سروں پر ہوتے ـ "لاش ميں جو چيز قيمتى ہوتى نكال لى جاتى اور جس اسباب كو كوش ميں كوئى نہ خرية تا اسے واليس وسے كر لا بهورى دروازے سے با ہر نكال ديتے كر جهاں سينگ سمائيں ، چلے جائيں ـ إس طرح باقى شهر مجھى خالى كرابيا كيا يہ ئے

9 ستمبر ، ۵ ۱۸ کو دہلی کے لال تلعے پر انگربزوں کا قبضہ ہوا تھا۔ ۲۲ بستمبر ، ۱۸۵ کو حب رابرٹس کان پور جانے سکاتو اس نے دہلی کوجی گھوم بھیرکر دہکھا۔ شنا ہجمان آباد کی بربا دی کانقشہ رابرٹس نے یُوں کھینجا تھا:

" صبح کی ابتدا ئی روشنی میں دہلی ہے کوپ کا دہ مرحلہ بڑا ہی ور دناک تھا۔ لاہوری در وازہ ہے کی رہم جا ندنی جوک میں ہے گزرے۔ دبلی حقیقاً شہرِ خوسند الله معلوم ہوتا نخارہا رہے اپنے گھوڑوں کے شموں کی آواز کے سواکونی آواز کسی سمت سے نذا تی تھی۔ ایک بھی زندہ مخلوق ہماری نظرسے نزگز ری سبرطرون نعشیں کجری بڑی تھیں۔ مرفعش پر وہ حالت طاری تھی جوموت کی کشمکش نے طاری کر دی تھی۔ مرفعش تجزیر دنجلیل کے صفاعت مراحل میں تھی۔ ہم جیب جاب طاری کے جا دہ می خوب جاب با ہیں کردہ سے تھے ناکہ انسانیکے علیہ جارادہ زیراب با ہیں کردہ سے تھے ناکہ انسانیک

ان دردناک با بیبات کی استراست میں خلل نہ بڑجائے یہی مناظر سے بھاری آنھیں دوجار بُرین وہ بڑے ہی خوناک اور انتہا ورجر رنج افز استے۔
کہیں کوئی گیا کسی نعش کا برہنہ عضو بھینجو ٹر کر کھا دہا تھا ۔کبیں کوئی گدھ بھار قریب بینچنے پرابنی گھناؤنی غذا جھوڑ کر کھڑ بھڑا نئے پروں سے ذرا دُور جلاجا تا تھا لیکن میں کا بیٹ و آنا بھر چکا تھا کہ اُڑ نہ سکتا مقا اکثر جالاتوں ہیں مرے ہوئے ۔
لیکن معلوم ہوتے تھے کسی کے باتھ اُو پراُ سطے ہُر نے تھے جیسے کسی کو اشارہ کر رہا بہور ور اصل یہ گورا منظر اکسی درجہ بیبیت ناک اوروحشت انگینر تھا کہ بیان میں نہیں آسکتا تھا ۔معلوم ہوتا ہے ہماری طرح گھوڑ وں پرجھی خوف طاری بیان میں نہیں آسکتا تھا ۔معلوم ہوتا ہے ہماری طرح گھوڑ وں پرجھی خوف طاری نقا کہ نقا ، اِکسی لیے وہ جبی بیرک رہے سے اور نتھنے بچھلار ہے تھے۔ پُوری فضا بیان میں تھی بورگ جبیا نک بھی ،جو بڑی مضراور بیاری اور بد گو سے لیریز تھی 'یک ناق بل تھے بیسلوک کرنے پر گوٹ یا رکا حب طرح بازار گرم کیا گیا وہ مہر صاحب کی زبانی صفیے :۔۔

"فنج کے ساتھ ہی فوج کو تین دِن کے لیے گوٹ کی اجا زت دے دی گئی تھی۔

ہاسور قد شمقتہ نے مکھا ہے کہ اجا زن ذریجی دی جاتی توسیا ہ اِس حالت ہیں

مجی باز نہ رہتی یہ کتھوں اور دُوسی ہو کوئی کومعلوم تھا کہ دہلی ہیں اعلی قیمتی
سامان ، جا ہرات ، سونے چا ندی کے بزینوں اور روپ کے انبا دیگے ہوئے
ہیں ۔ ۔ . . شکاری کتوں کی طرح جمولی ڈال دُہ گلی گلی اور بازار بازار بحر نظے۔
ہیں ہے آباد گھر کے بعد دُوسے ہیں داخل ہوتے۔ مہنر سندوں کی طسد می استہ ریواروں اور تختوں پر تھیکیاں مارتے ، فرسش پر پانی ڈاستے اور کھے رہنے کہ کہاں جلد مزاس ہے ، بھرعقاب کی آئکھ یا سُرخ مہندوستانی کے دکھنے رہنے کہ کہاں جلد مزاس ہے ، بھرعقاب کی آئکھ یا سُرخ مہندوستانی کے کان یا شکاری کتے کی ناک سے کام لے کرسیدھے گراہے یا تہہ خاسف یا

زمین میں دیے بُہوئے برتن کال لیتے ، جن میں عرصر یا پیشتوں کی بجائی ہُوئی گرنجی موجو د ہو تی '' کے

د ہلی میں سلما بن اور مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ انگریزوں نے جوسلوک روار کھااُس کا تفتور بھی انتہائی وروناک اور وحشت انگیز ہے۔ ستبدکمال الدین حبدر نے اسکا اجمالی تذکرہ گیوں کیا ہے:

"سنائيس بزار ابل اسلام نے بيانسي بانی - سات و ن برابرقتل عام رہائسكا ساب بنيں . ا بين زويک كو ارڈالا ، عور الله على الل

عبادت گاہیں مرفد سب ومآت کے نزدیک فابل احرام ہیں اور مساجد تو میر مساجد ہوں ہیں اور مساجد ہوں ہیں ہونے کے دعوے کا کوئی پاکس لیا ناکہ یا میں مسلم کشی کے جذبے نے اُنجیں اِتنا اندھا کر دیا تھا کہ دہلی کی مشہور و معرف جا مع مسجد کوسکوہ فوج کا ہیں ٹرکوار ٹرمنقر کر دیا گیا ہے کھوں نے بھی انسانی اور اخلاتی کسی زاویے سے اِسس مرکت پرغور کرنے کی زحمت گوارانہ کی ، بکد اُسس خانہ خد آہیں وُد نازیبا اور شرمنا کے کام کیے جواُن کی قومی ذہندیت کا ایک جزبی کررہ گئے ۔مولوی فوکا الشر سکھتے ہیں :

"جامع مسی جہ خہری کل مساحدی ناک نفی اسس کو یُوں کُٹی بنایا کرسکھ سیاہ
کی بارک انس کر بنایا۔ اُس میں بول و براز کرنے سے کچھ پر بہیز اُنوں نے نہیں
کیا۔ سکھوں نے اپنے کڑا ہائے صوے کے سُرخ مینا دے نیچے خوب بڑھائے
سور ذبح کر کرکے پکائے ۔ کُٹے جو انگریزوں کے سانفہ نفے وہ درگاہ شریف
میں بڑے بھوتے تھے ۔ گئے

حب دہلی کے بات ندوں کوخاک وخون میں ملا دیا ، نیچے کھیجا فراد کو متہرسے ہمکا دیا ، لینے نزدیک

له غلام رسول قبر: ١٨٥٤ ، مطبوعه لا جود ، ص ١٦٢

که کما ل الدین حیدر ، سید : قیصرا لتواریخ ، طیددوم ، ص م ۵م مله ذکار الله ، مولوی : عروج عهد انگاتید ، ص ۱۹ تیمورینها ندان کو منادیا توصرف دو چیزی با تی ره گئی تھیں ، ایک منلوں کی آخری نشانی ضعیف العم اور حرمان نصیب بادشاه بها درشاه ظفر ، جوانگیرزوں کی قبید میں تھا اور دو سری چیز دھسلی کی نومه کناں خالی عمارتیں - اِن کے بارے میں انگیزوں کا روزنا مرکز انکیل لا ہور ، اِکتوبر ، ۵۰۱م کی اشاعت میں بیسوال کرتا ہے ؛

"دَلَّى كُوابْ مُكِيُونْ نَبِاهِ مُنْبِرِكِيا كِيا ؟ بادشاه ابْ مُكِيُونِ ندنده ہے؟ إسكا جواب اختصارے وے دبنا چاہید۔ شہر دبلی اور با دشاہ كاوجو دونت ری حكومت كاممنون ہے۔ دفتری حكومت نے ہمارے سالاروں كے ہا تھ با ندھ دہلے ؟ ملے

مین مطالبدلا ہور کے و وسرے انگریزی اخبار" بنجاتی سنے ماہِ نومبریس اپنی حکومت سے ان لفظوں میں کیا :

" د ہی مسلما نوں کا بروشلم ہے ،کیوں اب کہ اسے زمین کے برابر ہنیں کیائیا ؟

ہا وشاہ مسلما نوں کی محبت وعقبہ ت کے شکدے کا پروہت ہے ،کیوں اب

یک اُسے بچا نسی نہیں دی گئی یا گولی نہیں ماری گئی ؟ کہ

جن کے خوں لیسینے کی کا ٹی سے انگریز چھلے مجبو لے نشے، جن کی لیشت یا بیشت کی پونی

کو لُوٹ کر انگلسان جیسے خریب اور لیے اندہ ملک کو صنعتی ، مالدار اور ترقی یا فقہ بنا بیٹھے تھے ۔

ازادی اور دولت جیس لین اُن کے نما ہمب بیں مداخلت کرنے پر ہی سِ نہ کہ کہ ، م ۱۹ مرا مرک کو منعتی میں وہ مظالم اِن غریبوں پرڈھائے کہ

کو انقلاب کی یا دا پش اور آزادی چا ہے کے گئی کیا اُس کی جھلاک شیس کی مباری ملک میں میں میں اور دیا ت میں ، اِس برفصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملا صفہ ہیں شہروں اور دیمات میں ، اِس برفصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملا صفہ ہیں ۔

"برنی نے اللہ اُنا و اُور اُس کے گردونواح میں ظلم و کرر کی ہوٹیاں و سرکا رکھی تھیں .

"برنی نے اللہ اُنا و اُور اُس کے گردونواح میں ظلم و کرر کی ہوٹیاں و سرکا رکھی تھیں .

له غلام رسول مر : ١٥٥، مطبوع لا يور، ص ٢١ ٣ كه ايصناً : ص ٢١ ٣ اِس انتا، بین اُس کی گا۔ تیل جنتاکام انجام دے جیکا تھا، اُس کی تفصیلات

بیان کیں لیز بتایا کر دینا و کو مراول کے طور پر بھیجے وقت اُس نے کیا کیا ہزایا

دی جہوے لاک نے اِن تمام ہوایات پر بھین وقت اُس نے کیا کیا ہزایا

وی جہوے لاک نے اِن تمام ہوایات پر بھین کا انہا دکر تے ہوئے اُن کی
تصدیق کر دی۔ گویا ظلم و توراً ورب پنا ہ تن قد وقف نیل ہی کو پیندنہ تھا ،
تمام انگر بزجر نیل ایسے ہی طورطر لیقوں کو پیند کرنے تھے '' کے
دینا و جس کو کرل نیل مذکور نے مراول کے طور پر ایکے جیجا مہوا تھا۔ اہل مک کے ماتھ
اُس کے سکیان مظالم ، جن کی کوئی با اخلاق آدمی مرکز جزائے نہ کرسکتا تھا، انگریزی دہنیت کے
اُوری طرح آئینہ دار ہیں :

"دُوروز مِي بِتَالِيس آدميوں كو پھانسياں دى گئيں۔ باره آدميوں كے آيك گرده كو إلى بنا پرموت كى سزادى گئى كر برب كالم كوچ كرنا بُوا اُن كياب سے گزرا تواُ خوں نے مُند مجير كھے تھے۔ دينا و جب پِرُاوٌ ﴿ اِلّا تُوسا منے كذنام ديها كو آگ مگوا دينا ' لے

کونل نیل نے ایک مکان کے اندر فرمش بیعلیدہ علیمدہ گاتے ادر سؤر کے نوگون کا چیوائی کا کوئی نیل نے ایک مکان کے اندر فرمش بیعلیمدہ علیمدہ گات ادر سؤر کا ایک بیائی کے چیائی چیوائی کو دینے سے بیلے بیز نیزیب دی جاتی کر اگر مسلمان ہے کہ اُس مکان میں اپنے حصے کا سؤر کا نون زبان سے چاہ کرون کو صاف کر صاف کر وایا جانا۔ جوانکار باحیل و حجت کرنا تو م در سے گائے کے نون وائی جگہ کا ایک قطعہ اِسی طرح صاف کر وایا جانا۔ جوانکار باحیل و حجت کرنا تو م در سے گائے ویل کا دیا جانا کا در نرصاف کرنے کے بعد بیمائی کے معلان میں گرتے کا را کر اُسے تھے جند منظ زندہ و بہنے کی مہلت مل جاتی ۔ پر پرلٹکا دیا جاتا اور اِس طرح موت سے بعلے چند منظ زندہ و بہنے کی مہلت مل جاتی ۔ پر پرلٹکا دیا جاتا اور اِس طرح موت سے بعلے چند منظ زندہ و بہنے کی مہلت مل جاتی ۔ پر پرلٹکا دیا جاتا اور اِس طرح موت سے بعلے چند منظ زندہ و بہنے کی مہلت مل جاتی ۔ پر

له غلام رسول مَهرَ : ١٠٥٥ ، مطبوعد لا بود ، ص ٢٥٥ على ايضاً : ص ٢٥٦

طریقہ کاربل نے ۲۵ جولائی ،۵۵ مرام کوجاری کیا تھا۔ اِس طریقٹہ تعذیب کومیلی س عبد دوم ص ۲۰۰ سے گیوں نقل کیا گیا ہے:

"برگیڈرجزل نیل کاع م صحتم ہے کہ بے گنا ہوں کے مؤن کا مردھتا ان معلین اور سے سور سے بیٹوں کے مؤن کا مردھتا ان معلین اور سے مقابل اور شار ہوں۔ اُنفیں حقیب نا دات اور در بین برگرم حقد لینے کی بنا پر گرفتار ہوں۔ اُنفیں حقیبت ، وات اور درج برم کی بنا پر اس کام کے لیے متحف کیا جائے ۔ سم بدمعان کو موت کی مزا کا حکم سن لینے کے بعد پیرے کے ساتھ متعلقہ مکان میں لے جایا جائیگا، اور مجبور کیا جائے گاکہ وہ وھبوں کا ایک صند صاف کرے ۔ برکام ذیارہ سے اور مجبور کیا جائے گاکہ وہ وھبوں کا ایک صند صاف کرے ۔ برکام ذیارہ سے تارہ وہرم کام گورا نہ کرے تو نو ہو کو توال اس نومن سے بچانسی و دے می جائے گئی ہوئے کے بعد مجرم کو بچانسی و دے می جائے اس غرض سے بچانسی و اس خرص ہے تارہ کی جائے گئی ہوئے گئی ہا کہ اس می صدب کی جائے گئی ہا کہ اس می صدب کی جائے گئی ہا کہ اس می صدب کی جائے گئی ہا کیا ۔

نیل نے ابنی استجیزیر ول کھول کرعمل کیا بیکن مہنری مہبوے لاک جصے نیل کی حبگہ الذا کا وجے نیل کی حبگہ الذا کا وجی افسر مقرر کیا گیا تھا اس نے بھی مع جون ، ہدائسے جو سلوک برّ صغیر باک و مہند کے باشندوں کے ساتھ روار کھا ، وُہ ایک انگریز سول افسر کی زبانی میلی سن علد دوم صغی ، ۲۰۰ سے یُوں منفول ہے :

راسنے کے بہت سے گاؤں جلادیے گئے تصاور انسان وہاں قطعاً نظر نہ آنا تھا۔ سل کے دونوں طرف ولدل تھی، جلی ہمرٹی جھونیٹر یوں کے سیاہ کھنڈر شے، حضیں موسم کے انزات نے اور زیادہ بدو صنع بنادیا تھا۔ ایک محتی صداند سمنی جاتی تھی جوکسی انسان کے وجود کا ببتر دیتی یا معلوم ہوسکتا کہ آدمی کام کاج میں سکے ہوستے ہیں۔ السی صداؤں کی جگہ مینڈ کوں کے فرآنے کا شورتھا یا میٹر یوں کی خان وننے بانسایں بج رہی تھیں یا مزاروں پُرداد

کڑے دھیمے دھیمے عنعنادہ نصح ونمی اورگری کے باعث پیدا ہو گئے تنے ،

ہونی کے درختوں کی ناخوشگوار کو تعبی وقیاً فوقیاً تلکی مُہوئی نعشوں کی بدلبہ

ہواخواب کر رہی تھی ، حنییں ہماری آنکھوں کے ساسنے مکروہ سوّر مزے سے

کھارہ یہ تھے۔ یہ سب چیزیں ہمارے مختلف حواس پر افرانداز ہو دبی تھیں

اور مل کر بربادی . تبا ہی اور رئے و اتم کا ایسامرقع تیار کر رہی تھیں جو میرے

زدیک موجود لوگوں میں سے کسی کو عمر محرفر امونش نہ ہوگا۔' کے

زدیک موجود لوگوں میں سے کسی کو عمر محرفر امونش نہ ہوگا۔' کے

لیفٹینٹ مارٹس نے ۲۱ رجوُن ۵۰ ۱۸ کو تہلم سے اپنی والدہ کے نام ایک خط انگلتان تھیجا۔ اُسس میں اپنی قوم کے عوائم اور متحدہ مبندوستان کے باشندوں کواذیت ناک مزائیں دینا اور توب سے اُڑا ناجس فخریہ انداز میں مکھا وہ انگریزوں کی ذہنیت کی سیجے تصویب اُکس خطاکا ایک اقتباس مولانا غلام رسول فہرکے لفظوں میں ملاحظ ہو:

"مزائے موت کی سب سے زیادہ مو ترصورت یہ ہے کہ محرم کو توب سے
اُڑا دیاجائے ۔ یہ طِرا ہی خو فناک نظارہ ہوتا ہے سکن موجودہ وفن بیل
ہم اختیاط پر کا رہند نہیں ہوسکتے . . . . . . ہمارا مقصد اِن بدمعال شرسلانو پر بہ بل مرکز ناہے کہ خدا کی مدد سے انگریز اب سی مہندوت اُن کے مالک رمیں گے ہے گئے

جواللم وسنم وہلی میں ڈھایا گیا اُسی طرح دیگر شہروں اور دبہات میں غالب آنے کے بعد انتقام کی عبلیا گرم کی گئیں۔ نیل ، مبیوے لاک اور دینا و کے جومظالم بیان مُوٹ ، پُورے عک بیں میں گُجِے کیا گیا۔ اِس کے بعد فوجی عدائنیں نیچے کچھے باستندوں کے لیے تاث کردی گئیں ، اُن کا عدیم المثال انعماف طلحظہ ہو:

" مزموں کو گرفتار کرکے مقدمات کی جھان بین کے لیے فوجی کمیشن کے سراہ کے راہ کے کرو برو بیش کردیا جاتا تھا۔ یہ کام بڑی تیزی سے ہوتا تھا۔ موت کے بوا

له غلام رسول تمر: ١٨٥١ ؟ مطبوعد لا بور · ص ٢٥٩ ك

سی فی سزانہ نفی اور انباتِ بُرم کے سِواکسی مقدمے کاکوئی نتیجہ نز نکلتا نھا رجن اصحاب کا کام ملزموں کے بُرم کی چھا ن بین تھا وُہ نزمی کے چپداں روا دار نہ شھے 'ا کے

انگریزوں کا مقصد اس فوجی نظام عدالت سے بیٹا کہ نیے تھے باستندوں کو مزید السي عبرن ناك سنرائيس دى حبايتن كد بعديين كو ئي سراُ گھانے كا تصوّر مجبى ول ميں يہ لانے يائے۔ ائٹر کو ماخو ذکر کینے کے بعد سزائے موت کی سزا ہی دی جاتی تھتی۔ طریقہ ہائے از تیت ایسے وخت ناک اور فیرانسانی تصے کر لعض الگریز بھی اُن یرا نلما بر ملامت کیے بغرندرہ سکے ۔ نانج <sup>ظ</sup>امبین ص<sup>یم</sup> سے ایک انگریز کا بیان بُوں منفول ہے: " مهندوننانیوں کے بیے تعذیبات ، پرمسلمانوں کو ( بھانسی دینے سے پہلے) سؤروں کے چیروں میں سینا یا اُن کے صبوں پرسؤروں کی جربی ملنا اور أن كي هبول كوملانا إلى مندوول كو بجرسط مون برجبوركونا ، برتما م حوكا مراسنتقا ندادر فيرسيحي بين ادربهارك ليه باعث بيعز تى بدرانجا كار یہم رمصیبت بن کرگریں گی - اِن روحانی اور ذہنی تعذیبات کے بعد بوری والوں کوممنہ دکھانے کے قابل رسم ) نہیں رہ سکتے' کے فتح دہا کے دو ماہ بعدلارڈ لارنس نے دہا ہیں فوجی کما نڈرکے نام ایک آرڈ رجیجا، جن كاايك اقتباس ولبم ميوري تناب عبداة ل صفحه ٢ ٣٩ سي يُون نقل كياكيا سي: " مجھے تقیمی سے کہ ہم نے حس طریق پر بلا امتیاز تمام طبقوں کو اُو الاسے اس کے لیے ہم رہمشد لعنت محمیمی مبائے گی اور یفعل بالکل تی بجا نب مرکا۔ بہوال

دو مسيخي او المركافي سجناياميد ميريياس إس بارسي بسمبني سري

نسكاتيس منح رسى بين .... مَين نه يرضى سُنا ہے، اگر چرافين نهيں آنا

له غلام رسول م به : ۱۸۵۷ ، مطبوعه لابور ، ص ۲ ۱۵ کله اینتا : ص ۱۵ ۲ س

کم افسر بام بیل نمل کرولیی با شند و ن کو بیروی سے فتل کر رہے ہیں ...
اگر ہمارے سامنے بلندا صول نہ بھی ہوں جب بھی عام مصلحتوں کا تقا صن بھی جب کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو اس قسم کی چیو دستیوں سے بازر کھیں باغیوں اور قاتلوں کو بچیا انسی پرلٹر کانے باگر لی سے ارڈانے کے لیے محجہ سے زیادہ کو تی مستعدنہ ہوگا ، نیکن بہیں دوست تیمن میں اتبیاز کرنا جا ہیں۔ موجہ دہ صورت حال کا نیتجریہ ہوگا کہ تمام طبقے ہمارے خلاف متحد ہو جائیں اور چاولی جنگ بنر وع ہوجائے ، مک آسم شنہ ویرانی کی مزل پر بہنچ عبات ہے۔ موجہ دہ بھا سے بہاں مظہرنا ہی مکن نہ رہے یہ ل

سکھوں نے بھی انگربزوں کے دوئق بروئق حریت بیندوں کو بلا امتیاز مہدوسلم کے حما فی اور رُو حانی از مہدوسلم کے حما فی اور رُو حانی او بین بہنچانے دونوں قوموں کو برٹش گورنمنٹ کی خوشنو دی حاسل کرنے کی عزمن سے تباہ و بربا دکر نے بین کوئی کسراُ کھانہ رکھی تھی۔ اس سلسلے میں ایک فی قعر میشی ضرمت جوموبرے شامس نے مہزی کا تن کوبتا یا اور شامیس صفحہ مہم سے جناب غلام رسول وہر نے اپنے لفظوں میں اُسے یُوں بیان کیا ہے :

"اندسرا ہوچکا تھا ، ایک سکھ ارد لی مریے نیمے میں آیا اور سلام کرنے کے بعد
بولا کہ ہم نے قیدیوں سے جو سلوک بہا ہے ، بیس مجھا ہوں آپ اسے دیکھنا
پیندکریں گے ۔ مجھے در مہزی کا آن کو ) سٹ ہوا۔ فورًا اکھا اور حوالات بیں
گیا کیا دیکھتا ہُوں کہ بدنجت مسلمان آخری دموں پر ہیں ۔ اُن کی مشکیس کسی
ہُوتی ہیں ، کیڑے اُرے ہوئے ہیں اور نا نب کے پیسے گرم کرکر کے اُن
میموں کو سرسے یا وُن کے دا خاجا چکا ہے۔ بیس نے خود اُنھیں گولیوں
ہاک کردیا ، تا کہ اُن کی ا ذیتین خم ہوں یا گی

له خلام دسول فتر: ۱۸۵۰ ، مطبوعرلا بور، ص ۱۷۲

اسی تروہنیت کا مظاہرہ ہندووں کے بارے بین جی ملاحظہ ہوکہ اجنالے میں کیب مظاہرہ کیا :

ا اجنالے کے ارد گرد پر سے کھڑے کر دید سکٹے ناکر کوئی آدمی تھا نے کی طون نہ ا جن بات ہے۔ دس دس کے حفقوں میں قیدوں کو باہر لایا جاتا ، ان کے نام اور پنے لکھے جاتے اور اُسس حکر سجیج دیا جاتا ہما س سکھ سیا ہی اُ تھنے بیں گوبیاں مارنے کے بیٹے تعین سے کو پر نے خود کھا ہے کہ اُنہیں قتل گاہ کی طرف سجیا جاتا تو وہ غقے اور ہوکش کی حالت میں مجھ سے کہ کہ محمدو! محمدو! محمد سانف مجھی ہی سلوک ہوگار کھی سکھوں کو طعنہ دیتے ، کمجھی کشکا جی کو مدے کیے کہ طارتے یا لے مدی کھی کشکا جی کو مدد کے لیے کیارتے یا لے

له غلام رسول جرو ۱۵ ما عمطبوعدلا بور ، ص ۱۳۹

فوجی افسروں نے ذیا دہ سے زیادہ در ندگی کا نبوت دیا، سفائی وصنت ادر بربت کے لگے پھو سب ریجارڈ ، ۵ ۱۹ میں متحدہ مہندوستان کے اندر توٹر دکھائے اسکی سیرو قرار دیا گیا ، اسمفیں اور اُن کی اولاد کو نیٹ نوں اور جا گیول سے نوازا کیا، و نگلستان کی تاریخ میں اُن نگرانسا نیت افراد کو نمایاں کرکے دکھا ہے گیا ۔ کو یا گوری برطانوی قرم کی دہنیت ڈاکو وُں جیسی اور ڈاکو نواز بن کررہ کئی تھی ۔ انگریز وں کی اِسی دہنیت اور ، ۱۹۸۵ میں اُسفوں نے حبور راندگی کا مظاہرہ کیا ، اُس کے پیشِ نِظر جناب غلام دسول مہر کمیسا بیا را سوال کرتے اور باشنگون پاکٹر کے ضمیر کو صنجہ وڑتے میں وہ

"اب سوچے کہ حس کے ول میں ے ۱۸ مرکے وافعات مور نہ کی یاد تا زہ ہوگی،
کیا اس میں انگریزوں کے لیے سی جی خوت کوارخیال کی گنجا کشس باقی ارہے گئی ہے شعلوں کو کون چُول سجتا ہے اور خارزار کو کون حریہ ویر نیاں کا فرش واردیتا ہے ؟ تاریخ قوموں کے اعمال کا مرقع ہے - انگریز حب اکس میں اینا نا مذاعال دیکھیں گے اور اُس کے اوراق پر ، ۱۵ ۸۱ء کے خون ناحق میں اینا نا مذاعال دیکھیں گے اور اُس کے اوراق پر ، ۱۵ ۸۱ء کے خون ناحق موڑس یا اُن جیسے دور سے لوگوں کے بارہ میں کیا رائے قالم کریں گئے اِس دنیا کا مرزہ و تر کے کا کہ انگریز وں نے وہ حرکیتیں کیں جو انسانیت ہی تھیں میں جو انسانیت ہی تھیں کے اور اُس کے ایک جو کھیں کو اُس

مولاناغلام رسول ہم کے نکورہ الاموال اور وضاصت سے بھیں پُر را اُتفاق ہے۔ انگریزا اِنفاق ہے۔ انگریزا اِنفاق ہے۔ انگریزا اِنفاق ہے۔ انگریزا اِنفاق ہے۔ انگریزا میں مردوں ، عور توں اور بیتی سے اُورِ مظالم کے بہالا ڈھائے ، اندھا دُھندرگولیاں چلائیں، دیمات جلوائے ، اُندھا دُھندرگولیاں چلائیں، دیمات جلوائے ، اُندھا دُھندرگولیاں چلائیں، دیمات جلوائے ، سوّر اور کائے کا خُون دیمات جلوائے ، سوّر اور کائے کا خُون ورئس زمین سے چاہے کہ ماندی کا اور سے اُرا ایا ، اسباب چینا ، گھر ہار سے

له غلام رسول فير : ١٨٥٠ ، مطبوع لا بود ، ص ١٨٥١

نلا، جائدا دہن ضبط کیں ، کالے پانی کی مزائیں دیں ایسے بے شار طُرق مظالم ایجاد کیے جی کے بیٹن طرکوئی انصاف پسند انحضیں کھٹول نہیں عبد شکلہ سجھنے پر مجبور ہوگا ، اُن کی ظاہری عنایات کو حرر ویرنیاں کا فرمش نہیں بکرخار زار ہی قارد سے گا۔خود بعض انگریز مورّخوں اُور انصاف پسندا فسروں نے ابنی قوم کے اِن مظالم کو نفرت و متھارت کی منظر سے دیکھا اور اُن سے اپنی براُٹ کا اظہار کہا ہے۔

اس باب کے گوشتہ اوراق میں ہم نے صحوہ ہند وستان پر انگریز وں کے تستیا کوٹ بھا کوٹ ماراورجنگ ازادی ، ۵ ہم او بین اضوں نے بربریت کے جوالمناک مناظر پیش کیے ،
ان کرمان کیا ہم میں کی محصل ہیں وجہ ہے کہ ایک طوف انگریزوں کے مطالم پیش کیے جوائیں اور معربی کے ابین کہلا نے والوں کے اس مصلح خطوں انگریزوں کے مطالم کی محصل باب ہے بیارہ میں ایسے بیانات واعلانات بھی قارئین کرام کے سلمنے مصلح خطوں ان کتاب سے باب جہارہ میں ایسے بیانات واعلانات بھی قارئین کرام کے سلمنے دکھے جائیں ، جی میں ایسے جہارہ میں ایسے بیانات اور حوالے دکھے جائیں ، جی میں ایسے ایسے انسان اور حوالے مطربی ہے ، انسمین ایس ایس کے اور فیصلے کے طلب کا رہوں گے ۔ میں انسان موں جنوں نیس آنا کہ ایسے و بیع النظر میں کرے ہم قارئین کرام سے انسان ہوں جنوں نے انگریزوں کوخار نہیں بھر گول بتا ہے و بیع النظر میں کے دور کو کے مارٹین کرام میں ایسے کتنے ہی اہل علم اس حقیقت سے آگاہ میں ، لیکن میں از سمجھنے سے ہم ہم ہے کہ قاصر دہے کہا ہے حضرات خار کوئیوں ایتا نے والوں کے اور یہ کوئیوں بنے درجتے ہی والے علم ایس حضرات خار کوئیوں ایتا نے والوں کے اور یہ کوئی سے سم ہم ہے کہ خاصر دہے کہا ہیے حضرات خار کوئیوں ایتا نے والوں کے اور یہ کوئی سے سم ہم ہے کہ خاصر دہے کہا ہیے حضرات خار کوئیوں ایتا نے والوں کے اور یہ کوئیوں بنے درجتے ہی والے علی ایسے حضرات خار کوئیوں ایتا نے والوں کے اور یہ کوئی دور سے درجتے ہی والے علی میں والے میں والے علی میں والے علی والے میں والے علیہ والی میں والوں کے اور یہ کوئی دور سے درجتے ہیں والے علیہ میں والے علیہ والی میں والے علیہ والی والی والیہ والی والیہ والی

المع تعد الكريزون كے قدم أكار ديے تھے - إن كے حبكى كارنا موں كا الكے حبك

گزشتہ صفی سبب دکھانی جا چکی ہے۔ موصوف ، مدار سے برطانوی اقتدار کے خلتے اور اسلامی حکومت کے بارے بیل اسلامی حکومت کے بارے بیل مفتی انتظام اللہ شہابی بوں رقمط از بین :

" به ۱۰ میں مولانا احمدالله شاه ولاورجنگ بن محد علی ، نواب حیدیا تن ، عید رسی مولانا احمدالله شاه ولاورجنگ بن محد علی ، نواب حیدیا رست بعیت جها دکرت مولی می گوالیاری محراب شاه قلندر سے بعیت جها دکر آئے ۔ مفتی الدین خال آزردہ کے مشورہ سے آگرہ آئے ۔ مفتی النام الله خال بها در کے بہال مفیم ہوئے کے بیلسی علماء کی تشکیل کی اور بعیت جها دکا سلم شروع کردیا ' یا له

مولانافضل حی خراکا دی رحمه الله علیه (المتوفی ۱۲۵۸ه عد) جو ۵۸ عربی فتو کی جهایم موک اور جاری کرنے والے تھے ،اُن کے بارے میں زمانۂ حال کے قابل فحز مو ترخ چ پروفیسر محدالیّب فادری گوں رقمطراز ہیں:

" جگے۔ آزادی ، ۵ مد اسم میں مولانا فضل بق نے مردانہ وارحضہ لیا۔ دہائیں جزل بخت خاں کے خریک رہے ۔ مکھنٹو بیں حضرت محل کی کورٹ کے ممبر رہے ۔ آخر میں گرفنار کہوئے ، مقدمہ جیلا ، لبعور دربائے شور کی سندا مہوئی ، جزیرہ انڈیا ن جیجے گئے اور وہیں ۱۲ صفر ۸ ، ۱۲ م / ۱۲ م اسمیں انڈیا ایموائ کے

مفتی انتظام اللہ شہا تی نے اِس سیسلے میں فتوئی جا داور علامہ کی حریت بسلط مرگرمیوں کا ذراوضا حت کے ساتھ اپنے لفظوں میں گئی ن نذکرہ کیا ہے: ممبئی کے عمّا ل کی برعمدی ، نودنو حنی اور بدندتی نے فرنگیوں کو بالکل بے نقاب کرویا تھا بوام ایوا حن کرنے لگے تھے نوخواص کا کیا عالم ہو گا ہو دہیری

له انتظام الدُّشها بی ؟ مفتی : مونوی فضل حَ خِراً با دی اور پهلی جنگ از ادی ، میطبوع مرایی ، می کله محد ایوب قادری ، پروفیسر : ترجه ارده تذکره علماست مهند ، مطبوع کراچی ، ص۳۸۳

بایسی کی تشکش کی بیزر دست مکر با نکل فطری تھی اور آخر ۱۰ متی ۵۵ مار کو ول كاغبار أتش فشا ب بن كرئيوط بكلا عوام كى إمس بي عينى كااثر مولانا ( نضل ی خرا بادی ) برجی بڑے بغیر ندرہا۔ وہ دہلی آئے ہی تلحہ ہیں گئے۔ بهادرشاه سے اگلی راه ورسم تھی۔ بادشاه اِن کود کھ کربہت نوش ہوئے۔ اِنھوں نے ایک امٹر فی نذر کی ،موجو دہ صورت حال کے متعلق باد ش ہ سے گفتگوگی ، با د شاه کی ٔ منگین ختم نخیس ، دُومریشهزادو س کی لوط کفسوط اور تخت سنائى تمنائى باہمى رقابت كاميدان رم كيد برئے تقيل ولانا نے دیکھا کہ تا ٹیشہر میں بھی دو گروہ تھے، ایک با دشاہ کا ہمنوا، کورسد ا تحومت جميني كالبهي خواه رفوجو ل كاجالزه بباحريث يسندون كي دُوجاعتين الميى بحي تقيين جوابك مقصد كويليه بؤكر عبان يرتهيل رہي تقين - ابك جماعت مجا بدن کی خنی دوسری جماعت رومهیلوں کی - پرلوگ جز ل منت خاں سردار روم بلدى زركمان تھا۔ مولا ناكى خرسُ كوجز ل بخت خاں ملنے آئے۔ چنانچ مولانا فے آخری تیرترکش سے نکالا جمع مکے روز جا مع سجد میں علماً کے سامنے تقریر کی اور استفقا ، بیش کیا۔ مفتی صدرالدین خاں جزبز مُوتِ مولوي عبدا لقادر ، فاعني فيض الله د بلوي ، مولوي فيض احسمد بدايو في ، واکر مولوی وزیرخان اکر آبادی، سیرمبارک شاه رامیوری و غیره نے وستخط كرديه ، كرمفتي صاحب (مفتى صدرالدين آذرده) بالخير كو بالجر مكه كئے۔ الس فتونی کے شاتع ہوتے ہی مک میں عام شورتش بڑھ گئی۔ وہلی میں نتے بڑار ساه جمع ہوگئی تھی '' ک

علاً مرفضل حق خرا بادی ( المتوفی مر ۱۷۰ه مر ۲۱۸۱ ) معقولات کے امام و مجتند، فرمناظ ہ میں لا انی عمتبر عالم دین اور ما سرزفانون تنظے کیوکہ سررت تند دارسے صدر الصدوری کے خوالفن

لهاتنام النّرشهابي ، مفتى : مولوي فضل حق خرا بادى اورجنگ ازادى ، ص ۵ س

ا بتیازی شان سے اداکر پیکے تقے رحب علا مرگر فنا رہو گئے اور مقدمے کی سماعت سٹروع ہوئی تو کطف کی بات یہ ہے کہ کسی وکیل کی خدمات ماصل نہیں کیں بکد آپ سرکاری وکیل سے خود مجسٹ کر تے تھے۔ برطانوی قانون کے شیکنچ کو آپ تا رعنکبوت کی طرح توڑ کر عدالت کو رہا ٹی پر مجبور کر دیتے تھے۔ سرکاری وکیل کو ہر بار لاجا اب کر کے آپ ایس طرح کھلار ہے تھے جیسے باتی کسی پڑے کے کوئنہ میں وہا کر لعبض او قات ڈھیلا کر دیتی ہے۔ شکا :

سیرق العلمار بیں ہے کہ ہ ہ ہراد میں سلطنت مغلبہ کی وفا داری یا فتوئی جہا د

کی یا دائش میں مولانا موصوف د فضل مق خرا آبا وی ی ما خوذ ہو کر سینا پور سے

تکھنڈ لائے گئے مقدم حیلا، مولانا موصوف کے فیصلے کے لیے جیوری بیطی ۔ ایک سیسر
نے واقعات میں کر بالکل چوٹر نے کا فیصلہ کیا ۔ وکس سرکار کے مفابل خود مولانا
موری خرا ہے گئے مقدم علی و فانونی مجت سے نوٹر دیتے تھے۔ جج یہ رنگ

فرد ہی خل ارع کبوت علی و فانونی مجت سے نوٹر دیتے تھے۔ جج یہ رنگ

ویکو کر ذاک رہ گیا ۔ جج نے صدوا تصدوری کے ہدمیں مولانا سے کچھ عوصر کام
میں سیکھا تھا ، وہ مولانا کی عظمت اور تبحر سے واقعت بھی تھا، وہ ول سے
میں سیکھا تھا ، وہ مولانا کی عظمت اور تبحر سے واقعت بھی تھا، وہ ول سے
میں سیکھا تھا ، وہ مولانا یر جو ما بین نہیں ہورہا تھا اور اُ میر تھی کہ بری ہوئیگے
وکیل لاجوا ب تھے ۔ اُ ہے

م مرتوا نون اور امام عقلیات ہونے کی بنا پر سرکاری وکیل کو لا بواب تو کر دیا ، قا نون کا روسے عدالت جُرم نابت نہیں کریاتی سکی حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ فتوی جہا د آپ ہی کا جا ری لا تھا۔ بہا در شاہ ظفر ، جزل بخت خاں ، مولانا احداللہ شہیدا ور حضرت محل کو جگ آزادی ، ۵ مما کے سلسلے میں اہم مشور سے ، جنگی تیار بون ، مقابلے کی صور توں اور اپنی خا میوں کو گئی را کرنے کے بارسے میں تجویز یہ تھی ارسے میں تو ہور ڈ تشکیل دیا گیا تھا اُسس میں آ ہے بھی شاں سے بی تھی خوال سے میں شہروں اور دیمات میں انگریزوں کے خلاف شال سے بھی انگریزوں کے خلاف

له انتظام الله شهابي، منتي: مو يوي فضل حق خير آبا دي اور بهلي جنگ آزادي ، من ٣٠

جاد کرنے کے لیے کربتہ موجانے کی تلقین کرتے ہوئے آئے سے ۔ اگر قانون کے در بیے عدا ان میں سے حقیقت تو ان میں سے کی امرکوسی گوا ہوں کے دریائے تا بت برکوسی تو زمہی میکن اس سے حقیقت تو ہیں بدل گئی تنی اس حق لیندی اورصدافت کی داد کھان کی دی جائے ہیں کر فتو تی میرا تھا، علما کر دینے کے با وجود ، بری ہونے کے زدیک بہنچ کرخود اعلان کرتے میں کرفتو تی میرا تھا، علما نے میرے کئے سے اس کی نصدین و تا نبید کی تھی۔ اس اقرار کا نتیجہ صاف نا سر بنا لیکن علام نے تا بت کرد کھا یا کہ میں نے قانون کے توڑو اور اس اقرار کا نتیجہ صاف نا سر بنا لیکن علام کو تر لیے سے کا تقاضا ہے کہ کہ نے تا بت کرد کھا یا کہ میں نے قانون کے شکھنے کو توڑو اور اس افعام اور لینے نشر عی فریقے کی اوائیگی کا کیا ہے ، آج اُس کا افعار نہ کرتے ، فعدا کے اِس افعام اور لینے نشر عی فریقے کی اوائیگی کا افعار کرے عظیم اخروی سعا دن سے نودکو کو مو کیوں قرار دوں بو علام رکے اِس تا دی فیصلے نے اُس میں ایل عربیت کی صف میں اتبیازی مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ چنانچ مفتی صاحب موصوف کھتے میں :

"دُوسرا دِن آخری دِن تَضا مِسِولاً نَے اینے اُو پر کے بقیر الزام روکر دیے۔ بھر
پٹا کھایا اور کہا جِس مُخرِنے فتو کی کخر کی اُس کے بیان کی اب میں تو نیق و
تصدین کرتا ہُوں ، میرا ہی تکھا ہُوا ہے اور میرے ہی مشورہ سے علماً نے دِشخط
کیے۔ پسے اُس گواہ نے بچ ربورٹ کھوائی تھی گراب عدالت کے سامنے
میری صورت سے مرعوب ہو کھی شے بولا ہے۔ مجھے خدا کے حضور میں جاتا ہے
علط بات ندہ ہو کے مسلمین نہیں بول کتا۔ نج آس بیان سے جیران ہو گیا
گھڑی گھڑی مورت کی دولت تھا کہ آپ کیا کہ دہے بیں اور کی گونرا ہو چکا تھا
رہی تھی ۔ بھید رہنے وغم صبس دوام کا تکا کہ رک اُن گؤنگش ہی نہیں
مولانا کی اِس عزیمیت کی قدر اہل کیا ل ہی کر سے بیں۔ قانونی طور پر دیا تی لیقینی ہو چکی ہے۔
مولانا کی اِس عزیمیت کی قدر اہل کیا ل ہی کر سے ہیں۔ قانونی طور پر دیا تی لیقینی ہو چکی ہے۔

له انتظام النّد شهابی ،مفنی ، مولوی فعنل حق خرای با دی اور میلی جنگ م زادی ، ص ۹۹

جس جرات واستقلال سے فتوی جاری کیا ، اسی عوم واستفامت سے تمام قانونی شکنوں اور کے بتا ہے سامنے ہیں ،
توڑک ، وکیل برکا رکولا ہواب کر کے خود اقراد کرتے ہیں ۔ اسس اقراد کے بتا ہے سامنے ہیں ،
تفانونی برا معلوم ہے گھر دنیا کی زندگی ہیں ہر کھلیف اٹھانے اور ہر خت سے سخت سے سخت سے اللہ بھکے نے کے لیے تیا دہوجانے ہیں اگرچہ دنیاوی راحتیں ہواب جی اپنی گوری دعنا نیوں کے مائل افانونی دہائی کے لیے نیاد کھڑی تھیں ، آپ کی قدم بوسی کی منظر تھیں تک کے لیے نیاد کھڑی تھیں ، آپ کی قدم بوسی کی منظر تھیں تک کے لیس براس جرات دندانہ پر کہالیسی دہائی اور دنیا وی تمام راحتوں کو لیے استمال اور فراگی اقتدار برصاعقہ تھا ، خود اقراد کرلیتے ہیں اور ہر دنیا وی سختی کو خدہ پیشانی کے ساتھ سے کھیے انظر وتیار ہوجائے ہیں۔ تا فاد سالا بوشق سے بوالشداء امام سین رضی اللہ تو الی عذر کے صبر و استقامت کی اِس ہوخی زمانے میں جبک دکھا و ہے والے اور اہام دبائی حفرت مجدوالف استقامت کی اِس ہوخی زمانے دندائی یا دبھر تازہ کر دکھا نے والے اور اہام دبائی حفرت مجدوالف کو باری نعالی آبی خاص فحتوں سے نوازے ، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر و کیا دیے ایک اور ایک ایک ایک می خود الیک کو باری نعالی آبی خاص فحتوں سے نوازے ، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر و دیل یا الما العالمین سے دورے این یا الما العالمین سے دورے دیا ہوں کے دورے میں میں کو بات کی کھڑائی کا دورے کیا ہوئی کے دورے کیا دیلے کیا کہ کو بات کے خود کیا ہوئی کے دورے کیا ہوئی کیا کہ کھڑائی کی کو بات کے خود کیا ہوئی کیا کہ کو بات کے خود کیا ہوئی کیا کہ کو بات کے خود کیا کے خود کو کیا کہ کو بات کے خود کیا کے خود کیا کہ کو بات کے خود کیا کے خود کیا کے خود کیا کہ کو بات کے خود کیا کے خود کیا کیا کہ کو بات کے خود کیا کے خود کی کو بات کے خود کیا کے خود کیا کے خود کیا کے خود کی کو بات کی کو بات کی کو بات کے خود کیا کو بات کی کو بات کی کو بات کے خود کیا کے خود کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات

نیره نه کرسکا مجے حب ده دانش و نگ مرمر سے میری آنکه کا خاک میند ونجف

سب علا مرکولعبور دریائے شور کی سنزادی گئی ، جزیره انڈمان بھیجے گئے تواسس ننایا نه زندگی گزارنے والے ، نازونع میں بلنے اور پروان چڑھنے والے ، کو دولت جس کی لونڈی ' پاختی اور پالئی کی سواری میشر، ورہا روں اور سرکا روں میں راہ ورسم تھی ، اُس علاّمہ سے لنڈمان میں کیا کام لیا جانا تھا ہے بیمفتی صاحب مذکورسے پُرچھیے :

" مولانا كواندُيمان مين خدمت بهت ذييل سپروكي كئي شي ، باركون كي صفائي كياكوت شخص يُول ك مولا نافیض احمد برایونی جی یا همه ام کی جنگ ازادی میں مروا نه وار حصر لینے والے علما کے کرام میں سے ایک ہیں - موصوف کے بارے میں پروفیسر محمد اتیب قا دری بُوں رقمط از میں: "مولانا فیض احمد ، مولوی عبد الفاور د بد ابرنی بن مولانا فضل رسول ) کے مچوجی زاد بھائی اور بہنوئی تنف - مولانا فیض احمد نے جنگ آزادی ، ۵ مام میں مردانہ وار حصر لیان کے

مرلانا کفایت علی کافی مراد آبادی جو المسنت وجاعت کے جید عالم دین اور سیتے
عاشتی رسول نظے، اینوں نے جبی ۵۵۸ء بین گوری سرگر می اور جوش و خروش کے ساتھ
حصد بیا تھا۔ اِسی جُرم کی یا دائش ہیں آپ گرفتار جُوت ، سزات مون کا حکم طلا اور پھائشی
دی گئی۔ پروفییر موصوف نے آپ کے کا رناموں کا گوں اعز اون کیا ہے:
"مولانا کفایت علی نام ، کا فی تخلص نھا ، مراد آباد کے رہنے والے نظے۔

له محدایّب قادری : - فراه علمائے مند اردو ، مطبوع مراجی ، ص ۵ م علم ایضاً : ص ۹ م ۳ تعصیل علم بدائیں، را مپورا ورکھنٹو میں کی مِفتی ظہور اللہ تکھنوی کے شاگر دیے۔
جنگ آزادی ہے مہ ام میں مروانہ وارحصتہ لیا۔ مراد آباد کے صدر الشراحیت
بنائے گئے۔ مراد آبا دیرجب انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تومئی مہ ہ ۱۸ میں
ان کو جیالنبی دی گئی۔ قبرعقب جبل مہنوزموجو دہے۔ ہمیشہ لعت کھنے نئے ۔
شرح شاکل نز مذی کا نظم میں ترجمہ کیا۔ مولانا کفا بت علی کافی کے ہا تھ کا کورکروہ
شمائل ترمذی کا پیلامستو دہ خاکسار منزجم کے باس محفوظ ہے گئے کے
مفتی صدر اللہ بین خال آزردہ (المتوفی ہ مراد مردم) دبلی میں صدر الصدوری

مفتی صدرالد بن خان آزرده (المتوفی ۵ مراه/ ۲۰ مه) د بلی میں صدرالصدوری کے عہدے پر فائز تھے۔ اور ۱۸ میں فتا ولی جہاد کی تصدیق و تا ئید کی اور آپ کی وجہ سے اس فتو سے کی خرب نشروا شاعت مُو تی ۔ حب حرتیت بِسندنا کام رہے اور فریکی دو بارہ غالب آئے تو اُنفول نے موصوف کے سابقہ جوسلوک کیا، ملاحظ مہو :

"سا ١٢اه/ ٥٥ ما عيل غدرك زماند ميل فتولى جها دك انها م مين منصب اورجا بدا دمنقوله وغير منقوله إن سي جيبن لي كئي - چند فيين نظر بند سجى ده - عنقبقات ك بعدريا مهوت - جا تدا دغير منقوله واليس مل كئ اورجا ندا دمنقوله جونيلام بوعي حتى نه ملى " ك

مفتی صاحب موسوف کے بارے میں سہی پر وفیسر محد ایوب قادری آ مگے بول وفیا حدند

معنی آزادی کے ۱۸۵۰ میں فتونی جہا دیر دستی طیے۔ اُس کی وجہ سے گرفناری عود اُس کی وجہ سے گرفناری عود اُس کی وجہ سے گرفناری عود اُس میں میں با تم اُدی نوبت بہنی ۔ چندہ ہ کے بعد رہائی مبُرٹی نِصف جا تم اووا گزاشت مُہوئی ۔ . . . . . . . . . . . . . . . . . کما کی الیت کا کتب من اندام میں ضبط ہوگیا ، اُس کے حصول کے لیے لارڈ لارٹس کے پاکس

کے محدایوب قادری : تذکرہ علمائے سند اردو ، ص ۲۲ ، ۲۲۲ کے ایفا : ص ۲۲ ، ۲۲۲

لا ہور پہنچے ، گرمجے ماصل نہ ہُوا' کہ مفتی عنا بت احمد کا کوروی ( المتوفی 9 ، ۱۷ اھر/ ۱۸۳۷ ) بھی جنگ آزادی ۱۵۸ آ مفتی عنا بت احمد کا کوروی ( المتوفی 9 ، ۱۷ ھر/ ۱۸۳۷ ) بھی جنگ آزادی ۱۵۸ آ میں آگریزوں کے خلاف مردانہ وار لڑے ، فتولی جہا دی تشہیر کی اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف خرب انجارتے رہے ۔ کالے پانی کی سنرا ملی اور جزیرة انڈمان بھیجے گئے میفتی تھا ب کے بارے میں قادری صاحب نے ضمناً لکھا ہے :

مفتی عنایت احد کا کوروی علیہ الرحمہ، بربلی میں خان بہادرخاں کے مشیر اور جزل بخت خال کے مہراہ دہے تھے مولانا احداللہ شہید نے علماء کی جرجہا در کمبلی بنائی تھی ا بہجی اُن حضرات میں شامل نے لیجور دریائے شور کی مزاطی اور چزیرہ انڈ مان بھیجے گئے تھے نیکن اُن حضرات میں شامل کے جب اُپ تج میت اُمل

مله محدایوب تادری: تذکره علمائے سند اردو، ص ۸ س ۲ م

اور زیارتِ روفنهٔ مطهره کی غرض سے جارہے تھے توجدہ کے قریب اُن کا جہا زکسی چٹا ہے۔ طکرایا اور نماز پڑھتے ہوئے برشوال ۱۷۱ه/ ۱۲۱ه/ ۱۱رابریل ۱۸۹۳ کو ماکسے حقیقی سے جاملے۔ اٹایٹند وا تا السیالی ساجعون -

مولانارسول بخش کا کوروی شروع میں نواب واجدعلی شاہ والی ٔ اودھ کی فوج میں ملا زمطے علی میں اور میں ملا زمطے علی میں نواب واجدعلی شاہ والی ٔ اودھ کی فوج میں تقریب کرکے انگریز وں کے خلاف ایک لشکر جزارتیار کر بیا نھا۔ او دھ کے فوجیوں کا کا فی حقد آپ کے جہنڈ کے تلے ہم کرمجع ہوگیا تھا۔ نیا ریاں جب محمل ہوگئیں اور حملہ کرنے کی تجویزیں کی جا رہی تھیں، تو انگرزو انے ایک میں مجا کہ کو اس کے سٹول سا تھیوں میت کرفیا اور شاہ بیر مجرکے طبیلے برا ن جملہ مجا ہرین جنگ آزادی کو بھا انسی برلٹر کا ویا۔ ان الله و انا اللہ ہ ساجعون۔

مجا برین جائے۔ آزادی کو بھائسی پر کرکا دیا۔ آنا ملہ و انا الدیدہ سا اجعود۔

مولا نا رضاعلی خاں بربلوی ، ۵ ہ اسر کی جنگے آزادی کے وقت عرکی افر قالیس منزل

طیر کر بیکے نئے۔ آپ خان بہا درخاں کے دوھون مشیر بلکہ سر ریست بن کر رہے۔ جنرل بخت خال

کی بدایات کے بموحیہ خان بہا درخاں کہی مولا نا رضاعلی خال کی ہدایت کے بغیر کوئی قسم

نہیں اٹھاتے تھے۔ موصوف کا وصال ۲ ہ ۱۶ ھ/ ۵ ہ ۱۶ مرام میں مجوا۔ آنا للہ و انا الدہ واجعون۔

مولانا فقی علی خال (المتوفی ، ۲۵ اھر مرم ۱۶) ابن مولانا رضاعلی خال بربلوی رحمۃ الله

علیما جنگے آزادی ، ۵ ہ ام کے وقت آپ خال بہا درخال کے وست راست بن کر رہے۔ جنزل

بخت خال اور مولانا احمد اللہ شہید نے علماء کی جو "جہا دیمیٹی " بنائی ھی اس میں مولانا فضل تی خیراً باوی ، عفق عنا بہت احمد کا کوروی اور مولانا رضاعلی خال بربلوی سر فہرست سے ۔ مولانا

خیراً باوی ، عفق عنا بہت احمد کا کوروی اور مولانا دضاعلی خال بربلوی سر فہرست سے ۔ مولانا

فقی علی خال بربلوی کی ڈیوٹی ٹی مجا بدبین کے لیے رسد کا انتظام کرنا تھا۔

مولانا وہ جا الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقہ مراد آباد بین امیر المجا مرین آور مولانا کفا بیت علی فی دامیوری ان کے دست را سنت نظے سان بزرگوں نے مراد آباد سے انگریزی نستط کا فیا تمدکر دیا تھا۔ مولانا وہ چ الدین نے جز ل بخت فاں اور صُو میں دار بریلی فان بہا در فاں سے محمل را بطر دکھا ہوا تھا۔ شہزادہ فیروزشاہ کی معیت میں مراد آباد کے آخری موسے میں مراد آباد کے آخری موسے میں مراد آباد کے آخری موسے میں شہید ہوئے تے۔

ان حضرات کے علاوہ تولانا رحمت الدّی کی الدین اجمیری ، مولانا ارشاد حسبین را میوری، مولانا معبین الدین اجمیری ، مولانا اللّم محبّ اللّه ، مولانا رحمت الدّی کی خواجبہ ، مفتی دیاض الدین ، مولانا غلام جبلانی ، مولانا کریم اللّه ، مولانا غلام اجمد شهید ، مفتی عبدالوہاب محبّ الدین ، مولانا خلام وزیر خال اکبرایا وی ، مفتی العام اللّه خال ، مولانا سرفراز عسلی شیا ہجان بوری ، مولانا رہا الله الله باوی ، مولانا وغلام حصر بیا ۔ بعض میدان جگ مولانا رہ کے اللہ میں ارب کے اللہ الله بادی ، مولانا رہ کے اللہ کے اللہ اللہ بادی ، مولانا کرا عقد جو پھالنسی پر لٹر کا عظم اور کئی مولانا در الله کا کرا ہوں علم اللہ ہا کہ کا فشا نہ بنایا گیا ۔ کتنے ہی تھے جو پھالنسی پر لٹر کا عظم کے گئے اور کئی حضرات کو بعبور در بائے شور کی مزادی گئی ۔

يها ل الكه حقيقت كا اللهاركروينا بجي فروري عجمتا المول كم مولانا غلام رسول مهرف اپني تصنیف ، ۱۸۵ کے صفحہ ۲۰۵ پرمولانا احمد الله تنهبداور جزل بنت خال کو واقی بناکر ان حضرا كى رُوح ل كو زالى نے كى مذموم سعى كى بے حالائد بمولانا شهيدنو سيد قربان على شاہ جے بورى على الرحمه كي مُريد شف اور خرقه خلافت آپ نے مير مواب نتياه قلندر گوابياري رحمة الشعليد پایا تھا بعب علّام فضل می خرا با دی دہلی پہنچے تو جنر ل بخت خاں اُن سے خود علیے آئے تھے۔ جزل بخت نما ں کے قلب ور ماغ میں اگر<del>وہا ب</del>ینے کا اد نیٰ شا نبریجی ہوتا تو علّامہ نیر آبادی مِی و اُنمن خارجیت و و ہا بیت سے لمناکب گوارہ کیاجا آیا ملکہ و ہی میں و ہا بی علما مرحمی موجود تھے لیکن کوئی ٹبوت نہیں مذا کہ بخت خاں اُن کے پاکس گئے ہوں یا وہ حضرات نود آئے ہوں اوراینی حایت کا نقین دلایا جو - ان سبباتول پرطره بیر کمولانا احمد الششهیداورجز ل بخت خا ف جوعلماء کی جمار حمیتی، بنانی تقی اس کے سرخیل علا مفضل حی خبر آبادی (المتوفی ۱۲۰مرا الامام) ، مفتى عنايت احد كاكوروى (المتو في ١٤١٩هـ/ ٢١٨٩٢) ، مولامًا رضاعلى خال برملوي (المتوفى ١٢٨٢ هـ/ ١٤٨٦) أورمولانا فيض احد بدايوني (المتوفى ١٢٧٣هـ/ ١٥٨٢) تقير الريه ضرات ويابي بوت توجها ديميني كرسر براه علمائ المستت كيون بنائ جائته، كيا وابي علمار رُسْتَمَلُ جها رُحميلي ونبائي جاتى بمعلوم محيدايسا بوتاب كروم بيون مين ث محکوٹ بولنے کوعیب شمار نہیں کیا جاتا ، یا موسکتا ہے کہ یہ امکان کذب باری تعالی کے عقید کے الزمروکہ جب و سہتا ہے کہ الزمروکہ جب و سہتا ہے کہ الزمروکہ جب و سہتا ہے کم مورزخ نے اسی وجہ سے یہ بہاڑ جبتنا عجبو سے بولنا کوئی عیب مولانا غلام رسول مرجیسے بھاری بھر کم مورزخ نے اسی وجہ سے یہ بہاڑ جبتنا عجبو سے بولنا کوئی عیب یا تا ریخ پرفللے ندشمار کیا ہو۔

## ایک ناریخی مفالطے کا سل

شصور کا ایک در کی مولانار خیدا حد کنگوی ور ذی قعده ۱۲هر اهر میسی منگوه صنع سهارن بورمین پیدا موتریا کی میرکنگوه صنع سهارن بورمین پیدا موتریا کی میرکنگوه صنع میرکنگوه میرکنگو میرکنگوه میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو میرکنگو

کی پیریش نام رکھنا تو تعویۃ الایمان، فناوی رشیدیہ اور بشتی زبد رحصہ اول وغیرہ کتابوں ہیں مشرک ہونے سے مشرک ہونے سے مشرک ہونے سے اولاد کے نسب میں توکوئی فرق ندائے گا؟

ہوئے۔جگ اُزادی ، ۵ مرامیں معرکہ شا ملی میں نتر کی مہوئے جب کے انتہ میں میں بتر کی مہوئے جب کے انتہ میں جیا ہے اور العلوم السلامیہ جیلے ۔ دارالعلوم السلامیہ روبند کے بانیوں اور سرریتوں میں رہے۔ ساتا سالھ / ۱۹ میں انتقال مہوا۔ اُنہ کے انتہاں میں استال مہوا۔ اُنہ کے انتہاں میں انتقال میں انتہاں میں انت

ر المتن فی ۱۳۰۴ هر ۱۳۰۸ کی برا سے بیلے صدر مدرس اور شیخ الحدث لینی مولانا محد مظهر نا نوتوی المتن فی ۱۳۰۷ هر ۱۳۰۸ کی بارے بیس پروفیسر محدالا ب نا وری کو ریخ ریز فرطت بیل:

ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن ابنے والد سے کیا۔ بچر مولانا ملوک علی سے علوم مرقوم کی تعلیم موقوم کی تحصیل کی دلینی دہلی کالج بیس )۔ علم حدیث شاہ عبدالغنی سے علوم کیا بچھیل کی ایک محدیث شاہ عبدالغنی سے علوم کیا بچھیل کیا تجھیل کے بیس ملازم بوگئے۔ وہاں سے آسموکا لیج تباد مہور سے مہور کے دواں سے آسموکا لیج تباد موارح میں مزانہ وارح مقد لیا۔ جہا و شاملی میں نزیر کیا۔ بہوتے۔ بیریں مزانہ وارح مقد لیا۔ جہا و شاملی میں نزیر کیا۔ بہوتے۔ بیریں مزانہ وارح مقد لیا۔ جہا و شاملی میں نزیر کیا۔ بہوتے۔ بیریں مولئی دوارح مقد لیا۔ جہا و شاملی میں نزیر کیا۔ بہوتے۔ بیریں مولئی دوارح مقد لیا۔ جہا و شاملی میں نزیر کیا۔ بہوتے۔ بیریں مولئی دوارح مقد لیا۔ جہا و شاملی میں نزیر کیا۔ کو دون روز ہی رہا ہوتے۔ کا کھ

مفتی عزیز الرحمٰن بجنوری نے اِس و اقعے کو تفصیل سے مولانا صین احمد فیض آبادی سابق صدر دارالعلوم دیوبندی تصریح کے مطابق ﴿ نَقَشْ حِیات ' حبله ثانی کے صفح ۲۷ می اللہ میں کے عوالے سے کو اِنْقَل کیا ہے:

اب "جب انقلاب ، ۵ مراء کی تو کید اطراف وجوانب مهند خصوصاً اطراف و بلی میں میں نئی حرکت پیدا میں میں نئی حرکت پیدا میں مینی شروع میونی تو ان حضرات سے جوش و خروش میں نئی حرکت پیدا میکوئی - ان بزرگوں نے محسوس کیا کہ اِسس انقلاب میں حقتہ لینا فر من اور الذم ہے۔ گوہ انگریز وں کے افعال ماضیہ اور ابوا لِ حاضرہ بریخ بی مطلع تھے۔ اس تمام جاعت میں حضرت نشاہ ضامن صاحب قدرس سرترہ العزیز زیادہ

له نمدایی ب قادری : "مذکره علیا نے مہند ار دو ، ص ۵۰۰ م مله ایعنگا: ص ۱۰ ۵۰ إلس اخلاف اورفتونی کی بنا پر حضرت مولانا رمشید احرصاحب ا در حضرت مولانا محدقاسم صاحب کو اُن کے اوطان سے دونوں حضرت نے بلواليا . . . . . حضرت حاجي امرا دالمترصاصب كو اما م مقردكما كما اور حضرت مولانامحذفا سم كوسيدسا لارافواج قراردياكيا اورمولا نارتشيدا حدصاحب كو تا عنی بنا با گاا ورمولا نامحدمنیرصاحب نا نوتوی اور حضرت ما فظ ضامن صاب تحانوی کومینه ، میسره کاافسروار دباگیا میونکه اطراف وجوانب بین مذکوره بالا حضرات کے تنفوی ، علم و تعموف اور تشرع کا بہت زیادہ شہرہ تھا اُ س وقت یک مهتھیا روں پر یا بندی نرتھی، عموماً لوگوں کے یا س متھیارتھے جن کورکھناا ورسیکھنامسلمان ضروری ہمجنے، گریہ ہتھیار گرانی وعنع کے تھے۔ بندوفیں نوڑے دار نقیں ، کا رنونسی را کفلیں نہ تھیں ، بیصرف انگریزی فوج کے یا ستیں مباہین مزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور تھا نہجون اور اطراف میں اسلامی حکومت قائم کر لی گئی اورا نگریزوں کے ماتحت حکام نكال ديے گئے .... جب ميٹن مع توب خانه باغ كے ساشنے سے كزرى توسب نے بیدم فرکیا لیٹن گھراکنی که ضراجانے کس قدرآ دمی ہوں جریماں چھے اُو تے ہیں۔ توب فا نہ چھوڑ کرسب جاگ گئے حضرت گنگوہی صاحب توب خانہ محینے کر حضرت ما جی صاحب کے سامنے لاکر ڈال دیا۔ اِسس سے إن حفرات كي .... مرقسم كي قابليت كالمستعبير كيا-شاملي سن زمانه مين مُرزى مقام تها ، ضلع مها رن يورسے متعلق تھا۔ وہا

تحسيل مجي تقي اور فوجي طا فت بھي و ٻا ل رمهي تھي۔ قراريا ياكه أنسس پرجمسله

كياجات بينانج برطاني ئبوئي اور قبصنه كريباً كيار جوما فت بدليس اور فوج كي ويا متى مغلوب مركبي -

حضرت حا فطضامی صاحب اِسی معرکہ بیں شہید ہو گئے۔ حضرت ما فظضا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑگیا'۔ کے پرونیسر محدالیّب فادری صاحب نے حاجی ایدا داللّہ فہا جر کمی رحمۃ اللّہ علیہ کے ذکرے بن اُمنافہ کرنے بوک کی کھا ہے :

قارمین کرام ! نرکورة الصدر علما کے بارے میں تصور کا ایک رنگ میشی کردیا ہے کہ اِن تفرات نے اور مراء کی جنگ آزادی میں حصتہ لیا تھا۔ بہر حال اِسس دعوے کوسلمنے رکھیے ادر اسی تصور کا دور ارکنح ملاحظہ فرما نہے۔

النی تصویر کا دو را درخ کالے میں فارسی کے مدرس اول دہے اور ۱۲۱ه/

له دنیار دون به ملوروی ، مفتی: تذکره مشانخ دادیب ، مطبوع کراچی ، ۱۹۴۴، ص ۲ تا ۸۰۰ له محلایا به محلایا می دندره می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می دادد و ، می ۱۲۳ می ۱۲۳ می دادد و ، می داد و ،

۱۵۸۱ میں تبدیل ہوکر بر پلی کالج آئے تھے۔ ۵۰ ۱۰ کی جنگ آزادی کے وقت بھی برگز گورنمنٹ کے وفاداراور نیر خواہ رہے جبیبا کہ پر وفییہ محد ایوب فا دری تفریح فواتے ہیں ۵۰ "۲۷ مئی (۵۵۸۱ء) کو نماز جمعہ کے بعد مولا نامحدائس صاحب نے بر بلی کی مسجد نومحلہ میں سلما نوں کے سامنے ایک تقریبہ کی اور اکس میں بتا یا کہ حکو مت سے بنا وین کرنا خلاف فانون ہے۔ نواب بہا درخال ، کمشنر پر بلی مسٹر الیگزینگر کے بظا سرمدد کار نے اور نواب صاحب پر کشنر پر بلی کو گورا اعتما دنیا، اِس معافظ (حافظ رحمت خال ) کے یو تے خال بہا در نے کشنر (بریلی) کالج سے مسلک ایک مولوی (محد اس نا نوتوی نے مسجد میں نقریبی کا ور اور سیس میں بتا یا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف نوشرع ہے کا ملہ

موصوف کی اسن نفزیر نے بہتی کے مسلماً نوں میں آگ نگا کر رکھ دی۔ مولانا محراحسن نا نوقی کے خلا من فیظ و نفشب کا ایک طوفان اُمار آیا کیؤنکریم سلما نوں کے جند نبرجریت کے لیے کھلائو چیلنے ، اُن کی دینی غیرت کو ملکا رنا اور تنجیماتِ الله برکو بازیج نے اطفال بنا نا نفا۔ چنا نحیب تحادی صاحب تکھتے ہیں :

۱۰ "اس تقریر نے بریلی بین ایک آگ لگادی اور تمام مسلمان موں فامحد احسن نا فرتوی کے فلاف ہو گئے۔ اگر کو تو البشہ بینے بدر الدین کی فہما کشس پر مولانا بر بلی نہ تھیوٹر تے قواُن کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا داس تقریر کا برد علی یہ بھوا کہ ۲۵ مئی ۵۰ ۱۰ کو بروز عید نو محلہ کی مسحب میں مولوی دیم النہ فاس نے انگر بزوں کے فلاف سخت تقریر کی اوراُس موقع مریخت فال بھی موج دفتے۔ مسلما فول ہیں بہت ہوش پیدا ہو گیا تھا گر کو تو اللّ

الله محداليب قاورى : مولانا محداصن نا نوتوى مطبوعه كراجي ، بار اول ١٩ ١٩ ١٠ ، ص ٥٠

مولان مولان پيدانې

دورًا في

-^

له محدا

نے اپنی حکمتِ عملی سے اِسس بوش کو ٹھنڈا کردیا ! ک رمار کی بنگ ازادی کے دفت لعض علمام و عائر دبو بند کا ایک ہنگا می اجلاس ہوتا ہے۔ بردادی کے بارے بی غور کیا گیا گفتگو کیا گہوٹی ، ملاحظر فرماتیے: المتما مر مجون مين حضرت حاجي امدا لله مها حركمي ، حا فظ محد صا من ، مولانات خ محر نها نوی ، مولانامحبر مظهر نا نوتوی ، مولانا رئ بدا حمد گنگو ہی ، مولانا محرفام نا نونزی اور فاصنی عنابت علی وغیرہ نے مجلسِ مشاورت منعقد کی ریاس مجاس میں مولانا محداحس مجھی نتر کیب مجوتے رحجفوں نے ۲۲مئی ۱۸۵۰ موريى مين تقريركرت بؤئ راشش كورنمنط كي مخالفت كوخلاف تترع بتا یا تھا ) مولانا کشیخ محد تھانوی نے جہا دیے خلاف رائے دی اور فرمایا : جب فاحنی عنایت علی ہنگ کے دوران خاموش رہے اور حا رزی مجلس میں سے جی اُس وقت کسی نے اُس کو جما سمجھ کر اُس (جنگ ہے زادی) مِي محقد بنبي ليا تو إس وفت حبكه انتفام كاجذبه كا رفرما ہے ، إكب لااني كوجها وكيسه كها جاسكنا بيه بعض روابات بين بي كمسلانون كى كزورى

اوربے سروسامانی کوعدم جما دکا سبب قرار دیا گیا۔ کے اسلام ۱۲۸ میں انٹرف علی تھانوی جو جنگ آزادی ۵۰ مراء کے چیسال بعد ۲۰ مراه ۱۳ مراء میں اسٹرف کا تفتی انسوں نے بھی حبب اسس جنگ آزادی کے جملہ حالات و کوالف پر شظر کی تو بہی فیصل دو اور نہیں دیاجا سخار فی تو بہی فیصل دو اور نہیں دیاجا سخاری فاوری عباحب تکھتے ہیں :

"مولانا انرف علی تھا نوی نے بھی ہی دائے ظامری ہے" نیت کا حال تو خدا ہی جانتا ہے بظا ہر تو اُس (جنگِ آزادی ۵۵ ماس کو جماد کا درج

يوب قا درى ؛ مولا نامحر أحسن نا نوتوى ، ص ٥

ماً: صه ٥

منين ديا جا سكتا " ك

معض علمات وبوبندن عاجى املاو الشهاعر ملى رحمة الشرعليم كو امر الومنين مقرر كاليا علاقے میں اپنی حکومت فائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حکومت اِس بیے قائم کی ٹئی تھی کر انگرنری اقدّ ارکامنلف ومتعد دمقلات سے جنازہ نکل گیا تھا۔ اپنے موافقین کو حکومت نے مطلع کر دیا کرات تھیں اپنی مفاظت خود کرنی ٹرے گی کیونکہ حکومت تو آپ ہی زندگی اور مون کی کشکش میں مبتلا ہے۔ حیالخ بھان مجون کے گردو نواح میں علیا نے دیو بند نے حرمت وال کی ملینا رسے تو دکومحفوظ رکھنے کی موحق سے اپنی ایک تنظیم فائم کر لی تھی۔ اِس حقیقت کومشہر دبوبندی عالم اور مولانا رخیدا تحد کنگویی ( المتوفی ۱۳ اه) کے سوانح نگارمولوی عاشق الم مرحقی نے بان کرے یو ن حقیقت کے جرب سے روہ ہٹایا ہُوا ہے: 9- "راس برامنی کی حالت میں جس کو قعتری اصلیت ظامر رنے کے لیے مختفہ الفاظ بين حاست رورج مروباكيات - عام بانشندكان قصبه كي برحالت بُوتي الويا أن كامرتى ومنتظم بادنتاه (برشش كورنمنط) سريحاً مل كيا اوراشرعي وطبعی ضروریات و مختصات بین محی کوئی خرگر ندریا، حب کی رائے رعمل کریں۔ لیں یہ لوگ ا<del>علیفرت ماجی ما حب</del> کی خدمت میں ما خر مجوت اور ح من کیا کم بلاکسی حاکم کی سرریتی کے گزران دشوارہے۔ گورنتط نے باغیوں کی بغاوت کے باعث اینا امن اُٹھا لیا اور بدرایڈا سنتہارعام اطلاع دے دی ہے كداين ايني صا الت متخفى كونو دكرني جاسي - إس ليك آب ونكر مارب دىنى مرداراي، اس نياد دنيا وى خلم عكومت كالبحى باراين مرير ركيس أور امرالمومنین بن كر مهارس با مهى قضية حيكا دياكرين - إلس مين شك نمين كما علاقت محواُن کی ورزواست کے موافق اُن کے سروں ریا تھ رکھنا پڑا۔ آپ نے دیوانی و فر حداری کے جمعه مقدمات شرعی فیصلہ کے موافق چند روز کا

تاضی ٹرع بن کرفیصل سجی فرمائے۔ اِسی قصد نے مفسد وں میں ٹرکیہ ہوئی 
راہ چلائی اور مخبروں کو حجو ٹی سیجی فخبری کا موقع دیا ہے ا انگریز کی حکومت اُسٹھ جانے اور برٹش گور نمنٹ کے اعلان پرعل کرنے کی غرض سے
عماتے دیو بند نے جو سیلف گور نمنٹ قائم کر لی تنی اور حربت پسندوں کی بدنا دسے خاتف نے ہوکومنظ کہر نے تھے کیونکہ حربت پسندان اُتنیا حس کوعو ما مجبور کرتے با لُوٹ بیا کرتے تھے جو
عماری حربی کو بالگریزوں کی حمایت کرنے یا تحربی آزادی میں جربیت پسندوں سے مقابلہ جھی ہو گہا تھا ،
کا ہاتھ نہ بٹائے تھے علیا تے دیو بند کا ایک مرتبر حربت پسندوں سے مقابلہ جھی ہو گہا تھا ،
حس کو بعدو الوں نے تو مختلف دیکوں میں بیٹیں کیا ہے بیکن مولوی عاشتی اللی میر کھی گوئی فرنے کرنے کرنے ہیں:

ا تینے دفیق جانی مولانا قاسم العلوم ( مولانا مربانی ( مولانار شیرا حدگنگویی )

اینے دفیق جانی مولانا قاسم العلوم ( مولانا محدفاسم نافرتوی اور طبیات حالی العلوم در مولانا محدول العلوم در مولانا محدول العلوم در مولانا محدول العلوم بندو فحیوت محالی مقابلہ ہوگیا۔ یہ بندو قبیوت محالی با عبوں کے سامنے سے محالی یا میں جائے دالانہ تھا، اسی بیدا لل پیاڑی طرح برا جاکر ڈوٹ محل کیا اور سرکا در برجا نثاری کے لیے تیاد ہوگیا۔ انڈرے شیاعت وجوا فردی کم حب ہوںاک منظرے نیا کی اور بہا در سے بہا در کا زہرہ اب ہوجائے وہاں کویا نیاد بہا کی اور بہا در سے بہا در کا زہرہ اب ہوجائے وہاں کویا نیون میں بلواریں لیے جم غفیر بندو فجیوں کے سامنے ایسے جمے در سے کویا نرین نیون کولی کے دائی اور محدرت ضامن میں موجائے وہاں کویا نرین کے کہا کو ایک کولی کی کھا کر شدید بھی گیرٹ کے اپنے کی کھا کر شدید بھی گیرٹ کے ایک کیا کہ کویا نریاف کولی کھا کر شدید بھی گیرٹ کے ایک کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا گیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا گیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا کہ کولی کھا کر شدید بھی گیرٹ کے ان کیا گیا ہوگیا کہ کا کر شدید بھی گیرٹ کے کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید بھی گیرٹ کے کا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید بھی گیرٹ کے کا کر سے کیا کیا کہ کولی کھا کر شدید بھی گیرٹ کیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید کیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید کیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کر سے کہ کیا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید کیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کہ کولی کے کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کر شدید کیا کہ کولی کے کہ کولی کھا کر شدید کیا گیا کر شدید کیا کہ کولی کے کہ کولی کھا کر شدید کیا کہ کیا کر شدید کیا کہ کیا کر شدید کیا کہ کولی کھا کر شدید کیا کیا کہ کیا کر شدید کیا کہ کیا کر شدید کیا کہ کیا کر سے کہ کی کیا کر شدید کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کر گیا کہ کیا کہ کیا کر گیا

المرزوں نے حب دوبارہ غلبہ یا لیا نو عخروں نے مولانا رہ بیاحمد گنگو ہی پر برٹش گورنمنٹ کے باغی ہونے اور و بوبندی اصطلاح کے مفسدوں لینی حربیت بہندوں کی معاونت کرنے کی میمت نگادی ، جس کا اُن کے سوانح نگارنے یکوں شکوہ کیا ہے :

ك ما ختى الني مير هي ، مولانا: "ندكرة الرسفيد، جلداول ، صن م ، ملك العِشّاء عن ه م ، ملك العِشّاء عن ه م ،

ار مین شروع ۱۷۰۱ بیجری نبوی / ۸ ۸ ۱ ۶ دوسال تصاحب مین حضرت امام رباتی امران رفت امام رباتی امران رفت براین سرکار در برکش گورندیش است این می کورندیش موسون نید آگے اسس الزام ترانشی پر افهارا فسوس کرستے بورندی حکومت نے دوبارہ علی تابع برکاری معلوق می تروی نشروع کی توجن بزد ل مفسدوں کو سوائے اس کے علیہ پاکر باغیوں کی سرکو بی شروع کی توجن بزد ل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی دیا تی کو کل مرکزی محمول شخص شخص ترکاری می مرکزی کی مختوب اور می میزوارہ این دیگ جایا اور ان کوشنش میں حضات میں اصل الاصول یہی لوگ شخص شکل میں الزام لیگا با اور برمغیری کی کم تصاف کے فسادیں اصل الاصول یہی لوگ شخص شکل

مولانار نبیدا جرگفگوہی (المتو فی ۱۳۲۳ هر/ ۱۹۰۵) پر ۱۵ ۱۸ میں حکومت کے بائیرا کا سانند دینے باخو د لبغا وت کرنے کا حب شخص نے پاک و ہند میں سے الزام لگا یا ، وہ واحد شخص فاصی محبوب علی خال شخصہ اگرچہ آج اُن پر پہی الزام عائد کرنے والے کتنے ہی صرات میں اور وُہ مولانا گنگو ہی پرالزام نراننی کرکے اُن کے متبع ہونے کا دم عیرتے اور اِس کے اور ابنا شمار موصوف کے عقیدت مندول میں کرنے ہیں ، حالا انکر گنگو ہی صاحب کے سوانح کا نے لکھا ہے :

سال و شماکم کے انتظام کا اٹھنا تھا کہ باہم رعایا میں برسوں کی دبی مُہو ٹی عدادت نکلنے اور خدا جائے کس زمانہ کے انتظام لینے کا وفت آگیا کہ جد صرد کھیو مار پیٹ اور خدا جائے کس زمانہ کے انتظام لینے کا وفت آگیا کہ جد صرد کھیو مار پیٹ اور حرم محل پرنظر کرد محرکہ آرائی وجنگ۔ اسی بلاخیز قصتہ میں تھانہ جبون کا وُہ فساد واقع مُہوا، جس میں قاضی محبوب علی خاس کی مخبری سے حضرت مولانا (رشیدا حمد

لى عاشق الهي ميريخي، مولانا، تذكرة الرشيد، عبداول ، صور ، على النظاء ص ١٠٠٠ كله ايضاً ؛ ص ١٠٠٠ كله ايضاً ؛ ص ١٠٠٠ كله ايضاً ؛ ص ١٠٠٠ كله ايضاً ؛

گنگوہی) رم مقدم تاتم موا یُ کے جب مولانا رضیدا تمرکنگوہی (المتوفی ۱۳۲۳ عرف ۱۹۰۵) کو گرفتار کر لیا گیا دور اُن پر مقدم چلنا شروع مُوا نوعدالتی کا در دائی کس مزے کی ہُوئی یموصوف کے زبر دست نتیج و متقدم ختی عزیز الرحمٰن نمٹوروی کی زبانی مُنینے ؛

مولانار شیدا جمدُ کنگویمی (المنوفی ۱۳۷۳ه مرام ۱۹۰۸) ابند کمینی نے ، ۹۸ میں حربت بیندول کا ساتھ دیااورا پنظروہ کی زبانی مفسدوں میں نئر کی رہے شخصے یا حکومت کے خیرخواہ رہ یہ اس سوال کے جواب میں خودگنگوی مفسدوں میں نئر کی رہے شخصے یا حکومت کے خیرخواہ رہ یہ اس سوال کے جواب میں خودگنگوی صاحب کے سوانے نگار، مولانا عاشتی اللی میر مرحلی سنے بُوں بواب دیا ہے:

۵ ا۔ 'مبیبا کدا ہے حضرات ر گنگوہی و نا مزنزی صاحبان ) اپنی مهر بابن سرکار کے دِلی خیرخواہ شخے تا زلیت خیرخواہ ہمٹیا ہت رہے '' گ

مله عاشق الهی میریطی ، مولانا : تذکرة الرئید ، حباراول ، ص مه ، مله عزیزالرجمل نهشوره ی ، مفتی : یکره مشائخ دیوبند ، مطبویر کراچی ، ۱۹۴۳ ، ص علا مله عاشتی اللی میرنطی ، مولانا : مذکرة الرئشید، حبلد اول ، ص ۵۹ مولانارشیداحد گلوہی نے ۵۵ مراء کی جنگ اُزادی میں حریت بیندوں کا ساتھ دیا یا حکومہ کا اُب عربحر گورنمنٹ کے وفادار رہے یا مک، وقت کے ؟ اِلس کاجراب خود گنگو ہی صاحب کی زمانی ملاحظہ ہو:

۱۹- " بب د گلکو بی صاحب )حقبفت میں سرکار کا فرال بر دار نبول نو حجو فے الزام سے میرا بال جی بیکا بنمبو کا اور اگر ما را مجی گیا توسرکار ما کسے اختیار ہے۔ اُسے اختیار ہے۔ جو جا ہے کرے اُو

به معی لاکھ یہ عجب ری ہے گوا ہی تیری

قارتین کرام ابرمندرجربالا سولدبیانات دعبارات علمات دبوبندی تصانیف سے ہی میش خدمت بیں اختصار کے بیش خدمت بیں میش خدمت بیں انتخاص کے بین خدمت بیں اختصار کے بیش خدمت بین خدمت میں مذکورہ عبارتوں کا مفاد ادرجہاں متضاد باتیں بین اُن کی مطابقت بیش کرتے ہیں ۔ وباطند انتخاص بیش کرتے ہیں ۔ وباطند کرتے ہیں ۔ وباطند انتخاص بیش کرتے ہیں ۔ وباطند کرتھ کی کرتے ہیں ۔ وباطند کرتے ہیں ۔ وباطند کرتھ کرتے ہیں ۔ وباطند کرتھ کرتے ہیں ۔ وباطند کرتھ کی کرتے ہیں ۔ وباطند کرتھ کرتھ کرتے ہیں ۔ وباطند کرتھ کرتے ہیں ۔ وباطند کرتے ہیں ۔ وبالد کرتے ہیں ۔ وباطند کرتے ہیں ۔ وبالد کرتے ہیں

ا حب گنگری صاحب خود اعلان فرمارہ سے کہ میں برکش گور نمنٹ کا و فا دار ہوں ،

ام ہماء کی لڑائی کے وقت بھی و فا دار رہاتھا ادر انگریزوں کے خلاف کوئی ت دم منیں اُٹھایاتھا، اس کے با وجود بھی جریم کتنا ہے کہ اُضوں نے انگریز سے لبناوت یا اس بر اُٹھایاتھا، اس کے با وجود بھی جریم کتا ہے۔ آب کی اِس ذاتی تصریح کے بعد حبیبا کہ اُٹھی وہ موصوف پر مجولا الزام لگا آہے۔ آب کی اِس ذاتی تصریح کے بعد حبیبا کہ اُٹھی عبارت سے معلوم ہور ہا ہے ،کسی کا دعوئی کہ گنگر ہی صاحب نے ، حدا کی جنگ آزادی میں حقد لیا تھا سرامر بے معنی اور نولان واقعہ ہوکر رہ جا آب ہے انہیں اور گنگری صاحب کے اِس ذاتی بیان سے بہلی جا روں عبارتیں غلط اور اُس کے دعوے بے بنیاد تا بت ہوکر دہ گئے ۔ گنگری صاحب کے انکاز کے سا منے کسی دو سرے کا بیان کہاں قابل قبول ہے ؟

ہیں سان بر ہوں <del>ہے:</del> سر۔ تذکرہ الرشید کتاب، جومولانا دخید احد کنگو ہی کی سواغ چیات ہے وہ موصوف

ك عاشق اللي ميرطي ، مولانا ؛ تذكرة الرستيد ، حلد اول ، ص . م

کازندگی میں ہی تھی گئی، اُن کے خاص معتد و معتد نے کھی، جور اِبندی جاعت کے ایک بیت مالم بھی شخصا اور پر آئی ہے جا کہ اس اور کہ اور بین جھی کسٹی دیوبندی عالم سے جا مالم سے مندر جات پہلی مرتبہ میر کھے سے سے اس اور کہ اور بین کھی کسٹی کے ایک عالم سے الم سے اس کے مندر جات پہنی کی بھر اس ویٹ مسلیم کرنے آئے۔ وریق مالات کے اور اور میں جھینے والے "مذرو علمات مند اردو" میں اگر تذکرہ الرشید کی طباعت کو مدل کرمیش کیا جائے ، اس طرح کہ رات کو ون اور دن کو رات کے اور کہ لوانے کی مہم شروع کر دی جائے ، اس طرح کہ رات کو حقیقت نمس الا مری تو نہ بدل سکے گئی گئی ہے تی جا عت کا اپنے روز او ل سے طریقہ و وستور ہی کہی ہو کہ برگی کا گئے تو گئی ارام" اگرو ہی جا آئر بران کی میں اول بدل نہ کرے تو آخر ونیا والوں کے بط جانے کے بعد اپنے اکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر ونیا والوں کو مُنہ کے بطے جائے کے بعد اپنے اکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر ونیا والوں کو مُنہ کے بطح جائے ہے۔

 بھیدنا نظادر سن ملی تھیں سے مجی انگریزی فوج کو ما دید شکر کھیکا دیا تھا ، بکر بھرل مولانا حسین احد فیض ایکرزی توب خانے کو کھیٹے کرحاجی صاحب کے یا سم بہنیانے والے نور گنگو ہی صاحب نے جیسا کہ عبا رہ نربع بیں ہے توعبا رہ نمبر الماحظ فوالے کر بہاں گنگو ہی صاحب عدالت کو بیج دکھا کر فو ما دہے ہیں کہ حضور! ہمارے پار تو فور نہ ہمارے پار کھی ہوج د ہے کہ گور نمنٹ کو کوئی تبوت اس بات کا توصوت بیس تھی ارہے عکم آ گے تھر بے موج د ہے کہ گور نمنٹ کو کوئی تبوت اس بات کا خول سکا کہ گنگو ہی صاحب نے ، ۵ م او نی جنگ آ زادی ہیں حکومت کے خلاف کوئی حدی گور علی نے اور اسی بچھ سے مجبور مہوکر دیا کوئے گیا کہ اس سے فیوت بل کیکا کہ موصوف مجبی الگریزول جانے کے بعد آج ان کے معتقد بھی کہاں سے فیوت بل کیکا کہ موصوف مجبی الگریزول سے معرکہ آراء ہوئے تھے ہ

اگر واقعی علمائے وہوبند اور عالینماب گنگی ہوتی ، بلہ توپ خانہ بھی فوج سے باغ ہیں جینے ہے ۔ براور نصد شاملی میں لڑائی کی ہوتی ، بلہ توپ خانہ بھی جینیا ہوتا تو انگریزی معالت کے باس سیکڑوں گوا ، اس امر کی شہادت وستے ، توپ خانہ جیسی چیز چین جانے پر جی حکومت کو تبوت زمان ، ایک البسی مجھارت سے جکسی وی ہوش کی سمجھ میں منسکل ہی تھی حکومت کو تبوت زمان ، ایک البسی مجھارت سے جکسی وی ہوش کی سمجھ میں منسکل ہی تا سکتی ہے نے گئگہ ہی صاحب برہی کیا منحصر اگر علمات وبوبند نے باغ میں اور سنا کی تعیم کے اندر بہی کھی کہا ہوتا تو ، ۱۵ ما ، بسک ان سے بہی نہ کہا کہ الم بسی انگریزوں نے گئے ہی علمائے و یو بہند کو بھائشی و سے والو ا ا سے نصبہ شاملی سے بھاری فوج کو بھا ویے والے والی الم سے بہی نہ کہا کہ اللہ بھاراتوپ خانہ والو ا ا سے نصبہ شاملی سے بھاری فوج کو بھا ویے والے والی بیشروار ابھاراتوپ خانہ والی س کرو اور بھائسی پر لگلے کے لیے نیا و مہوجاتو ۔ آخر ایسا کیوں مذہ کہا گیا ؟

9 م ۱۸۵۹ میں حب لبض حفرات سے وار نظ گرفتاری جاری مجوئے توساری دیوبندی عبیت میں سے اور پُورٹ ایک دمبند کو انگریزی اقتدار سے برعم خود نجات دینے اور دلا نے والوں سے افتکر جرار کے ایک راسس مجاہد ، نام رہ نیسیدا حمد ، ساکن قصبہ گنگوہ کو بیع سمیت گرفتار کر دیا گیا۔ وُہ مجی از حود نہیں بلکہ فاصلی مجبوب علی خاں کی مخبری پر گرفتار ہوئے

ورند إست محلّ من حكومت كوكونى عزورت ممسوس تنبين بهوئى حتى - اگر ان حضرات نے
اس جنگ ميں واقعي انگريزوں كے خلاف كوئى حقد ليا بهونا، حب طرح كرمهيلي چا رون عبارتو

مين نا تر ديا كيا ہے تو ، ہ ۱۰ كة تنرسے ۱۹۵۱ و ۱۳ ك ان حضرات كومهلت كيوں
وى جانى به كيا حكومت اپنے باغيوں كو اتنى مهلت و سيسكتى حتى ؟

ا- ان حضرات كوم با بد بنا نے كى عمارت جنگ شاكى بنيا دير اُ سطانی گئی ہے - اسس
الرانی كا تذكرہ ، بيش كر رہ عبارت ما ، ملا ، ملا ، علا على موجود ہے - بہلی جاروں
عبارتوں من نظر عبارت ما كے خلاف ہے - بہاں علما كے ديو بندكى مذكوره پانچوں
عبارتوں من نظر عبارت ما ميں ايك بات مشترك ہے كہما فظ محمد ضامن صاحب
عبارتوں من نظر عبارت الم ميں ايك بات مشترك ہے كہما فظ محمد ضامن صاحب
عبارت عملا ، ملا اور علا ميں ايك بات مشترك ہے كہما فظ محمد ضامن صاحب
عبارت عملا ، ملا اور علا ميں ايك بات مشترك ہے كہما فظ محمد ضامن صاحب
عبارت عملا ، ميں مقا بلرک تے ہوئے شہد ہو كئے تھے۔ صرف بهي جانی نقضان موا تھا اور

اور اس وقت قصداً یا اتفاقیہ جو گرائی ہوئی تھی ، عبارت عظ جو تذکرہ الرتبدی ہے۔ اس اور اس وقت قصداً یا اتفاقیہ جو لڑائی ہوگئی یا لڑا یا یہ اسی کا نام جنگ شا ملی ہے۔ اور اسی باغ والے معرکے ہیں جانے کا در اسی وقت قصداً یا اتفاقیہ جو لڑائی ہوگئی یا لڑا یا یہ گیا، اسی کا نام جنگ شا ملی ہے۔ اور اسی باغ والے معرکے ہیں حافظ خا من صاحب شہید ہوئے نے بیس کر باغ کی معرکہ اور ان فی فیصل کا دی اور پر وفید محمد الآب فادری صاحبان فریائے ہیں کہ باغ کی معرکہ اور ان فی انگرزی فوج سے جمی جا کر لڑا تھا، وہاں سے انگرزی فوج کو بھاکا کر اپنا قبطہ بی جا یا تھا اور اسس اخری معرکے ہیں جو شا می قصدے انگرزی فوج کو بھاکا کر اپنا قبطہ بی جا یا تھا اور اسس اخری معرکہ میں جو شا می قصدے اندر ہو ا، حافظ من صاحب شہید ہوئے نے تصد حقیقت تو اللہ تعالی ہی بہتر جا ناہ اور اس کا عبوب سی درست ہے کیونکہ مولانا تھا، بادی اور ہو فیسر محمد ایر بنا ور کی حالے بیان می درست ہے کیونکہ مولانا تھیں ایر وقید مرحمد ایر بنا ور کی گرا کر ہی ہے۔ ہوفید میں ایر وفید مولی بیان میں درست ہے کیونکہ مولانا تھیں احد فیص اً بادی اور اور فیسر محمد ایر بنا ور کی حال بیان می درست ہے کیونکہ مولانا تھیں احد فیص اً بادی اور اور فیسر محمد ایر بنا ور کی صاحب کے بیانات سے صریحاً بنا وطل کی ہو اگر اور ہی ہے۔ ایر وفید مولی بنا وطل کی ہو اور کی سے خورائی و ماغ پر زور دو یا جائے تو معاطے کی ہم تک بنچ خانا اگر غیر جانب واری سے ذورائی و ماغ پر زور دو یا جائے تو معاطے کی ہم تک بنچ خانا ا

قطعاً مشكل نبين دمنا رمثلاً:

۱۱۰ اگر باغ کی لڑائی کے علاوہ اِن حضرات نے شالی قصبے میں جاکر انگریزی فوج کو مجھایا ہوگا

قر غلبہ پانے کے بعد انگریز فوراً اِن حضرات کو گوئی کا نشانہ بنا دیتے یا جیا نسی پر

لٹکا دیتے کیونکہ اِس حالت میں گوا ہوں کی کی دہتی نہ تبوت کی۔ بین اِن حضرات کے

ساخہ حکومت نے کوئی انتقامی کا دروائی نہیں گی۔ اِس سے تابت ہُوا کہ علمائے دیوبنہ

شالی قصبے میں جاکر مرکز انگریزوں سے نہیں لڑے بلکھ وف باغ والی لڑائی کا واقعہ ہی

دریشیں آیا تھا اور حافظ ضامن صاحب باغ والے معرے میں شہید ہوئے تھے۔

نہم ا۔ عارت می میں ضیف آبادی صاحب نے پراقر اربھی کیا ہے کہ شاملی قصبے کے معرک

بین حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے تھے لیکن تذکرۃ الرب برکی شاملی قصبے کے معرک

باغ والے معرکے کو شاملی کی لڑائی بتایا اور اِسی میں حافظ ضامن صاحب کا شہید ہونا

ملی حاجہ۔ لہٰذا معلوم ہی ہوتا ہے کہ لڑائی صوف باغ والی ہوئی ، بہیں حافظ صاحب

معص اپنے جو کشی عقیدت سے صیلا دیا ، بھرو و مرسے حضرات نے اِسی فرضی

بنیا دیر ہوائی قلم تعمیر کرنا نشروع کر دیا ہے۔

بنیا دیر ہوائی قلم تعمیر کرنا نشروع کر دیا ہے۔

۱۵۔ اس سلسلے میں بربات تصفیہ طلب رہ گئی کہ لڑائی توصرف باغ میں چہپ کر ہوئی تھی کی وہ وہ اسے باحریت کیا دو گئی کہ اور علی اور

دوا کی کی برتی نو کم از کم دمس میس بڑے بڑوں کو صرور انگریزوں نے بیجانسی پر لٹھا دیا ہوا لكي معالمه رعكس بيم كم قريبًا و برها ل بعصرت إب بولانا رئيد احد مُنكُوبي كو يرواكيا اورجيه ماه كے لعدوُه مجى ريا كرديے كئے كوان كى انگريز شمنى كونی معمولى سامجى شوت و مكومت كونه فل سكا - إن حقائن كيش مظرعبارت من ورست معلوم اوق کہ پر مصرات برشش گر دانٹ کی تھا بت میں توبت بیسندوں سے اور عکومت کے باغیوں کا قلع فیح کرنے کی عرص سے باغ میں مجھے مہوئے تھے۔ ا- ہوسکتا ہے یہاں کوئی صاحب یہ سوال کردیں کم اگر علمائے دیوبند حربت پسندوں سے وسے تھے تومولانا رسنب احد کنگوہی و المتو فی ۱۳۷۳ھ/ ۵۰۹۶) کو گر نتار کیو رکیا کیا تھا؟ نزاعلحضت حاجی امداد الشهاجر کی د المتو فی ۱۴ سرا ۱۹/ ۱۹ مرام) اور مولانا محمد قالسم نانوتری ( المتوفی ۱۲۹/ ۹/۱۲۹) کے دازشے گرفتاری کیوں جاری مجو ئے تھے ؟ معلوم و کھے ایسا ہونا ہے کہ وارسٹ گرفتاری جاری ہونے کا تصربی من گھر ت سے اور اگر اس میں کھی حقیقت ہے تو نتا ید ایسا ہُوا ہو گا کہ حکومت کے پاکس اِن حضرات کے خلاف جتنار بھار ڈتھا جس کی بنا پروار نٹ گر نباری مباری کیے گئے شتے، اُس سارے ریکا رڈ اور وارنٹ کر فقاری کے جبرسروف علمائے دہر بند کی عظیم روحا فی طاقت نے مٹا وید ہوں گے اور خانی کا غذات کو دیکھ کر کھومت سے کارند سے کوئی انتقانی کارروانی کرنے سے عاجزرہ کئے ہوں گے۔ اِس شیمے کوٹیں بھی تعتریب بنیتی ہے كم قبله حاجى امدا والمترجمة الله عليه توجيب جيا كرمكم معظمه كي طرف كل كمي تصاسيكن مولانا محدقاسم نا فرقوى نو ، ٥ ٨١٠ سے ١١٨٥٠ مكمتحده مبندوستان بي ہى رہے اوروارالعلوم دلوبندكے بانى كى تينيت سى اختياركر گئے سنے كيكن إن بائيس سالوں میں بھی: حکومت کے جاری کردہ وارنٹ کر فتاری مولانا کی رُوحا نیت سے خا لفت ہور اُن پر از انداز ہونے میں کا میاب نہیں ہو سکے تھے۔

با قی را مولانارسید احد گنگویی (المتوفی ۱۳۲۳ هر ۱۹۰۵) کی گرفتاری والا معالمد تواسس بنا پر مرگز گرفتار نهی کیاگیا

كم أمنوں نے انگریزوں سے ٥٠ ١٠ میں كوئى لاائى مجرا نى كى تھى بلكرائنس تو تقریباً ڈرٹرھ سال بعد محص مخروں کی تسکین خاطر کی غرض سے گرفتار کر بیا گیا تھا۔ ۱۸۵۰ و می**ں** عكومت نے اعلان كر دیا تھا كمۇ وكسى كے مال جان كى ذروار نہیں ہے مكہ حالات اليسة موارية بنيح ميں كداب مركو في اپني حفاظت آپ كرے واس اعلان ك بیش نظرتها زیجون اوراً س کے گردونواح میں اپنے انتظامی امورسرانجام دینے کی عزض سے ایک انتظام برحمیٹی بنا لیگئی تھی۔ اِس کمیٹی کی بنا پرلعبض حا سے دوں نے الكرزي حكام كے كان جرے نو أخير طلاق كرنے كي فرص سے كورے على قع ميں سے ایک مولانا رشیدا حد کنگوی کو کرفتا رکرایا اور چاه کے بعد حکومت فے موصوف کو ایناسیا وفا دارتسلیم کر کے صاف بری کروبا - ان جله حقاین کوسیش کردہ عبارت عالم میں المعظرة واياجا سكتاب، أسعى عبارت كابرانوى مجلد تتنامعنى خربد إسى قصم في مفسدوں میں شریب ہونے کی راہ چلائی اور مخبروں کو بھوٹی سپی مخبری کا موقع دیا۔ ا عبارت على سے بہجی معلوم ہزنا ہے کہ باغ میں جھیے کرحب اِن بائیکے جانتاروں نے حریت پیندوں پر فاٹرنگ کی تقی انجس و قنت نشا بدرات تھی جیسا کہ اِن الفاظ سے مرشح ہوتا ہے کہ مجب ملیش مع توب خانہ باغ کے سامنے سے ازری توسب نے بكدم فركيا ، لين كُفرامني كرخداجانيكس قدراً دمي بهون ، جويها ل يُحييم بون عي اگریدرات کا وفت نہیں تھا تو یصورت رہی ہوگی کہ باغ میں سے تھیگ کرہی فائر كرنے رہے ہوں كے سامنے مقابلے رہنيں آتے ہوں كے حب سے إن كى تعاد کے بارے میں کوئی اندارہ لگایا جا سکتا۔

۱۸ ۔ غبارت منا سے بدواضح ہورہا ہے کہ بی صرف چیذ حضرات تھے، ہا تقوں میں 'نواریں یہ مجررہ نفے کیو کہ اپنے علاقے کے حاکم بن بیٹے متھے کہ تزیت پ ندوں کم از کم اپنی حکمرانی کو محفوظ رکھیں ۔ حریت پ ندوں لعینی اپنی انگریزی سسر کار ہا غیوں کو دیکھ کر بان حضرات کے جذبہ جاں نثاری نے جوشش ما را اور اُن سے جڑگئے۔ 14 - جمان کے بان حضرات کی جوا غردی و شجاعت کا تعلق ہے تو و کہ مرضم کے تنک و شبعے بالاز ہے۔ مولانا عاشی اللی میر طی کے یہ الفاظ ترجمانی کے بیے کافی ہیں۔ بندوقیوں مقابلہ ہوگیا۔ یہ نبرواز ماحقا اپنی سرکار سے نالف باغیوں کے سامنے سے ہماگئے یا میں جانے والانہ تھا، اسی لیے اٹل بہاٹ کی طرح پرا جماکر ڈوٹ گیا اور سرکار پر جان نثاری کے لیے نبار ہو گیا۔ السرے شیاعت و جو انمردی کرجس ہولناک منظر سے شیر کا بنتہ پانی اور بہاور سے بہاور کا زہرہ اکر برہ جائے وہاں چند فقیر ہا مخوں میں تلوایس لیے جمعنی بند فقیر بندو فحیوں کے سامنے ایسے جے دہے کو یا زمین نے باؤں بکر لیے ہیں '' لیے جمعنی بندو تھا ایک ایک افعال کی ترجمانی کا ایس عبارت کا ایک ایک لفظ ان مضارت اکا برد بو بند کے اقوال وا فعال کی ترجمانی کا واقعی گورا کی والے اور ارش گور نمنٹ و جو انمردی اور برش گور نمنٹ و برائی ترکمانی کا برجمان نثاری کے جذبے کی اسس سے بہنر شا بدکوئی بھی ویوبندی عالم الفاظ کے آئینے میں نصور رنہ دکھا سکا ہوگا۔ ہر منصف مزاج ان لفظوں کو دیموکر کیا را گھتا ہے: ط

۔ ۷۔ عبارت مری تو تبار سی ہے کہ اِن حصرات کے جھنڈ سے شلے سرار د ں مجا ہد جمع ہو گئے تھے۔

ایکن عبارت نا سے معلوم ہورہا ہے کہ اپنی طرز کے مجاہدوں بن بنی چند فقر (علمائے دیوبند) سے بہر حال تعداد کچے بھی سہی آنا خرور ہے کہ حافظ منا من صاحب کے شہید ہوئے سے بہلے ان حفرات نے گور نمنٹ کی مخالفت یا جا بت میں کوئی لوائی نہیں لوئی اور حب سے بہلے ان حفرات نے گور نمنٹ کی مخالفت یا جا بت میں کوئی لوائی نہیں لوئی اور حب سے مافظ صاحب شہید ہوئے تھے اُس کے بعد باتی مجاہد ہواہ وہ خر الروں کی تعدا دیس سے یا کہ وہ سے باتی سب سے طوفان تھ گیا تھا اور حرف ایک آور جی کے شہید ہوجا نے کی وج سے باتی سب سے خاص اختیار کرئی ، علائ فیرجانب دار ہو کر مقتلف ہو بیٹھے تھے۔ اِس حقیقت کو مولانات سے احداث الفاظ میں بیان کر کے اِن حضرات سے مجاہدانہ عزائم اور شجاعت و وابس کے الفاظ میں بیان کر کے اِن حضرات سے مجاہدانہ عزائم اور شجاعت و دایری کا سب کہ بیٹھا دیا ہے ۔ حضرت حافظ منا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ وابس کے ایکل ٹھٹھا ویا ہے ۔ حضرت حافظ منا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھٹھا ویا ہے ۔ حضرت حافظ منا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھٹھا ویا ہے ۔ حضرت حافظ منا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھٹھا ویا ہے ۔ حضرت حافظ منا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھٹھا ویا ہے ۔ حضرت حافظ منا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھٹھا ویا گیا ۔ موصوف کا اِس طرح آ و مرد بھرنا صورت حال کی گوری گوری

غازى كرراب\_

٢١- يتاريخي حقيقت سے كر علمات ديوبند بركش كورنمنے كے مركز مخالف نيس تے م خرورت برسنے برجاں نثار سیا ہی جی بن جاتے تھے کیونکہ یہ بود اسمی انگر بزی حکومت خود کا ستہ تھااور اِسے اپنی پرورش کے لیے سخت فرورت تھی کہ حکومت اینا دست شفقت اِس کے سریر رکھے۔ ، ۵ ۱۸ میں اِس نو زائیدہ کروہ نے بورابورا نثوت ا پنی انگریز دوستی کا فرائم کر دیا تھا۔ نہ ایخوں نے فتو کی جہادیر دستخط کیے اور ڈ ا بساكو نی فتوٰی خورجاری کیا۔ تَه او مشاہ کی تما بیت کا کوئی اعلان کیا اور تَه انگریز دل كے خلاف ابك لفظ كسى ديوبندى عالم في منرسے كالا۔ زي حضرات جزل بخت خال مولا نا احمدا لله ننهيد ياكسي بهي دُو سرے حريث كسند كى زير كمان انگرز و ل سے لڑے اور مذ کسی مجی مرحلے راُن سے رابط قا م کر کے اُنھیں اپنی حمایت کا یقین ولایا۔ جرحفرات گاندھی کو میشوا مان بیٹے اُ خوں نے نوزنگے جنڈے کے زیرسایہ ہندووں کی سمنوا فی میں الكريزول ك خلاف صرورلب كشائى شروع كى با تى جلم علمائد ديوبندند ، درورك جنگ ازادی کوسمیشه غدر کها ،حریت اسندوں کو باغی اورمفسد سی تظہرانے رہے۔ یہ وہ امور میں جزنا ریخ سے ٹابت ہیں ، کوئی ولہ ہندی عالم اِس کے برعکس آج یک ثابت نس كرسكا سے، اگرچ روفد محدالوب فادرى ساحب بعض اوقات اكا برد بوبندكو محف نجابل عارفا زمح بطورا ورعلمائے دیو بند کو نوکش کرنے کی غرض سے مجا ھے ہیں جنگ آزادی کھ دیا کرنے ہیں ویسے حقیقت میں اُن کے زدیک بھی علمائے دیوبٹن وہی کی بہر جکھے وُہ تضرات تھے اور جو کیے ، م واء سے پہلے خور اُن کے متعلق کہاجا ارا-باری تعالی نتاز کی حکمت زالی ہے۔جس محدالیب قادری صاحب کے بل بوتے ہر آج علمات ولوبندا بين اكابركوجيك آزادى ، ٥٨١٠ كم مجامِ منواف كى مهم جلار بعير. أن موصوف كے قلم سے فہی قدرت نے وہ الفاظ علموا دیے جن کے آئینے میں علائے دیر بند کی حقیقی تصوینظراً رہی ہے اور کم از کم احقریہ کے بغر نہیں رہ سکنا کہ موھون كى إلى عبارت كا مرجد معنى فيزادر حقيقت كى مُن بولتى تصرير ب ـ الزين صفات

میں اگرچہ عبارت نمبر و کے تحت موصوف کے وُہ خیالات میش کیے جا چکے ہیں لیکن ہماری نظر میں مھری چزیر علما نے دلیو بندکی پوزلیشن ہی کچھ سے جو محمد ایّوب قا دری صاحب نے اس عبارت کو اُخر میں فیصلہ کن بیان کے طور پر میں عبارت کو اُخر میں فیصلہ کن بیان کے طور پر میصوف کے دینا منا سب معلوم ہو تا ہے۔ ملاحظ مہو :

بعض صفرات بهاں یدا عراض کرکتے ہیں کہ مجدد مائد حاصرہ ، امام اگرزوں کا ذکر کس فرض سے کہا گیا اور اسس کا بہاں کیا جڑتھا ؟ احظر پر گزارش کرسے گاکہ تجدید کفورست تخریب کے وقت بیش آتی ہے۔ اگریز نے جس عیّا ری اور فن کاری سے پاک وہند پرقبضر جایا ، اسی طرح مقد کسس اسلام کومٹا نے میں بھی کوئی دقیقہ فروگزا شت نہیں کیا تھا۔ چوہ کم دین میں تخریب کا دی انگریزوں نے براہ واست نہیں کی جگر اپنے زرخ پر عما سے

م محدایوب تا دری ، مولانا محد اسن نا نوتوی ، ص ۸ ۵

یہ خدمت کی تھی ، للندا اس داز کو تمجھنے کے لیے انگریز دل کے اُن کا زنا موں کا مجملاً افلہ اِ ضروری تمجا گیا جن سے انگریزوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوسکے بچ نکر اٹھے ابواب میں تخریب کار علماء کا بیان ہے بایں دحہ پہلے انگریزوں کی فطرت پر تعلم اٹھا نابڑا - یعنی : ہے حافظ بخود نہ پیٹ بید اِبن جامڑ ہے آلود اے شیخ یاک دامن اِ معتذور دار ما را بابدوم

## ارمغان حجاز

سرودِ رفت باز آید که ناید؟

نسیم از حب ز آید که ناید؟

سرآمد روزگار این نقیرے

در رانات راز آید که ناید؟

(ملاّماتبال)

کنی نفردع برگئی ۔ جس ایمان کو بچانے کی نما طریح سلمان سب کچو کٹا دیا کرتے تھے ۔ وُہ ایم سے کوری۔ دُوسری طرف در زندگی کے راحت وارام کے برلے ایمان جس وولت کٹا فی سٹروع کردی۔ دُوسری طرف دین اسلام میں نوو علمائے دین کے با تھوں دُوہ ہمل حبرای اور ای اور کا من مرکاری علمائے اصلاح سے نام پرشرلیست مطہرہ میں اسس طرح ترمیم واضا فرکرو ایا کئیا کہ اپنی طرف سے اُن سرکاری علمائے اسلام کی بئے کئی ہیں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا ۔ الغرعی کما بلسلام کے بئے کئی ہیں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا ۔ الغرعی کما بلسلام کے بیات الغراق ایسی آب و ناب اور نظر فریب دکھشی کے ساتھ شا نے ہوئے میں کو کھی اسٹروع کیا تو اصل دین کی اصلیت اُن کی نگا ہوں میں مشکر کہ بنوکر رہ گئی ۔ جب عوام کی نظام رہی کہا۔ نئی دیا اسلام گئی کرا سی کا فرق او مجل ہونا بشروع کہ اور تو ہر کوئی ۔ اُن کی نگا ہوں میں مشکر کہ بنوکر رہ گئی ۔ جب عوام کی نظام رہی کہا تو وہ ماصل کو برا تو ہر کوئی ۔ اپنی سلمان وہ کو کہ بیت پرائی ن کہا ہوں میں مشکر کہ بنوا تو ہر کوئی ۔ اپنی سلمان وہ کی جب سے وہ اپنی کرا تو ہر کوئی ۔ اپنی سلمان وہ کی جب سے عوام کرئی سلمان وہ کی جب سے وہ ماصل کر سلمانوں کی جب سے عوام کوئی ہوئی ۔ اپنی سلمان وہ تو تو آس میں بٹر کے گئی اور انکر برا ہوگیا۔ یوں کا مقصد ، جسے وہ عاصل کر نے سے عا جز سفے ، ہوئی صاحبان جبتہ وہ دستار کی برولت گورا ہوگیا۔

ایساکرگزدنے سے برخش گورنمنٹ کی مراد دوطرح برآئی، اولاً جماعتوں اور فرقوں میں مسلمانوں کو اِسس طرح بانسٹ ویا اور اخلامات کی خلیجا تنی دسینے کروادی کہ یہ سوال ہی مسلمانوں کو بسند وستمان سے مسلمان متحد بو کر حکومت کے لیے در و سرکا باعد بسی مسلختے ہیں یا انگریزی افتدار کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نانیاً: اسلامی تعلمات سے ایک کثیر تعداد کو نا بلدر کھ کر اور جعلی اسلاموں کا بیرو کا ربنا کر جمی حکومت نے اطبینا ن کا سالس لینا شروع کردیا کیو نکد اسلام سے حقیقی فیوش و برکا ت سے بڑی حدی کہ مسلمانان سے مالس لینا شروع کردیا کیو نکر اسلام سے حقیقی فیوش و برکات سے بڑی حدی کہ مسلمانان کو وہند خود کو مورم کر چکے شئے۔ ایمانی قوت کمز ور ہوگئی، شوق جماد اور ہوئش عمل کا رُخ کو موس کے وفاداری کی طوف میر گیا ۔ نام مار کی جنگ آزادی کے بعد اگر اِخوں نے بمادری محمود کی از مرحد کی قریم کو محمود کو سے با ہند دو وں کے محمود کھائی تو بھی برطنت کو دینے میں بینی نے دہیے۔ سب سے بڑی جم انروی کسی آئی

میدان میں جب نا کا می کا سامنا میوا تومسلمانا ن یاک و مبند کی آننده نسلوں کوا سلامی تعلیات محروم رکھنے اور اِن کی جعیت وقوت کومنتشرو پرلشان کرنے کی عرض سے فرقہ بازی کا ک بونے کی ٹھان کی- بیرتخزیمی منصوبر عبسائی بنانے والے منصوبے سے بھی بدتر، دُورر کس نتائے کا ما مل اورصررب ن متها، كيونكم سلما يون كي اكمزيت إس تخريب كوتعمير ، بگا رُكو بناؤ ، وثمني دوستى ، بىخ كنى كوروادارى ، فسادكواصلاح اور مداخلت فى الدبن كوعدم مداخلت مجمعة أكس ادرانگریزوں کے اِس تخریبی منصوبے پر کاربند ہوکر مسلمانان یاک د مبندا پنے ملّی خصا کص اور توت ایمانی کومٹانے میں ایک آٹو میٹ مشین کی طرح آج یک سرگرم عل عِلے آرہے ہیں۔ اِلس منصوبے کے تحت حکومت نے اپنے جاری کردہ اسکولوں اور کالجوں سے دی تعلیمان کوخارج ازنصا برکے رعیت کا دانی معاملہ قرار دے دیا ۔ ملازمتیں انگریزی اعمالہ کی تعلم رمنحصر بوکرره کئیں تونیج ظاہرہے کہ دینی مدارس ویران ہونے گئے۔اشک شو فی کے لے ا سکولوں میں یرائے تا م دینیات کوشا مل رکھا،جس میں جند بزرگوں کی کہانیاں مڑھا فی جاتی تقیں یا اُن این کلوانڈین علماً کے فضائل ومناقب زہن نشین کروائے جانے تھے ج ر رشش کور منٹ کے اِس تخریبی منصوبے کو بڑی ہوتیاری ، واز داری اور کمال نمک ملاکی روان بڑھار ہے تھے۔ زہبری کے یہ دے میں قوم کی جڑیں کا شنے ہیں مصروف تھے ، لیکھ جن حفرات نے ملتب اسلامیہ کی یاک دہند میں حقیقی خدمات انجام دیں اُن مجا ہدوں، با دشاہ تسهيدون اورد مبناؤن كوزنت طاتي نسيان بنواديا كيارظا مرسدكم ايساكولون وركالون سے فارغ التحصيل ہونے والے حضرات كى اكثريت كاميمى عالم ہونا تھا اور آج بھى ہے حقیقی اسلام سے بڑی صدیک ناآشنا ، نئے نئے اسلاموں کے ماننے والے اینکوالیا علماً كم معتقد اورم فر في تهذيب كه ولداده- إن بظا مر رسط محص سلما نون كي حقيقي حالت ذا یر ، اِسلامی عینک سے دیکھنے والی انکجیں گؤں ا شکبار ہوتی ہیں: ے یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کم فرعون کو کالج کی نہ سُوجی

والدى تعليات سے بدہرہ برجانے کے باعث ،حب ایان عبسی متاع عزیز

گفی شروع بوگئی ۔ جس ایمان کو بچانے کی خاطریہی مسلمان سب کچو گٹا دیا کرتے تھے ۔ وُہ ایم سے بھو کٹا دیا کر افتہ تھے ۔ وُہ ایم سے بدلے ایمان جب والت گٹا فی سٹروع کوری ۔ وُوسری طوف وین اسلام بیں خود علمائے دین سے با تھوں وُہ عمل جب آگا وری اسلام کے با تھوں وُہ عمل جب آگا وری اسلام کے باتھوں وُہ عمل جب آگا وری اسلام کی بیخ کئی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا ۔ الفرعل کتا بالیما کہ اسلام کی بیخ کئی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا ۔ الفرعل کتا بالیما کہ کوئی اسلام کی بیخ کئی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا ۔ الفرعل کتا بالیما کی بیخ کئی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا ۔ الفرعل کا بری جب وکستی کے ساتھ شائع گوٹ میں کوئی وکر کہ کہ کوئی اسلام اسلام کی بیک کے اصلام کی بیٹ کوئی کہ کا ہری جبک و مک نے نا واقنوں کوا بنی طرف کی نظروں سے اصل اورنقل ، حقبتی اورجعلی کا فرق اوجل ہونا شروع کہ کوئر راگئی ۔ جب عوا م کی نظروں سے اصل اورنقل ، حقبتی اورجعلی کا فرق اوجل ہونا شروع کوئی رائی ۔ جب عوا م کی نظروں سے اصل اورنقل ، حقبتی اورجعلی کا فرق اوجل ہونا شروع کوئی کوئی سلما نوں کی جب سے برت اور کئی میں مشکوک شوئی کوئی میں مشکوک شوئی کوئی اسلام گوئی کر اس کا پروکار بنیا نشروع ہوگیا ۔ کوئی مسلما نوں کی جب سے برت اور کھی صاحب اور تھی میں مشکوک شوئی کوئی کے دور کا مقصد ، جسے وہ وہ حاصل کر نے سے عا جز سے ، وہ فوٹوں میں بیٹ گئے اور انگریز وں کا مقصد ، جسے وہ حاصل کر نے سے عا جز سے ، برت کوئی صاحب ان جبتہ و در ستار کی برونت گورا ہوگیا ۔

ایساکرگزدنے سے برٹش گوزننٹ کی مراد دوطرح برآئی، اوّلاً جاعتوں اور فرقوں میں مسلمانوں کو اسس طرح بانٹ ویا اور اخلانات کی ضلیجا تنی دسین کوادی کہ یہ سوال ہی معطی کیا کہ بھی متی مہند وستان کے مسلمان متی موکھ مت کے لیے در وسرکا باعد بسیم موسیختے ہیں یا انگریزی افتدار کے لیے کسی خطرے کا باعث ہوسیختے ہیں ۔ ثانیاً: اسلامی تعلیات سے ایک کثیر تعداد کو نا بلدر کے کراور جعلی اسلاموں کا بیرو کا ربنا کر بھی حکو مت نے اطبینا ن کا سالس لینا شروع کرویا کیو کہ اسلام کے تقیقی فیوض و برکا ت سے بڑی حدی کہ مسلمانان میں موان سے نازودی کے وار موسی مالی و موسی کی وار موسی کی وار موسی کی وار موسی کی طرف میں میں اور ہوگئی، شوقی جماد اور ہوشس علی کا رُخ محمود کی ور موسی کی وار موسی کی موسی کی میں میں موسی کے بعد اگر الحقوں نے بمادری میں دول کی میں دول کی معلوں نے بمادری معلوں ن کر گران کے مقا صد کو تقویت بہنی نے دسے۔ سب سے بڑی جو انمردی کس آئی

وکھائی جاسی کہ اسلام کانام لے کرغریب مسلانوں کے ووٹوں سے پاکستان بنا ببالی حب قدم کی اسلام ورزی انگریز سکھا گئے نے اُس نے ابنا پُورا دنگ دکھایا کم چوشائی صدی گزر تمنی بکن کوئی بکن کوئی خومت یا کتنا ن بین اسلامی فانون رائج کرنے کی جرائت نہ کرسی بلکہ پُورا ڈور متوا تر ایس پر عرف کیا جاتا ہے کرفقیقی اسلام کو مجوس رکھاجائے یا بلک بدر کر وہا جائے رفز فیلا انگریز وں سے جو کمی رہ کئی تھی اسلام کو مجوس رکھاجائے یا بلک بدر کر وہا جائے رفز فیلا منظر نوب بین کی جو کمی رہ کئی تھی اُسے انگریز وں سے جو کمی رہ کئی تھی اُسے اللی سروں پرمسترط ہے فیکن کہا مجال کم بھا رہے وافتور خیازہ جو کھی تا ہے واللی سروں پرمسترط ہے فیکن کہا مجال کم بھا رہے وافتور اور اصحاب اقتدار قوم کو اِسس غلط روش سے ہٹانے کی عرورت بھی محسوس کریں ۔ ہاری تعالی اور بھاری خلط کی متو درت بھی محسوس کریں ۔ ہاری تعالی شانز کو ایس ہے اور بھاری خلط کے سے ورگز ر فرمائے ۔ ایمین ۔

اسساب میں چیکہ فرقد بازی کے بارے بین اریخ طور پر کھیے پیش کرنے کا ارادہ ہے المريزوں كى دُوررسن مكا موں نے وہل كے مايزنا زعلى وديني كھرانے سے ايك منجك ، جوشيك اور نوجوان عالم دین کوتار لیا، لینی مولوی محد اسلمیل د طوی دف ۲۹ ۱۱ ه/ ۱۱ مرام) کو اُور پاک و ہند کی سرزمین میں فرقذ سازی کا سنگ بنیا وموصوف ہے د کھوایا گیا ۔ فرقہ بازی کے پاک وسمند میں جزعک بوس محل نظراً رہے میں اُن کی بنیادر کھنے کا سہرا آں موصوف ہی کے سرہے۔ آپ نتاہ ولی اللہ محدّث وہلوی ( المتوفی ۲ ، ۱۲ ه/ ۲۱۷ ) کے پوتے ، نتیاه عبداً تعزیز محدث و ملوی ( المتوفی ۴ ۳ ۱۲ ه/ ۴۱۸۲ ) نشاه عبداتها و رمحدث و ملوی (المتوفى ۲ م ۱۷ هر/۲۰ ۱۸) و شاه رفيع الدين محدث د بلوي (المتوفى ۱۲۳۴ه/۱۸۱۶) رحمة الله عليهم كے بجنتي اور ف وعبدالغنى بن شاه ولى الله محدث دبلوى كے فرزند تنص منجلے بن نے نُوب مُل کھلایا علی میدان میں بازی ارگئے تو انگریزوں کے کہنے پر سکھوں کا نام لے کر بمرحد کے مسلما نوں کے نوُن سے ہولی جا تھیلے ، اُنھیں ملحونین انترار ، کلاب اننا راور علالم مظهراتے رہے۔ ؟ ن کے ننگ و نامونس پر دست درازی کرتے رہے۔ بیٹھا بوں نے آخر کار مجبور مبوکرمیز با نی سے ہا تھا ٹھایا اور اِس جمبیت کے اکثر افراد کو اُن کے اصلی مقام پر بہنیایا - ایک ہی رات کے اندر جتنے ہاتھ آسکے سب کوموت کے گھاٹ انارویا گیا،جو باتی ع ا خین کور الدو اور جو جنداشی علی مجاک سے اُن کے علاوہ سب کو بالاکوٹ کے معالم میں کو بالاکوٹ کے مقام بدلا ہم زات کا معام اللہ اور کو دفئی کرتے اس الاناک ڈرامے کا بعد للا الرطخ تم کردیا۔

مقام بدلا ہم ذایقعدہ ہم ۱۲۰ اصراب نے نوب کی سرزمین سے سرا کھایا تھا۔ محمر بن عبدالو یا ب

نیھویں صدی میں خارجیت نے نوب کا گہا نی کے کھیکدار بنے تھے ۔ حب وہا بیت کے فینے کو اس زبین مقدس میں قدم جانے کی عکر لگ کی تو اس کھرا ہی کو دبی کو جی بہنچا یا گیا مولوی محمد المحسل دہوی نے اس مشن کو دل وجان سے نبول کرلیا اور اس کی تبلیغ واشاعت میں کوشاں سے نگے۔

ورکھی تھے ہوگا۔ لا موصوف کی کارگزاری پر گفت کو کرنے سے بہلے ، جن جن درکوں میں خوال کے ساتھ ہوگا۔ لا ذا موصوف کی کارگزاری پر گفت کو کرنے سے بہلے ، جن جن درکوں میں خوال کے ساتھ ہوگا۔ لا ذا موصوف کی کارگزاری پر گفت کو کرنے سے بہلے ، جن جن درکوں میں خوال دیا ہے بیاں مورز عرض کر دیا جائے اور اس کے بارے میں اختصار سے کہنا رئی طور پر عرض کر دیا جائے اس کے بارے میں اختصار سے کہنا رئی طور پر عرض کر دیا جائے ان کہ ایک منصف مز اج سے لیے صورت حال کو سیمنے ہیں کوئی رقت یا بیا ہی ہیں گوگئا رئی طور پر عرض کر دیا جائے تا کہ ایک منصف مز اج سے لیے صورت حال کو سیمنے ہیں کوئی رقت یا بیا ہیں ہی گائی نہ رئی جائے۔

ورتف یا بیا ہیں بی اقرار نے اس کے ایک کو اس کے اس کو سیمنے ہیں کوئی کے لیے صورت حال کو سیمنے ہیں کوئی میں کوئی کوئی باقی نہ رئی جائے۔

انگریزی دورسے چنکہ یہ دھاند لی جاری ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث و ماہ ی رحمۃ اللہ علیہ کالیک نیا ہی مکتبہ فکر گھڑا برا ہے اور مولوی محدا سلمبیل دہلوی چنکہ حضرت شاہ صاحب مذکور کے بوئے بیل لہٰذا اسمنیں ولی اللہ ی مکتبہ فکر کا ایک، عظیم درار صلم اویا جا ہے حالانکہ مدون دعوے عض کھڑنت اور فرصنی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دملوی علیم الرحمہ کا کوئی ابیت مکتبہ فکر منہ میں بکہ وُہ صفتی عالم دیں اور صونی منٹ بزرگ شھے۔ شاہ صاحب اور مولوی محدا سلمیل دہلوی کے وبنی عقائد میں بعد المشرقین ہے کہو کہ مولانا نے ندھرف و یا بیت محدا سلمیل دہلوی کے وبنی عقائد میں وہا بیت کا سنگ بنیادر کھنے والے اور اس کے بانی وہا بیت کا سنگ بنیادر کھنے والے اور اس کے بانی موصوف کا اپنے خا ندان سے دبنی و مذہبی انقطاع مجمی اُ سی طرح ہے جس طرح نجد کے بانی وہا بیت کا دبنی سلسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنے دالیہ موسوف کی اور بنی سلسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنے دالیہ موسوف کی ایک وہینی دو اسم کے دالیہ موسوف کی موسوف کی اور بنی سلسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنی مالے داکھ کے دالیہ موسوف کی اور بنی سلسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنی میں موسوف کی موسوف کی موسا کے دائی موسوف کی موسوف کی موسوف کی موسوف کی موسوف کی موسوف کی کو دینی و مذہبی در المتو فی موسوف کی دینی و مذہبی در المتو نی مور در المتو فی موسوف کی موسوف کی موسوف کی موسوف کی موسوف کی در میسی در المتو نی موسوف کی موسوف کی کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہ کی اسمالہ اسمالہ میں حقور ایما سکتا ہے بہ موسوف کی موسوف کی موسوف کی موسوف کی دین کی در موسوف کی در کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کی در موسوف کی در کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کی در کرفی در موسوف کی در کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کی در کرفی کی در کرکنوان کا دور کی وہند کی در کرفی کی در کرفی کی در کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کر کرکنوان کا در بنی در مذہبی در شاہد کر کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کر کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کی در کرکنوان کا دینی و مذہبی در شاہد کرکنوان کا دینی در مذہبی در شاہد کر کرکنوان کا دور کر کرکنوان کا دور کرکنوان کا دینی در مذہبی در شاہد کرکنوان کا دور کرکنوان کا دینی در مذہبی در شاہد کرکنوان کی در کرکنوان کا دور کرکنوان کی در کرکر کرکرانوان کی در کرکر کرکر کرکرانوان کی در کرکرانوان کرکرانوان کرکرانوان کرکرانوان کرک

نهیں حقیقت برہے کہ مولوی محداللمعیل دملوی ( المتوفی ۲ ۱۲۵ ه/ ۲۱۸ ) نے محدری عبار ا ، نجدى كاندېپ اختياركيا نغا، محدېن عبداوماب نجدى د المتو في ۲۰۷ هر ۱۲۰۸ نه ابن تیمیر حرا فی کا مذسب اینا یا ، ابن تیمیر حرا نی ( المتوفی ۲۵۵) نے اگر بعلی و غیرہ سلفی حضرات کا مذسب قبول کیا نضا اور ابولیلی فاصلی وفیرہ نے مسلک نوارج کواپنا دیں کھمرا یا نیا

اب را فم الحروف اینے مسلمان عجائیوں کی خیرخوا ہی میں بیسر حن کرنا چا متناہے کہ آخری رسول ، نبی الانبیاء ، فحررو عالم صلی الله تعالی الله وسلم نے خوارج کے با رہے میں مسلما بن كوكيا ماليت فرماني ب- بيزانجر جرسب سے زياوہ اپنے آقا و مولی اسروركون وكا شفیع اکنس و جاں ، نبی مختار ، صبیب چهور د گارصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شفاعت کا مختاک یماں ایسے لوگوں کے بارے میں بارے نبی کے جندییارے بیارے کلمات بیش کرنے كى سعاوت عاصل كمنايابنا ب منايدكونى خرش نصيب يرسوح سك كرحس نبى كاكلمرط اور حس کے اُمتی ہونے کا دم بھرتے ہیں ، حب خوداُ مس آ قاکی نگا ہوں میں یہ جماعتیں السی میں تولیعض علماء کے جُبتہ و د سناد برکیوں جائیں ؟ بهتر بہی ہے کہ آتا گائے و وجہاں کے قدموں سے لگ جائیں - اگرایک بھی خوکش نصیب داہِ داست پر آگیا تو الحمدُ لبتر ، احقر کی مخت ٹھ کا نے لگی ۔ اب بیار مے صطفیٰ کے بیارے ارشادات کا ایک ایک لفظ غور سے يرهيه ، سوح سمجد ونيسار كيمين كرمينيكوني كس يرصادق أتى ب:

سمعت رسول الله صلى الله ان الله الإ برزه اسلى رمني الله تعالى عن في ا ینے کا نوں سے ادر دیکھائیں نے اپنی آنگھوں سے کر رمول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ذسلم کی ہا رکاہ مِن كِيهِ مال حاعز كِياكِيا ، آپ نے تقتیم فر مایا -دائيں اور بائيں طرف والوں كوعطا فرمايا اور ي والح وزويا - توسي والول ساك

تعالىعلىيدوسلم باذنى و مأيته بعيني افي مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلو ببال فقسه فاعطى سءس يمينه ومنعن شباله وليم

أدى كرا يوكر كن لكا : است مستد! آب نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا ۔ وہ آومی مبدہ ریک اور مُنڈے ہوئے سروالا تھا۔ اس نے بالکل سفید کیڑے سے ہوئے تھے۔ رسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم في سخت ئا راضگی کا اظهار فرمایا اورار نشا دفر مایا : خد ا كى قسم، مبرك بعدتم مجر سے زیادہ انصاف كرف والاكسى كونرياؤ كحدمزيد فرايا: آخوى زمانے میں ایک قوم سطے گی ، کو یا بر بھی اسی قوم کا ایک فرد ہے ، وُہ قرآن مبت را صیں گے مکین فراً ن کا اٹر اُن کے دلوں کی طرف نہیں جائیگا۔ اسلام سے وہ ایسے عل جا ئیں گے جيب نير نسكارس - سرمندا ما ان لوگو س كى نشانی ہوگی۔ وہ ہر دور میں نا ہر ہو ستے دمیں گے، پہا ن کے کہ اُن کی آخری جماعت د تبال کاس تھی ہو گی۔ حب تم اُن لوگوں کو يا وُنوسمج ليناكهوه برترين مغلوق بين - (نو ذ

يعط من ورائه شئ فقام رحبل من ورآ تُه نقال يامجدماعدلت نى القسمة وحبل اسود مطبوم الشعروعلية تومان ابيضات فغضب مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم غضباً شديدًا. قال والله لا تعبدون بعدى رحبلاً هواعدل متى ثمرقال يخرج فى آخرا لزمان قوم كان هلذًا منهم يقرؤن القرأن لا تجاوز تواتيهم بيوقون أأس اسلام كما يمرف السهم من المثية سيماهم التعليق لايزا لون يغرجون حتى يغوج أخوهم مع المسيم العجال ف ذ ا لعيتهوهم شرا لحسلت و الغليقه -

دنى أن يُسْكُون ، باب تنل المالمون الماللة من شرورهم

آخری زمانے کی جس قوم کا اس حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے اُس سے بارے میں یر نومعلوم ہوگیا کہ مدعی اسلام مہونے کے با وجود وُہ وا ٹرہُ اسلام سے خارج ہوگی اور کروگون ومکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن توگوں کو بدترین مخلوق قرار دیا تھا ۔ اِس کے ساتھ ہی اُس گروہ کی چا رفشانیاں بھی ہمیں بتا دی میں :

ا و اُہ شان رسالت میں گستاخانہ کلمات استعمال کیا کمیں گے۔

۲- زیاده ژسرمنڈائیں گے۔

۳ - قرآن توبیر میسی کے میکن اُن گتاخان رسول کے دلوں پر قرآن کا انز نہیں ہوگا۔ م ۔ وُہ قوم مردور میں کا فروں کی معین و مدد کاربن کر رہے گی حقی کر دجیا ل کا ساتھ بھی ہی وگا دس گے۔

قارئین کرام اِنسان رسالت میں گستا خانر عبارتیں کھنے والے بائکل ظاہر ہیں ۔ حتیٰ کر ایسے نازیبا الفاظ مجمی سیّدالانبیا ، علیہ انصنل الصّلوٰۃ والنسلیم کی شان ہیں جاری کرویے جن کی کسجی برترین دخسنوں اور کھنے کا فروں کو بھی جراْت نہ مبُوئی تھی ۔ اِسی طرح وُہ جماعت یا قوم بھی بالکل ظاہر ہے جو اپنی اور بہت پر سنوں کی ایک قوم بناتی اور متحدہ قومیت کا گیت گال رہی ہے ۔ کیا اِسس فرمان رسالت کے مطابی کھرے اور کھوٹے کو بہجانے بیں کوئی نند رہی ہے ، کیا اِسس فرمان رسالت کے مطابی کھرے اور کھوٹے کو بہجانے بیں کوئی نند

عن ابى سعيد الخدرى رضائله تعالى عنه قال بنيانحن عند مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلووليسم قتماً اتا ه فوالخريصية وهورجل مسن بنى تميم فقال بارسول الله اعدل فقال وبلك فمن يعدل الألواعدل قد خبت وخسرت الألواعدل قد خبت وخسرت المذن لى اضرب عنقه فقال لم اصحابا يحقر احدكوصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه مي تررون

م اپنی نمازدں کو اِن کی نمازوں کے مقابط میں اور اپنے روزوں کو اِن کے روزد ں کے مقابط میں میں حقیر جا نوگ ۔ یہ قرآن بڑھیں گے مگر وہ اِن کے حلق سے نیچ نہیں اُ ترے گا۔ دا دِ عالی اسلام کے باوجو د) یہ لوگ دیں سے ایسے کی جا تاہے۔ جا ئیں گے جیسے ترشکار سے نمل جا تا ہے۔

القدان لا يعباوز تواقيهم يعرقون مسن السدين حما يسرق أسهمه من الرمية م

یں واقعہ دُوسری روایت میں ٹیُوں مذکور سُبوا ہے:

الك شخص آيا حس كي أبكيس وصنسي بُوتْي، مِشَاني أصفى مُونى، دارْ حى گفنى ، رضار اُونچاور مرمندًا ابُواتها - وُه كنه لكا: المعد! الله ت فرر و حضور عليه الصلوة و السلام في فرايا: اگر نقبول تمصارے ، میں بھی خدا کی نا فرانی کر تا ہُوں نوکون ہے جواس کے احکام کی اطاعت كرك كا ؟ الله تعالى ف مجه ابل زمين ير امين بنايا ب ادرنم في ابين نهيل مانته -ایک مرد نے اُس کوتسل کرنے کی اجا زنسانگی ليكن أسيمنع كرديا كيا حب وه كشاخ وابس لوط كيا توسركارف ارشا وفرايا: إسس كامل سے ایک قوم ہوگی ، وُہ لوگ قرآن بڑھیں گے او قرآن اُن كے زخروں سے نیجے ندا ترے كا۔ جيهة ترشكارس كل جاناب ده إكس طرح إسلام سے علی جائیں گے۔ وُہ بت ریستوں کو جھوڑ کر ملانوں وقل كريں گے۔ اگر ميں أس قوم كو

اقبل رجل غائر إلعينين من تى الجهتة كث اللحيه مشرمت الوجتين محلوق الراس نقال با محمد اقت الله فعت ل فمن يطع الله اذاعصيمت ف فيامنني الله على اهل الارض ولاتامنوني فسأل سجل تثله فتنعه فلناوتى قال عن من فيضئ هذا قور يقريُون القبرأن و لا يحبا وذ حناجرهم يس قون عن الاسلام مروق السهنم من الرمية فيقتلون اهل الاسلام و بدعوت ادركتهم لاقتلنهم قستل عبادر (ايضاً) با أقرأ تغيير إس طرح الم*كر ديت*ا جيسية قوم عاد كي كني به

تارین کرام! اِن دونوں روایتوں میں مذکورہ کتاخ ٹولے کی مزید نشانیاں بیان فرمانی گئی ہیں ان کار اُستِ محدیداً مغیر مخیر مناکہ اُست محدیداً مغیر مخیر مناکہ اُست محدیداً مغیر مناکہ اُستی محدیداً معنی مناکہ اُستی محدد کا مری مانا تو دور کی بات ہے ، مسلمان اُن کے سائے سے بھی جی سائن سے معلم منال محدد اور اُن مائے مسلمان تی پر خوا میں یہلی روایت سے مخت جار نشا نیاں نمروا میں موری ماری مال مظرم ہوں :

۵ ۔ یا بندی اوراد انگی نماز روزہ وغیرہ عبادات میں یہ اصلی سلمانوں سے بڑھ جڑھ کر منظر آئیں سکے ۔

۱۔ مختلف چیلے بہا نے تزامش کرمسلمانوں کوفتل کرنا اِن کی مردانگی ہوگی۔

۱- بُت بِرِسنوں سے بگاڑیں کے نہیں بکہ اُن کے یارو مدد کاربی کرد ہیں گئے۔

مسلمانو اِ سِنّے خدا کے سِنِّے نبی نے د جل جل لؤ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وا لہ وسلم ہم بھی گروہ کی بیسات نشا نیاں بیان فرما ٹی ہیں، کیا اِن نشا نیوں کے ذریعے اُپ اُسس گردہ کو ہجان نہیں کی بیسات نشا نیاں بیان فرما ٹی ہیں، کیا اِن نشا نیوں کے ذریعے اُپ اُسس گردہ کو ہجان نہیں کی بیسات نشا نیاں بیان کر اسس گردہ کی اُخری جماعت و تجالی کی معین و مددگار ہوگی۔

مسلی نوں کے مفادات بروہ اُن مجھی ضربیں نہیں لگا دہ ہو بیااب اُنھوں نے جھو سے مسلی نوں کے مفادات بروہ اُن مجھی ضربیں نہیں لگا دہ ہو بیااب اُنھوں نے جھو سے مضافی صلی اللہ تعالیٰ میروسلم کی نگاہ اور میں اِسس گردہ کی فدرد قیمت اور شعی ہو زکیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عیدوسلم کی نگاہ اور میں اِسس گردہ کی فدرد قیمت اور شعی ہو زکیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عیدوسلم کی نگاہ اور میں اِسس گردہ کی فدرد قیمت اور شعی ہو زکیش

ا۔ یہ گروہ اسلام سے خارج ہے جیسا کہ تینوں مذکورہ رہ ایتوں میں ہے: ۲- یہ بدترین مخلوق میں سے حبیبا کم پہلی روایت میں ہے۔ ۳- اللہ کا رسول اِن سے سخت ناراض ہے سے پہلی روایت م ۔ رسول فدا کے نزدیک بیرگردہ زیاں کا رہے ۔۔۔ دوسری روایت میں ایک ایک میں میں ایک ایک میں میں ایک است سے میں برگرام کے نزدیک بیدلوگ قابل گردن زدنی میں میں اکترام کے نزدیک بیدلوگ قابل گردن زدنی میں میں اور ایت ہے۔ یہ قوم عاد کی طرح ہلاک کے جانے کے سزا وار ۔۔ تعمیری روایت ہے۔ یہ قوم عاد کی طرح ہیں اور اسی کی طرح ہلاک کے جانے کے سزا وار ۔۔ تعمیری روایت

ے۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام إنتيس بائے تو اِن كے خلاف جماد فرمات \_\_\_\_\_ تيسري دوايت

مسل ن بھائیو اکر طیبہ کے ہم اہبو ا القد تعالی کے اس خری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے بیارے بیا رہے الفاظ میش کر کے نوارج کی جہد جما عتوں
کی سات نشا نیاں اور ان کے بارے میں سائٹ احکام اِن روا یتوں سے ہی افذ کر کے
اپ کے سامنے میش کر ویے ۔ یکسی مولوی کا فتولی نہیں ،کسی مخالف جماعت کی کھینچ تان
مہیں، اُسی آقا کے ادشا وات ہیں جس کا کلمہ بیر عفرات بھی پڑھتے ہیں ، جن کے اُمتی ہونے کا
یوگ بھی وم جرتے ہیں، ویکھیے اِن ادشا وات کو سُن کوس کروٹ گر ستے ہیں ، جن کے اُمتی ہونے کا
یوگ بھی وم جرتے ہیں، ویکھیے اِن ادشا وات کوس کوس کروٹ گر ستے ہیں ، یا جس گوسے
نکل رہا کے تعے بھرائسی کا اُرخ کرتے ہیں ہا سے میرے رب اِ اسے سام ی کا نمات ک
رب اِہلیت فراکہ پر لوگ بھی انہ جیرے کوچھوڈ کر اسلام کے اجلامی کی ٹیس اور اپنی عاقبت کو
برباوہو نے سے بچائیں ۔امین یا اللہ العالمین بحق سسید الدہ ساین وصلی الله
تعالیٰ علیٰ حدید ہے محسید و اللہ وصحب ہا جمعین ۔

نوارج با قاعدہ جاعتی شکل میں پیطے بہل مولائے کا نمات ، امیر شن جمات ، امیر شن جمات ، امیر شن جمات ، امیر شن کے بعد نامدار ولایت امیرالمومنین حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عذکے زمانہ میں جنگ مِ مَعْنِین کے بعد ظاہر ہُور کے ۔ قبل از بن بہ آپ کے ساتھی اور قبیع ننے دیمین سند تحکیم کی اور بین گرو ہے اور اپنا اصلی رنگ رؤ پ ظاہر کرنے دیکے ۔ پر وفیر اوز ہرہ محری تحصے میں ، عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کو تحکیم کے قبول کرنے بر مجبور کیا اور بھر ایک نامید ہی اینے خیالات سے کیا اور بھر ایک خاص تکم مقرد کرنے پر ٹل گئے ، مبلد ہی اینے خیالات سے منوف ہو گئے اور تحکیم کو ایک جرم قرار دینے گئے۔ حضرت علی در منی اللہ تعالیٰ عن

کے سامنے یہ مطالبہ پنیں کیا کہ حس طرح ہم نے تعکیم کوفبول کرکے اِرتکاب کفر
کیا تھا اور پھراکس سے تائب ہوئے آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کرکے قربگا
اعلان کریں۔ عرب کے بتوصی اُن کی ہاں میں یا ب طانے لئے۔ لا محدے مَّہ
اِلاَّ اللّٰہ کے نعرہ کو اپنا شعار بنایا اور حضرت علی در صی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے
طلاف لڑا تی کا اُناز کر دیا 'ا کے

غوارج کے گروہ کی پراینے روز اوّل سے ہی فطرت علی آتی ہے کہ جو حضرت اسلام کا متمل نموز بیش کر دہے تھے، جو باب مرنیۃ العلم تھے اور جن معنوات، قدسی صفات سے ہمر السلام كى مجمل على تفسير يرختي فلك كس في أج تك غير إنبياء كے رُود ہوں بي نندو كھي فير خوارج نے اُن حضرات کو جی اِسلام سے خارج عصرانے اور کا فر بنانے بکر اُن کے سافہ برمر سيكار دېنے ميں كوئى عجبك محموس منيں كى تتى - إن وگوں كى اكابر دستىنى رمزيد تبصره كرت بۇ ئے روفسرالدزېره معرى مزيد بۇ ى وضاحت ك تى بىن: "لَحْكُمَ إِلاَّ الله كالفاظم آن أن كين ظررت يها ن كا ويكا حب سے مخالفین ر اوازے کشے اور ہربات کوئتم کر کے رکھ دیتے۔جب حضرت على (كرم الله وجهل كومصروف كفتكود يلحقة بهي نعوه لكان -حضرت عَمَان وعلى ﴿ رضى الله تعالى عنها ﴾ اورظالم حكام سے انهار بدارى كاخيال اُن رِحادی رہتا تھا۔ بیچیز اُن کے قلب و و ماغ برجھا گئی ۔ اُن کے لیے حق مک رس فی عاصل کرنے کے سب دروازے بندکردیے سے عمان و على طلح اورزبر (رمني الله تعالى عنهم) اورظالمين بني أمير - برأت كا ا فلمار کرنے والے کواپنے زمرہ میں نتایل کر لیتے تھے اور بعض دُو سرے ا صول و مبادی میں نبتاً اس سے زم سلوک کرتے ، حال محمد و د مسالل

ان سے ہم ہونے اور اُن میں مخالفت کا ارتکاب کرنے سے وگو اِن سے

مله غلام اجد حری، بروفیسر: اسلامی ذاب، مطبوعه لا بور، بار دوم ، ۱۹۰۰ او ، ص ۱۸۸

زیادہ دُو رہا پڑتے ، گرا ظہارِ برأت کی مخالفت میں بیخطرہ نہ تھا . . . . . برأت کا خیا ل اُن کے اعساب پر بُری طرح سوارتھا اور جمور مسلما نوں کی جاعت میں داخل ہونے سے مانع تھار ؑ لے

حس طرح بہور کی خواہ گرد ن اُٹرادی جائے لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کر سے گا اِسی طرح خارجوں کی خواہ جا ن جا تی رہے کین مسلمانوں اور اُن کے اکا برکومشرک اور خارج عن الاسلام کینے سے زریجی باز اُنے اور نہ نا تبامت باز اُنیں گئے۔ بہی سلوک اِن بد بختوں نے اجنے اولین ذیا نہ میں حضرت علی رصنی المنڈ تعالیٰ عنداور آپ کومسلمان شمار کرنے والوں کے ساتھ دوارک تھا۔ حضرت حیدر کرار دصنی المنڈ تعالیٰ عنداور آپ کے دیگر ساتھیوں سنے اچنے عمل سے دوارک اُن کے نزوب کے دیگر ساتھیوں سنے اچنے عمل سے بوری اُن کے نزوب واجب القتل میں کیو کم خودار شاوار بین کیو کم خودار شاوار بین ایس بر شاہر میں۔ اس سیسلے میں فاصل ابو زم و مصری کھتے ہیں :

" بہی حال خوارج کا نخا ، یے عی با علی ( رصی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو اُن کے خطبوں بلکہ نماز بین تنگ کرتے تھے۔ بہ حضرت عنمان وعلی ( رصی اللہ تعالیٰ عنہا ) کی پرچی کی وجہ سے مسلما نوں کو چیلنج کرتے اور اُن کی برچی کی وجہ سے مسلما نوں کو چیلنج کرتے اور اُن کی برچی کی وجہ عبداللہ بن خبا ب الارت ( رصی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو قتل کیا اور اُن کی لونڈی کا بیٹ بھاڑ ڈوالا تو حضرت علی ( رصی اللہ تعالیٰ عنہ ) سنے اُن سے کہا : "عبداللہ بن خباب کے ناتلوں کو ہمار ۔۔۔ تعالیٰ عنہ ) سنے اُن کے اور جے سنے جواب دیا ! عبداللہ بن خباب کو ہم سب نے حوالے کروو اُن خوارج سنے جواب دیا ! عبداللہ بن خباب کو ہم سب نے مقل کیا ہے والے محرف میں کرویا ، تا ہم جو نے بیلے وہ ایک کی کے لیے بھی اپنے کرویا ، تا ہم جو نے نکلے وہ ایک کی کے لیے بھی پنے طریقہ سے سٹے نہیں بکہ روی دیا ہی اور شیاعت کے ساتھ اپنی دعوت میں طریقہ سے سٹے نہیں بکہ روی دیا ہی اور شیاعت کے ساتھ اپنی دعوت میں مصروف درہے یہ لے

ن نلا الدوري: اسلامي نداين، ص ٥ ٨

ك ايغنا ؛ ص ٢٨

خارجی حفران اپنے دوز اوّل سے ہی زالا تدبّن و اخلاص بیش کرنے آئے ہیں لیکن پر مراز دوسروں کی آنکھوں میں شنکے ہی دیکھنے رہتے ہیں اپنی آنکھوں کے شہشروں کو دیکھنے کی مرحم الا کھی صرورت ہی محسوس نہیں کیا کرتے۔خوارج کی اوّلین جماعت نے اپنی اسس مخفور خطرت کا ایک پر ثبرت بھی کیٹس کیا تھا ؛

"فہم دین کی کونا ہی نے اخلاص کے با وجود انھیں گراہ کردیا اوریہ اسلام کے جوہراور گروح کو با مال کرنے لگے ۔ اِ مفول نے عبداللہ بن خبآب درضی اللہ تعالیٰ عنہ )کو محصٰ اس لیے قبل کر دیا تھا کہ وہ حضرت علی در صنی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو منترک تصوّر نہیں کرنے سنے گر فیمیت اوا کیے بغیرایک عبیسائی کی کھجو رہی لینے سے انکار کر دیا تھا 'یا ہے کے رشقد و کہتے حینی کرنے کی بھاری تو عام سے کیکن لعیف اوقات انسان غیر نتھ



بعنی وْد قرآن توبهت تلاوت کری کے مگر قرآن صرف اُن کی زبانوں پر موکا، اُن کے قلوب بیں علم وفہم کا کوئی در ہ رنہ ہوگا۔

دوسرى علامت أن كے علم نما جل كى يہ بتائى كئى ہے كم " يقت لون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوتّان ' ـ بُت رِستوں كوچيو ( كر أبل اسلام كونىل كري كے . كچھ يرتجربه مجى ہے كوسطى علم كے ساتھ مزاج ميں شدّت اور مس میں نقشف بیدا ہونالازم ہے۔حضرت ابن عباکس درصی الله تعالی عنه) حب ان سے مناظرہ کے بیے نہتے ہیں توجو سلا فقرہ اُ تفوں نے فرما یا ہے ا د بینا ، میں الیبی جاعت کے یا س سے آرہا ہُوں جس میں یہ قرآن اُ راہ اور جوبرا و راست آں حضرت صلی الله نعالیٰ علیه وسلم کو دیکھنے والی ہے۔ الس كامطلب يه نفاكم تم قرآن خوال عزور بو مكر قرآن وال نهيس - اگر انعات كرنة تربه فيصله آسان تفاكر قرأن كي ميج مرادؤه لوك زباره جلنت تق جن بیرسب سے پہلے قرآن اُ تزاادر مجنوں نے براہ را سن صاحب کتاب سے اس کی مرا دیسمجیس اور اپنی تر جمھوں سے اِسس پڑمل کا طریقہ دیگیا'! لے كالش امرصوف يا أن كم نيال علماء بجي مذكورة تفريحات كي روستي مير اپنے د بن بائن دیکھنے کی زحمت گوارا کر لیتے کہ تو آن کوطوط کی طرح پڑھنے والے ، اسس کی تنجی ملات اورلطین مفیابین سے محروم رہنے والے ، کہیں ٔ جکل وُہ حضرات ہی تو نہیں ہیں جو فراق كرب سيرور وكارعاكم كو حيونا بنانياؤرا سك عبوب صلى الشرتعالى عليه وسلم ى تومين وتقیص کے دوائل فراہم کرنے ہیں لگے رہتے ہیں۔اوّ لیبی خوارج نے تو حصرت علی رحنی اللّہ الی مزکر اور السلام سے خارج کہا تھا بیکن موجورہ خوارج کے مد ب تحقیق سے أنا نبائيك اوردفاق كانات واس كساته بي إن جاعون اواد كر المحادثي الما له المن المنت بركتول كاسا تذديق رسد إلى المسلم مغادات كى

له جرمالم میرظی، مولوی: ترجهان السند، جلداول، مطبوعه دیلی، با ر اول ۸۸ ۱۹۰۰ ص ۱۹ م

فی افت کرنا مہیشہ شیوہ رہا ہے اور مسلما بوں کے خون کے دھتے اہمی بک جن کے وا منوں اسا منا استار کے ارتبا وا سے اگر نبی کرم صلی اولہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان ہے اُن کے ارتبا وا سے اگر ورست تسلیم کرنے ہیں، تو بیارے نبی کے اسس پیا دے اعلان پر عمل کرتے ، پیشکر ورست تسلیم کرنے ہیں، تو بیارے نبی کے اسس پیا دے اعلان پر عمل کرتے ، پینے کسی دور عابو اللہ الاو ثنان "کے جن کومصدا تی پات ، بینے کسی دور عابو کے اُن سے کنا رہ ش ہوجاتے ۔ کیا خواری پر اِن تقیم کے اُن میں نوازج زبا فرنسلیم کرنے اور اُن سے کنا رہ ش ہوجاتے ۔ کیا خواری پر اِن تقیم کرنے والوں نے تی و باطل میں نمیز کرنے کی السین زحمت برواشت کی ؟ تاریخ اِلم س کو جواب نفی میں دے رہی ہے کیونکہ فرنے کی السین زحمت برواشت کی ؟ تاریخ اِلم س کو جواب نفی میں دے رہی ہے کیونکہ فرنے است کی کہ موا نے میں ویکن حق کی طرف آنے کی آن ، بالا یورڈ رہا دیا تھا۔ ایسے حضرات سب کی کہ رہا نے میں ویکن حق کی طرف آنے کی آن ، بالا یورڈ رہے رہنے کے ارمان ، واللہ ، ھوالمستعان۔

وجربہ ہے کہ موجودہ حضرات کا رح خوارج کی ہمیٹ ہی پر کیفیت رہی ہے کہ تصویر کا جو اُن اُن کے سامنے ہوتا اُسی کو دیکھتے اور دُوسری طرف نظر دوڑا نامجی معیوب بھیتے تھے۔ اپنے نظریابت کو غلطی سے قطعاً مبر ااور دُوسروں کے عقابیہ کوسراسر غلط مانیا گویا خارجیت کی اقلم شرط ہے اُور اِسسے ذرا اِدھراُ دھر ہمطہ جانا اُن کے نزدیک دین سے زمل جانے اور جتم میں گر جانے کے مترادف رہا ہے۔ پروفیسر الو زہرہ مصری اِسس مقیقت کو یُوں بیان

پیمقیقت ہے کہ نوارج کے مناظرات و منا قشات رِیمونی کار نگ نمایاں ہوتا ہے ۔ وُر کی جی فرخصم کی دلیل کونسلیم کرتے ہیں ندا سس کے نظریات کی صحت کا اعراف کرتے ، وُر کئی سے کسی قدر بھی قریب کیوں نہ ہو ۔ مخالف حب قدر زیادہ قوی دلیل پیس کر کا اُسی قدر بدا ہے تقید سے پرزیادہ راسنے ہوجائے اورا پنی کا نبید میں دلیلیں دیتے ۔ اِسس کی وجہ بیتی کہ اُن کے افکا رائن کے افغارائن کے فورس پر چیائے رہتے تھے اور اُن کے نظریات و معتقدات اُن کے قلوب کی گہرا تی کہ جاگڑیں ہو پھے تھے ۔ اِسس کا نتیجہ یہ ہُواکہ اُن کی قوتِ فکر ونظر کی تمام دا ہیں مسد و د ہوکر رہ گئیں اُور اُن کے ادراکات واحسا سات و منظر کی تمام دا ہیں مسد و د ہوکر رہ گئیں اُور اُن کے ادراکات واحسا سات

میں فبرل حق کی کوئی صلاحیت باقی زرہی۔ بایں ہم نوار جے میں شدّت زع و
خصومت کا عذبہ کار فرماد ہتا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ یہ اسباب تھے جن کی بنا پر خوار ہے
افکار میں بڑی ننگ نظری بیدا ہو گئی تھی۔ وو اُن کی جا نب صرف ایک ہی آنکھ
سے دیکھا کرتے تھے اور دو کر سروں کے منظریات کو خاطر میں منلاتے تھے ہے کہ
خوارج قرآن کریم کے مفہوم ومطالب کو جس طرح اخذ کیا کرتے تھے اُس کے بارسے میں
مرصوف یکوں تصریح کرتے میں ؛

"خوارج خوا ہر قرآن سے تمسک کرتے تھے اورائس کے معانی ومغہوم کی گرانی میں اُڑنے کی کوشش نز کرنے ۔ نصوص سطی قسم کی نگاہ ڈوالنے سے جوسر سری مفہوم ذہن ہیں بیٹے جا آبس اُسی کے ہورہتے اور اُسس سے ایک اپنے بھی اوھ اوھ سرکمنا گوارا نذکرتے یا گئے

ٹوارج میں موصوف کے نزدیک وضع اما دین کا مرض بھی سرایت کیے ہوئے تھا۔ چنا نخیہ کمتہ ہ

"نرمب و مسلک کی اندهادهند تا تبدکا جذبر بعض او قات نوارج کو آنخفرت صلی الله تعالی علیه وسلک کی اندهادهند تا تبدکا جذبر بعض او قات نوارج کو آنخفرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے " تله فاری کی نظریات و عقائد چ کم تعقیب " نگ نظری اور کج فهمی پر مبنی سقے ہیمی وج بہے کم ماکن کے اخلات کی بنا پر مینے تھے تھے تھے تھے کی ماک تحاری کی اخاری کی اخاری کا اس کے اخلات کی بنا پر مینے تعقیب میں بیٹ کے کئی کن ازار قد کہلانے و الے خارجی کم الله تعالی کے اخاری کا الله تعالی کے انگلاف کی بنا پر مینے تعقیب میں بیٹ کے کئیکن ازار قد کہلانے و الے خارجی

له غلام احمد حریری: اسلامی ندام بب ، ص و و ، ۱۰۰ گالیندگا: ص ۱۰۰ گالیندگا: ص ۱۰۰ باتی سب سے تعدا و میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ بروفیسر البُرزمرہ مصری نے دیگر خواری می ان کے میے امتیا زی عقاید کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے جاگر یہ میں :

(الف) براینے مخالفین کو مرف خارج ازایان می قرار نہیں دیتے بکر اُن کو مرف خارج ازایان می قرار نہیں دیتے بکر اُن کو مشرک اور دائمی مہتمی قصور کرتے ہیں ، اُن کا قتل وقبال بھی اُن کے مشرک دو اسے م

رب) غیرخوارج مسلمان کا مک وارالحرب ہوتا ہے اور وہاں پر ہروہ
کام مباح ہے جو دارالح بیں مباح ہوتا ہے اور وہاں پر ہروہ
انفیں لونڈی غلام بنا تا جائر ہے ۔ جنگ سے جی چُرا نے والوں
رقتل مسلم ہے پر ہیزکر نے والے خارجیوں) کوقتل کرنا روا ہے۔
(ج) مخالفین کے نیچے سی مشرک ہیں اور ابدی جمنی ہیں۔ اسس سے اُن کا
مقصوری تھا کہ مخالفین کا کفر صوف اُن کی ذات یک محدود نہیں رہے گا
بکداُن کے بیچوں کہ مجھی پہنے جائے گا، با وجود کید اُنھوں نے اِسس
جرم کا ارتکاب نہیں کیا ۔خوارج کا یہ نقطہ نظر ایک عظیم فکری انواف

کی منبذ داری کرتا ہے۔ (د) گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب انبیا سے بھی ہوسکتا ہے ہے کہ ازار فرخوارج کے موخوالذ کرعقیدے کے بارے میں موصوف نے اپنے تا ترات کا گیل انہار کیا ہے :

"إس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کے اقوا ل میں تناقص پایا جا تا ہے۔ ایک طرف تووہ کہاٹر کا ارتکاب کرنے والوں کو کا فرقرار دیتے اور دکوسری جانب انبیاً سے بھی گان کا صدور جاٹز سمجتے ہیں گویا اُن کے خیال میں انبیاً کفر کا ارتکا عبد کے تورکر پیا کرتے ہیں کی لئے

کے غلام احد حربری: اسلامی نداہب ، ص ۱۰۳ کے ایف ایف اسلامی داری میں ۱۰۳ کے ایف کا در ان میں ۱۰۳ کے در ان کا در ا

خوارج کے بارے میں محتقب مجموعی پر وفیرصاحب مذکوراہنے خیالات یُوں ظاہر کرتے ہیں: "دراصل خارجی مذہب کی بنیا د تشدّد اور غلوبر ہے۔ دین اور فہم دین کے معاملہ میں یولگ بہت زیا دہ غالی اور متشدد سخنے رانس سیزنے اُسفیں گرا ہی کے راستے پر لا ڈالا تھا اور عامر مسلمین کو بھی گماہ کرنے کے دریے رہتے تھے کے مرودہ زمانے کے خارجی حضرات با وجود اتمام حجت کے اور دلائل کے میدان میں عاجبے رہ جانے برصبی اپنے عقا بدونظر ایت سے ایک انبے بھی ادھرسے اُدھر نہیں ہو تے لیکن برمرت اُ س وقت رُور ہو ہما تی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اِ ن حضرات کی اقرابین جماعت يرخود امبرالموسين محضرت على كرم الشُّروجه؛ في يُول اتمام حجت فرما ئي: ایک مزنبر حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ عند نے ایے ہم عصر خوا دی کے مزعوث ك دندان كلكن اور مدل جراب دب - أن كومى طب كرت بوت فرايا ، " اگرتمها راخیا ل میب که بی خطا وار بهوں اور گراه بئوں تومبری گمراہی اور علطی کی سزا اُمتِ محمصلی الله تعالی علیه برام کوکیوں دیتے ہو؟ تم نے این کندهوں پر تلوار بر لٹکا رکھی ہیں اور اُنھیں موقع بے موقع بے نیام كرية بو-تم ينس ديم كاكركون ب اوربكانه كون ؟ دولون كو تم نے ایک ساتھ ملاد کیا ہے۔ تم اچی طرح جانتے ہو کہ رسول الشصلی الله تعالیٰ علبہ وسلم نے نتا دی نشده زانی کوسنگ رکیا ، بیر اُس کی نماز جنازه مجی پڑھائیٰ، اُ س ك ابلِ خانهُ كوأس كا وارث تحبي تسليم كيا- رسول الله دصلى الله تعالى عليه وسلم ، نے قاتل کو جُرم قتل میں قتل کیا لیکن اُس کے اہل کو اُس کی میراف سے مروم نہیں کیا ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چور کے یا تھ

كالشفاور غيراف وى شده زانى كوكرتك مارسدليكن وونون كومال غنميت

میں سے مصتر بھی دیا۔ آپ نے کہندگاروں کے ما بین اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کیا،

لیکن اسلام نے مسلما نوں کوجو مصتر دیا تھا اُس سے اُن گناہ گاروں کو محروم

منیں کیا ، ند اُن کا نام واٹر ؤاسلام سے خارج کیا گئا کے

منیں کیا ، ند اُن کا نام واٹر ؤاسلام سے خارج کیا گئا کے

منیں کیا ، ند اُن کا نام واٹر ؤاسلام سے خارج کیا گئا ہے۔

حضرت علی رمنی الله تعالی عنه کے اِس انمام حجت کے بارے میں پروفیسرا بُوز ہروم مری نے یُوں کھا ہے:

معرت علی (صی اللہ تعالیٰ عنہ) کی اِسس مدلّل اور عدہ تقریر کا خوارج کے باس موقع پر کتا ہے اللہ سے دبیل لانے کے بجائے علی رسول سے دبیل بیش کی ، کی برکتا ہے اللہ سے دبیل لانے کے بجائے علی رسول سے دبیل بیش کی ، کی بوئی علی کا دیا ہے سے مجھا جا سکتا ہے اور حجہ علی مظریات اور فکر خام کے لیے کو ٹن گنجا کش نہ نکل سکتی تھی سطی فکر تصویر کا ایک ہی گرخ دبیقتا ہے ۔ اُس کی نظر ایک جزیتے پر ہوتی ہے ، مقصد کر بہنچا مشکل ہے ۔ ا مور کلیہ پر نظر دکھنے سے مقصد کر بہنچا مشکل ہے ۔ ا مور کلیہ پر نظر دکھنے سے حق کا اور ال کہیا جا اسکتا ہے اور درست فیصلہ کا بہنچا جا سکتا ہے ۔ نظری میں حق کا اور ال کہیا جا اسکتا ہے اور درست فیصلہ تک بہنچا جا سکتا ہے ۔ نظری حقرت علی درصی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا حقرت علی درصی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا حکم اُن کی تلبیسا ہے فاسدہ کے لیے جرت واصنطرا ہے کا کوئی درضہ با تی عمل بیٹیں کا اور ان کے نظر ایک کے دروا زمے بندکر دیے جائیں ، نغیرایس کے کہ اُن کی تلبیسا ہے فاسدہ کے لیے جرت واصنطرا ہے کا کوئی درضہ با تی مذہب فرا جا ہے '' کے

ا میرالمرمنین حضرت علی کرم الله وجهد نے تواریج کو راو راست کی طرف کلا فرادرا قام جمت کی عرف کلا فرادرا قام جمت کی غرص سے حضرت عبدالله بن عبالس رحنی الله تعالی عنهما کو اُن کے باس مجیجا- آپ کی

له غلام احد حرری، برونبسر: اسلامی مذابب، ص ۱۹ می که ایشاً: ص ۹۵

خوارج سے جو گفتگو نبوئی اُسے حافظ ابن عبدالمبر رفنی الله تعالی عنه (المتوفی ۱۲ م هر)
کے والے سے مولوی بدر عالم میر طبی دیو بندی نے یُوں بطان کیا ہے:
"جب خوارج حضرت علی (رضی الله نعالی عنه) پرجواحاتی کرکے آئے تولوگ
آپ کی خدمت بیں محاظر ہوئے کے اور بوض کی کر اسے امیرالمومنین اِ دیکھیے
بیجا ہل لوگ آپ کے مفاجلے ہیں آیا و ٹو بیکا دکھوٹے ہیں۔ آب نے جواب
دیا کہ پہلے انھیں جنگ کر لینے دو۔

حضرت ابن عبانس (رصنی الله تعالی عنها) فرماتے بین کر ایک دن میں نے وحن کمیا کہ آج ذرا ّاخرے نمازاد اکیجیے ، بئیں اُن لوگوں (نوانی سے گفتگو کو اور وہاں سنے تو کیا دیکھتے ہیں کدا یک بھی لگ رہی ہے۔ شب بداری کی وجے اُن کے ہرے سیا ہی مالی ہیں۔ سجدوں کے نشان بیشا نبوں رہیں اور کہنیوں میں اونٹ کے گھٹنوں کے طرح تھیکیں ولائن بن- وُعلى الوئي قيين يف بؤ ن بي رحضرت ابن عباس (رمنى الله تعالیٰ عنهما ) کو دیکھا تو بولے : ابن عبائس ایسے استے اوریہ محلّہ کبسامین دکھاہے ؛ مصرت ابن مباکس د دھنی اللہ تعالیٰ عہما ) کتے میں ، بیں نے جواب دیا : تمویں اکس محلّہ رکیا اعتراض ہے ، میں نے غوداً ب صفرت صلى الله تعالى عليه وسلم كالنبم بر اليها بهميني كولك ديك الله - إسك بعد قرآن كرم كيراب لاوتكى " تلمن حرم زينة الله التى اخرج بعبادة والطيبات من الرزق 'سراك كمه ويجيرك برزینت اور انھی اچھی غذائیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے یاہے بنا نی میں ،کس نے حام کیں ؛ مجمراً مخوں نے دریافت کیا ؛ کهو کیوں أف بو ؛ ميں نے جواب ويا كه ميں أن حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کو دیکھا ہے اورجن میں قرآن نازل ہوا تھا اور تم میں کو ٹی شخص ایسا نهيل ، حس في الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كود كيما بور ميرى أمد كا مقصد برہے کد اُن کی باتیں تم بک اور تمھاری باتیں اُن بک بہنچا دُوں۔ اُسموں نے آپس میں کہا: اِن سے بات مت کر بکونکہ برقولیتی ہیں اور اِن کے حق میں قرآن کہتا ہے: اِن مصدون 'نیکر پر لوگھی الوہیں۔

میں نے کہا اگر میں ان سب بانوں کا تحصین خود قرآن وست سے ہی جواب دے ووں تو کیاوالیس علے حافہ کے با اُضوں نے کہا ؛ کیول نہیں۔

اس پر میں نے کہا ، اچھا توسٹ نو ۔ بہلی بات کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن اس پر میں نے کہا ، اچھا توسٹ نو ۔ بہلی بات کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں دور سروں کو تھکم مقرد کرنے کا تھا موجو ؛ ہے حیا نی حالت احسرام بیں کو کی شخص شکاد کرے تو اند تعالی ہے اور اُس کا فیصلہ دومنصف مسلما نوں پر دکھا ہے ، جو ذہ کہہ دیں گے وہی قابل سیم موجائے گا۔ اِسی طرح خلع میں طویون کے در تعقی بل کر فیصلہ اُن کی دائے ہوجائے گا۔ اِسی طرح خلع میں طویون کے در تعقی بل کر فیصلہ اُن کی دائے ہوجائے گا۔ اِسی طرح خلع میں طویون کے در تعقی بل کر فیصلہ اُن کی دائے

پررکد دیا ہے۔ اب تم ہی انصاف کر و کر حب جانوروں اور عور توں کک کے معاملات میں سلمانوں کا فیصلہ قابلِ کی سلمانوں کے جانی معاملات میں کبر سلم نہیں موگا ؟ اب بناؤ تمہارا اعزاض جاتا رہا یا نہیں ؟ کینے سلم نہیں موگا ؟ اب بناؤ تمہارا اعزاض جاتا رہا یا نہیں ؟ کینے سلمے : جی ہاں ۔

دُوسری بات کا جواب یہ ہے کو تبا وَ حضرت عالمنسہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) تمھاری ما ستھیں یا تنہیں ؟ اگرانکاد کرتے ہوتو کا فر ہوتے ہواوراتوار کرتے ہوتو کیا قید کرنے ہوئو کیا قید کرنے کے بعد اُن کے ساتھ وہ سب معاملات ورست رکھو گے جو دُوسر نے دیدیوں کے ساتھ جائز ہوتے ہیں ؟ اگر اِس کا اقرار کرنے ہو، تو جی کا فر ہو، کہو اِس پرتھا داکوئی اعتراض ہے ؟ افرار کرنے ہو، تو جی کا فر ہو، کہو اِس پرتھا داکوئی اعتراض ہے ؟ افرار کے ساتھ کہا ، تنہیں ۔

یں نے کہا : ابت بیسری بات کا جواب سنو۔ صلح حدید بیس الرسفیان
وسی کے اصراد پرکیا آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نام سے
دسول اللہ کا لفظ محو کرنے کا امر نہیں فرمایا تھا ؟ بھر اگر حضرت علی در صنی
اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنا نام امارت سے ملیحدہ کر دیا تو کیا مبُوا ؟ سوال و
جواب کے بعد اُن میں دو مزار اشخاص نووالیس ہو گئے اور جورہ گئے وُہ
قبل کر دید ہے گئے '؛ لے

ندگورہ بالاطویل حوالہ ہم نے اس غرض سے نقل کیا ہے تاکہ خوارج کے عقابد، ذہنیت اوراُن کے سانند سحابۂ کرام کا سلوک وغیرہ بہت سے گوشنے فارٹین کرام کے ساسنے آجائیں۔ احادیث میں اُن کی جونشانیاں مذکور ہوئیں وہی مشاہدہ میں آئیں مشلاً ب

ار حفرت علی رضی الله تعالیٰ عنه عبیبی سبنی کو نوحید کا منالف عظیرا نا اُور مرائس مسلمان کو کافرومنٹرک فرار دینا جو حضرت امیرا لمومنین کومنٹرک پذیکے اُور اُن سے اپنی براُٹ کا

لع بدرعالم میر طمی ، مولوی : ترجمان السننه ، حلد او ل ، مطبوعه د ، مل ۱۲

ا کمارن کرے۔

صحابر کرام کے نزدیک خوارج کا عقیدہ توحید جبیبا کر اُ مفوں نے اُس کی بیش خریش حدودمتعین کی سُوٹی تھیں ،قرآن وسنّت کے خلاف اور اسلامی توجید کے منافی قیا سر بات بات بین قرآن سے استدلال کرنا خوارج کا طرہ امتیا زیخالیکن قصور فہم کے باعث قرأ في آيات كوايف مخصوص عقايدو نظرات كاتا بع ركف كما ما دى كا ہ ۔ عبادت گزاری اور شب بیداری میں بیمسلما وٰں سے متما زنظرا کتے ہیں۔ ا پنے نیصلے کے رُوبرُو یہ خدا اور رسول د جل میلالۂ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کے فيصله كى بروا بھى نہيں كرتے تنے يرضرن على رمنى اللّه تعالىٰ عنه كى فضيلت اور أن كا حنبتی مہزما خور قرآن كرم سے تابت ، حضور حان نور صلى الله تعالى عليه وسلم نے أيم عشره مبشره میں شامل زمایا ، اہل مبت میں تھرایا ادر کپ سے ایسے ایسے نصائل و خصائص تبائے جن میں آپ منفرد تھی میں اور اپنے گوٹاں گوں فضائل و کما لات کی بنا رائمتِ محدبہ میں آپ کو ہمیشہ انتہائی عقیدت اور احرام کی نگا ہوں سے دیکھاگیا اس طرح دیگرصحائبر کوام کے نصائل قرآن دسٹنت سے ٹابت کین خوارج نے اپنی ساخت ترحيد كا إن حضرات كو دستمن عشرايا ، بارى تعالى شانهُ اوراً س سے محبوب صلى الله نعالى عليه وسلم كے فيصلے كواپنے أو حيدى جوش بيں بس ليشت تصيرك كر، اسلام كے علم واروں ادراً مت مرحوم کے سرداروں کو مجی مترک قرار دینے میں کوئی ججک محسوس ز کی - موجود ه زمانے کے خوارج تھی اپنی ساختہ نوحید کی الیسی ہی حدود معلق کے جوئے میں اجن کے بیشن ظرامت مرح مرکا کوئی فرد موقد نہیں تابت کیاجا گا مكِه إن كى اصطلاح ميں مشرك ہى قراريا تاہے اور اسس طرح بير اُمتِ مرحومہ كويا شرك كا ايك كروه يا أمن معوز بن كرره جاتى ب ( نعوذ بالله من شرورهم ) ٧- جونها رجى اپني ساخة توجيدسے ناتب بهوكرحقيقي اسلام كے يروكار نربني ده صحاباً ك زديك مستحل الدم بين جيسا كه خوارج كاحشر امير المومنين على رصني الله تعالى عنه

، خارجی هرف خود کو اسلام کاصیح متبع مان سکتے ہیں ، اس کے علاوہ کسی بڑی سے بڑی بتى رتنفىد كرنے، أكس كى شان ميں كراسے نكالنے، أسے ون فداسے عارى باسنت رسول كامخالف كمت مو نے إين كوئى عجب محسوس نہيں ہوتى حبيبا كم حفرت عبدالله بن مباكس رهني الله تعالى عنها ك محقة يراعز الفركيا تفار إس كے علاوہ اُو رجتنے گوشے ہیں وہ مذكورہ بالاعبارت سے خود ہى واضح میں۔ جب خوارج كانت د صدے بڑھا تو ذو الفقار حبدرى نيام سے بام نيل آئى مسلما نو ں نے نوارج کا زور تو اُرکر رکھ دیا ۔ کین حین کر اُ تخییل قتل کیا ۔ بہت مقورے نے سکے ور نرسب کو مت کے گھاٹ آثار دیاگیا۔ نہ اُسمنیں کلمگو تنمارکیا نہ اہلِ قبلہ، منصحا بڈکرام و تا لبین حضرات نے اُن کے جُبِّ ں گُورِ کھا اور نہ اُن کے ظاہری ندین کو، نداُن کا مثنا لی قاری ہونااُ تھیں ملمان تابت كرسكاا در زمیشا بنول بر پڑے مجوتے سجدوں کے نشان اُن کے اہل اسلام برنے کی دبیل بن سکے ، زشب بداری نے اس تفین گفرید عفاید سے بحایا اور نه خاند ساز توجدنے۔ وُه صحابہ کرام و العبن عظام کے التھوں قتل ہُوئے۔ مد صرف محاربین کو اُن الا برنے نو تینے کیا بلکہ اِس نا پاک گروہ کو بیخ و بُن سے اُ کھاڑ چینکنے کی خاطر ؛ اِس ساختہ توجید ئے علم واروں کو مین حن کر ذرجے کیا اور ملک عدم کی سرکرا نی ۔ کذالک العذاب ولعذاب ال فرة اكبرط لوكا نوا يعلمون ٥

نوارج کے بغیرا سلامی عقاید و نظریات کا مرکزی نقطہ نظریمی تھا کہ وہ اپنا ذوق کفیر
براکرنے کی غرض سے ، ان ایات کو جو کبتوں اُور بُت پر ستوں کے بارے میں نازل
اُول یک اُنصیل بزرگان دین پر پپال کر کے مسلما نوں کو انبیائے کرام و اوبیائے عظام
کو نقیدت و محبت کے باعث مشرک قرار دیتے تھے اور آج نک میں کچھے مطاہرہ کیا جا تا دہ بہ
فواری کی اسس عادت کا مشہور دیو بندی عالم ، مولوی بدرعا لم میر سی نے بؤں تذکرہ کیا ہے:
مزاری کا نفطہ ضلالت بھی تھا کہ جو آیات کفاد کی شن میں نازل ہُوٹی خیس اُنسی وہ مسلمانوں کے حق میں مجور اُن سے اُنا وہ ہوجائے ہے ہو۔
بنیاد بر اُن سے اُنا وہ جھک ہوجائے شقے اُن کے
بنیاد بر اُن سے اُنا وہ جھک ہوجائے سقے اُن کے

بهترمعده برتا ہے کہ خوارج کے بارے میں محمس مروحق آگاہ کی رائے گرا می کا انہار ہو کر دُوں ، جوعلم کی وافر دولت سے ہی مالا مال نہ تھے بکہ روحانیت کے لیا ظر سے اور ایک میں اپنی مثنا ل اَپ ہُوٹ میری مراد شہنشاہ لینداد ، قطب الا قطاب ، غرث الاعظر حضرت سننے عبدا نقاد رحیلا ہی قدس سرّہ سے ہے ۔ اُپ فرمانے ہیں :

رسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم ف أن كم بارے میں فرایا ہے کرو، دین سے ایسے تكل جائي سنح جيبية ترشكارسي، اور تعير دین میں والیس نمیں ایس کے کیس یر و ہی وگ بی کر دین اسلام سے فارج ہو گئے۔ التراسلاميمي تفريق كى اوراً كسس جا کے اورمسلما فوں کی جاعت سے کٹ کر رہ گئے۔ ہان کے سیمے راست سابعہ کئے ۔ سلطان وقت کے باغی سُوئے اور المُرْمطهرينُ برتلواراعنا في اوراً ن حفرات كاخون بهانا اور مال كوشماً علال مطهرا يا-لين مخالفوں كوكا فركت ، رسول السُّصلي السَّرتعالي عليه دسم كا صحاب اورخسرول كوكاليا ل فيق أن يرتبرا بازى كرت ادر أن حفرات به كفر اوركبيرو كنا بول كانتحت مكات اور غیرخادج کوئتم کتے۔ یہ عذاب قب، ومن کور ، شفاعت اور دوزخ سے کسی ك نكا لي الكاركاري تق ع . كفت مب نه ايك نعه جموط بولا بأكنا وصغب

وقدوصغهم المنبى صسلى الله عليه وسلم بانهم بيرقوب من الدين كما يمرق السهم من الرمية تولا يعودوت فيه فهم الذين مرقوا من الدين مالاسلام وفارقواالملة و شرد واعنها وعن الجاعيه وصُّلواعن سوآء انهدٰی و السبيل وخرجواعن السلطا وسلّواالسيفت على الانُهـــة و استحلوا دمائهم واموالهم وكفروا من خالفهم ليشمتون اصحاب وسول اللهصسلى الله عليه وسلروا صهام ه ويتدو منهم ويرمونهم بانكفر والعظائم ويرفو خلافهم ولايؤمنون بعذاب القيو ولا الحوض ولا الشفاعة وكا يخرجون احدامن النارويقواك منكذبكذبة اوالى صغير

ادى بىرە من الذنوب ضدات ايكيروكيا اورلغر قريرك مركبا ، قراي أدمى من غيرتوبة فهوكافروفي لنارمخلت كافرب اوروه ميشد مهية جمم ين ربيكا مضِّت غوث صما ني معبوب سبحاني ، سبيِّد ناعبدا لقا درجيلا ني رصني الله تعالىٰ عنه المترفى ١٥١ هـ) في أكم خوارج كم يندره فرقے، أن كے بانبوں كے نام اور برفرقے م منصوص عقا ند کا ذکر کر کے اخر میں حملہ خوارج کی قدر مشترک لینی ایلسے و د غیرا سلامی معتقد آ تحریز مائے ہیں ،جن پر خیات کے سواسب خارجوں کا اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں : خوارج کے تمام فرقوں کا بوجر مندا تحکیم حفرت واتفقت جبيع الخوارج على علی رصی الله نعالیٰ عنہ کے کفراور کبیرہ گناہ کے كفرعلى دصنى الله عنده لاحيل التعكيم وعلى كفرم ومكب الكبيرة مرتكب كوكا فرسمج يراتفا قب، ما سوائے الاالتجدات فانها لعيوافقهم نجدات فرقے کے کیونکم اس بارے میں على ذلك - ك وہ دیگر خوارج سے متفق نہیں ہے۔

امام الائمة حضرت ستيدنا البرخليغة رصنى الله تعالى عنه ( المتوفى ٠ هـ ١هـ) نے جوبلا نشبه الم المسلمين ميں، صحائب کرام کے بارے میں اپنا اور جمبور سلمین کا عقیدہ نیز مرکلب کمبا ٹر کا نری حکم ٹیول بیان فرما یا ہے:

حبد انبیاء کرام علیهم الصّلادة وا مسلام کے بعد المام اللہ الموسیق میں انصل تزین محضرت المیروسیق ان کے بعد الن کے بعد حضرت عمیان بن عفان فردا لنورین جیران کے بعد بعد حضرت عمیان بن عفان فردا لنورین جیران کے بعد بعد حضرت علی المرتفیٰی رضی الله تعالی عنهم جمعین میں ۔ یہ صب عیادت گذار ، حن برگا مزن اور میں ۔ یہ صب عیادت گذار ، حن برگا مزن اور

افضل الناس بعد النبيي عليهم الصلوة والسلام ابوبكرالمية تم عمر مبن الخطاب الفاروق تم عمر مبن الخطاب الفاروق تم عمر النه عفان دو النوري تُم على ابن ابي طالب المرتصفي رضوان الله تعالى عليهم اجعين

عبدالقا درجيلاني ، نوت عنلم: غنية الطالبين ، شنا فع كرده كتبه سعوديد كراجي ، ص ١٠ ٣ ، ١١٣ ايفنًا: من ١٥ ٣ ، ٢ ١٣ حق کے ساتھ تھے ہم اِن سب سے مجت
رکھتے ہیں اور ہم رسول السّرصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ ولم
کے تمام اصحاب (صحافِر کرام) کو بھلائی کے
ساتھ ہی یا دکرنے ہیں اور ہم کسی سلمان کو کسی بھی
گفاہ کی وجہ سے اگرچہ وہ کہیں ہی کیوں نہ ہو با
کا فر نہیں کتے ، جب یک کہ وہ اُس کو طلال نہ
سیجے اور ہم اُس کو ایمان کے وصف سے نہیں
نکالتے بلکہ بلی نواحقی تحت اُ سے مومن ہی
مورون ہی

عابدين على الحق ومع الحق نوليم جيعاولا نذكرا حداس اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الا بخير ولا نكف مسلما بذب من الندنوب وان كان كبيرة اذا لمم نستحلها ولا نزيل عنه اسم الايمان ونسميته موسنا حقيقة مله

## خارجی کفی

بونفی صدی ہجری میں اتباع سلف کا وعولی کرتے ہؤئے بعض حضرات منودار ہمنے جونو دکوامام احمدا بن خلبل رضی اللہ تعالیٰ عند (المتوفی اسم احمد) کا بیرو کار کتے اور دین می کا علم دار مطہرا کرمسلا نوں کو اسلام سے خارج بتا یا کرتے تھے۔ حقیقت میں بیخارج کے علم دار تھے۔ یہ و فیسر ابو زمرہ مصری تکھتے ہیں:

"اتباع سلف سے مراد ہمارے نزدیک وہ لوگ ہیں جواپنے آپ کوسلفی المترب کھنے سفتے اگر جریم ان کے بعض عقائد و افکار کی نسبت اسلاف کی جانب صبح نہیں مجھتے ۔ یہ چھی عسدی بحری میں صفحت کے بہت چھی عسدی بحری میں صفحت کو بیار جلوہ کر گہوئے ۔ ان کا دعولی ہے کہ اُن کے تما م اتوال و آثر اورا الم المحدین حنبل رحمت الشرعلیہ سے ماخو ذہیں۔ حبفوں نے عقائد سلف کوحیات نو المحدین حنبل رحمت الشرعلیہ سے ماخو ذہیں۔ حبفوں نے عقائد سلف کوحیات نو سختی اوران کی نشاق ثما نبہ کے لیے مخالفین کے سامنے سینہ سپر رہے

ك نعان إبن ما بن ، الم اعظم ؛ الفقة الأكبر، مطبوعه اشرف برس لا بور، ص م م ، ، ه م

. . . . بیمنا بدمنلہ تو حیدادر قربوں سے اُن کے ربط د تعلق پر گفت گو كرنے تنے۔ آیاتِ تا وبل و تشبهه كامسلد تھى إن كے بہاں اكثر ذريجت ت آ۔ اِن کا نلهور پی تقی صدی بجری میں مُوا۔ براینے عفائد وا فکارکو امام احمد بن حنبل ( دهمة الشعليه) كي جانب منسوب كرنے بين - بعض حنا بلر (حِرَّفَيقَت میر هنبلی سقے ) اِن عقا 'مد کی نسبت ا مام احمد کی جانب درست نہیں سمجھتے ، إس فنمن ميں إن سے جدل أزما ہوتے نفے ! ك سلنى حدات في جب خارجيت كو دوباره زنده كرناچا با اورمسلما نوس كو وصوكالين ى غرض سے اچنے عقاید فاسده کی نسبت امام احمد بن عنبل رصنی اللہ نعالیٰ عنہ والمتوفی ١٨١ه) كى طرف كرنے ليك توعلمائ المستنت كے ساتھ ہى وە صنبلى علمائے كرام سجى ملفیوں کی نزد برمیں انتهانی سرگرمی د کھانے ملکے جو حقیقات بیں امام احمد بن حنبل رحمتہ التوبلید ك مبع تع - امام ابن جرزى صلى نے إن كاسب سے برهكر تعاقب كيا تھا۔ مثلاً: ° حنا بله نے چوبھی صدی ہجری میں لبینہ انہی جبالات کا افها رکیا تھا اور انھیں سلف كى جانب منسوب كبالعلماء أن كے خلاف أ طف كھڑے برك أوركها کم اِ سے نندا کی تحسیم وَنشبہہ د نندا کا محلوظ ت کی طرح حسم دار ہو<sup>ن</sup>ا ) -لازم ا تی ہے ۔وجر گزوم برہے مرحب خدا کی جانب حیتی اثنا رہ کیا جا سکتا تووه فرورمسم بوكارها برك إنني نظرابت كى بنا يرمشهور منبلي فقيهد خطیب ابن جزری اُن کا مخالفت برگل گئے ۔ اِ مفول نے کہا: الم احمد بن حنیل در رضی الله تعالی عنه بیرافکار در ار نهبی رکھتے ہے ک علامرابی جزری حنبلی کی سرگرمیوں کے بارے میں موصوف نے کچھ آ گے ایوں وضاحت

> له نلام احدوری : ا مسلامی نیاسیب ، ص ۲۵۹ گه ایمناً : ص ۲۲

" ابن الجوزي نے اقوالِ حَالِم ( لعِني لِلْفي حضرات ) کے ابطال میں شرح وسبط ہے کام بیاہے - ابن جوزی نے جن اقوال کی ترویدیت علم اٹھایا' أُن كے فائل مشهور حنيلي فقيهه دسلفي ، تا عني ابديعلي دالمتو في ١٥٨ هـ ) ميں -تا صنى مرصوف أكس دور مين شديد نقد وجرح كانشا منبيغ سند ايس عك كه لعيف حنابه كوكهناري ا وقيد شان ابوليعلى الحسنابله شيبنالا يغسله ماء البعار يا الربعلي في حنا بدكواس قدره اغدار كردياسي كرسمندرون كا يا نى بھى اُن دھتيوں كو دُورنهيں كركئا۔ فقيهدا بن زاغو ني حنبلي دالمنو في ٤٧٥٠ سے معبی فاعنی الرلعلی کے بارے میں اسی قسم کا فول منقول ہے۔ لعض مابيكا ول ب، ان في قوله عن السالتشبيله ما يحار النبيله " ا بولیل کے اقوال میں تشبید و تحسیم کے اِس قدر نوا دریا نے جاتے ہیں کہ ایک وانشمندا ومی اُن کو دیکھ کر حیان رہ جاتا ہے '۔ ک حب علمات المسنت لعِنى حنفيه، نشا فعيه، مالكيدُ ورحنبليه نے إِن خوارج زما زكا يُوري

سرگرمی سے تعاقب جاری رکھا نوبرفتنہ وب گیااور دوسُوسا ل کے بھریہ کا وازکہیں سے مزاعل چانچالدزمره مصری نے مکھا ہے:

ر چ تھی اور یانچوس صدی ہجری میں صابلہ نے اِن رجی ناہت کو نفرت و حفارت کی نگاہ سے دلجما، اسی وجرسے منبلی مسلک رسلفی حنابلہ )نظوں سے او جل ہوگیا ۔" کے

خارجی حراتی

بإنجوي صدى مبجرى ميں بينفارجي سلفي فلتنه محمل طور رختم مهركيا تصاليكن حب جاعث

که غلام احد حریی ، پرونسر: اسلامی مذا بهب ، ص ۹۹ ۲ ک الضاً ، ۱۹۳۵ رقبال کے شکر میں شامل ہونے کا شرف حاصل کو نامے اُسے بھلا کون مظام کتا ہے ہ چانچہ عقر میں ہجری میں اِس فتنے نے بھر سرنکال لیا- اِس و فعہ علا مہ ابن تیمید حرّا نی دالمتو فی ۱۹۸۵ میں کی سرکر دگی میں خارجیت کے جواثیم بھیلانے کی قہم شروع ہُوئی - اپنی تیز طبیعت سے علار ابن تیمیہ نے کتا ب خارجیت کے موجودہ ایڈلیٹن میں چندا ضافے کرکے ، جو پہلے ہی کولاتھا اُسے اُورنیم پر چوٹھا دیا- اِس با رہے ہیں پر دفیسرا بُوز ہرہ مصری نے لوں وضائت

می ساتویں صدی سجری میں برلوگ ایک مرتبہ بھرمعرض طهور میں آئے۔ بر
حیات نوان کوشیخ الاسلام ابن نہیں رحمۃ الله علبہ کے باعث حاصل ہوئی جو
سلفیت کے سرگرم داعی تھے۔ ابن نہیں نے العین دیگر مسائل کی دعوت و
مبلیغ کا بھی بیڑا آٹھا یا جو آپ کے عصروع مدکی پیدا وارشے '' کے
علامرابن تیمیر ترانی (المتوفی ۲۸ عمر) نے خارجیت کے متن پر وُہ بے نظیر حاسمتیہ
کھا، قصید کے مسلم کی حدو دالیسی وضع کر دیں کمرگز شتہ سان صدیوں کے مسلما نوں میں
کسی ایک فرد کوموحد تا بت کر دکھا نا نا مکن ہوکر رہ گیا۔ جناب ابوز برہ معری نے اس
بارے میں گوں وضاحت فوما فی ہے:

"سلفید کی دائے میں مند توجید اساس اسلام ہے۔ یہ بات حق سے جس میں تنک و بت بہ کی کوئی مجال نہیں سلفیہ سند توجید کی جو تنشر کے و توفیح کرتے ہیں وُہ جمبور اہل اسلام کے نقطہ نظر سے ہم آ ہنگ ہے مگر وہ چند امور کو منا فی توجید سجھے ہیں جو جمبور مسلما نوں کے نز دیک توجید سے متعاد من ومتعادم نہیں سلفیہ کے وہ مخصوص مسائل یہ ہیں :

ا- نون خد کان سے توسل کرنا و صدا بنت خداوندی کے منا فی ہے۔
۲- دوفر نبوی کے دُو بر و بوکر اسس کی زیارت کرنا توجید کے خلات ہے۔

ل نلام اجروری : اسلای منابب ، ص ۲ د ۲

س روضهٔ نبوی کے إر دگرو دبنی نتعاثر واحکام د مثلاً طواف) کا مجالا نا توجيد كے منا في ہے۔ ہم ۔ کسی نبی یا ولی کی قبر کے اُور بندا سے دیا مانگنا ، خلاف توحید ہے۔ ۵۔ سلف صالحین کا ندہب ہی تھا، اِسس کی خلاف ورزی کرنسوالے برعات کے مرکب اور توجید کے مخالف ہیں '؛ ک وہ حبوب پر ور دگار جرباعث ایجا رکائنات اور وجرقیام مخلوقات ہے ، اُن کے روضة مطهره كى زيارت كے بارے ميں علا مرابن تهميرتراني ( المتوفي ١٨٥ه) مبلغ خارجر نظرینے کومز بدرگوں واضح طور یربان کیا گیا ہے: " ابنیمیاسی لیے فرماتے ہیں کہ از راہ تبرک روفنہ نبوی کی زیارت جائز نہیں ا اس لیے کہ انخضررنے اپنی قرکومسجد بنانے سے دوک دیا تھا بھی سے آپ کا مقصوریہ تھا کہ آپ کا روضہ زیارت کا مِنطلانْن برین جائے' کے یر وفیر اگرزم و مصری نے موصوف کے اِسس نظریب کے بارے میں گیوں اپنا عندرا "مسلد زرنظر وزيارت روضه انور) مين امام ابن تميير كاموقف جمهور اہل اسلام کے خلاف سے بلکہ اُن کے مظریات کے خلاف ایک زبرہ چلنج کی منتین رکفاہے۔ تبور سلحا اور اُن کی منت وزیارت کے مسلم میں سمکسی حدیک ابن تبہہ کے سمنوا میں مگر روضنہ نبوی کی زیارت کے مند میں ہم اُن کی شدیدمنا لفت کرتے میں ' کے موصوف کی اِس کتاب سے مترج لینی لا لمپورزرعی بونیورسٹی کے عربی اور اسلامیات کے

که غلام احد حریری، برونیسر: اسلامی نداسب، ص ۲۹۰ کله ایضاً: ص ۲۸۷

الفاً: ص ۲۸۲، سر۲

مردنیسز جناب غلام احمد حریری نے روضتہ نبوی کی زیادت کے بارے میں علامہ ابن ہمیہ سرّانی (المذفی ۲۸ عر) کے نظریے کی مایت اور پروفیسر ابدز سرہ مصری کے موقف یر ، صبیاكم فركوره اقتباس سے ظا سر بہوتا ہے ، جیس مجبیں ہوكر كون تنقید كى اور دھا ندلى ميائى ہے: م مصنّف کا میر تول مبالغه منری برمبنی ہے (لعنی جمهور ابل اسلام کے خلاف بتانا > مديتِ نبري لا نشد واالرحال "ك سيش نظر محد لين کی اکثر بیت آمام این تیمیه کی مهنوا ہے اور تبرک وسمین کے نقطہ 'نظر سے روضهٔ نبوی کی زیارت کو جا نرز نہیں سھتی ہے کے چە كىر برڭش گورنمنٹ سے عهدِا قىدارىسے آج ئىك مدعبان اسلام كوالىسى آزا دى رائے عاصل ہے کہ خدا نی کے دعو پرارین منبھو یا نبوت کے مدعی ہوجاؤ، باری نعالیٰ مٹ نہ محو هراً عله او با نبیات کرام کوچهارسے مجی ذلیل کتے بھرو۔ سرور کون ومکاں اور عالم علوم اولین و آخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا گدھے بیل سے تصوّر میں سے راپا رُوبِ جانے سے بدر اور شرک ننا رہا اُن کے کثیرہ ، وافرہ ، مختصد علوم غیبیہ کو بچوں ، پاکلوں اورجانوروں کے معلومات کے با بر طھراؤ ، بنی آخرانرماں صلی الله تعالی عليه وسلم سے ملی ظ زمانه ٱخرى نبى ہونے كا الكار كرتے مچير ويا ٱن كے حبله اقوال وا فعال پرخط تنسيخ كلينج كر ، مرے سے اُن کے قابلِ عجت یا لائق استناد ہونے ہی کا اٹھا رکر ملبطّو، کُوچھنے والا مجلا کون ہے ؟عظمتِ خداوندی اور<del>ت نِ صعطفوی کا د فاع کرنے کی کسی صاحبِ</del> اقترار وقدرت کوهزورت ہی کیا بڑی تھی ؟ ایسے مُرفتن دور میں کون کسی کی زبان پر بہرہ بیٹما مكتاب ؛ يا رحب وقت قرآن وحديث سيغار سامى عفائد ونظرات كواسلامى عقالد كاجا مربينا با جائے گا، و با ں دلائل کے مبدان میں الیسی وصا ندنی کا داز فاسٹس کرنا صروری موجاتاہے اورملما ئے اسلام نے البساد فاع ہر دُور میں مثنا لی طور پر کیا ہے۔ يروفيسرغلام احد حريرى نے چونكه بهال حديث لانشدو االرحال "عياستناو

کر دبا ہے کہ محت بڑا دعوئی کر دیا ہے جو سرا سرمختاج دلیل ہے یوصوف نے دعوٰی تر کر دبا ہے کہ محت بین کی اکمتر بیت علامہ ابن تیمیہ (المتوفی ۲۸ هس) کی ہمنوا ہے اور اس غوض سے روضۂ نبوی کی زبارت کو جائز نہیں محق ۔ کیکن ہمیں فا ضل مترجم کے اِس دعوٰی اختما ف ہے کیونکہ اِس معریف کے بیش نظر محت بین منان بار مت کو میکر نا اللہ نہیں کہا اور نہ علاّ مہ ابن نیمیہ عراق کی قطعاً ہمنوا ٹی کی موصوف اگرچہ محت بین کی ہمنوا ٹی کی قطعاً ہمنوا ٹی کی موصوف اگرچہ محت بین کی ہمنوا ٹی کی موصوف اگرچہ محت بین کی ہمنوا ٹی کی وطری کر دہے میں کی بیار کے میدا ن میں محت بین کے مبارک طبقہ میں سے کو ٹی ایک مجبی فابل وکر مہنی السی منہ ملے گی حس نے علا سرا بن جمیہ کی ہمنوا ٹی کہا میں ماسوائے گروہ خوارج کے جواس لائی عقایہ و منظریت کے لیے ہمیشہ ایک جیلیج شا برت موتارہ ہے۔

مقابر بزرگان دین کی زبارت اور اس کے توسل کے بارے میں علامہ ابن تیمیرانی

كانظرېرية تھا:

" بوشخص به عقیده رکفتا مهوکر قبروں کی منتیں نصنا کے صابات کا درلیمہ ہیں اس از اللہ تعلیفات مون و ان سے ازالہ تعلیفات مون و معضوظ رہتا ہے ، وہ مشرک مهونے کی وجہ سے واجب القتل ہے '' که موسوف کے اس نظریہ کے بارے میں پاکستان کے مشہور اہل قلم اور حق والفا معظیم علم بزار ، سیدی وسندی ومرشدی حضرت مفتی اعظم مهند شناه محد مظهر اللہ و ماری بروفی محد اللہ علیہ را المتوفی ۲ م ۱۱ سا ھر ۲ ۲ ۱۹ می زندہ یا دگار ، مخدومی و مکرمی بروفی مخدست و احمد زید مجد و بیوں قبط از بین :

" ابن مید نے ۱۰ عطر ۱۰ ۱۱ میں اولیاء وانبیاء کے مزارات برحا عزی کے خلاف ایک رسالہ کھی کھا تھا جس کی یا داش میں کا فی عرصہ بعد ۲۲مم کے خلاف ایک رسالہ میں سلطان وقت نے اِن کو قبد کیا اُورائسی قبدو بندمیں انتقال

ابنتیمیه مزارات پرما صری کے علاوہ استفاقہ کے حجی خلاف شے۔ چانی پر الستفاخہ بسبید الخدی ہیں ابن نیمیہ کے اس عقیدے کے خلاف بہت کچھ کھھا ہے " کہ سالہ محتا کہ وہ خوات کا طرز عمل توبیت کا کہ وہ خود کو صنبی ظام کر کے امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کی نشروا شاعت کو اپنا نصب العین بنا کر خارجیت کو جیلانے میں مصروف مہاکہ وہ خوات کی نشروا شاعت کو اپنا نصب العین بنا کر خارجیت کو جیلانے میں مصروف مہاکہ نے اور خوات کی نشروا شاعت کو اپنا نصب العین بنا کر خارجیت کو وہ اکا بر کے بڑے بات تھیہ جرائی د المنو فی ۲۶ ء ھی بیط مبتنے خارجیت بیں حجنوں نے گرو و اکا بر کے بڑے بڑے علی کے خارجیت بیں حجنوں نے گرو و اکا بر کے بڑے بڑے علی کے خارجیت بیں حجنوں نے گرو و اکا بر کے بڑے بڑے بی کو رائد کر ان کہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، کسی بڑی سے بین کی اور میں نہرت کو دا غدار کرنے اور جیلنی بنانے میں نطعاً کو ئی ججب محسوس بنیں کی ۔ علا مدابن تیمیہ کی ایس دوش کے بارے میں جنا ب پر وفید محرصعود احمد صاحب بین وضاحت کرتے ہیں :

"ابن تمييسوفيات كرام اور تسكلين سے بھي نالان معلوم ہوتے ہيں۔ حيا نجبہ المخول نے امام عزالی رحمۃ الله عليہ كی تنابوں (المنقد من الصندل اور الحدیث) بربری جرح كی ہے۔ بروہى انام عزاتی ہیں، جن كی شان میں شیخ ابوالفضل نے گستا خانہ كلمات كے تھے قرحفرت محبود العن تانی رحمۃ المدعلیہ فوراً الس كی مجلس سے المحظ کرچلے آئے تھے اور معلوم ہے كہ مجدوالف تانی كون بزرگ سے ؟ بروہى بزرگ ہیں جن سے متعملی قراکر اقبال مرحم نے كہا ہے ؛ عرصی مرابع متب كا مكر بال مرحم نے كما ہے ؛ عرصی مرابع متب كا مكر بال مرحم نے معانی منیں مائک كی ، آب اس كی مجلس میں تشریب منیں حب کے کہاں الم فورالی اور دور سے صوفیہ كرام كے متعلی ابن تيميہ كھے ہیں لئے۔ اُس کی متعلی ابن تیمیہ کے ہیں

ل میرمسودا جمد، پروفیسر: مواعظ مظهری ، مطبوعرا چی ، باراد ل ، ۱۹۷۰ ، ص ۹۷

" صونی اور تکلین ایک ہی کشنی سے دیں' کے علامہ ابن تیمیہ حرانی ( المتو فی ۴۷ ، ۔ ) کے متعلق وضاحت کرتے ہمو کے موصوف نے مور

ان کی سوانح حیات بیان کی ہے:

"گرایک زمانہ وُہ آتا ہے جب اختلات رائے ایک خطرناک صورت اختیار
کریتا ہے اور علمائے کرام کے طبقے سے ایسے افراد بیدا بوتے ہیں جن
کے انکاروخیالات ملت اسلامیہ میں فیرخت تفریق کا باعث مجوئے ۔

انکاروخیالات ملت اسلامیہ میں فیرخت تفریق کا باعث مجوئے ۔

اس سلسلے میں ہم ایک عالم کا وکر کریں گے لینی تفی الدین ابوا لعباسس احمد

بن شہاب الدین عبد الحلیم المعروف ہر ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی ( اادام هر ۱۳۸۸ یے یہ عالم بلا کے زمین وفطین تھے۔ سنزو برس کی عمر میں فتو کی نولیسی کا آغاز کیا تقریبًا بانی سوکتا بول کے مصنف مجوئے۔ جب ابن تیمیہ نے مناظروں میں اپنے اور اور اور اور ایس کا خار کیا وروگہ اِن کے سخت مخالف ہو گئے۔

وجاعت میں خم و فقد کی لہرووڑ گئی اور وگھ اِن کے سخت مخالف ہو گئے۔

بہان کے کہ اِن پر کفر کا فتو کی لگایا گیا اور لبحض علماء نے تو یہ کسے فرا دیا کم جو ابن تیمیہ کو ملحد شمیمے وُہ خود ملحد ہے۔ '' کے بہان نک کہ اِن پر کفر کا فتو کی لگایا گیا اور لبحض علماء نے تو یہ کسے فرا دیا کم جو ابن تیمیہ کو ملحد شمیمے وُہ خود ملحد ہے۔ '' کے

علّا مرابن تهید کی تنقید کا نشا نه صرف انمیْر دین ہی نهیں بنے بکد حضرت عرفا روق اور حضرتِ علی رصنی اللہ نغالی عنهما جیسے اکابروا عاظم مجھی اِسس اندھا دُھند تیراندازی و

ناوك فكنى سے محفوظ نررہ سكے -جنائج موصوف تكھنے ہيں:

"ساتریں اور آٹھویں صدفی ہجری کے مشہور عالم آبن نیمیہ کے متعلیٰ کھا ہے کہ اُنھوں نے الصالحبۃ الجبل کی مسجد میں منبر ریکھڑے ہوکر کہا "حضرت عر بن الخطاب نے بہت سی غلطیاں کین ۔ اِسی طرح ایک روایت بیرہی ہے

ك محد مسعود احد ، بروفيس مواعظ مظهري ، ص علا كا والفياً : ص ٢٧

ابن میرخرانی کے عقائد و نظریات کی تردید تو کتے ہی اکا برا المستنت نے کی اور متا خربین الی ابن میرخرانی کے عقائد و نظریات کی تردید تو کتے ہی اکا برا المستنت نے کی اور متا خربین علی نے المستنت نے اُن کے نظریات سے بہنے برأت کا اعلان ہی کیا اور اُسمیس دیں وایمائی کی موت قرار دے کرمسلما نول کو سمیشراُن عقاید سے نیجنے کی تلفین ہی کرتے دہے ۔ المستنت کے مان نازمخد تشریخ احمد شہاب الدین ابن حجر بہتی کی رحمت الشعلید نے عقد مدابن تیمید حرانی رائتو فی مران می فیصلہ یُوں صدادر رائتو فی مران عی فیصلہ یُوں صدادر رائتو فی مران عی فیصلہ یُوں صدادر

ابن نیمیدایک ابساتنف سے حس کوخدا نے رسوا كيا، گراه كيا، اندهاكيا ، بهراكيا اور ذيل كيا ـ اسی بے ائم دین نے امس امری مراحت ک اورأس كے فسا دِ احوال اور تعبولے افوال كو بان کیا۔ جوتصدیق کا ارادہ رکھتاہے اُ سے جابيد كراس الم ومجتدى تصافيف كامطالعه كردع أكامت، جلالت اور مرتبة اجتها و مك رسائي پرسب كا اتفاق ب سيني مشيخ ابوالحس سكى نيزان ك فرزندار جندعسلام فاج الدين مسيكي اور المول كم سنيخ حفرت عزبن جاعه اور أن كے معاصرين اور ديگر على فيد الكبداور صفيه وغره كى- ابن نميد في صوفيه مناخرين يراعر اص كرفيري اكتفا بنيس كيا مكرأس في حضرت عربين خطاب اور على بن ابي ها لب رصى الله تعالى عنها جبيعه اكابرصحابه برعبى اعتراضا كيمسياكة أنده مذكور بوكا فاصريكه المكا

أبن تيمية عبد خزله الله وإضله واعاه واحتمه واذله وبذالك صرح الائمة الذين بينو ا فسادا حواله وكذب اقواك ومن اراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد الشفق على امامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجنهادا بي العسى السكي و ولمدة التاج وشيخ الامام العزاب جهاعه واهلعصوهم وغيرهم من الشافعيد والمالكية والحنفية ولعربقص اعتراضه على متاخر الصوفية بلاعتراض على مثل عمر بن الخطاب وعلى بن الجطا وضى لله عنهاكما يأتى والحاصل کلام کوئی وزن نہیں برکھتا بکہ ویرانے بی جینیکے
کے لائق ہے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں عقیدہ
رکھنا چاہیے کہ وہ برعتی ، گراہ ، گراہ کن ، جا بل
اور مدسے کل جانے والا ہے۔ اللہ تعالی اُس
کے ساتھ اپنے عمل سے معا ملہ کرے اور ہمیں
اُس کے جینے طریقے اور عقیدے سے بچائے۔
اُ میں۔

ان لایقام لکلامه وزن بل یری فی کل وعر وحزن و یتقدفیه ائه مستدع ضال ومف ت جاهل غال عامله الله بعد له واس جاعناس مثل طریقته وعقید ته وفعلی امین ـ له

سی حضرت فیز المحدثین آ کے چل کر ابن تیمیر، اُن کی تصانیف اور اُن کے تبعین کے بالے میں مسلما بذن کو اُن کی خیرخوا ہی کے کیشی نظر اُکوں فہما ٹش کرتے اور علم ستسرح بیان فرطة ہیں

رايّ ك ان تصغى الى ما ف القيم الجوزية وغيرها مئت القيم الجوزية وغيرها مئت التخد الله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وتلبه وجعل على بهدوغشاوة فمن يهديه من سعد الله وكيف تجاوز هؤلاء البلحدون الحدود وتعد الرسوم وخروا الحدود وتعد الرسوم وخروا سباح الشراعة والمحقيقة فظنوا وليسواكذا لك سل هسم وليسواكذا لك سل هسم على اسواءً الضلال واقبح

له اعدشهاب الدين بن فركل والم : فدولى صدينيه ، ص ٩٩

الخصال والبلغ المقطوالخسر كاخمارك اور جوث بمتان مين مبتلايين-الشرأن كے بيروكاروں كورسواكرك اور اُن جیسے فقیدے رکھنے والوں سے زبین کو

وانهى الكذب و البهتان فخذ الله متبحهم وطهر الارض من امثالهم "ك العلاي

## خارجی ویا بی

ما تویں صدی میں اٹھا ہُوا بہنا رحیت کا فلتہ اُٹر کا رعل نے المسنت شکرا لٹرسیعهم کی ماعی جمله سیختم موکرره گیارعلاً مرا بن تیمیداوران کے نناگرد ابن قیم وغیرہ کی تصا نیف ایک و کنا پید موگئیں۔ با دھو بی صدی میں برنا سُور سے حقی دفعراً مجراً یا۔ نجر میں محمد بن عبدلوہا، نامی ایک عالم نے نوارج کے مزیمب کو ابن تمیمیری نصانیف سے حاصل کرکے اُس کی تبلیغ وانتاعت منروع كردي ميرو فيسر الوزيره مصري إسسلسليمين بيُون وضاحت كرته بين: "ا تباع محد بن عبدالو هاب نے مسلک ابن تیمیہ کو از سر نو زند کی تحشی۔ اِس مخ کی کے بلدنی وموسِ س محد بن عبد الوہاب شخصے جن کی دفات ، م ، ا ، مين مُوتي - محد بن عبدالوياب نضا منيت إبن نميير سيمستفيد موجك تحف - إيخون فينظر غائراً ن كتب كامطالع كيا أوران كونكرونظ كى حدود سينكال كرعل وارْه میں داخل کیا ۔جمان کے عقابد کا تعلق ہے اِنھوں نے عقابد ابن تمیہ پر ذرّه بحراضا فرنه كبا اوراً ك كونو ل كانول اينا ليا ، البتّه إنضول في امام ابن نيميه كىنسىت زيادە تشدرسے كام ليا اورابىسى على اموركوترتىپ ديا ، جن سے ا بنتميه نے تعرف چنیں کیا تھا جس کی وجہ یتھی کموُّہ اموراُ ن کے عصروعہ۔ يل مشهور نظي ك

> الا الدين بن محركي ، محدّث : فقال ي حد ينيه ، عن ١٢٨ لفام القدح ريى: العانى مذابب، ص مدم

ہوتے تنے جن دوّں وہا بیرصحوالثین شے ان کی تبلیغ و وعوت سے چنداں
خطرہ نہ تھا ، حب سوری خاندان بلاوعرب میں برسرا قندار مُوا توان کو دُوسرے

وکوں سے ملنے جلنے کے مواقع میسرآئے ، حس سے خطرہ بڑھ گیا یٌ لہ
وہا بیرکو فیدشکنی میں بڑا مزہ آتا تھا اور ایس شرمنا کے حرکت کو وہ دین کی اسم ترین خدست ،
ترحید کا شخطے کا ذکر یُوں کیا ہے :

"شهر ہویا دیمات ، جماں ان لوگوں کا کبس عینا وہاں پنیخے اور قبے گرادیے۔
اس کی عدید کر بعض پورین صنفین ان کو" معید کان کے نام سے بھاتے
بیں۔ یہ لقب مبالغدر محمول ہے۔ اس لیے کہ فیتہ جات کو معید کی حیثیت۔
عاصل زھی نا با برلوگ ان مساحد کومسار کر دیتے تھے ، جن میں شختے
ہماکر نے نفے 'و کے

وہا بیہ نے اِسی پرلس نہیں کر دی تھی ۔ ملکہ صحابۂ کرام اور ویگہ بزرگان دین کے مزارات کو مسمار کرنے کی خدمت بھی اُ محنوں نے بڑے ووئی و شوق سے انجام دی ۔ شعا ٹرانڈ کی اِس طرح پا ما لی کو وُہ اپنی ساختہ توجید کی معجون کا جزوِ اعظم سجھنے بھے اور اپنے اِسس کا رنامے پروُہ نا زاں تھے کہ ونیاسے کفروشرک کا نام ونشان مٹا رہے بیں حالا کہ حبس بلاسے وہ دو رروں کو بچانا چاہتے نظے وُہ خود اُن بہی مسلّط تھی تدین خوارج کی فطرت ترفیع بلاسے وہ دو رروں کو بچانا چاہتے نظے وُہ خود اُن بہی مسلّط تھی تدین خوارج کی فطرت ترفیع سے ہی برعلی آ رہی تھی کہ وہ وُہ رول کی آئیکھول بین نظے تاکمش کرنے کی کھوج میں ملگے رہتے ہیں اور آنا حال قاصر ہے اور آنا حال قاصر ہے۔ اور آنا حال قاصر ہے۔ میں اور آنا حال قاصر ہے۔ میں مشلا

اولا بیک تشدد کی بیرا قبات کی ) آخری مدیک نظی بکر اس سے

کے غلام احد حریری، پروفیسر: اسلامی نداسب ، ص ، ۲۹۱ ،۲۹۰ کے ایف : ص ، ۲۹۱ ،۲۹۰

اید قدم آگے بڑھ کرا مخوں نے مقبروں کومسارکر دیا۔ جب وہا رعرب بیں وہ برراقتدارا کے نوصی آب کے مقبر وں کومسارکر دیا۔ جب وہا رعرب بیں وہ برراقتدارا کے نوصی آب کے مقبرے گرا کر اُن کو ذبین سے برا برکردیا۔ اب صحابی کی حدوث انتارات باقی رہ گئے جن کی مدوسے پڑھیڈا ہے کہ یہ فلاں صحابی کی قربے۔ فرول کو زبین سے ہمواد کرنے کے بعداً منوں نے اِس با بندی کے مائٹ اُن کی زیارت کی اجازت وسے دی کرزا ٹر صرف استلام ملکم کے اور بس کا کے

وہ بیوں کی دبی<sup>نے</sup>نی اور مقابری با مالی کے سلسلے میں برو فدیر محرمسعود احمد صاحب نے بعض مور خیب کے حوالے سے ، مورخانه انداز میں السس حقیقت کا اظہار اِن لفظوں میں

کیا ہے :

ابن عبدالوہاب اور اُن کے متبعین نے نرحرت برکر مسلما نوں کے جا ن و مال کو اپنے لیے حلا ل کیا بکر مرحوبین صحابہ اور صلحائے امت رصوان ہمتہ علیہم احجبین کے قبق کو بے دریغ مسارکیا جانچہ ابن عبدالوہ ب نے اُن قبق کو منہدم کرنے میں سرگر می سے حصۃ بیاجومسلمانوں کی عقیدت و معبت کے نشان نظے ۔ مثلاً ، مقام جلیلہ پر حضرت زید بن خطاب (جو جنگ میامر بی شہید مہدئے نظے ) کے فقہ شرافیت پر لینے ہا تھے ہے کدال مارا اور معراد مرحورا کر دیا اُن

اندازسے مقد کر مرب ۸ رمحرم ۱۲۱ه/ سر ۱۸ ، در کو سعود بن عبد العزیز فاتی انداز سے مقد کر مرب داخل مجوا تو " اہل نواحی قبق اور سند کمید مشام (۶) کا اندام پر ما مور کیے گئے ۔ سعو و نے سبن دن محد کر مرقیام کیا اور اسس دوران مسلمان ( متبعین ابن عبد الوہا ب ) قبق کو گراتے دہے تا اسکو کم مکر مر کے نمام مشام اور فیتے برا برکر دیے گئے "

"کیے کے جوام او قیمتی و خیرے فاتعین میں نقسیم کو دیے گئے ، قیے کو انے گئے

اور لعض مجا در قبل بھی کیے گئے " مکر ایک ول ہلا دینے والی خرولفر ڈلنو

کی کتاب فیوجرا ک اسلام بیں ملتی ہے مصنف کلاتا ہے:" برجگہ قیے
معاد کر دیے گئے اور سرزین جا زکے مقد کس مقامات اُس (ابن عبدالوہاب)
کے متبعین کے قبیفے ہیں آگئے تو صوفیہ و او بیاء کے قیتے ، جا ج کرام جی کی
صدیوں سے عزت واحد ام کرتے ہائے آئے تھے زمین کے برابر کر دیے گئے ...
فیمت کا ستا روگروش میں آگیا '' کے
فیمت کا ستا روگروش میں آگیا '' کے

نوارج کی فطرت، زبانِ رسالت سے یقتلون اهل الاسلام و ید عون اهر الا دفتان بیان بوئی فظرت، زبانِ رسالت سے یقتلون اهل الاسلام و ید عون اهر الا دفتان بیان بوئی ففی کرؤہ بن بیستوں کو هجو گر کرمسلمانوں کو قتل کمباکر بی گے ۔ وہا پر اسمجی اپنی خارجین کامکمل تبوت بیش کرنے ہؤ ئے مسلم کشی ہیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی الا کمبھی اُن بائلے جوا نمرووں کی تلوار فیرمسلموں سے فلاف نه اُن مخصے یا فی ۔ تاریخ اقوا م سے الملا مرفع ہے ، زمانے سے بڑھ کرکوئی فیصلہ کرست ہے ۔ اگر آج فیصلہ نہیں کرنا تو کل بروز قیا مت منود ہی فیصلہ ہوجائے گا نیجر و ہا بہ جب مسلمانوں کی جان و مال اور نتاک و ناموس سے فیکور ہی فیصلہ ہوجائے گا نیجر و ہا بہ جب مسلمانوں کی جان و مال اور نتاک و ناموس سے فیک کھیل رہے ہے اور اُن سے فیک کھیل رہے ہے اور اُن سن کی تا وہل گیرں بیان کیا کرنے ہے ؛

م جب عالم وعا می نے ابن عبد الوہا ب پرید الزام سکایا کہ وہ مسلما فوں کا تبایا کررہے ہیں اور اُن کا مال و دولت کوٹ رہے ہیں تو اُن کے متبعین نے جواب ویا کہ حاث و کلا، ہم مسلما نوں کا متل عام نہیں کر رہے ہیں بکر ہم تو اُن مسلما نوں کوئر تینے کر رہے ہیں جواعمال وان کا دکی وجہ سے مخترک و کا فر ہو چکے ہیں۔ جنانچہ اِکس طرح صفائی پیٹی کی گئی ۔۔۔۔ " شیخے رحمہ اللہ نے مون اُن صنم ربتوں کی تکفیر کی جواولیا داور نیکو کا ربندوں سے مرادیں انگتے ہیں حضوں نے جبت کے تبوت اور طریق حق کی وضاحت کے بعد بھی شرک کا ارتکاب اور اللہ کا شرک کا ارتکاب اور اللہ کا شرک گا ارتکاب نے اُن سے قبّا ل کیا اور اُن کا خوں نے قبّال میں بھی پیٹی قدمی کی، تب شیخ نے اُن سے قبّال کیا اور اُن کا خون بہایا اور اُن کا مال لوطائی اگر مسلما نوں کے اعال کا اتنی شخص سے محاسبہ کیا جائے قریم میں کتنے لوگ ہیں جو خدندہ بہنے کے قابل ہیں بہ نشاید لا کھوں ہیں معدود سے چند ہوں تو ہوں اُن کے

وہ بیرچ نکو اپنے سوا جملہ مرعیانِ اسلام کو کافرومشرک کتے ستے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اصطلاحی مشرکوں کا نوُن بڑے ذوق و شوق سے بہایا کرتے تھے۔ چنانچ الدر دالسنیہ ادر دالتی داور التی داور التی فطرت اور خصلت مرکشی کو گوں نظریت بیل بیان کیا ہے :

"ابن عبدالوہاب اپنے تنبعین کے علاوہ اس اسمان کی نیلی جھٹ کے نیجے اُن تمام مسلما نوں کوعلی الاطلاق کا فرومشرک جھٹے تھے جو اُن کی اطاعت و پیروی سے گریز کرتے تھے - اِس لیے اُن کا خون بھانے میں دریخ نہیں کرتے تھے - بربات نبی کو زیب دیتی ہے مگر کسی مصلح کی بیک فیدیت کم علمی

ادر کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ " کے

و ہا بیری نلوارسلما او ں سے خلاف کیوں اعظمی دہی ؟ اِسس کا سب سے بہتر جاب توخود فرامین رسالت میں موجو دہے سیکن اِس المناک طرز عمل پر ایک فکر انگیز اور المجھو تا تبھو ملاحظہ فرما نے ہے :

المریخ اب الم میں اس قسم کے بہت سے دکوج فرسا منا ظرسا منے آئے ہیں۔ بیل حکم مسلمانوں نے البیس میں ایک دورے کا فون بھایا ہے گر میساں

له مورسود احد ، پروفیسر : مواعظ مظهری ، ص مور که ایفاً : ص م

له محرمسودا جمد، پرونسب : مواعظ مظهری ، ص ۲۰۷۴

ماده موجا ڈو میں اُ مبدکرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمعیں غالب کرے گا اور تحب کہ اور اہل نجدی باگ تھادے ہاتھ میں ہوگی ۔ حبرت اس بات پر ہے کہ کا رخیر کی طرف بلا یا جارہا ہے تو یہ لا لیے کبوں دی جارہی ہے کہ تحب اور اہل نجدی باگ تمھادے ہا تھ میں ہوگی ؟ حالا تکہ اُس وقت اِ ن علاقوں پر کوئی مشرک وکا فرطکم ان نہ تھا۔ یہ انگ بات ہے کہ این عبد الوہا ہے لینے مفافی کو کافر اور واحب القتل تصور کرتے تھے۔ اعلائے کلمۃ الحق کے بیے مفافی وزعیب کا یہ انداز مومنا نہ نہیں ؟ لہ

جب تحدین عبد الوہا بنجدی ( المتو نی ۱۲۰۱ه/۲۱ مرا ۲ اور ۲ میہ کے امیر یہ کی تھیں ،
یہ محد سعود کو اپنی تحریب کا سانف و پنے کی دعوت دی تو اُس نے دو شرطیب عائد کی تھیں ،
دری پرشی کوئیں اہل درعبہ سے نصل کے وفت کچیم قررہ محصول وصول کیا کرتا ہوں ، آپ
اِس سے نہیں دوکیں گے علم اِلتو حبد وستت اور ماحی نشرک و بدعت ہونے کا دعوٰی
کرنے والے تحدین عبد الوہا بنجدی نے اِسس کا جوجوا ب ویا وہ تبھرہ کے ساتھ پر دفیہر

رہی دُوسری منرط ، سوانشاء اللہ تمھیں فتوحات اورغنیتوں میں اتناکیجہ
مل جائے گا کہ اِلس خواج کا خبال بھی دل میں نہ آئے گا ''
کس پرفتوحات ، کمیسی غنیمت ؟ اُ بغیم سلانوں پر فتوحات اور اُ بغیب
مسلانوں کی دولت جن کو مشرکین و کفّار کے زمرے میں شمار کرکے اُن کے
خلاف جنگ کی جا رہی ہے یہ سے رسیم رسیدہ مسلمانوں کی متاع عزیز کو غنیمت
مجور کہ کھانا اور کھلانا کمیسی سنم ظریفی ہے ؟ یہی نہیں بلکہ حبب ابن عبدالوہ ب
کوزراقوت حاصل ہوگئی تو پھر زنگ کچھ اور ہوگیا ۔ چنا نچے جب حاکم ریاض ،
وہام بن دواس نے ابن عبدالوہا ہے کے پیروٹوں کے محتقدات سے

د کرمورا جو ، پر و فیسر ، مواعظ مظری ، ص ۷۹ ، ۵۰

سنگ ہمر ان پرختی کی تو ابن عبدالوہ ہونے فوراً جدال و قبال کا حکم صادر والیا۔

میں بھر کیا تھا ، مسلما نوں کے کشتوں کے پیشتے لگ گئے یہ کہ

تحریک وہ بیت کے نتائج پر بجث کرتے ہوئے موصوف کیا پنے کی بات کہ گئے ہیں ،

من نتا ایک اور حقیقت کی طرب اشارہ کر ناچیوں اور وہ یہ کہ تحریک وہ بیت

نیسین مسلما نوں کو اکا بربی ملت کی جناب میں بہت بدیا ک بنا دیا ہے یورت

ونعجب ایس بات پر ہے کہ اکا بربی اور صلحائے امت پراعت اضات اور

تنفیدات اُن حضرات کی جانب سے ہموتی ہے جن کی نظ سطحیت کی خما زہے

اور اعتراض اِس مانداز سے کرتے ہیں گویا نظر ہے تولیس اُنے میں کے باس کیا کے باس کو باس کے باس

عبیا کہ ہارے ذیانے میں (ابن) عبدالو باب
کے نتیجین میں واقع ہوا ، جو نجد سے کل کر
حرمین نشریفین پیز فالفن ہوئے۔ اینے آپ کو
منبلی ند سب کا بیرو کا دخل مرکرتے تھے ،
عالا کد اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان کب وہی ہیں
اور اُن کے عقایہ سے اختلاف رکھنے دلے
میں مشرک ہیں۔ اِسی لیے اُکھوں نے المینت
وجاعت اور اُن کے علماء کوقتل کرنا مباح
مظہرایا ، بہاں یک کہ اللہ تعالی نے اُن کی
طاقت توڑدی ، مسلمانوں کے نشکروں کو

تعبد الوهاب الذين خرجوا من عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانواين تحلون مذهب المنابلة الكنهم اعتقدوا انهم همم المسلمون وان من خالمت بذلك مشركون واستباحوا بذلك مشركون واستباحوا علمارهم حتى كسرالله شوكتهم علمارهم وظفي بهم عساكر

کے موسعود احد ، پروفیسر : مواعظ مظهری ، ص ۱ ک کله ایضاً : ص ۸ > السلين عام ثلث وتلتين ومأتين أن برفع وي لعني ١٢٣ه مير روالف ك ك

وا بیرے بارے بیں دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم، برایین قاطعہ حبیبی تماب کے مدف موری خلیل احمد انبھوی ( المتوفی ۲۵ ما ۱۹ م/۱۹۲۰ ) نے سوال وجواب کے طوریر این اور اپنی جاست کا موقعت کوں بیان کیا ہے:

ر سوال ہے؛ محمد بن عبد او ہاب نجدی ملال محبت انھامسلما نوں کے نون اور اُن کے مال داّ برد کو اور آمام تو گوں کو شوب کرتا نھا مٹرک کی جانب اور سلف کی شان میں گئنا ناخی کرتا تھا۔ اُس کے بارے میں تھاری کیا رائے ہے ؟ اور کیا سلف میں گئا تھا۔ اُس کے بارے میں تھاری کیا رائے ہے ؟ اور کیا سلف میں اُن سکھتا ہیں۔ اُک اور نامی کیا تھا۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُک اور نامی کا اور نامی کیا تھا۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُک اور نامی کیا تھا۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھتا ہے۔ اُن سکھتا ہیا۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھتا ہیا۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھتا ہیا۔ اُن سکھتا ہیں۔ اُن سکھت

الماينا بن عابدين شامي ، فقيهمه : رد المحار ، جلد سوم اص ١٩١٩

على كُ المبنت كا قبل مباح مج ركها تفاريها ن كر الله تعالى ف

ان کی شوکت توروی " ک

ولوبندى جاعت مكے دوسر بے جندعالم ، وارالعلوم ولوبندكے سابق صدرلعني مولوي حسن احمد اندوی و المتونی ۱۲۵ ه ۱۷ م دور بور کے بارے میں این از

كانهار إس انداز اليكاع:

"صاحبو! محد بن عبدالویاب نجدی ابتداء ترصوبی صدی نجدسے نا سر مما اور عنكر برخالات باطله اورعقا نُدفا سده ركفيا بقا، إس يعي أسس نے ابل سنت والجاعت ست قتل وقنا ل كيا ، أن كوبالحراب خيالات كي تكليف دتیار ہا، اُن کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال مجھاگیا ، اُن کے قبل کرنے كو باعث ثواب ورعمت شماركرتا ريا- الراح مين كونصوصاً اور ابل عمازكو عوماً أس نے تحلیف شافر بہنیا ئیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت کتاخی اور بے اوبی کے الفاظ استمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو برجراً سی کی تعلیف شدیدہ کے مرسند منورہ اور کم معظم چیورنا بڑا اور ہزاروں آدمی اُس کے اور اُس کی فوج سے یا تقوں شہیدہو گئے۔ الحاصل وہ ایک نللم و اغي ، خونخوار ، فاستشخص نھا '' تے

دبوبندبوں کے مشہور فاضل ، ملّا مرانور شاہ کشمیری ( المتو فی ۱۳۵۲ هر ۱۳۳ مولوی سین احمد انڈوی سے پہلے وار العلوم ویوبند کے صدر بھی تھے ، اُ بھوں نے کم

عبدالوا بنجدى كے بارے بين رون كھا ہے:

محد بن عبدالو ما ب نجدى جوتھا ، کوه تراب امامحمد بن عبد الوهاب

كوتاه فهم اوركم علم انسان تها، إسى يے النجدى فانه كان رجيلا

كفركاحكم لكانيس لراحيت وحالاكفا بليد اقليل العلم فكان بسارع الحالكم بالكفر - ك

له خلیل احمد انبینطوی ، مولوی ؛ المهندعل المفتّد اردو ، مطبوعه کراچی ، ۲۱ ، ۲۷ لے مل نڈوی صاحب نے نوجرے کا منہیں لیا، بہاں اہل انسنبٹ والجماعت یا المہسنت وجماعت کھی مع حسین احدا ناروی ، مولوی ؛ الشهاب افتافب ، ص ۱۲ سى الدرشاه كشميرى ، مولوى : فيض البارى ، ج ١ ، ص ١١١

ی ہے: و محمد با عبد ارباب کا عقیدہ تھا کر مجمد اہلِ عالم و تمام مسلمانا ن دیار مشرک و کا ذہبی اُدراُن سے قبل و قبال کرنا ، اُن کے اموال کو اُن سے تھیبی بینا صلال اور جا ڈیز ملکہ واجب ہے '؛ ہے

وہ بوں نے جماں وُہ فالض ہُوئے مسلانوں کے ساتھ بہی کچیلی طور پر کرکے دکھا دیا تھا۔

ہمان کے اِس طرز علی کو سراہنے والے بکہ اُ خیس مصلح اور دلفار مر بنانے والے موجود بین کے مسلانوں کو آثار کر دکھیں کرجن مسلما نوں کو میں ایست کی حید سنے خیس کے اور اُن کا فرومشرک قرار دے کرقتل کرنے رہے اور اُج یک شجر وہا بیت کی جمد سن خیس مشرک وکا فریت کی جمد سن خیس مشرک وکا فریق ور نہ ہوتا تو مبدو پاک مشرکوں کا وجو د نہ ہوتا تو مبدو پاک مشرک وکا فریق کی تو کے مشرکوں کا وجو د نہ ہوتا تو مبدو پاک تو مبدو پاک کو میں باک ور اُن سے میں باک ہے جا گئے ہوتے اور زخری و ہا بیوں کی تو میسانی دنیا کے مضی بھرو با بیوں کو تو مبدو سے میں ایک بوٹی جمیل لینا مُحسن شی کی ا کمناک مثال کا فرومشرک بنانا اُدرب بیلے تو اُن کے خون سے مولی کھیل لینا مُحسن شی کی ا کمناک مثال بیا نہیں ؟

اس سے قطع نظر، و ہا بی صزات کو سوچا چاہیے تھا کہ علمائے المسنّت نے وہا ہیں کے معلق جو کچھ آج تک کہا ، زبان اور قلم سے کہا ہے ، اگر مسلمانان عالم بھی وہا بیوں کو تیخ و قرب کے ساتھ اپنے ماتھ اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دیتے یا اب ایسا کرنے مکبس تو نتیجہ کیا سامنے آئے گا ؟ ہتھیا ر نونی مسلموں کے خلاف استنعال کرنے کی اجازت ہے ، حس کی فا بیرکواپنے روز اوّل سے بھی توفیق ملی ہی نہیں، رہے معیانی اسلام کے بانجی اختلافات کو ایک ساتھ افہا م وقفیم کے ور لیعے ختم کیا جا سکتا ہے۔

لمحرس احدثا نڈوی ، مولوی : امنتہاب اَثناقب ، مطبوعہ دلیوبند، ص ۱۲۸

## خارجي المعيلي

بہی خا رجی تحریب نجدسے جل کرمتحدہ ہندوستان میں وار دیموئی۔ کسے خرصی کہ دہا کا سوخاندان دین برحیٰ کی خدمت میں کاریا نے نما بال برانجام دے رہا ہے، اسلام میں تخریب اورمسلما نوں میں نفریق بیدا کرنے کا مشتعلہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد اختیا رکرے کا اور پاکٹ ہنر میں نفریق بیدا کرنے کا مشتعلہ بھی شاخیں گئی رے ملک میں بھیبل جائیں گئی اور عبولے بھالے سلمان ایسے تیکر میں بھینس کر رہ جائیں گئے کراصل اور نفل میں تیز کرنا بھی مشکل ہو کہ دہ جائے گا۔ مولوی محداس معیل دہلوی کے مسلک کو محدین عبدالوہاب نجدی کی و یا بیت و خارجیت سے کوئی ماندن ہے با نہیں ؟ مرزا جرب دہلوی اِس سیسلے میں گئوں وضاحت خارجیت سے کوئی ماندن ہے با نہیں ؟ مرزا جرب دہلوی اِس سیسلے میں گئوں وضاحت کرتے ہیں :

و بیارا شهید امحداسلیل داوی ) نظاحب نیمبدوستان میں ( ابن) عبداله با کی طرح شراعیت محدی کاشینداخ سگوار شربت مهدوشانی سلمانو کویلایا کی لی

واکر محمد سعود احمد صاحب نے نجدی اور مہندی وہا بیت کے تعلق برگوں انلما رِخیال فواہم "

" ہمندو ستان میں ابن عبدالوہا ب کے عظاید کی اشاعت لعبض حضرات کے

ذریعے سے ہگوئی ، اِسس سلط میں مولانا اسمعیل وہوی زم ۲ ہم ۱۲ ھ/۱۳۸۷)

اور مولانا ستیدا حمد بربادی زم ۲ ہم ۲ اھ/۱۳ ۸۲) نے اہم کرد او اوا کیا ۔

مولانا ستیدا حمد بربادی نے تحریب وہا بیت کے قریبی زمانے (۲ سا ۱۲ ھ/ ۱۳ مرلا)

وحدیات لے کرا کے بوں گے یہ کے قل سرمے کم وہ کیا کھیے خیالات

که حیرت دبلوی مرزا : جیات طیب ، مطبوعد لا بهور ، ۱۹،۲ ، ص ۲۲۷ کل محرصعود اجمد ، یروفیسر ، مواعظ مظهری ، ص ۸۲

و کے پیل رموصوف نے اسی تعلق کی ٹوں وضاحت فرما ٹی ہے: « ابن عبدالوباب کی تخرکی اور اِن دونوں حضات کی سبیاسی اور مذہبی *کو*ٹ شوں میں کئی منا سستین نظراً تی ہیں۔ ا<del>بن عبدالوہا ب</del>ریر الزام تھا کہ وہ بلادم سلما نوں کو بے دریخ قتل کرتے میں ادراُن کے مال و تناع کو لینے لے مباح محصے میں - اس قسم کے واقعات مولوی سبداحمدا ورمولانا اسلمبل کی زندگی میں مجی خطرآ بیں کے اوالے واكر صاحب في آ كے جندوا قعات إن حضرات كى مسلم كشى كے مين كيے ميں ليكن إس موصّوع يرسم نے آ گے تفصيلی مجت كرنى ہے للذا أصنيں بياں مبني نہيں كرتے - إلى ح بدوصوف نے دونوں تحرکیوں کے عقائد کے بارے میں اُوں مکھا ہے: "جهان ک ان *حضرات (سیداحد واسلمبیل دابوی صاحبان) کے معتقد*ا كا نعلق ہے وہ تنتی و درشتی میں ابن عبد الوہا ب سے کسی طرح كم نہيں ـ''كم مولوی محداک معل دملوی ( المتوفی ۲ م ۱۱ه/ ۱۷ مرد) نے حب النے اکار کے مسلک اورمسلک الم سننت وجاعت سے بغاوت کی توانیاعلیمدہ جھا بنانے میں مصرو م او كا اورا مس كانام" محمدى كروه وكاكيا - جناني إسسطيط مير شهور و يا بي موزخ اور مولوي محد المحبل و الموي كي سوانخ نكار، مرزا حيرت و الموي مُون تكفته اللي: "بیارے شہیدنے براروں مجد لاکھوں کی زبان سے برلکلوا دیا کہ سم محمدی ہیں۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہورہی تخبیں کمراسس صنلع میں اِسنے محمدی آباد ہیں اُوراُ کس ضلع میں اِتنی تعداد اِسلامیوں کی ہے۔" کے یہی نہیں بکرمولانا محد اسلیبل داوی کے بیرلیبنی سیدا حمد صاحب (المتو فی y م ااو/ (۱۸۲۷) نے بیری مریدی کاسلسدر شروع کیا نومسلما نوں کے حملہ روحا فی سلسلوں سے منقطع ل محدسودا جد، يه دفسر ؛ مواعظ مظهري ، ص ۲۸ ك العنّا: ص ٣ ٨ که حمرت داوی مرزا ، حیات طبیعه ، مطبوعه لا بور ، ص ۱ ۱۷ ہوکر اپنا سلسلہ نیا محمدی طریقیہ 'گریا۔ اس کے قوا عداور اکر داب و اشغال جمی الیے وضع کے کہ طریقت کا ایک الجہ نوان جمی اس بازگری کی دا و دیے بغیر نہیں رہ سخار طریق کھری 'کے بارے میں ٹینہ بونیورسٹی کے بردفیر ڈاکٹر فنیا م الدین احمد محصے ہیں:
"اس زمانہ میں نصتون کے چار متعارف و مشقل طریقے دائج تھے ، جیٹ تیہ ، کہ وردیر ادر نقٹ نہ ہی سیدا حمد بربلوتی بعیت لینے کی ایک جدید نرکیب پر کمار بند تھے ۔ پہلے مذکورہ طریقوں پر ، بھر محمدی طریقے پر ، جا کھوں نے خود مفر رکیا تھا ، بعیت بیا کرنے تھے ۔ وہ الس کی تشریع گوں کیا کرنے کر ترفیق کے دو پہلے بیں ؛ فلا بری اور باطنی بہلورہ مانی راحت کے حصول کیلئے موس کے دو پہلو ہیں ؛ فلا بری اور باطنی بہلورہ مانی راحت کے حصول کیلئے مقصد کے لیے استعمال ہونے تھے ۔ فلا بری بہلو انسان کی روز مرہ زندگی مقصد کے لیے استعمال ہونے تھے ۔ فلا بری بہلو انسان کی روز مرہ زندگی میصود فی طریقے ہی اِ س میصود کے اور دبنی کردار بجالانا ، اور محمدی طریقیہ اِ سی کی ٹکہدا شت کرتا ہے یا بھی میں موصود ن نے آگے نشریع کرتے ہوئے است جو امتیازی مقام نجتا ہے اُن

"اس انو کے طرفیہ بیت کی تشریع کیں بھی بہتے ہے کم صوفیا نہ طریقے اگر ابتدا کی شرستی وسرشاری سے معرا ہو بیکے تھے بھر جبی عام و ماغوں بن اگر ابتدا کی شرستی وسرشاری سے معرا ہو بیکے تھے بھر جبی عام و ماغوں بن کا اُن کی جوابی کہری تقییں طرفیقوں پر سبعت کے فوکر تھے ۔ اُن کا بہت بن کر کا ل ایک غیر عملی یا اُن ہو نی سی بات ہوئی۔ طریق محدی میں بہت ہوئی۔ طریق محدی میں جو صحیح طرز معاشرت طوظ رکھا گیا تھا ،اُس کی تعقید بات خود صرا طراحت تیم اور حقیق اور عملی نے دورج میں۔ اُن میں سے دو

ملاحظه وما بنے:

کے ڈواکٹر صاحب نے طریعتے چار تبائے لیکن گائے تین معلوم ہوتا ہے دہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے کچھ نیا دہ ہی ناراض تھے۔

الله محد سلم عظیماً بادی ، پروفلیسز سندوستان میں دیا بی تحریب ، س ۵۰

رصول بهت نمایا ب بین مرباری تعالی رحب کی صفات اشاراه محمی کسی مغلوت سے منسدب نهیں کی جاسکتی ہیں،سختی سے بلانشرط و قبید ابیان رکھنا اورایئ شخصی زندگى بين على اخلاق ريكاريندر بنا ياك

حب مولوی محداک معیل دادی نے اینا محمدی گروه مسلمانان المهنت و جماعت سے وانانا شروع كردياء الينے خاندانى بزرگوں كے معلك كو بھى خير يا دكمد ديا بكر امس طريقے ر چلے والوں کو ہرمقام پرمنشرک اور بیعتی کہنا شروع کر دیا تومسلانوں کے مغربا ت کا بھر<sup>و</sup> کنا ادرلاا نی حبگاسے بک نوبت آجانا ایک قدر تی امرتھا۔ جنانچے متعدد مقامات پر تصا د مرجبی ہوئے ، ر صحقیقت کوم زاجرت وہلوی نے الٹ بھر کے ساتھ ٹیوں بیان کیا ہے: "حب برغنبوں کو ہے دریے بیر فاش سے تیں ملیں نواب اُ مخوں نے مخالفت کا دُوسرا پہلو بدلا اورور پہلویہ تھا کہ سر کلی سے ترط پر ایک کمانا کھا اکر دیا کم وہ

مولانا شہیدکو کا فر نبات اور گراہ کے ۔غرض سوائے نبڑے کے اور کھے ند کے -جب اِست قسم کے وعظ ہو نے لگے تو دوعا رحکبر لا تھی تھی جل گئی، کمیزکم

اب محدوں کا گروہ بھی بڑھتا جا تاتھا۔ کے

انصاف وا لے درا اس والے کو فرسے ٹرھیں۔ وہائی حفرات فود کو قدیم جاعت بات اورولی اللی تعیات کا علم وار طراتے بوئے نہیں تھکت مین برمحدی کروہ کس نے بنایا تھا ؟ مدیدگروہ اور اہلسنت سے تجدا ہونے والاگروہ کس کا ہے ہغور فرما ٹیسے اہلسنت و جماعت سے کٹ کرعلمجدہ ابنا گروہ بنا نے والے مولوی محداسمنیل دہوی میں یا مولانا احمد رضاخاں برلیوی ، جران وا قعات کے تقریباً چالیس سال لعد سدا ہوتے ہیں <u>۔</u>

بسرحال جب لاائی محبرات کم فرت منتی نکی قربا فی و بابیت نے بدمعاشوں اور فندوں كا اپنى حفاظت كے بيے ابك محافظ وسند تياركيا را وئ اكبر، نبى آخر الزما ب صلى الله

له مرسلم عظیم آبادی، پروفیسر: مندوستنان بین ویابی تحریب ، ص.د لله حرت وملوی مرزا ; حیات طبیبه ، مطبوعه لا مبور ، ص ۹۹

تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کائنات کے سامنے روشن ترین مثال ہے۔ حب اب نے المجانی انسانوں کو راہِ راست کی طرف بلانا شروع کیا نواکٹر مخاطبین وشمنی پر کل گئے سکن آپ نے المحالی کی پروا کیے بغیر اللہ نعا کی کے بھروے بین و صداقت کی تبلیغ جاری رکھی اور ایک لیسی جاعب تیار کرنے میں شب وروز منہ ک رہے جو بجاطور پر گوری امت سکے میشواؤں سکے بھی میٹو الملائی کے حق عدار ہیں۔ بعد میں بزرگوں ، مصلح ال اور ریغار مروں نے ہمیشہ نیک لوگوں کی وین کے بھیا میں مدولی کی معلوم نہیں مولوی محمد اسماعیل و ملوی کمن قسم کے مصلح تھے اور کسیسی اصلاح کرا میں میں مدولی کی معلوم نہیں موسون کے موالی کوئی اسلام کرنے کے اس سلسلے میں موسون کے موالی کی اعامت حاصل کرنے کی اعامت حاصل کرنے کے معام نے معام نے موالی کی اعامت حاصل کرنے کے معام نے معام نے موالی کی دورا تھات میں موسون کے موالی کی دورا تھات میں موسون کے موالی کی دورا تھات میں دورا تھات کے ہیں دورا تھات کے جہرے سے گیوں پر دورا تھات کے ہیں دورا تھات کیا کا موسون کے موسون کے میں دورا تھات کے ہیں دورا تھات کیا کہ موسون کے میں دورا تھات کے ہیں دورا تھات کے ہیں دورا تھات کے ہیں دورا تھات کیا کہ موسون کے موسون کے میں دورا تھات کے موسون کے موسون

"مولانا تنہيد سنے خطوے وزن کو بہان ليا تفااور گواصي مقائد واعيان شہر
اس طرف رجوع نہ مجوئے تھے اور ندائجی مولوی فضل می صاحب کی مخالفانہ
کارروائی شروع مُروئی تھی ، بھر بھی عقید نہ ہی بیتھی کہ ہر طرح سے بندوبت
کیا جائے اور ایسانہ ہو کہ مخالف غافل پاکے کوئی جہانی مضرت بہنچائیں۔
آپ نے بہلے چند بڑے بڑے برمعاشوں کے سرغنوں کو اپنی جا دو بھری
تقریر سنا کے مُرید کیا آور اُنھیں ابنا ایسا محتقد بنا یا کہ کوہ اپنی جان قربان
کرنے پراً ما دہ ہوگئے مصلحت اِس کی مقتضی تھی کہ برکارروائی کی جائے

جب نوبت بہان کے بہنچ گئی اور مولوی محدا کم میل دہلوی جگر عبکہ مسلما نوں کو مشکر اور بعقی طبحہ مسلما نوں کو مشک اور بدعتی طبرانے سکے اُن کے مذہبی عقا کر کو کا فرانہ نبانے سکتے توچاروں طرف سے شاہ عبلان محدث وطوی رحمۃ الشرعلید (المتوفی ۲۹ ۱۱هر) کے پاکس شکا تبین نبینی شروع ہو گئیں کم حف<sup>ق</sup> اپ کے جیتیج آج اُیوں کہ ذرہے ہیں اور کل اُضوں نے برکھا تھا۔ مرزاحیت وہلوی نے شکاات

كروكدون بدن في لفت كي الكر مطركتي جاتي نفي " ك

له حيت ولموى مرزا : حيات طيب ، مطبوعه لا بور ، ص ٨٥

عرالے کو اِس عبیب انداز میں سپر وقلم کیا ہے:

اللہ اللہ اللہ عبد العزیز صاحب کے معتقدین میں سے نفے ،

واہ شیعہ ہوں یا سنتی، اسک مجھانے کی ای اپنے بھنیے کو رو کیے ،

یر بڑی بدنا می کی بات ہے۔ شاہ صاحب سب کو ہی جواب دینے تھے جب کہ اسلیل سے فلا نے شراعیت علی سرزونہ ہو ، میں کیونکر اسے روک سکتا ہوں ۔

السمیل سے فلا نے شراعیت علی سرزونہ ہو ، میں کیونکر اسے روک سکتا ہوں ۔

ووجی نو ہونی جا ہے جس سے میں اُس کی کا ر روائی میں وست اندازی کو سکون سے وجی نو ہونی جا ہے جس سے میں اُس کی کا ر روائی میں وست اندازی کو سکون میں اُس کی کا سے میں اُس کی کا ر روائی میں وست اندازی کو سکون میں اُس کے جلے جاتے ہے تو اپنا سا منہ لے کے جلے جاتے ہے گا

انسان حب کسی کی ناجائر عقیدت یا نفرت کاشکار ہوجا تا ہے تو اسس کی تو ہیاں یا
عامیاں بیان کرتے وقت انصاف کے تقاضوں کو متر نظر رکھنے سے قاهر رہ جاتا ہے اور
لیض او قان الم یصل اللہ بیا نا ت در بین مولوی محمد اسلیمیل وہوی کی عقیدت و مجت کے جزبات
مزاجرت وہوی سے ول و و ماغ میں مولوی محمد اسلیمیل وہوی کی عقیدت و مجت کے جزبات
کچھ اس طرح درجے بلاے معلوم ہورہ و بین کہ انتخوں نے اپنے اس بیان کے سامان
میری بننے کی جی مطلق پر وانے کی توجیق تعفانی میبین کرنا تھی ، عقیدت کا اظہار کرنا تھا۔ یہ
دور مری بات ہے کرتا ایسے بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہ گئے منطلاً

ار جب بڑے بڑے بڑے بیری شاہ علیہ الیز بر محدت و ہوی رحمۃ اللہ علیہ سے شکا بیبی کرہے تھے
اور وہ بھی ایسے حفرات جو حفرت شاہ صاحب کے معتقد تھے ، اگر مولوی محمد السلمب اللہ میں تھا تو اُن سے
وہوی کا مسک حضرت شاہ صاحب کے مسک سے بٹا مجوا نہیں تھا تو اُن سے
شکا بین کرنے کی کیا حزودت تھی ؟

٧ \_ اگرموصوت كے خيالات ميں كوئى بات خلافِ شرع اور فسادانگيز نهيں تھى تو شاہر، كنة والع بنامي كى بات خود شاه صاحب كارُوبر وكس جزكو بتارى في س الراعتراص كرنے كى بقول مزاصاحب كوئى معقول وجر نہيں تقى توكيا شكايت كن و ما خ تراب ہو گیا نفاکہ شکایت کرنے والے آئے ہی رہتے اور ایناسا مزیر ا على تر آخر آن كادجه م- كاشكايس مرف روسا بى كررس من - أن كي تصنيف" جا ب طيب " مي كون كرنوام وخواص لعنى أن يرهمسلمان سے لے كرعدمانے كرام كسب بدائے اورشاه صاحب جیسے الغن عطر سے شکا تیں کردے تھے کہ صنیت کیا یرفا: اب دین برینی کی خدمت سے اکنا گیا ہے جرتخریب دین واصلا لم مسلمین کا کار ا نور ہی سنھال لیا۔ مرزا ساحب بہاں شکایت کرنے والے عرف زُکس حفرات نارى بى كويا باقىسى نىرىت تقى-٥- علما ئے کوام کی مکر بڑے بڑے رئیس کھے کومزا صاحب ننا بدیسی ناز دینا جاہتے ہے كه نديبي لما ظرسے أن كے معبوب رہنما كے خيالات و نظر بابت بالكل درست. فار مسلک کے مطابی اور تمہور المسنّت کی آواز تھے، کس رُنبیوں کو کھی شکاتیں کے أن كي اصلاحي نقرروں سے ميكئي تنبير ليكن يتعب معاملہ ہے كم إسى تناب كا صفات اُن کے اِس بیان کی گذیب ورد در کردھے میں۔ حقیقت بے کر اس سے میں وی تانی کے متعدد علمائے کرام نے ال تا كاتذكره جس انداز ميركية اور مضرت شاه صاحب في جواب مرحمت فرما با الرتفية سے بنیر جانب وار ہوکر دیکھاجائے تو اُن کے بیا نا تِ حقیقت کی صحیح ترجما فی کرتے اُ نظراًتے ہیں شلاً قاصنی نفیل احمد لدھیا بڑی نے فریا و المسلمین کے حالے سے برواثوا

بیان کیا ہے: "مخبیں ونوں ایک کتاب شیخ دابن عیدالویاب تجدی کی تصنیفا کے کا انتخا مبتی سے دہلی میں اکی پریکھ عبدالویاب سطور ملے عرب کا بانسندہ زباں دان تا مولی استیل اُن کی فصاحت و بلاغت پر فرلفتہ ہوگئے ۔ اُس کے کچوسائل
انتا ب واخذ کر کے علمائے وہلی حننی خربب سے چیڑ چیاڈ کرتی نٹروع کردی
انتا ب واخذ کر کے علمائے وہلی حننی خربب سے چیڑ چیاڈ کرتی نٹروع کردی
ایمفوں نے اِسکو خود دسال ، خام خیال سمجھ کر اِن سے بحث نہ کی گر مولانا
عبد العزیز (دیمۃ الشعلیہ) سے اِن کی بے اعتدالی کے نشا کی ہوئے محملانا
موصوف نے کچھ رنجیدہ خاط ہو کرمولوی اسلمیل کو بینا م جیجا کہ میری طرف کہ کہ اُس کے مامراد کو کہ جو کتا بھر کی اس کو د کھائے۔
موسوف نے کچھ رنجیدہ خاط ہو کرمولوی اسلمیل کو بینا م جیجا کہ میری طرف کہ اُس کے مقائد صحیح نہیں بکہ بے ادبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں بکہ بے ادبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں بکہ بے ادبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں بکہ بے ادبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں بیں

ندگورہ بالاعبارت نے کئی غلط فہبیوں کو دُور کر دیا درصورتِ حال کا اُس کی اصلی شکل میں اظہار کر دیا۔ مولوی اشرف علی تھا نوی ( المتو فی ۱۳۷۲ ھ/ ۱۳۴ میار ۱۹۴ ) نے اِسی خاندانی مسکے

اخلات كالكوا قرين بان كاب،

الس کے منطق مولانا شاہ عبد القا درصاحب رحمۃ الدیملیہ نے تو ب جواب دیا تھا۔ مولانا شہدر رحمۃ الدیملیہ نے اُن سے جہر با تنا بین کے متعلق کہا تھا کہ صفرت آبین بالجہ سندن ہے اور یسندن مُروہ ہو علی ہے اِس بلے اِس کو زندہ کرنے کی طرورت ہے۔ شاہ عبدالفاد رصاحب نے فربا باکریہ حدیث است کے باب بیں ہے، جس کے نفایل بوعت ہواد رجہاں سنت کے ماب بیں ہے، جس کے نفایل بوعت ہواد رجہاں سنت کے مقابل مندن ہے نواس کا وجود مقابل مندن ہے نواس کا وجود مجاسست کی جات ہے۔ رمولانا شہید نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ' کے بی مولوی استرف علی نفانی کی ایک واقع اور سیان کرتے ہیں، جس سے واضح ہونا ہے۔ بی مولوی استرف علی نفانی کا ایک واقع اور سیان کرتے ہیں، جس سے واضح ہونا ہے۔ بی مولوی استرف علی نفانی کا ایک واقع اور سیان کرتے ہیں، جس سے واضح ہونا ہے۔

له نسل احمدقامنی ؛ انوارا مناب صداقت عن و ۱ ، ص ۱۹ ۵ له ؛ افاضات البوميد ، چ س ، ص ۱۲۰ کر اِن بزرگوں کی زندگی میں اُن کی بروا کیے بغیر <del>مولای محمد استع</del>یل نے وہا بیت کی کسی قدر ز<sub>دو</sub>ا واشاعت جاری کردی تھی :

"شاہ عبدالقا در ساحب نے مولوی محد لیقوب کی معرفت مولوی اسلمبیل صاحب کے دیا تھا کہ آ دیا تھا کہ آ دیا تھوڑ دو ، اِس سے نواہ مخواہ نقاز ہوگا۔ جب مولوی محد اسلمبیل صاحب سے کہا تو اُ مفوں نے جواب یا کہ اگر عوام کے نقتہ کا خیال کیا جائے توجہ اِس صدیت کے کیا معنی ہوں کے مہار کہ اگر عوام کے نقتہ کا خیال کیا جائے توجہ اِس صدیت کے کیا معنی ہوں کے سن تسلف لیسنتی عند فساد امتی فلہ اجد مائت سنہد، کیونکہ جو کوئی سنت منزوکہ کو اختیار کرے کا عوام میں طرور شورش ہوگی۔ مولوی محمد لیقوب سنت منزوکہ کو اختیار کرے کا عوام میں طرور شورش ہوگی۔ مولوی محمد لیقوب سنت کا عوام میں کہ وہ تھے تھے کہ اِس کو سن کو شاہ عبد القا درصاحب نے فرایا: با با بم تو تھے تھے کہ اِس معنی عالم ہوگیا گروہ تو ایک موبیل عالم ہوگیا گروہ تو ایک موبیت کے معنی بھی نہیں محمد کے مقابی طلاف سنت کا مقابل طلاف سنت کا مقابل خلاف سنت کی مقابی طلاف سنت میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں جگہ دُور کری سنت ہواور ما نحن فیلہ میں سنت کا مقابل خلاف سنت تا ہے۔ دور کا مقابل خلاف سنت نہیں جگہ دُور کری سنت ہواور ما نحن فیلہ میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں جگہ دُور کری سنت ہواور ما نحن فیلہ میں سنت کا مقابل خلاف سنت نہیں جگہ دُور کری سنت ہواور ما نحن فیلہ میں منت نہیں گھروں کی منا ہوگیا۔ میں منت نہیں گھروں کیا کہ مناوی میں انت نہا ہی میں منا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا۔ میں سنت نہ کی منا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ میں منا ہوگیا ہوگیا۔ میں مناز ہوگیا ہ

پردنیسر محدسسو دصاحب نے ابسے ہی وافعات کے بینی نظر کیں وضاحت فرما کی ہے،

"مولانا اسملیل تو شاہ ولی النّہ رحمہ النّہ کے بوننے اور حضرت شاہ عبدالغنی

رحمۃ اللّه علیہ کے صاحبزاد سے تھے۔ اِن کے دونوں چیا (کبوکم نمیسرے چیا
شاہ رفیع الدین علیہ الرحمہ کا ۱۲۳ احراء اماء میں انتقال ہوگیا تھا) حشرت

شاہ مورا لعزیز صاحب اور صفرت شاہ عبدالقا درصاحب اِن پر بڑی شفقت

زی کرنے شنے ،گر حب زور علم نے بیاک بنا دیا توبات بہاں ترک سینچی کہ ایک

مزیر صفرت شاہ عبدالقا در رحمۃ اللّه علیہ نے اپنی محبس مبارکہ سے اِن کو الحلّ ایا۔

ہنے میں دونوں چیا اِن سے ناراض ہوگئے تھے کئیں سوانخ نگار صرف ابندائی دوکھ

ذكركرت بين المجلس م التلاك كا واقعة توشا بدمولانا الشرف على تها أوى نے سى بوادرالنوادرمين تحرير فرمايا سے " ك سيف الشرالمسلول ، مولانا شاه فضل رسول بدايوني رحمة الشعليد (المتوفي ٩٨٥/١٧٥) نے جولوی محدا سعبل وبلوی (المتوفی ۴ م ۱۱ه/ ۱۸ مراد) کے معاصراور دیگر علمائے المنت وجاعت كىطرح مهندى وہا بیول كى حركات فبیچه كے بینى گواہ اور علمائے المسنت میں مازمقام رکھنے نے۔ اُسخوں نے ۲۰۲۱ ھ/ ۱۸۲۷ میں محد استعبال دبلوی اور اُن کے معقدوں کی تردید کی اور اِست تخریب کاری کے جرے سے گیوں بردہ اُسلایا: ° اُس مٰرہب کو بسیند کیا اور تفویز ۱ لا بمان نصنیف کی ، گویا اُسی تناب لیوّجید كى خرج ہے - إلى دين كى برى شهرت بُونى اور و ام ان اس بهت إس بلا میں چینے۔ توہی ونخفیر انبیا دواولیا کی ادر کفیر نمام امت سلف وخلف كى خوب جارى ممونى اربن دار ابل علم جهال مقص أن كے فیض صحبت سے ج با سوبيا ورنه اول ولديس اكثرون كواس طرف ميل آليا ، سبب تهرت اُن کے خاندان کے اور ناوا فغی کے نن سیرت اور حدیث سے حب نوبت وتی میننی مزارون مزار ا ومی که شاگر دومر بیرا در دیکھنے والے سحبت یا فتہ نتاہ عبدالعزیز صاحب اور مولوی رفیع المدین صاحب ( دھمہ: التُرعلیما ) کے اورعلم میں اُن سے زائدلوگ موجو دیتھ ، مولوی استعیل اور مولوی عبدالحی دست وگریباں مجو ئے اور نواص نے نهانش کی کم اِس سفر میں یہ نیا دین كبيبا نكال لائے كە الىس كى رُوسى تھارىيا اشاد ون سے لے كر صحاب ككوئي كفرونشرك سيخهين بخياا ورقتبل إكس سفركخ نم جبي أسي طريقه يرتقع اوروبسا ہی وعظ کینے تنصاورفتو ٹی تکھتے تنے ،حبن کو اب بٹرک کئے ہو ۔ یہ دین

میں فسا دڑا انا اور قرآن وحدمیت میں تحرایت کرنا اورخلائق کوگراہ کرنا ، بہت

له گذمسودا جد، پرونسر، مواعظ مظهری ، ص ۸۲

الرو وابطال کیا۔ مولوی تفعیوس المذها حب اور مولوی موسلی ها حب ، مولوی رو ابطال کیا۔ مولوی تفعیوس المذها حب اور مولوی موسلی ها حب ، مولوی رفیع الدین ها حب کے ما حبراد و سنے فتو کی اور رسالے اُن کے رو بیں کھے ، نوبت کمفیر کک بینجائی ۔ مولوی فضل می نوبر آبا وی نے جزاہ الله خیراً کم علم وفضل میں مولوی اسلیل وغیرہ کو اُن سے کھے نسبت نہیں .... مولوی اسلیل وغیرہ کو اُن سے کھے نسبت نہیں .... مولوی اسلیل کیا اور تکفیر کی نوبت مولوی اسلیل کیا اور تکفیر کی نوبت تحریمی آئی مسلم شفاعت میں مولوی اسلیل کیا اور تکفیر کی نوبت میں کہ خرکو عاجز وساکت ہو گئے اور " تحقیق الفتوی فی س د ا هسک المعلولی کی کی نوبت میں کی افترے ولیسط سے مولوی فضل الحق ورجمۃ المد علیہ ) مقاب نے کھا اُن کے دولی فضل الحق ورجمۃ المد علیہ ) مقاب نے کھا اُن کے دولی فضل الحق ورجمۃ المد علیہ ) مقاب

مفتی صدرالدین آزرده رحمة الشرعلیه ۱ المتوفی ۵ ۱۲ هر ۱۸ ۲ م ۱۲ ک نے تھی مولاقا استعمیل دہوی کوخو سبمجها باکہ دین میں نخریب کرنااور اپنے خاندان کی عظیم انشان ندہبی خدماتا پر یا فی حیبے ناعقلمندی نہیں ہے۔ موصوف نے اقرار بھی کر لیا تھالیکن معلوم نہیں اندریں خانرکیا مجبوری بیشی آگئی کہ برنالہ وہیں رہا۔ مثلاً:

" مَفْقَ صَاحَبَ (مَفَقَ صدرالدِين آزَرَه) المُعِبَل كوفهما نُش كرك راهِ راست برلات اور أن سے اقرار کرا بيا که اب ہم نے تحقیق کی اور افراط و تفريط سوچوڑا، سوار عظم كن لف سے مندموڑا اور بيات فاص و علم پر جامع مسجد ميں شائع و دائع ہوگئی '' ك

شاہ عبدا لعزیز محدث وہادی رحمۃ الشعلبہ ( المتو فی ۱۲۳۹ ھ/ ۴ ۲۸ د) کے امور فیض یا فقہ مولانا رئت بدالدین خاں صاحب علیہ الرحمہ نے تھی فہماکٹ کا فریفنر ا داکیا۔ چنا نجیہ

له نصل رسول بدایدنی ، مولانا : سیعن الجبار ، مطبوعه کانپرر ، ص ۸۵ ، ۵۹ که فضل احد فاضی مولانا: الواراً فتاب صدافت ، ج ۱ ، ص ۵۱ ۲

تامنى ففل المدصاحب يُون تقريح كرت مين:

مولانا رئیدالدین خان صاحب نے تخلیمیں برربعہ وبلا ذرایعہ اسمنیل کو اسمنیل کو بہت ہوں ہیں فقر ڈوانا اور جماعت میں نفرقہ بیدا کرنا قبیع ہے اور واحب الترک اور مفروض الاحبنا ب۔ اگر دول میں کچے خلش ہے دبینی شک شعبر) تو آؤ کا و شما ودیگر علما ، وصلحا ، منتفق ہو کر گرتب دین کی طرف دجر بحری سخیر اور احقاق تی فبول کر لیں اور شقاق و نفاق کو جماعت مومنین سے استبعال کریں اور نوائے اعامت و اشاعت کا راہ داست پر کر اتباع سوار اعظم موسی و عام کو بی سے آگاہ کریں ۔ مولوی عبدالحی اور مولوی اسمعیل اس نوف سے کہ ہمارے عقائد فاسدہ طشت از بام ہز ہوجائیں ووراہ نہ لائے 'یا لے۔

جب مولوی محد استعبل و ہوی کے خاندانی بزرگ سمجا بجہا کر نفک سکتے ، اس خاندان کے نفی یا فتہ مار نفک سکتے ، اس خاندان کے نفی یا فتہ علی سکتے المسندت النفی سمجھاتے ، است پر لاتے اور مسلما بوں میں تغریق پیدا کرنے سے دو کئے تھے توموصون کا پار ہ دو پڑھ گیا ، خارجیت و تجدیت کا اصلی ذاکہ موصوف کی نفر پر وقر پرسے نظا سر ہونے دکا ۔ دو پات بات پرمسلما بوں کو ٹیرا نا فتروع کر دیا۔

حفرات علمائے کرام نے مولوی محد استعیل وہلری سے بہی نو کہا تھا کہ مسلانوں بیں افراق بیدا نے کریں متحدہ مندوستان کے مسلانان اطہنت وجماعت کو مشرک بناکر تبدہ علان کے مسلانان اطہنت وجماعت کو مشرک بناکر تبدہ عدت کو ما ایندھن قرار نر دیں ، خود مشاہ عبدالفا در اور شناہ عبدالعزیز محدث وارد محد العزیز محدث مندوستان محد العزیز محدث مندوستان محد العراد المحد کا کر دیکھ بیا اور موصو من کسی کے کہنے کو خاطر میں لائے بی نہیں تو محبور مہدکر مسلمانان اطہنت وجماعت نے تنا نون کا سہارا لینے کی محدث کو شاکر دیکھ المدت کی المداد کی کرنش کی۔ اُس وقت مولانا نوشل حق خراکا دی رحمۃ المدعلیم ( المتو فی ۸ ، ۱۲ عدار ۱۲۸۱۲)

نے اس فتنے کے متعلق جور بیارک دباؤہ اُن کی انتہائی وسیع النظری کا بین تبوت ہے۔ مولوی محمد اسلمعیل دہوی کے سوانح ٹکار بعنی مرزا جیت دہلوی نے اُس موقعے کے جموعات کو بیان ٹوکیا ہے لیکن اسس طرح کد اپنے محبوب رسنما کی آن پر حرف نرآ نے۔ دا قعائ اُ بیان کر دیلے کین افساف کا خون کرکے ۔ فارٹین کرام مندرجہ ذیل بیان کو بیڑھیں اور مخانیٰ کی دوشنی میں نجز بر کریں :

ایه زمانه گویا مولانا ننهید کی ریفارمبشن کا آغا زنتها اور بهی زمانهٔ اس ملخ تر وتهمني كانها جوخواه مخواه حاسدمولاناسي كرننه تصييب منتف مفامين ر وعظ بہُوئے نو لوگوں میں حبسیا کہ ہم کھے آئے ہیں ایک شورش سی جیل گئی اور عارون طرف ايك وندم كيا - مجلا وه تومتن معتلف يرون ، شهيدون بنلاماً آك يُوجِعَ كے عادى تھے ، اُلحنيں اکید نداكى پرستش كاسے ك ا بھی معدر ہونی ۔ وہ محرا کئے محرا کئے مولان شہید کے فقری وعظ سے اور عراك أعظے أفراب أخوں نے غدالت كى طرف رجوع كرنا متروع كر وماليكم اکر تن د باد نتاه دبلی ) کی طرف سے توصاف جواب بل حیاتھا ، مگر مدالت میں جانے سے پہلے اُنھیں ضور ہوا کدو ہ مولوی فضل حق صاحب منوره کرلین که کما تدم کرنی چاہیے۔ مولوی منطقی صاحب و علام فضل حق خراً بادی ) دز برن کے بڑے اُن بی کے کئے یرزیاده عینا تھا یوب به لوگ سریت دار ( علیامه خیراً با دی ) محے یا س پینج اورساری کیفت وفن کی فروه آبدیده بوک کیف ملے که" استعمل دیں تھی كى بنځ كنى كي بغيرنسي رسنے كان يرمولوي منطقى صاحب كا بهلا تجد تما ج النحون نے بیارے شہید کی نسبت استعال کیا " ک بهرمال قانونی حیاره جونی سے مولوی محداللمعیل د بلوی کا وعظ بند کرو ادبالکیا-ا

له حرب دلمري مرزا: حبات طيب، مطبوعه لا بور، ص ٩٠

بین کے دوران میں معلوم نہیں اعلی انگریزی حکام کے ساتھ مل کر کیا کھیڑی کیا تی گئی کہ رہے ہوں نے دوران میں معلوم نہیں اعلی انگریزی حکام کے ساتھ مل کو کیا تی تھی اُسے منسوخ کر دیا گیا۔
منبر فی کا حکم متوقع وقت پر زمینجا نوموصوف آبے معقد ساتھیوں کے ہمراہ در زیا ہوئی کے اس انتہ بیاب سرز بینجا نوموصوف کا معنی خیز اور خلاف تو قع اعزاز بار کہا یا وہ ایساکرنے پر مجبور ہو گیا تھا اُک س نے اہل نظر علمائے المسنت کی انکھیں کھول میں مواقعہ مرزاحیرت وہلوی کے لفظوں میں ملاحظ فرمائیے:

زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا تھاکہ وعظیر جو پا بندی لگا دی گئی تھی اُسے اُ کھا ایاجا ہا' دادہ وعظار نے کی اجازت دے دی جاتی لیکن" قدیمی طور پر جاری کیاجائے 'کے الفاظ پھادہ ہی غمازی کر دہے ہیں اور "کوٹی مزاحم نہ ہو" کا آرڈیننس اُس فدشے کومزید تقویت نجا ہے۔ اِن باتوں سے قطع نظر مولوی محد استعیل دہوی کی نظریس مسلان تو سیجے سب

الرت دلوى مرزا: حيات طيبر، مطبوعه لا بور، ص م ٩

مشرك ہى تصلين ايك ظاہر بُت پرست اور مليظ مشرك لعنى ہيرا لا ل كوكس عقيدت اور یا لیانگت کے تحت منشی ریرسنل سیکرٹری ) رکھا ہوانھا ، جررا زواری کے مواقع رم سائے کی طرح سائھ ہونا ضروری تھا۔ حالا کھ ارف دِباری نعالی تویہ ہے کمیا آیٹا الذی امَنُوا لاَ تَتَخِدُوا بِطَا مَدُّ يِّن دُونِكُمْ-اكمان والواغيرملون كواينا وازوا ز بنانا- مین پرزا سے ریفا رم صاحب ہیں کہ ہمرالال مہند و کومنشی رکھتے ہیں اورعجرفے فر عجا ہدیں کہ راجہ رام مہندورا جیوت کو تو کچی دکھتے ہیں۔ کہیں یہ میراث نوارج سے بہرووں اور" يقتلون اهل الاسسلام ويدعون اهل الادثان" كي طوه كرى تونهيس - إسى ملتَّة بیرالال کے متعلق مرزا حرب دہلوی نے یہ جی مکھا ہے:

"بهي افسوس بي كه بم شاه صاحب (محد المعيل د مهوى ) كا وعظ ملفظ نقل نہیں کرسکتے، اِس لیے کہ جو کاغذات منتی ہرالال کے باتھ کے تھے ہیے

ہمں کے ہیں وہ علاوہ یارہ یارہ ہونے کے ایسے برخط سکے ہوئے ہیں کم

بم بفظ نقل كرنے كا فرعاصل ذكر يك يا ك

حب فهانش سے کوئی مفیدنتی را کدنہ ہُوا، فا نونی جارہ جو ئی نے کھے اور ہی نظا، و کها کرچ وه طبق روستن موکر ده کنے تو لقین مولیا کرمس راستے رموصوف کا مزن موسی الس سے مٹنا اور اپنے بزرگوں کے مسلک کی پروی کرنا اب اِن کے بس سے باہرے يرانى مرعنى كو يك ،كسى كى مرعنى كالمندبوك بين توعلى كرام في طي كواب وعنى الأعلى المرت يى طريق باتى ده كما ب كرموسوف سے بحث مباشكر كى الحض مسك سے ما اور مذهب المسنت وجماعت سے كو كر نفارجيت و و يا بين كا علم دار ننا بت كياجا كي عوام ا ن س اِن ك دام فريب مِن كُرْقبار بهوكر ابنى عا قبت بربا دكرنے سے محفوظ ومامود ره كين حينانجه نتاه عبدالعزيز محدث وطوى رثمة الشرعليه والمتو في ٩ مو ١ ا هر ١٨٠ کے خلفا داور مولوی محمد استعبل کے جیا زاد بھائیوں نے کون سے جامع مسجد دہلی ک

ل حرب وملوى مرزا : حیات طیمیه ، مطبوعه لا مهور، ص مهم

فیدی ساحتہ کیا، جوپاک وہندگی سرزمین میں صنفیت و وہا بیت کاسب سے پہلامنا ظرہ تھا۔ اس مباحثے کی دو مُداو حضرت نفنلِ رسول برایونی قد سس سرؤ نے ٠ مم ١١ حد میں موصوت کے بین جات لینی اُن کے قتل ہونے سے پانچ چھ سال پہلے گیوں بیان فرط ٹی اورکسی نے ایک لفظ کی تفلیط نما بت نرکی۔ مکھا ہے :

و میلی ما مر مسید کی تفصیل یہ ہے کہ پلط ایک استفاء مرجب ہوا، مجہر و مولوی مسید الدین خاص صاحب و مولوی فضل می صاحب و مولوی مولوی موسی صاحب و مولوی عبدالنہ صاحب و آخون مشیم میں ما محب کے وقت مشکل کے مولوی عبدالنہ صاحب و آخون مشیم محمد صاحب و استدائی ما محب میں وغطہ ون انتیاری رہیج النانی ۲۰ ۱۱ ها کو، کہ مولوی عبدالحی جامع مسجہ میں وغطہ کدر ہے تھے۔ مولوی رشید الدین خاب صاحب ومولوی مخصوص الشصاحب ومولوی مُوسی ما حب، مولوی رشید الدین خاب صاحب ومولوی مخصوص الشصاحب مولوی می مرشی معاحب، مولوی رفیع الدین صاحب مرح م کے صاحب اور مولوی محبر شرک ما حب، مولوی رفیع الدین صاحب مرح م کے صاحب اور حد اور مولوی محبر الدین خاب مناص و عام، حوض پر محبق کہوئے مولوی عبدالحق و علی میں محبت کیا کہ میں کھنیں میں میں میں کہا کہ میں کھنیں کہا تو مولوی عبدالحی نے انکا رکبا جان ما کہا میں میں اور کا کہ میں کھنیں ما نا ۔ اکس نے کہا : بہی کھود کے اور اصرار کیا تومولوی عبدالحی نے انکا رکبا واد کا کر کا کہر کرنے گئے۔

مفتی شجاع الدین علی خاں صاحب نے کہا کہ اِلمس کا تصفیہ عزور ہے
کہ بڑا اختلاف پڑگیا ہے۔ مرزا غلام حیر رشام رادے المرعم کی کرار سے
رنجیدہ ہوئے اور مولوی عبد الحی دغیرہ کو تحجیع علماً میں واسطے منا ظرہ لائے۔ مجمع
بے شیار خاص و عام ، امیر و فقیر کا ہوگیا۔ کو توال بھی واسطے بندولست کے آپنیا۔
مولوی عبد الحی نے فاضلوں سے گو چیا کر تم کیوں آئے ہو ، کسی نے کہا کر آپ ہے کہ بلانے کے موافق کو ہرو ہا رے سلنے
بلانے کے موافق کر مردوز کہا کرتے نظے کہ جس کو تا ب مناظم کی ہو ہا رے سلنے
آوے ۔ مولی مخصوص اللہ (شاہ رفیع الدین محد ش

دہلی علیہ الرحمہ کے صاحبزاو ہے ) نے کہا کہ ہم ہوجیے کم خدا کے اسٹے ہیں کم حق ظا ہم ہوجیا کہ معلیہ الرحمہ کے صاحبزاد ہے ) نے کہا کہ تم ہمارے مودی موسی د شاہ دفیج الدین عدف دہلی علیہ الرحمہ کے صاحبزاد ہے ، نے کہا کہ تم ہمارے اشادوں کو (شاہ عبلاحز بِرُو شاہ عبلاح بر الحق درود کی علیا والمسنت کی اُڑا گئے ہو۔ بولے کہ میں نہیں کہ تا ، مولوی موسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ عنی نہیں کہ اُن سے اُڑا فی استادوں کی تابت ہو تی ہوئی ہے ۔ اُو چھا وہ کیا ہے ؛ کہا کہ مثلاً قبر کے بوسے کو شرک کہتے ہم ادر ہمارے اکا بر اشاہ عبد العزیز و شاہ ولی اللہ وغیرہ ) اُس کے مباشر ہوتے تھے۔ مولوی عبد الحی نے انکار کیا ۔ کسی نے کہا کہ کھ دو "اکر تمھا رے اور چھوٹ با ندھنے کی تکذیب کی جا و ہے۔ مولوی عبد الحی نے کا بیتے ہوئے اتھ اور پی عبد الحی نے کا بیتے ہوئے اتھ اور پی عبد الحی نے کا بیتے ہوئے اتھا ہے کھوٹ دیا ؛ بوسے د مبندہ مشرکی نیست ۔

مولوی رئندالدین خاں صاحب کے ہاتھ میں فتونی دیا گیا اور قریب موں عبدالحی کے آبٹے۔ مولوی عبدالحی نے گلمٹکوہ اُن سے شروع کیا کم فانصاحب مجھے آپ کی فدمت میں دوستی تھی، تم برطا مجھے ذیبل کرتے ہو۔ خانصاحب نے فرمایا کر سم تھارے اعزاز وا نطہار کمال کے واسطے آئے ہیں لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ نم مشلے خلاف سلف کے کہتے ہو، اِس سبب تم سے خلق کو دھشت ہے۔ ایسے مجمع میں مفتریوں کی نکذیب مو جاوے گی۔ مولوی عبدالحی شکوے ہی کی پرلیٹان بائیں کرتے رہے۔ خانصاحب نے وما يا كرتمهار ب يوك رمتغ وإبيت ونجديت مثل نتاه اللميل) كت بي كرعبدالعزيز كى راه ، راه جهتم كى ب ( لعود بالنت أسى وقت كو اسى ب بات نابت ہوگئی ، لوگ بُرا کنے لیے۔ مولوی عبدالحی نے بھی نبتر اکیا باواز بلند اورمولوى رمشيدالدين خال صاحب سے كها كرمولانا عبدالعزيز كى محبت اور اعتقاد اعلم وبزر کی میں میں شل تھارے میں ، طحاوی اور کرخی کے رار جانما فبول - تعيرا ستفسار شروع مجوا - برمشلے كاجواب دما كه جندان مخالف

مولوی استعیل نے پہلے ہی استضارے ادا دہ کیا اُ تھ جانے کا۔

روی رقت النّرصاحب نے کہا: زرا تشریف رکھیے کم جناب کے بھی دستیظ اس تحریہ یر مفرد ہیں۔ مولوی استعبل نے کہا کر" میں کسی کے باے کا ذکر نیں، برے واسط محتسب لا ،اے مردود ،مرے ساتھ سختی کرتا ہے'' أضوب نے كها كرحض إبيتى نهيں كرتا ، وعنى كرتا مُوں - معرمولوى المعبل نے كاكريب رساك كاجواب لكي و مولى وعمت الشرصاحب ف كاكر رساله أي كا يرى بنل ميں ہے اگر ذوائيے ، إسى فجيع ميں جواب عرض كروں مفتر كھا كر کے نہائی مولوی رئٹ اللہ نے کہا کہ جواب عقلی محکوں یا نقلی ۔ کہا جیسا میا ہے۔ مجیر مولوی رجمت الترف كهارة جواب كالكوركي وكما كرين محكوم كمسى كانبين بون ومولوى رجمت ألله ف كماكد في معقيد سا بن ول كر بنائ بو في كسى سے مز فرما في اور منسيس تو ابھی بحث کر لیجئے بولوی اسمعیل اُٹھ بھا گے اور ملتے ہوئے۔ ركيدالدين خان صاحب مولوي عبدالحي سے يوجيا كيے، وہ جواب نيتے تع البيدة قدماء كخلاف زنت رزهوي سوال مي كد برعن كى بحت مقى مولوی عبدالحی نے کہا کرم سے زربک برعت حسنہی ہے ، کو اصل ہربیت کی بدہے گرسبب نیکی کا اُسس میں ہوتوسنہ ہوجاتی ہے و إلا فلارولوی وضيدالدين خا ن صاحب في كهاكد اصل مر بدعت كى بدنهين سے برحب مدين أمن سن مسنة حسنة ومن سن مسنة مسيئة " (الحديث ) كاورمريت من احدث في امرناه في اماليس منه " اور مدست الله الله المرابة والمناطقة المرات منون مدينون س تا بن ہُوا کہ نیا طریقیہ نیک بھبی ہترا ہے ، برجبی اور خداور میں ل کی مرحنی کے موافق بھی ، منالفت بھی ، گراہ بھی ،غیر گراہ بھی۔ اسی سبب سے علماء نے کہاہے کر لعبض برعن واحب، مندوب ومباح بعضرام، کروہ۔ مولوی مفصوص النترصاحب ( ابن شاه رفیع الدین ) نے کہا ، حجب بعث کی وجرحشن و قبح ظاہر نہ ہو وُہ کیا ہے ؛ مولوی عبدالحی نے کہا : سیٹر المخول نے کہا : اِسس تقدیر پر برعت و مباح میں کیا فرق ہے ہ مولوی

عبدالحی ساکت ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اسکام غسر میں سے ایک حکم کم بولیا ر محرمولوی عبدالحی نے کہا کہ ہر بدعت کو بڑا اِس واسطے کہتا ہوں کو "کل بدعة" كاكلية فل مريب ادومخصوص نربوجا وس - خانصاحب في كها كتخصيص كيا قباحت لازم م نى سى ؛ اورعمومات مين تخصيص مشهور سے يمونوي <del>در زين</del> ف رُصًا مامن عام الاوقدخص مندالبعض " فانعا حب في كما كر تينول صد تنين مذكوره بالانخصيص كوييا مهتى مين البين خصيص هزور ميوني \_ مولوی عبدالحی نے کہا کہ اصل مربعث کی فیرج لعض علما دکا مدسب ہے۔ خانصاحب نے کہا کہ برنول حفرت مجدد ( قد س سره ) کا ہے کرنھارے فرمب ( خارجت دوم بیت) سے نهایت دورکمان کے فرسب میں حس کی اصل نشرع میں یا ٹی جاوے وہ سنت ہے، بدعت وہی ہے جس کی اصل نیا نی بائے۔ پھر مولوی عبدالحی نے غوط میں جا کرکھا کریہ قول نووی کا ہے ا فتح المبين ميں كھاہے - أسى وقت فتح المبين شرح اربعين امام مؤوى كى بیش کی گئی۔عبارت السس نفام کی با واز بلندمع نرجم پڑھی گئی۔ بھر تو مولوی عبدالحی الیم طرح سے قائل معقول ہو گئے۔

بھراذان میں بعد دفن کے کلام ہُوا۔ بعد کسی قدر نکرار کے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کڑا دیے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کڑا ۔ بھر کلام ہُوا، سوم کے فاتح میں۔ بعد قبیل و فال کے کہا کہ اگر اسس دن میں تواب زیادہ حیا نتا ہے ممنوع ہے ادراگر تواب زائم منیں جا نتا ادر برعا بیت مصلحت کے کرنا ہے تو منع نہیں ہے ۔

وأفا

تمام ہُواخلاصہ نقل مجلس کا ۔ پھر تو بہ مال ہُوا کہ ہر ایک مسلمہ میں ادنی ادنی ادمی سے فائل دساکت ) ہونے سکے اور اطراف وجوانب میں بھی یہ تقریریں اور تحریریں جا بجا بھیل پڑیں ۔ سب پر ظاہر ہو گیا کہ مولوی اسلمیل کا طرفیۃ منی لف ہے فائد ان کے بھی منی لف میں اور اپنے خاندان کے بھی منی لف میں اور اپنے خاندان کے بھی خلاف مخرے سبب اعتبار کا و بہی نسبت خاندان کی تھی ۔ حب اُس کے بھی خلاف مخرے

فتنے کی مشنڑی ہوگئی اور نشے دین والے بھی زبان دباکر بات کرنے لگئ ' ک تارنین کرام ! برنها و یا بیت کا سائب بنیا د جرد بلی میں رکھا گیا اور و لی اللی خاندان سے بولوی المعيل صاحب نے جس نجدی شجری اً بیاری کا کام بڑی تندہی سے کیا۔ علمائے المسنت رای بها طرعبراس نفتنه کامقابرگیا۔ خاندانی بزرگوں اور دیگر علمائے املینت نے مجایا، زنیاره جونی کی ، مجن و مناظره کی مفلیس گرم کی گنین ، نیکن مولدی محد استعمیل ولموی اور ری عبدالحی دہلوی ( المتو فی ۱۲ ۱۷ ۱۵/ ۲۸ ۱۲) نصے کر اینے جدید مذہب سے کسی طرح ہے، مغلوب ہُوئے مگر ڈیٹے رہے ، اپنے اکا برسے روگر واق ہوئے ، خاندان سے رَسّتہ ا، و بلى مركزے رابطه حِيُولا توجها و كا حِكْر جلايا ، ستيدا تمد صاحب كو صاحب وحي عصمت بنایا، أن كى تعرفيفون ميں زمين وأسمان كے قلابے ملائے اور ابقر و سبا ہى كا د اغ وف كي فاط والس فوشفاجال مين مجول محال مسلمان مينسائ ينجديت كي يُوري معاوياً الرنع، نجدبوں سے فتہ و فساد کے گرسکھنے کی خاطر، تج بیت اللہ کا بہا نہ کرکے ایک الله على الله والكيول كله المركياول السال التعالية المتني التي التي التي المتنات كاحال مالی بی بهتر جا نتاہے اور اس کی عطاسے اس کے برگزیدہ بندے۔ باتی تو صرف عقل و لی بائیں ہیں۔ ایس دورہ ج کے بارے میں میٹنہ پونیورسٹی کے پروفیسرڈ اکڑ قیام الدین احمد ب ني بعض مورضين كي خيالات يو ل نقل كيدي. معزت سيدا حدصاصب كانتا ندار سفر في أن كي زندكي كا أيك اهسم اور فيعلك واقعرتها ربعض الكريز مصنفون في زور ديا م كرستبدا حدكا سفرج اُن کی زندگی کا ایک انقلابی واقعه تھا۔اُن کے خیال میں اِسی دورانِ سفر میں ال کوم بی وہ بیت سے زیارہ قریب کا رابط مجوا ، اُس کے عقائد سے بہت

و کھ اغتبار نر رہا اورساری تلعی کھل گنی اور سر حکر جو اہل علم تھے متوجہ مروث اِن

ی بدین کے اظہاراوراً س کے رو مکھنے پر السے سبوں سے اگ اُ ن کے

منا ژن موٹے اور مہندوستان میں اُن کی اشاعت کی - ایسا ہی ایک معتنعن فلبی بختاہے ؛ بہی زمانہ شاجکر ایک شخص سنیدا عمد برلیدی مکّر کے سفر سے سندوستان کو وہ بیج لے گیا جس نے ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۳۲ میں اُن کی شہادت کے بعد وہا بیول کو کو و سیاہ کا رقر عمل نجشا اور اطراف بھٹ اُسس کی سندوہا بیول کو کو و سیاہ کا رقر عمل نجشا اور اطراف بھٹ اُسس کی

الونج ياجتكا ببنياديا

مہندوستانی و بابت برایک اور مشہور ترمصنف ، مہنط کھتا ہے :

"سببدا حدک قیام کم کے دوران بیں وہاں کے حکام کی توہتہ ، اُن کی تعلیات
کی اُن بدو تباللوں کے خیالات سے ماثلت کی طرف منعطف ہُوئی، جن کے

ہا تقوں کم کے مقدس شہر نے اتنے مصائب الطائے تقے۔ علا نبہ طور پراُن کی

نخقیر کی کئی اور شہر بدر کر دیلے گئے ۔ اِس ہورو تعدی کا نتیجہ یہ ہُوا کہ وُہ

مہندوستان آئے توایک مذہبی خواب میں اور مشرکا نہ بدا عما ابوں کے مصلح

کی حثیت سے ہی نہیں بلکہ محمد بن عبد الوہا ہے معتقد و مرید کی حثیت "لے

ڈاکڑ قیام الدین اعمد صاحب اِن مصنفوں سے اتفاق رائے نہیں رکھتے لیکن موجوں اسے ارکا اعزاف کے بغیر کوئی چارہ کا رنظر نہیں آیا کہ نجدی اور سبندی و ہا بیت اصل یہ

اِس امرکا اعزاف کے بغیر کوئی چارہ کا رنظر نہیں آیا کہ نجدی اور سبندی و ہا بیت اصل یہ

ایک ہی چیز کے دڑو ٹیکف نام ہیں۔ شراب وُ ہی ہے لیبل عُیرا میدا ہیں۔ موصوف کی تھرہ اُن کے لینے نفطوں میں طاحظہ فرمائیے :

"حقیقت یہ ہے کہ چو کر دولوں تخریکوں کا مخرج و مبداء ایک ہی ہے ، قرآن وحدیث ۔ دولوں کے درمیان کھی مائٹس حزور ہیں۔ اِن دولوں تحسر یکوں (نجدی اور مهندی تخریک و ہا میت ) کے ظہور کے وقت دولوں ملکوں میں اُیک قسم کے مالات و کوالف در پشی سے اور دولوں اسلام کے اصل اصول کو دوبارہ رائج وشا نے کرنے کی مزورت پر مصر سے ، جن میں بنیا دی چیز توجید

ل محد المعظيم أبادى، يروفلير: جندوستان من ولى يى تحريب، مطبوعه كرايي ، ص م ٥

اور ترکی برعات پر زور دینا تھا۔ محمد بن عبدالوہا ب کی التوجید (کتاب التو حید) الدرشاہ استعمال کی تقویر الایمان اِن بنیا دی ا مُوریر زور دسینے میں تنفق الخیال

مندوستانی و با بیت کا دُوسر ا طرهٔ ا منیاز ایک مرصلے پر مهدوی توکیب سے
اُس کا اتفاق تھا۔ مهدی موعود کے ظهور کے عقیدے پر مبندوستانی و با بیوں نے
کثیر لٹر کیم فرا ہم کرلیا تھا۔ اِسی کے بعد ستیدا حد نے رصلت کی۔ مهدوی ترکیا تا
سے یہ اتفاق و نما تل عرب میں مہجی دُونما نہ ہوا۔ لنذائی ہر ہے کم دونوں
میں نظام ہری تشابہ ایک مشترک ما خذ استفاضہ اور کیساں حالات و

كوالفُ كى موجو د كى كانتيحه نفيا، مزكرا يك رُوس كة تتبع وتقليدكا " ك پرونسیرالحاج فیروزالدین روحتی اس سلسلے میں اپنی تحقیقاتِ عالیہ کو ں شِی فرماتے ہی انفاق کی بات اُسی زمانه بس عرب میں جی ویاں کی مذہبی وسماجی خوابوں کی بنا پرتجدید وا صلاح دین کی تخریک نثر وع مجو تی اجس کے قائد شیخ محمد بن عبدالهاب تنع، تُركى كا اُكس وقت عرب يرا تتذارتها ، للذا تركى كو نقشا ن الھانا پڑا ، بھر السس تحر بک کومفر کے باد نتاہ محمالیا شانے ہوا دی اور پر ددوں ماک انگرزے دوست تھے، وہاں اِس توبا کو دہا بی کے لقب موسوم کیا گیا- الندا مندوستان میں بھی سیدا حدشہید کی بخریک کوشیخ محمد بن عبدالوا بنمیری کی شاخ اورتتمه نبایا ، عبر بعض انگر زمصنفین نے بها ں یک مکھ ما داکہ حضرت سبداحمد شہید جب جج کو گئے توشنے محرب عبدالو ہا ہے یره کرائے ، مالا کر سیدا حمد کی پیدائش ۲ مرام کی ہے اورشیخ کاانتقال ٤٨١ من هو جاتا ہے ، براتفاق كى بات ہے كدود نوں تحريكيں ايك ہى جذہ ادرایک ہی مقصد کے لیے وجود میں ان فی تقیس ، اور اس وقت کے ماحول کے اغنبارسے كم وسب ايك ہى طريقة كار دونوں نے اختبار كيا يا كے حیران ہوں کر پروند سرفروز الدین روحی صاحب کی اِس عبارت اور اُن کی اِس ساری تما ب کود کھے کو کی موصوف کوکس مفہون کا پر وفیر تصوّر کرے گا۔ اُرد و، عربی ا "اریخ اور اِسلامیات میں کیسے کیسے گل کھلائے میں -اُردوکی ادبی شان توم چھے سے نمایاں عربی دیکھیے توساری کتاب میں الیبی کوئی عربی عبارت نظراً نے گی جو سمح نقل کرسکے ہوں اسلام سے مراد صرف و بابیت کی تصیدہ خوانی ہو کر رہ گئی اوروہ جھی شبوت کی مختاج اور تاریخ دانی کیے هی عبارت کا فی رہے گی ر مز بداور طاحظہ فر مالیجے کہ محمر بن عبدا لوہا ب نحد تی کا سن و فات يمال ١٨ ١٤ و مكاب ميكن دُو سرى عبكه:

له محد المعظیم آبادی ، پروفیسر: مندوت ان می و دا بی تحریب ، ص ، ۵ ، ۸۵ که فروز الدین روحی ، مروفیسر: انگینهٔ صداقت ، مطبوع کراچی ، ص ۲۵ ، ۲۸

، خینج نے مسلسل کیا کیس سال وعوت و تبلیغ کے بعد شوال یا ذیقعد ۱۲۰۲ه م مطابق جولائی ۲۱٬۹۲۷ میں رحلت کی - شیخ نے جپار لرٹ کے اور میزار یا شاگرو چوڑے کئے کے

ناطقر سرگرياں ہے اِت كيا كہے!

روی محدا سبیل دہوی دالمتوفی ۱۹ م ۱۱ هزار ۱۱۸ کے سوانح شکا زلعنی مرزاجیرت دہاوی نے اِس سلسلے میں اپنی تحقیق کا نقارہ کچی عجیب انداز میں بجایا ہے۔ زراکان سگا کر سماعت

> مودی اسمیل جہندوسان میں فرقہ موقد ہر کا بانی ہے ، کھی کسی نجدی شنے سے نہیں ملااور مز اِسس نے اُن کی کوئی کماب دیکھیں۔ اِس نے وہی تعلیم وی جو كتاب الله اور صريت رسول المترصلي الله تعالى عليه وسلم بناتي سبع - محد بن عبدالوہا ب کی بیدائش سے بیلے تحدیث کی بنا اِس کے خاندان میں مڑھی تھی ادر جو کھیر اس نے ادر اِس کے خاندان نے حاصل کیا وہ اپنے ہی با ب داداؤں سے ۔ اِسلامی دنیا میں ایک ہی خاندان ہے جے نیر کے شاگر دبننے کا ا فنارحاصل نهیں ہوا۔ بورسنس کا بر کھفنا کر محد بن عبدالو ہاب نے سندوستان يك اپنے مذہبی ا صول كے خبالات مهيلائے محص لغوا در بے سرويا بات م ص بُرے پرابر میں محمد یوں کو ، حمفیں سخت غلطی سے و یا بی کہا ہے ، انگر روسنفو ئے گر زننے کو رکھایا ہے ، سخت حقارت انگیز کا رروائی ہے ۔ گر زننے خور جانتی ہے کہ اُس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقد اہل عدیث نے کس قدر سلم كرياب اوراس كے كيسے فران بردار ، مطبع إس كروه كے لوگ بيں۔ ان پرکیا، ہندوستان کے کل مسلان اپنی گررنمنظ کا ساتھ دیتے ہیں اور مجھی اُن کا رروا بُیوں میں شریک ہنیں ہوتے جو گورننٹ کے خلا ن سمجھی

> > فروزالدین رونتی ، پر د فیسر و آئینهٔ صدا تت ، مطبوعه کراچی ، ص ۱ ۵

جاتی ہیں او

مرصوت کے بہاں مین وعوے مذکور مٹوٹے ہیں جنصیں مم نمروار بان کے ویتے ہیں مولوی محد استعیل د ملوی نے محمد بن عبد الوہا ب تجدی کی کوئی کتا ب نہیں دکھی ہے موصوت كايروعوى كسي ستى ياويل بى بك كومجى تسليم منين بوسكنا . باب سوم بيل تناب التوحيدا ورُلفونة الإيمان كي مطا بفت دكھائيس كے - انشارا لشرتعا ليا۔ ۷۔ روسرا دعوٰی کر مولوی محمد اسمنیل و ہلوی کا مذہب اپنے خاندان کے مطابق تا او اکس محدی مذہب کی بنا پہلے ہی اِ ن کے خاندان میں ٹر عکی تھی ۔ یہ دعوٰی مرار غلط اورب بنیا دہے ۔ گزمشنہ صفیات میں قدرے دضاحت کی جا حکی ہے۔ س۔ ننساد عنی بہے کہ مولوی محمد استبیل وطوی کے بیرو، جو پہلے محمدی اور لبعد میں الجور كىلائے ، دە برطش كورنمنط كو بابكت نسلىم كرتے اور أس كے يُورے يُور فرما نبردارا ورمطیع ہیں - بردعولی أنھوں نے حب عاجز انداور دلیانہ انداز میں کیا ہے ، أن كيش نظر بركوني كه أعظم كاكم: ظ ئشش لفظوں کی البہی ہے کہ ہم بھی صاد کرتے ہیں حقیقت کچیرال طرح معلوم ہوتی ہے کہ مولوی محمد اسمعیل دہلوی ( المتونی ۲۸۱۱ ام ١٨٨) نے كياب التوحيد كو د كھا يا بركناب أنخيس وكھا ئى كئى ۔ موصوت نے ول جال إسم كم مندرهات كوقبول كيا اور إس كے خيالات ونظر باب كى ڈھے چيئے لفظوں إ تبليغ نشروع كر دى ، نتياه عبدالعزيز علبه الرحمه ( المتنو في ١٢٣٩هـ/ ٣ ٢ ٨ ١٤) اويثناه عبلها علبهالرهمه رالمنونی بر مربواه/ ۱۸۲۷ بک نشکا تبین منجیں ۔ دونوں حضرات نے الا اور بلا دا سطه سمجها با بحجها بالکین برناله و این راه به دونون بزرگ دفات یا گئے توموصوت کا باكين وصيلي موكنين بنُوب كُفُل كر كصِيلنے لگے۔ قا نونی طور رِنقصِ امن کے میش ننظر یا بندی کولا تو زالا ہی انکشاف ہُوا، حکومت کی بیٹت بنا ہی صاف نظر آنے لگی۔ آخر کارولائل کے

در سے علیا نے کوام نے محاسبہ شروع کیا۔ شاہ ولی الشر محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ کا خاندان
اور شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ کے شاگردوں اور حبیبیوں نے مولوی محمد اسملیل
وہلوی اور مولوی عبدالحی وہلوی کا محاسبہ شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ دونوں حصرات سے
اور دوسری طرف سارے ملک کے علمائے المسنت اور پُررا خاندان ولی اللّہی۔ جب
دلائل کے میدان میں اِن مصرات کا مجید کھکنا شروع ہوگیا توج مجو لے مجالے مسلمان اِن
حضرات کے دیکشس الفاظ کے بیکر میں مجینس گئے تھے وہ اِن سے علیمدہ ہوگئے اور جو تصوری
میں عبیدہ ہوگئے اور جو تحقوری

اِن حالات بیں دُوسرامنصوبہ تیار کیا گیا جو پیلے کی سراسرضدہے۔ برٹن گورنمنٹ نے کھوں کے خلاف ہما د کا دکھش نعوہ سجایا توباو من ہی کا و ماغوں بیں سودا ہما گیا اور لیک کدر قبول کر لیا۔ اب ککر لاحق ہُوئی لاؤلٹ کرکی ، اِس سے بے جہا د کے نصنا نمل اور میں کہ کہ کو قبول کر لیا۔ اب ککر لاحق ہُوئی لاؤلٹ کرکی ، اِس سے بے جہا د کے نصنا نمل اور میں منیدا محمد صاحب برلوی دالمنو فی ۲۲۲ اھ/ اسم ۱۷) کی وہ شان بیان کی جانے لئے ، ساتھ ہی سیّدا محمد صاحب براوی در المنو فی ۲۲۲ اھ/ اسم ۱۷) کی وہ شان بیان کی جانے لئے کہ لوگوں کی عقلیں جران میں میں براوی ایک ہو میں میں براور آئیں کے مشابہ اور باری تعالیٰ شانہ میں براوی کی کا شرف صاحب عصمت و وہی شہرا کر آئیا ہی صحف میں برخیالی اس میں براوی کی کا شرف صاحب کی کا شرف صاحل ہونا میں بیالیا گیا۔ اشد تبارک و تعالیٰ تک شرف میں کے ولوں اور د ماغوں میں سیّدا محمد صاحب کی نشان و کیا لات ورج کرکے ، مبتعین کے ولوں اور د ماغوں میں سیّدا تحمد صاحب کی نشان کیا گیا۔

سیدا حمصاحب نے سی اپنے منصب کا پوُری طرح کیا نا رکھا۔ مودی محمد اسمعیل مہدی اور مودی محمد اسمعیل مہدی اور مودی عبد اسمعیل مہدی اور مودی عبد الحق میں مجانے میں اور مودی عبد الحق میں موسو نے مطابق میشین گوئیاں اور بشا دیں واغیر رہتے ۔ مکانوں ادر سفر دوں کی رُومیں موصوف سے اِسی لیے باتیں کرنے مگ جاتیں ، جنات حاجز ہوتے ، ادر مندروں کی رُومیں موصوف سے اِسی لیے باتیں کرنے مگ جاتیں ، جنات حاجز ہوتے ، اللہ متقدین تشریف لاکر نوازتے ، انبیائے کرام بشاریں سُنا نے آتے ، مقد کس

ہمتیاں آکوغسل دینیں اور کیٹرے بہنانے کی خدات انجام وے جاتیں۔ بنجاب کا بارتا،
جنے کی ختیری بھی سانے نیز افغان نان کا نفاتی ، جین کا کفر اور ہند و ستان کا نظر کہ اپنی دندگی میں مٹانے کی بنتارت بھی بالہام خدا و ندی سنا نے اور آسس برطف اٹھا تے تے .
وضعی یہ الیف فاج به اور اجہاع جمعیت کا وُہ کو ن ساخانہ ساز روحا فی حربہ نما جو کام میں مبسلا لایانہ گیا ہو علی باتوں پرٹو کا جاسکتا ہے ۔ ویل اور بوت کا مطالبہ خت و شواری میں مبسلا کی دیا ہے ۔ ویل اور بوت کا مطالبہ خت و شواری میں مبسلا کو دیا ہے دیکس روحا فی معاطب کا چگر ایک پنی وی وکاج ، مجھیت حاضراور تبوت فارج از کو تا ہے دیکس روحا فی معاطبوں کے دام ، بلدی گئی نہ جھٹکڑی ، حکومت نے ولایت و نہوت چکے عطاکہ دی۔ بس تدریجی مراحل طے کرنے تھے اور ہر مقام کے حصول کا مرزا غلام احداث دیا فی در المتوفی مداوی کی طرح بندریج اعلان کرتے جارہے نے لیکن منز لِ مقصود پر بہنے ہے سے بلے راستے ہیں ہی با لاکوٹی کا ابسا مقام آگیا کہ یہ نصور و ہیں دفن ہوکررہ گیا اور مرزا غلام احداث میا کہ میں مصوبے کو یا نہ تعمیل کا کہ بہنچا سے وہا میں میں بیا لاکوٹی کا ابسا مقام آگیا کہ یہ نصور و ہیں دفن ہوکررہ گیا اور مرزا غلام احداث کیا ہے دو احداث کے واحد نے میانہ میانہ کی ایک بہنچا سے دو کھی میں میں اور کوٹی کا ابسا مقام آگیا کہ یہ نصور و ہیں دفن ہوکررہ گیا اور مرزا غلام احداث کے واس منصوبے کو یا نہ تعمیل کا کہ بہنچا سے دو احداث کے واحد نہ ہی سے بلے ہی راہی میں اس کے دو احداث کا ایسا مقام آپر کیا گیا ہو کہ میں میں کوٹی کیا ہے دو احداث کیا کہ بیت کیا ہے دو احداث کے دو احداث کیا ہے دو احداث کیا ہ

سیدا حرصاحب اور مولوی محدا سلمیل صاحب کے دونوں منصوب ایک دورس کے مراسر خلاف بیا گی جا ہیں گی وحب ہی سراسر خلاف بنا ئی جا تی ہے ہیں گی وحب ہی خلام کی گئی کہ مسلمان اکا بریرستی اور شرک میں گر فقار ہے۔ کین اِن مصلح کملانے والوں نے دوسری تو کی میں سیدا حمد صاحب کی پرستش کا وہ اہمام کیا جس کی نظر اُن کے اصطلاحی مشرکوں میں میں نہیں یا ئی جا تی تھی۔ سیدا حمد صاحب وحی عصر س بنا یا جا رہا تھا اُلی سنی نہیں گا ہی کہ شرف سے موصوف کو مشرف بنایا جا اُلی اُلی سنی نیا گا اُلی سنی نیا وہ کا مشرکوں میں مقدر اور اُسس کی ہملا می کے شرف سے موصوف کو مشرف بنایا جا اُلی سنی اور کو مشرف بنایا جا اُلی سنی باتوں کا معتبرہ دکھنا ، اُسے نیا ما سنی باتوں کا معتبرہ دکھنا ، اُسے اور دُوسرے منصوب کی ترجمان ہ تقویۃ الایمان '' ہم اور دُوسرے منصوب کی ترجمان ہ تقویۃ الایمان '' ہم اور دُوسرے منصوب کی ترجمان ہ تقویۃ الایمان '' ہم اور دُوسرے منصوب کی ترجمان ہ تقویۃ الایمان '' ہم اور دُوسرے منصوب کے خلاف ہیں۔ اگر انصا ف کی نظر سے دکھی جائیں توصا ف دکھائی دے گا کہ دو نوں ایک دُوسری کے خلاف ہیں۔

دومرامنصوبه تومکمل طورېر ۲ م ۲ اه/ ۳۱ ۱ م ۱ م کو <del>بالاکوځ می</del>ں دفن بهوگیا ، کیونکرحب نی بنے والا ہی ندر ہا تر آ گے بات کیسے مبلتی۔ پہلے منصوبے کے اثرات نفونہ الا بہان کمّاب کی مدات باتی ده گئے کرمٹنے مٹاتے بھی موصوف اس فتنے کی جنگاری دملی و کلکتہ ہیں جھوٹر بی گئے۔ تقریب الا یمان کے سن تالیف کے بارے میں غلام رسول مرکی تحقیق برہے: · يقتني طور يرنبين كها جا سكنا كه تقويته الايمان كس زمان مي مكهي كني - إس میں ایک مقام رکعبه مقدار کے صحن کا منظر بیش کیا گیا ہے، جس سے ول رازراً على بمنظر عِنْم ديد ب، لنذاسمجاجا سكما بدكركاب سفر عجت والبن اکر محی گنی کو لا صاحب بغدادی نے معض اصحاب کی انگینت سے تقویز الا ما رکھے اعتراضات کیے نئے۔ شاہ شہیدنے اُس کے جواب میں ایک خطاکا نپور ہے کھا تھا، حبس یر ۲۸۰۱ه درج ہے۔ اس سے بھی بی اندازہ ہونا ہے کہ ت بسفرج سے مراجعت پر ۲۰ ۱۷ ه کے اوا کن میں مکنی گئی۔ اُس زمانے میں شاہ شہید ہمرتن رعوت تنظیم و جہاد کے لیے و تف ہو چکے تھے اور عجادی ال فری ام ۱ ا ه کوره جماد کے لیے دوانہ ہو گئے " کے كيا ہى الچيا ہو تاكر جناب غلام رسول بہرسن تصنيف كے بارے ميں كوں تصريح ارته که ربیح الله فی ۱۲ مراه کو مجامع مسجد دبلی میں سارے ولی اللّٰی خاندان اور شاہ عبدالعزیز

کرف دبلوی رحمۃ الشرعلیہ (المنوفی ۱۲ ۱۹ / ۲۱۸۲) کے خوت میں علمائے دہلی نے علی است میں میں میں اسب سے علی است وخا رحب سے جو مناظرہ و مباحثہ کیا تھا، لقویۃ الایمان اُس سب سے بطحتی والی مناظرے سے کچھ عرصہ بیلے وکھی گئی تھی کبونکہ دورانِ مباحثہ اِسس رسالے کا فرح کیوں گریز فرجی کیا تھا۔ لیکن موصوت السی تقریح کرنے سے جبلہ دہابی مورضین وعلما، کی طرح کیوں گریز فرجی کیا تھا۔ لیکن موصوت السی تقریح کرنے سے جبلہ دہابی مورضین وعلما، کی طرح کیوں گریز فرجی کہا تھا۔ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (الترقی ۲۹ اللہ علیہ الرحمہ (المترفی ۲۹ ۱۱۵) نیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ (المترفی ۲۹ ۱۱۵)

أغور رسول فهرَ : مقدر تقويرُ الإيمان ، مطبوعه اشرف بركس لا بهور ، ص ٢١،٢١

م ١٨٢٨) بكر حضرت امام رباني في احمد سرمندي قدس سرة (المتوفي م ١٠١٥م/١٩٢٨، سے لانے کی دھاندلی بڑے اہمام سے میانی ہے۔ اِس کی اشاعت کے بارے یں مرصوف يُون رقمطراز بن :

ا تقویۃ الایمان حس کے نئے ایر کشین کے تعارف میں برسطریں کھی جا رہی ہیں، يهلى مرتبه ١١٨ ١١هـ/ ٧٠- ٢١٨١) من هيي تقى ، حب شاو شهيد، اميرالمومني سیراحدر بلوی اورجاعت مجاہرین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہوت کرکے جا پی تے اور مهندوستان کی اُزادی وتطهیر کے لیے جہا د بالسیف کا اُغاز

र दिल्ल

وا تعی غلام رسول مہر صاحب بڑی دُور کی کوڑی لائے ہیں کیونکہ مہندو سان کی آزان وتطهيرك ييد إكس طرح كاجها وبالسيف تونظام اورم بيني جى كريك تقد حب وهالكرا کے دست و با زوبن کرکئی دفعه شیروکن سلطان فتح علی میدوشهید ریوه و و رہے تھے۔ال تح كي جهاد كي حقيقت إسى كتاب كے تيسے اور يوستے باب مي طاحظ فرما في جاعي مولوی محد استعیل د ہوی کی حکمت عملی میں دیدنی ہے کہ جب ک دملی میں رہے تو وہا بن کے لیے میدان ہموار کرتے رہے اور مب جماد کے نام سے مغربی ہند کی مرحد پہنے کے المس وفت نقوية الايمان كوشا لع كروايا كيا ، "اكد إلى اشاعت سے جواگ معزات وہ مدم موجود کی میں مجرط کے اور مصنف مواخذے سے محفوظ رہے ۔ مو بوی عبدالشا ہد خال خردانی نے تقویۃ الایمان کی تفریط کے بارے میں اپنے خیالات یُوں ظام کیے: مسلما نوں کی شدّت مخالفت کی بنا یرفدرتی طور پر شاه صاحب کامیذیر اصلاح غلو کی شکل اختیاد کرگیا ۔ ایک طرف تفریط حقی تودُوسری مبانب افراط مشاہ استعيل صاحب في مسلمانون كى برغلط دوى كونثرك ستعبركرنا شروع كما وغط وتبليغ كے سائف تصنب و تالبعث كاسلسله يحبى شروع بوا-

له غلام رسول متر ، معدم تعوية الإيمان ، مطبوعه اشرف يركس لا بهور، ص ١٦

سم ۱۹۷۷) بکر حضرت الام ربانی شیخ احمد سر بیندی قدس سرو (المتوفی سم ۱۰۳هم/۱۹۲۸) سے ملانے کی دھاندلی بڑے استام سے مجانی ہے - اسس کی اشاعت کے بارے میں موصوف کی د د قطراز این :

تقویۃ الایمان حب کے نئے ایر لئین کے تعارف میں برسطریں کھی جارہی ہیں ' ہلی مرتبہ ۱۱ مرام ۱۱هر ۲۰۱۷ مرام بین حقی حجب شاہ نتهید، امرالومنین سیداحمد بر بلوی اور جماعت مجا برین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہجرت کرکے جاچکے تھے اور مہندو ستان کی اُزادی و تطریب کے لیے جہا و بالسیف کا اُغاز ہوچکا تھا 'کے لئے

له غلام رسول مهر ، معدم تعوية الإيمان ، مطبوعه اشرف بركس لا بهور، ص ١١

سع بی میں، میسراُر دو میں نقریۃ الایمان کھی۔اُس میں عبر اعتدال سے تجاوز كياكيا- إكس كاخودمصنف كومجي اصاس تما! له موناوکی اجمد سکندر پوری رحمة الشرعليه ( المتوفی ) نے مصنعت تفویة الایمان کے ارے میں اپنے الرائ بوں فلمبند کے: "جب ہے اِسلام مہندوستان میں آیا، قریب ہزار برس موٹے ، کھی ایسا زکِ تقلید وجدال فی الدین کا پرجانه تھا۔ موبوی محدا سلمبیل دہلوی يركل دين اسلام يرلاع " ك مولامعتى سبيرعبدالفيّاح ، النرف على كلشن أبادي في تقوية الابيان كي بهلي اشاعت. كى بى طباعت وغيروك سى تققية بريكون تبصره كبام. م كتاب نقو بذالا بمان مؤلّفه مولوى محمد اسمعيل و ملوى ، شهر كلكته بين مطبع احمدی با متمام سیدعبدالله بن سبیدبها در علی ۱۲ مرا مر میم مطبوع او تی بے ر مفعون شرک و برعت کے ڈور کرنے کے واسطے جو آیات مبتوں کی شان میں اُدربُت پر ستوں کے واسطے نازل ہُوئی ہیں ؛ سوا نب پیار و اولیار كي شأن مير مكيبين اورمسلما نانِ المسنّت وجماعت ومفلدين انمرُ اربعه عام وفا ص سب کو مشرک و مدعنی کهه دیا اور فالخیرا موات و زیارت ، وہم الهلم ، نذرو نباز کو باطل کها اور اعتقاد میں اہلِ سنّت و جماعت کے بهناسی برعتب داخل کردب اور ( ابن ) عبدالویاب نجدی کی کتاب التوجید كامارا زجر نترح ولبط سي كيا غبب اضافي كوغيب مطلق بنايا اور الانت و حقارت انبیار و اولیار بردج کمال بینجایا - ۱۷۵۱ هر مین شهر مراس کے زاب والاجاہ کے حصنور میں مجمع علماء کے در میا رہفتی عبدنداللہ

> لوبران به بنان شروانی مولوی : باغی م ندوستان ، ص ۱۱۸ لوکل احد سکندر پوری ، مولانا : وسبیر بلید ، مطبع مصطفائی ، ۱۰ ۱۲ ، ص ۱۹ ،

كاعنى اللك اورافضل العلما ومحدار نفناعلى خاص مفتى صدر عدالت مركار مدراكس في مولوي محمد على راميوري خليفة ستداحد المحرس كماب مذكورس جندمقامات پرمباحثه کیا اورمعتقد مذکور کو کافرتا بت کر دیا اور اُ س مباحظ کی حقیقت اور استفناء" تحفر محدیه کے صفحہ ایس مرقوم ہے ؟ ک مولوی محد السمعيل و بلوي توسكتوں سے جهاد كرنے كانام نها واعلان كرتے أب ام ١١ ه يس صوبر سرحد كي طرف جيل كئے - موصوف كي عدم موجود كي بين تقور الايمان / انگرزی داجدها نی لینی شر کلکت سے ۲۲ م۱ اه میں ن نے ہونا بکدرائل ایشیامک سرب كلكندس لاكورى تعدادين انكرزون في تقوية الابمان شا نع ى اور يُورب مندوسة میں جہاں کر انگرنزا سے بہنچا سکتے نضے وہاں کک مفت بہنچا نے رہے ۔ کمیا پرانسوساک صورت حال اہل فکر ونظر کے لیے لمخ فکریہ نہیں ہے یہ وہلی کے ایک نیم مولوی کی تصنیف السرك نشردا شاعت البيط انزاجميني كرے ، اخركيوں ؟ قاضي احسان التي فيمير نے متحدہ ہندوستان میں اِس فارجیت کی تخ ربزی کے بارے میں مکھا ہے: ا به وبا سرز بین نجدے اُ تھی صبح نجاری شریف کی حدیث میں حضر رسید انبیا آ صلى الدَّتعالىٰ عليه وسلم فعصد إسال سيله إص كي خروى على - وم الرُّ بعرك ا وہ نننہ سب ا ہواا درعبد الوہاب نخبری کے گرسے نکل رعرب کے تعیق مقامات میں بہنیا، وبی سے رو کیا گیا۔ کسی مرز میں نے اسے قبول نہ کیا۔ جازیں اکس کے قدم نہتے ، عراق و کمین نے اس کو جگرنہ وی ، كونه وبصره مين ، مصرو شام مين ، تزكي دايران مين ، غرض ونيا مح كسي مقام میں ،کسی فلمرو اورکسی ولا بیت میں اِلسی فیٹنہ کو ونیل نر کہوا اور اِلسس " لیے تخ کوکسی مرز بین نے قبول نہ کیا۔ نجد کے چیو سے اور خشک اور بے رونی خطر کے چندخصک دماغ، ورندہ صفت انسانوں کے دماغ میں وہا بت کا

له عبد الفناح انشرف على كلشن آبادى ، مفتى ، جامع الفتادلي ، جلد دوم ، ص ١١

تغیل گوشاد بارگرافسوس که جوجیز و نیا کے مرخط نے شکرا دی تھی او مسی کو ہندوستان میں مگر افسوس کہ جوجیز و نیا کے مرخط نے شکرا دی تھی او اوائوائس کو دیو بند بین تربیت کیا گیا۔ وہاں وہ ایس تعدر بڑھا کہ اُس کی شاخیں مہندوان کے گوشتہ گوشہ بین جیسل گئیں اور اُن سے اِس ملک کی نصا مسموم ہوگئی اور اُسے نے اس ملک کی نصا مسموم ہوگئی اور اُسے نے اس ملک کی نصا مسموم ہوگئی اور اُسے کے گوشتہ کو بربا دکر دیا اور فساد کی سے نہواؤ کے سے فرنمالوں کو بربا دکر دیا اور فساد کی آئی سکادی۔ زیا نے گزرگئے مگر برفتنہ دفعے نر ہواؤ کے

موافقین یا مخالفین کی آرا مینیس کرنے کے بجائے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ خود مولوی محد المعیل و بلوی کی آرات نقویۃ الایمان کے بارے میں میش کرد ہے جا بین - مانو موسوت کا ایک بیان گوں نقل کیا گیا ہے :

" بیں جانتا ہُوں کر اِس ( تقویز الایمان ) میں بعض جگر زراتیز الف ظ جی آگئے ہیں ، لعض جگر تشدویجی ہوگیا ہے مثلاً اُن امور کو جو نفر ک خفی بیں ، نشرک جلی لکھ دیا ہے۔ اِن وجوہ سے مجھے اندریشہ ہے کہ شورسش عزور مصلے گئے یہ کلے۔

دلا بندی حضرات کے تکیم الامت لعنی مولوی انٹرین علی نظانوی ( المتوفی ۱۲ ۱۱ اح/ سر ۱۳ ۱۹ مولوی محمد اسمعبیل دلموی مصنعت تقویتر الایمان کے بارے میں

ال وفاحت كرت بين :

"مولوی اسمعبل شهید موقد (دیا بی غیر مقلد) تھے ریو کم محقق تھے ، حیث مسائل میں اختلات کیا اور مسلک بیران خور مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار فرمایا " کے

> له ما به مدالسوادالاعظ ، مراداً باو: با بن شعبان ۹ به ۱۱ ه ، ص ۱۱ ، ۱۵ فعدان مع ۱۱ م ۱۵ م ۱۱ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ا نام عبدالشا برخان منتروانی ، مولوی ؛ باغی مهندوستان ، ص ۱۱۵ نشاش می نشانوی ، مولوی : امداد المشتباق ، ص ۹ ۵

تفارئین کرام ای پے نے مولوی محمد اسلسیل دہوی کا اعتراث ملاحظہ فرما یا کر مومور بر تُرک حقیٰ کو نزک عبل طهرا با تھا۔ آخر کیوں ؛ کیا یہ ما خلت فی الدین نہیں ۽ کیا کو فی سے احکام کی حقیقت بدلنے کا مجا زہے ؛ بنہیں اور سرگز ننہیں۔ مولوی محمد اسٹعیل وہوی ن الساكيو لكما تفا ، إسكاها ف سيرها جاب يسي كم موهو ف في خوات كم مزر كو قبول كربياتها اورخا رجيت كاخاصه يهى ہے كه خارجی د نغيری بينك لگاكو ديكھنے ہے۔ جها ن منزک ہی منرک نظر آنا ہے۔ ساتھ ہی تھا نوی صاحب کی تصریح بھی ملاحظ فرما کی مولوی محداسمعیل د طبری کامسلک اینے خاندا فی زرگوں لعنی نشاہ و لی الله محدث و ملری تماہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الدعلیہا کے مسلک کے خلاف تھا ، میکن کہاں تک وار دی جائے اُن حضرات کے دبن و دیا نت کی ، جرمصنّف نفونۃ الایمان اُور اُن کے تمبعیں ولى اللهي مكتبهُ فكروال بنات بين جنانيدوم بي مفكر الوالا على موروري فكصة بين: "نتاه ولی النهٔ صاحب کی وفات برگیری نفست صدی بھی نا گزری تھی کم مهندوستان میں ایک بخریک اُ کھ کھڑی مجو ٹی حس کا نصب العین وہی تھا ، ج شاه صاحب نگا ہوں کے سامنے روشن کرکے دکھ کئے تھے۔ستدھا۔ ك خطوط اورملفوظات اور تناه اسليبل شهيد كي منصب اما من، عبقات . تعویز الایمان اور دُوسری تخریرین دیمنے - دونوں جگہ و ہی شاہ دلی اللہ صاحب کی زبان بولتی نظراتی ہے یا کے

جناب ابوالاعلی مودودی صاحب ، جوکسی کے مقلد ہونے کے روا دار نہیں بھراین کھتے تا ہو ابدالا علی مودودی صاحب ، جوکسی کے مقلد ہونے کے روا دار نہیں بھراین کھتے تا کہ در اور منظر بات کی عارت تعمیر کیا کر آن کی تحقیق ، مفکر اسلام ، نابین اور عبقری اسلام کے مزار کی تحقیق وعبقہ بت کیوں لی بھر کے مزار کی تعبین ٹے چڑو گڑئی ؛ کیا واقعی سیدا جمد صاحب کے خطوط کی طرح نتاہ دلی الشافیت وہوں وہوں اللہ میں ؛ کا دہوں وہوں سائی تھیں ؛ کا دہوں وہوں سائی تھیں ؛ کا

لے ابوالا علیٰ مودودی ، مولوی : تعجبد احیا فےدین ، بار بہتم ، صهاا

مراط المستيم آب كے مندر جات كى طرح شاہ صاحب نے بھى وحى وعصمت كا دعوى كيا تھا ،

الدور المستيم آب كے مندر جات كى طرح شاہ صاحب نے بھى وحى وعصمت كا دعوى كيا تھا ،

الدور اللہ على اللہ مساحب نے اپنى تصانیفت میں شرک خى كو شرك جلى ظهر اكرم الما نوں كو اللہ بيت نے كى جم جلائى تھى ؟ اگر نہيں اور ہر گرز نہيں نو ہم مؤد بانہ عوض كرتے ہيں كمہ اليسے بيات سے حقیقت ہر گرز مرل سكے گی - دنیا ئے دنی میں آب حضرات پر دبیگند ہے كے دونیا نے دنی میں آب حضرات پر دبیگند ہے كے دونیا نے دنی میں آب حضرات پر دبیگند ہے كے دونیا نے دنی میں آب حضرات پر دبیگند ہے كے دونیا ہوا كيا جب با رگا ۽ دار الم ميں صاحر ہو كر جواب دبنا پڑے كا آكس وقت پر حرب كام آسكيں گے ؟ كيا بہ دانہ كى دانہ كى دانہ كى اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على كار سے بہی گوں دانہ كى دانہ كى دانہ كے ان ساختہ مصلى بن كے بار سے بہی گوں ۔

دانہ كى دانہ كى دانہ كى جو سكے گى ؟ موصوف آكے إن ساختہ مصلى بين كے بار سے بہی گوں ۔

دانہ كى دانہ كى دانہ كى جو سكے گى ؟ موصوف آگے إن ساختہ مصلى بين كے بار سے بہیں گوں ۔

متبعاصب ادر شاه آمیل صاحب دو نون روماً و معناً ایک و تورر کھے بی ادر اس وجود متحد کو میں سنعل بالذات مجدد نہیں تھے ، بکر شاہ ولی اللہ صاحب کی تجدید کا نتر سمجنا ہوں ؛ لہ

سیخف کومودودی صاحب جوبیا ہیں تھیں کتن وضاحت کرنے کا حق ہیں تھی ازرہ کے فراعات ہیں تھی ازرہ کے فراعات و جماعت سے فراعات ہے کہ مسلما نوں کے دین کی تجدید کرنے والے کا گروہ المسنت و جماعت سے اور التّبِعُوا کہ اور کے کی مصداق کی جماعت سے اور التّبِعُوا کہ نسواڈ کی جماعت سے اور التّبِعُوا کہ نسواڈ اللہ کے خطہ اللہ کا کہ منعلق فرما یا گیا تھا اور اس سے مُدا ہونے والوں کے حق میں النّهُ مَنْ مشَدَّدَ مشُدَّ مَنْ مُدَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مشَدِّد مَنْ اللّهُ اللّهُ

الدالاعلى مود ودى ، مولانا : تجديد واحيات عندين ، بارسبتتم ، ص ١١٥

فبعله تھا اور خوروه ناجی گروه سے علیمده مہوئے تھے۔

مر مولاناخیر آبادی نے ایک رسالہ اس سلسلے میں بھااور ایک معقولی عالم کی حیثیت سے معقول انداز میں تقویۃ الایمان کے بعض مضامیں پراعتراف کے کیے۔ اُکس رسالے میں نر تو ذون کفرساندی کی تسکین تھی، نرست و مشتم، صرف اپنے تا نزات کو بیش کیا گیا تھا ؟ کہ

کائن اِ موصوف نے جوش عقیدت میں حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی ہم تی۔
اس کو معبولے جمالے مسلما بوں کو صبح صورت حال سے بے خرر کھنا بکد واقعات کو اُن محر خلال محکمات میں دین کی کون سی خدمت اور اُخرت کے مفاد کا کون سا راز مصغر ہے ۔عسلا فضل حی نیر آبادی علیہ الرجمہ نے جن لفظوں میں مولوی محمد اسمعیل دہلوی کے بارے ہیں حکم فرنا بیان فرمایا وُہ آین سوالوں کے مندرج ذیل جوابات سے واضح ہے :

"جواب سوال اوّل این است کرکلام قائل مذکودسرتا یا کذب وزُور و فریب وغود است برائے خبات و فرور است بیدا و فرون شفاعت برائے خبات گذگاران و ففی شفاعت وجا مہت و شفاعت محبت از آن حضرت صلی الله علیہ وسلم و حضرات سائر انبیاء و ملائکہ واصفیا میکنند، این اعتفا و او

ظ فِ كَمَابِ مِبِينَ وَ اَحَا دِيثَ سِيرا لُمِ سِلِينَ وَاجِمَا عِ مسلمِين است كما البت في مقام الاقل مفقت لا وقد بأن بطلان بعض كلماته في المقام الشّافي معلّلا -

جواب سوال دوم این آست که کلام اُوبلا تر دّ و است به ارا شخفان مزلت وجاه آن سرور، مقربان بارگاه حضرتِ الأوا نتقاص شان س لرِ انبیاه و ملائکه واصفیا و شیوخ واولیام، استهال و ولالت دار د رچنانچه درمقام تالت مذکوروفیاسبن مربهن ومسطوراست.

جواب سوال تالث این است که قائن این کلام لاطائل از دوئے سترع مین بلاث به کا فرویے دین ست ، مرگز مون و مسلمان نیست و حمکم او فرط مین بلاث به کا فرویے دین ست ، مرگز مون و مسلمان نیست و حمکم او فرط و است فات راسل استخفاف راسل انگارد ، کا فرویے و بن و نا مسلمان و لیین است ، الا در کفر و بے دین کر مست - از کنیکد این کلام را از عقائد ضرور برز وین نشارد ، انگس در کفر با قائل مهر ملکد در استخفاف از و بالاز است یک ملخصاً مناف

ا من در مربع کی مسرعبد ورا مستهاف ارد بالار است. ( تحقیق الفتولی فی ابطال الطغولی) که

تارئین کرام کی معاومات کے بیے بیرع فٹی کر دینا بھی فٹروری سمجتیا پگوں کہ مولا نا ففنل بق پراباری رحمۃ الشعلیہ دالمتوفی ۸ ۱۲۰ هزر ۱۲ ۱۸۰) کی جلالتِ علمی کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ پالچرومون کے بارے ہیں سرستبدا حمد خاں صاحب کھتے ہیں:

امسجع کمالات صوری و معنوی ، جامیع فضائل ظاہری وباطنی ، بناء بناءِ فضل وافضا کی مجامیع فضائل ظاہری وباطنی ، بناء بناءِ فضل وافضا ک ، بهار ارائے جمینستان کما ل مشکی اصابت را ئے ، مسئونین ویوان افکا ررسائے ، صاحب فنیق محدی ، موردِ سعادت از لی وابدی ، حاکم محاکم مناظرات ، فرما نروائے کشورِ محاکمات، عکس ایمین المین المین محاکم مناظرات ، فرما نروائے کشورِ محاکمات، عکس ایمین المین المین

فل رمول بدایونی ، مولانا : سیعت الجبّار ، مطبوعه کا نپور ، ص ۵۹ ، ۹۰ ،

صافی ضمیری ، ثالثِ اتنین برلعی و سویری ، المعنی وقت و موزعی اوان ، فرزوق عمد و لبید و دران ، ممبطلِ با طل و مققِ حتی ، مولانا محد نصل حتی ایر مختل المنظام کے اُلا خلف الرئید بین جناب مستطاب مولانا فضل المام غفر الله لهٔ المنظام کے اُلا تحصیلِ علم عقلیہ اور نقلیہ کی اینے والد ماجہ کی خدمت با برکت میں کی ہے۔ زبان قلم نے اِن کے کمالات پرنظر کرکے فرِ خاندان کھا اور نکر دقیق نے حب رکار کو دریافت کیا ، فحز جہاں یا یا۔

جمیع علور و کنون بین کیائے روز کار ہیں اور تنطق و کھت کی تو گویا انجیں کی فکر عالی نے بنا ڈالی ہے۔ علمائے عصر مجبہ فضلائے دم رکو کیا طاقت ہے کہ اس گروو الل کمال کے حضور میں بساطِ مناظرہ آرا سنتہ کرسکیں۔ بار ما دیما گیا کہ جولوگ آپ کو کیکاٹ فن سمجھتے تنے ، حب ان کی زبان سے ایک حون منا، دعولی کمال کو فراموش کر کے نسبت شاگر دی کو ابنا فحر سمجھتے۔ با پہم کمالاتِ علم وارب میں ابسا عکم سرفرازی باند کہیا کہ فضاحت کے واسطے ان کی عبارت شکنتہ محضوع دج معارج ہے۔ اور بلاغت کے واسطے ان کی عبارت شکنتہ محضوع دج معارج ہے۔ سبان کو ان کی فضاحت سے مرکائی طبح رسا و نساور نر بلندی معارج ہے۔ سبان کو ان کی فضاحت سے مرکائی خوش بیا نی اور ا مراد انقیس کو ان کے افکار ملبند سے دستگاہ موجے معانی خوش بیا نی اور ا مراد انقیس کو ان کے افکار ملبند سے دستگاہ موجے معانی ان کے غیرت کو ان کی سطور عبارت کے آگے یا مرکل ان کی عبارت گیات گیا مال ان کی عبارت گیا معانی ان کے عبرت کے مساحنے نجل کی اور کی ان کی عبارت گیا

مولانا ڈکٹن علی صنعت نذکرہ علمائے مہندنے علاّ مرفضل حق خیر آبا دی کے تذکرہ میں پیچہا ' درعلوم منطق و تحکت وفلسفہ وادب و کلام واصول وشعر فائق الا قران و استعضارے فوق البیان داشت۔'' کے

که سرستیداحدخان : آن دا لصنا دید ، ص ۹۲ ۵۹۲۰ کل مرستیداحدخان : آندکره علمائے سند فارسی ، ص ۱۹، ۱۹۰۰

بس بیارت کا زجمہ بروفیسرمحقد آتیوب قادری نے ٹیوں کیا ہے:

\* علو منطق ، حکمت ، فلسفر ، اوب ، کلام ، اصول اور شاعری میں ا بنے

مع عصروں میں متماز اور اعلی قالمبیت رکھے تھے ' کہ

روفیس صاحب ندکور اِسی کے حاشیے میں علا مرمزہ م کے بارے میں ٹیوں اپنے خیا لاٹ کا
اظارکرتے ہیں : .

"مولانا فضل بی نیراً با دی علوم معقول کے امام نے ..... جنگ ازادی

ه ۱۹ ۱۷ بیں مولانا نضل بی نے مردانہ دارحصر لیا۔ دہلی بین جز ل بخت خال

کے شرک رہے کھنٹو میں حضرت محل کی کورٹ کے ممبرہ ہے ۔ ہن حدین

گرفتار بھوے ، مقدم جالا، بعبور دریا ئے شور کی مزا ہو ئی۔ بزیرہ انڈ مان

بھیج گئے۔ دبین ۱۲ اصفر ۱۲ ۱۱ اس اس اس انتقال ہوائی لیمن محلات مولی رحمۃ اللہ علیہ

مولی محمد ہمیں دہوی کے چازاد بھائی لیمن مولانا محضوص اللہ دہوی رحمۃ اللہ علیہ

(اللوقی ۲۰۲۱ھ/ ۵۵ ۱۸ ۱۷) بن نشاہ رفیع الدین محدت دہوی رحمۃ اللہ علیہ (المنوفی ہوائی کے تاریخی محمد دہلی کے تاریخی میں گرزور حصد لیا اور وہاں جی آملیں صاحب سے برط ایما کہ آب نے جوابنے خاندانی میں گرزور حصد لیا اور وہاں جی آملیں صاحب سے برط ایما کہ آب نے جوابنے خاندانی میں گرزور حصد لیا اور وہاں جی آملیں صاحب سے برط ایما کہ آب نے جوابنے خاندانی میں گرزور کی کے خلاف بہاں محمد بنا برخالیا اس میں میں میں میں بیانی تھے نے اور نگا خاندانی میں میں بیانی تھے نے درا نہیں ہیاتے ہے۔ اور نگا خاندانی میں میں اس کی میں اپنے اکا برے کارنا موں پر بانی تھے نے درا نہیں ہیاتے تھے۔

بیکی گیاں لی ہے بی کی صدیقے تقویۃ الایمان موقع پر اوھراق ادکر لیقے مگریز الدا سس کی گیاسے درا نہیں ہیاتے تھے۔

چونکه شاه عبدالعزیز محدّث دمهوی رحمهٔ السُّرعلیه ( المتوفی ۱۲۳۹ه/ ۱۲۳۹) نیا تفاکه مین منعف بصارت سے معذور مهوں ور"نه کتماب التوحید" کارة اُسی تشرح ونسط

مع الب تادری ، پروفیس : تذکره علمائے مبند اردو ، ص ۱۸ س غالفاً : ص ۱۸ ۸ س کھناچا ہتا ہُوں جس طرح روا فض کے رقہ ہیں تھا ب تحفہ اتّنا عشریہ، کھی ہے۔ شاہ عامیہ

زرّتما ب التوحید کا رقہ نہ کھ سے کیونکہ بصارت ہی جواب و سے ٹی تھی اور اسس کے بعر

پنیام احل اُ بہنچا تھا ، لیکن سفر اُنٹرت سے پہلے اِ تنا صرور کرگئے کہ مصنف تقویۃ الایمان کو

ابنی ورا ثبت و خلا فت سے محروم کرگئے نہے۔ اُپ کی انگھیں بند ہونی تھیں کہ تماب التوجہ،

ابنی ورا ثبت و خلا فت سے محروم کرگئے نہے۔ اُپ کی انگھیں بند ہونی تھیں کہ تماب التوجہ،

خوا ہم ش کو اُن کے دُومر سے ہمتیج شاہ مخصوص التّہ بن شاہ رفیع الدین نے اِ س طرح کور اُپ کیاکہ تقویۃ الایمان کے رقبہ میں معتبد الایمان کے رقبہ میں اور آھی تیا اور اپنے خاندانی معتقدات و مسلک المسنت وجاعت

کیاکہ تقویۃ الایمان کے رقبہ میں مُعید الایمان '' شرح و لبسط سے کھی اور تقویۃ الایمان کے خلاف ایک ایک تعلیہ کے خلاف ایک انہما کیا ۔ علما نے خاندانی و کی اور شاہ عبد العزیز محدت و ہولی ورد اُنٹری براُ سے کا اظہا رکیا تھا مولانا برالدین احمد صاحب نے مولانا شاہ مخصوص اللہ سے اپنی براُ سے کا اظہا رکیا تھا مولانا برالدین احمد صاحب نے مولانا شاہ مخصوص اللہ وہوں علیہ الرحمہ کی اِ ن کا ونٹوں کا گوں تذکرہ کیا ہے :

"شاہ عبدالعزید محدث دہوی کے بھیجے اور شاگر د، مولانا شاہ مخصوص اللہ محدث دہوی اور مولانا شاہ مخصوص اللہ علی محدث دہوی ، جومولانا شاہ رفیع الدین کے صاحبزاد سے اور شاہ ولی اللہ محدث دہوی کے پرت اور خولوی اسلمیل حرار ہوتی کے چیازا دہا ہی نقطے ، اسلمی کھوٹے کہو نے اور مولوی اسلمیل کے عقائد باطلہ اُور اُن کی وہا بیت فاسدہ کا ٹوٹ کر مقابلہ کیا۔ مولوی اسلمیل کے ردیبی فنا در اور کا ور رسالے مرتب کیے جن ہی مولوی اسلمیل کوان کے عقائد باطلہ کے باعث گراہ اور کا فرقزار دیا اور حق اشکاراکر نے ہیں رشنتہ خاندانی باطلہ کے باعث گراہ اور کا فرقزار دیا اور حق اُشکاراکر نے ہیں رشنتہ خاندانی خاص تقویۃ الا بمان کے دومیں محدث دہوی نے خاص تھویۃ الا بمان سے متنفر و ہزائی ہی محدث دہوی کے محدث دہوی کے محدث دہوی کے محدث دہوی کا محدث دہوی کے محدث دہوی کا محدث دہوی کے محدث دہوی کا کوئی کا محدث دہوی کا محدث دہوں کے محدث دہوں کا محدث دہوں کے محدث دہوں کا مح

ك بدرالدين احمد ، مولانا : سوائح اعلى حرب ، مطبوعد كفير ، ١٩ ١ ١٠ ، ص ١١٩ ، ١١٩

المحدود الرف المحدود المحدود

14-166601-48 تىسىداسواك: نْرْغُالِىس كەمسىنىف كاكىاھىم بىد ؟ چوتهاسوال: لوگ كته مين كم عرب مين و ما بي سيسا شو اتها- أس برنیا زمیب بنا یا تھا۔ علمائے عرب نے اُس کی تکفیر کی۔ کیا تفویۃ الایما ق اُس كے مطابق ہے ؟ . . . . يا نحواك سوال : وُه كناب التوحيد بسبند وستان أني الب كے حفرت ع بزرگوار اور حضرت والدماجد في است و مجمور كيافر ما يا تها ؟ چها سوال: مشهورے كروب إسى مذمب كى نئى شهرت بوقى تو آپ جا مع سجد من تشریعی لے گئے اور مولوی رٹ پدالدین خانصاحب ونیرو تمام ابلِ علم آپ کے ساتھ تھے اورمجمع خاص دعام میں مولوی المعیل صاحب اورمولوی عبدالحی کوساکت اور عاجز کیا - اس کاکیا حال ہے؟ سانوا صسوالى: أس وفت آب كے خاندان كے شاكر واور مريد، أن (اسمعیل دہوی) کے طوریہ تھے یا آپ کے موافق ؟ اُمیدہے کہ جواب إن سب مراتب كاصات صاف مرحمت موكه سبب بدايت نا واقعول كا جواب الم

پہلی بات کا جواب یہ ہے کر تقویۃ الا بمان کہ بی نے اس کا نام تفویۃ الا بما اس کے رقبیں جورسالہ بی نے دکھا ہے اس کا نام محمیۃ الا بمان ' رکھا ہے - اسمعیل کا رسالہ موافق ہمارے خاندان کے کیا کہ تمام انبیا ہوا ور رسولوں کی توحید کے خلاف ہے کیو تکہ سیخیسب توحید کے خلاف ہے کیو تکہ سیخیسب توحید کے سکھا نے کو اور اپنے راہ پر حیلانے کو بھیجے گئے تھے ۔ اُس کے رسالہ (تقویۃ الا بمان) میں راس توحید کا اور سیخیروں کی سنت کا بہہ بھی نہیں ہے ۔ اُس کے منہیں ہے ۔ اُس کے کہا کہ تا ہم اور برعت کی افراد گرن کرجولوگوں کو سکھا تا ہم کسی رسول اور اُن کے خلیفہ نے کسی کا نام لے کر شرک یا برعت کھا ہو ' کسی رسول اور اُن کے خلیفہ نے کسی کا نام لے کر شرک یا برعت کھا ہو '

ار کہیں ہو تدامس کے بیروٹوں سے کہوکر ہم کو بھی دکھاؤ۔ دوسرے سوالے کا جواب برے کہ شرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کہ امس كي وسے فرشتے اور رسول فدا شرك كاحكم دينے والا محمرتا ہے أور وہ ٹریک کرنٹرک سے راضی ہووہ مبغوض خدا ہوتا ہے مجوب کو مبغوض بنانااور کہوانا ادب ہے باب اوبی ہے اور بدعت کے معنی و ، بنا کے مسلائے ہیں کہ اصفیاء اولیا برعتی تھرنے ہیں۔ یہ ادب ہے با ہے اولی تسرے مطلب کا جاب برے کریمے دونوں جوابوں سے دیندار اور سجھنے والے کو ابھی گھُل جائے گا کہ حمِس رسالہ سے اُور اُس کے بنا نے وا سے لوگوں میں بُرائی اور بگاڑ سے لے اور خلاف سب انبیاء و اولیاء کے ہو، وہ گراہ کرنے والا ہوگا یا ہرایت کرنے والا ہوگا ؟ میرے نز دیک اُ مسس کا رسالممل نا مربرا ٹی اور کا ڑکا ہے اور بنا نے والا (بینی مصنفت) فتنہ گر اُور مفسداورخادی اور مغوی ہے۔ سے اور سے یہ ہے کہ ہمارے خاندان ہے وہو شخص ایسے پیدا مُوئے کہ دونوں کو اتبیاز اور فر فنینوں اور حیثتیتوں اور اعتقاد و اورا قراروں کا اور سبتوں اور اصافتوں کا ندرہا تھا۔ اللہ تعالی کی بے بروائی مصب حجن ليا نها- مانند تول مشهور كي حون فرق مراتب مركني زنديقي" ٠٠٠٠ اليسي بو گئے۔

چوتھی بات کا جواب یہ ہے کہ وہابی (محدین عبدالوہا ب نجدی ) کا رسالہ (تحریف بالت کی شرح ربنام التوجید) اس کی شرح ربنام تقویز الاہمان ) کونے والا ہوگیا۔

بانچویں بات کا جواب یہ ہے کہ بڑے عم بزرگوار (لیمی نتیاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ) کمر وہ بینا ئی سے معذور ہو گئے تھے، اُس (کتا ب التوجید) کوئنا ، یہ فرما یا کہ میں اگر بھا رایوں سے معذور نہ ہوتا تو سخفٹر التاعشریہ مساجواب ، اِس سے روّ میں بھی کھتا۔ اس کریم کی خشنش سے .... اس بے اعتبار نے شرح ( تقویۃ الایمان ) کار د کھھا، ہمی (کتاب التوجیہ ) کا مفصد مجھی نابر د ہوگیا۔ ہمارے والد ماجد نے اُسس (کتاب التوجید ) کر دیکھا نہ تھا ( کتاب التوجید ) کر دیکھا نہ تھا ( کیونکہ سوس ۱۷ سوسی وصال ہو گیا تھا ) بڑے حضرت ( شاہ کا دیکھا نہ تاہد بنہ علیہ الرحمہ ) کے فرمانے سے گھل گیا کہ جب اُسس کو گراہ جا ن پاتر اُسس کا ردکھنا فرمایا۔

جھٹی تحقیق کا جواب برہے کر بر بات تحقیق اور سیج ہے کہ میں نے مشورت کی راہ سے کہا نفاکرتم (اسلمبیل و لمری ) نے سب سے جدا موکر تحقیق دیں میں کی ہے ، وہ کھو۔ کچھ فلا مریز کیا۔ ہماری طوف سے ہو سوال ہوئے تھے (مباحثہ جا مع سعبد دہلی میں) اُس کے جواب میں یاں جی ، یا ں نبی ، کر کے مسجد سے چلے گئے۔

ساتویں بات کا جواب یہ ہے کہ اُس علبین نک سب بھارے طور پر تھے رہیر اُن کا جھوٹ سُن کر کچے کچے اُد فی آ ہستہ آ ہستہ بھرنے ملکے اور بھا رہے والد کے شاگر دوں اور مریدوں میں سے بہت نے الزہے ، شاید کو ٹی نادر مھراہو روباتی بنا ہو) نو مجھے اُس کی خبر نہیں '' انتہٰی ملفظہ ۔ کے

" موردی اسمعیل دہوی کے ہاتھ کے مسود سے دیکھے تو تقویۃ الایمان کی جائے ۔ تفویۃ الایمان، بجائے قاف کے ف تکھا ہوا تھا ، خداوندِ عالم نے اُس ہداری کے دورے معایا تھا۔ سیج ہے برکما ب ایمان کو فوت کرنے والی ہے ۔ ان لیہ موالا موں اللہ کی طرح شاہ رفیع الدین محدث وطوی رحمۃ الشرعلیہ ( المتو فی ۱۹۳۹ میں اللہ المحد کے دورے معامنزاد سے بعینی شاہ محد موسئی وطوی علیہ الرحمہ نے ہجی اسے جا زاد مالی کے دورے معامنزاد سے بعینی شاہ محد موسئی وطوی علیہ الرحمہ نے ہجی اسے جا مع مسجد دہلی کے باری موران گفت کو سی رقر میں گوری طرح حصہ بیا اورا ہنے اکا بر شاہ ولی اللہ محد شاہ عبد القادر دبری المتو فی ۱۹ مار محرالی وشاہ عبد القادر دبری المتو فی ۱۹ مار محرالی مولوی عبد الحق وطوی اور مولوی محمد اسملیل وہوی کے دور مولوی محمد اسملیل وہوی کے مسلک کی روشنی میں مولوی عبد الحق و ہوری اور مولوی محمد اسملیل وہوی کے مسلک سے ابنا دیے رسمال سے بنا دیے زرگوں کے مسلک سے ابنا دیے رسمال سے بنا دیے رسمال میں محمد العمل کو کھا دیا تھا۔ شاہ محمد مور با تھا۔ پر وفید محمد الیوب تا دری نے اس کتا ب

فرامر تا سی ، مولانا : انوار آفتاب صداقت ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ ملائیب تاوری ، پروفیبسر : تذکره علمائے مہند اردو ، ص ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۲

د المتوفی ، ٤ مواھ / مه ١٩٤٥) کے والدِ ماجد کے ناناجان لعینی مولانا منورالدین دملوی روز; علیریجی شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے شاگر دا در مولوی محمد استعیل دہلوی کے ہم ببق تقریب نے تقویّرالایمان کے روّ میں ایک ملسوط کتا ب کھی تھی ،حس کے بارے میں جناب اہرابہ، از ادکی تصریح ملاحظہ ہو:

" إس ميں تقوية الايمان كة ميس ملك ما برالنزاع منتخب كيے ہي اور يو نين ابون مين ان كارة كيا ہے - ايك رك الس باب ميں جے كم مولانا اسمعیل شہید کے عفائد کار د خود اُن ہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے کیا جائے۔ چنانچ اکس میں برمنے کے روّ بیں شاہ غیدالرحیم ، نشاہ ولیالنہ شاہ عبدالقا دراور نناہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے زریک روکیا ہے ہا۔ کیاکسی انصاف لیند کے لیے اِس کے بعد نھی گنجائش باقی رہ جاتی سے اُفتری كى تعيمات كے داندے شاہ ولى الله محدث والوى رحمة الله عليه والمتوفى ١١١٩/١٠٠ سے ملائے اور لقویۃ الا بہانی دھرم والوں کو ولی اللّٰہی کلتیۂ فکر سے علمہ دا رحضرانے کہ جائے كري- مولانامنورالدين وبلوى في مصنّف تقويّر الايمان كو يهليخوب سمجايا لجماياكر دلا تفرقه بازى اورفتنه بردازى ايك كليعظيم ہے إس سے اخبنا برناچا ہيے مكين فاجيت وِل ود ماغ مِن کچیه اس طرح سماکنی تفی کدا کن فیمانشش کاکو ٹی خاطرخوا و نتیجه بر اید زیرا مجبورًا مولانا منوّر الدبن كو اُن كي زويد مبن كمريجت باندهني برِّ ي - مولانا منورالدّين رةٍ وما بيت بين حس طرح سرگرمي و كها ني أكس كا تذكره جناب ابوالحلام آزاد نے يُولِكا و مولانا المعيل تنهيدمولانا منورالدين كيهم درس تفي شاه عبدالعنيذ (رجمة الشعلي) كانتقال كے بعد حب أضون (مولوى اسمعيل في تقية الایمان اور صلام العینین کھی اور اُن کے اِس مسلک کا جربیا ہو اتر علمادیں الحل طراکنی - ان کے رقبیں سب سے زیادہ سرگری عکد سرر اہی والان

نے دکھائی متعد دکتا ہیں کھیں اور مہ ۱۲ ہو والامشہور مباحثہ جا مع سجہ میں ایس شام علما سے ہند سے فتر کی منگو ایا ران کی قریب کرایا بھر حرمین سے فتر کی منگو ایا ران کی قریبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایخوں نے ابتدا میں مولانا اسلمعیل اور ان کے دفیق لجنی شاہ عبد العزیز صاحب کے داما دمولا نا عبد الحق کو بہت کچھ فہائٹ کی اور ہر طرح سمجھایا ، میں حب ناکا می ثبو ئی تو بحث ور دمیں مرگرم فہائٹ کی اور ہر طرح سمجھایا ، میں حب ناکا می ثبو ئی تو بحث ور دمیں مرگرم ہوئے اور جا مع سجد ( دلی ) کا شہرہ آفاق منا ظرہ ترتیب دیا ، حب میں ایک طرف مولانا اسلمعیل اور مولانا عبد الحق صفح اور دوسری طرف مولانا منور الدین تا اور تمام علمائے دہلی ۔ اُن کے دہلی ۔ اُن کی انتہ میں ایک در تام علمائے دہلی ۔ اُن کے دہلی ۔ اُن کے دہلی ۔ اُن کے دہلی ۔ اُن کے دہلی ۔ اُن کی میں ایک در تام علمائے دہلی ۔ اُن کے دہلی ۔ اُن کی میں ایک در تام علمائے دہلی ۔ اُن کی میں میں ایک در تام علمائے دہلی ۔ اُن کی در تام علمائی دیا ہو تام در تام علمائی دہلی ۔ اُن کی در تام علمائی دہلی ۔ اُن کی در تام علمائی دہلی ۔ اُن کی در تام علمائی دیا ہو تام در تام علمائی در تام علمائی دائی در تام علمائی دیا ہو تام علمائی در تام علمائی در تام علمائی در تام علمائی در تام علی در تام علمائی در

يربيان كسى ايليد عالم كانهين حيس كو بريلوي تباكر أنسس كى بات نا قابل توجيه كهرا وي جائيه را بیں کے امام الهند کا بیان ہے ۔ کیا اِسسے صاف اور صریح طور پر واضح نہیں براج كمصنف لْقوت الايمان نه اينه آبائي مسلك سد، نمرب المسنت وجاعت علیماگی اختیار کر لیخی - سرزمین یاک و مهند میں فرقه با زی کا شاک بنیا در کھا اور بہاں الله الله تعالی علیه وسلم کے دبن کی حکم تحمد بن عبد الوہا ب نجدی کے خادجی مذہب کو رائح المار وور كونشس كى خفى لى ليت كيشت كونى البيبي طاقت كام كررى تقى جوكسى كى فهماكش كا و المنیں ہونے دبنی تھی۔ گھر بارخلاف ، سارا خاندان خلاف ، متحدہ ہندوستان کے ما الله من الفت يركربته ، ديكن كسى كى يروانهيں كى - بزخاندان كو خاطر ميں لائے ، الني زرگوں كاكوئى پاكس لى ظركا اور على في كرام كے مما سے اور أن سے بار بار الفاف للجاب رہنے رکوئی ندامت محسوس ہوتی تھی۔ بس تفریق میں المسلین کی دھی تھی كابرهانيت يرتق اورياك و مندك سارے علمائے كرام سب مشرك وكا فرتھ؟ اللالمن خاندان کے اکا برشرک و کفر کی تعلیم ہی دیتے رہے تھے اور یا اُن کی اصلاح

العلم الدَّاد عمولانا والدادك كماني ، ص ٧ ٥

كن كوا مُعْدُ كُور ع الله عن المعرب العلاج مورى تنى باتخريب، مسلما ول كولا يا جاري یا توڑنے اور منتشر کرنے کی سی نامحود تھی ہا اگر جڑنے کا پروگرام تھا، توبیات نا قابل بھی كبؤكمه أكس وقت مسلمان تولي مُهوك اور فرقول بس بنظے بُونے كب تھے كم أنحيل إر كى حزورت يرتى - اگريكهاجائے كولعض سماجى خرابياں أن كے خرسب ومعمولات ميں داك برحلی خیر، اُن کی اصلاح مِرْ نظر تھی۔ اِس سیسلے میں مہی عرض کروں کا کم کاکشس! مومون ارادے یہ کچے ہوتے توبر بخریت فالی احترام اور لائتی سنا ٹٹن قراریا تی لیکن افسوسی ز كُهُ السّابي لِكَا مُلّا مُلّا مُلَّا مُلِّهِ مِنْ اللَّهِ عَقَالُدُ ونظياتِ رَعْلِ جِرَاحِي إِس طرح منزي كهيئي اوركية مسلما نول كوسى خوارج كى طرح بهك حندبش قلم منترك وكا فرمحمرا وبالبغي عقا مُركو غير اسلامي اور كنت بي غير اسلامي اورصر مح كا ذا نه نظريات كو اسلامي عقا مُدموان مهم گورے زورشورسے شروع کر دی گئی۔ آخر سماجی خرابیاں دُور کرنے ہی کا ادارہ ز مسلانوں کو خارجی بنانے کی معم حلانے کی کیا ضرورت مبیق آگئی تھی ؟ کیا مسلانوں کے لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ، اُن کی نجات کے لیے کا فی نہیں تھا ؛ کیا نجات کا ذرایو فر عبدالوا بنجدى كادين س مولوی ابرانکلام آزاد کے والد ماحد، مولانا خیرالدین جالندھری رحمۃ الشعلیہ اللہ ۷ ۲ ۱۱ه/ ۸۰ ۱۹ م) اینے نانا، مولوی شورالدین د بلوی اورمفتی صدر الدین آزرده ال مه ۱۷۵/۱۲مر الم ۱۷۸ کے نامور شاگرد تھے۔ روّو ہا بیت میں آپ نے جی انتہائی مرکزی دا كركسى طرح بيفتنة جوكيان مع يعلم بي فتم بوجائ اورمسلمان الما وين وايمان براد سے مفوظ ہوسکیں۔موصوف کے ایسے اراموں کو اُن کے فرزندمولوی ابوالکلام نے بادل نافوات بال كيا ب:

"اُسی زمانے میں علمائے کتہ نے والدمرحم سے کہا کرویا بی عقائد (وہا بیان ہند کی کتا ہیں اُردو میں ہیں جنیں وہ سمجہ نہیں سکتے نیز نحبری عفائد کا بھی رز کافی طرب نہیں ہُوا ہے۔ شیخ احدد حلان نے اِسی بارے میں نما عص طور پر زور دیا اُد اِس طرح والدمرح م نے ایک کتاب نہایت شرح ولبسط کے ساتھ تھی اج ان کی تصانیف میں سب سے بڑی ہے۔ اُس کا نام سنجم الرجم الشیاطین ہے۔
یہ دسل طلدوں بین ختر ہموئی ہے اور ہر طد بہت ضخیم ہے۔ اِس کی تر تیب
اِس طور پر ہموئی ہے کہ ایک سواچوہ مسلے ما بر النزاع نتخب کے ہیں۔ اتنی تعداد
جزئی جزئی اختلافات کے استفقعاء کی وج سے ہموگئی ہے۔ ہر مسلے کے لیے
ایک باب قائم کیا ہے۔ اُس ہیں پہلے قرآن سے، پھر احادیث سے ، پھر
اقوال علماً سے ردّ کا التزام کیا ہے۔ اِس طرح کتاب ایک سوچوہ وہ ابواب پر
مشتل ہے۔ ایک جلد صرف مقدار میں ہے اور چزیکہ وہ اُن مسائل کے متعملی نیس ہے، اِس لیے معلومات کے اعتبار سے بادر آمد ہے۔ اِس میں اصولی طور پرعقائدا طسنت بربحت کی ہے اور ہرطرح سے اختلافات کو ختم کر کے
اپنے مسلک کو بہت شرح ولسط کے ساتھ مکھا ہے یا۔ لہ

اب سم زیل میں چندان علمائے کرام کا ذکر کریں گے حبفوں نے نقویۃ الایمان کے فقن
کو دفع کرنے کی غرض سے اس کے گئی باجز ٹی رہ تکھے۔ اگرچہ الیبی تصابیف کا نتما رحدوصہ
سے با ہر ہے لیکن ہم نیر طویں عسدی میں تکھی جانے والی تعفیٰ اُن تصابیف کے نام سیش کرتے ہیں جو "گریکٹ تن روز اق ل"کے بطور تھی گئی تخییں۔ علامہ فضل حق خرا آبا دی ہی من من من مناه محدوثو سکی دہلو تی مولانا منورالدین دہلوی اور مولانا خیالدین جاند هری مولانا منورالدین دہلو تی اور مولانا خیالدین جاند ہوگی مولانا منورالدین دہلوی اور مولانا خیالدین جاند ہوگی مولانا منورالدین دہلو تی اور اُن کی مولانا تعنی دیگر علمائے المسنت اور اُن کی کاوشوں کا تذکرہ کرنے ہیں و بالمذالتوفیق :

۱۰ شاه عبدالعزیز محدث و بلوی رحمة الشعلبه در المتوفی ۱۲ سر ۱۲ سر ۲۱۸سر) کے نامور شاگر و مولانا رئیبدالبن خان صاحب رحمة الشعلبه در المتوفی ۲۹ سر ۱۲ سر بای نام می مربرای کی مربرای کی اور مولوی عبدالحی د المتوفی ۲۱ سر ۱۲ سر ۱۲ سر ۱۲ سر سر ۱۲ سر ۱۲

کرتے رہے۔ آپ نے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین رحمۃ الله علیما سے جی تعقیم پالدین اللہ علیما سے جی تعقیم کے مفتی صدرالدین آزر دہ کے رشتہ دار تھے۔ تعلیم وتعلم میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور اسی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے۔ روافعن کار ڈ کرتے رہے اور آخریں رقوع بیت میں سے رائی وکھاتے رہے۔

ملا ٹرومنظا کم ، اُن کی تاریخ اور کتا ب التوجید و تقویر الایمان کے مضامین میں باسم مطالفت دکھاکرمبرہن کیا ہے کرحقیقت میں یہ دونوں مزاسب ایک ہیں۔مولانا نے عقا رُالمِسنَت وجماعت كوايك عربي تصنيف" المعتق المنتقد" بين مضبط فرمايا ادر اس کتاب کے ذریعے بھی تمنی طور بروہا بی عقا مُدونظر ایت کی تردید ہوتی ہے۔ یہ تصنيف لطبيف علّا مرففنل تق خيراً بادى رحمة الشعلبية (المنو في مره ١١هـ/١١م) كي مصدقة ب- يبي وه مبارك تصنيف بعصب رامام المسنت اعلىفرت احدرها فال بريلي فدس سرة (المتوفي ١٢٥٠ ه/ ١١ ١٩٩) نع" المعتبد المستند" ك نام عا شبہ مکھااور اُس میں گراہ گروں کے یا نج سرغنوں کی مکفیر کا شرعی فریضا داکیا تھا۔ ۹- مولا ناکرامن علی جون بوری ( المتونی ۱۲۹ ه/ ۲۸ » - ۳ ، ۱۸ ) بیت با حد برملوی (المتوفى ٢٨١ عراس ١٨٨) كے مُربداور خليفہ تصليكن مكا مُدخل ہر ہونے ير دوبارہ زمرهُ المسنت مين والس اللي ، وما بيرى تقوية الايمان كے رو مين قوة الايمان " مکھی ، اِسس کے علاوہ اُن مبتدعین کی تر دید میں اور منعدو رسائل مکھے۔ . إ- مولانا ستبه حبلال الدبن برمان پوری رحمة الله علبه ( المتوفی ۱۷ ۵ مر ۱۷ هر ۱۸ مرف)عرف الله والےصاحب، بیشاہ عبدالعزیز محدّث وہلوی رحمۃ اللهٔ علیہ کے شاگرد تھے ۔ لَقولی وطهارت اورعلوم حدیثیر میں درم کمال پر فائز تھے۔ اِنحوں نے تعویہ الایمانی عقامگر و نظرایت کے ردّ بین رسالہ ماعقہ رابیہ ور ردِّ عقائمہ ویا بیر ' تکھا۔ اا- مولانا تراب على لكھنوى رحمة الشعليه (المتوفى ١٢٨٠هـ/١٨٢) في سبيل النعام إلى تحصيل الفنلام" كام سے تقوية الايمان كارة لكھا ہے۔ ۱۲- مولانا بریا ن الدیبی رحمة الشعلبه ساكن وبوه ، مشهور فقیهداور محدّث موكز رسے میں-٢٩ ربيع النّاني ٢٠ ١٢ هـ كوجا مع مسجد و بلي مين بوصفي و يا بي اختلات پرسب سيهلا اورتا ریخی مناظرہ ہوا تھا۔ موصوف نے محاتمہ " کے نام سے اُس مباحثے کی محمّل روئم اوررج کرکے وہا بیرکے ولائل کارد کیا ہے۔ ١٢- مولانا محرسعيد اسلمي مدراسي رحمة الشرعليه و المهتوفي ١٢٠١ه/ ٥ ٥ ١١٨) في تقويرًا لابمان کے رقبیں مسفینة النجات''نا می کناب مکھی اور تحفیہ اتناعشر بیر مصنفہ شاہ عبرالور محدّث دہلوی رحمۃ الله علیہ (المتوفی ۴ ۳ ۱۱ هـ/۲۱۸ ۲) کا اُر رُو میں 'زجر سجی کیا تھا۔

سم ا۔ مولا ناخلیل ارتمان صطفیٰ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے ردّ میں کتاب مرم الخراج الکھی جو ۹ مارم ۱۸ میں ممبئی سے شائع مرد کی تھی۔

۵ - مولانامحرعبدالشرخراسانی بگرامی رحمة الشرعلید (المتونی ۱۳۰۵ مر۱۵ مر۱۶) نامونن تقویة الایمان کا "السیوف البادفه علی رقوس الفاسقه" کتاب کلم کررد کیا بیشب مطبع قیصر بیرسے ۱۳۰۷ هر ۱۸ مرد البارف علی رحمة الشرعلید (المتوفی میمکرمرکے سرتاج العلیاء) مفتی شن فعید، سیدا حمد و حلان محتی رحمة الشرعلید (المتوفی ۱۲۹۹ه/ ۱۸ ۱۲) سے مونوع نافنسیر محدیث اور فقد کی سندیں حاصل کی تصین مرکورہ کتاب" السیوف البادقة مجمی حضرت مفتی ثنا فعید کی مصدفر ہے مصنف لفویۃ الایمان کے بارے میں موصوف

اگرکوئی یہ کے کہ لحد ہندی اسلمبیل دہوری دیا ہے دین اسلام سے کس طسرح کیم سکتے تھے ؛ ہیں کہنا ہوں کہ سابقہ مرتدوں کی طرح باطنی خبا نت اور ہوکس دیا ست کے باعث ایسا ہوا ،حالائک وہ لوگ بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فی ما تھ ج ، جماد ، روزہ اور نماز میں شرکت کیا کرتے تھے۔

فان قيل ان البلحد الهندى اسلعيل الدهلوى كان من اسلعيل الدهلوى كان من تلامذة مولانا الشاه عبد العزيز عرحمة الله عليه فكيف برست عن ديسته وقلت لخبث الباطن وحب الرياسة كالمرتدين الاقلين كانوا يحفنوون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والجهاد والصوم والمتلاة.

يُون أكس من رقمط از بين:

١٦ - مولانا كريم الله د بلوى رحمة الله عليه و المتوفى ١٢٩١ هـ/١٠٨ ١٠) شاه عبدا لعزيز محدث

دالمتونی ۱۹ ۲۱ هـ (المتوفی ۱۲ ۳۹ هـ ۱۲ ۱۹ مار) اورمولانا رستیدالدین خاس علیم الرجمه
دالمتونی ۱۹ ۲۱ هـ (۱ المتوفی ۱۲ ۳۹ هـ ۱۲ هـ (۱۸ ۱۹ ۱۸ ۱۷) سے شرف اراوت اور اجازت و
ارم وی رحمة الشعلیم (المتوفی ۱۳۵۱ هـ ۱۲ هـ ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۱۷) سے شرف اراوت اور اجازت و
خلافت حاصل بختی - ویا بیم کے رقبی آپ نے ها دی المصلین کماب کمھی مولانا ت بدعیدالفتاح المعروف بیمفتی انترف علی کلشن آبادی رحمة الشعلیم نے تحصیبل علم مولانا فضل رسول بدایونی رحمة الشعلیم (المتوفی ۱۸ ۱۹ هـ ۱۲ هـ ۱۷ ۱۱ ورکنی ویگر علمائے کوا)
سے کی مصنف تقویة الایمان کے رقبیں اوران کے مکائد کا رقا کرتے ہوئے ۔
ایک کتاب "تحفید محریر فی رقوع ابیم" شرح و اسط سے کھی - دُوسری " تا بُیدا لی "، ج

۱۸ مولانا محد آسن واعظ لبننا دری المعروف بهما فظ درا زرحمة الشعلبه ( المتو فی ۹۳ ۱۳/ ١٨٨٨) ايك مشهور بزرگ اورننج عالم موكزر سي بين رساري عمر وركس و تدريس اور تعنیف و تالیف میں گزاری - بخاری شرافیت کی منبج الباری کے نام سے فارسی میں شرح لکھی اورشرے فاصنی مبارک بر فاصلانہ داشی تکھے۔ اسفوں نے مصنّعنے " تقویز الایمان" کو بار یا فهمانش کی اورعلم گفتگو کے ذریعے اٹنیس تفلید اور رفع بدین وغیرہ مسائل میں لاجواب کرتے رہے ۔ جب اِن کے فاضلانہ ومحققانہ دلائل کے سامنے موصوف کی کسی طرح بیش زگنی توموصوف نے تھا رجیت کا برنالہ و میں رکھا نسیسکن م فع بدين كرنا محيوط ديا تھا۔ إن وم بيان من مدسے بنجار ميں جوعلمائے المسنت نے ختره آفاق مناظره کیاتھا اُس میں آپ بھی موجود شھے ۔مولوی محد اسمعیل دہلوی اُس مناظرے میں ہرمو عنوع پر ساکت وصامت ہؤئے اور خارجیت ونجدیت فیے تائب أوف كا علان كروباتها اليكن فوراً لعدى لعض ولا بي علماً ف كمنا شروع مجر ديا كم مصنعنے تقویترالایمان نے وہا بیت وخار حبیت سے توبر کرنے کا کو ٹی اعلان نہیں كيا خفا ، بران برئبتان جه- قربان جائيس الملحضرت الم احمد رضاخال بريلي ي مك مقاط قلم يركراب نے إسى شهرت قربر كى بنا يرمولوى محد السلميل د اوى ( التو في

٢٧١ه/١٥ /١٨ ١١٠) كى تحفير سے احتنا بركيا حالاتكه أن كى نصانيف ميں كتنى ہى عبارتم صر کے گفر بر بیری حن کی آج تک کو ٹی اسلامی یا ویل نہیں کی مباسکی ۔ حالانکہ اِ کس وا قعے سے چھے سال پہلے علامہ فضل حق نیراً بادی رحمۃ الشرعلبہ ﴿ الْمُتَّو فَى ١٢٠٨هـ/ ١٤٨١) نے ١٨ ١ه ميں تحقيق الفتولي " كے اندرمصنف نفویۃ الایمان كی جا ہو مسجد و بلي مين تخف كي اور و لي اللهي خاندان كي علماء ، شاه عبدا لعزيز محدث دلموي رجمة النه عليه ( المنوفي ١٢٣٩هـ ١٢٨٧ م) كعلمي فرزندوں ، ديگر علمائے ريل ادرعلمائے ننا بجان پورنے أكس فتوے كى تصديق و تائيد فهرى ووستخطى فرمائى تى مولانا محداکسن لشا وری نے دکھا کہ یہ لوگ بعینہ خوارج کی طرح 'نوحید اور شرک کوئیں یں گڈمڈ کر د ہے ہیں للذا اِن کی تر دید میں کتاب ستحقیق توحیدوشرک " تصنیف فوال تی 19- مولانامحرصبغة الله مدراسي رحمة الله علبه في تقوية الايمان كي رو بي كلزار عليت نامی کیا بھی جومطیع کشن راج مدرانس سے ۱۲۹۴ھ/۲۸ مراء میں نتیا تع بُونی تع. · ٢- مولانا محد خليل الرحمن مصطفى آبادى رحمة الشعليه في نقوية الايمان كرة مين رم الخراج كتاب بحيى اورأسے ١٢٥٩ هـ ١٢٨ مريمبئي سے شائع كرواياتھا۔ ا ۲ مولانا محد حبد رعلى مكھنوى تم حبد رئم با دى رحمة النه علبه ( المنو في ١٢٩ حرر ١٨٨١) تحصيل علم شاه عبدالعزيز محدث دېلوي ، شاه رفيع الدين محدث دېلوي ا در مولا ؟ ر شبدالدین نمان رحمهٔ امله علبهم سے کی ۔ فی مناظرہ اور علم کلام میں درجہ کمال رکھتے۔ ر وافض سے مناظرہ کرنے میں اپنی نظر نہیں رکھنے تنے ۔حید رہم با و دکن میں قاضی الفنا رہے۔" رو تقویۃ الا ہمان" کتاب بڑی کا وکش وحستی ہے تھی ، جس کے انفر میں مراطات ہ کتاب کے بارے میں علمائے وہلی و محصنو کے فتوے بھی شامل ہیں۔ بیکتاب ٠ ١١٥ / ١٩٩١م من هي تي -

۲۷- مولانا ستبد معین الدین رحمة الشرعلیه (المتوفی ۱۳۰۸ اهر/ ۱۳۸۸) سجاده نشین احداً باوناره نے وہا بیر کے رقب میں مرابت المومنین الی سلسلۃ الصالحین کے مام سے کتاب کھی اور اُسے مطبع نولکشورکھنٹوسے ۱۲۵۵ هر ۱۱۸۹ بیس ن نع

كروايا كيا -٢١٠ مولانا محى الدين بداير ني رحمة الشرعليه ( المتو في ١٢٥٠ هـ/ ٢٥ م ١١٥) نه علوم عقليد وْلْقَلْمِهِ كَا تَعْمِيلِ النِّنْحِ وَالدِمَا حَدِمُولانَا تَ وَفَعْنَلِ رَسُولَ مِدَابِوِ فَي رَحِمَة اللَّهُ عَلِيهِ ﴿ الْمَتَّوْفَى ۱۲۸۹ هـ/ ۱۷۸۷) سے کی اورا پنے مبترا مجدمولانا عبدالمجید بدایونی رحمۃ ایڈ علب ( ١٢٩٣ ه/ ٢١٨ م ٢١) سے شرف اراد ن حاصل كيا - مولانا فضل دسول برايوني كي كأب " احقاق حق "كاكسى ولي في ني "سراج الابمان" كي نام سي جواب كلها تعار آپ نے اُس " سراج الایمان" نا می کتاب کا قلم تور جواب شمس الایمان " کے تام سے مکھااور ۱۲۹۶ه/ ۲۹۸ ماء میں اُرُدو اخبار رکیس دہلی سے شائع کروایا۔ مهر. مولانا نقي على خال بربلوى رحمة الشرعليه (المتو في ١٢٩٠هـ/٠٨٨٠) جرام م المسنت؛ مجدد مأته حاضره ، مولانا احمد رضاخان بربلوي رحمة الشعليد ( المتوفي ١٣٧٠هـ/١٩٢١) كوالدماحدين،أب في توترالا بمان كورة مين تزكية الإيفان في سدّ تعوية الايمان "كاب تكهي آب كے زمانه بي حنفيت كا وعوى كرنيوالے وہا بوں كاظهور موجيكا تفا، أن كرة مين متعدد كنا بين كهكر مذبب المسنت كا دفاع كيا زنين چزی آپ کی نصانیف میں بہت نمایا ن بین : (۱) در سوعشق رسول ۱۲) ندمب المسنت وجماعت كا دفاع ، (م) برنمهبون كارد ، مخصوصاً ويو بنديون اور بيريون کی تخریب کاری کا سترباب -٧٥- مولانا فاصنى ارتضاعلى خار گو پاموى رحمة الشرعلبه ( المتو في ١٢٥١هـ/ ٥ ٣ م١٠) اور فِتُولِ لَعِفْ ١٢٤ مر ١١٨ ) في جدراكس كة قامني القضاة سق اور صدر اور مُلّا جلال وغیرہ کے حواشی اور شروح مکھ چکے تھے ، انتھوں نے " خطبرا لما قیہ "کے ام سے وہا بیرے رو میں کتاب تھی۔ ٢٦٠ مولاناسيد بدرالدين حيدرآبادي رحمة الشرعليدن والبيرك رة مين رساله احقاق الحق" نسنیت کیا ۔

٧٠- مولانا محد قرراميوري رحمة الشعليد المتوفي ١٢٩٥ مرم١١٠) نه و يا بي عالم ،

محدرتیم خش بنیا بی کار در کیاتھا۔ موصوف تقویۃ الایمان کے عامی تھے اور آئیے ہی کے گئی کے گئی کے گئی کے کر مرخوم دلائل کے تاریو د کھی کر کر کھ دیے۔ اس کے علاوں مولوی محترسین بٹالوی ،
وکیل غیر مقلداں کے باراہ سوالات کا مسکت ہوا ب دیتے مہوئے ایک رسالوم ترب کیا جس کا نام عشرہ میشر ن ہے۔ برتما بان کے تبحر علمی کی دیل اور نہایت بلندیا یہ ہوں کا امراء میں دیا ض مهند رائیں امرت سرمی طبع مہوئی۔ اق ل الذر کاب کا مرد فتح الاسلام فی سرقہ اصفات الاحلام 'ہے اور وہ ۱۳۰۲ ھرم مراجی نام ' فتح الاسلام فی سرقہ اصفات الاحلام 'ہے اور وہ ۱۳۰۲ ھرم مراجی مصنف نے مولانا فضل رسولی مدالونی رحمۃ الدیکھی ۔

۸۷ - مولانا فضل رسول بدایونی رحمنه استرعلیه (المتوفی ۹ ۱۲ هر/۱۱۸۷) نے مصنف

تفویۃ الایمان کے رؤ بین ایک پُرِلطف کتاب فیوض ارواح الفدس سے نام سے جی

عصی تنمی اورا کس میں برالترام کیا تنما کرمولوی محمد اسلمبیل دہلوی (المتوفی ۱۲۸۱ه/
۱۳ ۱۱ مرام) کے عقائدونظر باین کو اُن کے خاندانی بزرگوں لینی شاہ عبدالرحیم وہلوی
(المتوفی ۱۳۱۱ه/۱۰) ، شاہ ولی الشرمحدث وہلوی (المتوفی ۱۲۸۷ه/۱۰) رامتوفی ۱۳۱۹ه می ۱۳ مرامی کشاہ می شاہ عبدالقاور محدث وہلوی (المتوفی ۱۲ ۲۵ مرامی) اور شاہ رفیح الدین محتف شاہ عبدالقاور محدث وہلوی (المتوفی ۲۸ ۲ ۱۱ه/۱۰) اور شاہ رفیح الدین محتف دہلوی (المتوفی ۱۲ ۲ ۱۵ مرامی) اور شاہ رفیح الدین محتف دہلوی (المتوفی ۱۲ ۲ ۲ ۱۵ مرامی) اور شاہ رفیح الدین محتف دہلوی (المتوفی ۱۲ ۲ ۱۵ مرامی) اور شاہ رفیح الدین محتف دہلوی (المتوفی ۱۲ ۲ ۱۵ مرامی) رحمۃ الشرعلیم کے عقائد ونظر باب سے علا ت

نابت كرك دكھايا ہے۔ ٢٤- مولانا ہدايت الله كھنوى رحمة الدعليد نے وال بيرك رة مين سبيل النحاج في تحصيل

و مولانا برایت الد هو فارد الدمید سے وہ برسے دری سبیل اسام کا الدمید

٠٠٠ - مولانا قاصنی محرصین کو فی رحمة الشعلير نے ولا بيد کے رقر ميں هدايت المسلمين الى طريق الله الله واليقين كنام مى كتاب مكسى جو ٢١ ١١ هر ١٩ مراء ميں مين كے نام مى كتاب مكسى جو ٢١ ١١ هر ١٩ مراء ميں مين كے نام مى كتاب مكسى جو ٢٠ مراء ميں مين كے نام مى كتاب مكسى جو مؤتى تتى -

"علمت فراغ ما صل كرف ك بعد مشدكال كاخيال بيدا بموا ادر مرطوف سنخ كالى كالنش شروع كى موكربت سےمشائخ وقت ركال طرے شراعت کا اتباع نہیں رنے تنے اس لیے اس کوہ سے نفرت نزوع بوڭئي قسمت يا درتفي - نواب مين ديمها كرحفرت يا دى المضلين ، ستبدالمسلين صلى الشعليه وآله وسلم كى مجلس مين جناب محبوب بها ني ،غوثِ صمدا ني ،شيخ عبدا تقا در حبلا ني -مخدوم الانام ا كان مك كنج مشكر شيخ فريد العربن نيز دُوسر اولياء (رحمة السُّرعليم) موج دمیں . حضرت رسالت بنا ہی صلی الشعلیہ وآ لم وسلم کے اشارہ سے جناب غوت الاعظم نے صاحب ترجمہ (مولوی عبدالمجید بدایوتی ) کا . ہاتھ، شاہ آل احمد مارم دی کے با تھیں دے دیا۔ حب وہ بیدار ہو تر مار بره کاراسته بیااورایت بری خدمت مین حافز بوئے-زم و تقوی اورا تباع شرلعیت کوکا مل طورسے یا یا، ان کے مرید بھوٹ ، خلافت سے سرفراز مُوبئے ،اپنے مرشدے" عین الحق "كالقب 1 500

آبِ مولانا شاہ فضلِ رسول برای نی رحمۃ الشعلید (۹۸۱ه/۱۶) جیسے نالغزعصر کے والمراهم ۱۹۸هم الفرعصر کے والمراهم ۱۹۸هم الفرعلید (المتوفی ۱۹۸هم/۱۹۸۹) جیسے کو مرکباک استاد ستے ۔آپ نے مبتدعین زمانہ کے ردّ بین "رسالدرد وہا بید" تصنیف فرما با نشا۔

٣٧- مولانا فخزالدين احدالداً با وى رحمة الشرعليه (المتوفى ١٣٠١ه/٥ ٨ ١١) نولوى معراك ميل الدين احدالداً با في ولابيت كى ترديد بين مساله اذا له الشكوك والادهام بعجواب تقوية الايمان " شرح ولبسط سے كھا۔

١١٧ - مولانات يحيدر شاه حنفي قاوري رجمة الله عليه منوطن كحير معبوج المعروف يرجم مبترعين مديد كرومين " ذوالفقار الحيد ريه على اعناق الوهام ممس- علمائے دملی وعلمائے حرمین کے فناوی کامجوعہ بنام تندیدہ انضالین وهدان الصالحين جس ميں مولوي محمد اسمعيل اور مولوي محمد اسمي و اوي كے تحمری منا نطاف المسنن مسائل كى ترديد ہے۔ ٥٥- مولانا ستدعلال الدين بريان لوري رحمة الشرعليه والمتوفي ١٧١١هم ١٥٥٠. شاہ عبدالعزیز محدث وہوی رحمنة الدعلیہ را لمتوفی ۱۲۳۹ه/ ۲۲ مرا ی کے شارخ إنفون نے وہابیا ن مند کے عفائد کی تردید میں رسالة صاعقه س ابیه در ردعند وهاسه " لکها ، توقلم صورت می مزع و س-۲ س به مولاناها فظ محدعبدالله عكرامي رحمة الله عليه ( المتو في ۲۰۵ اه/ ۸ مرا ۱) - أب حذ ففل حتی خیر آبادی ( المتو فی م ۱۲۷ه/ ۲۱ مرا ۱) اورمولوی محد اسحاق دادی دالژ ١٢ ١١ هـ / ١٥ ١١ ع) كے شاكر و تھے مفتی شافعيد و مدرس مدرس بت الحام سيدا حمد وصلان رحمة الشعليه (المتوفي 9 و ١ ١ هـ/ ١ مه ١٤) مستنفسر، حديث الدا كى سند حاصل كى و و بيرك درة مين رساً لل درة و باب كناب كمى -٤٧- علمات برلي نے تفویۃ الایمان کے روّیں صحیح الابمان در روّ تفویۃ الابمان کے نامسے ایک متفقہ کتاب سن کے کروائی۔ ٨٣- مراكس كي سنت الله علمائ المسنت في تقوية الايمان كي عقائدونظرات غيراكلامي اوركفريه بنايا اور ١٥ ١١ه/ ٥ ٣ ١٨ مبي وُهُ مجموعه شائع ايُوا- أ على ئے كرام نے اپنے فتو وں میں او آد ثلاثہ سے نا بت كيا ہے كہ تعویۃ الایا عقائدونظريات ، اسلامي عقائد ك خلاف اوراشاعت كغرو خارجت بي جا كابكوإسلامي تحبين اوراس كسيش كرده عقائد كودرست جانين وه اسلام

انح اف کرنے والے ہیں۔

وم مولانامعین الحق رحمة الشعلیر پیلے ویا بیوں کے فریب میں مبتلا ہوگئے تھے۔ مطلع ون يرتقوية الايمان أورهراط المستقيم كورة مين رساله" جوابر منظوم " كلها ، ج مطبع جعفریہ سے ۱۲۹۱ھ/۱۹۸۹ پی طبع جوا۔ ہے۔ علیا نے جیدر آباد دکن نے تقویۃ الابیان کے غیرا سلامی نظریات کارڈ کرتے ہوئے اینے فتووں کا ایک مجموعہ" رو تفقیۃ الایمان" سے نام سے نتا نع کروایا۔ ام۔ مولانا ستبدا بوالسعو دمفتی مربینہ منورہ رحمۃ السّرعلبہ کی مہری دستخطی تصدیق کے ما تقرو ہا بیا نِ ہند کے رقر میں اور اُن کے متعلق <del>نزرعی عکم</del> بیان کرنے ہُونے علمائے ومین شرفین کے فیا وی کا مجوعہ" فق کی حرمین شرفین کے نام سے ۱۲۵۰ عرام ۱۸۵۸ میں مبئی سے ننا کع ہُوا۔ اِس میں تفویۃ الا بمان اُدرا س کے مسنّف کار دّ ہے۔ ٢٢- مولانا فيض السروحة السُّرعليه بني بي نفيه ١٢٥ م ١٨٥ مين مصنَّفت لقوية الإيان كرة بين طريقة المسلين ، ندمب سنبذرة و بابير، تمبني سي شارخ كردايا. ٢٢- مولاناجما ل الدين فرنگي محلي تم مدراسي رحمة الشه عليه د المتو في ١٢٤٩ هـ/ ١٩٥٩ ك جدید فرقر و یا بی اور اُن کے تفویۃ الا بمانی نظریات کے ردّ میں ایک کتاب " جمال "للَّتْ والدِّينَ " كِي نام سے ١٧٤٠ه / ١٨ه ١٦٠ بين مبني سے نتا نع كروا تي - أبي نے الملف درسی کتب برحوامتی لکھے اور نواب غلام غوث خاں ، رئیس کرنا دیک کے أبيا سناد سنف يتحرعلمي اورسخاوت مير مشهور تنفير م مولانا الرسد على خليفه شيخ عبدالغفورع وت حضرت اخوند رجمة الله عليهما في وإبيول کرروی ایک عربی کاب ۱۲۹۱ هر ۱۸۵۸ میں مطبع حیدری عبی سے بنام بهان المومنين على عقائد المضلين، شائع كرو ائي \_ اللاعبداك با نیشا وری مدراسی رحمة الدّعلیه نے تعویبۃ الابمان کے رو میں الله المعنى شريفين سے فتو سے حاصل كيد - آب نے أن كامجوعدم اردوزرم طبی اکشی مداس سے ۱۸۸۱ه/ ۱۸۸۱ بین شا کے کروایا۔ المان في عبد السبحان احمد آبادي رحمة الله عليه (المتوفي ١٣٠١ هـ/ ٥٨٥) ف

و با بوں کے روّ میں ولائل فاطعه در تحقیق فرقه ناجید ، خیرالمقاله فی ازالة المجال النهديد في وجوب التقليد وغيره كنب ورسالل لكه. عم- على أن ما مره ومصرف مندوستاني رنديقوں كے بارے ميں حكوشرع بيان كريا ، فترّے عاری کیے ، اُن کامجموعہ بنام" رسالہ زندلقیہ ، ممبئی سے شاکع ہُوا۔ مهم - مولا نامحمر عرا ميوري رحمة الشعليد ( المتوفي ٥ ١٢٩هـ/ ١٨٥٨) في ولم بركيرة " س جوماً ملشياطين و دا فع وساوس الحناس" مكها ، حو السواط/١٨٨١ ، م كلفنؤسي شالع بهوا به ہم ۔ مولانا عبد الرحمٰن ملمی رحمۃ السّرعليہ نے والم بيوں كے روّ ميس سبيف إلا براوال على الكفار"كي عم سي ايك كناب • • ١١ه ١ م ١٨ مين مطبع نظامى كال إ سے نتا تع كروائي-موں اصلال الدین دہوی رحمۃ الشعلیہ نے مبتدعین مندکے روّ میں مشوام التی ال لکھی اور ۲۰۱۱ ھ/م ۸۸۱مبر جمیعی -۵۱ - مولانامخلص الرخمن حامل عليه الرحمد نے نفویۃ الایمان کے روّ میں شوح الصاد فى دفع الشرور" كناب كمي -۱۵- مولانا ستبدلطف الحق بن مولانا ستبدخليل الحق قا درى تبالوي رحمة الشعليما مسلمانوں کو خارجیت کے نثرہے بجانے کی غرض سے" صلاح المومنين في تط الخارجين" كاب يهي ، جوقلي نسنح كي صورت مين موجود سے ـ مو ۵ - مولانا محد عبدالتُرسها رنبوري رحمة التُدعلير نے مسئل شفاعت واستعداد و تعرف مِين تقويةِ الايما في نظري كا بالغ رد كرت يُوكْ تاب " تحفة المسلمين ا حیات ستیدا لموسلین ، تکھی۔ بریمی فلمی موجود ہے۔ م ۵- مولانامعلم ابراسم رحمة الدعبيد ( المتوفى ٢٨٢ هر ٢٨١٩) خطب جامع م بینی نے نجدی مقالر کی دوک تھام کے بیش نظر کتا ب منع الدنتہاہ ل

ده - مولا ناخیر الدین مراسی رحمة الشرعلیه نے ویا بیبر کی تروید میں من خیرا لنواد لیوم

٥٠٠ مولانا خادم احمد فرنگی محلی رحمة السّر علیه (المتوفی ۱۲۱۱ه/ مرام ۱۲۵)-آب منرح وقایر کے شارح بھی ہیں - اِنموں نے منکرین تفلید کے رقبیں " هدایت الانام نی اثنات تقلید الائمة دامکی من منگی کے منابعہ میں۔

.د. مولاناسلامت الشربدا بونی کان بوری رخمر الشرعلیه (المتوفی ۱۲۱۱ ه/ ۱۲۸ مردی) می این آب شاه قبدا لعزیز محدث دبلوی (المتوفی ۱۹ ۱۲ مر ۱۲ مردی) اور شاکر و تصرف دبلوی (المتوفی ۱۲ ۱۲ هر ۱۲ مردی الشرعلیما کے نامور شاکر و تصرف مورث کو اِن بزرگوں سے نفسیر و صدیف اور خاندان و فی اللّی کی اکثر نصا نبیت کی محدواجا زن محاصل نفی مرا بخوں نے وہا بیان مبند کے رقبیں رسالہ استباع الکلام فی اثبات المعولد و القیباتم "اور رسالہ" در تحقیق جواز مصافی و معا نقت میدین محل آب ایک متبعر عالم دین اور سیکروں علماء و فضلا و دہر کے استاد مورد سے ایس و مورد کی استاد مورد سے ایس و

المسابع كى اردويس" مظاہرحتى "ك نام سے شرع كھى- آپ نے فير مقلدين كے دور " تنورالتي ، توفيالتي اورتحفة العرب والعم" وغيره رسائل مكيم - انتقال تمم عظم ل مواتما -أ يخرمقلدين كے خلاف اور مقلدو إلى تھے . ٠٠ - مولانامحد حيات كنارهي رحمة الله عليه ( المنو في ٢٢ اله/ ٩٧ ما ١٠) عمالم جواني مدینر منورہ کی سکونت افتیا رکر لی فتی و بیں وہ بہ کے ردی میں رسالہ حیات اللہ ء ني زبان بس مکھانھا۔ مودنامفتی ولی الشّرخ آبا دی رحمة الشّعلبه د المتوفی ۱۹۸ هر ۱۹ مرام) - فاصل اور مفترقراً ن تھے۔ وہا ہیں کے رق میں " سزب النوسل الی جناب سیدالانیا. والمرك كتاب كهي-۷۲- مولانامفتی ارت دهبین را م بوری نقشبندی رحمته الشرعلبه (المنونی ۱۱۳۱۹ه/۱۸۲ ا بل علم ميں آپ كى دات متاج تعارف نهيں۔ سرگروہ غير مقلداں ، مياں ندرجسوں د المتوفي ٢٠ ١١ه/ ١٩٠٤) كي كتاب "معيار الحق" كالبياوسيح النظري -فاضلانه ردّ" انتصارالی ' کے نام سے کھاکہ کسی فیر مقلد کو انتصار الی کا جوار کھنے کی آج کے جرات نہیں ہوئی۔ اِس تناب کے ۱۱۲ صفات ہیں۔ سر ۷ - مون نا وكبيل احد كندر بورى رحمة الشعليمشهورعا فم وبن اورصاحب تصانيد مَثِن بِي - ١٢٨٥ ه / ٢١٨ ع عبد آباد وكي ، سركاد آصفيه كي لازمت رہے۔ وہا بیکے روّ میں" ارت د العنود الی طریق اَ داب عمل المولود " ا م ۷- مولانا محد شوکت علی صدیقی سند ملوی رحمة الشعلبه - آب مشهور عالم اورزرگ ہیں۔ اِنفوں نے مولوی محمد اسحاق دہلوی کی ماتہ مسائل کے غلط دلائل و راز کھولنے اور اُن کی خفیدو یا بیت کا راز افشاء کرنے کی غرش سے" افہ ا بجواب مانته مسائل على اور علم اليفين في مسائل الارلعين عبى آب كا

مولاناعبدالدم ورولی وحمر الشرعلیر نے شفاعت کے بارے میں تقویر الا بمانی نظریا۔ مرة مين بنام " جوا سرالا بقان في شفاعة رسول الاكنس والجان "تصنيف ذما في-ور مولاناحيدرعلى رام بورى رحمة الشرعليه (المنوفي ١٢٤١ه/ ٥١٨)- آپ نے شاه عبدالعزیز محترث و ملوی رحمة الله علیه ( المنو فی ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲۷) سے مدیث کی سندحاصل کی۔ ویا بیرے روّ میں افہام الغافل ورّ نفہیم المسألی تناب کھی۔ مولاناعبدالغفورخال نساح رحمة الشعلير نے نواب صدبن حسن خال فنوجي معربالي (المتونی ، ۱۳۱۵/ ۱۸۸۹) وغیره غیر مقلدین کے ردّ میں" نصرّ المسلین ، الر د على غرالمقلدين "كنام سے كتاب مكھى جو ٢ م ١١ه/ ١٨٩٩ مين طبع حامي الاسكا ولي بي بالتهام فيض الحسن خان صاحب طبع مهو تي-٨٧ - مولانا صبغة الله مراسي رحمة الله عليه ف منكرين حيات انبياء كے روّ بين منبالاغبياء فی جات الانبیاء ، نامی کتاب ملوکر ١٤١١ه/ ٥٠١٠ میں مدراس سے شائع کودائی۔ ۹۱- مولانابشيرالدين وبلوي رجمة الشعليه نے مقلد و خيرمقلد و بابيوں كى گرا ہى وگراه گرى محبارے میں ایک فتولی لکھا اور تمام علمائے وہلی نے اُس کی تا بنید و تصدیق بیں فهرووستخط کیے ۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہوکہ ا زراہِ تفتیہ اور اُن دنوں اپنی جماعت کا وجود و عدم برابرد یکھتے ہوئے غیر مقلدوں کے شیخ الکل اور سربیست مبان نذریب دہلوی رالمتو فی ۱۳۲۰ه/۱۹۰۲ نے بھی ایس فتولی کی تائید کرنے ہوئے مردد ستخط کیے بھوٹے ہیں۔ یہ مبارک فتو ی طبع سیدالا خبار سے ۱۲ ۲۲ هر / الم مام میں طبع ہوا۔ مولانامحدشاه دملوی رحمة الله علید نے میاں نذرجسین دہلوی کی کتاب مبیا رالحق، كررة بين مبسُّو طاكما ب مرارالحيّ في روِّ معيار الحقّ " مكهي ، جومطبع تني ديلي ت ١٨٥٥ هر ١٨٩٨ مين طبع بكوني - صفحات ٨٨٨ بين -مولانا منصور على بن مولانا محرصن مراوم باوى رجمة التدعليها فيغير مقلدين ك رومی فتح المبین فی کشف مکالد فی مقلدین اکے نام سے ایک ملسوط کتاب تھی

اوراس کامنیر تنبیدالونا بین کے نام سے مکھا۔ کتاب ۲۲ دصفحات پشتل ہے اس رولی محدر آباد اور برلی کے ۳۴ علمائے کرام کے دستخط جیں۔ اسساھ/ ۲۰۰۱ مِن رَبِيكَمَا بِمطبع وار العلوم فر كَي محل مكفنوسے با تهمام مولانا محربعيقوب طبع مُو بي \_ م ، ر مولانا محد امير الدين اكبراً با دى عليه الرحمد نے غير مقلين كے بهتر سوالات كے مسكت جواب الزارمحدي كي ام سے مجھے اور وُه كما ب مطبع نوكتشو ركھنو سے ١٩١٢ م ه عداد میل طبع بونی-م ٤ - مولاناحا فظ محد لعقوب و الوي عليه الرحمه نے مسلونشفا عت ميں و با بيد سے نظر إت كا رة كرت بؤئ كتاب" انضل البضاعه في حقيقة الشفاعة كهي-م ٤- مولانامح عظيم عليه الرحمه في غير مقلد بن كي فها كش كے ليے" اثبات وعُر ب تعتبلد شخصی بالقرآن والاحادیث النبری کے نام سے ایک تما ب مکھی جو احسن الطالعین - אין מ/ אחחונים ۵ - - مولانا محدعبدالرستيد بن مولانا محمد عبدالحكيم و بلوى رحمة السَّدعليها في منكرين تعليد كردة مينُ القول الرستيد في الثبات التقليد "كمّا ب تهي جرمطبع احمد فلندرمعسكر مبكلوت ٩ ١١٩ مراديل جي الاعد مولانا محد محبدالدین سهاری پوری علیم الرحمد في و في بير کے روّ مير اعانة المسلين امورالدين "كتاب تحي-٤٥- مولانازبن الدين حنفي مرراسي عليه الرحمد في" القول المتين "كماب كالمروع بير رة كيا اوراً عصطبع مظم العجائب مراس سے ١٠١٥ه/ ١٨٨١ ميل طبع كروالا ٨٥- مولانا قا ورعلى قا دربورى رحمة النه عليه في " وسيل التيفين في رو المنكرين التاب والت رة مين تھي۔ برطبع فادربر كلكتر سے ١٧٨٠ مراد بي طبع موتى-٥٤ - مولانا احترسن كان بورى رحمة الشرعلير-آب حاجى امداد الشربها جر تى رحمة الله عليه دِ المتوفى ١١٧هم ١٩ ١٨٩٤ ك اجل خلقاد ميس عين - مولوى محدا معيل دادة تقویة الابمان میں کناینڈ اور بکروزی میں صراحةٌ جوامکان کذب کاغیرا سلاما

نلانِ اللام نظر برمسلما نوں کے سامنے سینیں کیا اُس کے ردّ میں اور جلہ جما بہت كرنے والوں كى ترد بدكرنے بوئے تماب تزیبر الرحن عبی شائبۃ الكذب النقصان كھی۔ مولانا عبدال جمان مهسوى رحمة السّرعليه ( المتوفى ١٢٨٢ هـ/ ٢ ١٨ م) - أب حضرت نناه احدسعبد محددی د بلوی رحمة النّه علیه لرالمتو فی ۱۲۰۰ه/۲۰ مروز) کے خلیفر تھے۔ مكر في تقليد كرة بين ايك كما ب" النهديد في وجب التقليد" كي ام سي تكهي ـ اسی طرح دیگر کتنے ہی علمائے المستنت اور عما ندرین وقت نے وہا ہیر کی تردید میں مخلف کنب درس کل عکیے اور گرکیشتن روز اول "پرعل کرتے ہُوئے اِس نجدی یودے كرروان حرصف سے بيلے بيخ و بن سے أكل الرجيكنے يركل كئے ، تقرير وتحرير كم مرميدان میں اِن کا ناطفز بند کرنا کشیروع کر دیا۔ نودولی اللہی خاندان کے علمائے کرام اور شاہ عبدالعزیز محدّث د ہلوی رحمته الشیطیبه ( المتو فی ۱۲۳۹ه/ ۲۱۸) کے نوک جین حضرات ینی علی و روحانی فرزندوں نے بڑھ چڑھ کر اِن خارجیت کے علم داروں کا محاسب مرنا نروع کر دیا نومصنف تقویتر الایمان کا ر<sup>ی</sup>ت اینے خاندان اور دہلی *مرکز سے* ٹوط کررہ گیا میسعین بھی وُٹے نثروع ہو گئے، مسلانا نِ المسنت وجاعت سے کمٹ کرجواینا " محدی گروہ <sup>ہم</sup> بنا شروع كيا شا، بهت معملان خروار بوني إس معليد كا فتيار كرف ملك أور اس طرح برشش گودنمنظ کا پهلاتخریبی منصوبه ناکام بوکر ره کیا -در بندیت کی است از است تربی سے علیدگی بر مخالفت کے بعد حب تسراحمدصا حب کے یاس امرادی سامان ورقوم کی ترسیل کاسلسلم اور نتی بجرتی کرکے افرادی الداد مصیح کا معالمه تقریباً بند ہو کر رہ گیا ، تومرکزے تعلق قائم کرنے کا کوشش کی گئی ، أد هرمولوی محداسحاق داوی د المتوفی ۲۷۲ هر ۱۸۷۸ مار) جانشین شاه عبدالعزیز محدث د الری رحمهٔ الله علیه ( المتوفی ۱۲۳۹ هـ/ ۲ م ۱۸ ۲) تعبی دولت کی اوهر فرادا نی د کمه کرکسی قدر . مال بو پھے تھے ، الندا جلدہی إن كے ساخد ما بطه قائم ہوگيا يا تام كر دباكيا - مونوى محداسما ق ولوی بڑی صرتک صلح کل اور خاموش طبع عالم تھے۔ اس نفارجی ٹولے کے ساتھ بھی کسی قدر ہاں میں ہاں ملانی شروع کردی سکن ایسے انداز میں کر وہا بیوں کی جور سوائی ہوری
سے بینا اور علمائے اطبسنّت کی نگا ہوں میں اپنا وقاد بھی بحال رکھنا چاہتے ہے

یہی وجہ ہے کہ تقویۃ الاہمان میں جن امور کو کفرو شرک بھہر ایا گیا ہے ۔ آپ نے اپنی تصنیف
ف ما تہ مسائل' میں ، اُن میں سے لبعض یا توں کو حرام اور لبعض کو نا جا ٹریا کمروہ کھا ہے یوصی کی یہ دوغلی یا لیسی بھی اُن کے وقار کوقائم رکھنے میں کا دگر ثابت نہ ہوسکی ۔ علمائے المہسنت
کی یہ دوغلی یالیسی بھی اُن کے وقار کوقائم رکھنے میں کا دگر ثابت نہ ہوسکی ۔ علمائے المہسنت
کی یہ دوغلی یالیسی بھی اُن کے وقار کوقائم رکھنے میں کا دگر ثابت نہ ہوسکی ۔ علمائے المہسنت
کی بیا ہوں میں وہ گرنے شروع ہوگئے تو نثہ مندگی سے بھینے کی خاط ، ۱۲۵ ھر ۱۲ مرام مار میں
جناب الوالحام
آزاد نے یُوں وضاحت بہش کی ہے :

 انی ہے جموعی محدا سلعیل دہوی کی بیداکر دہ جماعت لینی محری یا موقدیا المجدیث جماعت کے اور ہو ہوں ہے اور ہوانے وابیت کے لیبل سے بچنے اور سنیوں الام مرہ وہانے کی خاطر موصوف ہجرت کرگئے اور جانے وفت اپنے نے گروہ کے مفا مات کا میں ہمر کے کی فاطر موتوی محلوک علی نا نوتوی کی قیادت میں ایک بورڈ کی تشکیل کر گئے ۔ مفظ کرنے کی فعاطر موتوی محلوک علی نا نوتوی کی قیادت میں ایک بورڈ کی تشکیل کر گئے ۔ مونی موتانا میں ہورڈ کی تشکیل کر گئے ۔ موتانا میں شاہ اسحاق ججازمقدی موتانا میں ہورڈ کے نوتو کی اور تین کر گئے تو تھی کے در موتانا محلول العلی اور تین دکن، مولانا نواب قطب لدین بنایا گیا ، حس کے صدر مولانا محلوک العلی اور تین دکن، مولانا نواب قطب لدین

بنایگیا، حس کے صدر مولانا فلوک العلی اور نین رکن، مولانا نواب قطبلین دون ۱۰ مولانا نواب قطبلین دون ۱۰ مولانا منظفر سین کاندهاوی دف ۱ موم ۱۲۹۵ه ، مولانا منظفر سین کاندهاوی دف ۱ موم ۱۲۹۵ه) م ۲۵ مرم ۲۸۹۵ می ۲۵ مرم ۲۸۹۵ می

1" &

مولانا عبیداللہ سندھی ( المتوفی ۱۳۹۳ ه/ ۱۴۷ واس کے اِسسیسے میں ہو "اثرات تنے، بنزیبی نظراتی سبے کہ اُنخیبن خود مولانا سندھی سے لفظوں میں ہی سب ن کر دیا جائے۔ چنانچہ موصوف گیوں وضاحت کرنے ہیں :

م مولانا محداسیاتی مخد معظم میں اپنے بھائی مولانا محمد بعقوب وہلوی کو اپنے ساتھ لے گئے اور دہلی ہیں مولانا مملوک علی کی صدارت ہیں مولانا قطب لدین وہلوی کو طاکر وہلوی اور مولانا عبدالغنی وہلوی کو طاکر ایک بورڈ بناویا ، جو اس نئے پروگرام (لعنی وہا بیت کی عبدیہ تشکیل) کی اشاعت کرکے نئے ہرے سے جاعنی نظام ہید داکرے اور بہی جماعت اشاعت کرے اور بہی جماعت نظام ہید اگرے اور بہی جماعت سے جو آگے میل کر دیو بندی نظام ہیلاتی ہے '' کئی

کے محدالیب قادری، بروفسیر؛ مولانامحداحسن نا نوتوی ، ص ۱۵۸ که عبیداللهٔ سندهی، مولوی؛ شاه دلی اللهٔ اکد اُن کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۰

مولوی مملوک علی تا نوتوی د المتوفی ۲۶ ۱۲ ۱۱ه/ ۱۵۸۱ ا بیگلواندین علماء کی کھیپ ؛ جود بیوں کی نئی جاعت کے سربیت مقرر کے گئے تھے۔ وہ رہل کالج میں شعبہ عربی کے صدر مدرس تھے۔ تجویز یہی ہوئی کر جاعت میں عام لوگوں کی باقاعدہ مجرتی کرنے سے پہلے ایسے علما ، تیار کیے جا بین ، ہوگورنٹ کے پروردہ اوروہا بیتِ جدیدہ کے دلدا دہ ہوں۔ جنانحہ خاموشی اور مستعدی سے نگلواندی علماء كي كهيب و بلي كالج مين نيار كي جانب لنجي مولوي مناظرات سيلاني تلف مين : " نانو ترکے لیے تعلیمی راہ کا دروازہ مولا نامملوک العلی رحمتر اللہ علیہ کی وجہ سے کھل سیکا تھا۔وہ و بلی میں مقیم سے اور د بلی کی سب سے بڑی مرکزی درسگاہ دملی کا لج کے اُستاد تھے۔ زمرت انونر بھرعثمانی شیوخ کی برادری اطرا وجوانب کے جن قصبات میں پہلی ہُوٹی تھی و ہان کے بیچے مولانا عمار ک معلی كإن خاص مالات سے كافي استفاده كررہے تھے " ك د ہلی کا لجے ہے جس فسم کے علماء کی کھیپ نیا رکی جا رہی تھی ، وہ گورنمنٹ کے منظورِ خل بن كر نطخة تھے اور وہى انگر ز جومسلما نوں ير طلم وستم كے بها 'روُھا نے بين قطعاً كو في بي كيا محسوس نہیں کرتے تھے ، وُہ اِکس کالی کے سے تیار کردہ علماء کو روڈ کرسینے سے لیا تے اور حلدا زجله انتخیل برسر روز کارکر دیاجا تا تھا۔ خیانچہ قادری صاحب رقمطاز ہیں : ا مولانا ملوک العلی و بلی کالج کے شعبہ عربی کے صدر مدرس تھے اس لیے نانونذا در دبربند ك حضرات إن كى وجه سے كالج كے تعليمي وظائف أور ووسری سہولتوں سے بھی مستفید ہوئے ہوں کے اور د بلی کالج کے فارغ لتحصیل برنے کی دحب سرکاری اداروں میں منسک ہونے میں بھی آس فی دہی جوگی۔ بکر ان حفرات کے سرکاری اداروں میں تقرر کے لیے وہلی كالج مين تعليم حاسل كرف كريجى ايك فسم كى سندخيا ل كياكيا اور برسمجعا

کیا ہوگا کہ بہ صفرات دملی کا کج کے ذریلع طریقہ تعلیم وغیرہ سے واقف ہوچکے ہیں، ورند انتیٰ آسانی سے قدیم طرزکے فارغ انتحصیل علماء کو گورنمنٹ، سرکاری اسکولوں، کا لجو ں اور حکمتیعلیم کے ذرمیز ارعمدوں پر مفرر نہیں مرکستی تھی ر' کے

ز مانے کی نیر کیا عجبیب ہیں ایک وقت تھا کہ مولوی ملوک علی نا فوتو ی المسنت و عامن میں شامل تھے اور مبندی ویا بیت کے سنگ بنیا دیعنی تقویۃ الایمان کو نفویۃ الایمان (ایا ف کوفتم کرنے والی تماب) کماکرتے تھے لیکن ایک وہ وقت ایا کہ وہا برے جدید برد یکا میرالبحرنبنا هجی منظور کر دیا۔ مولوی ملوک علی نا نوتوی ( المتو فی ۱۲۹۱ه/۱۵ مر۱ ۲ في مطلوب علماء كى جو كھيت تباركى أن ميں سے چند حضرات كے ام بر ہيں: " مولانا ملوک العلی کے نلامذہ کی تعداد کا استحضاء ناممکن ہے۔ اُن کے شاگر دو میں بڑے بڑے علما مثل مولانا مظہر نا فرتوی ، مولا نامحہ احسن نا فرتوی ، مولانا محد منيه نانو توى ، مولانا محد فاسم نا نوتوى ، مولا نامحد لبيقوب نانوتوى ' مولا نارنشبداحمدگنگو ہی ، مولا نا اعمد علی سها رنبوری ، مولا نا ذوا لفقار علی ديوبندي ، مولا نافضل الرحن ديوبندي ، مولوي كرم الدبن يا في بني ، منشي جما لارب ملادالمهام عبوبال ، تشمس العلماء واكثر ضيام الدين إبل-ايل وظيي ، مولوي عالم على مراد آيا دى (ف ١٥ ١ ١ه/ ١٨٥٨) ، مولوى ميح الدولوى ، مولانا عبدالرحمٰن بانی بنی وغیرہ کے نام خاص طور سے فابلِ ذکر ہیں 'یا کے مولوی فھراسمبل دہوی کی پیدا کر دہ جا عت ،جرا جل الجدیث کے نام سے متعارف مع مب متحده مهندوستان مین غیر مفبول مهوكر داندی كئي از مونوی ملوك على كى سرريستى میں المرى جاعت بنانے كى سكيم تياركى كئى بيلے اس كے جلانے والے علماء تيار كے كئے ،

> که محدایب قادری و مولانامحداحت نا نوقدی و سه ۲۷ کل محد ایوب قادری و میسر و مولانامحد آحسن نا نوقدی و ص سام

اِس کے بعد برٹش گورکمنٹ نے اپنے اُن منظورِنظرعلماء کوکس طرح اورکہاں کہا رہمسان رہمستھ کی گئیں، اِس سیسٹے بہر شر پرمستھ کیا ، ایک وہلی کالیج گئی برانچیں اور ذیلی شن خیس قائم کی گئیں، اِس سیسٹے بہر شرفر ویو بندی عالم، مولوی عبیدالنڈ سندھی ( المتوفی ۱۳ ۱۳ اھ/س بھ ۱۹۰۹) کیوں رقمط از پر اور خیرجا بنداری کی بنا پر ایک اختلات گور نما ہجوا اور برجماعت و کو حصوں میں تقسیم ہوگئی۔ لبعد میں اِس جماعت کے دہلی کے ایک مرکزی بجائے ویو بند اور علی گوٹھ و کو مرکز ب گئے۔ مولانا محمد قاسم، دہلی کالج کے عوبی عرصہ کو دیو بند لے گئے اور سرسیدا صرفاں نے کالج کے انگریزی حصہ کو علی گوٹھ مرکز لیعنی ویو بند اور علی گوٹھ کو کو ایک برگش کور نمذی کے بارے میں کیا نظریہ تھا ، مولوں فہرا از قدوسی کی زبا فی شینے :

" ول کا عال تو اللہ ہی ہنر جانا ہے بظاہر علی گڑھ فرین اور دیوسندی جاعت گور نمنٹ کے معاملہ میں قدم سے فدم ملائے نظر آتے ہیں۔ دونوں کا مفصد علمی مبیدان میں مسلمان فوم کو آگے بڑھا نا ہے رحصو لے مفصد کے لیے انگریزسے کا مل وفا داری کو دونوں ہی ور اجسمجھنے ہیں " یک

ر بنا برملوم ہیں ہوتا ہے کہ مسلمانا ن پاک وہند ہیں سے سرکاری تعلم ولیس سے سرکاری تعلم ولیس سے سرکاری تعلم ولیس سے سرکاری تعلم ولیس سے سرکاری تعلم اللہ تعلیم کے دولوں کو مدرسہ دبوبند ہیں مخصوص انداز پر ڈھالنے کی مہم جیلائی گئی۔ لبعض وہ مسابق تھے ہو دہ الم کی انگریزی تعلیمات سے کتا انے نصے تو دکو سرے دبنی علوم سے جائی جھے و دولوں قسم کے حضرات کو یا بندرسلاسل رکھنے کی خاطرا کی مرکز کے علیمہ علیمات مرکز بنا دیلے گئے۔ جہاں تک مفاصد کا تعلق ہے وہ قطعی طور پروا ضع ہے کہ حکومت کے عبیداللہ سندھی ، مولوی : شاہ دلی اللہ ادران کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۷ کے سخت روزہ الاعتصام ، لا ہور ۔ بابت ورائی کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۷ کے سخت روزہ الاعتصام ، لا ہور ۔ بابت ورائیوں سیاسی تحریک ، ص ۱۲

فیاں برداری کرنے اور اِسس طرح محکومت کا اعتماد حاصل کر کے زیادہ سے زیارہ مراعات و عنایت کی جیک مانگ کر چیلئے مجھولئے کے مواقع حاصل کرنا تھا اور قوم کے انگریزی خوان یا موریا بنز نہن رکھنے والوں کو اِسی غلاما نہ وہنیت کی افیون کھلاکر اپنے اپنے واٹرہ کا دیس کی کھیلئے سے مواقع فراہم کرنے تھے۔ دولوں مراکز کے راشتے الگ انگ بیکن منز لِ تقسود میں کہنے تھے۔

انسانی فطرت کی برکز دری کون سی و صلی هیپی بات بے کدؤہ کوئی غلط اقدام کرے یا ایسا کرنے برمجور کیا جائے اور اس غلط حرکت کورست منوانے کی ایس انداز سے مر توٹر کوئیتش کرتا ہے کہ گویا دُوسروں کا اسس کی صحت پر ایمان لانا ہی اوّ لین فریعنہ اور اُن کا مقصوصیات ہو۔ اِس مرصف پر خواہ زاویے نظر کتا ہی خلاف وین و ویانت ہوجائے اُسس کی میں پر واکی جاتی ہے۔ ایسے واقعات کامظا ہرہ اگر ایک فردسے مرزد ہوا سس کی سنگینی کا عالم اُورہے کیاں ہی طرز عمل اگر جماعتی فرر اِنتیا رکر لیا جائے تواس کی مضرت کا ایسے حالات میں اندازہ لگانا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ واقعات موریافتیار کر لیا جائے تواس کی مضرت کا ایسے حالات میں اندازہ لگانا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ واقعات موریافتیار کر لیا جائے کوئی کوٹھ اور ویو بند کے مراکز میں تبدیل کرنے کی وجہ بالکل معاف اور سیدھی سادی بات تھی میں جالات کیا ہی سادی بات تھی میں جائے ہی دو بالکل میا نہ اور سیدھی سادی بات تھی تعلی جائے ہیں والات کی موجودہ مہتم قاری محمد طبیب صاحب فرماتے ہیں ؛

"ا بھائک بیند لفوس ندسیہ نے بالهام خدادندی اپنے دل میں ایک خاکش اور کسک میں کی۔ یہ بیان کے اور اس کے اور اس کے دار کسک میسوس کی۔ یہ خلش علوم نبوت کے تعقیظ ، دین کو بچانے اور اس کے داستے سے ستم رہیدہ مسلما لوں کو بچانے کی تھی۔ وقت کے یہ اولیاءاللہ المجتم بروٹ کے اور اس بارہ میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا جوائی میں معتبع تھیں " لے

موصوت اسى سلسك ميس مزيد تُون وضاحت فرمات اورفار بين كوخواب آور كو بيا كطلتي بين:

له بمبالرشيدارشد ، مولانا : سبيل طراع سلمان ، ص ٢٨

" اِس سے بہاں یہ واضع ہے کہ اُس وقت کے مہندوسیان میں یتجویز کوئی رسمی تجویز نرمتی بکہ الهامی تھی، وہیں بیصی داضع ہوجا تا ہے کہ اسس تجویز کے پردہ میں مک گیراصلاح کی سپر طبیحیکی پہوئی تھی۔" کے

میں عادی رافعادے می میرف بی ہوتی ہی۔

اگر انبیائے کرام کے علوم ومعادف کا ذکر انجائے ترعلمائے دبوبند کی برواشت کا پیائی دون لبریز ہوجا تاہے بلکہ اکثر ادفات اس طرح چیک اٹھتا ہے کہ دورا دراسی بات پر کفر و شک کا فتر ی جڑ دینا گویا گئی کلام بن جا تا ہے ۔ لیکن بہی حضرات حب اپنے مولویوں کا ذکر کرتے ہو ترکنے اور پر صفے والا بیسوچنے برمجبور ہوجا تاہے کہ جو دروازے اِن سے بقول انبیائے کرا پر سجی بند سے وہ علمائے دیو بند کے لیے کس طرح اور کس نے کھول ویے ؛ اور پھروئی بر خلش محسوس کے بغیر نہیں رہنا کہ حق بانوں کے حصول کا برحضرات انبیائے کرام کے مائیک کا منام انبیائے کرام کے علماؤ کے لیے کیون تا بت کرنے رہتے ہیں ؛ اُخریدا پنے انکار کرتے ہیں ، وُ ہی باتیں ا پنے علماؤ کے لیے کیون تا بت کرنے رہتے ہیں ؛ اُخریدا پیا علماؤ کا مقام انبیائے کرام سے جھی اُونیا دکھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں بی آئیے انکار معلم انبیائے کرام سے جھی اُونیا دکھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں بی آئیے انکار معلم انبیائے کرام سے جھی اُونیا دکھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں بی آئیے انکار معلم انبیائے کرام سے جھی اُونیا دکھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں بی آئیے انکار معلم انبیائے کرام سے جھی اُونیا دکھانے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں بی آئیا ہے اُنگار معلم میں اُن اور ملاحظہ فرمائیے :

"حفرت سنیداهمد ته بیدرائے برلیوی دیوبندسے گزرنے مُوٹے جب اُس مقام پر بنیجے نصے، جہاں دار العلوم کی عمارت کھڑی مُوٹی ہے تو فرمایا تھا کہ مجھے اِسس جگرسے علم کی گو آتی ہے۔ '' کلے

صب مدرسہ داوبند کی بنیا در کھی گئی تو بھو نیز ایوں میں کام نشروع کیا گیا تھا۔ زرا ابلاغ کی ہمدگمبری نے آج تو اعلان اور پرو پیکنٹرے کے انداز ہی بدل دیے۔ لیکن حب زرائع حاصل نہ تھے اس وقت بھی آخر تبلیغ اور پرو پیکنٹرے کے بیسندیدہ طریقے مرجود گرکا رکنا ن دارالعلوم د بو بند نے اُس وقت بھی اپنے پروپیکنٹرے کی بنیا دکشف وکراا پررکھی ہو و آبیت و دیو بندہت کی عند ہے۔ پینانچ مفتی عوریز الرحن منٹوری معقد ہیں کہ

> ك عبد الرشيد ، مولانا : مين برك سلمان ، ص ٢٥ م كم أنهناً : ص ٢٩

مجسود تن والبند کے مرسر میں چیتر بڑے ہوئے تھے ، آپ ( مولانا محمد لیفوٹ میں ) فرخواب میں دیکھا کہ جتت میں مکان کچے ہیں اور اُن پر چیپر بڑے ہیں ۔ حبب بیدار ہوئے نو فرط باکر الحدُ لند، مرسے یہ مکانات مقبول میں اُن کے مرت داو بند کے فائم کرنے کی طرورت کس کو بیش آئی تھی ؟ اِس کے بانی ، مرس ادر بلانے والے کو ن حضرات تھے ؟ اِسس سلسلے میں جاعت الجد بیث کے مشہور عالم، مولوی عدالی الی قدوسی ایوں لیجھتے ہیں :

الیے میں چند الیسے حفرات میدان بین آئے جن کی گوری تربیت گورنمنٹ کو تعلیما داروں میں جو ٹی تھی ادر سرکاری طازمت میں رہ کر وہ اپنے آپ کو گورمنٹ کو سرن سے کو کورمنٹ کے محمل وفادار تا بت کر بیلے تھے۔ اُ محول نے دیو بین کردہ بین منظر عربی دینی مدرسہ درار العلوم "کی بنیا در کھ دی ۔ اُوپر کے بیان کردہ بین منظر میں دیکھا جائے تو دینی تعلیم کا یہ انتہام ، گورنمنٹ انگریزی کی فشا اور یا لیسی کے مطابق تھا اور یا لیسی کے مطابق تھا اور یا لیسی کے مطابق تھا اور یا لیسی کے در بینی مدرسہ کے یہ با فی اور صدر مدرس ، دہانی کی مقتل اور پیکھ دینی مدرسہ کے یہ با فی اور صدر مدرس ، اعتما و حاصل کریکے تھے ، نیزیر حفرات و بڑی انسیکٹر مدارس کے عمدے سے دیٹا ٹر بگو ئے تھے ، واس لیے قدر تا آنگریزی گورنمنٹ نے آن کی جو صدا ذرا فی در بین کی روشنی میں دیکھا جائے تو کوئی بعید نہیں کم فی این کی کورنمنٹ کی دوست کی روشنی میں دیکھا جائے تو کوئی بعید نہیں کم فی اس دیکومیت ) کاکسی طرح کا ایماء شامل ہو گائے تی دارا تعلوم دیو بند کے بانی ، موسس ، اراکین مجبس اور معا دنین کا تذکرو ٹیوں کیا ہے ۔

المس بنا بين حصوصيت مصحفرت حاجي سيدعا برصين صاحب قدس سرؤ،

له عور الرحل فه الاعتصام " لا بهور ، با بت ۱۷ را کتوبر ۱۹۱۰ م ۴

حضرت مولانا ووالفقا رعلی صاحب قدرس سرّن اور مولانا فضل الرحمٰن صاحرتهم مؤ قابل وکر ہیں ، جن کا ہمتھ ابتداء ہی سے ناسیس مدرسہ میں تھا۔ برحضرات خصرصیت سے صفرت نا نوتوی صاحب قدس سرّن (مولانا محدقاسم) کے دست و بازورہ ہیں اور نبا کے بعد تھی اِسس کی ڈیروار مجلس کے رکز کین کی صفیت سے مدرسہ کے تمام امور میں عملاً شریب رہے ہیں 'او لیہ وارا تعلوم دیو بند کا سب سے پہلاصدر المدرسین کون مفر رکیا گیا ؟ بروفیسر محدایوب قارم گوں جواب دیتے ہیں :

"جب ۱ رمحرم الحرام ۲۸ اله کو مررس اسلامید و یو بند قائم ہوا، تو تولانا محد لیقوب سرکاری محد لیقوب سرکاری معدر مرس مقرر ہوئے۔ اُسس و قنت مولانا محد لیقوب سرکاری ملازمت سے سبکہ وش ہو چکے نئے یا گئے مولوی عبدالنی ان قدوسی نے موصوف کی تقرری کے بارے میں اپنے تانزات کا افلار اُل

کیا ہے:

برنا و مرسد اور اسی مجلس کے خاص اراکبن میں سے مولوی دو الفقا رعلی دیو سندی اور مولوی خوا الفقا رعلی دیو سندی اور مولوی خفاص اراکبن میں سے مولوی خود الفقا رعلی مولوی محد الحقوب المؤلف کے بارے میں بردفیسر محد الیوب نفا دری نے مکھتے مہوئے ان صفرات کی ملاز متوں کا المال کے عبد الرشد ، مولوی : میں بڑے مسلمان ، ص ۲۷ کے محد الیوب فا دری ، بردفیسر : مولانا محد الیوب فا دری ، بردفیسر : مولانا محد الیوب فا دری ، مردفیسر : مولانا محد احسن نا نوتوی ، ص ۱۹۷ کا میں ۹ کا میں ۹ کا میں ۹ کا میں ۹

ر ای به بن بری الحبن کو سلجها دیا ہے، خیانی کھتے ہیں:

المولی کا کج کے فاضل مدرس، مولانا ملوک العلی کے دطن و برادری سے جن
حضرات نے مول ناکی سرریت یہ بن تعلیم یا ٹی وہ حضرات بھی تعلیمی نظام ہیں
منسک نظراً نے ہیں مولانا فضنل الرحمٰن دبوبندی اور مولانا ذوالفقا رعلی
دبوبندی ڈیٹی انسپکٹر ہدارس رہے۔ مولانا معلوک العلی کے صاحبزاوے
مولانا محمد لیجھوب نانو توی المجیر کا لیج ہیں مدرس مقرر مہوئے بھر بنارس،
بریلی اور سہار نیور میں ڈیٹی انسپکٹر مدارس رہے ۔' لے
بریلی اور سہار نیور میں ڈیٹی انسپکٹر مدارس رہے ۔' لے
بریلی اور سہار نیور میں ڈیٹی انسپکٹر مدارس رہے ۔' لے
بریلی اور سہار نیور میں ڈیٹی انسپکٹر مدارس رہے ۔' لے
بریلی اور سہار نیور میں ڈیٹی انسپکٹر مدارس دہے ۔' لے

" تشیخ الهندمولانا محمودالحسن کے والدمولانا ذوا نفقارعلی دیوبندی بریلی کالج
میں پر وفیسر شخے۔ مولانا ذوالفقار علی کا بریلی میں کئی سال تیام رہا۔' کے
مدرسہ دیوبندکے اوّلین صدر مدرس مولوی محد لعِقوب نا نوتوی اور مولوی فصل ارتمن دیوبندی

ع بارے بی بریمی بیان کیا گیا ہے:

"مولانا مجد لعیقوب بھی بریلی میں طبی البیکٹر مدارس رہے۔مولانا محد اسن کی بیاض سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان ۱۲۱۱ھ/۵۵ مراد میں مولانا محد لیقو ہے نا فوتوی بربلی میں نصے بشیخ الاسلام مولانا مشبیراحمد عثمانی کے والدمولانا فضل الرحمٰن دیو بیندی بھی ۲۰۲۴ھ/۱۵ مر/ ۱۵۸۶ میں بربلی میں ڈویٹی البیکٹر مدارس تھے ۔حب مولانا محداحسن نے انقلاب، ۵۸ مرا بس بریلی کو تھیوٹرا تو لعض معاملات وانتظامات صروری مولانا فضل الرحمٰن

ای کے سپر کے تھے۔" کے

مالدایوب قادری ، پروفسیر ؛ مولانا محداحسن نا نو تؤی ، ص ۸ ۲

لا ايفناً : ص ٥٧ لا ايفناً : ص ٢٧ اگر بر دفیبه فروزالدین دُوحی نا راحن نه مهو س اور مهی اِسس جسا رت برمعند و مرکفته بر ن فرما دیں تو ہم اُن کی خدمت میں یہ النجا بصدا دب کرنے میں کہ وہ اپنے ممدوصین علمائے وہ یعنی <del>راطن گورمنٹ</del> کے بروردہ اور رٹری میڈ نہیں ، ملکہ نیار کر دہ اینگلو انڈین علم بارے میں پرونسیر محدالیزب قادری صاحب کا بد بیان طرهیں اور اسے اسی تصنیع حس کا غلطی سے" آ نینیز صدافت" نا م تکھ بیٹے ہیں، درج فرمالیں ، کیونکہ درج زبل بیان اکرہ آئینہ صداقت " کے املے البرنشن میں آیر کر بیے حالی تو اِن کے مراه لیا بہتوں کا عجلا ہوگا - لیعے بہلا بیان موصوف کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے: " مولانا ملوک العلی کے صدر مدرس ہونے کی وجرسے حتی و ملی کالج کی تعسیمی سرگرمیا ریفننی آ کے بڑھیں اورمسلما نوں ( ایننگلوا بڑین علماء) کی ایک لیبی کسید تیار بُرنی کرمس نے نئے نظام تعلیم میں مسلک ہو کر فاطر خواہ فرک انجام دِي - مولانا محد مظهر (مدرس آگره كالج ) ، مولانا محد منير (مدرسس برلی کالج )، مولا نامحداحس (مدرس بنارس و برلی کالج) ، مولا نا ذوالفقار علی دبوبندی (مدرسس بربی کالج و ڈیٹی انسکٹر مدارس )، مولانا فضل الرحمان دبوبند ( ڈیٹی انسیٹر مدارس ) ، توخاص اِن کے اعربہ واحباب میں ۔ اِن کے علاقہ شمس العلما وشيخ ضيارً الدين إبل-إبل- ذي بشمس العلماء مولوي ذكامٌ اللهُ شمس العلماء ڈیٹی نذراحمد (ف ۱۹۱۲) ، نئمس العلماء محد حبین آزا و (ف ١٩١٠) ، يىزادە محد كىن (كېشن ج ) ، نواج محد شفيع (ج) ، نمان بهادرميز ناصر على (ف ١٣٥٢ هـ ١٩٩١) ، مونوى كرم لدين ماني تي (ن ۱۸۱۹)، مولوی حجفرعلی (ن ۱۳۱۷ه) وغیره بهت سے ایسے حضرات میں مرجواسی دملی کا آج کے فیض یا فتہ اور نربیت یا فتہ ہیں اور کم و سبش ان نمام حفرات نے نئے تعلیمی نظام میں منسلک ہوکرنما یاں خدمات انجام رین اورگورنمنٹ نے بھی اِن کی خدمات کو سرا ہا اُورٹسن صلہ سے نوازات

له محد ايوب قادري ، ير دفيسر: مولانا محد احسن نا نوتوي ، ص ١٤١

مِ منفعد کی خاطر برنسن گورمنٹ نے مدرسر دیوبند قائم کرنے کا اِن حضرات کو الله كانفا ، حكومت كاور مفصدكها ل كم يُورا بور إلتا ؟ حكومت في إلى ام كا اللهمية المربي المرين المرين والع الكريزانسركة انزات يرته. ه إنس مرسه نے یومًا فیومًا ترتی کی - اسر جنوری ۵ ۱۸۰ بروز کیشنیه لفليننط كورزك ايك خفيه معتمد الكريز مستى بإمرن إكس مدرسه كو دبكها تۇكس نے نهابت الچے خيالان كا افهادكيار أكس كے معانسنى چند سلور درج ذیل ہیں نبوکام بڑے بڑے کا لجوں میں ہزاروں رو یے کے مرف سے ہوتاہے وہ بہاں کوریوں میں ہورہا ہے۔جرکام یرنسیل مزاروں روبه تنخ اه لے کرکو نا ہے وہ بیاں ایج مولوی چالیس رو بیرا یا نہ برکر رہا ہے۔ يدرك خلاف سركاد نهبي بكرمد ومعاون سركارب - يهال كے نعليم يافت لوگ ایسے آزاد اور نیک علی دسلیم الطبع) بین کدایک کو دوسرے سے كجح واسطه نهبس كوئي فن عزوري البيانهين جريمان تعليم نه يونا ہو۔ ماب مسلما نوں کے لیے تواس سے بہتر کوئی تعلیم اور تعلیم گاہ نہیں ہوستنی ادر میں تو برجی کہرسکتا ہوں کہ غیر مسلمان بھی بہاں تعلیم یا وے تو خالی لفع سے بنیں- اعصاحب! سُناكرتے تے كم ولایتِ انگلشان میں اندھوں کا مدرسہ ہے ، بہاں آنکھوں سے دیکھا کہ در اندھے تحریر افلیدس کی شکلیں کو وست برالسی تابت کرتے ہیں کہ باید وست بدیا کے الاعدالي ان قدوسي في إنس معانمذيرة تبصره كياسيد، مروست وه مجي الاحظر ایلهائے بینانچہ موصوف نے مذکورہ واقعرنقل کرنے کے بعد بُوں اپنے تا زات کا الركيا ہے:

"معائرة كرنے والے الكريزنے اپنى دبورك كے إلى حكوظ بين ارا تعلوم

المرايوب قا دری ، پروفيسر : مولانامحدآحسن نا نوتوی ، ص ۲ ۱۷

ديو بندى دوخصوصيات بناني مېن- ۱۱) موافق سرکار ۲۱) ممد ومعا وي رکار پہلی خصوصیت تو واغنے ہے کہ اس مدرسدمیں کا م کرنے والے یوگ سرکار انگریزی کے ٹورے ٹورے وفا دار ہیں اور بہاں کسی قسم کی بغاوت كر براتم موج د نهيں ، ليكن دۇ سرى خصوصيت كرير مدرك ركا ركا معاون بھی ہے ، غورطلب ہے ، سوال برسے کہ ایک بھوٹا سامدر سے جس میں چند در دکشِ منش بزرگ صبح و شام عمو ماً قال قال افو صنبطر کی تعلیم دہتے ہوں ا رطانيرمبسي عظيم سلطنت سے كما تعاون كرسكتے ؟ ك موبوی عبدانی می قدوسی کومنشر ما مرکی اس رپورٹ برکر بر مدرسے محدومعا و ن برگیج حيرانكي هي كەخدىلا ۋ كاخبگرشا، برطانىيە خىسى عظىم سلطنىن كى كىيامد د كرسكتا تھا ج ليكن مرمود اِس رابطے کے منکر نہیں ہیں ملکہ اِسس اما دواعا نت کے بارے میں وہ خوریُوں رقمطان ہو " برق ہم منیں کتے کہ برلوگ ،۵ مراء کے بعد میدان جاگ ہی انگرزی فرج کے نتا زبنا نرمامین کے خلاف لڑے تھے اور نرہی ہمارے یا سسمسیقم مادی تعاون کا کوئی تبوت ہے ، یاں اِسی میں شک نہیں کہ ۲۵ ماد میں بنے والے اِس دینی مدرک نے جنب جا دکوروکرنے کے بلے بڑا اسم کوالہ اداكااور بهارى دائے بين بهي وه خدمت جليله ہے جے مسر مامرا بنے الفاظ مين كه رست بن كر مدرمه مد ومعاون سركارس " ك مدر ردبوبند کے چھ ماہ لبعداسی د ہی کالج کے بروردہ اور مولوی علوک علی نا نو توی (الله ١٤٧١ه/ ٥١١م عنا كردون في مظام العلوم "كنام سے سمار ن بوريس" مدرك بحن قائم كرابا - قدوسي صاحب لكفته بين: "إسى يُرك كون ماحول مين علمائے احناف (ولا بي ديوبندي علمانے ، ١٨١١

له بهفت روزه الاعتصام الامهور، بابت ۱۲ را كتوبر ، ۱۹ ، ص ۵ كل الفياً ، ص ۲

مودارا لعلوم ویو بندگی بنیا در کھی اور اس سے حرف جدیاہ بعدمظام العلوم

رسارن پور) کا قیام عمل میں آیا۔ اِن مدارس نے حین انگیز حدیک ترقی

گی۔ اوّل الذکرمدرسہ کو بجاطور پر ایشیا کی سب سے بڑی اسلا فی درسگاہ

کہاجائنا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں مدرسے ۱۲۰۱ء بین فائم بھوئے سیکن

اِن کا تصوّرہ ۱۰۰۵ کے فور اُ بعد بعض فر ہنوں بیں آچکا تھا ، بلکہ مولانا عبیداللہ

اِن کا تصوّرہ کو دارا لعلوم و بوبند کو د جلی کا لی کا ہی ایک حقد قرار دیتے تھے 'و لے

این کلو انڈین علماء کی دُوسری دینی درسکاہ لیعتی مدرسہ مظام العلوم سہار ن پورکس

نے فائم کیا ؟ صدر مدرس اور پیلے شیخ الحربین کون مفرر مورث و اِس بارے بیں پر دفیسر

لعبنت روزه" الاعتصام م لا بور، بابت و راكتوبر ١٩٤٠ ، ص ٩

نامورعلماء إس درسگاہ سے فارغ التحصيل ہوکر نظے اور بر صغير مايک و مهند
ميں وين وقلت کی خدمات ميں مصروف ہيں۔ ' کھ
درسہ مغل ہرا تعلوم کے صدر مدرکس مولا نامحہ مظہر نانونو کی ( المتوفی ٣٠٣ اهر ٨٥٨١٠)
کون تصاور کہاں کے فیفن یا فتہ شخے ؟ اِکس سوال کا جواب پر دفیسہ محمد ایّرب فاور کی گول قراتے ہيں :
مولانامحمد احس نافونو کی کے خفیقی بڑے بھائی شخے - ٣٧ ١٩٨٤ بيس نافوته ہيں
ہيدا مهوئے ۔ ابتدائی تعليم وحفظ قرآن اپنے والدها فظ لطف علی سے کیا۔
مرد بیلی کا بچ '' بین تعلیم عاصل کی مولانا مملوکا تعلی نافوقی کے سامنے زانو نے اوب
طے کیا۔ حدیث کی سند حضرت شاہ محمد اسحاق سے عاصل کی ۔ . . . مولانا محمد اسحاق مولائی ہے میں ملازم ہو گئے ، وہاں سے آگرہ کا لج تبا ولہوا ہے کہا۔
مودی محمد مظہر نافوتو کی داکمتو تھی ہولوی محمد اسے کہ مولوی محمد اسمال کے دور سے بھائی مولوی محمد اسمب

مروی حرحه را المتونی ۱۳۱۱ هر ۱۸۹۷) مجی مولوی ملوک العلی کے شاگرداور دہلی کالج کے پر ور دہ تھے تیحصیلِ علم کے بعد موصوف بنار کس کالج اور بربلی کالج میں تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے ۔ جنانخد اکس سلسے میں فادری صاحب نے بحوں وضاحت فوائی ہے "اسی طرح مولوی مملوک العلی کے عزیز ونلمینڈ مولانا محداحسن حب نعلیم سے فارغ مجویے تو ۱۷۹۳ هر ۱۲۸ میں بنار کس کالج میں مجنبہ بیت مدر س

« بنارس میں مولانا ۱۲ ۱۲ هر ۱۷ مر ۱۷ میں پنچے اور جمادی الاول ۱۲ ۱۱ هر مطابق ما رہے اور جمادی الاول ۱۲ ۱۱ هم مطابق ما رہے اور ۱۸ میں مولانا محدالت کا تعلق بنا رس سے لفیناً ختم ہو چکا

له محدایوب قادری، پروفیسر؛ مولانامحداحسن نا نوتوی ، ص ۵ ۱۵

لك ايضاً : ص١٥١

ت ايضاً : ص ٢٨

كونكمين ذاخريلي مين آف كات " ك ر مولانا محدا حسن صاحب فارسی شعبہ کے صدر مفرر ہوئے اور مولانا بنارس سے جادی الاقل ٢٩٤ الامطابي ماريح الد ١١٠ مين تبديل موكر بريلي سنع مولانا محداحس برای کالج میں شعبہ فارسی کےصدرمقرر ہوئے ۔ حب ع بی کا اجراء مُوا ، نو د و نوں شعبوں کی عبدارت اِن ہی کو نفویض ہوئی' موری محد مظہرا فرتری کے سب سے جھوٹے بھائی مولوی محد منبر نا فرتوی بھی دہلی کالج کے برورده اورمولوی فلوک علی نا نوتوی سے نلیذ تھے۔ موصوف دوسال دارا لعلوم دیوبند کے متم بھی رہے نے رفادری صاحب گوں کھتے ہیں: " مولا نا محداحس نا لو توى كے حقیقی حيو كے بھائی شے ١٩٧١ء بي أنوتر بيس پدا مُوئے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدحافظ لطف علی سے حاصل کی یمیر وہا کا ج میر تعلیم عاصل کی ..... ملامٹی ۴۱ ۸۱۱ میں بریلی کالج میں ملازم ہو گئے۔ مطبع صدیقی بریلی کے مہنم رہے اور اس کا نظم دنستی زیاوں تر ان ہی سے متعلق رہا۔ بریلی سے منیشن یائی - ۲ ۱۲۹ ھ/ ۱۸۷۷ سے بعد بریکی سے تعلق خم بو گیا-مولانا محترف اسم نا فوتوی سے بہت کہرے تعلقات اور دونوں کچین کے ساتھی تھے مولانا محد منیر صاحب قریب دوسال دارا لعلوم وبوبند کے مہتم رہے۔ ایما نماری و دبیا نیڈاری میں جواب مہیں رکھتے تھے 'اُل فارئين كرام إ برتص وارالعلوم وبوبند اورمدرسه مظامرا لعلوم سهارن يورى بنيا دين ر محف دالے ، وہاں بر ھانے والے اور اُنجنب جلانے والے مذکورہ بالاحوالوں سے صاف وافتح سے کم پہلے اِن حضرات کو دہلی کالج میں گورنمنٹ نے اپنے ڈھب پر زبیت دی۔

له مدالوب فادری ، پروفیس : مولانا محداحسن نانو توی ، ص ۹ ۳ که ایضاً : ص سرم که است که ایضاً : ص ۱۵۸ ا

اس کے بعد بڑھا ہے بک اُنھیں سرکاری ملازمت میں رکھ کرا بھی طرح اُن کی و فا داری کا منا
ا باگیا ۔ بعض صفرات کو کالجوں میں پروفیسر رکھا گیا اور دُوسرے ڈبٹی انسیکٹر دارس (کا لے
یا دری) بناکر رکھے گئے جب یہ صاحبا ن نا ذک سے نازک مواقع پر بھی اپنی مہر بان کور کے و فا دار ہی ٹابت بُو ئے تور بٹیا ٹر ہونے کے بعد اِن کی طرف الهام کر دباجا تا تھا کرار آپ دین کے نام پرمسلما نوں کے دبندار طبقے کی رہنما کی کریں لمعنی مسلمان آپ حضرات سے
دین بصد شوتی ماصل کریں بیکن بھومت کے محمل وفا دار اور بھی خواہ رہنے کی نز میت دبنی ہرگا
اور اُنھیں اُسی رنگ میں دنگا ہوگا ، جس میں آپ ہوگوں کو رنگا گیا ہے۔

کومت نوان مرارس کی اندرون خاند سریتی کربی رہی تھی اوربرسا ری مشین کو اور حرمان کی مشین کو اسی وست غیب سے جول رہی تھی۔ دوسری طرف مسلما نوں کو اور حرمان کی کرخ سے دیو بند ہے دو بند ہوں نے کارکنان دارا لعلوم دیوبند کے ذوہ و تفقی ، خلوص ولٹہیت اور کشف و مراست کے ایسے انسا نے گھڑ نے شروع کو دیے کہ مرز اغلام احمد قا دیا تی کے بھی کا نکائ لیے اور بھولے ہوائے۔ برجا لی الیساطلسماتی بنلاگ کے اور بھولے ہو گئے۔ برجا لی الیساطلسماتی بنلاگ کے اس وقت اِس چکے کی بسمجھ سکتے میکنے میک کے میٹنی منظر سمجھ نہیں یائے اور اِس کی نظام ری خشفا ٹی کے بیش منظر سمجھ نہیں یائے اور اِس دہرکوتریانی سمجھ نہیں ہوئے ہیں۔

موس بر سے اور اِسس کثرت سے اِس زمر بلا ہل کے طلب کار ہونے متروع ہو گئے کہ عورت میں اور اللہ کار ہوئے کہ عورت میں منازی وہ علی میں منازی کا منازی دہ میں اور المحدیث جا ست پرجو خصوصی نظرینی وہ مع اِسافہ دارا العلوم دبو بندیر مرکوز ہوکردہ گئی ۔

چند علیا نے دبوبندی قسم کی دوش اختیار کے والی الی سے تربیت باکر ، یہ مشن اوری کیا ۔ کیا ۔ کیک دیکن دیکنے بر درخت پر وان چڑھا ، پھلا بھولا اور اِسس کی شاخیں باک و مہند کے گوشے میں تعییل گنیں کیونکہ بعض مجو ہے بھا ہے مسلمان اِن حفزات کے زبر دست پرفیلگنگ کے باعث اِخین خطزاک نرین والی نہیں بلکہ مسلم سمجھ بیٹے تھے۔ یہ اسلامی عقائد میں اِسس فیرمسوس طریقے سے کفر پرعفائد و نظر بایت کی ایمیر مشن کر کے مسلما نوں کے دین و ایمان کو برباد کرتے دہے ہیں کہ مارے خوشی کے انگریزی حکام بھی بھول کا مضف تھے اورعنا یا ت و برباد کرتے دہے ہیں کہ مارے خوشی کے انگریزی حکام بھی بھول کا مضف تھے اورعنا یا ت و نازشات کا المردون خانہ وی ایمان کریس جاعت کی تعداد پانچ ویں ہزاد سے زائد نرجی اُن کا مدرکے دیوبند ، چھیے وں اور جھونیٹر ہویں سے نز قی کرتا ہموا ، جا مع از سرکے بعد و نیا کی سب سے بڑی خرجہی درسس گاہ بن گیا۔

وارا لعلوم دیوسندا در دیوبندی گروه کی ترقی کو یا الجد بنت حضرات کی تنزیکی کا داند تھا۔ اِسس کی ترقی کے سابھ ہی بیصنرات نئیمی اورکس میسی کی زندگی گرا در نے برمجبور موگئے۔ اِس دوران میں اِسس محمدی یا المجد بین گرده کا دوچار مقا مات پر انگرزوں سے محکوا وُ مجھی ہُوا، لیکن حاصل کچے نہ ہوا بھر نفضان ہی اعلانے رہنے اور آخر کا دیا لوگ بھی اپنی اکٹر بیت کے سابھ متفق ہو کر حکومت کی د فا داری اور بھی خوا ہی پر ابیان لے آئے۔ میاں نذیر حسین دبلوی ( المتوفی عبویا لی دالمتوفی ۱۳۰۱/ دبلوی ( المتوفی ۱۳۰۰/ )، فواب صدیق حسن خاں قنوجی بھویا لی دالمتوفی ۱۳۰۰/ کے قدم مچومنے پہنفی ہوگئی۔ اِسس جماعت ہی حکومت کے قدم می مسادی جماعت ہی حکومت کے فدم می سادی جماعت ہی حکومت گورفنٹ کے منظور نظر کو دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور میں گردفی می سادی جماعت ہی خلاف اور گردفی می سادی جماعت ہی خواد اور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گردفی می سادی حکومت کے بی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں سب حکومت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں سب حکومت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں سب حکومت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں سب حکومت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں سب حکومت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور بیا حکومت کے میکومت کے بھی خواہ دور میں اکٹر بیت و فادار اور میات کے بھی خواہ دور میں اکٹر بیت و فادار اور میات کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور میت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور میت کے بھی خواہ دور میں اکٹر بیت و فادار اور میت کے بھی خواہ دور میں اکثر بیت و فادار اور میت کے بھی خواہ دور میں اکٹر بیت و فادار اور میت کے بھی خواہ دور میں اکٹر بیت و فادار اور میت کے بھی خواہ دور میں اکٹر بیت و بیت کی دور میں اکٹر ہو کی دور میں اکٹر بیت کی دور میت کی دور میں اکٹر ہو کی دور میں د

وارالعلوم ديوبند جود ملى كالج كي نشاخ اور ويابي حضرات كا دومرا مركز بنا ، إس يرتجى

دۆ دُورگز رے ہیں اور دونو ں ایک دُوسرے سے مختلف۔ ابندائی آیام اور پہلے دُور میں انگرزوں كى محمل مرريستى اورنا ئيدوهمايت حاصل رہى - خوب جى جو كرعنايتِ سركا رك مزے مزے كو في م دۇ سرا دُور دۇ، جەحب متحدە مېندوستان كى سرزمين مېن كاندىقى كى آندىقى جلى - مېنود نے خفېر منطح کے نخت حکومت کے مرمحکے میں وج اور پائسس میں اپنے اومی کثیر تعداد میں شامل کر لیے ۔ تجارت وملازمت اورصنعت وحردنت کے ذریلعے خشمال ہونے لگے تو ہدر دبوں کے جال کھاکہ سُود در ُسُو د کے چکر میں مسلما مزں کی جا مّدادوں پر فالف ہونے منزوع ہو گئے بخرضکیم سرقسم کی طاقت و توت ماعل كريليز كے بعد منه دؤوں نے صول آزادى كى خاطر انگرېزوں سے سرد جنگ جاری رکھنے کا سلسلہ نشروع کردیا۔ اِس دور میں علمائے دبوبند نے محسوس کیا کہ مہنود کی بے پناہ نیاریوں کے مفابلے میں اب انگریززیا دو عرصہ مندوشان پر فابق نبس رہ سکتے اور کا دِن دُور مَنین که مبندوستنان کی فصناؤں میں اوم کا تر نگا حینٹڈا لہرا ریا ہوگا یصورتِ عالات کا إس طرح تجزير كرنے كے بعد علمائے ويوبندنے أپنے مرريت وں اور محسنوں كو الود اعى ملام کیے بغیر متنو نع حکم ابن کے در کی گذائی شروع کر دی ۔ کانگرس نے اِن حضرات کی ناز براری اور ما ليعنِ قلب كايُورا نيرا خيال ركها اورا نگريزوں سے بھي باطھ چڑھ كر إنفيس نواز تے رہے۔ إس دُور مِين برحضرات محمل طور برمبندو مفادات كي خاطرانيا تن من دهن سب كجيم لما في كيار بيني ربيت ته وقت برهزات مهندوُوں ركي إمس طرح يروانه دار ناراورگاندھی جی کے کیاری ہوکررہ کئے کہ مندو وں نے اِنسی انگریز کی گولیوں کا نشانہ بغنے کی رغیب دی نوید لبیک که کر سوراج کے دلوما پر صبیط بن کرچڑھنے کے لیے تب ر ہوجاتے اور البیمون کوشہادت عظمی سے کسی طرح کم ماننے پرنیار نہ ہوتے اور اگر كازهى جي يا يندت جوامرلال نهرونے إلى بين مسلم مفا دات بركارى ضربين لكان كالحكم ديا یا نز فیب ہی دلائی تو بر حضرات اپنے اصطلاحی مشرکوں اور برعتبوں کو نقضا ن مبنیا لے میں كوئى دقيقة فروگزاشت نهيس كياكرتے سفے اور برمجى حفيقت ہے كرمسلمانان ماك وہند كے مفاوات كوجتنا نفضان إكس تخرك و ہابيت نے سينجايا ہے إتنا مشركين ہن جبي ہے بک نہیں سینجا سکے میں۔ اپنے دُوسرے دور میں دلو بندی حضرات واقعی انگریزوں کے

خالف بن ترجمی رہے کبکن مہند دمفادات کی خاطر مسلم مفادات کے بلیے اِن حضرات کا وجود جُما خارج کی طرح سمیٹ آبک جیلنج بن کرہی رہاہے ۔ ہا ری نعالیٰ شانز ابنائے زمانہ کو سب ایت نصیب فرمائے اور ہم سب کاخاتمہ ایمان بر ہویہ ۔ آئین ۔

سی بات نصیب فرمائے ادرہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ علی گره مرکز الکریزی حصد، اسی کالج کے ترمیت یا فقہ سرسیدا حدخاں علی گڑھ لے گئے۔ م السليج و ما بي حضرات كا ما دُرن اور ميا سرار مركز ، د ہلى كالج مقرر نُهُو انتها ، ٱكے عِل كر اس كے دو صفے يا دوم اكزين كئے ، ايك ديوبندا ور دومرا على گڑھ - إس دو مرے مركز على و مغربى تعلىم وتهذيب ك ولدادكان كامركز قرار ديا كيا اورة مهنندة مهند يُورك مک میں اِس کی رانٹین فائم کردی گیئی جومرور زمانہ کے ساتھ سانف ستقل مراکز کی حثیت ماصل کرنی علی گئیں۔ اِس طرح بُورے مک میں مغربی علوم اور مغربی تهذیب جیا گئی اور سے مدنن چیزی اِس طرح پاک و ہند کے با مشندوں کے دماغ واعصاب پر سوار ممر میں کہ الكرزوں كو ہمارے ملك سے كئے ہوئے يونغانى صدى سے زيادہ عرصر كزركيا ہے ليكن إن مغربی لعنتوں سے جھٹے کا راحا صل کرنا فود در کی بات ہے ،خودمسلمان کہلانے وا یوں نے انھیں المس طرح ابنا صابطة حيات اور لا تحييل بنابا فهواسد، جيسے مسلما نوں کی کا ميابي و کامراني کا دان قرآن وسنت کے احکام کی بیروی میں صفر نہیں بکر مغربی لعنتوں میں ہے۔ باری تعالیٰ شان<sup>و</sup> مين سويخ ادر مجهد كى نوفيق عطا فرمائ - اين

علی گراه کالج کے بارے میں عرص کرنے سے پہلے اس حقیقت کا اظہار کو دیس طروری نظراً نا ہے کہ ۱۸۵۰ کے لعد برطش گورنسٹ نے ہو پالیسی وعنع کی اسس کو مولوی عارانی لق قدوسی کے لفظوں میں نبان کر ویامیائے :

"بات دراصل برب که ۱۸۵ م کے بخربر کے بعد انگریز رکا راس قدرت اس ہوچکی تھی کدو محب بھی ہندوستانبوں خصوصًا مسلمانوں بین کسی تسم کے اصطراب واست تعال کے آتا رمحس کرتی قد قبل اس کے کرحالات خطریاک صورت اختیار کرجائیں ،مسلمان قوم کے سامنے کوئی نئی چیز مسلمان لیڈدوں

کے ہی در لیے بیش کر دینی ،حس سے مشتعل قوم کا رُخ خود بخود دوسری طرف على كرد هدى مسلم يونيورسطى كى ننحر كيب كيون علائى كئى ، مولوى سيدسليا ن ندوى (الترا ١٣٤٣ ه/١٩٥٣) نه اس رامرار مفيفت کے جرب سے نيوں پر ده مثاباتا. "وا تعدیر ہے کہ اکس زمانہ میں طرابلس اور بلقان کے ہنگاموں کے سب مسلما بزن میں بےصد جوش وخرد کش تھا اور انگریزوں کی طرف سے دلوں میں بے مدناراصنی اور نفرت بھیلی خی اور اُن کی ذرا ذراسی بات سے مسلما نوں کو بیر ہوتی تھی۔ حکام کے سامنے ان ناخ کے ارحالات کا تدارک از کبس هزوری نفا-اِس لیے بهترین ندبیر برختی کرملک میں کوئی الیسی عالمگیر تحریک ننروع کر دی جائے جومسلمانوں کے رُخ کو إدهر سے اُدھر محصروے - بر چراك مسلم يوننورسلى كانجبل نها، جس كوك كر مزياننس سراغا فان، جو اُ مس دفت کے مسلم قومی را ہنا اور انگریز وں کے معتریضے ، آ گے بیسے یا علی کود ھا لج کے اصل کرا وھرا سرتبدا عدضا سفے۔ وہلی کا لج سے ترایت سند ندمب لعنی و یا ست کوشکل دلوبندیت لے کاآئے تصالی علی کرده میں آگر کو لا اور نم چڑھ گیا ، موصوت نیچیت کے بانی بن گئے اور اِسس طرح مسلما بذر کی خبرخواہی واصلان کے نام پرسا خفسا نئے مقد کس اسلام کی بیخ کنی کا فریفید، جو حکومت کی طرف سے عالم ہوا گ مرانجام دے کر کو دنسنط کی خوستنو دی حاصل کرتے رہے۔مسلما نوں کی نیم خواہی معیوب نہیں، اُنھبین تباہ کن حرکتوں کے نتائج سے خبردار کرنا و ثیمنی نہیں، دولت ، علم و فن او ا خلاق وکرد ارمیں مسلم نوم کو کے بڑھا نے کی کوشش کرنا بدخواہی نہیں بکدید امور تومستحدی اكروا قتى يُصلح اور ريفارمر بنينه والع بهي كيدكرناجا بنه ننطح نوممد رسول التصلى التُلمال

له مفت روزه «الاعتصام» لا بور، بابت بر التوبر ، ۱۹ و ، ص ۵ که سایان ندوی ، مولوی : جات ضبلی ، ص ۱۳ ۵

مدوم کے دین پر علی جرّاحی کی مشق کس غرض سے فرمانی گئی تھی ؟ مسلما نوں کے دین وابمان کی مشاہ و بر باد کرنے والد کیا اُن کی حقیقی خیرخوا ہی کے تصوّر سے جبی اُنشاء اللّہ تعالیٰ اُن کی حقیقی خیرخوا ہی کے تصوّر سے جبی اُنشاء اللّہ تعالیٰ اُن کی سے میں کریں گے۔ وہی کا لیج کا انگریزی حصتہ علی گڑھ سے کہاں نک جیبلا۔ بریلی اور میر مجھ کی ورس کا ہوں کے بارے میں ملاحظہ جو:

مبریکی یه درس گاه اور میرشد اسکول ، د بلی کالج کی شاخ قرار پائے۔ ۸۲۸ میں مبلی کا کے کشاخ قرار پائے۔ ۸۲۸ میں مبلی کا میں بریلی کا ایکول میں کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی ۔ ۵۰ ۱۶ میں بریلی کا ایکول ، کالج بنا دیا گیا '' لے

م کو رندن نے مسلما بوں کے اِس زخم پر رکھنے کے بیے جوم ہم تجویز کیا اُسکا
نام وصاکہ بونیورسٹی ہے ۔ اِس بونیورسٹی کی تجویز اور خاکہ بنانے میں اُن بوگوں
کو بھی شرک کیا جو احرار کے سرگروہ سمجھے جاتے تھے رچنا کیزنئے تعلیم یا فتو
میں سے محموعلی مرحوم اور علماء میں سے مولانا مشتب کی گئام اُ س سب کمیٹی
میں داخل اُموتے ہو اسلا کم سطولا یز نے بیے بنی تھی '؛ کے

انخام کیا تھا،جس پر ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام کا مرسم لگا یا گیا ؟ اِسس کا جواب مولوی عبد لق قوسی کی زبانی سُنیے ؛

\* ارسی طرح ۱۰ ۱۰ بین حب تعتیم مبنگا آ کی تنسیخ کا فیصله نموا تر مسلما بون بین سخت استه تعال پیدا نهُوا اور ایک اچها خاصا مبنگامه بریا نهویگیا به تورنمنت نے اِسس کا علاج جو تجربزیا ، وُه خوصاکه یو نیورسٹی کا قیام نضا یُ تے

له محدالاب قادری ، پر وفیسر : مولانا محداحس نا نوتوی ، ص مام

لله سلیان ندوی ، مولوی ، حیات مشبلی ، ص ۵۲۰

له بغت روزه" الاعتصام" لا بور، بابت ۱۲ ر اکتوبر ، ، ۱۹ د ، ص ه

ونبور طبول كافالم بوناتها كم برصغير ماك و مندمين انگريزي اسكولول اوركالي جا ل بھیلا دیا گیا اور انگریزنے اِن کے ذریعے صبی مقصد کو حاصل کرناتھا وہ بڑی آسانی حاصل ہوگیا۔ انگریزی زبان کا سبکھنا اورسکھا نا بُرا نہیں، بیجھی دُوسری زبا نوں کی طرح ا زبان بداور إسس كاسبكهاكسي طرح معيوب منبيل ببوسكما - إن انكريزي كالجول اور اسكل کی دوباتیں معبوب تغیس جسنت نصاری کے کا دیکرج سک کمال عقیدت کے ساتھ اناز بۇنى بېں اورمسلمان كىلانے والى يى أن معائب كو دُوركركے اپنى دركس كا بول كا نیرو برکت کر دکھانے اور اِنضین دنیا وعقبی کی کامیابی و کا مرانی کازربید بنانے سے کرائے رہنے ہیں۔ اِن سرکاری درسکا ہوں کی دونوں خرابیوں میں سے ایک برے کرم ادالے مغربی تہذیب وتد ن سکھانے کی زمیت کا بس بنائے گئے بی اور دُوسری خابی یا ا سلامی علوم ومعارف سے طلب کوعلمی اور علی طور پر ، بڑی صدیک دُور ہی دکھا جا تا ہے۔ اللہ تومسلما بزں کو اورخصوصاً اُن کے بڑھے تھے طبنے کو دین سے نا واقف دیکھنا اور دکھنا چاہزانا بیکن پاکستان کی کسی حکومت نے آج کک به وضاحت کرنے کی زعت گوار انہیں فرما فکا اپنی درسگاہوں سے اسلام کو با ہزنکا ل کو، مسلما بزں کی موجو دہ نسل کو دین سے نا واقت د کھ کون سا مقد س مقصد ماصل کونے کے درہے ہے ؟

یا کہ و مہند میں انگریزی در سس کا ہوں کے فرک بننے کا جس مہنٹی کو حکو مت وقت م مٹر ف بخشا نضا ، وُہ سر سبتد احمد خاں تھے۔ موصوف کے بارے میں شیخ اکرام صاحب اِسی تعلیم سے منعلق گوں وضاحت کرتے ہیں :

م خودسر بد. ۱۸۹ کے ایک خطین کھتے ہیں ؟ تعب یہ جات یم یاتے جانے میں اور جن سے قوی مجلائی کی امید تھی دہ خود سیطان ادر

بالعباع بين ادر بي العرق بلا ي الم

اصل بات یہ ہے کہ اِن درس کا ہوں کے در العظمت میں جا مہی تھی کرمسلمان النامان

له محداكرا م شيخ : موج كوش مطبوع فيروز سنز لا بور ، با رمشني ، ١٩ ٩١ ، ص ٢٢٨

رفة منقطع كرليس اور حكومت وقت كم محل وفادار بن جائيس ينتيخ اكرام صاحب فياس حققت كويوں بيان كيا سهد :

• على كرد مريخ كب ك را مهاو ف بين و بهني آزادى كى كى در تقى - قوم كو سلف كى موراز تقلیدسے آزاد کرانے اور اِسس نقلبدکے جا بتیوں کی مخالفت بڑاشت كيا ي بدرى جرأت ادر ميح أزاد خيالي كافزورت ب ادر سرسيد، مالی ادراُن کے رفقاء میں یہ ازادخیالی بچُری طرح موجو رتھی ، بیکن اِس کے با د جور اِن بزرگوں کی نصا نبعت پڑھ کرمنیال ہوناہے کم اِنھیں مغرب سے إيك نسم كائسُ نِ فل نها اورمغربي نعلِم ، مغربي اوب اورمغربي علوم وننون مع من البسي نو تعان تفير جوزباده نرعفيدت يا ناوا ففيت يرمبني تغيير. مغرب سے اِن بزرگوں کونو فقط ایک عُن ظن تھا لیکن جن لوگوں نے انگریزی کا لجوں میں نعیم یا ئی ، اُن میں غلامانہ ذہنیت قر ی طرح حلوہ گر تھی۔ اُن کے ندىك مغرب كى براكب چيزا ليمي عنى اورمشر ق كى براكب چيز مرى ؛ ك على كوهي تحريب في مغربي علوم وفنون كومنخده مهندوستان مين را بنج كرفي ادر مسلما نوں کواُن کے دین و مذہب سے بیے بہرو دکھنے کی حب برطانوی یالبسی کی بیل منڈھے بِرُ هانی اُس کے بدترین ننا کج ایج بھی گیرری قرم کو بھیگئے: بِرُ رہے میں اوراب و ہی وگ قرم کی سمت کے مامک اُور اِن کی مشتی کے ناخدا بیس بہی وجہ ہے کہ باکستان بن جانے مح بدرجس اسلام کے نام پر پاکستان معرض وجود میں آباہے اُ سی سے پاکستان کی برطون اسطرح ورتى اوربكى آئى سے جيسے سك كزيده يانى سے ورتا ہے اور إسى خطر كولاك كى فاطراكلام كے دہے سے نشانات كو مثانے كى إس طرح سے مسلسل كوشش كى جاتى رسى كركوبا اسلام وشمنى من الكريز بهى إن كے نشا كرد ہى نظے- إن درسكا موں كالمفرك كالبهلوابل نظركو بروقت مجى نظراكها تفار سنيخ محداكرام صاحب نع بحى اس حقيقت كا

له مدارام شيخ : موج كوژ ، ص ٢٨٠

إن لفظون مين اعترات كياب:

"اگرائپ اُن بزرگوں کا معاملہ اُن کے تنمیراور احساسی فرص پر چھوڑیں اور ارکان مذہب کی ظاہری یا بندی کو بھی ایک لمجے کے لیے نظر انداز کر دین تب سجی علی گڑھ کی فصنا میں اندرہی اندر ایک عام ایمانی کمزوری اور روحانی کم ہتی کا سراغ ملے گائے گے۔

اِس فدرتسی کرلینے کے بعد بھی آج تک کالج اُسی اُوگر پر چلائے جا رہے ہیں انود ملآر مشبلی لنمانی اور جالی بانی پنی جی اِسی نتیج پر پنچے منظے۔ اِن دونوں حضرات کے متعلق اُوں

نزكودست:

"علی کوش کی علی سے مولانا (شبلی) کوج شکایت تفی وہ بجاہے اور ہم اس بیگزشتہ اوراق میں تفصیلی تذکرہ کرچکے ہیں ۔ کالج کی بیکوتا ہی اِس قدرا فسوسنا ک تفی کہ اُس نے تعالی جیسے فرشتہ منصلت انسان کوبدل کرایا۔ وہ سرسیدکا ذکر کرنے ہوئے مکھنے ہیں "چھیلیل برس کے تجربے سے اُن کو اِسس تدرخورمعلوم ہو گیا ہو گا کہ انگریزی زبان میں جی الیبی تعلیم ہوسکتی ہے جو دیسی زبان کی تعلیم سے جی زبادہ کمی ، فضول اور اصلی بیا قت بیدا کرنے سے قامر ہو اُن کے

مسلم یو نبورسٹی کے قیام، اسکول اور کا لجو سکے اجراء اور اِن کے وریعے مغرال علوم و فنون اور نہذیب سے مسلما نا نِ مهندکو بهره ورکرنے نیز اسلام سے کورا رکھنے کا جو سرسیدا حدفاں صاحب اور حکومت وقت نے کوشش کی شی، اس میں کہاں تک کا میالی اُوٹی پر وہ ہی نہیں ہے۔ ہرصاحب نظر اِن اُن کوئی پر وہ ہی نہیں ہے۔ ہرصاحب نظر اِن اُن کوئی سے نون الان قوم کی حالت زاد د بکھ کوئون کے انسور و نا ہے کہ یہ ہے قوم کا است نون الان قوم کی حالت زاد د بکھ کوئون کے انسور و نا ہے کہ یہ ہے قوم کا

له مداکرام شیخ : موچ کونز ، ص اه ا که ایضاً : ص ۲۸۸ وہ تاع گراں ایجن کے یا سخوں بیں کل ملت کی تقدیر ہوگی یجب قوم کی قسمت کے مالک بیر زیبال ہوں گے اُسس کا مقد را ندھیری رات بیں جبی پڑھا جا سکتا ہے۔ مغربی علوم و فنون ہے فیض یاب ہونے والوں کی برا فسوس ناک حالت پہلے ہی روز سے دکھائی ویٹ مگی تھی۔ چانچ مولوی ابوا لکلام آزآد ( المتوفی ۱۳۷۰ه/ ۱۳۵۸ ) کے خریک کار، فضل الدیل جمد ماحب کا ایک بیان یُوں منقول ہے:

تیبات عام طورپرستم ہو جگی تھی کہ نئی تعلیم یا فتہ جماعت کو فر مہب سے کوئی وسطم مہیں ادر است ول اور کالج کی تعلیم اور فد مہی زندگی ، و ونوں ایک جگر جمعے مہیں ہوستیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ترکی تو بی اوڑھے ہوئے نے ، نماز بڑھنا ہوا نظر ایما آیا قرآن ترکیب کی کوئی آیٹ اُس کی زبان وقلم سے نکل جاتی تو لوگوں کو ایک نمایت تعب انگیز اور غیر معمولی وافغہ معلوم ہوتا۔ ایک خاص وافعے کی طرح اُس کا ذکر کیاجا ناکہ فلان شخص نے کالج میں تعلیم بائی ہے اور ساتھ ہی نماز جی بڑھ بیاکرتا سے ' کہ لو

رقے ایکلوانڈین علیاء کے فائم کردہ و دومراکز جو دیوبند اور علی گردھ میں قائم ہوئے۔ اول لذکر دیکھوانڈین علیاء کے فائم کردہ و دومراکز جو دیوبند اور علی گردھ میں قائم ہوئے۔ اول لذکر و لئے کا دمنوں نے خود کو دینی تعلیم کی کی وُور کرنے اور مسلمان و کو علوم دینیہ سے مالا مال کرنے بنا نا فرق کی کرنے اسلامیہ کو بنا نا فرق کی کرنے اور کر سلمان و م کو ترقی کی منزلوں پر لے جا نا جائے بین کی مازلوں پر لے جا نا جائے بین ساتھ ہی دونوں مراکز سے وہا بیت کے داو نئے البر لیشن مجھی شائع گہوئے۔ الدومستقل فرق کی نشکل میں منفقہ شہود پر عبلوہ گر ہوکر مسلما بزن میں تفزیق و نشانت کا بہج الدومستقل فرق کی فند سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے ظاہری طور طربے آگر چے ایک دوسرے کی فند سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے ظاہری طور طربے آگر چے ایک دوسرے کی فند سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے طاہری طور طربے آگر چے ایک دوسرے کی فند سے لیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے علی مند موجود تھا۔ مثلاً:

العلى المراور وبوبند كاخلافات اصولى تنص ادركسي أبخض وعناد بارتشك

صدر ببنی نہ نصے ویس لیے اِن میں تعلی مہیں ہیں گئی۔ اِس کے علاوہ جونکہ دیر ببنی نہ نصے ویس کے علاوہ جونکہ دیر ببنی اور دنیوی تعلیم ) کو دیر ببنی اور دنیوی تعلیم ) کو پُوراکرتے ہتے ، اِس لیے ایک وفت ایسا بھی کیا جب اِنتھوں نے تقسیم کار کا اصول اختیار کیا اور اپنے عنداف متعاصد کے حصول کے لیے ایک دو رہے ہے۔ ایک دو رہے سے اشتراک بمل کیا اُن کے

المسنت وجماعت کے ناجی گروہ میں سے مسلمانوں کو اغوا کر کے جو فرقے بنائے ہار خ نضے اُن کی تعداد بہاں اُکرتین ہوگئی تننی جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

ا- المحديث -- باني مونوي محدا سميل دالوي

٧- ديوبندي - باني مولوي محداسياق داوي

س- نیچری -- بانی سرتبراعدخان علی کردهی

المجدیث جماعت کی ترقی توکس میرسی کے باعث جامد ہوکر رو گئی تھی گر دین سے دلیے ا رکھنے والے بعض مسلمان دبر بندی گردہ کے جا ل میں بھنتے رہے ، بھر جھی ایک دو مدسے ہو۔ ملک کے عوام پر کیا از انداز ہوسکتے تھے ؟ لیکن جب سے اِن حضرات نے ابنے بلیغی رہا ا کو اِکس امر پر مامور کر دیا کہ وہ المسنت کے عوام کو اخوا کریں اُس دقت سے اِس جماعت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا ہے۔ نیچری مذہب خود تو ختم ہو گیا نیکن مرنے سے پھا"

وارث حيور گيا ا

ا۔ منگرین مدیث

٧- مزداني

نیچریت سے بھی زیا دہ نقصان ، ملتِ اسلامیدکورکاری اسکویوں اورکا لجوں کو ملک میں ملک میں کو میں اورکا لجوں کو ملک مسلمان رہ مجے ملک مسلمان رہ مجے اور بھی مسلمان رہ مجے اور بھی نابت ہوئے ہیں اور قوم کو ذہنی ہوارگی اور براللہ

کی تربیت دینے کا پرسلسلہ ہنوز اُسی طرح جاری ہے۔ نونها لانِ ملت اِن و و نوں چکروں بیں جینے جارہے تھے اور اُن پڑھومسلمان بھی ، اِن دونوں جماعتوں کی کا میابی کے راستے میں علائے اہسنت ہی مزاحم شے لہذا اِن حصرات پر فالو پانے کی غرص سے ندوۃ العلاء کا جارہے یا یا گیا۔ لیکن کسی مزیدار ڈیلو ملبی کے ذریعے پر جا لی جھیلایا ، مندرجہ ذیل حوالے کی جہدی جا کی جہائے گئائس کا اہماڑہ کیجے :

"السرائی محدہ خیال دقیام ندوہ کے محرک مولوی عبدا لغفور و بی کا کرائے تھے ،
مر اس کی تحیل مولوی سیر محد علی کا ن پوری خلیفہ حضرت مولانا دفنال الرحمٰن ماحب تنج مراد آبادی کے مبارک ہا تنوں سے ہوئی ، جو اس کے بائی اور
ناظم اقل نظے مولانا سنبلی اور مولوی عبدالحق دہوی صاحب نفنیر حفانی نے
الم اقل محصر مولانا سنبلی اور مولوی عبدالحق دہوی صاحب نفنیر حفانی نے
ارس کے قواعد وصنوا لبط مرتب کیے۔ اکا برقوم مثلاً مرسیّد، نوابع سن للک اور تحریر
اور نواب وقار الملک نے بھی اس کے اغراض و مقاصد کو لیسند کیا اور تحریر
انترائی درجے کھولے گئے اور 9 م مرام میں دوسا، شا جہان پوری نیافنی
ایترائی درجے کھولے گئے اور 9 م مرام میں دوسا، شا جہان پوری نیافنی
سے کچھ ذمینداری بطور وقف ندوۃ العلماء کو ماصل جوئی ۔ ایک عظیم الشان

ده کون سی طرورت یا مصلحت متنی حس سے سخت " ندوۃ العلماء "کا قیام عمل میں آیا ؟ ریادے میں جناب شیخ محداکوام ایم-ا سے نے اہنے خیالات کا اِن لفظوں میں اخلی ر لاا ہے .

تصریبه علم الکلام بالعموم اُن تخصوں نے ترتیب دیا ، جوعربی ادر فارسی کے فاضل ننے لیکن عام علماء کی جماعت سے اُن نخصیں کوئی تعلق نہ تھا اور بالعموم علمائنے اُن کی مخالفت کی ۔ گرام مہند آ مہت علماء میں مجمی کچھے لوگ ایسے

بیدا ہو گئے حبضیں اِس ضرورت کا احساس ہُواکہ اسلامی مدارس کانھاب صروریاتِ زما مذکے مطابق بنایاجائے اور قدیم علماء اور علی گڑھ بار کی کے بین بین ایک تعلیمی اور مذہبی طرافیۃ کا رقائم ہو۔ چنانچہ اِس مقصد کھیے ہم ۱۸۹ میں کھنڈ میں نموذہ العلماء قائم ہُوا '' کے ندوہ کے بارے میں ویو بندی جماعت کے حکیم الامت مولوی انٹرف علی مف آئ رالمتو فی ۲۲ سالھ/ ۲۲ م اور ۱۲ ) نے اپنے تا ٹرات کا منتا ہرے کی دوشنی میں اِس طرز اظہار کیا ہے:

مل نور ندوه کا جو حشر ہوا سب کو معلوم ہے کہ وُہ البیوں کے ہاتھ میں مدت

البیک رہاجن کی طبیعت میں بالکل نیچ بیت ضی فوہ ہی سرت احمد خال کے

الدم لبقدم اُن کی رفنار رہی ۔ وہی جذبات ، وہی خیا لات ، کوئی فرنی نرتھا اِنہ

الدری حفزات کے عقائد ونظریات کی بات تھی ۔ منا سب نظرا آباہے کہ علی گڑھ اور

ویو بند کی ترابیوں کا از الدکرنے کا بطرا اٹھا نے والے ، قوم کے وُکھوں کا علاج کرنے والے

مسما بوں کی کشتی کو بحبور سے نکا ل کر ساصل پر مینچا دینے کا اعلان کرنے والے ندوی علمائے

ذہر و تقولی ، خلوص و ملتہ یت اور خبر خواہی اسلام و مسلین کی دوجانیت سے لبر یز اور شنی کہ اور المتوفی ، اس اھر میں کہ اور المتوفی ، اس اھر میں کو دی جانے اور خبر خواہی اسلام و مسلین کی درجانی میں بن میں ہیں کر دی جانے اور خبر خواہی اسلام و مسلین کی ذبا نی سبیش کر دی جانے میں میں دوجانی میں میں بیات کی درجانے میں وہ دی جانے اور فیر خواہی اس ان سبیش کر دی جانے میں وہ دی جانے میں وہ دی جانے اس وہ دی جانے اور خبر خواہی وہ دی جانے اس وہ دی جانے کی دی جانے کی خبا ان سبیش کر دی جانے جانے کی دیا تھا ہے کہ جانے کی خبا تھا ہے کہ دی جانے کی دی جانے کا دی خبا کی خبا

م ندوة العلماء كے اجماع سے مجھے روشن علماء كى جوحالت منكشف ہُو ئى گيونكم منتسبين ندوه كى طرف ميرا ابسا ہى شئون طن تھا، اُس سے طبيعت كو اور زيادہ مايوسى اور طبقۂ علماء كى طرف سے سخت وحشت پيدا ہوگئى۔ مخالفين ندوه وہاں جو كچچ كه رہے تھے اُن كى نسبت توخيال تھا كہ بر روشن خيال نہيائی

> له محداكرام شيخ : موي كوثر ، ص ، ٨ ا كه ملغوظاتِ نضا نوى صاحب : الإفاضات اليوميه ، حبلده ، ص ١١٠

لكن و لوك ندوه كے ليے مركزم منے أن كى بھى عبيب حالت نظر اتى تقى يونكم یانے چے میلیے کا و سرگرمیوں کو بالکل قریب سے دیکھتا رہا ، اِسس لیے اندرو نی مالت با تعل میرے ساسنے تھی ۔ میں نے دیکھا کہ با تعل حیالا کی نیادارہ م سی اردوائیاں کی جارہی میں اور وہ تمام وسائل بے دریغ عمل میں لانے ماتے میں جا بنی کامیابی کے لیے ایک شاطرے شاطرا در عبار سے عبار جا عن كرسكتى ہے۔ لوگوں كوشا مل كرنے كے ليے ہرطرح كى عبارياں كھاتى تقيل-مرے سامنے ایک واعظ نے ندوے کے ایک مرازم الجنظ سے منسوره كياكه محلبس وعظ مبس كبونكراك كوا ظها رعوبنش وخروش كرناحيا سيياور كبونكر آخر من الدو بکا نزوع کر دیناچا ہیے۔ جنائے تجوز نینہ ہوگئی۔ اِس کے بعید واعظ نے جو تنی منتنوی کی ایک حکایت مشروع کی دومسرے صاحب نے معاً كظر بوكرما في إزول كى طرح مركتيس منزوع كردي- إس سے مجلس وعظ میں بڑی رقت ہوگئی اور اِسس قدر آہ د بُکا ہُو اکہ اِس پر وعظائم کر دیا گیا۔ اِس طرح کی مسیوں بانٹیں روز مُیں دیکھنا تھا اور میرے و ل میں اِس طبقے کی ط سے وحشت بڑھنی جاتی حقی کو کے

رو العلماء کی و بین عمارت کا شگر بنیا دکس بزرگ نے رکھا تھا ، یہ بھی ملاحظہ ذیا ایا جائے:

مرد العلماء کی و بین م ، وو او کا سال ایک خاص اہمیت رکھنا ہے ۔ را سس
سال صوبہ ( یُورپی ) کے گورز نے وارا لعلم می وسیع عمارت کا سئاگ بنیا و
سال صوبہ ( یُورپی ) کے گورز نے وارا لعلم می وسیع عمارت کا سئاگ بنیا و
سال صوبہ کی طرف سے ندوہ کو لعض مفاصد کے لیے یا نیچ سور و پ

مب ندوة العلماء كي وسيع عارن كا شاكب بنياد ركهاجار بانضا ، أس وقت رنگ بزيگ

 حا مزین کامجمع، ندوہ محیمر تا دھرتا، علامہ شبلی نعانی د المتو فی ۱۳۴۷ھ/ ۱۹۱۴ م) کی در میر کوکس طرح مسور کر رہا تھا ، اِ س کا انداز ہ خود علاّم تشبلی کے مندرجہ ذبل فحزیر بیان سے مجز بی سکایا جا سکتا ہے :

"یہ بہلا ہی مو نع تھا کہ تزکی ٹو بیا ی اور عمامے دوس بدوش نظرا آئے تھے۔
یہ بہلا ہی مو قع تھا کہ مقد سی علماء عیسائی فرا زوا کے سامنے ولی تکر گزاری
کے ساتھ ادب سے تم تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ
درس گاہ کی رسم اداکر نے یس بلا ہے خریب تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ
ایک مذہبی درس گاں کا سنگ بنیا دایک غیر مذہب (لعنی انگریز) سے ہاتھ
سے دکھا جا رہا تھا۔ عز من یہ بہلا ہی موقع تھا کہ ایک مذہبی سقف کے نیچ
نصرانی ،مسلمان ، تشبعد ، سے تی ،حنفی ، و ہا بی ، رند ، زاہد ، صوفی ،
واعظ ، خرفہ یوئش اور کج کلاہ سب جمع سے ہے۔ اور

جرمفصد کی خاطر ندوہ العلماء کافیا معمل میں لا یا گیاتھا ، سعی بیار کے با وجود « مفصد حاصل زیباجا سکا علمائے المسنّت اسس پُر ذریب جال سے دُور ہی رہے ۔ بعض سادہ لوح علماء جوبروقت صبح اندازہ نہ لگا سکے وہ صورت حال کے ساھنے آئے ہی جنت ہوگئے۔ نزوع میں ندوہ مرقسم کی بدند ہبی کامعجون مرکب ریا اور نیچ بیت اِس کا جزوا المان پہمچون صلح کلیت کے زہر بلے قوام سے تیار کی گئی تھی۔ علاق مرسید سیلمان ندوی (المنولی پہمچون صلح کلیت کے زہر بلے قوام سے تیار کی گئی تھی۔ علاق مرسید سیلمان ندوی (المنولی پہمچون سام کا بھائے کا انتخا۔

علامر شبلی نعانی دالمتونی ۲۳ ۱۱ه/ ۱۹۱۷) لینے آخری آیا م بیں کچھ دہرت کا را مائل ہونے ہوئے بھی منظر آنے ہیں جیسا کہ اُن کی تصنیف الکلام "کے مطالعہ سے واق ہوتا ہے۔ رہی موصوف کی ایجا دکر دہ صلح کلیت ، نواس کے بعد گاندھویت کی بلانجر آلڈ

ك سين محداكرام الشبلي امر، ص ١١١٠

ایسی ہمکیرین کر پڑھی تھی کہ اِس کے عظیم نقصانات کے سامنے صلح کلیت کے بگولے کی مفاق کا ندھویت اور گاندھوی علمائے مفاق کا ندھویت اور گاندھوی علمائے کے مفاق کا ندھویت اور گاندھوی علمائے کے مارز موں کی جنک باب پنج میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

مي ملاحظه مهو:

الیماں کے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بیری مریدی کے دیجانا کی حامل ہے۔ اگر اِس وقت ہم کسی الیسے غدّ ادکو ڈھونڈ نے میں کا میاب ہوجا بیں جوجا بی تو اُس کے علقہ نبوت ہیں ہوجا بیں گے ، نیکن مسلما نوں ہیں اس فسم ہرادوں لوگ جوق در جوق شامل ہوجائیں گے ، نیکن مسلما نوں ہیں اس فسم کے دعولی کے لیے کسی کو نیا دکرنا ہی بنیا دی کام ہے ۔ بیمشکل عل ہوجائے تو اُس کی نبوت کو حکومت کے زبرسا بہ بروان چڑھا یاجا سکتا ہے ۔ ہم قوائس کے بین ۔ وہ مرحلہ اور تھا ۔ اُس وفت فوجی نقطہ نظر سے غداروں اس سے پیلے بڑ صغیری نما م حکومتوں کو غدّ اد الانش کرنے کی حکمت عملی سے فلست دے بیک بین ۔ وہ مرحلہ اور تھا ۔ اُس وفت فوجی نقطہ نظر سے نداروں کی قائل سے نداروں اور ہوافت اور ہوافت اور ہوافت اور ہوافت اور ہوافت اور ہوافت اور ہوالی انتشاد کا اور ہوافت اور ہوائی انتشاد کا جائے ہوئے ایک مصوب نے پیمل کرنا جا ہیں جو بیاں کے با شندوں کے داخلی انتشاد کا جائے ہوئے ایک

ا بس رپورٹ کے بعدیا اِس سے بھی پہلے انگریزوں نے بہنصو برصرور بنایا ہو گا معاد ابسا بوناہے کہ" صراط المستنقم" کناب ستبداحمدصاحب بربلوی ( المتو فی ۲ ۲ ۱۱ مرامین کے وعولی نبوت کی تمہید ہی مفتی احسِ میں وحی باطنی ،عصمت ، باری تعالیٰ شاز ایک صور اوراً س سے ہمکلا می نک کے وعادی مجرے پڑے ہیں میکن دست فضانے اُنخب مز ل مفصود پر مہنجنے کی ممکن نہ دی۔ اِس کے بعد " تخدیر النامس" کما بھی کچھا لیسے ہی منصوب کی بھیل کا ساخف دیتی بھوئی نظرا رہی ہے بیکن اس کے مصنفت مولوی محمد قال نانوتوی دالمتوفی ، ۱۹ ۱۱ه/ ۹ ، ۱۸ عجی اس بنیا دیرعمارت تعمیر کرنے یا تعمیر کردانے سے پہلے ہی را ہی ملکِ عدم ہو گئے اور مرزاغلام احمد فا دیا نی (المتو فی ۱۹۰۸) ہی ایلے بتطیورکش گورننٹ کے اِس ناپاک منصوبے کویا یہ تکمیل نک پہنچا سکے۔مرز اصاحب کے نرمبی خیا لات ورجحانات کے بارے میں نیخ محمد اکرام صاحب کاخیال یہ ہے: " مولوی حراغ علی صاحب سے مرز اصاحب کی خط و کتابت بھی اور جہا د کے متعلق وہ موبوی صاحب کے ہم خیال تھے۔ اِسی طرح حضرت عبیلی کے متعنی اُ مغوں نے مبشتر سرت کے خیا لات کی پیرو ی کی لیکن با وجو د کمیان كى تعبيمات بيرىمى باتين نومعتزله خيالات سے قريب تھيں ،وه اكثرا صولى باتوں میں ندامت لیندیخے اور عام مسلما ہوں ہے م ن کے معتقدین الخصوص 'فادیا نی گردہ کا اختلا*ف مبینیتر مرزاصاحب کے* اینے دعا وی کے متعلق<sup>ہے ہ</sup> أصفول في مسيح موعود ، فهدى منتظر اوركزش او مار بهوف كا وعوى كيااور یر البسے دعوے ہیں ، جن کو عام مسلمان غلط سمجھے ہیں۔ نبوت کا دعوی کرکے اورایک نیا فرقه کو اکر کے انفون نے مسلما لؤں میں جو اختلاف بید اکیا گھے مجى اكثر سلمان السندكرت بين " ك

مرزاغلام احمد قاد باتی، جہاں سرتبراحمدخاں اوراُن کے دستِ راست مولوی

جراع على صاحب كے متبع يا ہم خيال تقے و مل اس خيس مولوى دستبداحد كنگوہى دالمتوفى ١٣٧٣ه/ هه ١٩٠٨) سے جى بڑى عقيدت تقى ، خيائج دابوبندى عالم مولوى عبدالرستبدار شدنے إسس عديد ميں يُوں وضاحت كى ہے :

ا مرزا غلام احسمد فادیا فی حس زمانے میں برا بین کھھ دہے تھے اُور اُن کا اخبارات میں جی جی بور یا تھا ، اُسس وقت اُن کو حضرت امام دبانی دیعنی گنگوہی صاحب سے عقیدت تھی ۔ اُس طرف جانے والوں کو بُوچیا کرتے نے کر حضرت رات اُنہا ہے وغیرہ ۔ اچھی طرح میں ؟ اور دبلی سے گنگوہ کتنے فاصلے پرہتے ؟ راستہ کیسا ہے وغیرہ ۔ اُسی زمانہ میں حضرت نے ایک وفعہ اُوں فرمایا تھا کہ اس کا م نویشخص اجھا کر ہے؟ گریر کی ضرورت ہے ورنہ گراہی کا اختمال ہے 'یُ لے

بہرحال یر داز دنیاز کی بانیں ہیں جنجیں ہمارے جیسے نا اہل افراد تھے ہی نہیں سے کہ کرزاصہ کو مولوی رشید اعمد گئر ہی صاحب نے مرزاصاحب کو مروصالح کیوں قراد دیا تھا اور اُن کے کا موں کو کس بنا پرسرا ہا جا رہا تھا ، نہیں معلوم کہ موصوف کو مرزاصاحب کے بیر مرا با جا رہا تھا ، نہیں معلوم کہ موصوف کو مرزاصاحب کے بیر مرجف اور بیر کی فرورت ہونے کاکس طرح علم ہوا ، یا نو دان کے بیر مونے کا شرف عاصل کرنے کے نوا بہتم مند تھے ، ہم یعقدہ بھی حل کرنے سے عاجز ہیں کوار حر مونے کا شرف عاصل کرنے سے عاجز ہیں کوار حر تو گئو میصاحب اپنی روحانیت سے قادیا ن کے ایک فرد کی گمرا ہی کا اختمال بھی دیکھ دیا کرتے سے کا دی تر مونی کی مون کرنے سے مونے کا شرف کی مون کرنے سے ماجن ہیں کو گئو ہی سے دور کی گھرا ہی کا اختمال بھی دیکھ دیا کرتے سے کا دی تو کئی کو دیو بندی حفرات کے دور بندی حفرات کو دیو بندی حفرات کو دیو بندی حفرات کو گھنگا ہے تھے۔ اِس ماذکو دیو بندی حفرات تو گھنگا ہے تھے۔ اِس ماذکو دیو بندی حفرات تو گھنگا ہے تھے۔ اِس ماذکو دیو بندی حفرات تو گھنگا ہی ہوں گے۔

پرونسیسر ابوز سرہ مصری نے مرزاغلام احمد قادیا تی کا تعارف بُوں کر دایا ہے: "انگریز جم خربی تهذیب و ثقافت کو دیا پہند میں لائے تھے، مغربی تهذیب کے دلدادہ مسلما نوں سے بڑا سگاؤ رکھتے، این تقرب بارگاہ سے شرف کرتے اور بشدے بڑے عہدوں سے نوازتے سفے ۔ اس قسم کے مسلما ن حاکم اُن دیار میں مسلما نوں کی نما نندگی کرتے سفے ۔ یہی وجوہات سفے جن کی بنا پر سرزین بہندگراہ فرقوں کی قادگا ہ برگئی ۔ غالبًا قلتِ تعداد کے علی الرغم اُن فرقوں میں زیادہ نمایاں ، قوی تراور ترقی یا فئة قادیا فی گروہ تھا ۔ قادبا فی فرقدا ہے آپ کو مسلمان کہتا ہے ۔ اِس کے بافی وموسس مرزا غلام احمد قادیا فی فرقدا ہے آپ کو وفات ہے ۔ واس کے بافی وموسس مرزا غلام احمد قادیا ن کی طرف ہے جو ایک قصیہ ہے اور لا ہورسے ساطھ میل کے فاصلہ پرواقع ہے ۔ مرزا غلام احمد والی مدمور ووئی کے الفاظ مرقوم میں ۔ موجود وہاں مدفون ہیں ۔ اُن کی قبریہ مرزا غلام احمد میں جن کا انتظام کیا جاتا کہ تھا کہ وہ اسے مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب وہی مہدی ہیں جن کا انتظام کیا جاتا کہ تھا کہ وہ سے مرادیہ ہے کو مرزاصا حب وہی مہدی ہیں جن کا انتظام کیا جاتا کی تھا کہ وہ سے مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب وہی مہدی ہیں جن کا انتظام کیا جاتا کی تھا کہ وہ سے مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب وہی مہدی ہیں جن کا انتظام کیا جاتا کی تھا کہ وہ سے مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب وہی مہدی ہیں جن کا انتظام کیا جاتا کا تھا کہ وہ سے مرادیہ ہے کہ مرزاصا حب وہی مہدی ہیں جن کا انتظام کیا جاتا کا تھا کہ وہ سے مرادیہ ہی احتیار کیا جاتا کی تھا کہ وہ سے مرادیہ ہی احتیار کیا جاتا کیا جاتا کی تھا کہ وہ سے مرادیہ ہی احتیار کیا جاتا کی تھا کہ وہ سے کرشرافیت کی احتیار کیا جاتا کی تھا کہ وہ اُن کی قبل کی اُن کھا کہ کیا ہے کہ کی اُن کیا کیا کیا کیا کیا کیا گوتا کیا گوتا کیا ہے کہ کو کا کیا گوتا کیا گوت

مزرا غلام احمد تعادیا نی کی تعلیمات کے بارے میں ندکورہ مصری فاصل کی رائے قابلِ غورہے، فرماتے میں ،

معتی بات برہے کہ آپ کا قریبی تعلق المُرشیعہ سے ہے۔ شیعہ کا یہ دعولی ہے کہ اُن کے المَر معصوم وطهم ہیں اُور اُن کے ہا تقول معجزات کا صدور ہونا ہے تاہم وہ بین کتے کہ اُن پر وی نازل ہوتی ہے یا وہ خداسے شرونِ ہم کلامی حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال مرزاصاحب کی تعلیمات کا اِسلام سے کوئی سروکار مہیں ہے گئے۔

فارتین کرام اِ جی حضرات کے ذریعے برلٹن گورنمنٹ نے تخریب دیں اورافتراق بیل الیں کامنصوبہ پائڈ تحمیل کومپنچا یا تھا ، اُن میں سے لعض حضرات کا گزیشتہ سطور میں مختصر سا تذکرہ کر دیا ہے۔ بہی نتھے وُہ حضرات جنھیں پُراسرار طریقے پر ، پر و پیگنڈا مشینری سے بل ہوتے

> له غلام احمد حربری ، پر ونسیر: اسلامی خراب ، ص ۵ .۳ تله ایعنگ ، ص ۵ اس

ورے برطاندی دور میں سلانوں کے رہنما منوایا جاتا رہا اور آج کہ انگریزوں کی اُسی سنّت پری ل سعادت مندی تجھ کرعمل کیا جارہا ہے۔ حقیقت نو ہرچیٹم بیا کے سامنے واضح بیجی کی اللت کی ستم ظرفنی نے اُلٹی گذگا بھائی ہُوئی ہے لیعنی : سه مالات کی ستم ظرفنی نے اُلٹی گذگا بھائی ہُوئی ہے لیعنی : سه داہرن خفر رُه کی قبا چیبن کر رہنما بن گئے ، ویکھتے ویکھنے

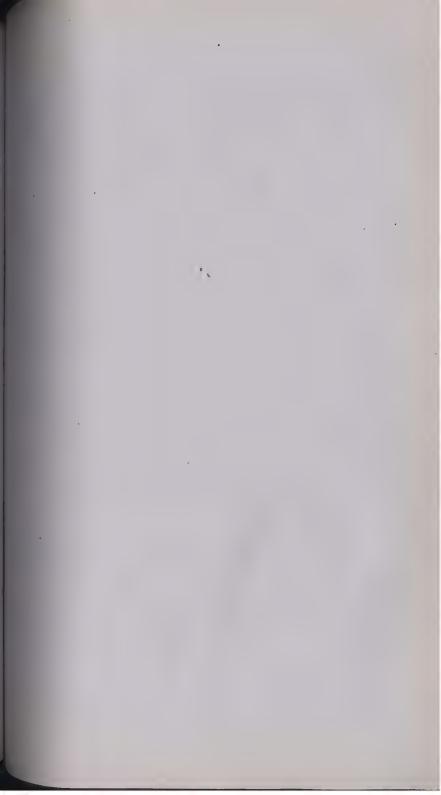

بابسوم

اعلا کو حق

عندام جز رضاتے تو نجویم جز آں راہے کم وندودی نہ پویم ولیکن گر بایں نا داں بگر ٹی خرے را اسپ نازی گو ، نہ کویم (علامراقبال)

## فرقرسازي

قارنین کرام اگر سفتہ باب میں آپ نے ماحظ فرما یکم برشن گرزمنط نے انہائی از داری کے سانھ کن کن علما' کے ذریعے سیتے ا سلام کو بدلنے اورمسلما یوں کی جمعیت کومنتشر وربیثان کرنے کا کام لیا۔ کہاں کہاں اُن کے مراکز فائم کیے مکومت اور اُس کے کارندے الس منصوبے میں یمان تک کامیاب ہڑنے کہ اطہبنت میں سے جن لوگوں کو اغواکر کے مختلف جاعنیں علیٰجدہ غلیٰجہ قائم کرلیں ، من جماعتوں کو کا فروں ادر منسرکوں سے مفابلہ کو نے کی تو آجنگ زنین نصیب نهبیں نگونی کیکن اُن کے نما ُندے اور کا رندے مسلما نانِ اہلسنت و جماعت آج بک برمر پیکار چلے آنے ہیں ، جو برطانوی منصوبے کی منز ل مقصود تھی ۔مسلمانوں کی سابقہ جاعت سے علیٰحدہ کُوں توکننی ہی ٹویاں بنائی گئیں لیکن بر صغیر باک وہند میں آج اُن میں سے یانی تابل ذکرادر ستقل فرقے موجود ہیں ، جو مذکورہ برطا نوی منصوبے برا بمجمی آثو میطک ن کوح سرار معل میں - وہ سادے جدید فرقے بر ہیں: ا اس گردہ کے بانی بکر برصغیر پاک وہندہی جتنے بھی فرنے برطش ا- المحديث فرقم كورنمنظ كمنوس دوري بيدا بُوتُ أن سب كرورث اعلى الوی محداملمعیل د ملوی (المتو فی ۲ ۲۲ ۱۲ ه/ ۱۳ مرا ۳ ۲۱۸ ) مین -سب جماعتو <sub>ک</sub>ا مسله نسب یماں اگر ہی ملتا ہے جبکہ موصوت کی اصل جماعت وہی تھی جو آج فر فر اطہد بیت کے نام سے منارف ہے۔ نٹرو حایام میں برفرقہ " محمی کردہ " کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔جب مسلمانان بفت وجاعت نے کہنا شروع کر دبا کہ دافعی برمحدی ہیں کیونکہ محمد بن عبد الوہا ب نجدی کے بروار میں - اِس نشان دہی سے بیجنے کی خاطر اِن حضرات نے اپنا سا بغد لبیل ملا کر نود کو الذكه فالروع كرديا علمائے السنت كنے ككى برحضات يونكر عقيدة رسالت كے اليسے البين قائل ميرجوا نكاررسالت سے چندا معتلف نهيں ، لهٰذا منكِررسالت ہونے كى صوت الم محوں کی طرح رزیے موقد ہی تورہ گئے ، اگرچہ ان کا عقیدہ توجید بھی خانہ سازیاخوارج مالا آخواس لیبل سے بھی یہ فرقہ برکنے اور کھڑانے لگا۔ اِن حالات بیں مولوی محمد سین بٹالوی نے

اِسس جا عت کا نام اپنی مہر باِن سرکارسے المجدست منظور کرو ایا ، سرکاری کا غذات بیں کھولا
اور مک کے ہر گوشے میں برکش گور نمنٹ نے بہتم بہنچا یا کہ آئندہ اِس جماعت کو المجدست کے المحدیث کے
سےموسوم کیا جائے۔ چندسال محمدی اورموحد کہلانے کے بعد ۸۸ ما ۲ سے یہ فرقہ المجدیث کے
نام سےموسوم چلا آرہا ہے۔ مولوی محمد اسمعیل وہوی نے تقویۃ الایمان کے وریاصے خارجیت اور
مواط المستقیم کناب سے دفعل محیدلا با تھا۔ المجدیث حضرات نے موصوت کے دفعل کو چیوٹر کران کی
خارجیت و ظاہریت کو اپنے وین کی بنیا و بنا رکھا ہے۔ اِسس حقیقت کے بیش نظر و مجمعا جائے
نور بحضرات اب محمد بن عبد الوہا ب نجدی کے بالکل نزویک اور دفعل محیوٹر سنے کا فی و ور ہو ہے جائیں ،

به فرقه سجى مولوى محمد السلعبل د بلوى كالتبيع اور موصوف كا عافتي ذارب. ٧- ولوبندى فرقم إس زقے كے جماعت المحدیث سے مجدا ہونے كى وم ادعلي، تشغص كي ضرورت إن كي مخصوص ذہنيت اور سابقہ جاعت كي ناكامي سے سبتی حاصل كرناہے۔ إكس جاعت كاشك بنياد مولوي محراسجان د ملوى ( المتو في ١٢ ١٢ هر ١٢ ٨٨) نه ركها. اِس کاڑی کوبا قاعد گی سے چلانے کی غرض سے علماء کی کھیے موہوی مملوک علی نا نوتوی (الش ١٢١٥/ ١٨٥ ع) نے دبلی کالج میں نیاری جب مدر دوریندقاتم ہوگیا، اُسے مرکز قرار دے کوعلیمدہ جماعت کی تشکیل ہونے لگی تو اِس نوزائبیدہ کروہ کے مولوی رمشید اعمد كنگويي د المتوفي سر ۲ سراه ۱۹۰۵) اور مولوي محد فاسم نا يو توي د المتو في ۱۲۹۰ مرا ٩ ١ ٨ ١ مرگروه قرار پائے - وہا بیوں کا پیرٹولہ خودکو سنتی صنفی فل سرکر کے انتہا ئی ولفریب انداز میں حولے بھالے اور حقیقتِ حال سے بے خ<del>رک ن</del>یوں کورات دن اغوا کرنے میں معرد ہے۔ بیگردہ اِس لحاظے وہا بیوں کی جمد جماعتوں سے خطرناک ہے کہ اِن کے وہابی ہوگ عوام نواندازه كربى تنبين سكنف علاوه بري إسس جماعت كے نقبی بند تبلیغی رصا كار إس درج " البینِ تلوب اور دلفریبی کے ساز وسامان سے مستع ہو کرشٹیوں کو اغواکرنے اور اپنی جاعت میں ملانے کی خاطر نطقے اور مک کے کونے کونے میں تصفیۃ میں کہ اِس میر اسار جال

رِ ن نصیب مسلمان ہی بچتے ہیں درز کنتے ہی اِسس ظاہری دلغریب سے دحوکا کھا کرخود اِسس جال ہی چیننے کے سیے نیا ربیع دہتے ہیں۔

. ببعی محدی گرده کی ایک شاخ اور مولوی محداسمیل دولوی کے معتقدین الم اليجرى فرقم وتبعين كالبك مخفوص أوله ب -إسكا عبد بنياد مرستداعدفان على را على المراعلى كوالم المراعلى كواله الله والمراعلي الموصوت كم معا ونين مير المغاخان خابرالطاف حين حالم مرشبلي نعاني أورمولا ناسميع الله خان والوى وغيره حفرات تع نهی معاطات میں اِن کے مِشن کومولوی چاغ علی (المتوفی ۵ ۹ ۱۸)، رائٹ کا زیبل ن و فارا لملک ( و المتوفی ) ، و فارا لملک ( و اب مشاق صین ) ، مسالملک رتبد مهرى على خاں) اور در پلى نذير احد د بنيره نے پروان پڑھانے بيں كوئى دقيقة فروگزاشت زیابکه مهروقت نیا مزمب گرطنے اور مقدس اسلام کو ذبح کونے میں معروت دہے۔ مب عبدالدیکی اوی ، موادی محدالم جراجیوری اور داکر غلام جیلانی برق کے القول مين نبجى مذهب مهنيا تواس في جيكوا الويت كي شكل اختيار كربي فرقة عقيدة رسالت الدالماديث مطره كے خلاف أيك حيلنج ہے۔ قرآنی تعليمات كے عليروار بونے كا مرعى سيكن کام اللی کے خلاف میراسرارسازیش ہے۔ دعولی مسلمان ہونے کا ہے میکن اِن کے نظرایت اسلامی کعیمات کوسنے کرتے ہیں۔ آج کل اکس فرتے کے مریراہ، پروفیسرغلام احمد پرویز ہیں۔ ومون نے چکڑالویت بیں کمیوزم اور سوشازم کو بھی شامل کر کے ایک طلسی معجون تیار کی بُونَ ہے جو پر دہزئیت کے نام سے متعارف اور ۲۵ بی گلبرگ لا ہورسے دستیا ب ہے۔ دُن وقع كم باني مرزا غلام احدقادیا ني د المتوفي ١٣٧٩ هر ۴. مرزانی فرقم ۱۹۰۸) ہیں۔ موصوف نے دعوی نبوت کر کے اپنے متبعین کے الزة السلام مي رسين يا مسلمان كملات جان كاسوال بي خم كرويا - مرزا صاحب شروع الام يم نيچريت كى طرف مالل نتھ۔ دبوبندیت سے کسی قدر بیار اور موبوی رفتبد احمد گفگو ہی (الترفي ۱۳۲۲ ه/ ۵ . ۹ ۱۷) كے بھى درېرده عاشق زاد تھے يشيعه حضرات كى محبت، بانبت كم مطالع اوركور بمنط كي وهلم افزاق سے نبوت كا دعوى كر بيتے ، ص كى جسارت کوئی مسلمان کملانے والا مرگز مرگز نہیں کرسکتا۔ موصوت کی جماعت بھی و وگرو ہوں ہی برز گئی ہے : ۱) تا دیانی ۲۶ احمدی لاہوری

تنادیا فی حضرات مرزا صاحب کونبی مانته میں اور لا ہوری یا رٹی والے موصوف کے دعوی نبوت کی ناویلیں کرکے اُسمیں چودھویں صدی کا مجدّد قرار دیتے ہیں۔ نبی اکزال ان میں نفالی علیہ وسلم کے ارشاوات کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والے حضرات کو سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ، مجدّد بیا محصن ایک سلال مجمعی نہیں مبکہ وجا کی فہرست کا اعلان فرانے ہوئے آن کی ٹیاد مجھی نہیں مبکہ وجا کہ فوری مرزا نی خودکو مسلمان ہی کہتے ہیں ، المرزا مجھی نہیں بنا ذیلے ہوئے اور ہیں اسلام پر محصرات کو مسلمان ہی بنا دے اور ہیں اسلام پر محاری دی مرزا نی خودکو مسلمان ہی کتے ہیں ، المرزا محضرات کو مسلمان ہی بنا دے اور ہیں اسلام پر محضرات کو مسلمان ہی بنا دے اور ہیں اسلام پر فائم رکھے۔ امین

نزکوره چار و ں فرقوں کے علاوہ ، جو برٹش گورنمنٹ کے منوٹس دور کی زندہ یا دگاری میں، اُدر مجمی چند فرقوں کا سنگ بنیا در کھا گیا ، جن کا یہا ں ذکر کر دینا ہے جانہ ہوگا۔ دُہ بیر میں :

ا علمات المسنت كورتش كورنمنط كع جال مي سينسانا .

۲ - صلح کلیّت کی نبلیغ که مرکله گومسلمان ہے ، خواہ وہ خداکا انکارکر سے بارسالت کا منگر ہی کیوں نہ ہو مِصَّحا بِرُکوام کوگا ایاں دے با نبوت کا دعوئی کرے ، قرآن ا سنت کا منگر ہو یا عقائدا سلامیہ سے منحون ،کسی حالت اورکسی صورت بیل کا

ملمان ہونے پرکوئی حوف نئیں آتا۔ ۲- دہریت کا پرجیار

و خوالذ کرنظر بہ چونکہ دیوبندی حفرات نے شکرا دیا تھا لہذا علی گراھی حفرات بھی دب کئے۔ علم کے اہمیت کو اسکیم بھی ناکام رہی ، لہذا باقی رہ گئی حرف صلح کلیت اسکیم بھی ناکام رہی ، لہذا باقی رہ گئی حرف صلح کلیت اسکیم بھی ناکام دہی صاحب کی جو نی پر بصد عقبدت لہرا دیا ۔ جب یر علم بھی دیو بندی حضرات کے ہا تھوں میں آگیا توعلا مرسلیمان ندوی کے دور سے ندوۃ احلی بہدی دادادہ ہوکر ہی رہ گیا۔ ندویوں نے رنگ توبست سے برلے لیکن خداکا شکر ہے رکونی نافر قربیا نے میں کا میاب نہ ہوسکے۔

۱۳۸۳ هر المتونی ۱۳۸۳ هر الماری المترمشر تی ( التونی ۱۳۸۳ هر ۱۳۸۸ هر المتونی ۱۳۸۳ هر المتونی ۱۳۸۳ هر المتونی ۱۳۸۳ هر ۱۳۸ هر المتونی ال

مورد جین وجود الد لعالی مے صفل و کرم سے برائے نام ہی رہ گیا۔

السلام کا مورودی ہیں۔ بیجاعت

السلام کا مورودی ہیں۔ بیجاعت

المرق کا دہن خصوص ہے جو المحدیت اور دبوبندی حفران میں سے کسی کے ساتھ

المرق کا ذہن خصوص ہے جو المحدیت اور دبوبندی حفران میں سے کسی کے ساتھ

المرق کا ذہن خصوص ہے جو المحدیت اور دبوبندی حفران میں سے کسی کے ساتھ

المرق کا ذہن خصوص ہے جو المحدیت اور دبوبندی حفران میں سے کسی مزاج مودودی

المرق کا ذہن مخصوص ہے جو المحدیت اور دبوبندی حفران میں میں اور مذہبی مزاج مودودی

المرق کا کہ المرک کے درک کے ساب سی المحال ہو المحدیث میں ہوگا۔ اگر مودودی صاحب سے بعد یہ

المرق کا کساریا رتی سے چنداں مختلف منہیں ہوگا۔ اگر مودودی صاحب سے بعد یہ

المرق کا کساریا دی سے چنداں مختلف منہیں ہوگا۔ اگر مودودی صاحب سے بعد یہ

مذاورہ فرق کی اصل و با بیت اور اس کا ساب بنیا در کھنے والے ، متحدہ ہندوستان مذاور اشاعت کرنے والے مولوی کھر اسمیل دمبوی دا لمتو فی ۱۹۸ ۱۹ مراس ۱۱۷)

مذاورہ فرق کی اصل و با بیت اور اسمی کا ساب بنیا در کھنے والے ، متحدہ ہندوستان مذاور اساب کے اندر سم نے اسی امری دضاحت سیش کرنی ہے کہ دہوی صاحب موصوف

اورديگرفرقول كيانيو ل ني بن اخرالز مان مقالله تعالى عليه وسلم كے مقدس وين برعل برائر كى مشقيں كرك، إن ك نزديك وين ميں خدا اوراً كس كے آخرى رسول سے جو خلطيال جو گئى تھيں اُن كى اصلاح كركے ، جو نئے نئے اسلام كھڑے تھے وہ تعلیمات ونظر اِرت كيا ميں جو تحد عرق في مستى اللہ تعالى عليه وسلم كے دين سے منصا دم اور رُوحِ اسلام كر ار منافى ميں - وبا الله التو فيق و به الوصول الى نرسى التحقيق اللهم اس اللوز حقاوالباطل باطلا والحقنا بالصالحين أحين يا اس حدم الراحدي محتى سيدالمرسلين وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى الله وصعيد المدوسي الله وصعيد المدوسالدين -

رئیس المبتدین مولوی محرامیل دملوی کی تربیلای جيا كقبل ازي وضاحت كى جائجى ب كمتحده مندوستان مين فرقد بازى كاسكر مولوی محدالسلسیل دملوی دالمتونی ۱۲۲۱ه/۱۷۸۱ نے رکھا۔ موصوف نے اپنی رہے ادرايمان سوز كماب تقوية الايمان كي ذريلح ظار حبيت كي تبليغ كي - إس كے ساتھ بي دارد ظ مری کے انکارِتقلیداورمعزل کے مزواریہ فرقے سے امکان کذب کا عقیبہ لے کرسب کر تقوتة الايمان مين اكتهاكيا كويا تقويته الايمان كي اصل بنياد تومحد بن عبدالو باب نجدى كالماب پر رکھی ٹی لیکن اُس میں ظاہری المذہب اور اعز اَل کی نباحتوں کے لیے بھی پوری بوری تو ر مھی گئے۔ دُوسری طرف مراط المستقیم " کتاب کے ذریعے" رفض " کی بھی کھل کو اشاعث مشيعة حفرات بولين المركى شان بيان كياكرت مي، أنخيس صاحب وى وعصرت ادراب کام سے بھی افغنل بتاتے ہیں ، موصوف نے بہتمام صفات اپنے ہیرجی ہیں بتا دیں جگاتھ اتنابرها يا چڑھاياكم أگرچه وحولى نهنين كيا مگرم قدم ريستبد الرسلين صلى الله تعالى عليه وسل مجى انفتل واعلى ہى منوانے كى كوشش كى ربرامر <u>مراط المستنق</u>م ، كما ب سے بخر بي وا<sup>لغ ،</sup> إس كاروشن بيان عنقريب آن والاب انشاء الله تعالى - موصوف كے كار الم

كے چذا مم كوشے ملاحظه موں:

ا نا رقع بیدی و با بی بی تقلید کے مذکر نہیں بھر هنبی ہونے کے بدی سے حقیقت

ا بی تو تقلید ان نوبی ایک الیسی جیز ہے جو سلما نوں میں فرقربازی اور دین میں فتنہ و دنیا و

پر باکرنے والوں کے راستے میں ویوار چین کی طرح حائل ہوجا تی تھی ۔ حکومت نے محسوس کیا

مرتخر پ کاروں کے راستے کی اس رکا وط کا سب سے پہلے دُور ہونا از نس هزوری ہے

عامران کے بعد جس پر بھی محقق ، مصلح ، دیفا و مراور شمس العلماء کا یسل سکا کر کھڑا کیا جائے ،

المان سے انکار تقلید کی ہولت را بط منقطع ہونے کی وج سے ، بہت سے مسلمان اُن کے

بیجے مگ جا بیس کے ۔ چونکہ ہم صلح و دیفار مرکی تعلیم عجدا ہوگی لہذا جتنے دیفا و مرکز رسے منقطع کو ریفار مرکی تعلیم عجدا ہوگی لہذا جتنے دیفا و مرکز رسے منقطع کو ریفار مرکز قرار کی کہذا جتنے دیفا و مرکز رقاد کی توج سے مسلمان اُن کے

مان مشرک کہ دیا در ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے میاف منشرک کہ دیا ا در ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کے میں مان کی بروانہ کرتے ہوئے کہ والی منشرک کہ دیا اور ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کے کہ دیا اور ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کے کہ دیا اور ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کی کہ دیا اور ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کے کہ دیا اور ایسے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کے کہ دیا در اپنے خاندانی اکا برکو بھی دوزن سے بچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کی کھو دیا :

بینی میں کیسے جانوں کہ ایک شخص کی تعلید کو لیے رہنا کبونکر حلال ہو کا جبکہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف صریح حراتیں پاسکے ۔ اِسس مریحی امام کا تول جیوڑ پاسکے ۔ اِسس مریحی امام کا تول جیوڑ قواس میں شرک کا میل ہے۔ دنعوذ باللہ من ذالک) لبت شعى ككيف يجوز الستزا مر تقليد شخص معين مع تمكن الرجع الى الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريعة الدالة على خلاف قول الامام فان لويترك قول امامه فغيه شائبة من الشرك أ

منزک کنے کے سانف موصوت نے مقلدین کو زالی جرأت مندی سے نصرانی بھی طہرایاہ۔ چانچ تھتے ہیں : یعنی ایک امام کی پیروی که اُسس کی بات کی سند پکرشد اگرچها س کے خلاف کتاب وسنت سے تابت ہو اور اُسکی کا میل اور شرک کا حقر ہے اور تعجیم اُسکی کی میں بکہ اِس کے چھوڑ نے والے کو میں بکہ اِس کے چھوڑ نے والے کو درائے ہیں۔

درائے ہیں۔
درائے ہیں۔

ابتاع شخص معين بعيث يتمسك بعوله وان ثبت على خلاف به دلائل من السنة والكتاب وبأول الى قوله شوب من النصرانية وحظ من الشرك والعجب من القوم لا يخافون من مثل هذا الانباع بل يخيفون تاحكه - له

ائر مجہدین و اکابراسلاف سے مسلما نوں کورٹ یہ تعلق منقطع کرنے کی موصوف نے کنا یہ تلفین کرنے ہوئے تقلید کے بارے میں اپنے خیا لان کا بھوں اظہار کیا ہے :

م اسس زمانہ میں دین کی بات میں لوگ کتی دا میں چلتے ہیں ، کتے مہلوں کی دیموں کو کوٹ نے بیں اور کتے مولو ہوں کی باتوں کو جو کی بین اور کتے مولو ہوں کی باتوں کو جو انحوں نے اپنی جو انحوں نے اپنی حقل کو وضل دیتے ہیں ۔ اِن سب سے بہزراہ بیہ کہ اللہ اور رسول کے عقل کو وضل دیتے ہیں ۔ اِن سب سے بہزراہ بیہ کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل دیکھیے ، اُس کی سند پیڑ ہیتے ۔ " کے کلام کو اصل دیکھیے ، اُس کی سند پیڑ ہیتے ۔ " کے سند بھی اُس کی کوئی نی چاہیے ۔ سب سے اسل ہے ، سند بھی اُس کی کھوئی نی چاہیے ۔ سب سوال یہ ہے کہ اللہ ورسول کے کلام کو اسٹر ورسول کے کلام کوسند کو ان پیڑے ۔ با عالم یا جاہل ؛ جا ہل تو اللہ ورسول کے کلام کوسند کو ان پیڑے ۔ با عالم یا جاہل ؛ جا ہل تو اللہ ورسول کے کلام کوشن کوئی تا میں دیوع کوئی اس کی باتھوڑا بہت پڑھا سکھا ہے تو بزرگوں کی آسان تصانیف سے وین سمجھنے کی کوئیش کوٹ کا باتھوڑا بہت پڑھا سکھا ہے تو بزرگوں کی آسان تصانیف سے وین سمجھنے کی کوئیش کوٹ گا

له محداستمعیل د دلوی ، مولوی ، تنویرالعینین که محداستمعیل د دلوی ، مولوی ، تقویز الایمان ، مطبوعه اشرف پرسین لا مهور ، ص ۲۹،۲۵ من بزرگوں کی نصابیعت سے جن پر اُمتِ محدید کا اعتماد رہاہے دیکن دبلوی صاحب فرطتے ہیں موظافہ قرآن وحدیث کا ایک لفظ نہیں جائے ، اُس زبان سے مطلقاً نا وا قف ہولیکن پیلے بزرگوں کی باتیں مت ما نو ، وہ تو اُسخوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکال کر کھڑی کر دی تھیں ، برگوں کی باتیں مت ما نو ، وہ تو اُسخوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکال کر کھڑی کر دی تھیں ، بسی تجھا یا کہ وہ نا وا نف کس طرح قرآن وحدیث کی سند پکڑیں ؟ نیز حب بہلے بزرگ اور مولوی سب نا قا بل ھیں بین نوخود برحضرت ناصح کہاں کی سند پکڑیں ؟ نیز حب بہلے بزرگ اور مولوی سب نا قا بل ھیں بین نوخود برحضرت ناصح کہاں کے خابل اعتماد بن کراکے شے اور خود لوگوں کو کیوں نمھین کرنے اور نقویۃ الا بمان وویگر نصابیف پرھنے کی اور اپنی تقریبی شننے کی تلقیبی فریا نے لیگے تھے ؟ کیا موصوف کے ارشا وا ت کا نام پرھنڈ کی اور اپنی تقریبی شننے کی تلقیبی فریا نے لیگے تھے ؟ کیا موصوف کے ارشا وا ت کا نام پروستی ہے ؟

عوام الناكس كو اكا برسلف سے رشنة منقطع كرنے كاورس دينے اور برا و راست قرآن و مدیت سے استفا دہ کرنے کی تلقین فرما نو دی لیکن کھٹاکا ہُو اکر کہاں متحدہ ہندوسنان کے ملهان اورکهان قرآن و صدیق کی تعلیمات - به بیچارے توعر بی زمان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے۔ مزدروه عرفن کریں گے کہ حضرت اِ ہم قرآن وحدیث سے براہ راست کس طرح برایت حاصل كري وجب اسلاف كى تعلمات بركان مى نهبى دهرنا توموجوده علماء مين مى كون سے مرخاب ر ملے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے ذہن کی تیزی سے باتیں نز کا لیں گے یا خدا نے اِن کے ماستے پر لکو دیا ہے کر برصرور کتاب وسنت کے حقیقی ترجمان ہیں ۔ للذا گزشنتہ و موجودہ علماء کو چپوٹرا' سب سے مند موڑا ، لیکن ہم تو قرآن وحدیث میں الف کے نام ب نہیں جانتے۔ اب بتایئے ون کیسے ماصل کریں ؛ موصوف اسی خدشے کے میش نظر تو بالقبل کرتے ہیں ؛ "يرجوعوام الناس مېرمشهور بے كه الله ورسول كاكلام سمجنا ببت مشكل ہے، الس كوبر اعلم بيات به م كو وه طاقت كها ل كه أن كا كلام محيين - أس راه برحین بڑے بزرگوں کا کام ہے ، ہاری کباطا قت کر اس کے موافق عیلیں ، بلرمم کورسی باتیں کفا بت کرنی بین جن پر چلے جاتے ہیں۔ سویہ بات بہت غلطب- إس واسط كرالشصاحب نے فرمایا ہے كر قرأ ن مجيد ميں بانيں بمت صاف وصرح بين، ان كاسمجمنامشكل مهين يا ما محمد السلمعيل د طوى ، مولوى ؛ تقويته الايمان ، ص ٢ ٢

ناخانده مسلما نوں کے سوال کاموصوف کے یقے جواب نؤکوئی نہیں تھا لیکن پوٹکم اس إسى داستة يرنكانا مقعد د تنا لهذا وصله دبنا لراكه عاجه أيك لغظ كالمبحى بتر نرج ليكن بات وآن وحدیث سے کرو- بیخطرہ نزدیک بھی نہ آنے دو کر ہم بے علم میں کبس اتناسمج لوکرآ و مدیث کو سجھنے کے لیے علم کی طرورت ہی کب ہے ؟ اور قرآن وحدیث کے سمجھنے میں الجی ہی کہاں ہے جتم ڈرتے بھرب ہو؟ اللہ کا نام لے کر خود کومفسر اور محدث معجنا مشروع کور آگے ہوں تسلی دے دی ہے:

"الله درسول كاكلام مجيئ كومهت علم نهيں جاہيے كہ سپنمہ تو نا دا نوں كے ماہ بات کو، جا ہوں کے سجھانے کواور بے علموں کے علم سکھانے کو آئے سنے پالے آگے سورہ جمعد کی آیت ۲۲ بیش کر کے ، قرآنی تخرلیت کے مرتکب ہو کر اُیوں ایٹی تکم مسلاول " جِ كُونَى بِهِ آیت مُن كرمير يُوں كنے ليكے كرميني كى بات سوائے عالموں كے کو ئی نہیں سحجہ سکتا اور اُن کی راہ یرسواتے بزرگوں سے کوئی نہیں علی سکتا ، سواس نے اس بن کا انکارکیا اور اس نعمت کی قدر سمجی ۔' کے مہیںا پنی اِسس کو تا علمی کا عرّاف کرنے ہوئے کو ٹی حجب محسوس نہیں ہوتی کیونکر با وجودسمی بیار کے برمعلوم کرنے سے ہم آج کا قاصر رہے کہ دہادی صاحب موصوف کا اصطلاح میں عالم اور بزرگ کی تعربیت کیا ہے ؟ آخر پر منکر قرآن ہونے کا عم کس ویل تے سنم ظریفی تو ملاحظه مهوکر مذکوره آبیت میر حب حقیقت کا واضح نبوت ہے اُسی کی ضدیم دماول صاحب اسے دلیل بنا لائے ہیں - لعنی آبیکریر میں ہے تین امور کا تذکرہ ہے کئی اخال صلى الله تعالى عليه وسلم كم مشاغل بربين :

ا۔ وگوں پرقرآن پڑھنا

۲- انسا نوں کا تزکیہ نفوس کرکے اسمنیں یاک کر دبنا۔

س- أنخيل تاب وظمت سكهانا-

له محداسلميل داوي ، مولوي : نقوبة الايمان ، ص ٢ ٢

ك ايضاً: ص ١٠

ہے بعد یہ فرانفن علمائے کوام واولیائے عظام کے سپرد ہیں ۔ لوگوں کو قرآن کیم نے رفیب دی ہے کہ دہ کتاب وحکمت سیکھنے کے لیے علمائے کرام کی طرف اور تزکیر نفوس کے لیے ادیاتے عظام سے رجوع کریں۔ بیانچر حکم خداوندی ہے: فَاشْتُكُو اللَّهُ كُول كُنْتُهُ جِهِ كَهِمْ منس جانت وه الل علم (علمان) لاَتْفَلَنُوْنَ - ل ورمے مقام پربزرگان دین کے اتباع سے بارے میں بُون واشکاف لفظوں میں فرما دیا وَالتَّبِعُ سَبِيسُلَ مَنْ أَنَابُ السكااتباع كروج يرى طرف دجع مین مولوی محداسلیل داوی معلوم نهیس کس مصلحت سے تحت باری تعالی شانه کے حرایت بن کر كوا بو كن كو مسلما نول كوعلما في كوام اوراوليات عظام كى طرف رجوع كرف كالحكم فرايا ہے توموسون أس كے احلام كو فرآن كے خلاف ادرانكارة بات الديد بناكر علماء و اولياً سے كذرہ كش ہوكر فورق أن وحديث كو سجھنے كى تلقين فرائے ميں حالا كد حب كك علما كے كرام كعرف رجوع مذكيا جائے قرآن وحدیث كا ایک لفظ بھی كوئی جان نہیں سكا۔ وہوی صاحب کی اس تکفین سے جوننا کی برا مرجوئے وہ صب فریل ہیں: ا- انکارِ تفلید کی وجہ سے فرفد بازی وفقند بردازی کا دروازہ کھل گیا۔ ٧٠ قرآن وصريت كيملوم حاصل كرف كي غرض سے ديا بي حضرات اپنے علماء كى طرف تورج ع كرنے بيں كيكن تير مديوں كے اكابرسے إن حضرات نے اپنارشتہ عقبقاً

ا- تزكير نفس كے لفظ سے ير لوگ الم الله الله وقع مين ، ليكن اس كى حقيقت إن كے ليے

له موره النحل ، آیت سام لله صوره لقمل ، آیت ۱۵

منقطع کربیاہے۔ تعلق کاحرف نام باتی ہے۔

عنقا ہوکررہ کئی ہے۔

مونوی محداسم میں دہوی کے معتقدین ہیں و هندورا پیٹے ہیں کہ اسماعیل دہوی کے معتقدین ہیں و هندورا پیٹے ہیں کہ اسماعیل دہوی کے سمندر میں خوطے کھا رہی تھی توموصو دنے مسلما نوں کو توحید ہے آگاہ کیا اور سڑک و کفر سے بچا یا ، سیکن حقیقت اِس سے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ حب و و خار جبت کا عکم لے کر کھوٹ ہے گہوتے تو باری تعالیٰ شانہ کو کس طرح معا دن کرسکتے تھے۔ جنا نچ اُسخوں نے باری تعالیٰ شانہ کو حجو ٹا بتانے اور منو انے کی خاطر گوں اپنی منطق وانی کا اظہار کیا ہے ؛

" لانسلم كدكذب ندكور محال معنى مسطور بالشدج عفد قضيه نغير مطالعت للوافع والقات آن برملائكه وانبياء خارج از فدرت اللبه نيست والآ لازم آيدكه فدرت السانى ازبد از قدرت ربّانى بالشد" كواسى سطسط بين موصوف نے مزيد رُبُول كھل كروضا حت كى يُهوئى ہے:

عدم كذب دااز كما لات حضرت من مشبحانه مى شما دند وأو را جلّ سن نه الم مدح ميكنند برخلاف اخركس وجماد وصعنت كما ل بعين است كم نتخص قدرت برنكلم كلام كاذب وارد وبنا بررعا بيت مصلحت ومقتضا في حكمت بنزه از نتوب كذب تكلم بكلام كاذب نها بد، بها من خص ممدوح مى كرد و وسخلان كسي كه لسان أو ما و ف مشده با مركاه ادادة كلم بكلام كاذب لي الشخاص نزد عقلاء قا بل آواز بندكر دو يا كسے و مهن أورا بند نما بد، اين انتخاص نزد عقلاء قا بل مدح نيستند و بالجله عدم نكلم بكلام كاذب زنعاً عن عيب الكذب و تنزياً عن التلوث بداز صفات بدح است أن كله

اس مسلے کے بارے میں چ کمراسی مجوعے کے اندرایک مستقل عنوان کے نخت بحث

له محدامها عیل د باوی ، مولوی : کیک روزه ، مطبوعه صدیقیه رئیسی مثنا ن ، ص ۱۷ که ایصناً : ص ۱۸ ۱ م

مرجود ہے اہذا یما ک سی تبصرے کی صرورت نہیں۔ یہ ناپاک نظریہ ۲ م ۱۲ ھ/ ۱۳ ماء میں بالا کی خطریہ ۲ م ۱۲ ھ/ ۱۳ ماء میں بالا کو سے کی اندرد فن ہو گیا نضا لیکن اٹھا وُن سال لعد برتشن کو رنمنٹ کے ایما وا نشادے پر ۱۳۰ ھ/ ۱۳۰ ھ/ ۱۳۰ میں گنگوہ سے بھر ظہور پذیر بھوا اور ہرا بین قاطعہ میں شرمناک کتاب کے صفحات پر بھیل فدمی کرتا کھوا دیکھا گیا۔

موصوت مرف خدا کو محبُولا ہی تنہیں جانتے تھے بکہ اُسے مجتم مانتے تھے۔ اُن کا عقید تھا کہ جِنْ خصا کے بیٹنی محافظ اسے میں خصا کے بیٹنی کے انتاز اللہ خصا کو زمان و مکان وجہت سے باک جانتا آل اس کے مانتاز السے شخص کو بدعت حقیقیہ کا مرکب یعنی کا فرمطھراتے تھے۔ بیٹانچہ اِن امور کی تصریح موصوف نے یُوں کی ہے :

"تنزیراُو نعالیٰ از زمان و مکان وجهت وانتباتِ رویت بلاجهت و مما ذات ..... بهمه از قبیلِ بدعاتِ حفیقیه است ،اگرصاحب آن اعتقا داتِ مذکوره رااز حنبسِ عقائد دنییه می شمار دئ ملخصاً له

موصوف كى اس تصريح سے مندرج ويل بائيں سائے آتى ميں :

ا۔ جب مولوی محد اسمنعیل دہلوی کے نزدیک اللہ تعالیٰ زمان و مکان میں گھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھو بیکلِ شکیئی عِشْجینظ کیسے کماجا سے گا ؟ اِس طرح تو زمان و مکان کو ہر چیز پر محیط ما ننا لازم آتا ہے ، جن کے احاطے سے خات سی با ہر ندم ہا۔

۱- السمورت مين الله المحبر كهناكس طرح ورست قرار پات كا ، مجكه زمان ومكان الله تعالى برجي محيط بنا وسنة اورسليم زكرني بربدعت حقيقية كاخطره مشنا ديا.

۳- اوّلاً بحزمان ومكان مِن گھرا بُواہِ ، نا نیاً حبّ كا دیدار بغیر حبت و محا زات كے نه بوعک ، نقیناً وُه مجتم قاریاً اسبے اور ہمجتم فانی ہے اور جو فانی ہو دُہ الو ہمیت كلالی منیں راب كیا فراتے بین توحید كا فرصنی دُھول بجا كرمسلما نوں كومشرك عظمرانے والے

علمار ، کدان کے امام نے الوہیت کا خاتمہ اور وجو دیاری نعالیٰ شانۂ کے اٹھار کی بیغیاد كسنوشي ميں ركھي تھي ؟ ولجوی صاحب موصوف نے اپنی زالی توجید کی ترنگ میں باری تعالیٰ شان کا عالم النیب ہونا اپنے مخصوص انداز فکر سے اس طرح بیان کیا ہے: " نلا ہر کی چیزوں کو دریا فت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے ، حب چا میں کری حب چاہیں نکریں ۔ سواسی طرح غیب کا دریا فت کرنا اپنے اختیا رمیں ہو، جب چاہے کر لیجے، یہ النّرصاحب ہی کی شان ہے ' ک ببعبارت بالکل اَ سان اُردو میں ہے۔ ہرمعمولی بڑھا لکھا اَ دمی بھی بخوبی اِس کا مطلب سمجرسكنا ہے ركونى مشكل ياغيرملكي زبان كى فلسفيان عبارت توہے تهيں ،حبى كامفهوم و مطلب با سانی معلوم نرکبا جاسے موصوف نے اِس دوطری عبارت بیں کئی قسم کا زم را اور لیکن پہاں اظہار کرنا عرف ایس امر کامفعد دہے کہ اُنھوں نے اپنے الشرصاحب کی علمی شان سقىم كى بيان كى جه - إس عبارت سي جو كيد م سمير سك، وه برج : ا۔ وہلوی صاحب کے نزدیک اُن کا خالق عالِمُ الْغَلَيْبِ نہيں اور نه اُسس کے متعلق وَهُو بِكُلِّ شَكِيمٌ عَلَيْمُ مِي كُمنا درست م - إلى برضرور مع كرعيب وألى كنزول ہے حب حابه اے کسی خفیہ بات یا جمله مغیبات سے باخر ہو بلطائے نیا ہے تو دنیا و ما فیہا ہے آئیمیں بند کرکے ایک مجذوب کی طرح پڑا رہتا ہے۔ ۷۔ موصوف کے نزدیک علم اللی قدیم اوروا جب نہیں۔ اسی لیے تو دریا فٹ کرنا پڑتا ہے۔ بزوہے۔ کیونکرجس بات کو دریا فت کرتا ہے، قبل ازیں اُس سے بے خبر ہوگا، اسی

تدريافت كرك كار نعوذ بالله من ذاك وصاقدرو الله حق قدري مولوی محد اسمعیل دموی و المتوفی ۱۷ مر ۱۷ هر ۱۸ ا ١٧ - تو مين شا ن رسا كامحبوب ترين مشغله توجين تخقيص شان رسالت تعا-

که محد اسمعیل دلموی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص ۲۸

مرون إس میدان کے الیے البیلے شہسوار نے کہ اگلے پچلے سارے گشاخ س کے کان کڑیے اسے کے مساوی کو اللہ کے استادی کا دو امنوا لیا۔ قرآن کریم سامنے رکھ لیجیہ۔ انبیائے گڑام کی شن نبی کی دن اور گشاخوں نے جو بہرورہ کلمات استعال کے انتھیں کھے لیجے۔ پھر احا دیت نبوی کے فائر اور کتب توارخ وسیر سے گشاخوں کے سارے نازیبا کلمات نکال کر اسی فہرست می نامل کر لیجے۔ ابراس فہر عفر خرافات کا نفویۃ الایما فی منقلظات سے منقابلہ کیجیہ۔ اگر دل میں ایسائے کرام کی خلت ور فوت کا تصور کوجود ہے اور کسی لے دین کے دیکھی لگ کریر رکوج ایمان منافی بنین کی ہے تو ہر منصف مزاج ذی علم اسی نتیج پر بہنچ گا کم ابتدائے کو زیش سے آج مک شان رسالت میں جھنے گستا خا نکلات استعال کے گئے میں ، مصنف تعقیۃ الایمان آن سے بہت سے بہت میں اور موصوف نے ایس میدان کی مین الاقوا می میدیئین شب جیت کی ہے۔ اس میدان کی مین الاقوا می میدیئین شب جیت کی اور میں خطر کو ایمان اسلام کی خوخوا ہی کی خوض سے چند عبار تنبی کلیج پر بی الاقوا کی کو خون سے چند عبار تنبی کلیج پر بی الوا کو کو کو کھنے ہیں ؛

بقتفائے ظُلُمُتُ بَدَفُهُمّا فَوْقَ بَعْضِ داکے وسوسے سے اپنی بی بی مجامعت کاخیال بہرہے ادر خیخ یا اُسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالتا آب ہی ہوں ، اپنی ہمت کو سکا دینا، اپنے بیل ادر گدھے کی صورت میں مستفرق ہو بیل ادر گدھے کی صورت میں مستفرق ہو نے تعظیم ادر بزرگ کے ساتھ انسان کے ول میں جی طب جا تا ہے ادر بیل ادر گدھے دل میں جی طب جا تا ہے ادر بیل ادر گدھے ادر رزق علی می تو تو اور اسل ہوتا ہے ادر اور کا میں ادر رائد ہے ادر رزق علی می ترجید یکی ہوتی ہے ادر رزق علی می تحقیل در ذال میں میں تاہے ادر بقتفائے طلت بعضها فرق لعبض، از دسوسٹر زنا خیال مجامعت ندوئر فود بهتر ست دمون بهت لسوت شیخ دا مثال آن از معنلین گوباب رسالقائب باشند؛ گاذ نفرخ دست ، کرخیال آئ بتعظیم اجلال بسوید نے ول انسان می جبید، بحلات خیال کا دُخوکم نه آن قدرصیبیدگی می بود و خیال کا دُخوکم نه آن قدرصیبیدگی می بود و خیال کا دُخوکم نه آن قدرصیبیدگی می بود و خیال در نماز طح فادم تصور دمی شود بسشرک خیرکرد در نماز طح فادم تصور دمی شود بسشرک

لع تدامليل وليدى ، مولوى : : حراط المستقيم ، ص 40

غیری تیمنظیم ادر بزرگی جو نماز میں طوز اپر وُه تُشرک کی طرف کھینچ کر الے جاتی ہے: ک

ذکرِ خدا جو اُن سے جدا جا ہو نجدیو! واللہ ذکرِ تن نہیں ، کنجی سقر کی ہے

والد ورس مہیں ، جی سمری ہے

ہوی صاحب موصوت کے اِس اصطلاحی شرک سے وُہ اَ دمی نیج سکتا ہے جو نمازوں
میں قران کریم کی تلاوت کے زدیک مجھی نہ جائے۔ نماز دں میں درو دیا کی بڑھنے ، تشہدیں
عوض سلام کرنے سے یہ میز کرے ورز آنجنا ب کے نزدیک وہ شرک کے اتھاہ سندر میں
طوب جائے گا۔ سوال ہیدا ہوتا ہے کم موصوف کے اِس اصطلاحی شرک سے مسلمان دہنے
ہوئے نیچنے کا کون سارا سنتہ ہے ؟

په اجلال وتمعظیم جب نماز میں مثرک عشر این تو دوسری عبارتوں میں بہی شرک جزو ایمان و نیں بن جائے گا ، وہاں جائز کیسے سوجائے گا باکیا خداکومرف نماز کی حالت کا شرک مہی ا پنداور باتی عبادتوں میں مقبول ولپندیدہ ہے ، ہرگز نہیں، جوامرنماز میں مثرک ہے وری عادتوں کے درمیان اگراً س کا ارتکاب کیا گیا تو ویا ں بھی شرک ہی تھرے کا۔ بیرحس نے المليه رفضة بُوئ محدرسول المذكها ومجى شرك كسمندر مبس كرا- دروذياك كاتو مرافظ كى لاوت كرنے بينے توبراً بت شرك ساكر ميں فوط دے كى - إمس و بانی شرك سے رہے كا إس كے سوا اوركو في طرافيذ تهنيں كەعملى عبا وتوں بكه امسلام ہى كونير يا د كه يكر ، بيك بديني و دو گوٹش شیرخوشاں کا مکیں ہوجائے ( نعوذ بالله من ﴿ لك ) اللَّه تعالیٰ مسلما بوں كو ایسے بالل نظر بایت اور گراه گرد ں سے شرسے محفوظ و ما مون رکھے ۔ 'ا بین انبیائے کرام واولیائے عظام کا نصورلانے، دل میں خیال جمانے کے بارے میں مومون كا نظر پرٹس كر دیا گیا -اب د بکھنا بر ہے كہ أن مقدس مہستنبوں كے علوم مو نوی محمد اسمعيل دہلوی ك نظرين كيات بحياني وه لكف بين: "جو کھیالندا پنے بندوں سے معاملہ کرے گا ،خواہ ونیا میں ،خواہ قبرمیں ، خواه أخرت میں ، سو اُسس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں ر نہ نبی کو ، نہ ولى كو، ندايناهال، ندووسركاي ك د ارك مقام رموصوف في يون دهامت كي بكوني بد: " إسى طرح كچيم الس بات بين هيي أن كو براني تنبين ہے كه الله صاحب نے غیب دانی اُن کے اختیار میں دے دی ہو کہ حس کے ول کا احوال جیسے ہیں معلوم کیس، باحب ناتب کا اوال حب چا میں معلوم کرمیں کہ وہ جنیا ہے کہ

مرکیا ، باکس شهریں ہے ، پاکس حال میں ، یا جس آنندہ بات کوجب ارادہ کیں

تودریافت کرلیں کہ فلانے کے ہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگی ، یا اِسس سود اگری میں اُس کو فائد ہو ہو کا یا نہ ہوگا ، یا اِسس لڑا ٹی میں فتح یا تے گا یا شکست، کہ اِن با نوں میں بھی بندے بڑے ہوں یا جھوٹے سب کیساں بے خربیں اور نادان یُ لے

ایک ادر حبگہ اِسی کر سواتے عالم کناب میں اِس طرح تصریح کی گئی ہے :

کوئی شخص کسی سے کھے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے ، یا فلانے کی شادی کب

ہوگی' یا فلانے درخت کے کتنے ہتے ہیں ، یا آسمان میں کتنے تارے میں ، تو

اِس کے جواب میں بریز کے کہ اللہ درسول ہی جانے ، کیونکہ غیب کی بات اللہ

ہی جانا ہے ، رسول کو کیا خربی' کے

منافقین مربنہ نے سرورکون و مکان ، عالم علوم اوّ لین و استرین صلی اللہ تعالیٰ عدور اور کی بارے بیں ایک مرتبہ کھا تھا میک می بالد کی بارے بیں ایک مرتبہ کھا تھا میک کو بالد کی بارے بیں ایک مرتبہ کھا تھا میک کو دیا لا کی بازیبا فقر ایسی زبان میں گور دار اللہ کہ ساتھ بچورے اللہ کا وائی بازیبا فقر ایسی زبان میں گور دار اللہ کہ ساتھ اللہ اللہ میں ایسے اور دوسروں کے حال سے بے خبر بتا دیا ، جرات وجارت کی در نیا دائے خرت میں اپنے اور دوسروں کے حال سے بے خبر بتا دیا ، جرات وجارت کی در نیا دائے خرت نا وان نک لکھ دیا (فعو ذباللہ منہا) ، رسول دستمنی کا رنگ اور چڑھا تور نواللہ کے میں ایسی میں تو دولوی علی میں تو دولوی علی میں بھوکر رہ گئے۔ اگر کو فی بیت ہے کہ رسول کسی درخت کے بنوں کی گئی جانے میں تو دولوی علی میں میا میں نیا دیا ۔ بوصون نے نبی کریم صلی اللہ نوالی علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے بارے میں بید بھی کھا ہے :

"کسی نی اور ولی کو ، جن اور فرشنے کو ، بیراور شہید کو ، امام اور امام ذادہ کو ، میشوت اور دی کو ، وجن اور فرشنے کو ، بیراور شہید کو ، امام اور امام ذادہ کو ، میشوت اور دی کو ، امام اور امام ذادہ کو ، علی میشوت اور دی کو المی صلی حیا میں غیب

له محداسلميل داوي ، مولوي : تقوية الايمان ، ص ۹ ۵ مله ايضاً : ض ۱۰۷ ، ۱۰۸ کی بات معلوم کرلیں ، بلکہ الشرصاحب اپنے ادادہ سے کھی کسی کو جتی بات چا بہتا ہے ۔ خرکر دیتا ہے۔ سویر اپنے ادادہ کے موافق ، نراُن کی خوا ہش پر۔ چنا نخر حفزت بینیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار ہا ایسا اتفاق ہُوا ہے کر لعضی بات وریا فت کرنے کی خوا ہمش ہُوٹی اور وہ بات معلوم نہ ہُوئی۔ بچر حب اللہ صاحب کا ادادہ ہُوا تواباک آن میں بتا دی اے لیے

بیصوبرکایک دُخ تھا کرا نبیائے کرام واولیائے عظام غیب سے قطعاً بے خربتاد ئے،

الی چیز کا علم صی وہ اپنی مرضی اورائیے ادادے سے نہیں جان سیخے کیونکہ موصوف کے نزدیک فرر نبیت نہیں کہ ایک درخت کے بیتے بہے معلوم کرسکیں۔ اب استی صور کا فرر اورخ طاحظہ بہو کہ وطوی صاحب کے خارجی گروہ میں نشامل ہونے والے ، انبیائے کرام کے گئتا خوں میں اپنا نام مکھوالینے والوں کی حالت کیا بہوجا تی تھی اورموصوف اپنے متبعین کو کہ گئتا خوں میں اپنا نام مکھوالینے والوں کی حالت کیا بہوجا تی تھی اورموصوف اپنے متبعین کو کہ ساخوں میں اپنا نام مکھوا اینے والوں کی سیر کردایا کرتے تھے۔ جنانچہ مکھنے ہیں:

واطلاع برحفاتی آئی آئی منام و دریا فت امکنہ آنجا واکتنا ف امرے از لوے محفوظ ، ذکر میا حقی گیا کہ وسیرجنت و نار لوے محفوظ ، ذکر میا حقی گیا کہ ہے۔ اس عبارت کا ترجہ گوں کہنا ہے :

"اسمانوں کے حالات کے انکشاف اور مقاماتِ ارواح اور ملائکہ اور بہشت ودوزخ کی سیراوراً سی مقام کے حقائن پراطلاع اور اُس حکمہ کے مکانوں کے دربافت اور لوج محفوظ سے کسی امر کے انکشاف کے لیے کیا تی گیا دم کاؤکر کم کاؤکر کیا جاتا ہے '؛ تلے م

له محدات نمبیل د مهری ، مولوی : تعقیته الا بمان ، ص ۴ ه کله محدات نمبیل د مهری ، مولوی : صرا طِ مستقیم ، ص ۱۲ ۲ مله محدات نمبیل د مهری ، مولوی : صرا طِ مستقیم ، ص ۱۲ ۲ مله مراطب تقیم اُرود ، مطبوعه لا مهور ، ص ۲۱ ۲ دُوسرے مقام پرمومون نے اِسی بات کو اور کھل کر گوں بیان کبا ہُواہے:

"برائے کشفِ ارواح و ولا تکہ ومقاماتِ آنها وسیرا کمنڈ زمین و آسمان وجنت
ونار واطلاع برلوحِ محفوظ شغل دورہ کند و باستعانت ہم شغل بہرمقامیم
از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ خوا ہرمتو جہت دہ لبیبرآں مقام احال نجا
دریا فت کند و با ہل آں مقام ملافات سازد '' کے
اس عبارت کا ترجم خود وہا بی حضرات نے یُوں کیا ہے:

\*کشف ارواح اور ملائکہ اور اُن کے مقامات اور زبین وا سمان اور جنت و نار کی سیراور لوج محفوظ پر مطلع مونے کے بیے دور سے کا شغل کرے لیس زبین واسماں اور بہشت و دوز نے کے جب مقام کی طرف متوجہ مہو، اس شغل کی مدسے وہاں کی سیر کرے اور اُس محکمہ کے حالات دریا فت کرے، وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرے باتے

ان رئین کرام ایر بین اس تصویر کے دولوں گرخ کو دہوی صاحب کے نزدیک انبیائے کرام کو اینے یاکسی کے خاتمے کے کا پند نہیں، آئندہ کی ہریا نہ سے انھیں بے خراورنا دان بتا دیا، معنی کہ دیا کہ اگر دُہ کسی ایک بات کو معلوم منی کہ سببدالانبیا مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق مجی کہ دیا کہ اگر دُہ کسی ایک بات کو معلوم مجی کرنا چاہتے تو معلوم نہ کرسکتے نئے کیونکہ اُن کے نزدیک باری تعالیٰ شانہ نے اپنے محبوب کو السبی کوئی طاقت نہ دی تھی اور اِکس فسیم کا کوئی طراقیہ نہیں سکھایا تھا ،حبس کے دریعے دو کہ کسی بات کو معلوم کرنیا کرتے گئیں دو محتقد میں کہ اُن کے عامل جب بچا ہیں ا بنیاء و ملا تکہ سے ایسے عملیا سنسکھا دیا ورشا تع فرما دیا تھے کہ اُن کے عامل جب بچا ہیں ا بنیاء و ملا تکہ سے ملاقات کرسکتے تھے ، جنت اور دوزخ کی میرکرسکتے تھے جس گزشت تھیا ہی نہذہ واقعے کو معلوم کرنا منظور ہوتا تو لوج محفوظ سے بیٹو ھھ

له محداسلمبيل د بلوى ، مونوى : صراطِ مستقيم ، ص ۱۲۸ مل صراطِ مستقيم أددو ، مطبوعه لا مور : ص ۲۷۰ عنے تھے جوبیا باری نعالیٰ شائو تو انبیائے کو ام بھر سببدالانبیا بہ کو بھی اس طرح معلوم کر لینے کا کو قطر لقہ نہیں بناسکا لیکن مولوی محمد اسٹعیل والموی نے اپنے خدمت گزاروں پر جودہ طبق دوش کرے دکھا دیے ۔ لینی جو کام اللہ تعالیٰ سے بھی نہ ہوسکا تو وہ والوی صاحب موصوت نے کردکھا یا اور جن علوم کے ورواز ہے انبیائے کو ام پر بھی بندر ہے وہ والی کے ایک عالم نے اپنے معقدین کے لیے چوپٹے کھول کر دکھا دیے۔ اندری طرح با مرکی انگھیں سے بند کر واتے اور جد کھا یا وہ میں دنیا وہ افیما کے جلوے و کھا ویا کرتے ہے۔ بر فیصلہ اب فارئین ہی کر سکتے ہیں جد کھات میں دنیا وہ افیما کے جلوے و کھا ویا کرتے ہے۔ بر فیصلہ اب فارئین ہی کر سکتے ہیں کے علام علاکہ نے میں وہوی صاحب نے وہ کو خدا ہے کمتر بتایا ہے یا ذات باری سے بھی اپنے آپ کو بڑھا کر دکھا با ہے ، نیز موضوف کی تصریحات کے بیش نظر، علوم غیبیہ پانے میں ابنے میں ابنے میں ابنے میں ابنے میں ادوں گئی سبنقت الم بھی اُن حضرات سے مزاروں گئی سبنقت الم بھی اُن حضرات سے مزاروں گئی سبنقت الم بھی اُن حضرات سے مزاروں گئی سبنقت

پیارے قارتین اسنا تو بنی ہے کہ کسی نصور کے زیادہ سے زیادہ دؤر دُرخ ہوسکتے ہیں کی معلوم ہوتا ہے کہ بیمت آراد تھے۔ موصوت کے پاس بعضالیسی تصویر بھی تقیم جن کے بیاضلام ہوتا ہے کہ بیمت آراد تھے۔ موصوت کے پاس بعضالیسی تصویر بھی تقیم جن کے بیاضا در کرخ شے رزبر بحث تصویر کے آپ نے دو درخ ملاحظ فرمالیے دوراڑخ بیر تھا کہ دہلوی صاحب نے اپنے معتقد بن کوایلے عملیات بھی بنادیے سنے کہ اُن کی مدر سے جب دہ چا توارداح و مل کہ سے ملاق ت کر لیتے ، جنت و دو زخ کی سبر فراسکتے ، فرح محفوظ سے گزشت و آئندہ کے واقعات اور ساری کا نمات کے حوادث اور فراسکتے ، فرح محفوظ سے گزشت و آئندہ کے واقعات اور سرح کر بر دہ بنفس فیس مہنچ سے تھے۔ تقدیر بر برمام کا اُن کے لیے کشف ہو جو اُن اور ہر حکم بر دہ بنفس فیس مہنچ سے تھے۔ اب اِسی تصویر کا صرف تعیر امر بیار در خ ملاحظہ ہو :

الس آیت ( م م ) سے معلوم ہوا کروکوئی پر دعوی کرے کہ میرے پاکس ایساکچ علم ہے کرمب چاہوں اِکس سے غیب کی بات دریافت کر لوگ اور اُسندہ با توں کا معلوم کر بینا میرے قابو میں ہے ، سودہ بڑا جھوٹا ہے کہ دموی خدائی کارکھنا ہے یہ لے

لو المعلى د المولى ، مولوى ، تعوية الإيمان ، ص م ٥

رورے مقام برا بنے علیانی حکر اور دعوی کشف کے بارے میں خود کوں فیصله صاور فرای "إسس بيت ( الله ) سے معلوم بئوا كريسب جوغيب دانى كا دعوى كرتے ہين کوئی کشف کا د مونی رکھتاہے ، کوئی استخارہ کے تل سکھا تاہے ، کوئی تقويم اوريترانكاتا ہے ،كوئى دىل اور قرعه سينكتا ہے ، كوئى فالنامه ليے موا ہے، بیسب مُحبُوٹے ہیں اور د غاباز ۔ اِن کے جال میں مرگز نہ مینسنا جا ہے اِگ ادر نوم وسوف نے اپنے معتقدین بریجادہ طبنق روشن کروٹے ہیں سکن اِ دھر فرمارے ہیں كشُّف كا دعوى ركھنے والے سب حجُوٹ اور دغا باز مبيں ، إن كے سال بيں مركز منيں مينسا جا ہیے کیزکہ ایسا دعو می کرنے والاخدا ٹی کا دعوی رکھنا ہے۔ ویل بی حضرات اپنے امام کی اِن تقری پرغورکریں ، حق و باطل میں تمیز کریں اورکسی کی بے جامعیت و طرفداری میں ایما ن عبسی مناع عزیز کو گنواناکون سا نفع خبش سوداا در کهاں کی عظلمندی ہے ؟ اگر آج نیصلہ نہیں کرتے تو کل بن قيامت نود فنجيله مهرحيانے كارحقيقت كا حبيد كھلنے يراكس وقت كن انسوس ماناكيا كار آئے گا ؛ ہم نے این فرض تبلیغ او اکر دیا ، باری تعالیٰ ٹ نه ' قبول فرمائے اور یہ دعا ہے کر۔ اے خدا راہ مرایت اس مسلماں کو دکھا لذَّتِ ایمان کی دولت سے جو محروم ہے اب فارتبن كرام ملاحظه فرماتبس كداوليات عظام وانبيات كرام ملك ستيدا لانبياء والميل علیہ وعلیم القبالون والسلام کے خدا دا د تصرفات کے بارے میں مونوی محد استعبل و ماوی (المتو في ٢٨ ١٧هـ/ ١٣٨١ ) كا نظر پيركيا نها ؟ باري تعالىٰ شانهُ نے حس محبوب كو إِنَّا تَعْلَيْكُ التُكُونْ شَر اور وَحَدُن فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً كَمْ وَ عِيسًا مِنْ أُمْمِي مالكَ تسنيم وكا اور باری نعالیٰ شان کے خلیفہ اعظم و ناجدار دوجہاں کے بارے میں موصوف کی وقطانیہ "جس كانام محمد باعلى ب ودكسى حيز كامخياً رنهين" ك

ا محد اسلميل داوى ، مولوى : تقوية الايمان ، ص ٢٥ كالى الفيان ، ص ٢٨

اختیار و نفر ق کے مشلے سے قطع نظر اس طرز نظم کے تیور تو ملاحظہ ہوں۔ کیا اِن الفاط ہے و قاد فی سے اِس امر کا ملائے سے کم اِن الفاظ لاکا لیکھنے والا ، نبی اکر الزماں صلی اللہ تعلیم و کا اُس میں ہو۔ فعالی و مالک جل جلالہ نے اپنے جس ہے مثل بندے کو پور کو آئی ہو کی میں کہ میں میں ہو میں اور میں کی اواز سے کوئی اپنی اواز بلند کرے تو اُسے سالے میں کے مناقع ہوجانے کی وعید سُنا وی ہو ، بزرگان وین نے جس مولائے کا نمان کے اوب کی کُین تلتین فرطا تی ہو : ص

ادب گامبیت زیر آسمان از عرکش نازک نر نفس کم کرده می آبد جنید و با بزید این جا

اسی بستی کا تذکرہ اِکس عامیانہ انداز میں اِاگر گولڑ میں بلسنے والا مجھنے گا فضا کی وسعتوں کو دیکھنے کاب بنیں لاسکنا ، ایک چپکا دڑ مہر درخشاں کی آبانیوں کا نظارہ نہیں کرسکنا ، جو ہڑ کا مینڈک محیط بیماں کی وسعنوں سے قطعاً نا اُشا ہے تو اِکس سے فضا کی وسعنوں ، سورج کی تابانیوں اد سندر کی بیمانی پرکیا از پڑسکنا ہے ؟ بیونؤہ مجھنگے کی کوتاہ نظری ، چپکا دڑ کی محرومی اور جو مہر کے مینڈک کی ننگ دامانی ہے ۔

یماں بعض حضرات گوں مغالطہ دینے کی کوشش کرنے ہیں کہ موصوف نے یما ں اختیار نواتی افتیار نواتی اللہ اللہ موصوف نے یما ں اختیار نواتی اختیار ہی کے متعلق نہیں بکہ موصوف عطائی السیار بھی نا پسند ہی کرتے دہدے تھے ور نہ صروز ترصر بح فرطادیتے ، اِسس صورت میں لب والبجہ کے علاوہ نسم سند میں اُن سے اختلاف ہی کیوں ہوتا ؟ علاوہ بریں ایسی ناویلوں کی دہلوی صاحبے خور کر رکڑ کا ٹی ہو تی ہے :

' النُّرُصَاسَبِ نَنْ کسی کو عالم میں نصرف کرنے کی قدرت نہیں دی '' کے ایک اور مقام بڑوصوف نُوب کھیے ہیں اور وہاں اِسی امرکی تسریج کرنے ہُوستے بُوں اپنے دلک کئی کچھائی ہے :

ك فحرامليل وبلوى ، مولوى : تقرية الايمان ، ص ١٣

اس آیت ( ۲۳ میم کام میم کواکه بینم خداههای الشرعلیه وسلم کے وقت کے کا فرجی اِس بات کے قائل سے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اُسے کا مفابد منبين كرسكنار مكراين مبتول كواس كي جناب مين وكيل سمجد كريان تحق اسى سے كافر ہو گئے۔سواب مجى جوكونی كسى مخلوق كا عالم بين تصرف نابن كم اوراینا دکیل ہی مجرکرا مس کومانے ، سواس پرشرک نابت ہوجا تاہے او کم اللك برابرنسمج اورأس كم مفابل كى طاقت أس كوتابت مذكرك له مسلما ہوں کومفترک طہرانے کی وص میں موصوف خارجیت کے سیلاب میں بہتے ہوئ حفاثیت سے کننی دور کل گئے کم انتجاب اللّه جل شانه کے خلیفہ اعظم اور ابنٹ میتھر کی مورثیوں اغتبارات مين كوتى فرف نظرته كايا- انبيات كرام اورنبي الانب باء عليه وعليهم الصلاة والسلار تومات ہی اور ہے ایک جاہل مطلق اور معمولی شمجہ دار آ دمی بھی زید و عراور این طبی پتھوں کے ا فتیارات کواپنے مثنا ہوہے کی بنا یکھی ایک جیسا ماننے کے بیے نیا رہمیں ہوگا۔ زید و ار کتنے ہی بے اختیار سی میکن محرجی قدرت نے اُنظیں بت سے اختیارات دیے اور ا لكن ابنط يخرمض بحا فنيار و بلحس - إس كے با وجو دكيا كهنا - بدأن علماء كى بے بھر ہا عضيں الله تبارک ونعالیٰ کے خلیعنہ اعظم اور اینط پنھروں کے اختیارات و تصرفات میں کونا فرق ہی نظر نہیں آنا سنتم ظریفی تو ملاحظہ ہو کہ اس کے باوجود السے نیمن مسکھ حصرات کم مسلما بن کے مُصلح اور ربفار مروغیومنوانے براٹری بوٹی کا ذور لگایا باتا ہے تاکہ اس اللہ ز مانے میں مسلما وں کی اگر کوئی ایک آ دھ آئکھ کھلی ہوئی ہے توا سے بھی مٹم کر دیا جائے او اینے اِسی کارنامے برنا زاں ہیں کہ وُدا سلام کی بے مثال فدمت کر رہے ہیں ، ایمان کا فد چىلارىپە مېن ـ كاڭش ! يېرىندات كىجى ننها تى مين سوھېن ادراينى روش پرنز <sup>خ</sup>تانى كري<sup>.</sup> موصوف نے انبیاتے کرام حتی کہ تبدالانبیاس علیہ وعلیہم الصّلوۃ والسلام مح خداداد تصرفات واختيار كالجو سكفل كرانكاركر دبإليكن ابل انصاف ملاحظه فرماتين كمرانج

ل محد اسلمعيل د ملوى ، مولوى : تقوية الايمان ، ص ١١٠ ، ٢٢

پرې د غیری شان گول باین کی ہے:

بربود يرف منال وشها دن و المطلق ورتصوب عالم مثال وشها دن مي النبد و البراب ابن مناصب رفيع ما دون مطلق ورتصوب عالم مثال وشها دن مي المند و اين كبلات را بين المند و مثلاً ابنتان را مي رسد كه بكويند كه ازع ش "ما درش سلطنت ما سن المند و مثلاً ابنتان را مي رسد كه بكويند كه ازع ش "ما درش سلطنت ما سن المند المناسف المناسف

اب إسى عبارت كانرجم وما بى حفرات كے لفظوں ميں ملاحظ فرما يا جاتے:

اس طرح اِن مرانب عالیہ اور مناصب دفیعہ کے صاحباً ن عالم مثال و نتها دت میں تصرف کرنے کے مطان ما دون و مجاز ہونے میں اُور اِن بزرگوارو کو بہنچیا ہے کہ تمام کلیا ن کو اپنی طرف نسبت کریں۔ مثلاً اِن کو جا ٹرنے کہ کہیں' عرض سے فرش بک ہما ری سلطنت ہے 'یا کے

و بی صاحب ایمانیا من نهیں آئے گی بی کیا صاب و کتاب نہیں ہوگا ؟ تم ہم انبیائے کرام کے ضاوا دا داختیارات و تصرفات کا اِسس طرح انکار کرکے اپنے بیرجی کے خطبے پڑھنا ، اُنخیس انبیائے کرام سے بھی مزادوں درجہ بڑھا چڑھا کر دکھانا ، یہ پیرجی کی نبوت کی بنیادیں اُنظانا تھا بیائے کرام سے بھی مزادوں درجہ بڑھا چڑھا کر دکھانا ، یہ پیرجی کی نبوت کی بنیادیں اُنظانا تھا اُنگار کی بیرجی کی نبوت کی بنیادیں اُنظانا تھا اُنگار کی بیرجی کی نبوت کی بنیادیں اُنظانا تھا ہے کیا ؛ نیز انبیائے کرام بیرکوئی اور ہی راز بناں ہے ؟ اُن خر بنائیے توسمی ، یہ تماشا ہے کیا ؛ نیز انبیائے کرام

که محداسمعیل د دلوی ، مولوی ، حراطِ مستقیم ، مطبوعه مطبع ضیائی ، ۱۲۸۵ احد ، ص ۱۱۲ کله حراطِ مستغیم اردو ، مطبوعه نامی رئیس لا بور ، ص ۲ س ۲ کے لیے بہتصرفات ماننے برشرک کا خطرہ باربارٹ نایا ہوا ہے میکن اپنے بیری و نیرہ کر کس مصلحت یا منفعت کے سخت خدا کا خریج بناکر دکھایا ہُوا ہے ؟

> ے پیم سجود پاتے صنم پر درم و داع موتن خدا کو بھول گئے اضطراب میں

مقربین بارگاہِ الہبر کے خدا داد تعرفات واختیارات کے بیشِ نظرا گر کو ٹی مسلان اُن سے استعانت واستمداد کرنا ہے یا ذوق و نشوق میں ندائیر کلمات استعال کرناہے تو جد خوارج کی طرح مولوی محداسمعیل و ہلوی کے نز ریک ایسانشخص مسلمان ہی نہیں رہتا بلیر منترک ہوجا ناکیونکه مرصوف کے نز دیک ابنط پیھروں کو پکارنا اور انبیا ، و او لیار کو پکارنا ایک ہی جیسا ہے اوراُن کا مشاہرہ ہی بنا تا تھا کہ میتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے بھی بے ص و حرکت اور نفع و نفقان بہنیانے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یانحرود مکتے ہیں: " اكثر لوگ جو دعوٰى ايما ن كا ركھتے ہيں سوؤہ نترك ميں گرفيّار ہيں۔ اگر كو في سمجیا نے والااُن نوگوں کو کھے کہ تم دعولی ایمان کا رکھنے ہواد را فعال تُنگِ کے کرتے ہو، سویر دونوں را بیل کبوں ملائے دیتے ہو ؟ اُس کو جواب دبتے میں کہ ہم تو خترک نہیں کرنے ، مکھ اپنا عقیدہ آنبیاء اور اوبیاء کی جناب میں ظا ہر *اینیاء کو بیر سنرک حیب* ہونا کہ ہم <sup>م</sup>ان آد لبیام انبیاء کو ، بیروں شوں کو ،النَّه کے برار سمجھتے بکہ ہم اُن کو اللَّه ہی کا بندہ جانتے ہیں اور اُسی کامخافی برقدرت تعرف کی اُسی نے اِن کو خبتی ہے۔ اُس کی مرصنی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ اِن کا پکارناعین اللہ ہی کا پکارنا ہے۔ اِن سے مرمانگنی عین اُسی سے مدد مامکنی ہے۔ وہ لوگ اللہ کے بیارے ہیں ، جو بیا ہیں سو كريں ۔ اس كى جناب ميں ہما رہے سفارشى ميں ادروكيل ۔ إن كے طلخه سے خدا منا سے اور ان کے کیارنے سے اللہ کا قرب ماصل ہوتا ہے اُور جتنا مبم اِن کو مانتے ہیں <sup>ہ 9</sup> تنا الشہے ہم نز دیک ہوننے ہیں۔ا سی طرح كى خوا فات بكتے ہيں ؛ ك

ل محدا منطيل د جوى ، مولوى : تقويتر الايمان ، ص ٠ س

سي والله تعالى حبيها مها ننا بإباري تعالى حبيبي صفات بإكسى صفت مختصه كاحامل مانیا شرک ہوتا ہے۔کیکن موصوت کی سینمرزوری اُ درستم ظریفی کا اندازہ کو ن کر سکتا ہے جمہر مسلمان كتية بين مهم انبيات كرام واوليات عظام كوالله تعالى كه بندس اوراسي كي مخلوق جانة بير- إن بزرگور كت تصرفات كوبارى تعالى شاز كاالعام وعطيه مانتے ہيں ، حبس كا صرف نی سے ہوتومعجز ہ اورولی سے بوتو کرامت کملانا ہے۔ اس کے با وجودموصوت اسے شرک واردینے اور اسلامی وایمانی وضاحت کوخرافات بکنا محمراتے ہیں۔ حب مسلمان اپنے بزرگوں کو یہ خداجیسیا یا اُس کے برابر مانتے ہیں اور نہ خدا کی صفات مختصہ کا حامل جانتے ہیں مر شرک کہاں سے آگیا ؟ اگر مثبتین کے دلائل موصوف کے زردیک ناقابل لقین تھے تو وہ إكس عقيد كوزياده سے زيادہ غير الابت كه سكتے سنے، دلالل كو كمزود مفهرا سكتے ستے ليكن جب مسلمان اپنے بزرگوں کو خدا کی واٹ وصفات میں نٹریبے نہیں کرتے تو معلوم مہوا محم دہوی صاحب نے ہی سلما نوں کو مشرک قرار دے کر اپنا ستوق کفیر گوراکنے کی غرض سے المدّنا لي كومقام الوبهيت سے أنا ركر بندوں كى صف بين لاكر كواكر ديا ہے ۔ آخر وُه مجى مغلق بین من مل ہواور اُس کے تھرفات بھی کسی کے عطافرمودہ ہوں تب ہی انبیائے کوام واولیائے عظام کے تصرفات سے مطالفت ہوگی اور شرک لازم م سکے گا۔ بیکن اس شرک کو تابت كرنے سے بہلے أكومبيت سے مائخ وهونا يرانا ہے كيونكه الله تعالى كومخلوق اوراس كے اختيارات كوعطائي ماننا لازم آتاب ورنه شرك كاحكم صادر فرما نامحض ابك خيال خام ، نرا تحكم الاسينر زوري كيسوا أوركيه تهيل موصوف مزيد لكفته مين :

مجن کو نوگ بکارت بین ان کواللہ نے کچے قدرت نہیں دی رنزفا ندہ بہنچانے کی فرنت نہیں دی رنزفا ندہ بہنچانے کی فرنت نہیں دی رنزفا ندہ بہنچانے کی فرنقان کرنے کی ۔ اور ہو کھتے ہیں ، برلوگ بھا رہے سفار سنی میں الملڑ کے اور ہو بسو اُس کی سویہ بات اللہ نے ہوجو و اُنہیں جا تنا ۔ اِس آیت ( بل ) سے معلوم ہُوا کہ تمام آسمان فرنین ہیں کو کی سی کا ایسا سفار شی نہیں کہ اُس کو مانیے اور اُسس کو پکا رہتے تو کچے فائدہ یا کنشان کینیے کے لیے

به در استعمل در بوی مولوی با تقویتر الایمان ، ص اس

وہ بی صاحبو آآ خرتیا مت نے آگر رہناہے۔حساب و کماب ضرور ہو گار عبلا پر تم فولیا کس برتے برہے کہ آیت بیش کردہ بیں لفظ (یکٹ کردت) موجود، خود اِس کا ٹرجم کیا پوریخ بیں، اِس کے باوجود نشر کے کرنے وقت کھ دیا کہ" بن کو لوگ پکا رتے ہیں ۔ کیا یعبدوں بنی پُوجے کا مطلب بچارنا ہے ؟ آخراتنی دیدہ دلیری سے قرآنی آیات کے مفہوم و مطالب بی ون دیا ڈے بیمعنوی تح لیف کس برتے برہے ؟ اگر آپ حصرات خوب خداسے عاری نمیں ہوگئے اور صبح تیامت کے منگر نمیں توخدا کے لیے اِن امور برغور نو فرمائیے: ا۔ اِس آیت کے کون سے لفظ کا بیمطلب ہے کہ اسبیاء وادلیا، نفع و نقصان کی

ا۔ اِکس آیت کے کون سے لفظ کا بیمطلب ہے کہ اسنبیاء و اولیاء نفع و نفضان کی "فدرت منہیں رکھنے ہ

۲- آیت سی کون سالفظ اس بات پردلان کرتا ہے کہ آنبیاء وادبیا اسلانوں کے سفارشی نہیں میں ؟

سر- یرکها سے معلوم بجوا که آسمان و زمین میں کو نی کسی کا سفارشی نہیں ہے ؟ ہے۔ آیت تو بُنوں کے بارے میں سے کیکن آپ کے امام کو کہاں سے معلوم بجوا کر انبیاً و اور باتر مجمی بتوں کی طرح این طبیتے مہیں ؟

تارئین کرام! پہلے سورہ یونس کی زیر بجث آیت کے الفاظ ملاحظہ فرمائین ناکر مفہم سمجھنے میں اسانی رہے:

" وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَصُرُّهُمُ مَ وَيَعُونُونَ فَ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَصُرُّهُمُ مَ وَيَعُونُونَ اللهِ اللهِ عَمَا لَا يَعُلَمُ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي اللهِ اللهِ عَمَا لِللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْلَمُ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبُحَا لَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَ وَالْاَرْضِ سُبُحَا لَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَ

خود مولوی محمد آتمبیل وہلوی دالمتو فی ۴ ۲ ۱۲ هر/۱ سر ۱۲ مار) نے اِمس کا ترجمہ یُوں کیا ہے: "اور پُوجتے ہیں ور سے اللہ کے الیبی چیزوں کو کرنہ کچیے فائدہ دیں اُن کو ، نہ کچھ نفضان ۔ اُور کہتے ہیں، یہ لوگ سفار شی میں اللہ کے باس کہ ، کیا بتاتے ہوتم المذکوجو نہیں جانتا وہ آسا نوں ہیں اُور ہزنر مین میں ؟ سووہ نرالا ہے اُن سب سے جن کو یہ شرکی بناتے ہیں۔" کے

كه محد اسمنعيل دبلوى ، مولوى : تقويد الايمان ، ص ٢١

یہ بیت میں پرستوں کے بق میں نا زل مگوئی مجلم مفسرین نے مِن دُونِ اللّهِ سے مُبت مادہ بہر مفسرین نے مِن دُونِ اللّهِ کَافْسِر مادی بھی ہے۔ مِن دُونِ اللّهِ کَافْسِر مادی بھی ہے۔ مِن دُونِ اللّهِ کَافْسِر مادی بھی مادہ بہر مالا کو کی کھوٹی ہے۔ انسان کو مجبور محض کھرانا ، ایمان کے ساتھ نفع دفقان بہنچا نے میں مُبت ہی مجبور محض بیں۔ انسان کو مجبور محض کھرانا ، ایمان کے ساتھ محقل کی آنکھ پر شمیکری رکھنا نہیں تو اُور کہا ہے ؟ انسا نوں میں زیر وعرو سے لے کر اور ایسا نے کو ام وانبیائے کو ام علیہم السلام کے سب کو باری تعالیٰ شانہ نے علیٰ قدرِ مراتب نفع دفقان بہنچا نے کی طاقت وی ہے۔

وہ کی صاحب ہوصوف نے بہاں ہاتھ کی صفاتی کا جو کرتب دکھایا وہ محیر العقول ہے۔
انجاب کو بہت پرستوں کا نہ تو برضا و رغبت کفریس بڑے دہنا کفر نظر آیا ، نٹر اُن کا بُتوں کو پہنا سفارشی مانتے تھے۔
پرنجا دہوی سرکا دمیں کفر حضرا ، اُن کا کفر بس بہی بنایا کہ وہ بہتوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔
مومون کی نظر مرف اِس اُخری کفر بر کمیوں پہنچی اور بہلے دونوں کفریات سے کیوں نظر بی بالگئے ہوجے کہ دو ابنیائے کہ دوم یہ ہے کہ در ابنیائے کرام کی عداوت میں اِسے مغلوب الحال ہو چھے تھے کہ مقربین بارگاہ اللہ کو مجبور محفق تا بت کرنے کی تلاش میں دہتے تھے ۔ خوارج کو اِس کے سوا میں انبیاد واوییاء پر جہاں کو کے بلے جو آیات بُتوں کے با دے میں نازل ہوئی بیں موجود محفق کھراکر اپنے میں انبیاد واوییاء پر جہاں کر کے ، اِس طرح بزرگوں کو بُتوں کی طرح مجبور محفق کھراکر اپنے میں انبیاد واوییاء پر جہاں کر کے ، اِس طرح و کفر کی توب د اغیز رہیں ۔ موصوف نے ایک مقام برائی کو گئی بیا انبیائے کرام کو بتوں کی طرح مجبور محفق کھراکر ، دین وابمان کے ساتھ شرافت کی حد بھی توری سلمانوں سے کہ وہ محمد سول اللہ تعلی علیہ وہلم کے اُمتی کی حیثیت توری سلمانوں سے کہ وہ محمد سول اللہ تعلی علیہ وہلم کے اُمتی کی حیثیت توری سلمانوں سے انتا س ہے کہ وہ محمد سول اللہ تعلی اللہ نعالی علیہ وہلم کے اُمتی کی حیثیت توری سلمانوں سے انتا س ہے کہ وہ محمد سول اللہ تعلی علیہ وہلم کے اُمتی کی حیثیت کو اس معارت برغور کریں :

"الترك زر دست كے موتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں كوميكا رنا كد كچيد فاليه الوك نففان نهيں پنچاسكنة ، محض بے انفا فى بے كرابلے بڑے شخص كا مرتبر ابسے الكاره لوگوں كونا بت كھے يك كے

و و الديمان احمد و المان احمد م

اے مرعی اسلام، اے کل طبیبہ کے ہمراہی ایک البیائے کرام کک کے یہ ان عاب البیائے کرام کا سے میں ہو تعظم رسالت جوجان ایمان ہے، خواز کرے کہ تیراجوا ب اثبات میں ہو تعظم رسالت جوجان ایمان ہے، جس کے بارے میں تُعَدِّدُودُ ہُ وَ تُحُوِّدُودُ ہُ ارشا و رحمٰن ہے کی اسلان جوجان ایمان ہے رکھا ہو اور ناکارہ کہنا تعظیم و تو قیرہے یا تو ہیں و تقیص بوکیا اُس سرکا دابرقرار کی توہین کرنے والد وولت ایمان سے محوم ہوجانا ہے یا مسلمانوں کا رسبو پیشوا، مصلح اور ریفارم بن جانا ہے جان برادر اِشان دسالت کی توہین کرکے بیجا تا ویلوں کا سہارا تلاش ریفارم بن جانا ہے ہوان برادر اِشان دسالت کی توہین کرکے بیجا تا ویلوں کا سہارا تلاش کی نومین کرکے بیجا تا ویلوں کا سہارا تلاش کی نومین کرکے بیجا تا ویلوں کا سہارا تلاش کو ناخف ہو اُس کے بیات کہ کا میں میں لانا ہے۔ اِس سے جمی زیادہ توہین آمیزالفاظ اور ملاحظ فرائے جانے موصوف نے لکھا ہے :

م ہما راحب خالق اللہ ہے اُوراُسی نے ہم کو بیدا کیا تو ہم کو ہمی جا ہیے کہ لینے کا موں پراُسی کو بکاریں اورکسی سے ہم کو کیا کام ؟ جیسے جو کوئی ایک باد شاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اُسی سے رکھتا ہے، دُوسرے باد شاہ سے نہیں رکھنا اورکسی مجُر ہڑ ہے جا رکا تو کیا ذکر ؟ کے

الم محد الميل د اوى . مولوى : تقوية الايمان ، ص ٥٠ ، ١٥

مکدا سی کا مغلوق اور اُسی کا بندہ سمجھتے تنے اُوراُن کو اُس کے مفابل کی طاقت نا بت بنیں کرنے تنے گریمی کیارنا ' منتیں ماننی ، ندرونیاز کرنی ، اُن کو اینا وكل اورسفارشي مجمنا ، بهي أن كاكفرو رشرك تضار سوجوكو تى كسى سے بر معاملر كرے ، كو اس كواللہ كابندہ اور مخلوق بى سمجھ ، سو اِبُر بَهِل اور وُہ سُرك بيں

معلوم ہوتا ہے کم موصوف انبیائے کرام کی دشمنی میں اِتنے مغلوالم المع چکے نفے کہ اُن کے ز دیک مرف و نبی امور کفرونشرک ہوکررہ گئے منفے جن سے عظمتِ انبیاء کا افہار ہونا ہو۔ مذکورہ عارت مي دبلوى صاحب كونة نوكفًا ركاكا فررمنا كفرنظراً يا، نه أن كا بُتو ل كو يُوجنا بي موصوف كي ترجد کے خلاف تھا بککر وہ لوگ جو اپنے بنوں کو مدد کے لیے یکارتے ، اُن کی منیں مانتے ، نذرو نیازچڑھاتے اوراً تھیں اینا وکیل وسفارشی سمجھتے ، اُن کے کفر کا حرف اِسی میں حصر کرتے ہوئے مان لکودیاکہ" بہی اُن کا کفروشرک تھا۔" ماناکہ بُنوں کے ساتھ بیرمعاملہ دکھنا یفیناً کفروشرکہ کو کھ مزاُن کے اندر نفع و نفضان مینجانے کی صلاحیت اور نه خدانے اُ مضیر کسی کا وکیل و سفار منی بنایا لیکن بُتوں کے محبور محض اور مبغوض ہونے کو ابنیاء وا دلیاء پرجیسیاں کر کے یہ ا بن خارجیت بر مرتصد بن ہی کی ہے - وہا بی علماء عوام الناس میں اینا بھرم رکھنے کی غرض سے کھ دیا کرتے ہیں کہ ہم مرگز شفاعت کے منکر نہیں بکرا نہیا، واولیاء کی شفاعت کے تما کل اور نی کروصلی النٹرنعا کی علیہ وسلم کوشفیع المذنبین ماننے ہیں۔ بیکن دہوی صاحب بتارہے ہیں کر ہوکسی کو اپنا سغارشی سجھے وُہ ابوجہل جبیا مشرک ہے۔ کیا وہابی حفرات کے لیے اپنے الم كم فتوك سے بيكنے ، خارجي يا اوجهل حبيسا ہوجائے سے بچاؤكاكوئي را سننہ ہے ؟ نْتَى كَ لِيهِ مِن بِيعِيارتين الماحظة فرما لِيجيهِ:

الوقائسي كي تمايت منين كركتا!" ك

له محراسمیل دېلوي ، مونوي : تقوية الايمان ، ص ساس - ۲۰ س ك ايضاً ، ص ٢٣

"كوتى كسى كاوكبل اورهما بنى نهيس بننے والار" كه آپ حضرات كى مزيدنسلى كے ليے موصوف نے خو د زبانِ رسالت سے اعلان كردا دارہے الحصة ميں :

'' میں آپ نہی ۔ ڈر تا پُوں اور اللہ سے ورے اپنا کوئی بچا وَ نہیں جانتا ، سو دورے کوکیا بچا سکوں گاڑ کئے

الذك بال كامعالد ميرے اختبارے بامرہے وياں ميركسى كى عايت نہيں كركتا اوركسى كا وكيل نہيں بن سكتا " تھ

آگے موصوف نے سورہ زمر کی ایک آیت میش کرکے ٹوں اپنا ایٹی فنولی واغ ویا ہے،

ملاحظر ہو ہ

" إس آيت ( ق ) سے معلوم عبوا كر جوكوئى كسى كواپنا حمايتى سمجھ ، گو يہى جان كركم إسس كے سبب سے خداكى نزديكى حاصل ہوتى ہے ، سو دُه بجى مشرك ہے اور حُجُولا اوراللّٰد كا نائے كر '' كنے

مشرک ہے اور جھوٹا اور اللہ کا نا مشکر ہے کہ مصنعت تقویۃ الابمان نے ابنیائے کرام کی شفاعت کو بہتن کرام جران ہوں گے کہ مصنعت تقویۃ الابمان نے ابنیائے کرام کی شفاعت کا تقین رکھے بہتن جا ننا کیوں شرک حضر ایا ؟ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا تقین رکھے والوں کو ابر جمل جبیبا مشرک کیوں بتایا ؟ وجہ یہ ہے کہ ویا بی حضرات کو شفاعت کی اُن کے کا والوں کو ابر جمل جہیبا مشرک کیوں بتایا ؟ وجہ یہ ہے کہ ویا بی حضرات کو شفاعت کی اُن کے دب رامعلوم نہیں وہ ہندی تھایا طِلْوَق الله کے مطابق ضرورت ہی نہیں رہی تھی ، کیونکہ اُن کے دب رامعلوم نہیں وہ ہندی تھایا طِلُوق الله کا وعدہ کر لیا تھا ۔ موصوف خود بُوں رقمطراز ہیں ؛

ازاں طرف حکم ہے کہ ہر کہ بروست تو بعیت خوا ہم کر دیکھو کھا باستند ہر کیا ہے داکھا بیت خوا ہم کرو اُن شک

ل محراسمعیل دبوی، مولوی: تعویترالایان، ص۲۷ کے ایعناً: ص۲۲ کا ایعناً: ص۲۲ کا ایعناً: ص۲۲ کا ایعناً: ص۲۲ کا

ه محداسلیل دلوی ، مولوی : صراطِستیم ، ص ۱۰

اوه توبادشاه کامیرہے، نیچروں کا نظائگی، جو چورکا تمایتی بن کرا مس کی سفار شرک نامیت بن کرا مس کی سفار شرک نامیت نواب ہی چور ہوجا ناہے۔ اِسس کو شفا عست بالاذن کھتے ہیں ' کھے ہیں' کے

معلوم نہیں اپنے سارے مربدین کو بخشوا نے والے سیدا حمد صاحب کیوں خدا کے شرکیہ ان سیدا حمد صاحب کیوں خدا کے شرکیہ ان سیٹے سے اور دُور مری طرف کیوں جو دیا چوروں کا سے انکی بننے کا شوق بُورا کیا ۔ اگر کوئی وہابی عالم یفرما بنیں کہ بعد اللہ تعالی نے خود ہی کرم نوازی سے مالی مربدین میں ہماری ورج ذیل گزارشان پرغور فرما لیاجا تے :

ایساوعدہ فرمایا تھا ، نواس سیسے میں ہماری ورج ذیل گزارشان پرغور فرما لیاجا تے :

ایساوعدہ فرمایا تھا ، نواس سیسے میں ہماری مربدین میں سے کسی نے سیبراحمد صاحب سے سفار مش

له مراط مستقیم اردو ، مطبوعه لا بهور ، ص ۱۷ له مراکسه پیل د پلوی ، مولوی : تقویتهٔ الایمان ، ص ۲۹ - ۷۰ کرنے کی درخواست نہیں کی تھی کہ مشرک قرار پاتا ، سببدا حدصاحب نے مجی اپنے مردی کی خشش کے لیے سفارش نہیں کی تھی ناکر یہ کہا جاسے کر وہ خدا کے سٹر کیہ بن بیٹے بھر اللّٰہ تعالیٰ نے محصٰ اپنے فضل سے بیخشش کا مزرہ مشنایا تھا اور سببر صاحب کی بیریے منسلک کر دیا تھا۔ نوہم عرصٰ کریں گے کہ کہا آپ کے نزدیک باری تعالیٰ شان اپنا ٹر کی بنایا کرتا ہے ؟

٧- يه وعدة تخفش يا مزوه كفايت سبداحدصاحب كي بيت بهي كيو مخصر كياليا ،

سو۔ بقول وہوی صاحب اُ دھر توستبرالانبیار صلی اللہ نغالی علیہ وسلم کی لخت عِمَّر فاطمہ رعنی اللہ نغالی عنها بیک کے بارے میں ایسا مزدہ نہ سنایا گیا نمین اِ دھرستبرصاحب کے عمیع

مربدین کے متعلق بیزونتخبری سُنا ٹی گئی، تو ان حالات میں خاتون جنت سے سبداعد مل

كے ہرمريدى شان أب حضرات كى نظر ميں زيادہ أبوئى يا تنبيں ؟

۵- د بلوی صاحب کی تصریجات کے تحت حضور علیم الصلوۃ والشلام ، شفیع المذہبین می کے تحت حضور علیم الصلوۃ والشلام ، شفیع المذہبین می کے تحت حضور علیم الصلوۃ والشلام ، شفیع المذہبین می کے تحت حصور علیم الم

۹ - سیداعمصاحب نوچوریاچوروں کے تفائلی نربنے کیکن اُن کے رب نے اُنھیں چور اور چوروں کا تفائلی بنا دیا یا نہیں ؟

ے الے چٹم اشک بار ذرا دیکھ تو سی! برگر بوہد رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

تو ہین انسب ارکا عالمی ربیکار د مرصوف اپنے نبی کو افضل ارسل خردر کتے ہیں دیگررسولوں کے مقام پر دکھتے تھے رہنانچہ اُ مفوں نے خود یکو ں تعریح کرتے ہوئے اپنے

نے دوسرے مقام کا ذکرکیا ہے:

مع بو نوبیاں اُور کمالات اللہ نے مجھ کو بجنتے ہیں، سو بیان کرو ) وہ سب رسول کہ دینے ہیں اُسو بیان کرو ) وہ سب رسول کہ دینے ہیں اُکونکہ بنز کے بی میں رسالت سے بڑا کو ئی مزید ہیں ہیا ہے کہ اُدی کے بی میں رسالت سب سے بڑا مرتبہ ہے کہ اُدی کی تقریح کے مطابق بنائے الرسٹ کُ فضّائٹ اُنے فضہ کم علیٰ بعض بہ نواز اُلیا ہے جو دو سرے رسولوں کو نہیں اور الانبیاء ہیں۔ آپ کو تعین ایسے کما لات سے بھی نواز اُلیا ہے جو دو سرے رسولوں کو نہیں طحہ بیل اللہ بیل کے سادے کما لات رسول کہ وینے میں اُسکتے تو لفینیا آپ کے مخصوص کما لات رسول کہ وینے میں آسکتے تو لفینیا آپ کے مخصوص کما لات رہی اُنہیاء کو بھی طے ہوتے میکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کی مجملہ نوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور بیا ، خصالامی معمور کی اُنہیاء کو بھی کے ہوتے میکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کی مجملہ نوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور بیا ، خصالامی معمور کی اُنہیاء کو بھی کو تو کو رسے موسوف دو و سرے موسوف دو و سرے موسوف دو و سرے موسوف دو کہ کرتے ہیں ؛

"أكس شهنشاه كى تويرشان كي كرايك أن ميل كي كم كن سيجاب فركرورون نبى اورولى ، حِن اورفرشت، جرائبل اورمستد صلى الله عليه وسلم ك برابر پيداكر داك ي ك

تدرت خداوندی کے انکاری سے مجال ، کیمن امکان نظر کا بنظرید، خصا تفی مصطفیٰ کا اندرکرنے کی غرض سے گھڑا گیا ہے کہ نبی کی صلی اللہ نغالی علیہ وسلم جیسے ایک آن بیس کر وڑوں پیدا کے جانئے ہیں۔ بیرعقبدہ ہج نکہ سرا سرخیرا سلامی ہے اورخصائص مصطفیٰ کے انکار کا مرّا دیتے کے جانئے ہیں۔ بیرعقبدہ ہج نکہ سرا سرخیرا سلامی ہے اورخصائص مصطفیٰ کے انکار کا مرّا دیتے اس علی میں اِس نظریب ایک علمائے اہمستنت کو اِسس سے اختلاف رہا جیب موصوف نے وہا تھا۔ اِس سلسلے ہیں احتر کا بیاجاد کرنا نثر وع کیا تو علمائے کرام نے اُن کا محا سبہ نتروع کر ویا تھا۔ اِس سلسلے ہیں احتر پیشر موضات میٹ میٹ کو تاہیے :

المنكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو بارى نعالى نشانه كف الحرى نبى بنايا اور قرآن كريم مير

له تحدا تملیل د بلوی ، مولوی : تغویر الایمان ، ص ۱۱۳ کل ایفناً : می ۱۷ ، ۱۸ اِس امرکا واضع اعلان فرما یا ہے۔ بقول دہوی صاحب آگر آپ سے کر دڑوں ہم ہروں ہے ایک بھی بیدا فرما دیا جائے تو آخری نبی ہمارے آقار ہیں گے با آنے والا نبی ہاگر آنوالا آخری نبی نہیں ہوگا تو ہمسرکہاں ہوا؟ اگر دہی آخری نبی ہوگا تو بیکلام اللّٰی کی تکذیب ہوگا جومعال ہے۔ درہی حالات آپ کا مثل کیسے بہار ہوگا ؟

و۔ حبیب خداصلی النڈ نفالی علیہ وسلم کو رحمۃ للعلمین بنایاگیا اور کلام الہی ہیں اعلان فرا اگیہ بر عالمین کے دائر ہے ہیں ساری مخلوق آئی ہے۔ یہ بیدا ہو چکے اور بیدا ہوں گے، اُن ہی ہے ایک فردھی اِس زمرے ہے با سرخہیں۔ آپ کے ہمسر بن کر آٹے والے بی والے بی اس زمرہ سے باسر نہیں ہوں گے، گوہ بھی ہما رہے آ قاکی دھمت کے محتاج ہوں گے۔ کی سے میر رابری کہاں ٹبوئی ؟ اگر اُس آنے والے کو مضور علیہ الصافی فی والسلام کے لیے بھی وحمۃ المعلمین بنایا گیا تو فیز دوعالم صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعلمین ندرہ بھی اُس سے منتی اسے والے کی دھمۃ للعلمین ندرہ بھی اُس سے بی منتی ہوگئے اور بہصورت بھی کلام اللهی کی تکو بیب پر منتی ہوگئے اور بہصورت بھی کلام اللهی کی تکو بیب پر منتی ہوگئے۔ بھر بمسر کیسے آئے گا ؟

ا اس طرح بے متعارضائص موجود جن میں مو و سرے کی شرکت محال ہے مثلاً آپ یو میث ق سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا ، آپ باعث ایجا و عالم بیں ۔ جبلا و والے ، سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا ، آپ باعث ایجا و عالم بیں ۔ جبلا و وسے کو برا و صاف اب کیسے عاصل ہوں گے ؟ اسی طرح آپ کا دین آخری دین ، آپ کی شرلیب آخری شراجت ، نو آ نو کو یم آخری کتاب ، دو سرا آت نو کلام اللی کی کذیب اور اگو مہیت کاخانم ہوا اور یہ محال می کتاب ، دو سرا آت نو کلام اللی کی کذیب اور اگو مہیت کاخانم ہوا اور یہ محال می کی کذیب اور اگو مہیت کاخانم ہوا اور یہ محال می کرو فروں کہاں سے بیدا ہوں گے ؟ اسی طرح نبی کرم صلی اسٹر تعالی علیہ وسلم بروز حشر سب سے پہلے آ مضیں گے ، نواء الحجد آپ کے مبارک ہا تھوں ہیں بوگا ، خملہ نبی آپ کے جبنا ہوں گے ، مفام محمود یہ آپ سے پہلے شفا عدت کی کوئی جھی جو آت نہ سب سے پہلے آپ گزیری گے ، آپ سے پہلے شفا عدت کی کوئی جھی جو آت نہ کرسے کا اور سب سے پہلے آپ جنت میں واخل ہوں گے وغیرہ بہت سے کمالا ایسے جب کے مبارک کا علان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جب بی جومرت آپ کوعطا ہوں گے لیکن باری تعالی نے ق ن کا اعلان آپ جو میں کو کی ک

صلی الله تعالی علیه وسلم کی زبان مبارک سے کو دادیا ہے۔ اگر کسی دو سرے کو برصفات دی جائیں تو خدا اور رسول کا حجوال ہونا لازم آئے گا اور دُوسرے کو اگریے کما لات نہ دیے گئے تو وہ آپ حبیبا کہاں بہوا ہا گویا : م

رُخِ مصطفیٰ ہے وُہ آئینہ نہیں حب کے رنگ کا دُوسرا نرکسی کے وہم دنگان میں ، نرقو کا نِ آئینہ ساز میں

قاریبن کرام کاشابر برگان ہوگا کہ و ہلوی صاحب صرف اپنے نبی کے خصائص سے چیڑتے تھے کیں رُورے رسولوں کے بیکن صورت حال بربھی نہیں ہو۔ کیں رُورے رسولوں کے بیکن صورت حال بربھی نہیں ہو۔ جب ضائص ویکنا ٹی کی کرسی سے آ ٹار کرعام رسولوں والی دوسری کرسی پر بیٹھا یا ہے تو اعواز والم کے لیے کبھی ایسا نہیں کیاجا تا یموصوف بہاں سے بھی اٹھا کر اپنے نبی کو ایسے ا نہیاء والی تھیں کرسی پر بیٹھا گئے، جن پر ایمان لانا ضروری نہیں ، جن کو ماننا محض خبط ہے۔ ہے تیے والی تا کی کہا نی خودموصوف کی زبا نی ہی گئن لیے ہے؛

م جفع بینم آئے سووہ اللہ کی طرف سے بھی حکم لائے کہ اللہ کو ما بنے اور اُس کے سواکسی کون مانیے ! کے

" مبرے سواکسی کو حاکم و مالک نرجا نیٹو اور کسی کو مبرسے سوانہ ما نیٹو ' کے " "الشرکے سواکسی کو ندمان !" کے

ا اورول کو ما تنامحص شط بعد " کے

ا دی گنا ہی گنا ہوں میں ڈوب جائے ،محض بے جبا ہی بن جائے ، پرایامال کھا نے میں کھاتے ہیں ہوں میں ڈوب کی انتیاز نزکرے مگر تو بھی مثرک کماننے سے بہترہے 'وکھی مشرک کرنے سے اور اللہ کے سوائے اور کسی کو ماننے سے بہترہے 'وکھی

د ایناً: ص وم ایناً: ص دم ایناً: ص

برستی وہ تیسری گرسی عب پر وہوی صاحب نے اپنے نبی کو بٹھا یا کہ وہ نبی تو طرور ہارا اور میں اس پر ایمان لانا نہ صرف غیر صروری اور بڑا خبط ہے بھر نزک کی طرح نفا بل احتناب اور میں ہے ہے کوئی گرچے کہ ان حالات میں وہوی صاحب کے تہا ہے ہے مرعی حیثیت بیانے کی غرض سے موصوف نے اپنے نبی کو وہاں مسطی حیثیت بیانے کی غرض سے موصوف نے اپنے نبی کو وہاں مسطی حیثیت بیانے کی غرض سے موصوف نے اپنے نبی کو وہاں مسطی حیثیت بیانے کی غراب سے میں اور اکس کے میٹھنے والے کی نشان یہ بتائی ہے ،
مرحی کا ٹھاکر ہوتھی گرسی پر بہنے اویا اور اکس کے میٹھنے والے کی نشان یہ بتائی ہے ،
مرا نبیار واولیا کی جوالڈنے سب لوگوں سے بڑا بنا یا ہے سوان میں ہی بڑائی ہے کہ اللہ کی را ہ بناتے ہیں اور بُرے بھے کا موں سے واقعت ہیں ، سولوگوں کو سے کو اقعت ہیں ، سولوگوں کے کہ کو سے کو اقعت ہیں ، سولوگوں کے کہ کو کی سے کو اقعت ہیں ، سولوگوں

د ہلوی صاحب نے خود اپنے نبی کی زبان سے بھی ہیں اعلان کروا دیا" ناکر سندرسبے اور برقت ﴿ کام ا کنے :

سب لوگوں سے المبیاز محفی کو بھی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں.
اور لوگ غافل، سو اُن کو اللہ کا دین مجھ سے سیکھا چاہیے ، کے

اور تول عامل، مو ان تو الده وی موسے سیھی پو جی اسے کوہ بھا۔

چوھی گرسی پر بیٹھا کر و ہوی صاحب نے اپنے نبی کا تعا رف بُوں کروا یا ہے کوہ بھا۔

کام سے واقعت شے اور تو گوں کو سکھا یا کرتے سے بعنی ایک مولوی صاحب ہی سمجے لیجے راگرہ علی والا معا ملہ بہاں زبر بحبت نہ بب کر دین کی جو واقعنب سے گئی اس کے مطابق وہ فورجی علی اللہ یا نہ بیس سے مطابق وہ فورجی علی اللہ یا نہ بیس سے بہاں بہنچا کر بھی مو تو ی محداس ما عیل وہلوی کی تسکین نہ مہو وٹی کہ بیونکہ موتوی معاجمات منصب بھی کسی فدر قابل احدام ہے ، لہذا موصوف نے اپنے نبی کو یہاں سے اٹھا کر بائی کو سے اس بر شایا اور ذرا لاگ لیب کے ساتھ اپنے نبی کا تعا رف گیوں کروایا ،

کو سی پر بھایا اور ذرا لاگ لیب کے ساتھ اپنے نبی کا تعا رف گیوں کروایا ،

سر بیسا ہر تو م کا چو دھری اور گاؤں کا زمیندا ر، سو اِن معنوں کو ہر سیخیر اِنی اُنت کی کا سروار یہ کا سروار یہ کا سے دارگاؤں کا زمیندا ر، سو اِن معنوں کو ہر سیخیر اِنی اُنت

له محراسلميل دم وي مولوى : تقوية الايمان ، ص ٥ مله ايضاً : ص ١١٥ مله الضاً : ص ١١٥ مله الفائد : ص ١١٥

مرصوف نے معجما دیا کہارے نبی کا حزام محض اسی طرح کا ہے جیسے گاؤں کے و حرین اور زمینداروں کا ہونا ہے۔ گویا دہوی صاحب کے نبی اپنی اُ من کے پود حری صاب تے۔ اِس کُسی یہ بھا کر بھی موصوف کو بھیتا نا پڑا کہ منرعی صینیت بذہبی کیکن نبی صاحب بنادی لیاظ سے تواب بھی معظم رہ گئے۔ ہمت کرکے اپنے نبی کوبیاں سے بھی اٹھا کر بھیٹی کُرسی پر بناديا أدريول أن كا تعارف كروانا شروع كيا :

انسان آبس میں سب بھائی ہیں ، جربرا بزرگ ہووہ برا بھائی ہے سواس كى برے بھائى كى سىعظىم كھے " ك

مجننے اللہ کے مقرب بندے ہیں ، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور بارد بمائی " ك

موصوف کو انبیائے کوام کی بڑائی سے توخاص جڑتھی۔ پہلی عبارت میں جو ل کراپنے نبی کو براجائی، ساری اُمت کا بڑا بھائی اور بڑے بھائی کی ستی عظیم کے لائق کمر بیٹھے تھے تکین فرا سنبعل گئے اور اکلی عبارت میں بتادیا کہ براے چھوٹے کی بحث میں بڑنے کی عزورت منیں بس نایا در کھوکہ ہمارے ببرنبی صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ مفوری دیر لعداس پر بھی تلملا اُ کھے بُوْرُ مِوموف وَ بِلَ كِمِشْهُور ومعروف خاندان كه ايك فرديته رئسي كواپنے برا رسمجيں به ذرا منظل بات تھی۔ لنذا فوراً اپنے نبی صاحب کو بہاں سے بھی اٹھایا اور ساتوب کُرسی پر بھا کر أن كم منسب ومرتب كالحافظ ركف كيون تلفين كرني شروع كردى:

م ایس بزرگ کی شان میں زبان سنجها ل کر بولو اور جو <del>بشر</del>ی سی تعرب ہو، سو ہی کرد ، سواس میں هی اختصار بهی کرد ر' ت

ليخابيخ نبى كامقام مطلق تبترجبيها بتايا ، هرأيه اغيرا نتقُوخيراحتني تعرلين كالمستق عُهرنا ، بر اتنی کا حقدار بتا با جایک عام انسان سے بھی کم ہو۔ اِ تنے پر مجبی دہلوی صاحب کے دل کو كليون بُونى كيزكم عام انسان بجى آخرا شرت مخلونى كاليك فرد بوتا سب لهذا اپنے لله مواسعيل دبلوى ، مولوى : تقوية الايمان ، ص ١١١ كم اليضاً : ص ١١١

ك الفاء ص ١١٥

نى كەل سىلى يىرىشاكر لۇر اعلان كياگا: " إنس بات مين اوليا واورا نبياد ، جن اور شيطان مين ، مجون اوري مر محورة نهيس ال " نواه بعقبده انبياء اور اوبياء سے رکھی، خواه بيراور شهيد سے، خواه آلم م اورا مام زاوے سے ، خواہ محبوت اور بری سے ؛ کے "كسى انبياء واولياء كى ، يىرشىپىدكى ، ئىجوت يەي كى بىر شان نهيں يە ت پُورِ کِوکُونی که انبیاد و اولیاس کی ، اما موں شهیدوں کی ، میجوت پری کی ، اِس قسم كتعظيم كرك .... سوان سب باتون سے شرك ثنابت بونا ہے يا ك \* جوكوني تسي نبي اور ولي كوياجق اور فرشته كويا امام اور امام زاده كوياير اورنشهيدكو يانخومي اورر"مال كويا جفاركويا فال ديكھنے والے كويا بهمن الشلي کو یا مُجُوت اور پری کوابساجانے اورا کس کے حق میں بیعقیدہ رکھے، سو وه مشرك بوجاتا سے اور إس آبت ( ور) سے منكر " ف "جولوگ پہلے اور پھلے ، ادمی اور جن بھی سب مل کر جرائیل اور سینم ہی ہے ہو ہائیں تو اِکس مالک الملک کی سلطنت میں اُن کے سبب کچھر دونی نہ بڑھ جائے گی اور جوسب لوگ مل کرشیطان اور دخیا کی ہی سے ہوجیا تیں تواس کی رونی گھنے کی نہیں " کے موصوف نے اعلان فوا دیا کہ ہا رہے نبی صاحب علم واختیا رمیں جِنّ ، حَجُوت اور بِدَ جیے ہیں تعظیم و توقر کے لحاظ سے ایخیس جن و مجبوت ویری کے زمرے میں ہی رکھاجات توكوئي مضائفة نهيں - ان كے وجود سے خداكى بادشا بت ميں كوئي رونتي نهيں ہے ليكي

له محدا سلميل دهوى ، مولوى : تقويترالايمان ، ص ٣٣ كه ايضًا : ص ٣٩ ٣٠ كله ايضًا : ص ٣٩ ٣٩ كله ايضًا : ص ٣٩ ٣٩ كله ايضًا : ص ٣٩ ٢٩ كله ايضًا : ص ٣٨ كله ايضًا : ص ٣٨

مرمون کی تستی اِسس پرجھی نرمبُوئی۔ اپنے نبی صاحب کو بہاں سے اٹھا کر نوبی کرسی پر ہٹھا یا جا تا ' اور اُن کا ایسا مرتبہ بتا یا جا تا ہے جس سے کم رُتینے کی کوئی چیز کا ٹمانت میں نہیں مل سکتی۔ شلاً ؛ \* سب انبیاء اور اولیاء اُس سے رُور وایک ورد ناچیز سے جھی کم تر میں '؛ لہ \* اور یہ لیتین جان لینا چا ہیے کہ ہم محلوق بڑا ہو یا چھوٹا وُہ اللّہ کی شان سے آ گے چارسے بھی ذیبل ہے '؛ لہ

یہ و بلوی صاحب کے نبی کی آخری شان ، امتیازی مقام کراگر اُسے ایک ذرہ ناچز کے ساتھ موصوف بارگاہِ خداوندی میں بیش کرتے میں ، تو اُن کا مجبوٹا خدا ، اُن کے البیلے نبی كأنس ذرة ناچرنسے بھی كم زشماركزناہے اور دوسری د فعہ حب وہ اپنے نبی كوساری مخلوق سبت بارگاہ خداوندی میں مقابلے کے بلے حاضر کرتے ہیں ، تو زمرہ مخلوق سے الگ ہوی ما كادريافت كرده كوئى جيار تعبى بيد، ومحبى حاخر بوجاتا ہے۔ خداسے موصوف مقابلر كواتے ہيں. مولوی محدا سلعبل دبلوی اس مفابلے کا نتیجہ خود گوں سنانے بیس کہ خداکے مقابلے میں چمار اتنا ذيل نبين بي صحب قدرسارى مخلوق اورموصوف كاخيالى نبى ذبيل بيد و لعوذ بالشرمنها) يرضا مولوي محدا تلميل د طوي ( المتوني ۱۲۲۷ه/ ۱۷۸۸) اوران كے عبله تلبعين و حقدین کا نبی لیکن ہا دینی وہ ہیں جوعرف ہماتے ہی تنہیں ملکہ ساری کا 'نات حتیٰ کہ سا ہے . پور کے نبی اُور جملہ رسولوں کے سردار و سرور ہیں۔ د و لؤں جہا نوں میں حبس کو جو نعمت ، رحمت ' عظمت ، فضیلت ملی یا ملے گی وُہ اُنہی کے صدقے ، اُنہی کے ہا تھوں ملی اور ملے گی کبوں کہ باری تعالیٰ شانهٔ نے اُنہیں رحمۂ تلعلمین اور اپنی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا تبایا نہے۔ اُنہیں اپنا خلیفهٔ اعظم و ناتب اکبر بنایا اور سا ری کائنات کو اُ سی محبوب کی خاطر وجود کا لبا س مینایا ہے۔ ہارے نا نق و مالک نے اپنے فصل و کرم سے ہارے بیارے نبی کو کوئین کا آتا و مولی ، ملجا و ما دی اور دو نوں جہا نوں کا تا حدار بنا کر ، متاع کُل وحاکم کُل ومامک کُل اور مازون و مختار و

له نمرانسلیل د بوی ، مولوی : تقویة الایمان ، ص ۱۰۴ فرانسلیل و بوی ، مولوی این تقویة الایمان ، ص ۱۰۴ فرانسلیل

مجاز بنا دباب ليني س

خالتِ گل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جماں میں آپ کے قبضہ واختیار میں

ہمارا نبی ، ہمارا اورساری کا ثنات کا دوجگہ میں سہارہے یہارا ہی وہ ہے ہمارا ہی وہ ہے ہمارا ہی وہ ہے ہمارا ہی ان کہ کہ کرا کسس روز شفاعت فرماتے گا۔ حب جلالِ ضداوندی کو دبیرہ کر حجمہ انبیات کر اوف فضی فضی ہے کا درجہ جوں گے۔ ہمارے نبی نے شفاع تی لاکھٹ الانکٹ بڑکا جا کئن وروں پر افضی سے ہمارہ ہم جیسے گنا ہمکا روں اور سیاہ کا روں کے مردہ جمعوں میں جا ن ڈالی کہوئی ہے ۔ وہ او کی شفاع ، او کی شفع ، ساتی کو تروسنیم اور صاحب مفام محبود ہے۔ بروز حضرا والین وائٹریب او کی نبولی کے مردہ جمعوں میں جا ن ڈالی کہوئی ہمارا کلا شفر اون کی نعولیت میں رطب اللسان ہوں گے ، سب بان کا گمنہ تحییں گے ، امیضی کا سہارا تلا سشر کریں گے ۔ اس روز لواء الحد ہمارے ہیا رے نبی صلی انشر نعا کی علیہ واکہ وسلم کے مبارک ہائول میں ہوگا ، وہ بن ہوگا ، وہ بن اسے حینڈے کے سوادوری سوانبرے پر ہموگا ، زمین نب کرنا نب کی طرح ہوگئی ہوگی ، اسس روز اس حینڈ کے سوادوری تی سابہ مز بہوگا ۔ جب کو بناہ ملی بسے حینڈ کے سے نیے مل سے گی۔ جو ان سے سیند کی طرح ہوگئی ہوگی ، اس سے میوا وہ خدا سے سیند کی گرا ۔ ان کی گھٹا کی تو کہ بات جو ان کی آ واز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اس کے جبی ساری زندگی کے اعمال خالج ہو جہ میں ۔

ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مانے والا مسلمان ہی نہیں۔ ایمان اسلمان ، ایمان اسلمان ہی نہیں۔ ایمان اسلمان ، اسلمان بیاری سیساری اواؤں کو اپنالائڈ بھل اور صابطہ حیات بنانے والے بیکا مسلمان ، و نیا و آخرت بین کامیاب و کا مران ۔ ہما رانبی وست قدرت کے کما ل کا شا ہمکارہ ہے۔ اِن جیسا نہ آج بھک کو ٹی مجوا ہمان میں موجو و بین لیکن اِن کے مخصوص کمالا من اُن کو بھی نہیں مطح و بین لیکن اِن کے مخصوص کمالا سے اُنسمان کا شاہر بنایا ، اِنسماری کا ثنات میں سب سے معرقز و مکرم ہے ۔ اِنسمیں اِنسمان و مُمایکن و مایکن و مُمایکن و مایکن و مُمایکن و مایکن و مُمایکن و مُمایکن و مایکن و مُمایکن و مایکن و میکن و میکن و مایکن و میکن و م

وخیرد کهایا اور تبایا ہے۔ لوح وقلم کے علوم ہمارے آقا کے معلومات کا ایک حصد أور إسى بحری

مولوی محداسمعیل دہلوی (المتوفی ۲۱ م۱۱ه/۱۳ م) نے علامرا بن تیمیر حرّانی المقرم میں المتوفی ۱۹ مرم ۱۱ میں المتوفی ۱۹ مرم ۱۹ مرم المتوفی ۱۹ مرم ۱۹ میں المتوفی ۱۹ مرم ۱۹ میں المتوفی المتوفی ۱۹ مرم ۱۹ میں دردی سے مسلما نوالی تکفیر کی کرسالری امت محدید کو مشرک دکا فربتا نے میں درہ برابر حج کے محسوس مہیں کی بینا نچه اپنے منصوص بروگرام کے تحت میلانول مخترک میں در میں درکوں رکھی تھی ؛

منناچاہیے کہ خرک دوگوں میں بہت جیل رہا ہے اور اصل توحید نایا ب لیکن اکٹروگ نثرک و توحید کے معنی نہیں مجھے - ایمان کا دعولی رکھتے ہیں ، حالا بکہ شرک میں محرفقار ہیں ۔' کے

موصوف نے چاکمرایمان کا دعوئی رکھنے والوں کومشرک بنانا تھا ، اِسی لیےعوام کے ذہنوں کوتیار کرنے کی خاطر بہٹ کو فرچیوڑ دیا کہ "شرک لوگوں میں بہت جیبل رہاہے اور اصل توصیب نایاب؛ اب ایسنے شرکیا سے کی فہرست یُوں شروع کرتے میں ،

"اکوروگ بروں کو، سیخبوں کو، اما موں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو، پریوں کو مشکل کے وقت پیکارتے ہیں۔ اُن سے مرادیں مانگتے ہیں، اُن کی تلتین تاہیں۔ ما مست برا سف کے لیے اُن کی نذر و نیاز کرتے ہیں۔ بلا کے ٹالنے کے لیے لینے بیٹوں کو اُن کی طوف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اینے بیٹے کا نام عبرالنبی رکھتا ہے، بیٹوں کو اُن علی بیٹن ، کوئی مداریخش ، کوئی سالار بخش ، کوئی مسالار بخش ، کوئی مسالار بخش ، کوئی مسل کے نام کی بدھی بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کی بدھی بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کی بیٹری ڈوالنا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کے بیٹرے بہنا تا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کی بیٹری ڈوالنا ہے ۔ کوئی کسی کے نام کے جا نورکر تا ہے ۔ کوئی مشکل کے دقت

ل محمد استنتیل دادوی ، مونوی : تقویتر الایمان ، ص ۹ ۹

دُوائی دیتا ہے ، کوئی اپنی باتوں بیں کسی کے نام کی قسم کھا تاہے یغُرض جوکیجے مہندو

ابنے بتوں سے کرتے ہیں ، دہ سب کیجے بیچھُوٹے مسلمان انبیاد اور اولیا دسے

اماموں اور شہیدوں ہے ، فرستنوں اور پریوں سے کرگزرتے ہیں اُور دعولی

مسلمانی کا کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ! بیمُنداور یہ دعولی یا کے

موصوف کے بہ شرکیا ہے یا در کھیے اب دُدسری فہرست ملاحظہ ہو:

م شرک کے معنی یہ بیں کہ جو بیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی بیں اور اپنے بندوں کے وقد نشان بندگی کے مطہ ائے بیں ، وُہ چیزیں اور کسی کے واسط کرنی ۔ جیسے سعدہ کرنا، اُس کے نام کاجا نور کرنا، اُسس کی منت ماننی ، مشکل کے وقت پکارنا، ہر حکمہ عاصرو ناظر سمجنا اور قدرت تصرف کی نیا بت کرنی، سو اِن بانوں سے شرک تا بت ہوجا تا ہے۔ گو کہ بھر اللہ سے جیوٹا ہی سمجھے اور اُسی کا مندہ اُن کے مفلوق اُور اُسی کا بہندہ اُن کے

اب مولوی محدا سمعیل و المولی ( المتوفی ۱۲۲۷ هر ۱۳۱۸) کے ختر کیات کی نعیسری فهرست ملاحظه مهو :

"بوكونى كسى كانام أعظة بعظة بباكرے ، دُورنزديك سے بكاداكرے ، بلا كے مقابلے بين أكس كانام أخلة بعظة بباكرے ، اُس كے مقابلے بين أكس كا ورقت و اورقت بيا أس كى صورت كاخبال با ندھ اوركوں تجھے كم حب بين أس كانام ببتا ہوں ، زبان سے باول سے ، يا أس كى صورت كا ، يا أس كى صورت كا ، يا أس كى قورت أس سے ميرى كوئى بات جي جيد بيارى اور جوبيا ، على اور خوستى ، سب كى بروقت أس خرب يے ۔ كان سے خرب ہے ۔

له محداسلمعیل دادی ، مونوی ، تقویهٔ الایمان ، ص ۲۹ کله ایضاً ، ص ۱۳ س جبات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب من لیتا ہے اور ہوخیا ل و دہم مبرے دل میں گزرتا ہے ، وہ سب سے واقعت ہے ۔ سو اِن باتوں سے منفرک ہوجا تا ہے یہ لیہ

مرصون کے بٹائے ہوئے مشرکوں میں مندرجہ ذیل امور کے قائلوں کا بھی شماد کرلیا جائے: "

\* جوکوئی کسی اور کو ایسا منصرف ٹابن کرے ، اُس سے مراو مانگے ، اِس توقع پر

ندرنیاز کرے ، اُسس کی منتب مانے ، مصیبت کے وقت اُس کو پکارے ، سو
مشرک ہوجا ما ہے گالے

مومون کے اصطلاحی مشرکوں کی فہرست تو کا فی طویل ہے۔ للندال سی فہرست میں مزید اضاف یُں بھی کیا ہے :

بعضے کا تعظیم کے بیے اللہ نے اپنے لیے فاص کے بین کہ اُن کو عبادت کتے ہیں۔
جیسے سرہ اور کو ع اور ہاتے با ندھ کر کھڑے ہونا، اُس کے نام پر مال خرج کرنا ،
اُس کے نام کا روزہ رکھنا ، اُس کے گھر کی طرف دُور دُورسے قصد کر کے سوز
کرنا اور البی صورت بنا کرمیدنا کہ ہر کوئی جان لیے یہ لوگ اُس کے گھر کی ذیارت
کوجانے ہیں اور رستے ہیں اُس مالک کا نام پکارنا ، نامحقول باتیں کرنے سے
اور شکارسے بچی اور اُسی فیدسے جاکر طوا ہے کرنا ، اُسکے گھر کی طرف سعیرہ کرنا ،
اُس کی طرف جا نور لیے جانے ، وہا ن منیتیں ماننی ، اُس پر غلا ہے ڈواننا، اُس کی کھوٹ کے آگے کھوٹ ہو ہو کر دُوعا مائلتی ، التجاکر نی اور دبن و دنیا کی مرادیں
مانگی ایک پینظر کو بوسے دینا ، اُس کی دیوارسے اپنا منداور چھاتی ملنی ، اُس کا مجاور بن کواس کی مناف نی مناف کو برسے دینا ، اُس کا مجاور بن کواس کی مناف کرنی ، اُس کا مجاور بن کواس کی مناف نی مناف کرنے ، ویش بچھانا ، یانی مناف میں شنول رہنا ، جیسے جاڈو دینی ، روشنی کرنی ، ویش بچھانا ، یانی

له محرامنیل د بلوی ، مولوی : تقویتهٔ الایمان ، ص ۹، ۳۶ ۳ له ایناً ؛ ص ۹ س

پلانا، وضوعنسل کا بوگوں کے لیے سامان درست کرنا ، اُس کے کنوئیں کے مانی کو تبرک سمجھ کرمینا ، بدن پر مانی ڈا نیا ، کیس میں بانٹنا ، غاتبوں کے واسطے لیجانہ رخصت ہوتے وفت اُلٹے یاؤں جلنا، اُس کے گرد وبیش کے حبکل کا دب کرنا، لینی ویاں ٹیکا رند کرنا ، ورخت نه کاشنا ، گھاس نه اکھاڑنا ، مولیثی نه ٹیکانا ، پیر سب کام الله نے اپنی عباوت کے لیے اپنے بندوں کو بناتے ہیں۔ بجر جوكوتى كسى بىر يغركو، يا مجوت يرىكو، ياكسى كى يجي يا جوثى قبركو، یا کسی کے تھاں کو ، یا کسی کے بقلے کو ) باکسی کے مکان کو ، یا کسی کے تبرک یا نشان یا تا بوت کو، سجده کرے ، یا رکوع کرمے یا اُس کے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ با ندھ كر كھڑا ہو، يا جا نورتيڑ صاتے، يا ايسے مكان ميں دُور دُورسے نصد كر كے جاوم ، یاویاں روشنی کرے ، علاف و الے بھاور بیڑھائے ، اُن کے نام کی چوای کرے، اُن کی قبر کو بوسر دے، مور پھل جلے، اُس پر شامیا نہ کھڑا کھے، یو کھٹ کوبسردے ، ہاتھ ہاندھ کرالتجا کرنے ، مراد مانکے، مجا ور بن کر ملجھ ہے رخصت ہوتے دقت اُ لٹے پاؤں چلے ، وہاں کے گر دو بیش کے حنگل کا ادب كرے اوراسى قسم كى بائيں كرتے ،سواس يرشرك نابت ہوتا ہے ' كے دہوی صاحب کے شرکیات کا دریا اپنی گوری طغیا نبوں پر نضا، للذا نفهناکهاں ؟ ویا بیت کی كَنْكَا مِين جَنَاكِها ن ؟ قارتين المجي نه أكناتين مسلما نون كومشرك بنا نه كي واوي صاحب

ہو فہرست تیاری اس میں برجی شامل ہیں :

"جوکو ٹی کہ انب بارواور بہا ہی کی اموں شہیدوں کی ، بیجوت بری کی اس می کی

تعظیم کرنے ، جیسے آڑے کا م برائن کی نذرمانے ، مشکل کے دفت اُن کو
پکارے ، بسم اللہ کی جگہ اُن کا نام لے ، حب اولا د ہواُن کی نذرنیا ذکرے ،

اپنی اولا د کا نام عبدالنبی ، امام محبش ، بریخبش رکھے کھیت اور باغ میں اُنکا

من كائے ۔ جھبتى بارى سے آئے يہلے اُن كى نيا ذكر عب اپنے كام ميں لائے ، دھن اور ربوڑ میں سے اُن کے نام کے جا نور مضرائے ، محراُن جانورو كاربكرك، ياني داني رسيد نايح ، كوري تقرس زمارك، كماني بے سنے میں رسموں کی سند کراسے کر فلانے وگوں کو جا میے فلا نا کھا نا نہ کھائیں' ظل اکوانہ سینیں ،حضرت بی بی کی صمنک مرونہ کھائیں ، لونڈی مزکھائے ،حب ورت نے دوسر اخصم کیا ہو وہ نرکھائے ، شاہ عبدالحق کا تو ستہ حقہ مینے وال ير كهات، برائى اور جلائى جودنيا ميريني أتى بدأ كس كوان كى طرف نسبت كرك فلانا أن كى يمينكار مين أكر ديوانه بوكيا، فلا ف كوا مفول في راندا نو مِنْ جَهِرِيِّهِ ، فلا نَهُ كُونُوا زا تُوا كُس كو فتح وانبال بل كيًّا ، قبط فلا في سَارَ عَ محسبب سے بڑا، فلا نا کام جوفلانے دن نثروع کیا نضایا فلانی ساعت میں سويدانه برُوا ، يا يُوں كبيل كرانله ورسول جيا ہے كا نوميں أوّ ل كا ، يا بير حيا ك تربیات ہوجائے گی ، یا اُس کے تنگی بولنے میں یامعبود ، واٹما ، بے پروا' خلوندخدائبكان، ماك المك ، شهنشاه بول، ياجب ماجت قسم كاف کی پڑے تر پینمیری، یا علی کی ، یا امام کی بایر کی بائلی قبروں کی قسم کھا تے ۔ سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے ؟ ک

بدزراسجرتی تعظیمی کے بارسے میں آنجناب کی تحقیقی انین ملاحظہ فرما لی جائے۔ چنا نجیسر تھے ہیں ا

اُس آیت ( الله است معلوم ہوا کہ ہمارے دبن میں کوں ہی فرما یا ہے : سجدہ کرنا تی خاتی ہی کا ہے سے میں چاند کرنا تی خاتی ہی کا ہے سوکسی مخلوق کو مذکیا جائے کرمخلوق ہونے میں چاند ادسورج ، نبی اور ولی برابر ہیں۔ جو کوئی بربان کے کم اگلے دینوں میں کسی کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے ، جیسے فرستنوں نے حضرت آدم کو کیا اور معنرت

ليقوب نے حفرت بوسف کو ، توسم بھی اگرکسی بزرگ کو کرلیں تو کھے مضالگتر تنہیں۔ سویہ بات غلط ہے۔ آ دم کے دقت کے درگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ چاہیے بروگ ابسی السبی جنبی لانے والے اپنی مہنوں سے نکاح کرلیں۔ مهل بات يهي ہے كه بذر كے كوالله كا عكم ما نناجيا ہيے جب أس نے وحكم فرما يا أسركم جان و دل سے قبول کرمینا چاہیے اور حجت نه نکالے که الطے لوگوں پر توبیحکم نر تفا، ہم بركون جوا ؛ السي جبي لانے سے دمى كافر بوجاتا ہے ؛ ك زرگوں کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا بھی مٹرک ہے۔ لیجیے موصوت کی زابی ملاحظہ فرمائیے۔ اِس آیت ( ۲۲) سے معلوم ہُوا کہ اوب سے کھڑا ہونا ، اس کو کیکار نااور اُس كانام جينا ، أبخبس كامون ميس سے سے كه الله صاحب نے خاص اپني معظیم کے لیے مخرائے ہیں اورکسی سے بیمعا ملکرنا شرک ہے! کے د الموی صاحب ابنے اصطلاحی مشرکوں کی فہرست بیش کرنے ہوئے اکے بُوں وضاحت فرما ہیں " إس قسم كے كام كسى أوركى تعظيم كے ليے نركيا جا بتيں كسى كى قبريا عق برایاکسی کے بھان پر دور دور سے قصد کرنا ، سفری رہے و تکلیف الحام ، مِلے کھیا ہوکر دیاں سنینا ، ویاں جا کرجا نور سواھانے ، منتب ٹوری کرنی مسی کی تبریامکان کا طواف کرنا ، اس کے گردومیش کے جنگل کا ادب کرنا لیعنی و فا ن شکار ند کرنا ، ورخت ز کاشنا ، گھاس نه اُ کھاڑنا اُور اِسی قسم کے کام کرنے اور اُن سے مجھے دین و دنیا کے فائدہ کی توقع دکھنا۔ بیسب سترک کی بانبرس، إن سے بخاچا سے " ت اِسی اسانہ خرکیات وہا بیر کی اُخری عبارت میش فدمت ہے۔ اس کے مترکیات عجیب

عبب ترسي

رسی ہیت ( اللہ است معلوم ہوا کہ جا نورکسی خلوق کے نام کا نہ طلہ اپنے اور

و جا نور حرام اور نایاک - اس آیت میں کچھ اس بات کا مذکو رہمیں کہ اُس جا نورکے

ذرج کرنے کے وقت کسی مخلوق کا نام لیجیجب حرام ہو - بکہ اتنی ہی بات کا ذکر ہے

رکسی مخلوق کے نام پر جہاں کوئی جا نورمشہود کیا کہ برکائے سیدا حمد کبیر کی ہے،

یا پر براشیخ سد و کا ہے ، سو وہ حرام ہو جا تا ہے ، میرکوئی جا نور ہو ، مرغی یا

اونٹ ، کسی مخلوق کے نام کا کر دیجیے ، ولی کا یا نبی کا ، با پ کا یا داد سے کا، محبوت کا اور کی کا یا نبی کا ، با پ کا یا داد سے کا، محبوت کی کا یا بیت ہوجاتا ہے کہ کولوں کے کا با ہے کہ مولوی محمد سلمیل دہوی کر المتوفی ۲ میں ۱۲ ھر / ۱۳ مرآئی جن جن کا موں کے کے دالوں کو مشرک بنایا اُن کی خرکورہ عبارات کی دوشنی میں ایک فہرست بیش کر دی جائے کرائس طرح بنتی ہوت بیش کر دی جائے

ا حب نے مشکل کے وقت کسی نبی یا ولی کو پیکارا ترمشرک

ا سانى ئىنتى مانىي تومشرك

۲ سان کی ندرونیازدی تومشرک

-بلاطنے کے بیدا پنے کسی بیٹے کو اُن کی طرف منسوب کیا تومشرک۔

البند سى بيط كا نام عبدالنبى ، على بخش ، صيبن بخش ، بير بخش ، مدار تخبش با غلام محالدين و فيره ركها تومشرك .

٢ -- كسى بزرگ كے نام كے فريوں كوكيڑے بہنائے ، كھانا كھلايا تومشرك -

- کسی بزرگ کے نام کاجا ور ذبح کیا تومشرک.

- کسی بزرگ کے نام کھی مکائی تومشرک ۔

- كسى كوسجدة معظيمي كيا تومشرك.

ا -- كسى كوالله كابندة تمجي كرلعطائة اللي حاحزو ناظ سمجا تومشرك.

كسى بزرگ كوفدا فى عطاسے تعرف كى قدرت مانى تب بھى مترك . - اُسطِقة بليطة وقت كسى بزرگ كا نام ليا جيسے كلمه يا درود كا در دكر تارہے تورزك ودرسے کسی بزرگ کو پیکا را تومشرک - نزدیک سے کسی بزرگ کو پکارا تب جی مشرک. مصيب كے وقت كسى يزرگ كى وہائى دى تومشرك ـ ۔ کسی بزرگ کا نام لے کروشمن پر ہم کیا جیسے عوماً مجامرین کیا عربی کہ کرحمارے ۔ کسی بزدگ کے نام کاختم پڑھا ، جیسا کہ تمام سلاسل میں صدیا سا ل*ے دو*یہ ا پنے بیر یاکسی بزرگ کاشغل کیا ، حبیباکدامام ربا فی حضرت مجد و العث الٰ ر تدس سرؤ نے خاص طور رتعلیم دی ہے ، تومشرک ۔ - کسی بزرگ کی صورت کاخیا ل کیا تومشرک -19 \_ کسی بزرگ کواینے حالات سے خبروار مانا ، جیسے کر مولوی رمشیداحد کمن کم د النتوفی ۱۳۲۳ه/ ۱۹۰۵) نے میروں کی شان بتانی ہے، تومشرک م بوکسی بزرگ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، وہ مشرک ۔ 41 حب نے کسی بزرگ کے نام پر مال خرچ کیا ، وہ مشرک -YY يوكسى بزدگ كے كھرى فرف مفرك كيا ، تومشرك . ۲۳ بوکسی زرگ کی طرف جاتے ہوئے نامعقول باتیں کونے ہوئے بر گیا ،وہ مشکر 44 بوبزرگ کی طرف جانے وقت شکار کرنا ہُوا فرکیا ، وہ مشرک۔ YD \_ کسی بزرگ کے لیے جانور کے گیا، تومشرک ۔ 44 ۔ کسی بزرگ کے مزار رہا ورڈ الی ، تومشرک ہوگیا کیؤیمہ جا در تو دہوی ص 14 خدا کے مزار پر ڈوالنی چاہیے تھے۔ کسی بزرگ کے اتنانے پرجا کر فداسے دعا مانکی تومشرک-Y A

کسی کے مزار پر جاگر اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی مرا دیں مانگیں تومشرک۔ يكسى بزرگ كي شافي كيكسى ديوارس إبنا منرسكايا با جهاتي كلي تومشرك. \_ کسی بزرگ کے مزار کا غلاف پیڑ کر خداسے وعامانگی تو مغرک . - کسی مزار پر روشنی کی، تومشرک -۲۳ حب نے کسی مزار کے پاس فرکش بچیا یا نومشرک۔ ۲۲ ۔ جس نے مزار کا مجاور بن کرکسی کویا نی پلایا تومشرک۔ 44 جس نے مزار پرآنے جانے والوں کی خاطر دعنو وغسل سے پانی کا خیال رکھا، 3 جب نے مزار کا خدمت گارین کرویاں جھاڑو دی ، وہ مشرک ۔ حِس نے کسی بزرگ کے کنوئٹی سے یا نی کو بہت والاسمجھا نومنٹرک۔ ۲۸ - ده یانی برن پر دالا قومشرک . ۳۹ -- أسه آليس مين بانثا تومشرك. ۲۰ —اُسے غاتبوں کے واسطے لے کیا ترمشرک۔ الم - كسى بزرگ يا مزارسے لوٹية وفنت أگرأ س كى طرف ميٹي مذكى تومشرك -۲۲ - کسی بزرگ کے گردویش کے جنگل کا ادب کیا تومشرک ببیا کدازروئے احادیث علمان ببنهلیبها دراس کے گردومیش کوحرم استے اوران مقامات کاادب کرتے ہیں، ایسا ادب کرنے والے موصوف کے نزدیک سیے مشرک ۔ ۲۲ — وال شکار ذکیا تومشرک ۔ ۲۲ -- وہاں کے درخت نہ کا ٹے تومشرک۔ وال کی گھاکس ذاکھاڑی تومشرک الم --وہاں مولیٹی نہ چکاتے تومشرک ۔ ۸۰ - کسی بزرگ کی قبر کوبوسه دیا تومنیک -- مورهیل عبلا تومشرک ، کونکه به کام بحی موصوف کے خدانے اپنے لیے خاص کیا المواسي كم أسى يرمورهيل عبلاجات.

۴۹ کسی بزدگ کے مزار پر شامیا ند کو اکر دیا کہ اسف والوں کو دھوپ کی تعلیف نه مو

تومشرك ،كيوكم بيكام مجي موصوف كے فدانے إینے ساتھ فاص كيا ہواہے. - حب نے اپنے کھیت یا باغ مبر کسی بزرگ کا ازراہ عقبدت وخدمت حم<sup>ر</sup> رکور - کلینی باڑی ہیں سے جعقد آئے اُس میں سے پہلے کچے کسی بزرگ کی تذرکر دان مفترک-. دھن اور دبوڑ میں سے اُن کے نام کاجا نور مظہرا دیا ، تومشرک ۔ - السي جانور كاكوتى ادب لحاظ كيا ، تومشرك . -أس عا نوركو ما في يلينے سے مزرد كا ، تومشرك -اگرانس جا نورکونکرای یا بیقرے نه ما را تومشرک -کانے پینے ہیں رسم ور واج کی سند کیڑی، تومشرک۔ اگر کھانے یا بہننے ریسی تسم کی مصلحتاً بھی یا بندی عائد کی ، نومشرک . -اگربی بی کی صحنک کا کھانا ، شاہ ولی اللہ وشاہ عبدالعزیز اور ان کے سارے خانواد سے کی طرح مرود س کو نہ کھلایا ، تومشرک ۔ \_ بهی کھا نااگر دُوسراخا و ندکرنے والی عورت کو یہ کھلایا تومشرک ۔ . شاه عبدالحق كاتوت راگرحقه ين والے كونه كلايا ، تومشرك-الركسي نے بركها كرية وفي فلال بزرگ كي كشاخي كرنے كى وجرسے ديوانه ہو ا توابسا كينے والامشرك -اگرکسی کی متناجی کا سبب اُس کا بزرگوں کی بارگاہ میں گشاخ ہونا بٹایا، تومشک - الركه كدفلا شخص كوكسي ولى يانبي في نوازاتها ، توايسا كهنه والامشرك -\_ کسی ساعت کونجس ما نا، تومشرک ـ - اگر کها که النّرورسول بِها بِعظ تومین آؤن گا، یا فلان کام کرسکون گا، توایی كينه والاتجبي مشرك. ب اگرخدا کے سواکسی کو دا آا کہا ، تومنٹرک ۔

اگرفدا کے سواکسی کوبے پر واکھ دیا، تنب بھی مشرک ۔ اگرکسی انسان کوشهنشاه که دیا ، تومننرک ر . کسی بزرگ کے نام کی قسم کھائی ، تومشرک ۔ اكرسجدة خطيى وشرك نتمجا أواس كحظاف قرآن وعدميت سعدلا تل ميشس كسك مكا، توكافر ـ الكسى بزرگ كے سامنے بے اوبی كے انداز میں كھوان ہوا، تومشرك ر الركسى بزرگ كے ياس ميلے كيلے كياروں سے بہنيا ، تومنسرك م -الركوني كے كريكائے ستد احد كبير كى ہے ، وہ مشرك -کے کر بربکرانشے سدوکا ہے ، نومشرک م الکه دباکه برغی میری بوی کی ہے ، تومشرک . - كربيناكم يراونك ميرك لاكك كاس، تومشرك - که دباکه بر بحیظ مبرے والدمخترم کی ہے ، نومشرک بہ -اگر کہا کہ بیجینس مبرے واد اجان کی ہے ، تومنٹرک۔ - بو حمت کے لیے بوقت ذراع غیرخداکا نام لینا مراد لے، وہ مشرک - جواليسے جانور كا كوشت كھانا حوام اور ناياك تسليم يذكر سے ، وُه مشرك - لاحول ولاقوة الآبالله العلى العظيم آه بنظالم للخ حقيقت عِنْ سفين عزق بُوت اكثراني موج مين دفيد ، طوفان عظرائي قارتین کرام! برستها مولوی محمد آنمعیل دولوی ( المتوفی ۲ ۲ ۱۷هر ۱۳ مرا۲) کا ایک المِعْ الربيطي مكوائة منصوب كت تحت مسلما ون كوكا فرومشرك مظهران كا زماني جمع خريد. كفرك كوما من ركير، تعوية الإبمان سع مطابقت كركي سوچيد إ الرتعليمات قرآن و مرس اورتسانیون علمائے دین برنظر ہے تو بنائے کیا موصوف کے اِس نمانہ ساز شرک سے معقريكاكون ايك فرد جى يح سكات وبات دراصل برسى كرموصوف في محد بن عبدالولا

د المته في المناه هي كي طرح مسلما نون كو كا فرومشرك مثهرا كراپنے خارجي ہونے كاعلى نين سے پشیں کرنا تھا۔مسلما بوں سے تنتل و قبال کرکے اپنی ہوسسِ ملک گیری کونسکین دینے تھے۔ معربی شیر کرنا تھا۔مسلما بوں سے تنتل و قبال کرکے اپنی ہوسسِ ملک گیری کونسکین دینے تھے۔ مولوی محداسلعیل داوی (المتوفی ۱۲ مر ۱۷ هر ۱۱ مر ۱۱۱ نے حصول س فل وقال مسلمين كفاطر سلما ذن كوكا فرومترك تصراف كي ليقوية الايال أب لکھی، تاکہ برکش گور نمنط کے حکم کے مطابق نیجاب کے سکتھوں اور سرحد کے مسلمان کی کیاجائے اور حس طرح محد بن عبدالوناب نجدی نے مسلما بن کے نوُن سے مہد لی تھیل کرا کی میں کے سہارے خارجی حکومت قائم کی تھی، متعدہ مہندوستان میں بھی اُسی طرح انگرزوں کے سهارے اپنی سلطنت قائم کرنے کا شوق دامنگیر ہوا بر متقوں سے لانے کی فاطر پنجاب، مرود کے خوانین ورؤسا کا تعاون صروری تھا۔ جب پرحضرات اپنی جمعیت سمیت زاج بشاد میں پنچے تو جن خوانین کو آپ کی اطلاع ہوتی گئی وہ بڑی خوشی سے وستِ تعاون بڑھاتے جے كېونكه ابندارٌ وه الحضين رحمت خداوندي شما ركرتے تھے۔ ١٢ ربيع الثاني ٢٢ ١٢هو كو تبند كے مفام برمجمع عوام و خواص لعبني خوانين و رعايا نے سیداجدصاحب کے ہاننے پرامامن کی بعث کی اُن کوامیرالومنین ن لیا ، جمعہ میں اب خطبہ را ما جانے لگا۔ سیرصاحب کی ممر اِسْمُدُ آخْمَدُ اوراب کے مشیرِخاص وسیا ا فراج لعِني مولوي محد التمعيل والموى كي مُهر دَا ذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمِعِيْلِ مقرر أُوثَى عَمَالِ الد قاصنى مقرركيم كيَّة ، علا نفي كا انتظام منهال ليا ، زكرة وعشر كا وصول كرنا شروع كا .

قاضی مقررکیے گئے ، علانے کا انتظام نیجال لیا ، زکوۃ وعشرکا وصول کرنا شروع کا مقدمات کی سماعت کرنے گئے توجن مسلما نوں نے ابخیں تا لیف قلوب سے سارے الجا سے لیس دیکھ کر رحمتِ خداوندی بچھا نشا ، گو خیس چندروز میں ہی معلوم ہونے لگا کرظام کن کے اصل با نی نیز ہلاکوادر چنگیز خال کے اصلی نشین ہیں۔ اِس کے ساتھ ہی گائی ہو حقیقت بھی منتشف ہوگئی کو مسلما نوں پرظلم وستم ڈھانے اور اُن کی آبروریزی کا سام میں منتقب کے مرض میں گرفتاراور مسلما نوں کو مشرکی اولی اِس لیے جا رہی ہے کہ یہ ایسلے مجا پرخارجیت کے مرض میں گرفتاراور مسلما نوں کو مشرکی گائی سی جن اور کا اعلان کرا ایسلے جا رہی کہ جا میں کرجوامیر اِن سے نعاون کا اعلان کرا ہے ہیں۔ برطانوی ڈیلو میسی میں گورے مامر ہیں کہ جوامیر اِن سے نعاون کا اعلان کرا ہے ہیں۔ برطانوی ڈیلو میسی میں گورے مامر ہیں کہ جوامیر اِن سے نعاون کوا اعلان کرا ہے گئی میں وخوالد زیرتھ وف سی صورتِ حال دیکھ کرچوٹریس ذرا پہنچھے ہیا ، آ

با فی اور سافی قرار دے کرواحب القتل علی اور بار موقع طفے پر عمل کردیا، مسلمانوں کے نون کے خون کے خوب ہولی کھیلی ، قیدیوں کو لونڈی نمال مظہرا کر، ایا اور جو مال ہا مقد کا اور جس نکال کر اِنی فرج مین نقسیم کردیاجا تا۔

ال المحدث ال المحدث ال المحدث المعدد المحدث المحددث الم

مرداد مذکورنے اگرجی اس نورکے ظہورکے آغازکے وفت ہی اپنے صدیحہ بے دلیس منالفت کا ارادہ رکھا شا اورا پنے سین پڑی کینہ ہیں را افی جرئو کا تخا ہوں کے متعا بلہ ہیں را افی کا سمندر موجیں مار ہا تھا ۔ آخر کا دالیے وقت ہیں جبہ ذشمن کے متعا بلہ ہیں را افی کا سمندر موجیں مار ہا تھا اور اپنے اور اور دے دہی تھیں کا مربا تھا اور ایس اور اس کے متعا بلہ ہیں اور اپنے آخر دیا اور برخی اور اس نے مسلانوں کی فرج کو تیز بتر کر دیا اور جماد کی بنیا در گڑی اور اکس نے مسلانوں کی فرج کو تیز بتر کر دیا اور جماد کے میا در اپنے اور اس کا منازی بلاک اور اس کا میں مصروف دیا۔ اس کے علاوہ اس خاکام میں مصروف دیا۔ اس کے علاوہ اس خاکام میں مصروف دیا۔ اس

یاد محدخاں حاکم یا عشان ذی شعور آدمی تھا ، لیکمت علی کے ساتھ سکھوں سے نباہ ال إسلامي علاقوں كوأن كى دست بُردسے بچاتے ہُوئے تھاكيونكہ نوانبن بھي آليس ميں متفق ومخ منیں مقے رشروع میں تو دیگر لعبض خوانین کی طرح موصوف نے بھی معیت کر لی لیکن صورت ما سے آگاہ ہونے پروہ شرعی اور سیاسی لحاظ سے نعاون مزکرنے برمجبورتھا۔ جس کے وجوہ رن، ١- إس بعيت كي شرعي حيثيت و بهي تنبي عليه كوني بدخر مسلمان البين وقت كم مالا حاني يامحد بن عبداو باب نجدي يا مرزاظلام احدقاديا نى كے ماتھ يربعت كر بيشاً۔ ار موصوت کوجب آگا ہی ہوتی کرو و الشکر علی المرتفنی کے قلب میں خوارج کو ظروب علی محدع بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی وں کے دبور میں محد بن عبدالو ہاب نجدی کے ا بحراب مل راخل كريك ، مسلما أن كوكافرومشرك جاننے والوں كو استحق لنے الى ار دوں رمسلط مربیا۔ تو محمد علی سے حیث کا رہے کی صورت کا لتی اور اس بلے الله سے بچنے کی تدا براختیار کرنا شرعی اعتبار سے عزوری ہو گیا تھا۔ ا- يمعلوم بون يركستدا عدصاحب ايند كميني والكريزون كي فوج كا مراول دستب اً مغوں نے محسوس کیا کہ اِس جلکھ کی جتنی ہی مددی جائے گئ اُس کا فائدہ براوات انگرزوں ہی کو پہنچے گا ، کیونکہ سیدا حدصاحب کی کامیابی انگریزوں کو ایک ہی جت میں سلے سے کابل و قندھار تک سنجا دے گی۔ ٧٠- يانج سوعلماء ومشائخ في بنجارك مقام رجح موكر إن حفرات كوفها كف كارد النين غيراسلامي عفائد ونظريات نزك كرديس ، تاكه مسلمان دل كحول كراً ن كي مدكرا سکھوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نبٹ سکیں، نیز انگریزوں کے آلاکار بغے۔ ا جائيں کين په وولوں باتيں نامنظور بھوٽيں۔

اجایں میں یہ دولوں ہایں مسلور ہویں ،

یار محرطاں نے پیچے ہٹنے کی جو وجر بنائی اُسے اِسی اعلام کے اندریوں بیان کیا گیا ہے:

"اس کا فررُوسیاہ ( یار محدخاں) کا عذر گناہ برتر از گناہ ہے ۔ کہتا یہ ہی

کر کا فر ملعون سے دوستی محض شعا تر دین کی حفاظت کے واسط ہے، مسلافہ
کے مقاصداور جان دیال بچانے کے لیے ہے ، یہ مجبی مذہب اسلام کی

خدمت گزاری کا ایک طریقدا ورسنت ستیدالانام کے پاس ولیا کا کا ایک در دریت بیشتر الانام کے پاس ولیا کا کا ایک درلیہ ہے ۔ بغرض برمربح کمروفریب اور گرا ہی اور اینے عیب کو چیپا نے کا حلام کی پاسداری کا دعولی بھی خوب ہے بہتو اللہ کا نہیں کا سیا دین ہے ۔ دین کے اسحام کی پاسداری کا دعولی بھی خوب ہے بہتو اللہ کا نہیں کا سیا دین ہے ۔ اور اللہ کا نہیں کا دین ہے ۔ اور کا دور کا دعولی میں دور کا دین ہے ۔ اور کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کی

وقت سے بڑا منصف کون ہے ؟ ایک صدی بھی گزدنے نہیں بائی تھی کہ سیدا جمد صاب کے شبعیں کے فتو ہے ، ایک تضیف مشرک ، کیے بہت پرست ، یعنی کا ندھی جی کی جنبیش لب کے ساتھ گر دین کرنے دائ سے بچھ وصہ لبعد مسلما نوں کو مہنو کی دست بُرد سے بچا نے اور اسلامی اصولوں کے شخت زندگی بسر کرنے کی فاطر " پاکتان "کا نعرہ بلند بُہُوا ، نو اِن حفرات نے سوراج ( اکھنڈ بھارت ) کی نا تبدا ور مشرکین ہندکو ابنا اُن و آنا بنائے رکھنے کی حابیت میں فیامیا کتان کی آنئی مرتو ٹر مخالفت کی جننی ہنو دکو بھی نصیب نہ ہوسکی ۔ بار محد خاس میا کہ باغتان کی آنئی مرتو ٹر مخالفت کی جننی ہنو دکو بھی نصیب نہ ہوسکی ۔ بار محد خاس میا کہ بادے موصوف کے بادے میں سیدا حمد صاحب کے اِس دیمارک کوسا صفے رکھتے ہُوئے کیا فیصلہ ہے موصوف کے بادے میں سیدا حمد صاحب کے اِس دیمارک کوسا صفے رکھتے ہُوئے کیا فیصلہ ہے موصوف کے معتقد بن کابکیا فیصلہ ہے کا نگرسی اور ٹرز آن ر دوست ، کا ندھوی علما و کے با رہ میں ؟ اِن کے معتقد بن کابکیا فیصلہ ہے کا نگرسی اور ٹرز آن ر دوست ، کا ندھوی علما و کے با رہ میں ؟ اِن کے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال تو بیوں مرتبہ خواں شے ؛ سے رسول المذ کے گھر میں یہ کمیسا انقلاب آبیا

برهال، یا رمحدخان کے بارے میں سیدا عمد صاحب نے جونیصد کر دیا تھا ، اسپیل کی زبانی ملاحظہ ہوں

"مرداد مذکورکی منا فقت إسس عدیک بینج گئی ہے کہ ہرعقلمند، ہوستار، ا تجربہ کادکی رائے میں جہا و قائم رکھنا بغیر ایسے فقنہ برپاکرنے والوں کے ستیصا کے مکن نہیں ۔ اِن حالات کے تحت کھاجا نا ہے کہ اُسس کے ساتھ قتل و جدال اور اُسس کی بیخ کئی بھی کی صورت ہے ازالیڈ فساوکی۔ اُن لوگوں کی

کیا سیدا مدصاحب کے اسی فیصلے کی دُوسے ہمندو وُں سے مذھرف موالات کونے والے بھو اُن کے بندہ بے دام بنے والے حضات مجی منا فق قرار پائیں گے یا نہیں ؟ اگر جواب ننی میں ہے نواسس کی وجہ ؟ کیا سیدا عمد صاحب کے بنبین پرقرآن وحدیث اور اجماع وقیاس کا کوئی حکم انزانداز ہونے کی المبیت نہیں رکھنا ۽ نعصب کو بالاستے طاق رکھتے ہوئے تو وُر تو وُر اُن کی کا اُسے منا فق بتالیکا اور می سیون کے کا یا رحمہ خاس پرالزام سکا کو اُسے منا فق بتالیکا اور اُس کی ساری فوج کو نظر کفا آسمجو کو اُس کی کا در اُس پر فوج کشی کائی ۔ اُسے شکست ہوئی تواس کی ساری فوج کو نظر کفا آسمجو کو اُس کی کا در اُس پر فوج کشی کا فال علان تعلیمی برار ، مہنو دکا یا روغم خاراد ورسسیما نوں سے بیزاد و بر سر پیکار تفال کیا اُن دوں مسلمانوں سے بیزاد و بر سر پیکار تفال کیا اُن دوں مسلمانوں سے بیزاد و بر سر پیکار تفال کیا اُن دوں مسلمانوں کو جی بیستی حاصل نظا یا نہیں کہ وہ سیدا عمدصاحب کے اِن فتووں پر عمل کرنے ہوئے ہندونواز حصرات کو منافق اور واجب القتل قرار دے کر، قرآئ وحدیث

ل سناوت مزا: ترجم كتوبات سيداحد شهيد، ص ٢٥ ـ ٣١

اور اجاع وقباس کے بنائے ہوئے اصولوں پر علی کرنا شروع کر دیتے، حس طرح کر سیدا *عد <del>ص</del>اح* الدهميني نے يا محمد خان حاكم يا عنسان كے خلاف على كركے وكھايا تھا ؛ واو ديجيمسلانوں كے وسلے کی ادر فیصلہ کھیے کون مفسد ہے اور مصلح کون ہے ؟

ميدا جمد صاحب في اين فتو بير عمل كيا - بارمحد خال پرلشكر كشي كي اوراكس شكست ہُو تی۔ اِس سیسلے میں موبوی عاشق اللی میرٹی کی مندرجہ ذیل وضاحت بھی نظرا نداز کرنے کے الى بالنهيل موصوف علفت ميل:

« مولوی عبدالحتی صاحب کھنوی ، مولوی محد اسمعیل صاحب دملوی اور مولوی محرحس صاحب راميورى مى ممراه مفد ببسب حفرات سيصاحب كيمراه جهاد میں نشر کی تھے۔ سیدصاحب نے پہلاجها وسٹی یا ومحدخاں حاکم یاعنتان

يەتۇمىرىطى صاحب كى نارىخ دانى اور صحت بيانى كا دنى كرىنمە ہے كركم س مولوى عبدالحی صاحب تکھنوی اور کہاں سبباحمد صاحب کی بدرزم آرائیاں ؛ سکن بربات قابلِ فورہے كم مرموت ك نزيك سبيصاحب كالهلاجها ديسى تفاكيوكم المس مين مسلمانون ك خون سے الحد نظے گئے نتھ ، إس سے پہلے جوارا انیاں ہُوتیں، شاید وُہ موصوف کے نزدیک

خاد بخان حاکم مهننگه اور یا رمحدخان حاکم یا غشان اور دیگر خوانین و رؤسا کو کا فرومنرک اورم تدواحب القتل عظرانے کے سلسلے میں مولوی محدال معیل دہلوی کاعجبیب وغریب اور مسنى نيز ببان ملاحظه مو:

المسموقع برذرا نامل سے كام لينا چاہيے كيوكد مهاں دادمعاطے درميش بين ابک نومضدوں اور مخالفوں کے ارتداد کا نا بن کرنا اور قبل وخون کے جواز کی صورت نکا لنا اور اُن کے اموال کو جا تزقر اردینا ، اس بات سے

له عانتتی اللی میر هی : مونوی : تذکرة الرمشنید طبد دوم ، ص ۷۷۰

قطع نظرکہ وُہ اُن کے ارتدادیر با اُن کی بناوت پر بننی ہے۔ وکو سرے یرکم اِس کا اُباکہ فی سبب ہے یا کچھ اَدرہے ، حکم بعض انتخاص کے مقابد ہیں اُن کا مرتد ہونا نا بن ہو چیا ہے اور لعض کے متعلق بغا وت یا اِس کا کوئی اور سبب ۔ اگر چہ کم پیلاط لیقہ ہارے یاس وہی لعنی تحقیق اور نفتنبیش کرنا ہے کیؤ کہ ہم ان فلتہ پرانوں کو فی الحقیقت مرتد وں بلکہ اصل کا فردن میں شاد کرنے ہیں اور اِن کو اہل تما ب کے مثل مہائتے ہیں یہ لے

مسلما بن کے قتل وخون ادراُن کے اموال کا جواز نکال کر دہوی صاحب موصوف نے میٹراہ علی کوئیو ن مطلع کیا تھا ؛

م جناب والا دسبرا عمد صاحب ) کی اطاعت تمام مسلمانوں پر لا ذم مُروثی بو شخص جنا ب والا کی اما مت کو ابتداء بیں قبول نہ کرے با قبول کرنے کے بعد اس سے انکارکر د ہے ، تو سیم جرایجے کہ وہ باغی ، مگار اور فریبی ہے ۔ اُس کا قتل کرنا کا فروں کے قبل کی طرح عین جہا د ہے اور اُس کی ہنگ کرنا تمام فساد کرنا کا فروں کے قبل کی طرح عین جہا د ہے اور پرور دگا رکی عین مرضی پر مبنی کرنے والوں کی ہنگ کرنے کے ماٹل ہے اور پرور دگا رکی عین مرضی پر مبنی اِن اشخاص کی مثال کے دیا تر اِن اشخاص کی مثال کے دیا تر اِن عام کا فرم ہب اِسس معاملہ میں بھی ہے ۔ اِس معترف میں اِس عام زکے یا س تو اُن کو تلوار کے گھا طے کے جوابات اِس خصوص میں اِس عام زکے یا س تو اُن کو تلوار سے گھا طے اُن راح نام دیں جے دیں دی تر براور تقریر ہے '' کے اُن کا خرا در ایک کھا طے اُن راح دیا ہے ، نکر کو اور تقریر ہے '' کے اُن کو تلوار کے گھا طے اُن راح دیا ہے ، نکر کو اور تقریر ہے '' کے اُن کو تلوار کے گھا طے اُن راح دیا ہے ، نکر کو خرا در تقریر ہے '' کے اُن کو تلوار کے گھا کے اُن راح دیا ہے ، نکر کو دیا دیا تھا کہ دیا ہے ۔ اُن کو تلوار کے گھا طے اُن کو تلوار کے گھا کھا کے جوابات اِس خور کے دیا ہوں گئی کو تلوار کے گھا کے جوابات اِس خور کو دیا گھا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تالی کو تا کو تا

سبّد صاحب کے سوانع نگار مولوی ابوالحسن علی نددی نے داوی صاحب کا یہ فتولی نُوں ادیبانہ رنگ میں نقل کباہے :

"ليسائب اسيدا حمد صاحب) كي اطاعت تمام مسلما نون پرواحب مهو أي - جو

له سخاوت مرزا: زجه مكتوبات مبداحد شبید، ص ۲۸۱ كه ابعنًا: ص ۲۵۵ اب کی امامت سرے سے تسلیم ہی نہ کرے یا تسلیم کرنے سے انکار کر دے ،
وہ باغی مستحل الدم ہے اور اُس کا قتل کفا دکے قتل کی طرح عین جہا د اور
اس کی بے عز نی تمام اہلِ فساد کی طرح خدا کی عین مرضی ہے۔ اِس لیے کہ
ایسے لوگ بحکم احادیث منواترہ ، کلاب النا د اور طعونین انزاد میں راس مشلے
میں اِس ضعیف کا یہی خرم ہے اور معترضیان کے اعتراضات کا جواب تاوار مناز کر تر قر رہے ۔ کے

مولوی مجوب علی صاحب مجمی مسلمانوں کے کفریہ مولوی محد آملعیل داہوی اور دُوسر سے وہائی حضرات کی طرح متنق ستے بوصوف نے فتولی بھی جاری کیا تھا ، جس کا خلاصہ مرزا جیرت دہوی نے بُوں نقل کیا ہے :

و المحقوں سے زیادہ اِن کلم کو کا فروں پرجہاد فرض ہے '' کے والی کا فرجو ں کے والی حفرات کی طرف سے یا رمحدخاں پریہ الزام عائد کیاجا تا ہے کو دُہ اپنی فوجو ں کے ساتھ جنگ سنتیدہ و میں شامل اُہوا۔ اپنے بھائیوں اور دیگر خوانین کو بھی ساتھ لایا نیبن تما ش دیکھتا رہا ، لڑاتی میں عملاً کوئی حقد نہیں لیا اور اِسس نعل کوا س کی عدّ ارمی پرمحمو ل کیاجا تا ہے کہ منطلاً غلام رسول فہر کھتے ہیں :

" اس برت ( دوران جنگ) بین بارمحدخان اپنی سپیاه کے ساتھ بے صوف میں محکت کھوا اور ہا۔ ند بورٹ میں بارمحدخان اپنی سپیاه کے ساتھ بے حس و محکت کھوا اور ہا۔ ند بورٹ میں بنر کیب ہوا ، ند لوا ٹی میں صفتہ بیا۔ " ت سیدا حدصا حب کے جلد سوا نے ٹکار دضا صن کرتے ہیں کہ یار محدخان جنگ سنید و کے دوران اُن کے مجا بدوں کا ساتھ چوڈ کر بھاگ گبا تھا اور جلہ و ہائی حضات کا بھی فیصلہ ہے کہ یار محمد خان کا بیا قدام میں کہمنا فقت ، سبکھ دوستی ، مسلمان و شمنی اور نداری ہے بیکن الی حفرات کی خدمت میں بھاری ایک ورد مندان القاس ہے کہ فیصلہ تو آپ صادر فرما چکے لیکن الحاد المحمد علی ندوی ، مولوی ، سیرت سیدا حدشہ پید ، جلد اول ، ص ۵ میں

مله چرت والوی مرزا: حیات طعید، مطبوعه لا بود، ص ۱۸ ۷ مله غلام رسول فهر: ستیداجدشهد، مطبوعه لا بود، ص ۷۰۰

اڭرنظران ئى كائنىڭ باقى ہو، تواپنے ہى مرزا جيرت د ملوى كا بديبان ملاحظ فرماليجيے ، " مولاناتهبد (السمعيل دولوي) نے يملے سكھوں كے نوئز ارتملدكوروكا كروب كھا كركسيدصاعب نوبيهوش يرسع بوئون ببي اورأن كايا متى جنبش نهيس كها تااور وہ عنقیب سکھوں کے قبضہ میں آنے کو ہیں۔آپ نے میدان سکھوں کے ماتھ سونے کے سیدصاحب کوسنبھالااور مشکل کئی اومیوں کی مروسے آپ گھوڑے ر بھا کے صاف میدان جنگ سے مكل آئے حب مجامرین نے سیدصا حب اورمولانا شہبد کواپنے میں میایا، اُن کے بیر جھی اُ کھڑ گئے۔ ند کو ٹی کمانڈر تھا ندأ تخیر كوئى خالد حبيبالرانے والا اور نركوئى تكنى حبيبا حمله آوروں ك بنجرے نکالنے والا تھا۔ جدھراُن کا سبنگ سایا سراسیمہ ہو کے بھاگے۔ سكتهوں نے تعاقب كيااورمظلوم سلمانوں كونها بت بے نسبى كى حالت ميں قَتْلِ كِيا - أَن كاسا ما ن كُتْ رِيا نَهَا أُو راُن كِي جانبي ضائع بور بي تقيير - ادهر سیتساحب کے لینے کے دینے پڑرہے تھے اور اُ دھرمجا مرین کی جا نوں بر بن رہی تھی۔ بہت سے سلمان سکوں نے فیدر کے لاہور رواز کے بہا ں وہ نہایت بے رحی سے قتل کیے گئے " کے

جناب غلام رسول مهرنے اِس لا اٹی کے بارے میں ابندائی فتح کی وغیاصت مجھی ایک س فرما تی ہے:

"بوسکونالے کے مورچے چھوٹر کر مجا کے تھے وہ پیچے ہط کر ایک اور جگم اوٹ میں کھڑے ہوگئے ستند کے غاذبوں نے اس اوٹ برجمی آلمہ بول دیااڈ وشمن کوجاروب کی طرح صاف کرنے ہوئے سکھ لشکر گاہ کی سنگھر کے پاس پہنچے گئے۔ اِسس انٹیا میں گو دڑی شہزادہ اپنے مجا ہدوں کو لے کر گاؤں سے محلا ادر ہر رکاوٹ برزور مٹا تا ہمُز اسکھ لشکرگاہ میں گھُس گیا۔ غازیان سے ادر گودری شہزاد ۔ کی درخس نے سکھوں میں مل عل میا دی ادر اون کی آو میں بھی بند ہوگئیں ۔ اب خطر بہ ظام اسلامیوں کی فتح میں سخم باقی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک شخص نے سید صاحب کو فتح کی مبارک باد بھی دے دی۔ ' کے

کین پیاں پر بان بھی توجائے فور ہے کر حب کسٹکر کی حالت پردیکھی جا رہی ہے کہ م سم کا سپر سالار نیار داری کرنا بھر رہا ہے۔ بینہیں کیا کہ سبتہ صاحب کو لعض انتخاص کے در بیعے کسی محفوظ مقام پر بہنچا کہ ہزارہ وں سلما نوں کی جانوں کا خیال کرتے اور لشکر کوجنگی تدابیر کے مطابق دشمن سے لڑاتے بھر پر پر پر ورشد کو کے کرمیدا ن جنگ سے فرار ہو گئے اور منزار وں مسلما نوں کو جنگ کی بھوٹی بیں جوزی کے منہ بیں ڈال دیا ۔ کیمیا اس مزے کی سپر سالاری اور البین قیاد ست دوسے نے منہ بیں ڈوال دیا ۔ کیمیا اس مزے کی سپر سالاری اور البین قیاد ست دوسے نے دبین رکھیں اور مِنی نظر آئی ہے ؟

مريداورسچامسلمان تفاليكن بيرومرت ني إن مصالت كى خارجت كوعبانب بياتها ، سط فهائش کی ، با زند آٹے نو تعاون سے ہاتھ تھینچ لیا اورخا دی خان کو مجی علیجد گی کاحکم دیا۔ بانکے مجابدوں نے حفیقی اسلام قبول کرنے کے بجائے خادی خان کو بھی موت کے کھا طے اٹار کرجشی

خادى خان سردار منذكو إن حفرات في مس درج كاكا فسمجا، بددا تعات كى روشني

" میں دمولانا اصلعبل وہلوی) برکہ تنا ہوں کہ خاد بنیان نے امیر المومنین کے باتھ براعلان کے بعد مبعت کی تفی کیؤ کمہ وہ صاحب مدوح کی اما مت سے منحرف ہو گیا ہے اور اپنے محفوظ مکان پر ،جس سے مراد قلعہ ہنڈ ہے بھروس کیااور كا فرول سے امداد طلب كر كے تصرف امام كى مخابعنت ير كمر با ندھ لى ، إس لي حضرت موصوف في أس كوكيفركر داركومينيايا أوراً س كا مال تقسيم كرديا، بكراس كے سنتها روں اور گھوڑوں كو سجى حزورت كے وقت استحال فرمايا اُوراُ س کے رُوسرے مال کو صنبط کر کے حفاظت کی خاطر مجا ہرین رِتعتیم

فرماديا " ك

یارمحدخاں حاکم یاغشان ، اُس کے ساتھیوں اور اُن کے اموال کے بارے میں موفق کا فتولی میرتھا ہجس میر ان حضرات نے عمل کرکے گورّ انیوں کے سیبنوں میں نتخرگھونپ

" يا رمحدخان بلاشك وشبه إس معامله من ظلم وتعدى كاربهبرتها - ابيس ربهبر كا قتل ادرأ مس كاما ل صبط كرنا بكه أس فلا لم دبهبركي فوج كا مَّتْلِ عام اور أس كى فڻ مح تمام مال پر ہرقسم کا تصرف کرنا ، لینی اسس کی فروخت اورتفسیم حسیم ع

> له سناوت مرزا: ترجه مكتوبات سيداعد شهيد، ص ١٨ ٢٨ ك ايعنًا: ص ٥٧ ٢

ہر معبدار آ دمی کے ذہبی میں یہاں بہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدا ہمد صاحب جب رورداز کا سفر کرکے وہاں کینچے نوآ کیس میں جوغلط فہمیاں پیدا ہوگئی تقبیں اُنویس وُور کرنے کی علما ایکوشش کیوں پیدا نہ گئی اور حالات پر قابویا کر آنفاق واتحاد کی فضا کیوں پیدا نہ کی گئی ہوئے میں خوانین ورؤسا ہی بدنیت متھے کہ وہ کسی طرح اتحاد پرآمادہ نہیں ہوتے تھے ، یا اُن کی کوئی فاسد خوانین ورؤسا ہی بدنیت میں خودسید صاحب کا بدار شاد قابل غور ہے :

" میں نے مرگز مرگز منا فتوں کے ساتھ کوئی مصالحت تنہیں کی ہے اور زکھی ان سے موافقت کی کوئی راہ نکالی ہے۔ " کے

خادی خان اوریا رقیم خان کے ساتھ ہوسکوک کیا گیا ، اس نے نواح بیشاور کے عام مسلما نوں کے کان بھی کھول دیے اور وہ سخت پر لیشنا نی میں مبتلا ہوگئے کہ کون سی بُری گھڑی میں اس بلائے ناکہا نی کو اسپنے گھر ہیں بھیا لیا۔ لیکن خانہ جبکی سے نیچتے ہوئے نیاہ کرتے ہیں گئے۔ فن مطاق محد خان نے ایک دفعہ ان سے ٹکر فی گئے۔ فن محتوب میں سینہ احمد معلان نے ایک دفعہ ان سے ٹکر فی میں بالی محتوب میں سینہ احمد معلان سے متعلق بعض شکا بات گوں کی میں بالوں ہمنان میا سے کر نہ حرف.

الس فقیر کو بکر مجا ہدین کے گروہ کو وہ ملحد و زند بن کتے ہیں ربعنی یہ نطا ہے۔

اس فقیر کو بکر مجا ہدین کے گروہ کو وہ ملحد و زند بن کتے ہیں ربعنی یہ نطا ہے۔

اس فقیر کو بکر مجا ہدین کے گروہ کو وہ ملحد و زند بن کتے ہیں ربعنی یہ نظا ہدر اور نہ ان کاکوئی مسلک ہے بکہ یہ لوگ اپنی نفسا نی خوا ہنا ت کے غلام ہیں اور کئی اپنی نفسا نی خوا ہنا ت کے غلام ہیں اور کئی نہ کسی طرح لذت جمانی کے جو باں دہتے ہیں ، خواہ وُہ کتا ب استہ کے مطابق موران نہ ہو گئی ۔

ما کن افرا پردازوں کا بیرا نهام بھی ہے کہ میں ظلم وسنتم ڈھا تا ہوں کم بیر فقیر بلاوجبۂ سلمان کی جان دیال پردست درازی کرتا ہے اور اِس خصوص

> له مخاوت مرزا ، ترجه كمتوبات مسيدا حدثته بيد، ص ٢٠١ له ايضاً : ص ٢٢٩

میں چرب زبانی اور حیر سازی سے کام لیتا ہے۔ سبحانگ هذا بست اس عظید . . . . . . جو کچے تنبیر اور سزا اُس باد نتاہ جباری طرف سے اِسس ذرّہ تا چیز کے ہا ہند سے بعض مرتدوں ، انترار اور برخصلت منا فقول کو کہنچی ہے اُن کو بئیں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجتنا ہوں اور اپنی مقبولیت کے آثار اپنے میں یا تا ہوں بکہ دین کی اعانت کی غیرت اور دشمنوں کی اہانت کی طرف رغبت توایمان کا بوازمہ ہے ہے کے

"جوکچے ضرائے فا درمطلق کی جانب سے اِسس فقر کے ذریعہ خاوی خان اور مہاجرین کو یار محد خان کی داروگیر بھوئی ہے، اُس کی وجہ سے اِن مجامدین اور مہاجرین کو ظلم وسنم کرنے کا مزم سمجھتے ہیں اور اُن باغیوں اور فتنہ پر دا زوں کو تی بجانب سمجھتے ہیں'' کے

نرکورہ اعلانات کے تحت علمائے اہلسنّت اکھے ہوکر آئے۔ اِن حضرات سے بالمشن اکھے ہوکر آئے۔ اِن حضرات سے بالمشن اور بالمشا فدگفت کی، مولوی محد استعبل دہلوی کے عقائد کوغیراسلامی تا بت کرے اُنھیں تو ہر پرمبورکیا۔ موصوف نے دفع الوقنی کے لیے تو ہر لی کیکن لبعد ہیں پرنا لدا سی جگہ رکھا۔ اِس منا ظرے کا تذکرہ محد محفر نضانیسری نے اُیوں کیا ہے :

"صدیا مولوی اورعالم ، کابل ، تندها راورسمر فندادر ما درادالنهر وغیره کے جمع ہوکر بقام پنجنا آم شکد و جوب تقلید میں آپ سے بحث کرنے کا کے تنصی بنانچ ایک ہفتہ بک پر بجث رہی ۔ آخر کاروہ سب مولوی لاجواب ہو کم عدم وجوب تقلید نشخصی کے فائل ہو گئے اور کہنے مگے کریشخص نوقر آن وحیت کا مافظ ادر مختق اور ایس میں خوطہ لگائے ہوئے ہے ، ایس سے کون جیب سکتا ہے ۔ لیکن اِس فتح یا بی کے باوجو دستبدها حب نے مولوی محتملیل جیب سکتا ہے ۔ لیکن اِس فتح یا بی کے باوجو دستبدها حب نے مولوی محتملیل

ك سفاوت مرزا : ترجم كمتوبات سبداً حدثه بد ، ص ٧٢٠ كه ايضاً : ص م ٧٢ مها حب سے زمایا کہ یہ وقت ترکِ تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اِس وقت کفار سے
جہا دکرنا ہے ، تقلید کا تخبگر اگر جہا کر اینے اندر تفرقہ ڈوالنا ہمتر نہیں ہے۔ والی سے
سیدا حدصا حب کی فہمائش بجا اور برموقع بین مولوی محد حد خرقا نیسری نے ایس مناظرے کا جو نیصلا مُنایا ہے واسمجھ وجھے ہے بالا ترہے۔ اگر دہ صد باعلماء لاجواب ہوگئے ہو تنظیم اُن میں سے کتنے ہی دہلوی صاحب کی طرح منکر تقلید ہوجاتے۔ ہزاروں ور اُن اور بچھان دہا ہی اس سے معلوم کی مولوی محد ل والا معاملہ بی کچھ اور ہوتا سیسی دہا ہوں کرنا و رفتا ان اور جگان اور جگان ہوں سے معلوم کی ہوتا ہے کہ مولوی محد اس معیل دہلوی مغلوب اور تا انب کہوئے۔ نوب کرنا و فیج الوقتی تنظیم و منظور نہ ہوا تھا۔ اِس سے معلوم ہی ہوتا ہوں سے ہمولوی محد اس مینے و و ہا بیت کو ہوا تھا۔ اِس سے ساتھ ہی دُر آئیوں اور پھانوں نے ہرگز ہرگز اِن کی خارجیت و و ہا بیت کو ہول نے کہا بکرنا جرنے دور کی کوگوں فیول نے کونا پھر نے کا کہوں سے ہی دیکھتے دہے۔ اِسی بیا جناب ابرالا علیٰ مودو دی کوگوں مرشوخوانی کرنا پڑی ک

"بی وجہ ہے کہ آج صوبہ سرحد میں اِن دونوں شہیدوں کا ادر اِن کے کام کا کوئی اَرْدُوهوند کے کام کا کوئی اَرْدُوهوند کے ناموں سے اب کچھ اُرْدولٹریچر کی برولت وافقت ہونے لکتے ہیں یُا کئے کہ ماکا کا کہ کھی کہ اِن کے خادی خان کے غیرتِ ایما نی کچھے جب ہی خدا کی عطیب ہے ،حالانکہ سبداحمد صاحب نے خادی خان کے خبرتِ ایما نی کچھے جب ہی خدا کی عطیب ہے ،حالانکہ سبداحمد صاحب نے خادی خان کے

"بنزا س (خادی نمان) کے ورثا کو بھی اس کی ترغیب دی ،اگروہ سمبیں اور اطاعت قبول کرئیں، تاکہ تھا رہے مورث کا مال تم کو دے دیا جائے لیکن اُن انتقیاء نے امام کی اطاعت پر ہرگز متسلیم خم نہ کیا بلکہ اُن مفوں نے بغاوت اور فسا دے معاملہ میں اُن باغیوں کی تقلید کی '' تے

له محد صفر نفانیسری ، مولوی :جیان سیدا حد شهید ، مطبوعه کراچی ، ص ۱۳۱ که سخاوت مرزا : ترجه که توبات سیدا حد شهید ، ص ۲۲۲ که الفائی ص ۲۷۷ یا دمحدخاں کے وڑنا ، سانفہوں اور فوجیوں کو تحریص دلانے ہیں کوئی کمی نرکی ، س يه جانت ہوئے کو اُن کے غیرا سلامی نظریات نہ صرف و ام بلکہ اجتماعلمائے کوام بلکہ ر واضح ہو یک ہیں اور وہ سب انھیں خارجی المذہب شمار کرنے ہیں۔ اِس کے باوجود مذہب المِسنت قبول کرنے بامصلیت کی کوئی راہ الاکش کرنے کی بجائے سیاسی رشوت مرکسی کے سائن بیش کرنے سطے ۔ ینانچ ستدصاحب نے درآنیوں کو اپنے خط میں پُوں مکھا: البعن كلد كومنا ففنبن نے كفّار كى محتبت اور خيرخوا ہى كواپنے منا ففت بحرے ول میں عبکہ دی ہے اور نمام مسلما نوں کی بدخوا ہی کو عام طور پر اور خاص کر بڑے بڑے علماء کے دِل میں مها جربن اور مجا ہدین کے حق میں ایس قدر عداوت پیدا کردی ہے کہ اُن کی نقصان رسانی کا فروں کے نقصان پہنجانے کے مقابد میں ہمت زائد اور بے انتہا ہے اُوراُ ن کی عداوت اِ س حد تک پنے گئی ہے کہ ابمان والوں کو جہا و قائم رکھنے سے بازر کھا ہے۔ للذاحب شخص کواینا ابمان مزبزے اور <sup>د</sup>بن اسلام کواینا فیرسمجتا ہے اور<del>حفرت</del> محدرسول الله كواينا بيبيواحا نباسي اورقيامت مين أنحفرت كي شفاعت كا ا میدوارہے ، اُکس برلازم ہے کہ وہ ٹؤ دکو مجاہدین کی صف میں مثر یک كردك اورنيرت إيماني اوراسلامي حمايت كوكام ميلات اوركافروس كى خیرخوا ہی اور منا فقوں کا سائفروینا تھوڑ دے اورا پنے دل سے ان دونوں بدیخن جماعتوں کی محب*ت کو ن*کال دے اور <del>مجامدین کے نشکر میں نعسلک ہوجاً</del> اور بوکچه کافروں اور منافقوں کی رفاقت میں اُسس کو رنیوی فالمرہ حاصل بُواہے اُس سے کہیں زائر مراتب الله تعالی نے جام توا س کوحاصل ہو گے۔ اور دنیا د آخرت میں م مس کو بزرگی اور سرخه وئی حاصل مہر گی یغرض جوشخص ایمان دالوں کی نزکت کا ارادہ رکھنا ہے اُس پرلازم ہے کہ دہ اس عاجز کو اس سے اطلاع کر د ہے: ناکھ صُورتِ حال کا جائزہ کے کرا س کی گزر بسر کا تعين كردماحات يوك

مناور اورا س كركر و واح كے سلما نوں نے ان حضرات كى موافقت سے منہ ورديا، ا کے زویک پیراعلاء کلنا الی کی خاطر نہیں بکداپنی مہر بان سر کا رکی ملکت کی صدود کو وسیع ك يت في عجا مدنهيل بلكرمفسدنظر آدب فن مسلما نول كے نزنواه نهيں بكرمسلم كنتي كا ريار في الم المناب المناب المناب المساحب معي على الاعلان المحنين منافق اورواجب القتل وَالدِ اللهِ رئين نلات خان خانان خلجاتي ك نام اپنے كتوب ميں سيد احمد صاحب نے يُوں تحرير كياتھا! م بالخصوص جها دکے نفا زاور بغاوت ونساد کے فرد کرنے کے متعلق نیزادر مجى محبت وخلوص كى باتين جوآب نے تخرير فرماني بين أن كوير هكرول كو بيجد مروراور آنكھوں كونورھاسل مُبوا . . . . . اكرأ سسطرت بينا جا بينا فاتحاز قدم اٹھائیں گئو منافقین اورمضدین فتنہ و فساد بریا کردیں گے۔ لنذا نہایت ماب اورسلعت برسے کر ابساکیا جائے کرسب سے پہلے تو منا فقوں کے استيصال كے متعلق انتها في كوشش كى جائے اورجب جناب والا كے قرب جوار کے علاقہ میں إن مركر دار منافقین كا قصه پاك سوجائے تو بھر اطمینا ن خاطرادم ول عمى كے ساتھ اسل مقصد كى طرف منوج موسكتے بيں راس ليے مصلحت وقت یہی ہے کم پہلے تو منا نقین کے فتنہ و فساد کے د فعیہ کے بیے سحنت کوشش فرائیں۔ ان منا ففن کے سا مخرجنگ کو نے اور فساد کو رُور کرنے کی ترابر کے منعمتی نور جنا ب والاخرب جا ننتے ہیں اور مشکر کشی اور کشور کشائی کے فن میں ہی آپ كوكال مهارت ما صل ب ، ليكن ميري دائے مير مصلحت يرمعلوم بوتى ب كركواً بكاول ببيت وجلال كامركز ب- أب إلس برى مهم ك انجام فيف کے لیے بغیریسی کی اعانت کے قدم نہ اٹھائیں۔اگر منا نقین کے استیصال میں جناب کی پیش قدمی سے فتنہ و فساد اور نیورٹ کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ج ز پھر کسی کی امداد کی خرورت نہیں ہے۔ اپنی فوج اور قبیلہ کو جمع کر کے جنا بِ والا <del>فور مؤرنیں</del> کے نواح میں منافقین پر چیاہے ارنا مشروع کر دیں اور لینے ساتھیو

میں ہے بعض کو تبائل اور نوج کی کمیر تعداد کے ساتھ کا بل کے اطراف مقروفرائیں اور میں ہے بیس کو تبائل اور نوج کی کمیر تعداد کے ساتھ کا بہوں ہے۔ منا نقین بیس بھی ادھرسے پیشاور کے منا نقوں کی طرف متوج بہوتا کموں ہوب منا نقین بدکار کی موجود گئے ہے وہ مقام پاک ہوجائے تو میں جلال آباد بہنچ جا دُن گا اور اسی طرح مردود منا فقین جو بنیا و آب اسی طرح مردود منا فقین جو بنیا و آب تندھا رہ سے بھوتے ہیں اُن کے ہا وں ایسے اکھر جا تیں کے اور شخص جو اینے نیا اُن کے ہا وں ایسے اکھر جا تیں کے اور شخص جو اینے نیال میں خورگر فقا رہے ، ہے دست و یا جوکر آپ میں ایک و و مرے کی مدر نہیں کرے گا اور اُن کا با عم اتحا و اور اُجھاع و شوار ہوجائے گا داگر جا بیں اور مدر نے گا داگر جا بیل اور میں ہوکہ و آب نی قومیت و دیا ست با ہمی کے اتحاد کی وجہ سے لینے یہ گمان ہوکہ و رُزا نی قوم اپنی قومیت و دیا ست با ہمی کے اتحاد کی وجہ سے لینے میں ایک کے ساتھ جمع اور جنا ہ سے مقابم پر شخد ہوجائے گی . تو بھر ایس بات کی طور رہ ہوگی کہ اُن کے مرداروں کو اپنے ساتھ شرکیے کو دیاجائے اور ارباب طورت ہوگی کہ اُن کے مرداروں کو اپنے ساتھ شرکیے کو دیاجائے اور ارباب میں سلطنت سے امراد محمی طلب کو لینی چا ہیے ' لے ساتھ رہے کے دیاجائے اور ارباب کے ساتھ جی طلب کو لینی چا ہیے ' لے سلطنت سے امراد محمی طلب کو لینی چا ہیے ' لے سلطنت سے امراد محمی طلب کو لینی چا ہیے ' لے

ایک مسلمان مکران کو دو سرے مسلما نوں کے خلاف کس جوش و منبر بے سے اہمارا جاری مسلم کشی کا مجبوت کس بُری طرح سوار ہے کہ خان خلات جو اِن حضرات کے ماڈرن اِسلامے بے خراور اِنھیں اسلام و سلمین کا خیر خواہ سمجھ بیٹھا تھا۔ موصوف نے اِس صورتِ حال ہے لئے اُنھا نے اُنھوں میں گؤں جھوٹے الہما موں اور تحریس کی و گھول جو کی ہے:

م میر لازم ہے کہ جان وہال ، بھائی بندوں اور اوطان کی عمبت کو لیس لیٹ میں اور دین میں کی فیج کی میں اور اور اوطان کی عمبت کو لیس لیٹت فیج کی میں اور اور اوطان کی عمبت کو لیس لیٹت میں اور اُن میں میں اور اُن میں خود کو دھکیل دیں۔ انشاء اللہ میں شامل ہوکر موکر استاعت کے لیے کر بھت با ندھیں اور اُن

تعالیٰ اسلے میں بوجب کلام الہی جب کا وعدہ پتا ہے، فتوعات کے درداز کھل جا تیں گے۔ اور إن استرار و کھا دمنا فقین کے بے شمار خزانوں ، ملک و الدر الدر شہروں پر صرور بالفروز فیضہ حاصل ہوجائے گا۔ سین ان تمام و نیادی چروں اور ما ذی منافع پر جہا د کا ہرگر وار وملار نہیں ہونا چا ہیے ، بکر جہا و کے بیے بندی ہی ہے کا میں نہیں ہے کا میں نہیں کے بیار اس نیت پاک سے خود کو معام بین کی جاعت میں منسلک کرلیں گے تو بلا شبرالشرکے لینے وعدے کے مطابق فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اس فتر کو بار ہا پر دہ فیسب سے وار و ہوئے والی وحالی اور الشرکے سیتے وعدے کے مطابق فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اس کے علاد وعوض بر ہے کہ اِسس فقر کو بار ہا پر دہ فیسب سے وار و ہوئے دالی کے علاد وعوض بر ہے کہ اِسس فقر کو بار ہا پر دہ فیسب سے وار و ہوئے دالی کے دفید کے بیاضا ف اور صریح اشاروں کے سابقہ ما مور کیا گیا ہے اور فی نہا آپ اور اور کی کی ہے اور چونکہ الها می و عد ہے اُس بادشاہ وکا میا بی کی سی بشار توں کی خبر و گئی ہے اور چونکہ الها می و عد ہے اُس بادشاہ وکا میا بی کی مطابق موا بی ہوا کرنے ہیں اِسس لیے اِن کو طرور مان بینا ہے ہے۔ اُس کو اُس اور اِن پر عمل کرنا چا ہیے گائے۔

له مخاوت مرزا: ترجم مكتوبات مستبدا حد شهيد ، ص و م ، ٥٠

میجائے قرم بنانا اورمنوانا شرد ع کر دیا۔ چنانچہ اسی منصوبے کے تحت سائیڈ صاحب نے فولاد جنگ بها در کے نام اپنے خط میں کھاتھا؛

"أب اینے ایک فاتح مشکر کو اِس طرف روا نه فرما تیں اور مجا ہربن کی ا عانت کے بیے کر سمت باندھ کرخزانہ کھول دین اکہ جناب والا کی شرکت پرور د کار عالم کے دین کاپرجم بیند کرنے ، کافروں اور انہام سکانے والوں کا استیصال کرنے كے متعلق اجھى طرح منظرعام برآجائے اور آبت كريم وضل الله المعجاهدين باموالهم وانفسهم على الفاعدين كى بے صدلذت اور مرتبراً ب كو حاصل ہوجائے ،جس طرح کد اِسس دنیا کی ریاست ادر امارت میں بنی نوع انسان مناز ہیں ، اِسی طرح حنتِ نعیم کے مدارج عالیہ ادر مقام صدق پر اُ سس صاحب خِشش دکرم کے سابر میں آپ کو فحز و ناز ہو۔ اللّٰہ نے جیا ہا تو کلام اللّٰی كيستة ومدول كم مطابق كرفرايات كان حقاعليا نصرا لمومسين \_\_\_وان تنصرالله بنصركم ويثبت اقدامكم نيزغيي اتبارول اور بشار توں کے ہموجب ،حس میں شک وٹ بر کی گنجا کشی نہیں ،حس کی اِ میں فقیر کم بشارت دی گئی ہے بعنقریب فتح ونصرت ظهور پذیر ہو گی اور بے ٹھا رخز کنے ذلیل د نوار کا فروں رمسلما نوں سے شہروں سے لے کردریا تے شیع ک نیک وگوں کے قبضہ میں آجائیں گے یا ک

یار محدخاں کے معنمہ ومتو سل بعنی احمد خاں ابن مشکرخاں کے نام سیرصاحب نے بنے کتوب میں مکھانے :

سعب کے اِن رمسلمانوں کا بلیامیٹ کرنامتحقیٰ نہ ہواُ س وقت یک کا فراق اور ڈٹمنوں کے خلاف جہا دکی کوئی صورت نہیں اِس بِنا پر اِس عاجز ، خاکسار' وڑٹ بے مقدار نے چند نیک مہاجرین کے سامقہ موجب حکم خدا و ندی یاایہ

جهان مقصودا علاء کلمة الحق بوتا ہے وہاں ما دّی ترغیب و تحریص کا ابساسیاسی جال الجمان کی مبرگز کوشش نہیں کی جاتی ۔ سیدصاحب نے جبن قسم کاجالی سلمانوں کے خلاف بچیایا رفود سلمانوں کو قتل کروانے کی کوشش کی سندرہے اور اسس طرح بغیب و تشویق دنیائے دنی سے اپنی حمایت کا دم بھرنے والوں کو مسلم کشی پر انجمار نے کی معلم بن عبدانوہ بنی حمایت کا دم بھرنے والوں کو مسلم کشی پر انجمار نے کی معلم بن عبدانوہ بنی محل معلوہ واور کہیں نظر نہیں اور پی نی نی محل حب نے امریج بین المرکزی ما حب نے امریج بین گرابی کو کہا تھا :

اگرتم لا الله الا الله کی امراد کے لیے آمادہ ہوجاد تو بین امیکری انہوں کہ اللہ تعالی معلی نالب کرے کا اور نجد اور اہل نخد کی باک تمادے یا ختر بیں ہوگی یا گئی دعوت دی توامیر اسی طرح محد بن سعود امیر درعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاد ن کا ربغنے کی دعوت دی توامیر اسی طرح محد بن سعود امیر درعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاد ن کا ربغنے کی دعوت دی توامیر اسی طرح محد بن سعود امیر درعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاد ن کا ربغنے کی دعوت دی توامیر اسی طرح محد بن سعود امیر درعیہ کو تحریب وہا بیت کا معاد ن کا ربغنے کی دعوت دی توامیر اسی طرح محد بن سعود امیر درعیہ کو تحریب کا معاد ن کا ربغنے کی دعوت دی توامیر

ه خادت مرزا : نرجمه کمتر بات سیاحد شهید ، ص ۱ ۱ ۱ ک سعود عالم ندوی : محد بن عبدالوما ب خبری ، ص ۴ ۳ نذکورنے دو شرطیں عائدگیں۔ بہلی شرط بیتھی کہ فتح کے بعدا پ ہمارا ساتھ نرچیوڑنا اور دوسرن شرط بیتھی کدا ہل ورعبہ سے کو فصل کے وقت کچے محصول بیا کرتے نھے اُس سے نہ روکا ہائے۔ ابن عبدالوہا ب نے دونوں شرطیب منظور کیں۔ کو دسری شرطے کو اُس نے جن لفظوں میں منظور کیا اُرکا ترجہ کیوں منقول ہے :

رُنهی دو سری شرط، سوانشا والله تمهیں فتوحات اورغنیمتوں میں إنها کچول جائيگا کرا مس خراج کا خبال بھی ول ہیں نہ آتے گائے کے

اسے معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا حب اور مولوی محدا سنمیل وہوی کی ہے گریک ہمان وہا ہوت کی ہے گریک ہمان وہا ہیت کا گہرا مطا بعہ کرنے کے بعدا سی کے زیرانز شروح کی گئی تھی۔ اِن حضرات نے بھی مان کو مشرک اور منا فق طہرا کر اُن تعین شخل الدم قرار دیا ، اُن کے قبل وقیا ل سے لطعف ولذت عاصل کرنے رہے ، اُن کے مال کو غنیمت کا مال سمجہ کر لوشنے رہے ، حس طرح وان سے پہلے محمہ بن عبدالوہ ہا بنعہ می کرتا رہا نھا۔ اگر اِن برطانوی مجاہدوں سے کوئی کہتا کہ آپ مسلانوں کو کہوں قبل کرتے ہیں ، مسلمانوں کی مراف کررہے ہیں توجاب بہی دیا جانا کہ ہم قومشرکوں اور منا فقوں کوقتل کرتے ہیں ، مسلمانوں کی مراف جان و مال ہیں تو ہم فرانجی وسٹ اندازی کرنا گنا وغظیم مجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں سے اُن کی مراف اُن کے ہم عقیدہ خارجی لوگ شخصی یا وہ صفرات جواسی جنگ جوئی ہیں اُن کے معاون و مداگار بن کی فران سے بندی و خبری خوارج کے اِس مفسدانہ طرز عمل کے مفدومی پر وفید سر محد معاصب نے ہمندی و نجدی خوارج کے اِس مفسدانہ طرز عمل کے مفدومی پر وفید سر محد معاصب نے ہمندی و نجدی خوارج کے اِس مفسدانہ طرز عمل کے بارے ہیں بیت کی بات کہی ہے۔ وہ تحربہ فرمانے ہیں :

"اگرمسلانوں کے اعمال کا اِتنی شختی سے محاسبہ کیا جائے تو چرہم میں کتنے وگر میں میں کتے ہوں تو وگر ہم میں کتے ہوگ ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں و ہوں تو ہوں۔ میں جون میں اس قسم کے بہت سے رُوح فرسا مناظر سامنے اُنے ہیں جبر مسلمانوں نے آپس ہیں ایک دُوسے کا خون بہ آیا ہے،

ك محرمسعودا حمد ، پروفسير: مواعظ مفهري ،مطبوعه كراچي ، ص ا،

م بهان ذکرانس شخص کا ہے جو سنم الرائن بان کے ساتھ توجید ورسالت کی طرف وع دے رہاہے۔ کم از کم البیشی خصیت میں پنیر ارز صفات کو اللہ بن کیا جائے ادراً سی معیارے برکھا حیا نے تو بیجا نہ ہوگا۔ تگریہاں معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ بغمراسلام صلى النُرتعالى عليه وسلم زندگى عِبر كفا رومشركيين اوريپو دونسا رئي کے نولاف آبادہ پیکاررہے کربہاں ہوکھے سے مسلمانوں کے خلاف اللہ اِن برطانوی مجامروں کامنصوبرہی ہنیں ٹھاکہ مسلمان خوانین ور ڈساسے دومرے مطانوں کی گرذیس کٹوائی جائیں اور اِسس طرح مسلمانوں کے ہا مقوں مسلمانوں کو ختم کروایا جائے ملکہ یہ حفرات خود میں بیٹنا دراُدراً س کے گر دونواح کے اہل اسلام کوختم کرنے کاعزم بالج.م کر سے تھے خالى ستدماحب في شهزاده كامران كوخط لحظة بُوك وها حت كردى تقى كم : " چِنکه منا فقول اور فساو بر پاکرنے والوں نے *مرکش کفار کی حما بہت پر* کمر با ندھ لی ہے اور مجامد بن سے شمنی برت رہے ہیں، اِ س بیے اُن کی گوشمالی اور كفروفسا د كے خلاف جها د كى مهم كاجلانا عزورى ہے ، إسى بناء بر مكن في تمام مجا مدین کو منا فعین کوکمیفر کرداد تک بہنیا نے کی ترغیب دی ہے ؟ ک ارموم ٢١٢ ه كام مكتوب بنام مك فيفن الشرخال مين ستبرصاحب سف يون وصاحبت كى تقى ؛

"جناب والاجیسے روشن دماغ پریہ واضح کر دیناجا ہتا ہوں کرعزم نهانی کا اشارہ السماع برکی بیشا ور آمد کی طرف ہے اکم مجا مدین ہندوستان کو منا فقین کے گردوغبارسے اور دستعنوں اور تنقی صفت اشخاص کے روڑوں اور کا نٹو سے پاک صاف کر دیں اور برمعا ملہ تو ہرگز کوئی ایسا پوسٹے یدہ راز نہیں ہے بلکہ بیرنے تواس کو طامیر عالم آخ ندزادہ سردارسلطان محدخاں سے وکیل کے دو بدد علیٰ الا علاقوں کو کا دو بدد علیٰ الا علاقوں کو کا دو بدد علیٰ الا علاقوں کو کی ایسا کو سامہ کو کیل کے دو بدد علیٰ الا علاقوں کو کا دو بدد علیٰ الدین کو کو کا دو بدد علیٰ الدین کو کا دو بدد علیٰ الدین کو کو کا دو بدد علیٰ الدین کو کا کو کا دو بدد علیٰ الدین کو کا دو بدد علیٰ کو کا دو بدد علیٰ کو کا دو بدد علیٰ کو کا کو کو کا ک

له محرمسع داحمد، پر دفیسر: موا مظامظهری، مطبوعه کراچی، ص ۳ ، ، به ، مله مخاوت مرزا ، ترجه کمتر بات سیداحمد شهید، ص ۶ ۵ کہ ابنے اور اِس معاملہ سے منعانی نہ تو کوئی بات پوشیدہ کہی اور نرجنا بھے مہوائی نامر کے جواب بیا ہے مہوائی نامر کے جواب بیں انسار تاکچھ کہا ۔ البنز میں نے کوئی تدت مفرر نہیں کی سبے ، لینی یہ کس محسود تا ہے کہ کس لمحراور گھڑی کس وقت اِس مہم کوسرانجا م دیا جائے گا اور اِسس عبادت کی کس لمحراور گھڑی کوشش کی بیائے مرکا مرکا تعلق اُس قا درُ طلق کے ہاتھ ہے۔ بہر حال میں کمچھ ایسا ہی ارادہ رکھتا ہوں '' لے

سردارا برعالم خان باجرای کومطلع کرتے بُوتے سَبرصاحب فے اپنے ایک مَتَوب میں یُون تحریر فرمایا تھا:

"ابصورت بربے کرمنا فقین کے ساتھ جہا دکرنا مجکم مقدمة الوا مب ، ایک واجب معاملہ ہے۔ اس لیے خاکسا رہتے مسلمانوں کے ساتھ شہر بنتا ور اور قرب وجوارسے بدکرد ادمنا فقوں کی گندگی کو پاک کرنے کامصم ادادہ کر کے موضع بنج آیا ہے اور اُسس زبردست حاکم برحق کے فرمان عالی شان کے بحوجب جبن کا دکر کلام مونق لین کلام اللہ میں ہے کہ جا ہدا مکفاد دالدنا فقین داغلظ علیہ م منے کر سمت با ندھی ہے ۔ . . . . شہر مذکور کی طرف جل بڑے داغلظ علیہ م منے کر سمت با ندھی ہے ۔ . . . . شہر مذکور کی طرف جل بڑے ۔ . . . . . مرکش کفار ، منا فقین اور ضیارہ اٹھانے والوں کے استیصال کی متی الوسع حدوج مدکریں گے ایک ش

اینے ایک خط میں ستبرصاحب سن ہ کا شغر کومسلم کشی کی اطلاع دیتے ہیں اور اُکس صورتِ حال سے بے خبر حکمران کو اِکس عرکتِ قبیحہ میں شمولیت کی کیسے پُراسرار انداز میں ترغیب و کشوین دیتے میں ادر اُس کی آنکھوں میں وُھو ل جھونکنے کی غرص سے بُوں وضاحت کرنے ہیں، " اِکس مختصر عرصہ میں ضبع سوات ، نبیر و مہمند ، خلیل ، غلجا تی اور و در آتی کے تمام سلمان اور نیسا ورکے دہنے والے اور اِس شہر کے اُمرام کے تمام فوجی سپاہیو

له سفاوت مرزا: ترجم يمتوبات مبداحمد شهيد، ص س١٠٠ كه ايناً: ص ١٠١٥

نے اِس بات براتفا ق کر لیاہے کہ پاکندہ قبیلے کی دولت اور اُن کی شان وشوکت م یا ال کیے بغیر مرکز مرکز جها د کا در وازه کھلنے والا نہیں ہے۔ اُنھوں نے اِس فقر کو اِسی بات کی رغیب دی ہے کہ ما و دمضان المبارک گزرجانے کے بعید برجن منا ففول سے استبصال کی طرف نوجریں ، لیعنی نتهر لنیاور کو إن منافقوں كى كُندگى سے ياك كرنے كا بطرا الحائيں بيانچ اس بات كو اس فقرنے نيز تمام ایمان والول نے بہت لبند کیا ۔ لنذارمضان شریب کے گز رجانے کے تظام میں ہم سوات میں منطحے ہوئے میں ۔ ہو تنی مبارک ماہ مذکورختم ہو جا نے گا توفازیوں کی نیاری کا وقت پہنچ جائے گا۔ اِسس معاملہ میں بظام ملاقات جہا تی کے بیے فى الحال لعض اعرّا ضات ما نع تص ليكن اكب وجهد الفات كالبحد استشياق بيدا ہوگيا ۔ کيونکه اسس فعير کے ٹرخلوص دل کا منشاء تضا کہ آپ جيسے برا درع برز کو بھی دونوں ہمان کی دولت اور ہمیشہ کی سعادت میں اپنا مشر بہ حال بنا گوں اورآب كوتهي طرح طرح كى ترغيب اورتحريص دلاكر إسس عظيم الشان مهم محو انجام دینے کے لیے کتا ک کشاں لے آؤں : ناکہ اگر آپ اس عظیم مہم مینفیلیس مٹر کیا سوجانیں نواس سے بڑھ کرائپ کی کیا سعادت ہوسکتی ہے۔ البت چار ونا جاراً پ کو اِس بات پراً او کرنا بُوں کہ اپنے نشکر ظفر پکیر سے محور ی فرج ادر مجا مرین کے بلیے اپنے حسب استطاعت کیے مصارف اسس عاجز کے یا سمجواری ؛ که

مسلانوں کی ہو دہ سوس انہ تاریخ اٹھاکہ دیکھ لیجے کیا کسی مہتی نے مصلح کا روپ دھاد کر مسلانوں کوختم کرنے اور اُن کے نون سے اپنے ہاتھ دیکنے کی اتنی منظم کوشش کمجھی کی تھی ؟ بیناً ناریخ اِس کا جاب ننی میں دیتی ہے۔ مسلم کشی کی غرض سے اور مسلمانوں کے شہروں پر قبضہ کرنے کی خاطر خود مسلمان حکم انوں کو ایک دو سرے کے خلاف کرکے ، ایک کو غازی و مجابمہ

له نخادت مرز ۱ : نرجم کمتو بات سیداحد شهید ، ص ۲۸۹ ، ۲۸۹

اور دُوس کے کومشک ومنا فق سفہراکر ۔ اُن بین کشت ونون کرانے کا پارٹ اِس انداز بین کمی اُور
نے بھی اداکیا تھا بھی تربن عبدالو ہاب نحبہ کی سے علاوہ اِسس مبدان میں اِن حضرات کا تو بین کو فئ سنین ای سنین بھی جہاں مزارات کے منہدم کرنے اور قبہت کئی میں ابنِ عبدالوہا ب کا منظر کو فئی سنین ای طرح مسلمتنی میں اِن حضرات نے ایک نبا ہی عالمی ریکارڈ قائم کر دکھایا تھا۔ کا سخس اِسلا اور نگر و مشکر اور منا فق قرار دے کر، اُسلین میں بھی جہا تک کر دیکھ لینے کہ: سے میلنے والے کہ بھی لین میں جبی جہا تک کر دیکھ لینے کہ: سے گئیت والے کہ بھی اور نا نوفر ص ہے ، لیکن یہ نشرط ہے والی بین میں میں جبی جہانک مردیکھ لینے کہ: سے دل میں جبی جہانک ، اِس بین کوئی بُت جبیا نہو

ان طات کے جہادی کہانی توکی استیس کے بین گرا ہوسیاسی مصالح اور بھیں ہوا ہو اس مصالح اور بھی ہتیں ہوا ہو اس مصالح اور بھی اور کسی اس میں بائیا میں دون الله بنا لینے کا ،کر بعض ایسے حضرات ہو تحقیق کے علم فرار کہلاتے ہیں اور کسی بڑی سے بڑی تو تقید سے بالا تر نہیں سمجھتے ، جب وُہ ا بینے اکا برکی طرف نظر ووڑات ہیں آ اُن کی مرجو نڈی او ا، برگند سے سے گذافعل ، ہر بڑے سے بُراعقیدہ ، مرمضر سے مضرافدام بھی دل موہ لینے والا قرار پاتا ہے۔ سیدصاحب اور مولوی محمد اسلمعیل و ہوی کی تحریب بھا کے بارے بیں جناب ابوالا علی مود ووی گیوں رقعط از بین:

"اِ منوں نے اِسے وسیع بھانے پر، جو الیسویں صدی سے ابتدائی و ورمیں بہتوان حصیہ برسر تنزل ملک میں مشکل ہی مکن ہوستا تھا، جہا دی تیاری کی اور اِس انیاری میں اپنی تنظیمی فالمیت کا کمال ظامر کردیا ۔ بھر نما بیت تدرّ کے ساتھ آفاذ کا دیے لیے شمال مغربی ہندوستان کو منتخب کیا، جو ظاہر ہے کہ بخوافی وسیاسی حیثیت سے اِس کام کے لیے موزوں ترین خطر ہوسکنا تھا ۔ بھر اِس مجا دمیں طبیک وہی اصول اخلاق اور قوانین جنگ استعال کے جن سے ایک دنیا پرست جنگ از ماکے مقابد میں ایک مجا مرفی سے ایک دنیا پرست جنگ از ماکے مقابد میں ایک مجا مرفی سے بیا اللہ ممتاز ہوتا ہے اور اسلامی کا دنیا پرست جنگ اُزماکے مقابد میں ایک مجا مرفی صحیح معنوں میں دُوحِ اسلامی کا مظامرہ کر دیا۔ اُن کی جنگ ، ملک و مال ، یا قومی عصبیت ، یا کسی و فیوی غیر فی

کے لیے زعفی بکوخالص فی سبیل اللہ تھی۔ اُن کے سامنے کوئی مقصد اِس کے ہوا

ز تھا کرخان اللہ کوجا ہمیت کی حکومت سے نکالیں اور وُہ نظام حکومت قائم کریں ہو
خان اور مامک الملک کے منشاء کے مطابق ہے ۔ اِس فرس کے بیے جب وُہ

رکے تلوار اٹھائی ، اور جب نکوار اٹھائی توجنگ کے اُس مہذب قانون کی

پوری یا بندی کی جواسلام نے سکھا باہے۔ کوئی نلا لمانہ اور وحن یا فعل اُن سے

ہرور کہیں ہوا۔ جس سبی میں واضل مُوت مُصلح کی حیثیت سے واخل اُوت نہ کہ

مضد کی حیثیت سے داخل اُوت کے مصلح کی حیثیت سے واخل اُوت نہ کہ

موصوف کے بیمبلہ وعادی آن کی آسمبیل پرستی کی بنا پر بغیر کسی تحقیق وثبوت کے ہیں۔ سیدھگا۔ ادر مولوی محد استعمیل و ملوی کا طرز عمل او رخود و ہا بی حضرات کی تاریخیں موصوف کے ان بیانات کا تیدو تسدین کرنے سے قاصر ہیں۔ اِن حالات میں را فم الحووث انضاف کا اِس طرح خُون کرنے والوں کے متعلق میری کد سکتا ہے کہ ؛ ہے

> بنے کیونکر کم ہے سب کار اُلٹا ہم اُلٹے، بات اللی ، یار اُلٹا

یمان کہ بیان اِس امر کا تھا کہ اِن صفرات نے مسلما نوں کے شہروں پرقبعند کرنے اور اُتھیں مستحل الدم قرار دینے کی غرض سے بیسے کیسے غیر اسلامی اور جنگیز خاتی بهانے تلاش کیے۔
اب اِن لوگوں کی مسلم کننی کے چیدوا قعان پیش کرتا ہوں نظع ہنڈ پرقبصنہ کرنے اور خاوی خان کے فون سے اپنے دنگئے کے بارے میں مرزا جرت وہوی نے گوں تصریح کی ہے ؟
اہمی صبح کی پو بھٹی تھی کہ آپ ( مولانا محد استعیل وہوی ) قلعہ ہنڈ کی دیواروں کے نیچے جا پہنچے کل ڈیڑھ سو آومی ساتھ تھے اور یا تی ماندہ ( ساڑھے پانچیس ) کے نیچے جا پہنچے کل ڈیڑھ سو آومی ساتھ تھے اور یا تی ماندہ ( ساڑھے پانچیس ) پیچے رہ گئے سے آپ نے خاموش سے بارہ بند وقبیوں کو بھیج دیا کرتم وروازہ ،

کے یاس ا سٹیلر کے ویکھے تھیں کے کھڑے ہوجاؤ۔ جوتنی وروازہ کھول کر

تلعہ میں سے لوگ کلیں اور شہر کی طرن جانے انگیں ، تم فوراً تلعہ میں گھٹس جا 'مااور ا مغبی گولیاں مار دینا - بھا گئے ہو وں کورو کنا نہیں ، مقابلا کرنے و الے کو تىر تىنغ كرنا -ا بھى بېت روڭنى نە ئېو ئى خفى ،نسېم سحرى طفلانە الىمىمىلىيا ل كرنى مېرئى یل رہی تنی اورخا دی خاں کو خبرد سے رہی تنی کر تیرا بینواب نوشیں زہراً لود سے مگروہ کھ اپنے قلعہ کی صنبوطی میں السامخمور تھا کہ اُسے نسبم سحری کے تھو کوں کی اطلاع کی سی درا خرز تفی - جو نهی مولانا شهید نے بندوفوں کی آداز سنی ، آپ مجی فورًا بندوق بھتیائے بُوئے معرممرا مہوں کے داخل قلعہ بُوئے ، منتہار اُسْ ان کی بھی فرصت نہ دی اور سب کو خوف دے کر باہر نکال دیا۔ قلع کے دوسرے حصّہ میں خادی خان سوتا تھا۔ ٹھا تیں ٹھا تیں بندو قوں کی آواز نجو کی اور و کوں کا غل سے انی و یا تو بے خبر رئیس بر بڑا کے اٹھا اور پر بیٹان با سر نکل آیا۔ دیجھا تو گل ہی اُور کھلا ہوا ہے۔ نوج کے سردار وں کوڈورا و فی صدا میں بکارا۔ وہاں کسی کا بھی پتر زتھا۔ بھر وُہ اپنے کرہ کے زیزے قلعہ کی جیت يرح حركما اور وبال سےغل وشورميانا منتروع كيا بسرانسيمه إدھرا ُدھر مھا كا بھرتا تھا۔ ہم خرایک مسلمان کی گولی نے اُسے مثل بیڑے سے بھایا۔ <sup>م</sup>ل بارمحدخاں صاکم یا غنتان سے معرکم ال فی کے بارے میں مرزا جرت و ملوی فی رقمطراز ہیں: " مولان شبید گھوڑے پرسوار تھے اور دوسوا و می اور جھی آپ کے سا تھ قدم قبم علاوہ چارسو پیدلوں کے آرہے تھے۔ مولانا شہبد کی پہلی نظریں توبوں یہ لگ رہی تھیں ،آپ سب سے پہلے اُن ہی پرجابڑے۔ گولداندازنے متا بی کو روشن کرکے جا ہا کہ بیلے مولانا کو اوال کہ مولانا نے تلوار کا محرتی سے وار کرے اُس کی گردن اُڑا دی۔ وُدسرا تو بچے بھی ٹیوں مارا کیا۔ مولانا ننہید نے

فوراً وُہ ددنوں تو ہیں دُرّانیوں کی طرن پھیرے فیرکرنے شروع کیے۔ ایک

له حيرت داوي مرزا: حيات طيب ، مطبوعد لا بور ، ص ٢٣٢ ، ٢٣٣

و فاداد مبند و، جو مولانا شهید پر فرلینتر تھا ( راجدرام ) گولداندازی پر مقرد موا 
امس نے اس قدر بھر تی سے گولداندازی کی که دُرّانیوں کے بئیر اکھڑ گئے ۔

امور مولانا شہید اُن پر گریٹر سے تبجیروں کی اَ دازیں خوب زور شور سے بلند

مور ہی تقییں ۔ بھلا اب اُدّ آئی کیونکر میدان میں ٹھر سکتے تھے ؟ ابنا گل سامان

ھوڑ کے بھا گے ۔ جب وہ فرار ہور سے تھے ، ستیدھا حب بھی اُن پر اَ پڑے ۔

جند درّانی مارے کئے ان کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ، یا ں جن مُروں کو دہ

میدان میں چھوڑ گئے تھے ، دہ چارسوسے نہا دہ شار میں تھے ۔ مولانا شہید کی فوج کا

یار محدخان کی نوج سے جننے مال کو مالِ غنیمت قرار درے کر اِن برطانوی مجاہروں نے مضم کامس کی محمل تفصیل قوکسی سوانے نگا دیے بیان نہیں کی۔ معض اشیار کی فہرست جناب غلام رسول قبرکی زبانی ملاحظہ ہو:

"مولانا نے مالی غنیت جمع کرایا تو مندرجر دیل چیزیں تھیں۔ ایک ہاتھی ،ساٹھ شر اُونٹ ، کچھ کم بین سوگھوڑ ہے ، چھ تو ہیں ، بندرہ سولہ شاہینیں ، تلواروں اور بندو توں کا شمار نہ نھا ۔ ملکی لوگ جو مال اٹھائے لیے جارہ ہے نتھے اُ سے مشرقیم پر سے والیس لیا۔ لبشر اور شجے سب محفوظ پڑے تھے۔ اکٹر لوگ جُونے بھی چھوڑ گئے تھے۔ بلاؤ کی دیگین نیار بڑی تھیں۔ منوں خشک میوہ موجود تھا '' کٹھ خاوی خاں اور یار محد خاں کو ٹھکانے لگانے کے بعد مولوی محدا سلمعیل وہوی نے رازداری کے ساتھ مسلما نان سند کو بزور شمشیر زیر کرنے کا ایک پر دگرام بنا یا اور سیدا حد صاب

أبانده فال سے مصالحت كى صورت بيدا بوكئ و فاصنى ستيد محد جان نے بر

له برت داوی مرزا به حات طیبه اصطبوعه لا بود ، ص ۲۲۰ که فلام دسول تهر برستیدا حدشهید ، ص ۲۷ ه

تجویز بیش کی کرعلاقہ ستم میں سرکشی کے آٹا رنودار ہیں یہی لوگوں نے خود مجنود
ادائے عشر کا افرار کیا تھا ، وہ مجبی بے پروا ہور بے ہیں۔ اگر آپ کچے لئے میرے ہمراہ کرویں تو میں وعظ دنھیمت سے سارے اہل ستم کو حلفہ بگوسش بنا دوں ۔ جو نہ مانیں اُنھیں بزور راحنی کروں ۔ لیکن شرط پر ہے کہ مجھے اُسس لشکر کاامیر بناکر پُورے افتیارات وے دیے جا تیں ، اِس بلے کہ میں مقامی اُدمی ہوں اور اپنے اہل وطن کی طبیعت و مزاج کو نوگوب جاننا ہُوں ، الیب اُدمی ہوں اور اپنے اہل وطن کی طبیعت و مزاج کو نوگوب جاننا ہُوں ، الیب آدمی ہماں کو ٹی اور نہیں ۔ مولانا شاہ اسلمعیل کومیرے ساتھ کرویں تاکراگر مجھے سے نادانت کو ٹی فعل خداور سول کی رضا کے خلاف سرز د ہونے سکتے تو مولانا روک دیں۔ سبیر ماحب کو یہ تجویز بہت پہند آئی ہے۔ لے

اِس پروگرام کے مطابی سب سے نہیلے موضع کھلاوٹ پرفوج کشی کی گئی۔ جنا ب غلام رسول مہر نے یہ کارنامہ یُوں بیان کیاہے :

"کھلابٹ سے ایک کوس پر نماز ظهرادا کی۔ حبب بستی پاؤکوس پر رہ گئی تو خاصی صاحب نے تھا ہیں۔ چردسالدارعبدالحید خاں سے کہا کر آپ نہماں تیار کھڑے ہیں، حب ہم پیادوں کو لئے کر آگے بڑھتے ہیں، حب ہماری طوف سے بندوق بطے تو فور آبائیں اُطھاکر بنی کی جنوبی سمت سے حکہ کر دیں۔ تافنی صاحب نے شالی سمت ہیں ایک ٹیلے پر زبنورک دکا کم گولہا ری خروع کر دی۔ اِس اثنا میں رسالے کے ایک سوار کو پشاب کی حاجث ہُوئی، وُہ اپنے ساخیوں سے آگے بڑھا ، گھوڑے کی باگ پاؤں ماجت ہُوئی، وُہ اپنے ساخیوں سے آگے بڑھا ، گھوڑے کی باگ پاؤں کی ایک نیے دباکر بیشا ہے کے بیے بیٹھ گیا۔ دفع گھوڑا برکا اور اس کی باگ پاؤں کی طرف بھا کا۔ رسالدار نے آواز دی کم پائن جانے مزید کی ایک بیار تھا دور اور کی کم کے بین جانے دو و دو بھار بھارسوار اُس کے تعا قب میں نکلنے سکے لین جانے مزید میں نکلنے سکے لین جانے مزید میں نکلنے سکے لین جانے میں نکلنے سکے لین جانے مزید میں نکلنے سکے لین جانے میں نکلنے سکے لین جانے مزید میں نکلنے سکے لین جانے میں نکلنے سکے لین جانے میں نکلنے سکے ایک میں نکلنے سکے کور ان جانے میں نکلنے سکے لین جانے میں نکلنے سکے کیکھر سے آپ کے دور و دور چار بھارسوار اُس کے تعا قب میں نکلنے سکے لین جانے میں نکلنے سکے ایک میں نکلے سکھر کیا کی میں نکلے سکھر کور نے میں نکلے سکھر کی میں نکلے سکھر کی باک میں نکلے سکھر کی ایک میں نکلے سکھر کی باک میں نکلے سکھر کی باک میں نکلے سکھر کی باک میں نکلے کی کھر کیا کور نکھر کی باک کور کی کور کی کی کور کی کور کیا کی کیا کی کور کور کی کور کیا کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور

قامنی صاحب نے سمجا کہ سواروں نے بقربول دیا، چنانچہ اس صف سے بھی اس کے لیے اس مور کے اس میں سے دیا ہے کہ اس مور کے ایک معمولی سا وا قعد کا میاب یورش کی شکل اختیار کرگیا۔ پیا دہ فوج لبتی میں واخل ہوگئی۔ سرواروں کا مقابلہ صرف دو آدمیوں نے کیا اور دونوں مارے گئے۔ غازیوں میں سے کسی کے جز کرمجی نہ دیکا در کھلا برف فنخ ہوگیا۔ لعدیں معلوم ہو اکد دیاں مقابلے کے لیے پانچہزار مدمی فراہم شھے ایک لے

اس کے بعد مرغز ، ٹھنڈ کو ٹی ، کمآ اور پنج پیر پرچرٹس ملک گیری ہیں اپنی فنخ کے جھنڈے گاڑے گئے۔ اِن سرگرمیوں کی کہانی وہا بیوں کے موترخ نا مدار ، عالیجناب غلام رسول مہر کی زبانی ہی ملاحظہ فرمائیتے :

المحلابات کے اصلی خان ( لینی سردار ) ابراہیم خان افر اسمعیل خان سے ۔ قاضی صاحب نے ابراہیم خان کو خانی کی سند پر بھایا ، چارسوار ا سی کی حفا کلیت کے لیے مقرد کیے ۔ اسمعیل خان کو اپنے سا خذ دکھا اور مرغز بہنے ، ہو کھلا برطی سے ایک میل پر خفا۔ مرغز کے دوگ مجا برین کے آئے کی خرشند ہی مطبع ہوگئے موال حب نے خانی پر فیصفہ کر کھا تھا ، وہ جا گر گیا۔ قامینی صاحب نے معافل کیا ۔ قامینی صاحب نے معافلت کے اصلی خان ، سرفر از خان کے والے کو دیا ۔ چا رسوارائس کی حفاظت کے بیم کھوڑے اور فوظ فند کی فی طوف دو اور ہوگئے بھیڈولی کی طوف دو اور ہوگئے بھیڈولی کی طوف دو اور ہوگئے بھیڈولی کی صاحب نے اور فور محصد کو کی کھوٹ کو ٹی کی طوف دو اور ہوگئے بھیڈولی کی طوف دو اور بہتوں کے حفاظت کے بیم کو اور کی سی صورت بیش آئی ، یعنی دو توں لستیوں کے اور کو سی سند کے اور کی سی صورت بیش آئی ، یعنی دو توں لستیوں کے سے ذیب اور کی اسی طرح ایک خور کی اسی کھرگئے۔ والی کھر کے ۔ اس طرح ایک ون اس کھر کے نے دور کی اسی کھلابٹ ، مرغز ، کھنڈ کو ٹی ، کھا اور دیج پیرز پر فرمان آ گئے ؟ کے در میان ایک خور آگرا کا عدت کا افراد کیا ۔ اس طرح ایک ون میں کھلابٹ ، مرغز ، کھنڈ کو ٹی ، کھا اور دیج پیرز پر فرمان آ گئے ؟ کے میں کھلابٹ ، مرغز ، کھنڈ کو ٹی ، کھا اور دیج پیرز پر فرمان آ گئے ؟ کے بیک کھلابٹ ، مرغز ، کھنڈ کو ٹی ، کھا اور دیج پیرز پر فرمان آ گئے ؟ کے میں کھلابٹ ، مرغز ، کھنڈ کو ٹی ، کھا اور دیج پیرز پر فرمان آ گئے ؟ کھ

له نلام رسول قهر: سيدا حد شهيد ، ص ٥٩٨ ، ٩٩ ه

ك ايضاً: ص 990

اب ثلعهُ سبند كي فتح كي تفصيلات ملاحظه مون:

" منڈ وہاں سے قریبًا تین کوس کے فاصلے پر تھا۔ رسالدارعبدالحبید خال نے فاصی صاحب سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے موار اور چار عزب زنوں ك كرين المحالة الما الرحالات ساز كار وكيمول كانوو بي متحرجا ول كالسم کے وقت آ یہ حجی پیا دوں کو لے کر آجا ٹیں۔ اگر دیمیوں کا کر ظہرنا منا سب نہیں نُوعِلاً ٱوْں كا- دونوں ادر قا حنى صاحب دونوں نے اِس تجریز كو پسند فرما یا جنانح رسالدار بے تو فف اُدھر روانہ ہو گیا۔ جب ہنڈ ایک کو بی کے فاصلے پر رہ کیا توید کھوڑے زورسے سنہنائے مقوری دیربعد فلعے کے جاروں برجوں پر اتنى روستنى بُونى كم اردگردى مرفے دور دور بك صاحت منظرات لى . رسالدار نے سواروں کو وہیں روک ویا بھرا سہندا ہسنندا مخبیں جنوبی سمت میں تا لاب کے کنارے کی اوٹ میں ہنبجا دیا۔ وہاں زنبورک لگاکر فطعے پرچیاریا نچے گو لے سے ایک اور ان سارے سوار قاعنی صاحب کے یاس کشکر گاہ میں پہنچ گئے۔ صبح صا دق نمودار بمُوتی نو ولو آ دمیوں نے آگر ببخشنجری سُنا ٹی کر ہنڈ خالی يرًا ہے، آپ قطعے کے انتظام کے لیے وہاں تشرلیف کے چلیں ، بھر ایک مللاً أيا اوراً بس م منذك تخليه كي تصديق ہوگئي "ك اب ہوتی مردان کی فتح کی کہانی ، جناب غلام رسول مہر کی زبانی سُنینے اور اِسس جہا د کا رنگ رُوپ ديڪي ۽

" ہوتی مردان کے تریس احمد خاں کو بھی گبلا پاکیا۔ اُس کی طرف سے جواب آیا کرآ صُویں روز ملاقات کروں گا۔ قاضی صاحب نے سمجھا کہ شاید اُسے کو ٹی خرود کا کام ہو گا۔ اِسس اثناء میں گوجر کراضی کے ایک غازی افرند نیرالدین آئے اور تبایا کہ احمد خاں اینے بھائی رسول خاں کو نائب بناکر خود دُرّا نیوں سے فری دو لینے کے بلے بیٹنا ور چلاگیا ہے۔ دو تین روز میں بے وربے اس خرکی تصدیق ہونی رہی ہے وربے اس خرکی تصدیق ہونی رہی ۔ خاصی صاحب نے فرمایا کمران مالات میں مروان کو بزور مسخر کرینے کے سواچارہ نہیں۔ چنا نچرسب کے مشورے سے مروان برین قدمی کا فیصلہ ہو گیا ہے کے

المردان پر تملے کے لیے نیاری کا حکم دینے کے بعد فاحنی سید محد حبّان نے وہ موتی اللہ معلوم کرنے کے ایک ویک ورد کی اور میں اور مردان کی گراحی میں بیس کیسی اور مردان کی گراحی میں بیس کیسی اور مردان کی گراحی میں بیس کیسی اور مردان کی گراحی میں بیس کیا اس سے بہنر موقع اور کیا موجد ہے اور احد خال بیشا ورکیا ہوا ہے رحملے کا اس سے بہنر موقع اور کیا برسکتا تھا ؟ اگر انتظار کیا جانا نو در آنیوں کا کشکر آجا آیا ' کے

"دہروں کو آگے جیج دیا تا کہ وہ پورے حالات دیکھ کر مزیر خبر لائیں اور سیم اللہ کہ کہ کر قدم آگے بڑھانے کا حکم دے دیا ۔ حیب ہوتی آ دھ کوس پر رہ کیا تو مخبروں کا انتظار کرنے گئے۔ لبنی میں نقارہ زدرے بہتورسہنا دہے تھے۔ اس وغل جی سنا فی دیتا تھا۔ تو کو سکا اللہ وغل جی سنا فی دیتا تھا۔ تازیوں کے گھوڑے بہتورسہنا دہے تھے۔ اس مغبر خبر لاتے کہ ہوتی کی گڑھی سے کو لی کی ذو کے فاصلے پر بہت ہوت بوات کہ لیان ہیں ، وہا ں چالیس پیاس آ دمی بندو قیس لیے بیٹھے ہیں۔ بستی کو رواز پر بھی کا فی جو کو تا کہ اللہ اللہ کا میمان خالی سے مغربی منصف کا میدان خالی ہے اور شمالی بھی ہوت ہے۔ البتہ گڑھی سے مغربی ماصب نے موروی منظم علی عظیم آبا و تی مست بی کہ کہ آپ حبین کو سیار اور کی طرف جا ئیں۔ رسالدار عبد الحبید خاں کو کہ دیا کہ سواروں کو لے کر مغربی جا نب کے میدان میں بہنچ جا نیں۔ حبب کھیلانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے نیں۔ حبب کھیلانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے نیں۔ حبب کھیلانوں کی سمت سے بندونوں کی آواز آئے تو نقارہ بجائے ہوئے لیستی پر

لى ظام رسول قهر دسيدا حدشهيد ، حق ٩٠١ ، ٧٠٠ ا كمه اليناً : ص ٧٠ ١

عدكروين فيودوروازك كافصدكيا ،جهان دشسن كى مصارى معيت كى اطلاع ملى هى ملكيون كو فاعنى صاحب نے صعبِ اوّل ميں ركھا اور مهندو سانيوں كوعف دوم میں ۔ وُعا کے بعد نینول حبین اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو گئے ' ل « مولا نانے رسالدارعبرالحبیرخاں کو حکم دیا کہ حیالیس بچاسس سواروں کولیتی میں مجیج دیجیے ۔ وہ گھوڑے چوڑ دیں۔ شامبنیں کے کر سدل علیں اور شامبنوں ار می کے بُرج ں کو خالی کو ائیں۔ بہ ندبر کا دگر ہوئی۔ کوطعی مروان کے چھ بری<del>ق</del> سب پرگوله باری نشروع ہوگئی۔ دَوشَا بدنیں حرف اُس بُرج کے خلاف سکا فی كتير حبركي كوليوں سے فاضى تبدحان اور دوسرے غازى شهيد بھے تھے۔ برحال نتا بینوں نے بیمن کا عزم مزاحمت صنحل کرکے دکھ دیا۔ گڑھی کے یا نح بُرِهِ ں بِرِخا موشی چیا گئی، حرف ایک با فی رہ گیا ، جس سے گولیاں کا رہی تھیں ۔ اس اننا میں تعلیمحد قدماری اس بڑج سے نیچے بہنچ گئے اور با واز بلب لِشْتَر مِين كِيار ب إِن اندرياتي راور اساندرياتي راور ائ ليني سيرهي لاؤ، ميرهي لاؤ-مالايكدكوني سيرهي ياكس ندهتي-بدسن كربرج والوب يربراكس طاری ہو گیا اُوراً تخول نے والگی کی درخواست مبیش کر دی۔ قرار داد کےمطابق بعلى متعاريح معنك وت عراك الكركرك أزاك ي جنگ مایار کے بعدلعبض وُرّا تی ہوتی مردان میں جمع ہو گئے تنے جن کی وجہسے عارضی طور برستبدا حمدصاحب اينتركميني كاومل سي فبضايطه كليا نضا بجلا ببحضات اپنے بعیتے جي کس طرن برصورتِ عال برداشت کرسکتے تھے ؟ چنائجہ فور اً مسلما نوں پر فوج کمٹنی کرکے اپنے جذبہ جاد کو تسكبن مينحان كاسامان وامم كيا-مثلاً:

م غُرِض مولانا ہونی کے قریب پہنچے تو دہاں کی گڑھی سے گولیاں آئیں - اِس پر

ك غلام رسول تهر: سياحد شهيد ، ص ٢٠٥ ، ٢٠٥

مولانا ( محد اسمعيل وبلوى ) نے حکم دے دباكه مرفازى اپنے جاروں طرف جار جار قدم کا فاصلہ چوڑ کرچلے ۔ پیمرگر هی کے جنوبی دروازے کے یا س سے ہوتے ہونے آگے بڑھے۔موان سے باہر مغربی سمت میں ایک باغ تھا ،جس میں را براے درخت تھے اورائس کی زمین درانشیبی تھی، اُس میں جا بیٹے۔ کردھی موان کے برجوں سے گوبیاں آنے مگیں، لیکن مولانانے بیٹے کے لیے ایسی ملک تجریز فرما ٹی تھی کرکسی غازی کونقصان کا اندلیشہ منہ تھا۔ ایک گھڑی کے بعید محوبياں مدهم بڑگئبل اورچندُ ملّا صاحبان حا ضربهو کرمولانا کی خدمت میں عرض رداز ہوئے کہ کھم ہو تو کھا نالا ئیں۔مولا نانے فرما یا کہ آپ لوگوں کا ارادہ بہ معلوم ہونا؟ كم ما فى غازيوں كوز مرآ كُود كھانا كھلا كرخم كرويں۔ خبردار ہوجائيے ، جونويس درّانيوں سفنیت میں ملی ہیں، اُنھیں ابھی منکا لیننا ہُوں۔ اُن کے آنے ہی گڑھی کومسمار كر الولكا - ملاؤں نے معذرت كى ادركهاكديرا حدفاں كے أوميوں كاكام م جربها بل بیں ۔ معنیں براندلشہ لاحق ہوا کہ لوا ٹی کے بغیر کر می حالے کر دی نو خان، نمک وا می کاطعنہ دے گا۔ اُدھر مولانا نے ستیرصا حب کے پاکس اُ دمی بهيج كرشا مهينس منكالبس إ دهرحب لسبني والول كومعلوم ثهوا كمرتوبيس أرمهي بي تربانا بار صلح كے نواستنگار ہوئے۔ احد خان كے بعائى رسول خان نے پیغام جیجا کمبئ فرما نبردار بگوں ، البتر دُرّا نبوں کی آمد کے باعث بے لبس

پائندہ خاں ٹریس آنب سے لڑائی کرے اُس کا فلع چینیا اورمسلمانوں کا کشت و خون کیا۔ یہاں فوج کشی کی ابتداء کیوں اورکس طرف سے بھوٹی ، یہ مولوی محد حجفر تھا نیسری کی ایا ڈیٹیڈ

« ملکیوں کی زبا نی معلوم ہُوا کہ پائندی خاں ا پنے م*ک میں جنگ کی تب* ری

کر دہاہے ، اِس واسط سیدصاحب کے بیے مجی لازم ہوگیا کہ ایک لشکواسلام
اِس طوف رو اور کرہیں . . . . . اِس ہم کامولا نامحداسم بیل صاحب کو امبر مقرر
کرکے بجا نب آئی نب روانہ کر دیا . . . . . یہ لشکر داو عصفے ہوکر ، ایک حصّہ دوبر مسلم
سیدا جمدعلی ممشیرزا دہ سیدصاحب کے بوئٹرہ کو گیا اور آبیک حصّہ مولا نامحداسما عبل
صاحب کے ساخفہ فروسہ بیں بہنچا اور خود سیندصاحب بھی پنجارے دوانہ ہوکر
واس نواح کے لوگوں کو دیشکر اسلام کی ائید کے واسطے آبادہ کر سے نے ہوگی سیم کو کو ں خواج عقیدت
جناب غلام رسول فہر نے مولوی محمدا سمعیل وہوی کی اکس موقع کی جبگی شیم کو کو ں خواج عقیدت
بیش کیا ہے :

"أپ غور فوائيس كرمولا ناكى حنگي سليم كننى عمده تقى ؟ اگر با ئنده خان عشق كى جانب برهنا تومولا نا كلنگرسى داسته امب پنج سكة سقى - اگر دُه خود كلنگرى كے لائے فورسه رپیپش قدمى كرنا توستها نه كى فوج عشره اور امب بر قابض ہوجاتى - اگر دُه اسب بین بیشار نها تومولا نا جنوب اور شمال مخرب و دسمنوں سے امب پر برھتے " بل

بہتن پائندہ خاں نے اِن لوگوں کی جنگی اسکیم کو ناکام بنادیا ، حس پر مهر صاحب یوں نوم کنال ہو ' "پایندہ خاں کو کنیرٹری پر غازیوں کے فیضے کی اطلاع ملی تو اُسے معلوم ہو گیا کم اب اِن کی دوہری زوسے بچنامشکل ہے ۔ گھبراکر اُس نے صلح کاجا ل جھایا.. .... غرض پایندہ خاں کے فربب صلح سے باعث غازیوں کے ہر حبیش کی ساری جنگی نا بیرمعطل ہو گئیں' یہ سے سامی جائے ہو ا

" پاینده خان اب کم عشره مین شااوراینی آدمیون کولاکار ملکارکر وا افی کا

ك محد صفر تصانيسرى : حيات سيدا حد شهيد ، ص ٢٥١ ، ٢٥١ كم علام رسول قهر ؛ ص ٢٥ ٥ ٥ مطبوع دلا جور ، ص ٢٥ ٥ ٥ ملك اليفناً ، ص ٢٥ ٥ ٥ ملك اليفناً ، ص ٢٥ ٥ ٥

وحله دلار باتشا۔ سوار وں اور پیا دوں کو بھاگتے دیکھا تو تو دیجی عشرہ کو بچوڑ کر امٹے می جانب روانہ ہو گیا ؟ کے

چرائی کا گرامی پرجومورکہ آدائی مجد کی وہ غلام دسول مہرنے اس طرح بیان کی ہے:

امب سے چیز بائی کے دورا بیاٹری راستہ دسا لدارعبد الحبید خاں پہاڑی

داستے سے گئے رمولا نانے زیریں راستہ اختیار کیا۔ گڑھی سے ایک گولی

راستہ سے گئے رمولا نانے زیریں راستہ اختیار کیا۔ گڑھی سے ایک گولی

کے فاصلے پر دروازے کے بالمقا بل طہر گئے اور دریا کی سمت چوڑ کر گڑھی

مالیے گئے: نین شال و مغربی کو نے میں ، میں جنوبی و مغربی کو نے میں ، دو

جنوبی سمت میں جو مرکڑھی کا دروازہ تھا۔ محاصرہ اگرچ بڑا سخت تھا لیکن

وی منگاکر کو لہاری بھی کی کئی صورت نہیں بنتی تھی۔ مولانا نے احب سے

وی منگاکر کو لہاری بھی کی لیکن نتیجہ کچیز نکلا۔ آخریہ سا دے حالات سیدھا حب

کو مکھ تیسے کہ آپ امب بہنے جا نیں اور کڑھی کو مسخر کرنے کی کوئی تدبیر فرمائیں۔

کو مکھ تیسے کہ آپ امب بہنے جا نیں اور کڑھی کو مسخر کرنے کی کوئی تدبیر فرمائیں۔

سیدھا حب نے احب بہنے کو فیصلہ کیا کہ چیز باری نے کے لیے پنجار

لىنلام دسول تېر: سېدا حد شهيد، مطبوعد لا بور، ص ٥٥٥ كه ايضاً: ص ٥٥٤ غازیوں کے ساتھ چھتر یائی سے بلالیا اور ضوری ہدائیں دے کرنیجاً رجیج دیا۔..

مرید بینیا رہنیج کر دفن شدہ تو پس نکلوائیں ۔ دکھاڑا سے قوی اونٹ منگلے۔
تو بیں لادکرا بہ لے گئے۔ سیدصاحب کے عکم سے میرزاحین بیگ ، ٹینے ہمائی
اورشیخ مرلا بخش نے اُ تغییں چرخوں پر چڑھاکر گڑھی کے سامنے کھڑاکر دیا۔ اِس
اثنا میں رن گڑھ تیار کر انے کا بھی عکم ہوگیا یہ لیہ
مسیدصاحب نے اس حادثے کے بعد تھم جیجا کرغازی چیتر یائی کا محاصرہ چوڑکر
کھبل بائی ہنچ جا ئیں اور ویاں قیام کریں ۔ مولانانے پہلے اڑھائی سو غازیوں
کومورچوں میں چوڑا، باتی اصحاب کو کھبل بائی جیجے دیا ، بھرخود باتی غازیوں
کو لے کر اُس طرف روانہ جوئے کہ ڈشمن بچوم نہ کرسے ۔ یا بیدہ خاں کے آدمی
دریا پارسے جی گولیاں چیارسے تھے۔ گڑھی کی فوج بھی حصلہ پاکر پورشس پر

ان حفرات کی اسلام دستنی وسلوکشی کے بے در بے واقعات سے تنگ الم کر منطان کھر نماں برادر یار محد خاں حاکم بشا ور نے اِن سے فیصلہ کن جنگ لرٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چپانچہ مایار کے مفام پر لڑائی مُہوئی کیکن قسمت نے یا دری نہ کی اور سلطان محدخاں نے شکست کھائی۔ فرقین کے نقضان کا اندازہ محد حجفر نفائیسری نے گول سینس کیا ہے :

"ور انیوں کی لا شوں سے میدان بھر گیا اور غازیوں کا بہت ہی نقور انقصان ہوا ۔ جب کئی ہزار در آئی مارے گئے تو انھوں نے سخت ہزمیت اٹھا کم پہنا کی شروع کی ۔ اُس وفت غازیوں نے نوپوں پرجا کر قبضہ کر لیا اور اُنھیں تو پوں سے بھا گئے ہوئے وشمن پرگولد باری کرکے اُن پر قیامت بر پاکر دی۔ تو بہت بین نہ ار در اُنی مقتول ومجروح ہوئے اور اُن کے بڑے برار

کے غلام رسول تہر ؛ سیاحد شہید ، ص ۵۵۹ سکے ایفنگ ؛ ص ۶۱ ۵ اور شجاع اور بہلوان اُس د ن مارے گئے ، غازیوں کے عرف میں اوری شہید میرے اور تہا اور تربی اور میرے اور اِسی فدر مجروح ہوئے۔ مبدان غازیوں کے باتھ رہا اور تربی اور شامین اور بندو فیں اور گھوڑ سے اور نجیے اور ظروف و غیرہ مال غنیت غازیوں کے باتھ آیا ۔ فتح کے بعد ظہراور عصر کی نماز سیدصا حب نے اُس میدان بیں اور کی دار معرب کی نماز سے میں سیدصا حب مال غنیت کو ساتھ لے کرم ظفر ونصور موضع مہیا رہیں پہنچے اور وہیں شب بائش مجوئے ' کے

قارتین کرام! به تفال ان حضرات کے جماد کا اعلی رُخ، اب إن کی اخلاقی حالت سمجین کرنے سے پہلے جا ب ابوا لاعلی مودودی صاحب کا نظریر اُن کی تحقیق کی روشنی میں میڈی رہا ہوں کم موسوف نے سبّدا حدصاحب کے دفقاء کو اُن کے کروار کی روشنی میں کیا کچھ پایا ؟ چنا نچر موسوف دفیطراز ہیں :

" اِخوں (سیداحمدومحمد آممعیل صاحبان) نے عاتم نے خلائی کے دین ، اخلاق اورمعاملات کی اصلاح کا بطرا اٹھا یا اورجها ں جہاں ان کے اثرات بہنچ سکے ، و کان زیرگیوں میں ابساز بروست افقلاب رونما ہُوا کرصحا بر کرام سکے دور کی یا وتا زہ ہوگئی کے لیے

مودودی صاحب کی عفیدت کے اِن مرکز وں کا دین وایمان کیچه اسی فصل کی گزشتہ سطور یں کپٹیں کیا جکا ہے ، کچھ چند صفیات کے بعد مین کی باجا ٹے گا ، نیز اِسی کتاب میں اکٹر حبگہ اِل صفرات کے دین ہی کی تواضع موجود ہے۔ معاملات کی صفائی ، اِن کی مسلم کُسٹی اورائگریزدو سے بیاں ہے۔ رہا اخلاق والامعاملہ نواس کا بیان چند سطور میں مینیٹ ہونے والا ہے ۔ سے میاں ہے۔ رہا اخلاق والامعاملہ نوا بیاجائے۔ مکھتے میں ؛

ان کو ایک چیوٹے سے علاقہ میں تکومت کرنے کا جو تقور اسا موقع ملا۔ اِنھوں سنے ٹیک اُسی طرز کی حکومت تائم کی حبس کو خلافت علی منہاج النبوۃ کہا گیا ہے۔

ل مرجعز تمانيري : حيات سبداعد شهيد ، ص ١ ٢ ، ٢٩٩

ك ابدالاعلى مودودى ، مولوى : تجديد داجيات دين ، بارستم ، ص هاا

معلوم کچھ البسا ہوتا ہے کہ عالیجناب مودودی صاحب کی نظریں کسی بہتر سے بہتر کورمت وامارت ہیں جوا دصا ف ہونے جا ہمیں وہ اُنھوں نے کھولیے ، اُن کا ایک نوسٹنا ہار بنایا ، پھراپنی عظیدت کے مندر میں نشریف لے گئے اور وہ ہارا بنے ہمل د اسلمیل دہوی کے میں بٹر کا دیا۔ اِسس جائیز خانی و ہلا کوخانی کو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنهما کے مقد کا دور جیسیا بنانے کی جرا ت بھی و بسا ہی شخص کرسکنا ہے ، جن کی بنشنش کا سبد احمد صاحب نے دور جیسیا بنانے کی جرا ت بھی و بسا ہی شخص کرسکنا ہے ، جن کی بنشنش کا سبد احمد صاحب نے اپنے خدا سے وعدہ سے لیا تھا۔ آئید مولوی محمد اسلمیسل دہوی کے عاشن زار و سوالی بھار لینی مزاجے ت دور کوئی اسلمیسل دہوی کے ساتھی اور اُن کے مقرد کوئو مثال کے معام کوئی مزاجے جو کوئی میں اُنے ہیں کرسٹیدا حمد صاحب کے ساتھی اور اُن کے مقرد کوئو مثال

معابدین میں سب طرح سے آ دمی تھے، بُرے بھی اور بھلے بھی۔ بکہ بہاندازہ کیا گیا کربُرے زیادہ اور بھلے کہ نتھے کہ بھی علانیہ طور پر ستیں صاحب کے کسی ساتھی کو مزانہیں دی گئی، حالانکہ اکثر ناجائز افعال اُن سے سرزد ہُوا کرتے تھے '' کلی اِن حفرات کوچند سال نکہ جوایک مختصر سے علاقے پر جہانبانی و جہانداری کا موقع ملا، وہاں آئیں سلطنت کیا تھا بہ نشان حکم اُنی کیا تھی بہ اِس کا اندازہ مرزاحیرت دہوی کے اِسس حیرت انگیز بیان سے کیا جاسکتا ہے :

که ابوا لاعلی مودودی، مولوی ، تجدیدوا حیات دین، بارستنم ، ص۱۱، ۱۱، ۱۱ که ایران که دین ، بارستنم ، ص۱۱، ۱۱، ۱۱ که کله ویرت د باوی مرزا ، حیات طیبه ، مطبوعه لا بهور ، ص ۲۲۲

ا ای ایک جھوٹے منبع، قصبہ، کا ٹوں میں ایک ایک عمّا ل سبدها حب کی ون معرد برواتها و و بجاره جهانداری کیاخاک کرسکنا، الط سید سے زردیت کی آڈیں نئے نئے احکام بیجارے فریب کسا فوں پرجا ری کر<sup>ی</sup>ا تھااہ و، كن مُرسِحة تقد كها ناينيا ، مبينينا الشنا ، ننادى بياه كرناسب كيمه أن ير حرام ہوگیا تھا۔ نہ کوئی منتفل تھا ، نہ کوئی دادر سس تھا ۔معمولی با توں پر کفر کا فتو ٰی ہوجانا کچھ بات ہی مذتھا .... ذراکسی کی لبیں بڑھی ہوئی دیکھیں ، اس کے لب كرّواديك شخون سے نيچے تربندونكھي، طخنز اُروا دیا۔ تمام مک پشا ورير آفت بھار ہی تنی ۔ انتظام سلطنت ان مسجد کے ملانوں کے ہا تند میں تھا،جن کا علىس سوائے سجد کے دیوار ورسن سے کہی کچے نر رہا نضا اور اب اُن کو منتظم امور سلطنت بنا دبا كبا نفا، اور مجر غضب به نفاكم أن بركوني حاكم مفرر نه نفا كم بیلک اُن کی ایل اعلی صحام کے آگے بیش کرے۔ اِن ہی بے و ماغوں کے فیصلے ناطق سمجھ جائے نے اورنسلیم کرلیاجا تا تھا کہ جو کھے اُسفوں نے لکھا سے أكس مب كونى بات مجى قابل تسبخ اورزميم نهبى سے بكيسا ہى سے يوره مقدمه اوتاتها، أنسس كي كفرى مجر مجي تحقيق مركه جاتي نفي ، مراس برغور كياجاتا ها ، بن للن م كان اور النول ني المراد المول الما المول الما المول المول الما المول جما جمارے اورکون تفیق کی تلیف بر داشت کرے ؛ سیدصاحب کی خد*مت بین ش*کاینوٰں ک*ی عومنیاں گزر ر*ہی تھیں ، گر وہا *ں کھیے جی فیرس*ش نہ اوتی تھی ۔ ک

نساید عالیجناب ابوالاعلی مودودی کی نظر میں برصحابهٔ کرام کی یاد تازہ کی جا رہی تھی اور حفر الرکم معدیق وعمر فاروق رضی النب ابھ ہوگا؟ الرکم معدیق وعمر فاروق رضی النتر نعالی عنها کا انتظام سلطنت موصوت کی نظر میں البساہی ہوگا؟ المحیث اور دلو بندی حضرات تو اپنے اپنے روز اوّل سے ہی یا ن حصرات کو اسر باباً من گو دُن الله بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اگر ایسے بیا نات واغتے رہے ہیں توکیا جائے نما ہوئے۔

میں مودودی صاحب، جمعنق ہونے کے مدعی ہیں اورخور تقبین کے اینے کسی بڑی سے بڑی مہتی کے جبی نیصلے کو نسلیم کرنے کے عادی نہیں، حب راقم الحروف نے موصوف کی زبانی منتی کے جبی نیصلے کو نسلیم کو استمال کے جبی توجیرت وانتجاب منتی کو بھی المجائے ہوئی ہیں ہوئی ہے کہ منتی کہ بھی المحتاج ہوئی ہے جب کی عقیدت می منتل ہوجائے نہیں ہوئی ہا تو وہند میں ایک السانج بر مرنی مربی کہ جبیل ہوئی ہا تو فتی ہوئی ہے جب کی عقیدت می منتل ہوجائے کے بعد بڑے برجہاں تجنین و تدقیق کو جبی برجرائے نہیں ہوئی ہا تو فتی نہیں موئی ہا تو فتی نہیں کر جس کے حصور میں وہ جسے کہ کو کے بیں وہ عقیدتوں کا مراز مردود ہی صاحب بیا کہ سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے یاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے یاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے یاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے یاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے یاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے یاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتھری مورتی ہے بیاکسی سام کی توقت کے باتھوں کا گھڑا اندوا سنہری بھیڑا ؟

موف ایک بیتوں کی کو بیتوں کی زبانی میں لیتھیے :

ك سيرت د بلوى مزا جيات طيبه ، مطبوعه لا بهور، ص ١١٨

ن علی کیا ہے ؟ اِس طرح مسلما نوں کی نوجوان لوظ کیوں کو جراً اپنے گھروں میں ڈوال لیفنے والے ،

من کی عصوں پر ڈاکرڈ النے والے ، صحائیر کرام کی یا د تا زہ کر رہے سے بابد کا ری کا و نیا میں

زالار بکارڈ قائم کر رہے شخے ؟ یہ صدیق وفاروق رصنی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور کا غونہ میش کیا

جارہا تھا یا بزید بلید سے لے کر آج یک سے مسلمان کہلائے والے جلہ برحلین اور برقماش کی اور او قمان سے مارن کے اگلے پھیلے سب ریکارڈ نوڑ کر بین الافوامی جمیئی شیب حاصل کرنے کی کو سٹش کی جارہی تھی ؟ سے

خار کو گل اور کل کو خارجو چا ہے کرے تو نے جو چا ہاکیا ، اے یارج چاہے کرے

ای سے بین تسکین خاطرہ اطبینان قلب کی غرض سے ذرابہ عبارت بھی ملاحظہ فرما لی جائے:
"ایک نوجوان خاتون نہیں بیا مہنی کر میران کاج نتانی ہو گر مجا ہدصا حب زور سے
رہے ہیں، نہیں ، ہونا چا ہیے ۔ تا خرمان باپ اپنی نوجوان لوط کی کو حوالۂ مجا ہہ
کرتے ہے اور اُن کو کھیے بچارہ مذتھا 'یالے

اگر مورو دی صاحب اور دیگر و با بی علماء کی طبیع نا زک پرگرا ں نه گزرے تو اِس طرزِ عمل پر مزامیرت د اوی کا تبھه مجھی ملاحظہ فرما لیا جائے :

میعض نامکن نظائم نوجوان عورت دانڈ ہو کے عدّت کی بدت گزرجا نے بربیضاوند مبیخی رہے۔ انسس کا جراً نکاح کیاجا تا نظا، نواہ انس کی مرضی ہویا نہ ہو۔ پشاور میں بڑسے بڑسے سردادوں میں نکاح تا نی کی رسم نرختی اور اُسسے سخت مقارت کی نظر سے دیکھتے نقصے ریم مائم کر نکاح تا نی فرآ فی کم ہے ، گرجس ناگوار طرایفتہ سے وہ ببلک کے اُسکے میٹن کی کیا تھا، وُہ نا قابلِ برداشت تھا یہ سے یہ بیانات کسی نعارف و تبصرہ کے مناج نہیں۔ منا سب معلوم ہوتا ہے کو وہا تی

> له حیرت دادی مرزا : حیات طیب ، مطبوعدلا بود ، ص ۲۲۲ <sup>گه ا</sup>لطناً : ص ۲۲۲

حفرات کی خدمت میں اُن کے برطانوی صدلقوں اور فار وقوں کا طرز علی بھی اس سلسل مبریش كروبا جائے رمرزابيرت وہوى نے اپنے مُن مندر كے پروہتوں كو بچاننے ہوئے ، ليا و آ سے کا م لیتے ہوئے ، اُن کے بارے میں کُوں وضاحت کی ہے: بنشمتی ہے ایک نیا گل کھلا کھل کیا کھلا ، گویا غازیوں یا مجا مروں کی زندگی ك تيراز كوئس في راگنده كرديا- بام بهان كے كل ممّال في جن كي تعداد ېزارسه محبي زيا ده بره هي مېوني تخيي ايک فتوني مزب کيا اوراً سه پوتښيده مړنويمېل كى خدمت مين ميج ويا . فتوى كامفنمون برتها كه بيوه كانكاح نانى فرفن ب يانسي ، مولانا شہید کیاواتف تھے کہ مک پشاور میں براگ جبل رہی ہے اور اِس و قتاب نتولی کی اشاعت سخت غضبناک ہوگی۔ آپ نے سادہ طور پر ، اُ س پراپنی مُر كر دى اورستيدصاحب كى جى أس يرمهُر بوكنى اور بحيروهُ فتوكى قاعنى شهر لشاور، ستدم ظهر على صاحب غازى كربهيج دباكيا - اسخون نے إس فتولى کی اشاعت ہی پر قناعت نہ کی بلکہ بیرا علان دے دیا کر تین دن سے عرصہ میں ، مک پشاور میں متنی راندیں ہیں ، سب کے نکاح ہو جانے فرور ہیں ، ورنه الركسي كلر ميں بے نكاح رانڈره كئي، تو اكس كھركو آك نگا دى جائے كا ستیدا عمصاحب نے اپنے سانفیوں کے پاکس خاطرے ، صدبی و فاروق رعنی اللہ تعالیٰ خا کے دور کی جناب ابوالاعلیٰ مودو دی کی نظر میں یا و تا زہ کرنے کی غرض سے ، کیسے کیلے تا نون رائج کیے۔ اس امرکا اندازہ کرنے کے بلے مذکورہ فتویٰ ہی کو ن ساکم ہے کین مزیر تسلى كى خاطران كے خانہ سازام المومنين كا ايك اعلانِ عام مينن كرتے جي يحسى يوريين ورث كابيان ہے، جِه مرزا جرت داوی نے اپنے لغطوں میں کو ن نقل كيا ہے: 'آپ کے ساتھی غریب الوطن نفے اور اب مسی جور ڈوں کی مجی نوا ہش تھی'

تو آپ دستبرصاصب ) نے ایک فرمان حباری کیا کرهتبنی کنواری لوکیاں ہیں وہ <del>ب</del>

عارے لیفٹنٹ کی خدمت میں مجا مہن کے بیے حاضر کی جائیں گی ، اگر اُن کی شادی باره دن بین سرکردی گئی - قوم کی قوم اِسس اعلان سے بھو کی مطی 'ؤلے مرصد سے ما ون ف طوعاً وكر ما إن حفرات كى برظام كوبرواشت كيا مجبوراً إن كے ورستم کی علی ہیں بینے رہے لیکن آئے ون اُن کے بنگ وٹا موس سے جو کھیلا جارہا تھا یہ ماملہ ناقابل برداشت بوریا نشا ـ لاوا اندر نبی اندر یک ریا نشا ادر کسی بھی مقام سے بھٹنے کا راستر الشركرما عما-ليكن بيضي كاموقع آباتوزمين بي كهل كئي مولوي محد المعيل وبلوي كا فتولى جاري برگیار بوه کا کاح تانی فرص ہے۔ فاصی مظم علی فے پورے ملک میں اِس فتوے کو مشتہر مرعے اعلان کر دیا کہ تین دن میں جلم بوگان کے نکاح ہوجانے عزوری بیں ورند جس گھر میں كوئى بيره يا فى كنى، أكس كھركوآگ لكا دى جائے گى ، خودستيد صاحب بۇں گرجے كم علاقے كى سارى كنوارى لاكيال مجابدين كے ليے ہمارے يا س بينجا ديني جا مهيں ، باره روز كي مهلت ہے۔ یہے اِن حضرات کے دین ودیانت اور تقوی وطہارت کی کہا نی معلوم نہیں مو وو دی صاحب ادریگر جلرو با بی علماء ومور خین این این کلواندین برمین کروه کے اخلاقیات کو کون سے بافسے ناپ رضایہ کی یاد کار بتادیا کرتے ہیں بال خرقیامت ایک روز فرور ا کر رہے گی ۔ الريق و باطل كافيصلاكم نابها منظور نهيس، بكر إن حصرات كوبهان إيس وصائد لي بين فائده نظراً آہے ، مان کو دن اور دن کورات بنانے میں می کوئی منفعت دکھائی دیتی ہے ، تو إن مغزات کی زبان اور قلم پر بیره کون بٹھا سکتا ہے ؟ تیکن کما بروزِ قیامت بھی یہ دھاندلی ، پرچکیلے بلِنات، ینوستنما اعلانات میسمجانے والوں پرمبتانات کچے کام اسکیں گے بریوب زبا فی وزنكِ تقرير اورير زوز فلم وسليقة تحرير كيا بوقت صاب كيوكام آجائے كا ؟ نهبر ، براز نهبر -ا س طرز عمل نے ، اس بے غیرتی و بدا ندلیثی نے جو زنگ دکھانا تھا وہی سامنے آیا۔ ہو غِال وغواب میں بھی تنیں تھا وہ دن دمکھنا پڑا۔ افنذار کی برستی میں فکرِ انجام سے بےخبر ہو کو جر کیاه کاریا ن کی جار ہی تھیں وہ دنگ لائیں۔ و نیا میں ہی روز صاب آیا ۔ وحی وعصمت اور

لمحرت و بلوى مرزا : حيات طيب امطيو عدلا بور عص عام ٧

کشف وکرامت کے سارے عبوٹے دعوے دفو تیکر ہو گئے ، خدا کی لابھی ہے آوازہے۔ائر کی کیڑسے چیڑا نے والا کون ؟ نہوا کیا ؟ ملاحظہ فرما بیے :

"اِس اعلان کا نشا نّع ہونا نھا نمام مک مجا مرین کے خلاف شمشیر مدست ہوگیا۔ بهت دُهُوم دهام سے ساز شیں ہونے نگیں ادر ایک عام کمرام تمام مکانشاور میں کچ کیا۔ بڑے بڑے نوانین جو اپنی دانڈ آرکیوں کا الحاج کرناسخت عیا خیال کرتے تھے بڑے برا فروند ہوئے اورا مخوں نے باہم برمشورہ کیا کرتین دن کی مدت میں اِن سب کو نہیں نیز تینج کر ڈالو۔ مجاہرین نے بھی اُخروقت میں جا کے ، حب سب سامان ہو چکا نھا ، اُن کے تبور کیجانے اور اب وہ خالف ہو کرستیما مب کو مکھنے بیچے کر بہاں برکیفیت نظراً تی ہے۔ سیدها حب کچھ اليه بديروا ہو گئے تھے كوا مخوں نے كھي جبي خيال ندكيا، ندمخبروں كى جروں پر بِكَةُ تُومِ كَى، جودم برم يرييم أزارب من كم أب جلد في كر إلس طرف رواز ہوں، ورنہ خائر ہی ہوا جا نہا ہے۔ سیدماحب فےمطلق توجر تنبی کی۔ الخرنتيجه بيهواكه عاكم اعلى مولوي سيد مظفر على صاحب ، جواس التن فث ن فتوے کے بانی مبانی ادراشاعت دہندہ تھادر حبیس سبدماحب نے بڑے اعتبار اور بھروسہ سے مقرر کیا تھا، سلطان محد حاکم بیٹنا ور کے دربار بم موسا تقبوں کے بلائے گئے اور فورا اُن کا سر قلم کیا گیا اور عام حکم دیے پاکیا كراك ابك مجامة قتل كياجائ - سارى دان بين كل مجابدون كي ، جو بطور منظم مختلف حصص میں متعین تھے ،گر دنیں اڑا دی گئیں اور نہابیت بے کسی کی ہے۔ میں ، أن میں سے اكثر سطركوں يربكروں كى طرح لٹاكر ذريح كيے اللے ؟ ك ل<sup>ط</sup>ر کبوں کوزبرد ستی تھیننا ، ذبروستی نکاح کا ڈھونگ رچا کر اپنی شیطنت یا نناتو ایک ط<sup>ن</sup> ر بإ جن مسلما نوں کو دا حب الغتل ،متحل الدم فرار دیا گیا ،حبضیں اصل کا فر اوُر اہ<del>ل کتا ب</del> الما الما المول کے دور کے اور کی الم کی کو تیجے کو بات کی تھی بیکشنی کو جنور میں ہے نسا کر المی با پر رکھی جا سکتی تھی بیکشنی کو جنور میں ہے نسا کر جی بیا گیا ، آخران سے اور کئی سام کی توقعے کس بنا پر رکھی جا سکتی تھی بیکشنی کو جنور میں ہے نسا کر جی بین بین میں جا تا ، ظلم وسنتم کی آندھی حب بیٹے ہوئی ہے تو اگسس کی بیر منات کی گئی ہے جو بین سے آگھاڑ میں کا کہ بیر منات کی گئی ہے جو بین سے آگھاڑ میں کا نام ونشان بھی نظر نہیں آنا بیر منات میں گزرنے کے بعد کہ بین اس کا نام ونشان بھی نظر نہیں آنا بیر منات میں کرچھا تو گئے دیکن ساح برطان بیر نے را نھیں کس درجہ مسحور میں ہوئے کے بعد کہ بی حقیقت کا فی ہے ، کہ انبیائے کرام سے مجمی آگے بی حقی ہوئے کے بیر کو جو تیم قدم پر الہا موں کے دعوے کر دہ ہے تھے ، وہ آپنے افعال و کر دار پر مطلع ہوئے کے باوجو دن ہمت جواب دے گئی ، اوسان خطا ہو گئے سام سام حرکی یا توطانت وجمعیت ہونے کے باوجو دن ہمت جواب دے گئی ، اوسان خطا ہو گئی سے دیمی بالی حوالت کی منظر کشی کوں کی گئی ہے :

"بنونی نبروختناک آگ کی طرح ، بنجا رمیں سیساحب کے گوش حقیقت نیوش میں بہتی بہتی ۔ آپ بیخبر گوش گزار فرما کے خون کے آنسورو نے اور ایسا صدمہ ہُواکہ گل اراد ہے لیت ہوگئے اورالیبی ما یوسی چھائی کر انتقام کی بھی ہمت نررہی ۔ پیارے شہید کا دل سب سے زیادہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ سخت سرمانی کی بھری کہوئی نظروں سے چادوں طرف تکنے لگے۔ اب کیا تھا ، کمر ٹوٹ جیکی نئی اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل جی تھی۔ نظا ہر تھا کہ کئی برس خون لیسیز ایک کرکے بنجاب کے بڑے حقہ برس تہ بٹھایا تھا اور وہ آئا گاناً میں گوں خبر یا د ہوگیا کر ٹیرالنعدا دمجا ہم بین کا ماراجا نا بھی قہرناک تھا اور پیت ور کا گوں خبر یا د ہوگیا کر ٹیرالنعدا دمجا ہم بین کا ماراجا نا بھی قہرناک تھا اور پیت ور کا گوں خبر یا د ہوگیا کر ٹیرالنعدا دمجا ہم بین کا ماراجا نا بھی قہرناک تھا اور پیت ور کا ملک چین جانا توسب سے ہی ذیا دہ خونی اثر پیدا کرنے والا تھا۔ اوں نما م ناگفتہ برغناک صور توں نے مولانا شہید کو بعضا دیا اور بھیر اس شیر میں بھی یہ ادلوالعزی ندرہی کہ وہ اپنے دوسنوں کا عرض لینا۔ اب اُس نے اپنی شکستہ دلیا۔

' مولانا شہیدنے تو اس محنت اورجا نکا ہی سے ملک پنجاب کے اتنے بڑے حصہ کو مسلمانوں کے بلیے عتدالیوں حصہ کو مسلمانوں کے بلیے صاحت ایر سالتھ ہوا ہاتی نہ سے اپنی جانیں محبی کھوٹیں اور مفتوحہ ملک جھپنوا دیا ، ایسا کہ تسمیر بھک لگا ہوا ہاتی نہ جھپوڑا ۔ وہ عظیم الشان بہا ورجس نے ریجیت شکھ جیسے شیر پینجاب کے خونخوار بینجوں سے آنیا بڑا ملک جھپن لیا تھا ،خر و ماغ ملانوں نے اِس آسانی سے اپنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'۔ کے اِس آسانی سے اپنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'۔ کے اِس آسانی سے اپنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'۔ کے

موصوف نے ان حفرات کی علطیوں اور کو تا ہیبوں پر اِن لفظوں میں بھی تبضو کیا ہے: \*حقیقت میں بیصیح ہے کہ نا تجربہ کا روں کی ہمرا ہی ایک مرتبرا علیٰ کی لا لُفتر تدانیر کو بدنما لباکس پہنا دیتی ہے۔ جو کچھ پیارے شہید نے کیا ، اُس کے کاموں کا بہت ساحقہ مرعیب وخطاسے پاک ہے ، یا ں لعض لعص امور ملکی میاں سنت فلطیاں سرزد ہوئیں، کیکن پھرجھی اُن فلطیوں کا انٹراسی کی ذات یک رہا' دورے اُس کے سا تغیوں پر نہ پڑا۔ گرصیت صدحیت، اُس کے ہمرا ہیوں نے آلذا اُنڈننسانیا دراپنی خروماغی سے لٹیا ہی ڈیو دی اور ایساستیا ناکسس کر دیا کم اسے مک بینجا بجھوڑتے ہی بن پڑا۔'' کے

مزامرت دہادی نے اہلحد بنت ہونے کی بنا پراپنے ممد دحین کی خارجیت اور اُن کے نئے ب کا تو ڈر نہیں کیا لیکن جن سے باسی امور کا نذررہ کیا ہے ، اُن میں اِس جماعت کے غلط طرز عمل کا صفت بندی کے ساتھ اعترات کیا ہے کیونکری جیز تو تھی جو ان کی تباہی کا باعث بنی ، جبکہ نلار رول جرنے محض سخن سازی کے ذریعے حقیقت کوغتر بود کرنے کی کوشش ہی کی ہے ۔ قارمین وادے القاس کروں گاکہ اِسس تنا ب بیں مولوی محد اسمعیل دہلوی اور سببرا حدصا حب کے رہے میں را نم الحروت کی گزارشات کو سامنے رکھیں ، جو دلائل اُن کی نصانیف یا اُن کے بار یں دیگر تما بوں سے نفل کیے گئے ہیں ، وہ مذنظر دہیں اور بھیرعا کم بیٹاور ، سلطان محد خال کے اں بیان کو رص جو اس نے سیّدا حدصاحب کے ایک مکتوب کے جواب میں تحر بر کیا تھا: 'جہا دی باتیں البرفریبی کا کرشمر ہیں۔تم لوگوں کاعفیبرہ گراا درنبیت فاسدہ ہے۔ بظا ہر فقر سے بیٹے ہو ، دل میں امارت کی ہوس ہے۔ ہم نے خدا کے نام پر كر با مذه لى سے كفيل قل كري ، " اكر زيبن نفها رسے وجو دسے ياك ہوجائے " جگے ایا رمیں سلطان محدخاں نے شکست کھائی ،مصالحت ہونے پرحاکم پشاور نے بوقتِ الله تيصاحب كومندوستاني على وكا ايك محضر بناديا - أكس مين كيادرج ها ؟ يرجناب لار مول مرى زبانى ئىنىد :

السلاقات بين سلطان محد خال في ايك فتوى يا محفر خريط سه نكال كر مسترصا حب كي فدمت مين ميني كيا - أس رببت سي فهرين ثبت تقين محضر

لارت دادی مرز ا بهیات طیبه ، مطبوعد لا بور ، ص ۱۲۷ لا نام در ای مرا ۲

بین خوانین سمتہ سے خطاب تھا۔ مضمون برتھا کہ سیدا تھہ جینہ عالموں کو اپنے ساتھ
ملاکر ، مقور ی سی جعیت کے ہم اہ افغانت ان گئے ہیں۔ وہ نظا ہم جہاد فی سیدا ہم
کا دعوی کرتے ہیں لیکن بیان کا فریب ہے۔ وہ ہما رے اور تھا رے فرہب کے
حیٰ لفٹ ہیں۔ ایک نیا دبن اُ کھوں نے تکالا ہے۔ کسی ولی یا بزرگ کو نہیں لونی ،
سب کو قراکت ہیں۔ انگریز وں نے اُ کھیں تمعارے مک کا حال معلوم کرنے کی
سب کوقراکت ہیں۔ انگریز وں نے اُ کھیں تمعارے مک کا حال معلوم کرنے کی
چھوا دیں جس طرح بھی ہوسے ، اُ کھیں تباہ کرو۔ اگر اِس باب میں عفلت اور
میٹنی بر تو گئے تو بجھاؤ کے اور نوا مت سے سوا کچھ نہا تو گئے ۔ اُل
اِس معفر کی ، جو مہر صاحب کے لفطوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر حبر ذیل با تیں خالی خور ہیں ؛
ا میمائے ہیں تبد نے سیرا عمد صاحب اینڈ کمینی کے دعو کی جہا دکو فریب کیوں تایا ؟
ا میمائے ہیں تب کا فریب مہدوستا نی اور سرحدی مسلالوں کے فریب کے

سر۔ اِن جہا دکا دعویٰ کرنے والوں کے منعلق کہا کہ اِنفوں نے نیا دین رائج کیا ہے۔ یہ ۔ سبتراحدصاحب اَدر اُن کے رفقاً وکوا بگریزوں کے ایجنٹ قرار دیا۔

اگریدار امان محف بے بنیاد نے تو اس سے زیادہ سنگین الزام کسی سلمان کملانے ولئے پر اور کیا دکتا ہے اور کی کھا لن کا لئے الامن پر اور کیا دکتا ہے جہا ہیے تھا کہ جنا ب غلام دسول مہر میسیا بال کی کھا لن کا لئے الامن ولائل کی دوشنی میں ابن دعاوی کو بے بنیا د ثابت کر دکھا نا ۔ نیکن موصوف نے اپنی تفخیم تصنیف میں بھان متی کا کذبہ جوڑنے اور اپنے معروح کی تعرفیت میں زمین آسمان سے قلاب قوالا نے کو میں بھان متی کا کذبہ جوڑنے اور اپنے معروح کی تعرفیت میں زمین آسمان سے قلاب قوالات تھے۔ خوب کوشش کی کئین ابن الزامات کو بے بنیا د ثابت کرنے کے نام ہی سے دل و مین گلاب اس کے خیالات تھے۔ اس کی کوششہ تا دیجیے ، یہ مہندوستانی علماً کے خیالات تھے۔ اس کی گوشتہ تا دیجے ، یہ مہندوستانی علماً کے خیالات تھے۔ میں این لوگوں کے سابھہ کردا

له غلام رسول تهر: سيداعد شهيد ، مطبوعه لا بور ، ص ١١٨

ادر مالاتِ زندگی سے بعن برسے۔ پنتاوری علما کمنے ان حضرات کے بارے میں جورائے گائم کی وہ استے ہائے اور مشاہدات کی بناپر قائم کی علماء پیشاور کے تاثرات ان هزات کے بار میں سے مجموعہ مکا تیب میں دو مکتوب ایسے جیں جو پیشاور کے دس علماء کے نام بھیجے گئے۔ بہلا ربیح الثانی ۱۲۸۵ هر (۲۰۱۰ کور ۱۷۰۹ مرد) کو دو سرا ماشوال ۴۷ مرد کا حد ( اار اپریل ۱۸۴۰ مرد) کو۔ اِن سے ظاہر ہے کہ اُن علماء کی ماشوال ۴۷ مرد کا مرد کے دفقاء پرکٹی الزام مکائے گئے ہے۔ شلاً:

ایس سے سید صاحب اور آپ کے دفقاء پرکٹی الزام مکائے گئے ہے۔ شلاً:

اے سید صاحب اور آپ کے دفقاء پرکٹی الزام ملکائے سے شاہدا ہوں۔ اِن کا کوئی مذہب و مسلک نہیں نفسانیت کے بیرو ہیں اور لذت جمانی سے حربیا۔

مذہب و مسلک نہیں نفسانیت کے بیرو ہیں اور لذت جمانی سے جویا۔

و و فلم و تعدی کے خوگو ہیں۔

سے بلاوج شرعی مسلمانوں کے اموال ونفوس پروست درازی کرتے ہیں۔
م مستبد صاحب انگریزی رسالے ہیں ملازم نے مولانا اسمعیل اور بعض
دُوسے لوگوں نے اُنھیں مہدی موعود قرار دیا۔ انگریزوں نے اُنھنیں
عک سے نکال دیا۔

۵- وه مرمعظم بنج وال سے براہ مسقط وبلوچتان قندهار کئے۔

٧- خاوے خان کو ملاعبدالغفور (انوندسوات) کے دربلعے سے صلح کے بہانے بلایا اور قبل کرا دیا۔

٤- وه ا نغانو س كى لط كيو س كوجر أحد بدا لا سلام مهندوستنا نبول كے حوالے كرستے ميں أن اله

تعلوم یرہوتا ہے کہ مہرصاحب نے اِن الزامات کو اپنے لیسندیدہ الفاظ کا جامہ بہنایا ہے تاکمہ رُواز خور ہی غلط نظر آنے لگ جائیں مثلاً ۔ " انگریزوں نے اُنفیس مک سے نکال دیا ہے '' بالکومنظمہ سے قندھا رہنچنا یا خادی خان کو بلاکر قبل کرانا وغیرہ ۔ موصوف نے اِن الزامان کے بارے میں اینا فیصد روس مادر فرمایا ہے:

ان الزامات بی تروید میں کچیے کہنے کی صورت نہیں، اسس بیے کم مرا سربے اصل میں مختصل میں مختصل میں مختصل میں مختصل میں مختصل میں مختصل میں میں میں میں کیا گئا ہے۔ میں میں کیا گئا کہ

اگر مرصاحب ذراصاف کوئی سے کام لیتے اور الزامات کو بڑھ کر لرزہ طاری فر مرجاتی تو اس طرح بھی کھے سکتے نفے کہ بر سلماتے سرحد کے الزامات کی تردید کرنے کی ہمارے کسی بڑے سے بڑے میں ہمت نہیں۔ اِس لیے کہ الزامات حقیقت کے عین مطابق بیں '' اگر موصوف مون اُن اُن ایکھنے کی ہمت کر لیتے تو یہ ایک فقرہ اُن کی سولر سالر کا وکش لینی کتاب سیدا حمد شہید سے سولر ہوگا اُن ای مرجد تا کہ بین ایس مقدر نے یا وری فری اور اوس اھر ای وال میں اپنے مالک حقیقی سے بلطے موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائے سرحد کے الزامات پر حقائق کی روشنی میں غوروفکر کی اور اوس کے الزامات پر حقائق کی روشنی میں غوروفکر کی اور موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائے سرحد کے الزامات پر حقائق کی روشنی میں غوروفکر کی اور موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائے سرحد کے الزامات پر حقائق کی روشنی میں غوروفکر کی اور موجودہ ویا بی علماء و مورخین علما کے سرحد کے الزامات پر حقائق کی روشنی میں خوروفکر کی اور موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائی کے سرحد کے الزامات پر حقائق کی دوشنی میں موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائی کے سرحد کے الزامات کے موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائی کے سرحد کے الزامات کی دوشنی میں موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائی کے سرحد کے الزامات کی موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائی کے سرحد کی الزامات کی موجودہ ویا بی علماء و مورخین علمائی کے سرحد کے الزامات کی دوشنی میں کی دوشنی میں کی دوشنی میں کا موجودہ کیا کی دوشنی میں کی دوشنی میں کی دوشنی میں کی دوشنی کی کی دوشنی کی کی دوشنی کی کی دوشنی کی دوشنی کی دوشنی کی کی دوشنی کی دوشنی کی کی دوشنی کی کی کی دوشنی کی کی

اسب ازی شده مجروح به زیر یا لان طوق زری مهم در گردن خوهی بینم جناب غلام رسول قهر کی تحقیق کے مطابق سیدا حمد صاحب کی پیدایش فواب بموت کیجیرائے بریلی کے شہور سا دات خاندان میں ، ۲ صفر ۱۲۰۱ه/۲۱ نومبر ۱۹۸۶ کو اُولی حب بیادسال ، جار ماہ ، بیادون کے بہوئے تو پڑھنے کے لیے کمتب میں بھائے نگئے۔ ابتدائی تعلیمی حالت بیٹھی :

المون المری کا بیان ہے کہ تین برکس کا برا بر کمت جائے دہوئی۔
مین قرآن پاک کی چند سُور نیں حفظ کرسکے اور مفرد حروف کے سواکچے کھنا نہ آبا۔ آپ
میں قرآن پاک کی چند سُور نیں حفظ کرسکے اور مفرد حروف کے سواکچے کھنا نہ آبا۔ آپ
کے بڑے بھائی سیدا براہیم اور سیداسی ق باربار کھنے پڑھنے کی ناکید کرتے
دہنے ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ والد ہزرگوار اس ناکید کو بالکل ہے سُور تھے بیجے تھے۔
پیانچ وہ فرماتے ہیں: اکس کا معاطر خدا پرچوٹر دو ، جو کچے اس کے لیے سخس اور
اول ہوگا، فلور میں آجائے گا۔ ظاہرًا تاکید مفید نظر نہیں آتی ہے لیے سخس اور
مولانا کی جعفر شخانیسری نے آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں گیوں وضاحت کی ہے:
"تین برس آپ کمتب میں دہے گرسوائے قرآن کی چندسُور توں کے آپ کو پُخف

میں یادنہ کواڑ کے ۔ مرافیرت دہلوی نے سید صاحب کی تحصیل علم کے بارے میں اپنی تحقیق کیں ہوئی کی ہے ، "ینجیب سے نظر کیا جاتا ہے کہ بزرگ سید بجین میں اپنے غیر معمولی سکوت کی دجہ سے پر لے در جے کا غیم شہور ہوگیا تھا اور لوگوں کا خیال تھا ، اِسے تعلیم و بنا بے سُو د ہے ، کہ بھی کچھے آئے جائے گا نہیں ۔ میں ذہن کی بابت کوئی را سے قایم نہیں کرسکتا ، حرف اِس قدر کھٹا کا فی سمجھا ہوں کہ سیدی بجین میں کہا پوری عنفوان جوانی میں تھے کھنے بڑھنے کی طرف طبیعت رجوع مزتھی ؟ سے

مه طلام رسول تهر بستیدا حد شهید ، ص ۱۱ که محد حبفر نما نبسری : حیات سیدا حد شهید ، ص ۵۳ که محرت دادی مرزا : حبات طبید ، مطبوعد لا دو ، ص ۲۳۸

مرصوف نے سیدصاحب کے ذہن کے بارے بیں اپنی کوئی رائے تونا امر نہیں کی نکین سیرصا حب کے علم سے کرتے ہیں ۔ علم سے کورے رہنے اور اُن کے زہن کی کیفیت و تیزی خرور بیان کر دی ہے۔ مثلاً وہ تصریر کے کرتے ہیں :

" برنہیں تھا کہ بیارا اور واجب الاحتر ام <del>سی</del>ڈ سبق کے باوکرنے میں منت زکرتا ہو اورشرارت سے ڈھیٹ بنا خاموش مبیغا رہتا ہو۔ نہیں، وہ بخو بی محنت بھی تواتھا۔ میاں جی کے کینے کے موافق محتب سے وقت کی بھی یا بندی کریا تھا، اس رعمی اُسے یا و نہ ہونا نھا ۔ اُس کے زہن اور یا دواشت کا بر آبار تر طاؤ و کھھ کے بیا خیال تنا تھا کہ جیسے طبتی گاڑی میں کوئی روڑ ااٹلحا دینا ہے اور بھیروہ ہیلوں کی فات سے جی منبرطیتی، سوائے اس کے کداس پرانہا درجے کا زور لگا یا جائے تو بہتہ ووجارانخ زمین سے رکڑ کھانا ہو امشکل اسکے بڑھے گا۔ یمی کیفیت لعینہ بزرگ سِيّد كي تفي عب وه ايك ايك عبله كوهنتول جيها ما تها، تب كهيركسي قدر يا و ہوتا تھااورووسرے دن تماشا یہ تھا کہ وہ جی حیث رحب یکسنت مونی نووالدین اورمیا ح بی تنبیه بڑھنے مگی اور گھر کی ، حیز کی ، آنکھیں نکا لئے سے گزر کے مار پیٹ کے نوبت پہنے گئی۔ اس سے بھی والدین کی آرزُ ویُری نر مُہوئی۔ جب اُسفوں نے یہ دہجھا کہ فدرتی طور پر اِس سے دماغ میں قفل ماگ گیا ہے اور بہسی طرح کی تنبیرے بھی نہیں بڑھ سکتا تو ناچار ہو کے بڑھنے سے اُٹھالیا اور زیادہ جركر كم معصوم جان كو كلف نه ديا " ك

بناب غلام رسول مهرفے ستیدصاحب کی نوجوانی کے دور میں زہنی اور تعلیمی حالت کے بارے میں جبکہ وُہ شاہ عبد العزیز محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ ( المتوفی ۱۲۳۹ اعرم ۱۸۲۸) کے پاس تھے ' یُوں وضاحت کی ہے :

"مولوى عبدالقبوم كابيان ب، اثنائة تصيل علم من سيدصاحب كى بركيفيت

ہوئی کرجب کتاب کودیکتے توحرہ دن اُن کی نظرہ اسے غائب ہوجاتے۔ خیال ہوا کہ شاید کوئی بیاری ہوگئی ہے۔ طبیع اسے رجوع کیا گیا ، گرید کیفیت زائل مذہوئی۔ شاہ عبد العزیز نک یہ بات بہنی نوائنوں نے فرایا ، جالی وغیرہ باریک چیزوں پر نظر جا و اور دیکھو کہ وہ بھی نظروں سے غائب ہوتی ہیں یا منیں ، کوئی باریک سے باریک سے باریک چیز غائب نہ ہُوئی ، توشاہ صاحب نے فرایا کہ پڑھنا چوڑ دور جب کسی نیا ذمند نے اس محم کا سبب پوچھا توفر ایا ؛ اگرا ور باریک چیزیں غائب منیں ہوتیں تومعلوم ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی منیں ہوتیں تومعلوم ہوا کہ بیمرض نہیں۔ نظا ہر ایمعلوم ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی قدمت میں نہیں ہوتیں تومعلوم ہوا کہ بیمرض نہیں۔ نظا ہر ایمعلوم ہوتا ہے کہ علم ظاہری اِن کی

ان العربیات کی دو شنی بین مرزاحیرت و المو ی کا بیان با کسل در ست معلوم ہوتا ہے کہ سین مساحب
بین تو کیا جوانی بین جی علم کی دولت سے و و مرہے کیونکہ اُن کے و ماغ بین فضل لکا مہوا تھا۔

بائیں شکیر سال کی گر تک بہی تعلیمی کیفیت اور ذہنی حالت رہی ۔ باقی عمر میں علم کے نزویک تک

جانے کی مہلت ہی نہیں ملی بیونکہ حالت نیم مجذ و با نہ تھی ، اسی بیے ادعا سے نبوت کے لیے کسی

گی نگا ہوں میں نیچ گئے ۔ انگریز و ل سے ملا قاتیں نئروع ہوگئی ہوں گی کہ فواب امیر فوال کی ملاز کے دوران ہی الما مات کا سلد شروع ہوگیا تھا۔ اُدھر سی اُگریز حاکم کی طوف سے دا ذواری

گی بات ہوتی ، اُسے فواکی طوف منسوب کرکے ، المام کے نام سے شتہر کرنا نثروع کر دیا جا ناتھا۔
اُدھر مولوی محمد المحمد المحمد نیم او اُستقیم کی باری اُن تو اُسفوں نے بروج کی کا مربوط کی باری اُن تو اُسفوں نے بروج کی کی بروا کی باری اُن تو اُسفوں نے بروج کی کی بروج کی کی بروج کی کی بروج کی بروج کی بروج کی کی کی بروج کی کی بروج کی کی

له غلام رسول فهر؛ مسيّد احدثهيد

شكم مادر ميں تقے كه اس وقت تنجى اُن كا وجود نومِصطفوى مبيسا نظراً يا بينا بخرى كيومنوان ك خاطر غلام رسول مرنے وقا لُع احمدي كى ايك محط نت يُون تشهر كى بوئى ہے: سيدساهب حب والده كے بيٹ میں تنے نوائس محرمرنے ایک روز خواب دیجها کومیری خون سے ایک کاغذ تکھا گیا ہے جوتما م عالم میں اڈتا بھڑا ہے۔ اس پرمشوش ہُوئیں۔ بیخواب کن کے داما دعبدالسبحان نے منا تو کہا کہ تشولیش کی خرورت نہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کچھا ہے کے پیٹے میں ہے ، وہ دنیا میں بہت نامور ہوگا۔ ایام حل تحمیل سے قریب پہنچے تو بھایک عمل کے ظاہری آثار میں کی آگئی۔ السامعلوم ہونے لگا کہ دفعہ کا زمانہ ابھی دورہے یتھوڑے دن لبدسوکر اسٹیس تو میم يُوركُ أَ منودار موكَّ معفر كي هيئ ماريخ كوت بيصاحب بيدا مُوكِ الله نبى كريم على النه تعالىٰ عليه وسلم اپني والدهُ ماحده كاخواب مين توسيدصاحب كو برحضرات كيسے يعجم ره مبالے دیتے ۔ لہذا نواب تیار کر ایا ۔ لیکن پرحفرات اگر فنی تعبیر سے س رکھتے نواب سنواب کوج طل فريشتهركدب بين، اس سنرياده عِيان كي كوشش كرت ، كيونكه اس خاب كي تعبيريه ب كروار وبوف والاكسب دزق ك بعض ناجا نز ذرا نع كامرة ج وموجد بهوگا، إس بليكر قرآن كرم میں جن جارات یا، کی حرمت بیجا ذکورہے ، اُن میں سے ایک ( وَاللَّدَ مَ ) لینی خون ہے۔ علاق بريس آف والا يُفسِدُ فِينَهَا وَيَسْفِكُ اللّهِ مَاء كِعِي فلتَه وفسادا ورقتل وخوزيزى ميس شهرت نامورى حاصل كرے كا-برہے إس خواب كى تعبير ،حب ميں سے مرف شهرت و نامورى كا ذكر كردياما ماسيه

اب بیان مذکورہ کا دوسرامصتہ طلاحظر فرائیے یہ حقیقت محتر بہ چونکہ نور بلکہ جان نورہے۔ اسی وجرسے داری وجرسے در اس وجرسے دب بنی کریم صلی النّه نعالی علیہ وسلم شکم ما در میں شفے تو ظاہری آثار کم ہی محسوس ہوئے اور ایا مہمل کی تکالیف و ثقل وغیرہ میں سے کچھ رہتھا ۔ اگر ستیدصا حب سے بارے ہیں کوئی الیمی گھڑ مذکی جانی نو فخرز دوعالم صلی اللّٰہ نعالی علیہ وسلم سے حقیقی مرتبے سے اِن کا بنا و ٹی رنبر کم رہ جاتا ۔ اسی ا

له غلام رسول فهر : مستداعد شهيد ، ص ١٠

قبل ازوقت اس صنت ومعجز سے کا انتظام گوں کیا گیا ؟

مرچند آپ (سید صاحب) کے اُسٹادا ورباب بھائی ، آپ کی تصبیل کا کے واسط

مرخش کرتے سے مگر آپ پر اِس کا کچھ اثر نہ ہونا تھا ۔ آٹا رائمتیت ، نبی اُقی کے

منل ، جوبطور میراث آپ کی حبیت میں امانت شعصر وزیر وزنل مرہونے گئے ؛ لہ

بنی رم ملی اند تعالی علیہ وسلم کا اُئی ہونا آ پکا معجزہ اورخصائص میں سے ہے۔ بغیر انبیا آکا ان بڑھ رہانقص اور محرو می ہے۔ سیدصاحب کی محرو می پر پر دہ ڈوالنے کی غرض سے اُن کی اُمیت کا ڈھونگ رہانقص اور محرو می ہے۔ سیدصاحب کی محرو می پر پر دہ ڈوالنے کی غرض سے اُن کی اُمیت کا ڈھونگ رہانا ایک بدترین جمارت ہے۔ اگر مجبوب پر وردگارسے اس طرح متنلیت قائم کی جانے لیکے تو دنیا سے کون سے جا بل احبر کو نبی کرم ملی احتر تعالی علیہ وسلم کا نظیم نوانے کی کوشش نہی جا سے گی ؟ کی دھونی نہی اِس طا کھی کو متنا نیسری نے اُمیت کا اُمایت کا اُمیت کی اُنہ ہونے دیکھی کی جمعے محرفی نیسری نے اُمیت کا افسانے وہ نہیں گھڑا بھی مولان الحد اسلمبیل دہلوی نے ہی اِس طا کھند کو بیسبی پڑھا یا ہے :

چوکر آپ (سیدصاحب) کی ذات والاصفات ابتدائے فطرت سے جناب رسالتمات علیہ فہل الصلاۃ واتسیما کی کئی تھی ، کی کمال مشابهت پر پیدا کی گئی تھی ، اس لیے آپ کی لوچ فطرت ،علوم رسمبرکے نقش اور تحریرکے والشمنڈ س

اذب كفس عالى حفرت البشال بركال مشابهت جناب رسالنمات عليب افضل الصلاة والشليات در بدو فطرت مخلوق ت ده بناء عليه لوچ فطرت الشال از لفوشس علوم رسميه و راه وانشمندان كلام وتحرير و نعت برب

تسنیدمامب ۱۲۲۲ه/۱۸۰۱مین شاه عبدالعزیز محدث دالوی دهمته المدعلبرسے ببیت بوٹے میں معرف نشاه صاحب نے موصوف کو ابتدائی مشاغل کی تعلیم وتربیت دینی شروع کی اور

له محر مختر تھا نیسری، مولانا : حیات سبیدا حد شهید، ص ۵۳۵ لله محراملمبل دالدی ، مولوی : حرا طِ مستقیم ، مطبع صبیا کی ۱۲۸۵ هـ ، ص م لله محراطِ مستقیم اردو ، مطبوعرالا بهور ، ص ۸۸ تعرضی کی تعلیم فرمانے نگے تو سیدصاحب کو آسمان پر بھانے کی غرض سے اُن کے سرایک میرایک میرایک میرایک میراید واقد منڈھ دیا گیا ۔ مثلاً محرج عفرتھا نیسری میسی سبدھی سادی بات کا بٹنگڑ اور دائی کا بہا از بنا کر ہوں دکھاتے ہیں :

"اِس كے بدشغل برزخ كرجس ميں تصور شيخ كا مراقبر كرتے ہيں، كہے كوتعب دینیا ہی، اُس وقت سیرصاحت نے بہت ادب اورعاجزی سے مولانات سے ع صن كياكر إلى شفل مين اور ثبت ريستى مين كيا فرق ہے ؟ أس مين صورت سكى ما وطاسی ہوتی ہے اور اِس میں صورت خیالی، جو تہدول میں مگر کراتی ہے، تعظم ك جاتى يا يوجى جاتى ہے۔ تب مولانانے بيشعر حافظ شيرازى كايڑھا؛ م ہے سجا وہ رنگیس کن گرت بیر مغاں گوید كرسالك بدخرنبود زراه ورسم منزلها تنب تبدصا حب في عوض كياكم الرسم مع أوشى كاجو كناو كيروب ، يجيج تواس ك تعبيل ومبى ما فربول مربعل تصورتف وبرشيخ كا منصوصًا غيبت شيخ مين أس تصویرے توج اور استعانت جا ہنا جو لعینه بُت ریستی اور شرک مرم ہے ، مج سے تنہیں ہوسکنا۔ اگر اِس سے بوازے واسط وفی سندقرآن وحدیث یا اجماع امت کی موجود ہو تو بھی مضائقہ نہیں ہے۔ اِس تقریب کے سننے اوسمجنے كے بعد مولاناصاحب نے سیدصاحب كواپن فغل میں لے كر اور كہے رضاداورمنتاني كوبوسه دے كر فرما ياكر اسے فرزنر دلبند إحضرت حق تعالی نے معض اپنے فضل وا نعام سے ولامیتِ اولیاء اور ولامیت انبیاء کی ،جوافقل الا تول كى ہے ، تم كوعطاكى ہے ۔ اُس وقت كنيدصاحتِ نے مولا نا عمدوح سے عرض كى كدولايت اولياء اورولايت انبياء بي فرق كيا جه، ك جناب غلام رسول مهرنے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں یُوں بیان کیا ہے: المنظر برزخ كاحكم بهوا اجن بين صورت بشيخ كا يُعدّو معوقيه مين مروج تفا يُقدّو مورث خيخ كاحكم سنا توسيماحت نادب سع عرض كيا كرحض ا إس شغل ادربُت پرستى بين كيا فرق ابوا بمفسل ارشاد بورشاه عبداً لعزيز ني جواب من خاجه ما فظ كا بمشهورشعر بيرها : م

رے سجادہ رنگیں کُ گرت پیرِ مِناں گوید کرسالک بے خبر نبود زراہ ورسم منز لها

سیماصب نے دو بارہ عرض کیا کرمیں بہر حال فرماں بر دار ہوں ، اِس میے مرکسب فیصل کی غرض سے آیا ہوں ، لیکن تصور شیخ نوصر یے بت پرستی معلوم ہوتا ہے ۔ اِس فد شے کو زائل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل بیش فرما دیں ، ورز اِس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں ۔ شاہ صاحب نے یہ شنتے ہی سیند صاحب کو بیلنے سے لگالیا ، رضاروں اور بیٹا نی پر بوسسے دیے اور فرمایا ؛ اسے فرز ندار جمند اِ فرائے بر تر نے اپنے فعنل ورحمت سے تھے والیت انبیاء عطافرمائی ہے ؟ لے

 اور خلاصنہ روزگا دم متبوں سے مید صاحب کو متماز تا بت کیا جائے۔ یہ امر بجی قابل فورے کو ولا بیٹ ، خاص فر ب خداوندی کو کتے ہیں۔ یہ و دونسم کی ہے۔ ایک وہ جو ابنیا نے کرام کو اعلن نبوت سے پیلے اور نبوت کے سابھ صاصل ہے ، اسے ولا بیٹ ابنیا و کتے ہیں اور دو کر مرئ ہو نبیا و کو ایس اور دو کر مرئ ہو نیز ابنیا و کو حاصل ہوتی ہے ، اُسے ولا بیٹ اولیا و کہا جا تا ہے۔ سیدھا حب کے لیے دلاین انبیا رتا بت کرنا اور و و کھی شاہ عبد العزیز محدث و الموی رحمت اولہ علیہ کی زبانی سمجہ و لاور است و زدے مجھن اپنی بدنیتی کے لیے حضرت شاہ صاحب کی و دور سے کھنے چواغ و اور و والا معاملہ ہے۔ برجھن اپنی بدنیتی کے لیے حضرت شاہ صاحب کی آئی گئی ہے۔

سب سے دل جیلے والی ادا کر تصویہ نیخ کوسترصاحب نے صری مترک ادر برت رہتی بتا *کر گو*با سارے خاندا<u>ن مورزی د</u> ملوی کو ، اُن کے مجلہ بیرانِ عظام کو ، حتی ک<del>ر حفرات مجذ دالد</del> تَنَانَى قَدِس مِرَةُ بِهِكُ وَصِرِ مِحْمَثُرِكُ وَبُتِ رِسِتْ مِصْهِ ادِيا ، كِين كسى سُوانَح نَكَارِ في يتصفيه کرنے کی زحمت گوارا نہیں فرمانی کہ اِکس گھڑٹن کے بموجب <del>حفرت کننے مجدّد سریمذی ہے</del> ك رشاه ولى الله وشاه عبد العزيز رئمنه الله نفالي علبهم كك كومشرك اورئب برست معرا جاتے یا ستیدا عرصاحب ومولوی محد اسمنیل وطوی سے آج مک کے وہا بیول کو الحاب المسنن كامنا لف ، ولى اللهي فاندان كومشرك ومُت برست سمجنے دالے اور تصوّن كى البح تجى بيه به و ما ناجائے ؟ بهرحال حبر شغل برزخ كو شاه ولى الله محترف وہلوى رحمة الله عليه (المتوفى ١٤١١ه/ ٢١٤٩) ن الفول الجبيل مين قرئب خداوندى حاصل كرنے كا ايك ذريع بتایا ، اُسی کے حامث برمیں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ المدّعلیہ نے اِس کو سب سے سبدها داسته نبایا ، حضرت امام ربّا نی شیخ احمد سرمبندی فاروقی قدس رسرهٔ (المتوقی ۱۳۴۰ ١٩٢٧) نے اپنے ایک مربد کو اس کی مشنی ہو جانے پر نتحر بر فرما یا نفی کہ یہ و ولت نوش کی۔ وگوں کو حاصل ہوتی ہے ، اُسی کو اگر کوئی ازراہ بے خبری منزک وبُت برستی بتاتا ہے قوالیے حفرات سے سوائے اس کے اورکیا کہا جا سکتا ہے کہ: م

لُفْتِ مِي تَجْمَ سِي كَمَا كُون ذاهد! إَتْ كُم بَنْت! تُو نَهْ إِي مِي نَهِين غلام رسول بهر نے اس معاملے کو سکھانے کی غرض سے کچیسخن سازی سے کا م لیبنے کی کوشن فرور کی ہے ، لیکن جس طرح ایم فیلسفی جتناعقلی ولائل سے ڈو در کوسلھانا چا ہتا ہے اُسی قدرالہا ہے کہ ڈوراور اُلحجہتی علی جاتی ہے ۔ بہی معاملہ بہرصاحب کو در پنیس آیا، وُوسلھا نے بیٹے قدرالہا ش کرنے کی کوشش نہیں کی ، یا مل نرسکا، اِسی لیے ڈورکو مزید اُلھا ہے اُسے بی گئے رشلاً کیاں ہرا کل ش کے مشلا میں اُسموں نے وضاحت کی ہے کہ ؛

میں ہے اس سے کسی صاحب کو وسوسہ پیدا ہوکہ شاہ عبدالعزیز جیسا بگانہ
عالم دیں اس حقیقت سے نا واقع نظاکہ تصورصورت شیخ کے لیے قرآن وحدیث
میں کوئی سندم وہ وہ نہیں یا اس نصور کو عام عنم پرستی سے انگ بہنیں کیا جا سکتا۔
میں اس بارے بین تحقیقی طور پر کچے نہیں کہ سکتا ۔ خیال یہ ہے کہ صوفیہ نے طالب کی
قرح جمانے کے لیے ختلف طریقے اختیار کے ، اُن میں سے ایک طریقہ تصورصورت
شیخ کا بھی تھا، جس سے برزرگ کام لیتے رہے ۔ سیدصاحب کی طبعیت اتن
یاک ومزکنی تھی کہ اسے قبول زکر سکی ۔ شاہ صاحب چوکہ طبیب عاذت شھے ،
یاک ومزکنی تھی کہ اِسے قبول زکر سکی ۔ شاہ صاحب چوکہ طبیب عاذت شھے ،
وس لیے بچوگ کہ یہ دوا سید کے مزاج کے لیے سازگار نہ ہوگی ، لہٰذا اس چوڑ دیا ۔ حب بہ مقصود دو در سے طریقوں سے بر وجہ احس ما صل ہو سکتا تھا
وت صورت نے پراصرار کی خودرت زمنی ۔ ساتھ ہی یہ جی عوض کر دینا جا ہیے کہ حب فرزیک فرت نے بات کی مینی موجود نہ ہو ، ہر مرعی اسلام کے نزدیک فرت نا قابل قبول ہونا چا ہیے ، کیونکہ دین کا ماخذ کتاب دسنت ہیں، مزکم کسی طبیع کہا کہ ا

قطی نظراس کے کمشغل برزخ کا ثبوت کتاب وست میں ہے یا نہیں، ویا بی موتفین کی تصریحات کے مطابق اس صنم پرستی کی زومیں سب سے زیادہ امام ربّا نی حضرت مجدو العث ثمانی ندس سرّهٔ اُسّے ہیں، جہنوں نے تصورت نیج کو ہا قاعدہ طور پر اپنی تعلیمات کا ایک جزو بنا یا اور اِس میں مهارت

له غلام رسول قهر : ستبدا جمد شهيد ، مطبوعه لا بور ، ص ٨٠

ماصل کر اینے والوں کو نوش نصیب بنیاتے دہے۔ اس نشانے پرائے ہیں شاہ ولی التر عدف وہری رحمایا اور محمایا اور التر علیہ اور اُن کے جدر شایخ جن سے آپ نے پیشغل سیکھا، اپنے مریدوں کو سکھایا اور البی کتاب القول الجبیل میں اِسے قرب اللی عاصل کرنے کا ایک ذریع محمایا اور آسان والے بیان القول الجبیل میں اِسے قرب اللی عاصل کرنے کا سب سید ما اور آسان واست بھائے سے اور عرجر اس کے عالم و مبتغ رہے۔ مہر ما سب بتاتے ہیں سید ما اور آسان واست بھائے سے اور عربی اسٹے میں کو شخل برزخ کو قبول نہ کرسکی ۔ گویا حضرت بجروالف کا آنی ، شاہ ولی اللہ و شاہ عبد العزیز دعمۃ الشرید ہم کی طبیعتیں نا باک اور گندی تھیں کو اس بت بت کو وہ حضرات قبول کرتے دہدے۔ لاحول ولا قبی قر الا باللہ العلی العظیم حفیقت برہے کم کو وہ حضرات قواہ فواہ نصوف کے معاملات میں ٹانگ الٹ اللہ العلی العظیم حفیقت برہے کہ منفا دی برسے اور تعرف کے اسٹے بارے میں درا جرائت سے کام کے کو گوں اعتراف بھی منفا دی برسی مہر مما حب نے اپنے بارے میں درا جرائت سے کام کے کو گوں اعتراف بھی کیا ہے :

اران تمام اُموریا شغلِ برزخ کے متعلق اِس سے زیادہ کچھ نہیں کہ سکتا اوس لیے کوخود اِکس کڑھی سے نابلد ہُوں ؛ کے

مله غلام رسول تهر و سيداحد شبيد المطبوع لا بور ، ص ٥٠

ہے <sub>وست</sub> بی رست پر سعیت ہو گئے تھے ۔ انگریز وں نے اِن کی نیم مجذو بانہ حالت دیکھی تو اِس وراع کا ہم ترین پارٹ ادا کرنے کے بیے دہ بڑے موزوں نظراً نے ہوں گے۔ مولوی عبد الحی و والمعل صاحبان في النيس سراتكمول يرمكر وسيكرو فبت ولائي كروه أبك اصلاحي تنظيم بنانا اردهم ملانا چاہتے ہیں موموف کے رضامند ہونے ریٹلیٹ قاہم ہوگئی۔

بذاعدصاحب يؤنكه غيرمعروف متصابكن شاه عبدالعزيز محدث دبلوى رحمة الله عليه كالعجبث ے کی فضاب ہونے نظے ہوں گے کہ اِس تکر میں حینس گئے۔ یا رلوگوں نے حفرت شاہ صاحب عضان كانام كرك الينى مغصد برادى كع بيد سبرها حب كواسان يرسمانا شروع كر دياران کے معمولی واقعے کو کرامن اور معجزہ مناکرد کھایا جانا۔ اُن کی پاکلی کے بیٹھے بیٹھے دوڑنا اپنی سعادت بات، موصوف كي كفودوم نرمارت رجب علماء كوير كي كرت ديكيا كيا توبهت سے لوك منيدت كي مال من مجنف سكة اور خاصي شهرت حاصل وركني -

ستداحد صاحب كواسمان يربيها ف اور أن كى نفرليد بين زمين آسمان كفلاب ملاكر جمیت ذام کرنے کی غرع نے اُن کے طفو فات کا بہانہ کرے مولوی عبدالی ومولوی محمد اسلمبیل ماجان نے مراط تعقیم کیا ہے گھڑی اور اُس میں بڑی راز داری کے ساتھ اپنے بیر کو انبیاؤگرام ب معن مِن كُورًا كرنے كى كوشش كى كئى۔ دعوىٰي مرف امامت كا نفا ليكن صفات نبوت كتابت

أ باربي تغيب مثلاً ايك عبارت ملاحظه مو:

صدبق من وجرا نبياء كايبروا ورمن جم مترلعیت کامحتی ہونا ہے۔ بیں اگر صدبن زكى القلب بركا نووه مخصوص اقوال اورا فعال میں ضدائے تعالیٰ کی خونشنودی اور نارضا مندی کو اور مخصوص عقائد كصيح اور غلط الو اورغاص لوگوں سے عاوات اوراستورو كے بحلا برا ہونے ... كو اپنى طبیعت مىدېقىمن د جرمقلىرانېيا ء مى باتند و من وج عقق در كشرا لع - بيس اكر صربی زکی الفکب سن رصف و كرابيت حضرت عن در افعال و ا قوال محضوصه وصحت و بطلان ور عقاير خاصر ومجموديت وندموميت در اخلاق وملحات شخصيه بنورحبآي خوروريا كالمايد وك

له نمداممعیل دېلوي، مولوي: صراطِمستقیم، صه

کے نورے معلوم کرلیا ہے۔ کہ ذرا آ کے حل کراسی امر و تفصیل سے بیان کیا اور گوں دن دیا ڑے فیامت و صافی ہوئی ہے . يس إن امور مركوره كے احكام أن كو دووج سيمعلوم بوت بيل الك نوول کی شهاوت سے جو خاص کر إن امورسيمتعلق سع و ووم عام طوریکلیات شرع بی ان کے مندن اونے کے سبب سے اور چوعلم که پیلے طراق سے اُس کو ماصل سُراب وه تقيقي ب ادرج علم كه دوسر عطريق سے ماصل ہوا ہے وہ تعلیدی ہے۔ اور وہ صدبق زى العقل ب توامس طبعي نوركي إن كليات حقه كي طرف رسمائى كى جاتى سے .... لىس كليات شرلعيت اوراحكام دين مين أسكو انبيا عليهم الصلاة وانسلام كالشاكز يحيى كمه يحكت بين اوراً ن كاسم أستاد مجى كريكة بل-أورنيز إلى ك اغذ کاطراتی تھی وحی کی شاخوں ہیں مر شاخ ب، جس

يس احكام اي امور مذكوره أدرابدو وجرمعلوم مي شود ، بيح لبشها دس قلب فروخصوصا وومكراسبب انداج ارُ درگلیاتِ شرع عومًا - وعلم كه بوجه ادِّ ل ماصل ت در تحقیقی سن 'وَّمانی تقليدي - واگر زكى العقل ست نور جبلى أولسو في كليات أورا رمهنوني مى ذباير - ليس علوم كليه شرعبه وحكم واسكام مّن أورا شاكرد انبياءهم مي توالكفت ومماشادانبيادهم ونيزطراني اخذآنهم شعبداليت از شعب وحی که آن را درعروب شرع نبغث فى الردع تعبير مى فرمايين د و لعضه ايل كمال ازا بوحی باطنی می نامند- کے

شربعیت کی اصطلاح میں نفٹ فی الروع سے ساتھ تعبیر کرنے ہیں اور بعض اہلِ کما ل اِس کو دحی باطنی کتے ہیں۔ ل

برکرہ دونوں عبار توں میں موصوف نے نصریح کردی کہ الیسے افراد کو نبی کا مفادا در انبیاء

المحقاد سے آزاد مجی کہ سکتے ہیں۔ اُسٹے اپنے نورجہتی سے کتاب وسنّت کے بغیر خود بھی

اری تعالیٰ کی رضامندی و نا راضگی اورعقا پروا فعال وا قوال کا ایجیا با اُڑا ہو نامعلوم ہوجانا ہے۔

المح بعض علوم اِن حفرات کو انبیائے کرام کی وساطنت سے بغیر ہی اپنے قلب کی نتہادت سے

مامل ہوجائے ہیں اِسٹی لیے جہاں اِ محنیں انبیائے کرام کا شاگرد کہا جاستنا ہے وہاں انبیاء

ادری باطنی کہاجانا ہے۔ موصوف کی بینصریحات عقابد المسنّت و جماعت کے رس شعبے کو لفت نی الروع ادری اس خواب کے اس شعبے کو لفت نی الروع ادری باطنی کہاجانا ہے۔ موصوف کی بینصریحات عقابد المسنّت و جماعت کے سرائر خلاف فواب ہو ان اخریکہ فواب بائے کہا کہ اور اس مرتبے کو امامت و وصا بت سے نعبے کرتے ہیں۔

ادری باطنی کہا جانا ہے کہ کہا تھا ور اس مرتبے کو امامت و وصا بت سے نعبے کرتے ہیں۔

ایکو کھٹے ہیں:

اِس معنی کو اما مت اور دمیا بین کے ساتھ تعبیر کیا کرتے ہیں اور اُن کے عام کوچو بعین پیغیروں کا علم ہے، لیکن ظاہری وجی سے ماصِل نہیں ہوئے الزا عکمت کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیے

مین منی را با ماست و وصابت تعبیر نی کنندوعلم اینتال را کر بعینه علم انبیاوست لیکن وحی ظاهمه ری متلقی نشده برحکمت می نا مند یک

له مراطِ متقیم، اردو: ص ۹ ۸ نو نهراسلمبیل د بلوی، مولوی: حراطِ متعبقیم، ص به نو مسراطِ متعقیم اردو، مطبوعرلا بهور، ص ۹۱

احکام شرعبه کامعلوم ہونا ، نبی کی وسا طن کے بغیر مکن نہیں ہے۔

معرفتِ احکام شرعیه بدون توسیط نبی مکن نیست به ل

المِسنّت وجاعت كمايرُ نا زعقّن علّام عبدالغني نابلسي عليه الرحمد رُبُون فرمات بين:

برقول باجماع أمت كئي طسدع

كفرب -أن مين سے ايك وجب

برہے کہ اِس میں نبی کی وساطت سن ملت اوال فیری ایران

کے بغیراللہ تعالی سے شرعی احکام معلوم کر لینے کا دعا ہے اور بہنوت

كادعوى كرنا ہے۔

هذاالقول كفر لامعالة

بالاجماع من وجوه منها دعولى

تلقى الاحكام الشرعية من

الله تعالى بلاواسطةنبي

وذالك دعوى نبوة ـ ملخصًا۔

ولوی موصوف نے اِسی پیس منبیں کی ملکہ اپنے ممد دعین کو اُصفوں نے وحی با طنے سے مرا کرکے سینم وں کی طرح معصوم سجی بنا دیا ختا ہے اپنے اُسخوں نے دیوں وضاحت کی اُمولی ہ

> ل عبدالعزیز محدّث د لهوی ، حجرّد: نفسبرعزبیزی ، عبداقال ، ص ۲ مهم که عبدالغنی ناملسی ، امام ، حدایقه ندبه ، ص ۲۱۱

بیں وہ خردرا نبیاء کی اُس محا فظت حبین گہبانی کے ساتھ کا میاب ہوتا' حب کوعصمت کہاجاتا ہے۔ کے لابداُد را مجافظة مثل محافظتِ انبياً موسمی برصمت است فائزی کهندی

اسی وجی باطنی اور آنبیا کے کر آم مبیبی عصمت کوئیرا سرار طربیقے سے اپنے بیر سبتدا حمد صاحب بر پہنچا نے کی خاطر مولوی محمد اسلمعیل وہلوی نے ابیے حفرات کی موجودگی کا بُوں صاحبت سے بیان داغا تھا ؛

برز سمجنا که باطنی وجی ادر محمت ادر دمیم این ادر عصمت کوفیر البیاد کے دائی است ادر عصمت کوفیر البیاد کے دائی است ادر اختراع برعت کی جنس سے ہے ۔ . . . . . اور بیمت سمجنا کہ اس کما ل والے در کی بین بھی کوگر جہاں سے نقطع ہو کے بین بھی

دانی که اثبات وحی باطن دحکمت و وجابت وعمت مرغیرانبیا، را منالف سنت واز جنس اخراع به است . . . . . و ندانی کمه ارباب این کمال از مالم منقطع سنده اند ریک

مولوی محدالہ معیل وہوی کے اسے بیرجی کے لیے وی دعصمت وغیرہ نبوت کے تمام الازمات نوج مح کرنے مشروع کر دی محقیں کم معجزات کو جمعی بیچے چوڑ تی جا رہی تھیں۔ ان مالات میں ایک خدمت ضرور تنگ کرتا تھا کم معجزات کو جمعی بیچے چوڑ تی جا رہی تھیں۔ ان مالات میں ایک خدمت ضرور تنگ کرتا تھا کم المجھی کے سادا معاملہ زبا فی جمع خرچ یک محد وہ تھا اور حقیقت کے میدان میں اس کا کوئی شائبہ مجمعی نظر منہیں اسٹنا تھا ، وربی حالات بہتے تھے وہ رہے ہیں ان حزور کرتنا ہوگا کہ اگر کسی نے آ جکل میرانسی کرا مت کا مطالبہ کر دباحس کی محت کا ایکھوں سے مشاہرہ کیا جا سے باامیسلطنت بننے کے لیوج ب بنوت کا وعرائی کیا جائے گا تواس وقت مجمزہ طلب کرنے والے کوطا قت استمال کے اس کے علاوہ اور کیا جواب دباجا سے تا جائے گا تواس وقت مجمزہ طلب کرنے والے کوطا قت استمال کرنے سے علاوہ اور کیا جواب دباجا سے تا ہے جانے قبل از وقت اُس کی میش بندی یوں

مله محداسم عیل ، مولوی : صراط مستقیم فارسی ، ص ۱۷ می مصراط مستقیم اردد : ص ۱۹ ۹ می می می مودی : ص ۱۹ ۹ می مودی می مودی : ص ۱۷ و ۵ ۹ می مودی می مودی : ص ۱۹ و ۵ ۹ می مودی می مودی : ص ۱۹ و ۵ ۹ می مودی می مودی : ص مودی می مود

غيظ وفعنب كے عالم ميں فرمائي جاتى ہے ؟

اورجن خص سے جوہ وکرامت نہ ہوائی کو پیغیراددولی نرسمجنا وغیرہ یہ ہزاروں رسمیں اورعا ذنیں سب بہود اور نصاری اور مجوس اور منا فقوں کی اور کم والے اکھے مشرکوں کی ہیں اور سوال سے اور مزادوں رسمیں ہندؤوں کی ہیں کہ لوگوں نے اپنے بہماں رائج کرلیں کہ بیغیر خدا ایسی باتوں کے مٹانے ، البسی ہی رسموں کے دفع کرنے کے لیے آئے اور قرآن نا زل ہوا ، بھر چرخخص السی رسمیں اور عاد نیں اختیار کرے اور مسلمانوں میں جاری کرے تو وہ شخص اس حد بیٹ کے برحب ادر تنا الی کی طرف سے مفضوب ہے ، دا ندا گیا ، خدا کے عضب میں گرفتار اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کے اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کے اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کے اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کے اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کے اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کے اور خدا کے وقت منوں میں شمار '' کو

اپنے امام کی اسس سنم طرافعی پر وہابی حضرات واد توخوب دیتے ہوں گے کہ حس شخص سک لئی کوامت نظا ہر نہ ہو اُسے ولی اور جومعجزہ نہ دکھائے اُسے نبی ماننے سے لوگ انکار کریں تو یہ منجاء اُن باتوں کے ہے جن سے نبی کر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفول وہوی صاحب منع فرما دیا تھا۔ کیا وہابی حفرات ہمیں سے ویکو ن ومکال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارنسا وگرا ہی دکھانے کی زمین گوارا کرلیں گے جس میں آپ نے فرمایا ہو کرمیرے لوہ حیب کوئی نبی آئے اور وہ تمھیں معجزہ نہ دکھائے تواس کی نیوت کا انکار نہ کرنا۔ اگر دُوئے زمین کا کوئی وہا بی مکوئی مولوی اسملیل وہوی کا عقیدت مند ہمیں الب ایک ہی حدیث و کھا وے تو ہم اُس کے بیوم شون ہوں گے فیان گؤر تھنے گؤا و کہ ن نی آئے دو کہ اُن کے دُوا و کہ کا النّاسی د الب کا ایک ہی حدیث و کھا وے تو ہم اُس کے بیوم شون ہوں گے فیان

مثل شہورہے کہ ابک جمُوٹ کو تیبا نے کی فاطر سیکڑوں جمُوٹ ہو لئے بڑتے ہیں۔ اِس کی واضح مثال وہوی صاحب کی مذکورہ با لاعبارت بھی ہے، حس میں اوّعائے نبوت کے فواڈ کو چیپانے کی فاطر سیبیوں جموٹ بولئے بڑے۔ اسد تعالیٰ ہرایک مسلمان کو الیسی عادت بد سے محفوظ و مامون رکھے۔ ( آبین )۔ معراج ہمارے آقا ومولیٰ سبتیدنا محدر سول استصل اللہ

له سلطان خان، مولوي : مذكر الانوان أردد ، مطبوعه لا بور ، ص ۲۲ ، م ۲

تعال علیوسلم سے عظیم محج رات سے ہے۔ معراج شرایت میں جہاں کہ آپ کی رسائی ہوئی وہاں میں میں اللہ وسلم سے عظیم وضلیل علیہ ما السلام جیسے علیل انقدراور اللہ تعالیٰ کے لاڈ لے بیندول میں مدیرے نبی تو کیا کھی وہا ہیت ہی کیا ہموئی جو صبیب خواسے اپنے بیرجی کو بڑھا کر نہ وکھا ہے بنی کھم میں اندان تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے بیں قرآن کریم بناتا ہے کہ فکان قاب قو مسین او او دفیا ہے۔ علی اللہ علیہ وسلم کے ماحد میں قرآن کریم بناتا ہے کہ فکان قاب قو مسین او او دفیا ہے۔ علی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مولوی محمد المعیل دبلوی نے مکھا ہے :

ایک دن حفرت من جل و علا نے

آپ کا وا مها با تقد خاص اپنے

دستِ ندرت میں پر لیا اور کوئی چیز
امور قد سبہ سے کہ نہا بیت رفیع اور
بد لیع تھی ، آپ کے سامنے کر کے

فرمایا کہ ہم نے بچے ایسی چیز عنا بیت

کی ہے اور اور چیزیں بھی عطا کریگئے۔

ایسے بیر و تا اینکدروزے حضرت علا و علا دست راست ایشاں را بیست قدرت خاص خودگرفته و چیزے رااز امر زفد بیمکریس رفیع و برلیع بوریش روئے حضرت ایشاں کو ہ فرمود کر زاایں چین وادہ ام و چیز ہائے وگر نواہم واد ۔ ل

مولی محراسمسیل دہوی کی اِسی گھڑنت کوموصوف کے اوّلین سوائح نگاریعی مولوی محرجعت مخالیسری نے سوانح احمدی میں میں نوگوب مزے لے لے کربیان کیا ہے۔ اُن کی یہ کتاب کراچی سے میات سیدا حمد شہید کے نام سے شایع ہُوئی ہے ، جس کا مقدم پر وفیب معلاقہ اِن اُس کتا ب مطبوعہ کراچی کے صغیرہ ہو پر ملاحظ فرایا محلاقہ نادری نے نکوا ہے۔ ندکورہ بیان اُس کتا ب مطبوعہ کراچی کے صغیرہ ہو پر ملاحظ فرایا ماسکت ہے۔ یہاں مبر علمائے دین کہلانے والے اُن حفرات کی توجہ اِسس عبارت کی جا نب برول کرانا چا ہتا ہوں جو مولوی اسمعیل دہلوی محبت و حقیدت میں تشرعی صدود کو تو کو کر بہت مرکز اور ایک دوسرے کا یا تھ کی کر کر لین دین کا مرکز علی کے میں کہ میا انسانی میں مصری کی حاصل میں سے محبی کسی کو حاصل میں سے محبی کسی کو حاصل میں سے محبی کسی کو حاصل

له مماسمعیل دباوی ، مولوی : صراط متنقیم ، ص ۱۵۵ که مراط متنقیم اُردو : من ۳۵۰ مُوا تھا ؛ اگرج اب اثبات میں ہے تو اُس کا ثبوت کیا ہے ؛ بعدورتِ دیگر انبیائے کر ام عیم السا عجر سبندالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبدا حمد صاحب کا درجر کونسی دبانت واری کے تحص عندوبا لاد کھا یاجا رہا ہے ؟ کیا روز محشر کسی فرضی تھتے کہا نی کا نام ہے ؟ کیا باری تعالیٰ جاران کی بارگاہ میں مرنے کے بعد ایک روز حاضری اور بازپرس رز ہوگی ؟

م پند با دادیم و خاصل تشد فراغ مُاعَلَيْتُنَا يَا أَخِيْ إِلاَّ السُّبُ لَاَعْ

قرآن کریم میں فر دو عا آم میں اولہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارے ہیں برتھ رہے موجود ہے کوئی فہر کا ذیات میں اولہ کا فیات کا کہ وہ کا نمان میں کئی وہ دفعت عاصل ہوئی جو کا نمان میں کسی فرد کو ماصل ہوئی نہ خاصل ہوئی ہے تاہ بہر کہ میں فرد کو ماصل ہوئی نہ خاصل ہوئی ہے تاہ دہلوی صاحب کو سر ورکون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ انفراد بیت ایک مار نہ بیا کہ دوایا ۔ اُوھر جب مجبوب پر وردوگار کو کہ فی کو دی اولہ میں اللہ کا ماری اللہ کا ماری اللہ کے بہر ہم سے داخل کا عدیم النظر میں سے کرفنا کے لئگر اٹھا نے جا رہے تھے تو فاکو ٹھی اللی عکب یہ ہم میں اور مرکب کو ماصل نہیں ہم والہ میں سے یہ معلی میں اولہ کا میں اولہ کی بہر کہ کہ لہٰذاصاف لکھ دیا کہ:

اگر جبکسی دو سرے کو حاصل نہیں ہم والی سی بیر جی کے لیے یہ مقام تا بت نہ کیا تو افر آلی ہوشی کا مرکب میں کہ کہ لہٰذاصاف لکھ دیا کہ:

لارڈ وادن ہمیٹنگ سے ملی ہے وہ اور کس کا م آئے گی بہ لہٰذاصاف لکھ دیا کہ:

مکا کم و مسام ہم بیسٹ می آ ہیں۔ لے محملا می اور سرگر متی کے سے وہا مکا کم و مسام ہم بیر سے نہ کیا تھا ہے تھیں۔ کے مسے وہا

دوسرے منفام پر حقیقی ہمکلامی کی موصوف نے بُوں تصریح کی ہُوٹی ہے اور وُرہ جی ایک مدھ بار نہیں بلکہ با ربار:

اور محبی کلام حقبقی مجبی برحبایا کرتاہے۔

كا ب كلام حقيقى سم منشود - تا

له محداسلعیل، مولوی: صراطِ متنقیم، ص ۱۳ که صراطِ متنقیم، اردو: ص ۳۲ ستاه محداسلعیل، مولوی: مولوی: ص ۳۲ ستاه محداسلعیل و بلوی، مولوی: مراطِ متنقیم، ص ۲۵ ها

ملائد المار الماري من الماري الماري

برباجهاع مسلمین کفر ہے اور اسی طرح جواللہ تعالیٰ سے سمنشدنی،اس کے صعود وع وج اور اُسس سے باتیں کرنے کا مذعی ہو ( بیر باتیں مجھی اُسی طرح کفر ہیں) ندالك كفرباجباع المسلمين وكذالك من ادعى مجالسه الله تعالى و العسروج البيه ومكالمته ملخصًا لى

لتان عاص محدث برا بين فاطعه ، مطوع داويند، ص ۵۵

مکسی نبی ادر ولی کو ، جن اور فرنست کو، بیراور شهبید کو ، امام اورامام زاده کو، بیت اور پری کواد پیشا حب نے بیر طافت نهیں تخبثی که حب وه چا ہیں خیب کی بات معلوم کرلیں ﷺ کے

کین اس منم طرابغی کی دادکون دے کہ جودروازے موصوت نے اوبیا کے عظام ملکرانبیات کرار علیہم السلام نک کے لیے بند کر دیے تھے ، جن کاکسی کے بیے کھولنا عقیدہ توجیدسے بناون اور کفرونٹر کی تھا، وہی دروازے موصوت نے بڑی فیاضی اور دلیری سے پیرجی کے لیے اِس طرح کھول کر دکھا دیے کہ گویا تما م خزائن اللیہ سے وزیر خزانہ بکہ مجازو میں اربی مولی فرائع وہوی تھے ۔ ینا نی انجاب نے اس بارے میں مکھا ہے ؛

برائے انکشا ف عالات سلوت و

ملاقات ارواح وملائلموسيرحنت ونار واطلاع برخفايق آس مفام

ونارواطلاع برطفایق آن مفام و دربافت امکنه آنجا و انکشاف

امراز لوح محفوظ ذكر باحي ماقدم

است " ك

اسمانوں کے مالات کے انکشاف
اور ملاقات ارواح اور ملائکہ اور
بہشت و دو زخ کی میبراوراس
مقام کے حقایق پر اطلاع اوراس
عگرکے مکانوں کے دریافت اور
لوج محفوظ سے کسی امرکے انکشاف
کے لیے کیا حج کی کیا قیدو م کا ذکر

دوسرے مقام برموصوٹ نے اپنی اِسس فیاضی کے دربا کوں بھائے ہیں: برائے کشف ِ ارواح و ملائکہ و مقاتات کشفِ ارواح و ملائکہ اورا کے مقاتا

له محداسم عبل داوی ، مولوی : تقویه الایمان ، مطبوعه انشرف پرسی لا بهور، ص ۱۵ که که محداسه میلی، مولوی : صراط مت قیم ، ص ۱۲ ۲ سلیم المیمان مولوی : صراط مت قیم ، ص ۱۲ ۲ سلیم البعث ، ص ۱۲ ۲ سلیمان البعث ، ص ۱۲ ۲ سلیمان می البعث ، ص ۱۲ س

اورزمین و آسمان اور خت و نارکی سیراور اوج محفوظ پرمطلع ہونے کے لیے وورے کا شغل کرے ۔ ۔ ۔ ۔ پس زمین و آسمان اور بہشت و دوزخ کے جس مقام کی طرف متوج ہو، اسی شغل کی مددسے و یا ل کی سیرکرے اور اُس خگر کے حالات وریا فت کرکے ویاں کے رہنے والوں سے ملاقیات کرئے۔

م نهاوسبرا مکنهٔ زمین و آسمان و جند و نارواطلاع برلوح محفوظ شغل دوره کندو باستعانت بهان شغل بهر مقامے کم از زمین و آسمان و بهشت و دوزخ خوابرمتوج بیشده لبسرار مقام احوال آنجا دریافت کند و با ابل آن مقام ملاقات سازد له

معلوم نیں وہابی حفرات اپنے اس دین وایمان پر کتنے نازاں ہوں گے کہ ایک جانب
وہ سید الرسلین ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یک بین لبطائے اللہی ایسی کوئی طاقت تسلیم کرنے کے لیے
تعلیٰ تیار نہیں ، جسکے ذریعے وہ حفرات جیئی مہونی چیزوں (غیب) کومعلوم کرسکیں ، لیکن دو مری
جانب الم م الوہا بیرصاح بنے اپنے تبغین کوشغل دورہ کا ایسا پیٹینٹ نسخہ تبادیا جس کے ذریعے
جلافیوب ، تمام جیپی ہکوئی چیزوں کا خود بخرد انکشا ہے ہوتا چلاجائے۔ اس کے ذریعے جس وہا بی کا
جب دل جا ہے جنت اور دوز خ بیں گشت کر آئے ، زمین و آسمان میں جس میگر چاہے جا وہ کے ،
جب چاہے تو تو عفو لا سے اپنا یا غیروں کا ریجار ڈنوٹ کرکے لے آئے ۔ آخر بر کہا شعبہ وہازی
جب پاسے لوح عفو لا سے اپنا یا غیروں کا ریجار ڈنوٹ کرکے لے آئے ۔ آخر بر کہا شعبہ وہازی

کیا انصاف اور دین و دیانت اسی کا نام ہے کر سببدالا نبیا، علیہ الصّلوٰۃ والسلام کو پس ویوادسے بے خربتا یا جاتے اور اپنے کلاوں پرچورہ طبق روشن دکھائے جائیں۔ اگر عقیدہ بسی ورست ہے کہ نبی کر مصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والیسی طاقت نہیں ملی تو وہا بی کلاؤں کو پُوری کائنات کے مشابرے کی طاقت کہاں سے مِل جاتی ہے کیا اُپ حفرات سے نز دیک

له محداسلیل، مولوی: حراطِ مستیم، ص ۱۲۸ که مراطِ مستقیم اردو: ص ۲۷۰

دورے کا شغل حصولِ کما ل میں کوئی نبوت سے بھی ملندو بالامقام ہے؟ آخریہ اپنے مُلاَوْل کوسال صلی الله تعالیٰعلیروسلم سے کونسی وہانت داری کے تحت بڑھا یا گیا ہے ؟ بھبورتِ ویگر اگر داقعی أن مُلا وْں كامقام ہي ہے تو فخر دوعالم صلى الله نعالیٰ علیہ وسلم كاعلم تو آپ حفرات كی تعربیات ك مطابق اِن مُلاَوْں کے مقابلے پر نہ ہونے کے برا یر ہی رہ جاتا ہے۔ کیا یہی ہے آپ کا رسول پر ا يمان لانا ؛ كيا أتنى كاعقيده بهي بوناچا جيد ؛ كيارسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم كي الس ورجشان گھٹانے والے اُمتی ہی کہلاتے اورجنت میں جانے کے واقعی حقدار رہ جاتے ہیں، انسوس! سبدا جمد صاحب كونبى منوان كى خاطر كيد كيد يُرامرا دطريقون سے زمين بمواد كرنے كى روشش كى كى تقى دىينى كُند زېن بونا، كھنے پڑھنے سے رغبت ندركھنا، كما كر كھانے سے عاری ہونا،حقوق العباد سے بے اعتنائی برتنا،علوم شرعیہ سے کورے رہ کرجینا، تصوّف کے الجدسے سجی نا واقعت رہنا، بیتمام امور الیسے ہیں جو اُن کی ذات میں جمع ہوکر بزرگی کا سازوسامان قرار پاجانے میں ۔اگرچہ دومروں کے تن میں ان کاحبیب ہوناسب سے نزدیک سکر ہے ، مسیکن سيّدا حدصاحب كي ذات ميں إن باتوں كا پاياجانا معلوم نهيں كس طرح السبى ولايت كى سندى چرنصب نوت کو بھی شرار ہی ہے۔ آخر پیشعبدہ بازی کیا ہے کہ: م مهاری زلف میں آئی نوحسن کملائی وہی نیر کی ہو ہرے نامز ساہ میں ہے

حب آپ اپنانظر بر یا کوئی مسئلہ بیا ن کریں تو اُس کے دلائل کامطالبر کیا جاسکہ کی نہیں ہوتا ، ما سوائے اِس کے کہ سیخے خواب کا کا ب وسنت کے مطابق ہونا خودی ہے۔ غلط کا دلوگوں نے جب بھی اپنی بزدگ کا حال کھانا جو ہنا تو جہیشہ فرضی خواب ما اور حجو ٹے الها مول کا سہارا ہی حاصل کیا ، کیو کھ اِن کا قرآن وصد بنی چا ہا تو جہیشہ فرضی خوابوں اور حجو ٹے الها مول کا سہارا ہی حاصل کیا ، کیو کھ اِن کا قرآن وصد بنی خواب دیکھا ہے ؟ نیزید کوئی نہیں کے گا کہ واقعی آپ کو بر الهام ہوا ہے اِس کا صد بیت خواب دیکھا ہے ؟ نیزید کوئی نہیں کے گا کہ واقعی آپ کو بر الهام ہوا ہے اِس کا صد بیت شوت سیش کیجئے ۔ اِسی لیے صوص وین کی ساری بزرگی کا دارو مدار ججو ٹے خوابوں اور فرضی الهاموں ہی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اب ہم سید احمد صاحب کی مخصوص بزرگی کے بات

م خدا ہے ہی خواب بیش کرنے کی جہارت کر کے الفیاف لینند حضران کو دعوت غور و فک<sub>ا</sub> نیتے ہیں۔ میں کے اوّلین سوانح نگار مولوی محد حیفر تھا نبسری نے سکھا ہے: ثب نها في دات با قى رە گئى توأس وقت دو آ دميوں نے آئر آپ كا ہا تھ يكو كر تعالیٰ علیه وسلم اور بائیں طرف حضرت ابو مکرصداتی رسنی استه عنه بلیطے ہیں اور آ ہے فهارم میں کر اے احمد إ حبار اُسھا ورفسل کر ستیدھا سب ان دونوں بزرگوں كوديك كرنمايت شرم كسائف دورك بكو خوش سجد كى طرف يط كف اس کے با وجود کر موسم سرماکی وہرسے وعن کا یاتی اس دفت کے جورہا تھا مگرانس مردما فی سے آپ منسل کرنے ملکے اور اُ نائے منسل میں صفرت کو اور حضرت الوكرة كواسى عكرير بينيا موا وبكورب نفيرة بيست المين المرام كواسي عكرير بينيا موا وبكورب اُن حفرات کے حضور میں حاضر ہو گئے رحفرت نے ذیا یا کہ اے فرزند اِ آج شبقہ م ہے . توبا دالنی میں شغول ہوجااور دیا ومنابات کرتارہ - اِسس ارشا دا در ملقین کے بعد دونوں حفرات تشرلیب کے گئے ! ک

اس رات ستداحدصاحب نے کیا دیکھا ، برمی مولوی محد جعفر نمانیسری سے لفظوں میں ہی ملاحظہ

فواني:

تما حب من ان تعقیم بین گرتبدها حب بار با زما یا رسته تنه کدا سس رات میل بغضل اللی واردات عجیب اور وار دات غریب میرے و مخصف میں آئے کہ تما می ورخت اور پیقروغیروا تشکیا، و نیاکی سعدے بین سرر کھے بھوٹے اپنی اپنی حبکہ پر میں مصروف تھے۔ مگرط ذیبے کران ظاہری آنکھوں سے سرحیز اپنی اپنی حبکہ پر کھڑی مجوفی معلوم ہونی تھی، مگرشیم فلب سے سجدے بین پڑی ہوئی دکھا تی وینی تھی۔ اُس وقت میں بھی سعدے میں سررکھ کرشکر اللی کا بجا لا یا اور دُعا و

مناجات مناسب وُدن كرنا شروع كيا \_أكس وقت فناطُكَّي اوراستغراق كابل مجھ ماصل بُواا دراُسی مالت میں صبح بیک سجدے میں طِا رہا یہ ک تارئين كرام! ورايرتصرى ترنظرب كرستدا حمدصاحب كي باري آني توويا في على موزخ بڑی خوشی سے چنم فلب کا وجو دھی نسلیم کر لیتے ہیں اور سیدا جمد صاحب کے لیے چنم قلب البهي مناتسليم كى ہے كدايك ہى وقت ميں نمام دنيا كى اپنياد اور عمله اشجار واحبار كارات مو معاینہ فرماتی رہی کہ یہ تمام چیزی سجدے میں پڑی ہُوئی ہیں اور موصوف کے لیے بڑی مرتبط سائخدایسے کان بھی نسلیم کرلیے گئے جودنیا کی نمام چیزوں کی تحمید وتحلیل وکسیح کو شنتے رہے اور ؤو تھی ایسی مالت بیں جبکہ اُن کی آواز بھی تنبین تھل رہی ۔گھر کی بات آئی تومشرق ومغرب اوٹیال وجنوب بک دُوری نزدیکی کا سوال اُطْ کیا۔ دیکھنا اورٹننا سب امروافعہ ہوکر کمال بن گیا لیمن اِس متم ظریفی کی کوئی صدیجی ہے کہ ج فلم سبدا حمدصاحب اینڈ کمینی کے لیے ابیسے علوم واختیارات بڑی نباعنی کے ساتھ تفتیم کرتے نظرا نے ہیں اور بڑے فوز کے ساتھ اُن کی نشہیر کرتے ہیں لین حبب غبرول کا تذکرہ آئے لین انبیائے کرام واولیائے عظام کے بارے میں تھنا پڑت تو ہی توم کیبرخشک ہوجانے میں ۔ان سے فیاصنی کی حبکہ اس طرح نمبیلی ٹیکنے سکتی ہے کہ وین دویا ت کا ون و یا ڑے خون موکر رہ مباتا ہے عقل وخرداینا سرمیٹ کر رہ مباتی ہے۔ اِس مجنبی کا مبازہ لینے کی خاطرسارے وہا بی بیرے کے ناخدا مولوی محد استعبل وہلوی کا بربیان الاحظ ذیائے: " مرجيز كي خبر را بر مروفت ركهني ، وور ہو يا نزديك ، تيليي ہو يا گھلي ، اندھيرے میں ہویا أجالے میں السانوں میں ہویا زمینوں میں، بہاڑوں کی جوٹی پر ہویا سمندر کی نہم میں ، برانڈ ہی کی شان ہے ادرکسی کی بیر شان نہیں یا ک يرموصوف نے اپنا عقيده اور قا عده كليه بيان كر . باب جوسيد احمد صاحب برقطعاً لاكو بوج تطرنهين أربالب إسس مُلّبه كي روشني مين نصوير كا دُوسرارُخ لعِني ا نبيائے كرام عليهم السّلام كا

> له محرحبفر تفانیسری ، مولوی ، حیات ستیدا حمد شهید ، ص ۱۳ مله محدات لمعیل و بلوی ، مولای ، تقویز الایمان ، ص ۳۵

وكفر شنيه، وم الكفت إلى:

المراد ما و المراه المن المراه المن المراه المن المراه المراد المراه المراع المراه ال

تارئين كرام! انجى آپ نے صرافر شقیم کتاب سے مولوی محداسم عبل وہلوی کی وہ عبار نبس لاحظافرماتی میں جن میں اُسخوں نے اپنے بیر جی کے بٹا ئے مُوئے شغلِ دورہ کا ذکر کیا اوراُ س کا اڑ بتایا شاکد اسٹ نفل کی مدوسے جیاہے کوئی جی وہا بی زمین واسمان کی حس عاب کے پاہے عالات معلوم کرسکتا ہے۔ جنت و دوزخ کی سیر بیسر اسکنی ہے، فرسنتوں اور روی سے لاقات كى جاسكتى ہے ، لوح محفوظ سے عب امركو در با فت كرنا مطلوب مهواً س كا بختيم خود مطالعہ كياجا سكنا ہے۔ بركياستم ظرافني اوركىساعقىدە ہے كەعلى كےجودروازے ابنيائے كرام ادراویا ئے عظام کے لیے قطعًا بند کیے بُوئے تھے اور اسٹیں خدا کے بیے خاص بتایا ہے ، دی دروازے ہروہاتی کے لیے چیٹ کھولے ہُوٹے ہیں۔ آخر بردین و مرسب کو بازیخ اطفال بنانے کے سوا اور کیا ہے ؟ اس ستم ظرانوی کی انتہا تو یہ ہے کرستبدالمسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الك كے ليے علم كابر درواز و خطعاً بند تناباً كيا ہے۔ وہا ن مجی حیثم فلب كاكونی تصوّرتك نہيں أَنَاحِ بِيرِجَى كَ يُصِلِم بِ بِينَائِي مُولِي مُحراتم عَيل دامِي نفصاف صاف تكو ديا، مُ خِبَائِحَ حَفِرت بَيْغِيصِلْ اللهُ عليه وسلم كم بار إالبيا اتَّفا تَى مُبواكُه لبعني بات ديافت كرنے كى خوائم شن بُونى اور وہ بات معلوم نه بُهر تى - بجرحب الشرصاحب كاارادہ مُوا توایک آن میں بنا دی جانچہ حضرت سلی الشعلبہ وسلم کے وقت میں منا نشوں ف حفرت عالیتنزه پرتهمت کی اور حفرت علی انشعلیه وسلم کو اِسے بڑا رہے ہُوا كنى دن كبهت تحقيق ليا بركي حقيقت معلوم مرئبوني اوربهت فكروغم ميركب

له محرا المعيل دلوى و تقوية الايماق ، ص٥٥ ، ٥٥

کیردب الدُصاحب کا ارادہ مُہوا تو بتا دیا کہ منا فق جُوٹے ہیں اور عالیف ہُ باک ہیں ہال قطح نظر اس کے کہ امام الوہ بید نے منا فقین میں کہ مہنوا ٹی کرتے ہوئے و اقعے کو قلما غلاد گر دیا ہے ، ہم بیاں اپنے موضوع کی منا بعث کے لیا ظرحیہ میں کر سیاتہ ہے ہیں کر نبی کر ہم کو اللہ علیہ دستم جی ان زالے موقدوں کی نظر ہیں کسی بات کو معلوم نہیں کر سیاتہ ہے ، بجر وحی کے اس سید احمد صاحب کی طرح چیٹم قلب بھی اور نہ اُخییں وہا بی کشتی کے بہوا کی طرح چیٹم قلب بھی اور نہ اُخییں وہا بی کشتی کے بہوا کی طرح دور سے کا شخل کہ نا تھا، جس کی مدد سے وہ ش اور چینت و دور خرج کی خربی معلوم کر لیا کرتے یا لوج عفوظ سے بڑھ کر معلوم کر لیا کرتے معلوم نہیں اکس کے با وجود نبی اُخرالا اللہ کی طرح کی اُخری کی اُخری کی اُخری کی اُخری کی خربی معلوم و اختیار ہی معلوم کا ذیا نی طور پر کسی کا کہت کی خربی گانے کی میں اُک کے نزدیک علم و اختیار ہی معلوم کا کہت کی اُخری کی میں اُک کے نزدیک علم و اختیار ہی کہتے الا نبیا ، صلی اللہ تعلی اللہ تی اُخری کی اُن کے نزدیک علم و اختیار ہی کی اُن کے نزدیک علم و اختیار ہی کی اُن کے نزدیک علم و اختیار ہی کیا ہو ایا بی حضوات کی نظر ہی کی مزید صدر کرتے ہوئے موصوف نے بہا محلی اُخری نظر اُن نے ماک جانے ہیں ۔ اِسی سنم ظرافنے کی مزید صدکرتے ہوئے موصوف نے بہا محلی طوا ہے ،

"کوئی شخص کسی سے کے کر فلانے کے ول میں کیا ہے یا فلانے کی شا دی کب ہوگی یا فلانے وزخت کے کتنے بیتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارہے ہیں تو اس کے جواب میں بر نہ کے کر اللہ ورسول ہی جانے کیونکر غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے ۔ رسول کو کیا خربی کے

اوھ رسول اللہ صلی اللہ اتعالیٰ علیہ وسلم کو کسی ایک درخت کے بیٹن س کی تعدا دبتائے سے اور آسمان کے ناروں کا نتمار جاننے سے بے خبر بتایاجا رہا ہے کہ معاملہ غیروں کا ہے لیکن ادھر ستبداحمد صاحب کو رُوئے زمین کی تمام استبیاء، ونیا کے سا رہے اشجار وا حجار سے خبردار

> له محدالسمعيل د بلوى ; تقوية الايمان ، ص م ٥٥ كه محدالسمعيل د بلوى ، مولوى ; تقوية الايمان ، ص ١٠٠

اران کی بیج بہلیل وغیرہ کا سامع تنا یا گیا ہے ، کیو کمد برمعا مداینوں کا ہے ۔ کیا وہابی حفرات لینے ام علی الاطلاق کے تبائے مہوئے اس نظر بر پر بھی نظر تانی کی زحمت گوارا کریں گے کم ایک ورخت ما علی الاطلاق کے تبائے مہوئے وانی شار کر کے دہلوی صاحب اُن کی گنتی سے سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ عید ملکم و بینے بخیر اس اللہ تعالیٰ عید ملکم و بینے بخیر میں اللہ تا ہا ہے جہر کی جان پر بھیری تبات ہیں ، علیہ اس خبروار محمرانا کیوں نشرک ند محمرا ؟ اِ س طرح و ہابی حضرات کی نظر میں بیتہ احد صاحب کی علمیت اور وقعت کم رہی یا زیا ہے ؟

ہوں کا ہے کہ لعبض وہا بی مناظر پر کہنے لگیں کہ وہلوی صاحب اُ سعلم کو مثرک مٹھر ارہے ہیں جہینہ ماصل رہے بجد سیدصاحب کا معاملہ صرف ایک ران کی باٹ ہے۔ تواییے صفران کے اس وقت کا مطلب بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے سی کو اپنا شرکیے نہیں بتا آتا یاں ایک رت کے لیے بنا بہاکر ناہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

قاربین کرام اکب نے ملاحظ فرمالیا کر سببدا حیرصاحب کو کمیسی دا زواری اورغیر محسوس طریقے
پر بر تو بین بارگام اللب بلکر نبی الا نب باء سببدنا و شفیعنا محدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے
بھی نیا وہ علوم واختربارات والا دکھا یا جا رہا ہے ۔ اس کر توت سے نر ان حضرات کے عقیدہ تو تو یہ
رفت آتا ہے اور نر اُمتی ہونے ہیں بہر حال ذکر تھا سببد صاحب کا کروہ دات بھر کا نمنات کی
مراشیاء کو اُن کی باطنی حالت بیں حیثم قلب سے دیکھنے رہے اور حیس خاموش زبان میں بھی
تام اختیاء تسبیح و تہلیل بیان کر رہی نصیں اُسے سبد صاحب رائ بھر ساعت فرمات دہے۔
اب اِسی دُوا ہے کا اکلا یار طب بھی ملاحظہ ہو:

سمب بعدادائ انتراق بخدمت مولاناصاحب (شاه عبدالعزیز محدث و الوی معتاد العزیز محدث و الوی معتاد العزیز محدث و الوی معتاد الله علیه کها توبهت مسرورا و رمحفوظ بهوکر آپنے فرایا کو باری نعالی کامزار مزاد تشکر ہے کہ آپ آج کی شب اپنی مرا د کو بہنچ شخد پس اس دوز کے بعد ہے آئا فائا آٹا ر ترقیات و علو درجات و معا ملانت عبیب و واردا تِ فریب آپ پر ظام بهونے مگیں ' لے

ما و مولوی و حیات سید اعد شهید ، ص ۱۹۲

جائے تعجب ہے کہ جو در وا زے انبیاء کرآم علیم السلام بک کے لیے وہا بی حفرات کے امار على الاطلاق نے بند بنائے ہیں نووہی دروازے شاہ عبدالعزیز محدث وہوی رحمۃ المعلم کے د اُ صُول نے کس طرح کھلا ہُواتسلیم کرلیا ؟ آخر بیعقدہ کوئی توحل کرتا کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الو كوكسيه معلوم بمُواكر ستيداه مصاحب آج اپني مراد كو بہنج گئے ہيں؛ غدا ہي بهتر جا آنا ہے كہ ان معزات نے اپنی ہی اصطلاح کے مطابق عَلیم کینے کیا جا احتُ دُورِ مجی مان لیا اُور اس کے با وجود زمرت نترك كي زوس ني رب مكر توجيد ك شبكيدار بهي بن كني -اب اسي المناكسي كابك السانواب بهي ملاحظ فرما بيني ومسلما نول كقلب وعكر كوهيلني كروتياب ومكها "إس معاطة عجيب كي بعد ضاحب مخزن ن نے سجواله صراط مستقيم كلما ہے كم ايك نواب میں رسول الترصلي الشعليه وسلم نے تبنن جيو ہا رے اپنے دست مبارك سترصاحب كمنزي إيك دوسرے كي بعد ركاكر بہت سادا ورجت کھلاتے اور حب آپ بیدار ہوئے تو اُن چیو ہاروں کی شیر بنی آپ سے ظاہر و باطن سے ہو برائتی۔ اس کے بعد ایک دن حفرت علی کرم اللہ وجد؛ اورجناب سبدہ فاطرة الزبرارضي الندعنها كوستبرصاحب فيخاب مين ويجها-أمس دات كوحفرت على في ابنے وستِ مبارك سے آپ كو نهلا يا اور حفرت فاطر في فيك بہاس اپنے ہانھ سے آپ کو بہنایا۔ اِن واقعات کے بعد کما لاتِ طریقہ ُنبوت كى غايت آب دناب كے ساتھ آپ يرملوه كر ہونے نظے يا ك احقركم اذكم مينين سجوسكاكسي حاليس ساله جينة جاكتة أوي كونهلان كامطلب كيابي كاله مولوی محدا سمعیل دبلوی کا قلم اس نواب کو گوا کرمیر د قلم کرنے سے پہلے خشک ہو گیا ہوتا۔ خاتون جنت رصنی الله تعالی عنهانے سبرا عمد صاحب کو اپنے ہا تھ سے کیڑے بہنا ئے، فدا نه کرے کہ کوئی وہا تی نثر م وحیا کو اِس درجہ گھو ل کریں گئے ہوں کم اُنھیں اِن لفظوں مے موج سلیم کرینے بین کسی قسم کا تا مل ہو۔ تامل کرنے والے سے ، خواہ وہ بڑے سے بڑے

ك محرصفرتهانيسري، مولوي: حيات ستداحدشهيد، ص ١٨٠

المذر الله المحتمد الله المحتمد الله الله الله والتحب مين فسل كرك فارغ بواتوا نجاب والده و المحتمد والله المحتمد والله الله والله و

حب تبداحمد صاحب ببعین کا کا روبار نشر و ع کرتے ہیں تو براہِ را ست اپنے پروردگا عائس کی مرسی پُوچھتے ہیں اوراُ دھرسے جواب بھی مرحمت فربا دیا جاتا ہے۔ اولین سوانح نگار کے لفظوں ہیں بروافعہ ملاحظہ فربا باجائے اور مفہوم ومعانی کے سمندر میں تقویۃ الاہمان سلمنے رکی کو فول دگایا جائے۔ وہ بڑے فوزوغود کے ساتھ اپنے کفیل و شفیع المذنبین سبّدا حمد صاحب کا برویُوں کرتے ہیں:

> "لیں اِس معاملا اخذ بعیت بین نیری کیا مرصی ہے ؟ جناب باری سے عکم مُواکہ جوکوئی تیرے یا تخد پر معین کرے گا، خواہ وہ لا کھوں ہوں ، ہرا بک کی گفایت کروں گائے لئے

برمال یہ توسیدا تمد صاحب کی اس شفیع المذنبینی کا تذکرہ تھا جو وہا بی حضرات سے نز دیک بران سلّم ہے اگرچہ ان سے نز دیک سیندالم سلبن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ منصب حاصل مہرکیونگریها ں لینبرا سیندعا کیے نمام مریدان سیند صاحب کی معنفرت کا وعدہ ہو گیا۔ اِسی علیمیں وُومرے منفام پر گیوں مکھا ہے:

له و المرتبيد، ص د المرتبيد، ص د ٢

" تصدیمیا ون بین قیام کے دوران وہاں ایک عجیب وار دات ظهور بین آئی۔ ایک
روز صفر ن سبید صاحب بعد نماز فجر کے مراقب بیٹے رہے .... مدوثنا کے
لعد آپ سجد ہے میں گریڑ ہے اور سجد سے سراٹھا کر مبارکباد و سیتے ہوئے
وہا یا کہ آئ ہا تھے بیت نے مجھے بشارت دی ہے کہ اِس وقت تجھ کو اور تیر سے
کوا بی کہ آئی ہا تھے نے اِس مسجد کو جنت الما وی میں ہے جاکر واضل کر دیا۔ اُس
موا اُس ہا تھے نے اِس مسجد کو جنت الما وی میں ہے جاکر واضل کر دیا۔ اُس
وقت آپ نے نوایا کہ اِس مسجد میں جس فدر آ دمی موجود بیل اِن سب سے نام
ایک کاغذ پر کھ لو اور اِن کو اصحاب بدر کی طرح بار کیا و این دی سے مقبول و نظور
ایک کاغذ پر کھ لو اور اِن کو اصحاب بدر کی طرح بار کیا و این دی سے مقبول و نظور

ہتھ پر بعیت کرمے گا اُس کو تمام کروہاتِ دنیا وائخرت سے محفوظ رکھ کراپنی رضا مند<sup>ی</sup> اورا نعام سے سرفراز کروں گا ( اِس لشارت میں آپ سے خلیفوں اور خلیفوں کے خليفول كي سعيت سجى شابل سے - أس وقت ميں فيع عن كياكم اسكريم ورجم إ مرسة آبا واجداد كوتهي مبري بيت سيمشرف كراتا كرده جي اس وعدة مغفرت مِين شامل ہوجا ئيں کئی روز اِکس آخری دُعا کی فبولبیت مِیں تو قعت رہا۔ اِکسس ع میں سبید صاحب وطن میں دالیں بہنچ گئے۔ وطن میں بہنچ کر اِمس دعا کی فرلیت سے واسطے آپ بہت گر گرائے۔ افراس کریم ورحم نے اپنے فضاعیم ہے اس دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کر سبید فحمہ (مولف مخز ن احمدی کو لیئے أبا واحداد كى طرف سے وكيل كركے أن كى طرف سے إن سے بيت لے لے إس عبارت ميں سجى ستيدا حمدصاحب كو نبى كر برصلى الله تعالىٰ علبہ وسلم سے اُونچا د كھانے البنهري كارفرما نظراً را بي كراً تخضرت على الله نعالى عليروسلم ف ابن والدين رمين كو زنده ككابني أمنت مين شامل فرمايا تها توستيه صاحب نے سادے آبا واحداد كواپني بعيت مع خوار کے ویدہ مففرت میں شامل کروالیا۔ بات کی ہوا تو باندھ دی لیکن سرور کو ن ومکا ملاملة تعالیٰ علیه وسلم نے توا بینے والدین *ربی*ین کو دوبارہ زندہ کرکے مشرف با سلام کیا تھا۔ پرالیار *عد نظراً یاجها لٰ ذبا نی جمع خرچ کے ام حیل نہیں سکتا تھا ،* لہٰذا مؤلّفتِ مخز ن احمدی مو وکل تزردینے کی راہ نکال لی-رہے۔ تبرصاحب کے مریز نودہ سلسلہ درسلسلہ اورنسلوں کی كملين مجنى جار بى تتنبس يتفوك كيصاب معضفرت كُث رببي تقى تبكر ستبدالانبيا, على العتلوة والنلام كأن متى بنيغ سے برجون كے صابوں بھى وعدة مغفرت كا وہا بى حفرات قحط تبات رہتے الله الم الولا بير ني وديكا ب

"اِس اً بِتْ سےمعلوم ہُوا کہ تمام اسمان وزمین میں کونی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کدائس کو مانبے اور اُس کو کیکاریٹے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے ' کے

گر محر مخور تحانیسری ، مولوی : جبات سبتداهمه شهید ، ص ۱۲۹ گله فهرانسهٔ عبل دلوی : تعوینزالا بمان ، ص ۱۳ انبیائے رام اور اولیائے عظام کا ماننا تو نفع نقصان سے نمالی تبنا پالیجن سید انمد مسرب کے ساتند مگنا کتنا فائدہ مند کہ فور اُ وعدہ مغفرت واصحاب بدر کا درجہ حاصل کیا کیا برسلماً مؤلی اُرخ مقربین بار کا واللہ یہ کی طرف سے اپنے برطالؤی امبر المومنین کی جانب چیربنے کا ما فولی منصور ہمیں منفا ؟ وہلوی صاحب نے مزید کھا ہے ؟۔

" اِسْ ہِنتِ سے معلوم ہُواکہ جوکو ٹی کسی کو اپنا حمایتی تھجھے کو بہی جان کر کر اِس کے سبب سے ضدا کی زدیکی حاصل ہوتی ہے ، سو دہ تھی منٹرک ہے اور جبوٹا اور اسٹرکا ناش کرائے گ

اگر بندگان خداکسی کی قطفاتها برت بنبس کرسکتے توسیبرا تمدها حب ہو اپنے ما تھیں کے تھا بیت ہو قدم پر کرنے اور انھیں جنت و مغفرت کی ابتار بیس ساتے رہے اُ تھیں کیوں ورونگو شار نہ کیا ؟ اگر بزدگوں کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل نہیں ہوئی توسیبرا تحدها حب کے سیجے آنا بڑا لاؤلشکر کیا سببہ و تفریح کرنے کے لیے اکٹھا ہؤا تھا اور مولوی فحمد المعیل بندی کے بیچے و ہا بیان پاک و مہند کس نوشی میں سکے ہُوٹے ہیں ، موصوف نے مزید تھا ہے ، اس ایس بیت سے معلوم ہُوا کہ بینیم خداصلی الدی علیہ وسلم کے وقت کے کا فر بھی اس ایس بیت کے قائل تھے کہوئی افسار کے برابر نہیں اور اکس کا مقابد نہیں کرسکتا۔

اس بات کے قائل تھے کہوئی افتار کی برابر نہیں اور اکس کا مقابد نہیں کرسکتا۔

ہوگئے۔ سواب بھی چوکوئی کسی مخلوثی کا عالم میں تھوجا تا ہے ۔ گو کہ اللہ کے ہوئی ایس کے کہ نہوں کو اللہ کی جاربی ہی کہا تھے کہ بارس کے کہ نہوں کو اللہ کی جاربی ایس کی اور میں بیا وکیل سمجھنے کے باعث مشرکیوں مکہ کا نسبہ موجو بیا سے کہ انہیا نے کو انہیا کے کو ام

ك محداسلعيل ديوى : تقويدًالايمان ، ص ٣٧ سله ايضًا ؛ ص ٤٣ ، ١٢٢ اریائے عظام کو تھوٹ تا بت کرنا اور وکیل ماننا شرک سمی تکین امام الوہا بہری اس خانہ ساز شریت کے احکام کا سبد معاصب پرکیوں اطلاق نہیں ہوتا ؛ سبد صاحب کے بیے تھرون قدم فرم بڑا بت کیا جارہ ہے ، انھیں وکیل اور جمایتی مانا جارہ ہے لیکن کوئی وہاتی بر نہیں کہتا مریش کر از کے سمندر میں خوسطے سکا دہے ہیں ۔ انہیا ، واولیا ، کے خلاف می او بنا کر سیدا حمد صاحب ایڈ کمپنی کو اُڈ کِ کِنا مِین دُون ِ اللّه بنادہے ہیں ۔ زرا مولوی محمد اسمعیل وہلوی کی یہ البیبی تصریح میں ملاحظہ ہو ؛

الذصاحب نے اپنے سینم کو کھ کیا کہ لوگون کوٹنا دبویں کرمیں تھا رے نفع و نفعان كالجيمالك مهبي اورتم ومجريرا بمان لائے اور بیری اُمت میں داخل ہو سواس يرمغرور بهوكرصدس مت برهناكم بهارا بإبه برامصنبوط بعادر بهارادكميل زردست ادرہارا شفیع برا میوب ہے۔ ہم جو پا بیں صوریں۔ وہ سم کو اللہ سے بیا لے گا کبرنکہ بیبان محف غلط ہے ، اِس واسطے کم میں آپ ہی ڈر آ ہوں ادر اللہ سے ورسے اپنا کو ٹی بچا ڈنہیں جا نیا ، سو دوسروں کو کہا بچاسکوں؟ على يونهي ہى اگو با بينمبر خِداً صلى الله تعالى عليه وسلم نوخود ہي ڈرنے رہے اور اُسخيس نجيا وُ كيا كونى عكر نه ل كى لهذا دوسرے كا بچا و إن حالات مِن دُوه كر مهى كيا سكيں گئے ۽ كيكن فرے آپ کے سید احمد صاحب تو بنصرف دنیا میں ہی مغفرت سے نوازے کئے بلکہ اُن کے ماخير کونش ديا کيا تھا بكر جوان كے خلفاء اور خلفا دكے خلفاً سے مبين ہو مبائے كو مجى ا بناگیانها ران مالان می<u>ں مات نظراً رہا ہے کہ سیّدا مدصاحب پر</u> الله تعالیٰ کی حبّنی نظر كرم ماء إننى نوابيغ عبيب صلى الله نعالى عليه وسلم بريجى منهين - اق حالات مين وعاجي فرات کیا ہمیں بھی یہ تبانے کی زحمت گوادا فرما ٹیں گے کہ اُ مفوں نے مجوبیت میں نبی کریم على الله تعالى عليه وسلم سے ستِداحمد صاحب كو بڑھا كرا بنے برطا نوى امبرالمومنين كو مقام البهية برميطايا تنمايا ستبدا عمدصاحب سيعلوم واختيارات مين سردركون ومكا تصلياست تعالیٰ علیہ وسلم کو کم بنا کر صبیب برور دگار، شافع روز شمار کے خلاف پُراسرار محافر بنایا ہوا ہے ، کمیونکہ جن کا موں کی تولوی محمد اسلمیل دہلوی نے زبان رسالت سے نفی کروائی ہے ان سال کا موں کو سرانجام دینے ہوئے سبیدا حمد صاحب کو دکھایا جارہا ہے ۔ اُنظر پیکیسا دین ہے ، کاموں کو سرانجام دینے ہوئے سبیدا حمد صاحب کو دکھایا جارہا ہے ۔ اُنظر پیکیسا دین ہے ، پرکیا تما شد ہے ؟

نفریانوباتیں نفیں سیدا حمد صاحب کی بین الا تواحی ولا بیت کی ، جس کے باعث وہ کا رساز، مشکل کشا ، شفیع المذنبین اور کبا کچھے نظر نہیں آتے تھے۔ اب سید صاحب کے کسب فیض و حصول منصب کے بارے میں جہالت آمیز ومضحکہ خیز بیان مولوی محمد حجفر تھا نیسری کی زبانی ملاحظر فر مائیتے : '

"اِس کے بعد ایک روزار واج مقدس، جنا بغون التقلین سیدعبدالقادر

گبلانی وحفرت خواجه بهاء الدین نقشین متوجه حال سیرصاحب ہُوئیں اور
قریب ایک ماہ کک کسی فدر نمازعہ ان دونوں رُوحوں کے در میان رہا۔ ہرایک
رُوح اِن دونوں رُوحوں میں سے سیرصاحب کو اپنی طرف عذب مرناچا ہتی تھی۔
م خواجد الفضائے ایّام تنا زعہ کے دونوں رُوحوں کی بالاشتراک مذب کرنے
رِصُلِح ہوگئی۔ اب دونوں اردواج مقدسہ نے بالاشتراک آپ پرعلوہ کر ہوکمہ
ایک بہری نبضر نفیس مجوز جرفوی اور تا تیر زورا ورفرما کی کہ اُس ایک پہریں
ایک بہری ناندانوں کی آپ کو حاصل ہوگئی' کے
سیت اِن دونوں خاندانوں کی آپ کو حاصل ہوگئی' کے

اسی قسم کا ایم ففک نیز بیان اور پیش کیا جا تا ہے ، جس سے اِن حضرات کی سلوک و تفوق ہے اور القفیت اظهر من الشمس ہوجا تی ہے اور صاحب فہم و فراست پر اِن کی در و نگو تی اور کذب بیا تی پورے طور پر ظاہر ہوجاتی ہے ۔ لیجے وُہ بیان بھی ملاحظہ فرائیے:

"اِس کے بعد ایک روز سیر صاحب مصر سے نواجۂ خواجگان خواجہ بختیا رکا کی قدس میڑ ہے در فرمبارک پر مراقبہ ہیں بیٹھے تھے اور اُس وقت رُوح پُر فتوح

خواجرسات مردوم سے آپ کی طاقات ہُوئی تو اُس مقدس رُوح نے آپ کے اوپر توجر فوائی۔ اُسی وقت نسبت خاندان چیٹ آبدی بھی حاصل ہوگئی اور اِس کے بعد نسبت مجدّدیر، شافل وغیرہ عزمٰ کُل مشہور نما ندانوں کی نسبت خود مخود آپ کو حاصل ہوگئی۔

دلارت نوت نوائسے کتے ہیں جو نبی کو اعلان نبوت سے قبل حاصل ہُوا کرنی ہے لیکن سید صاحب کے لیے تعرف شاہ معبدالعز بز محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ کی زبانی اس کااعلان کر وانا ظا ہر کر رہے کہ کہ المدونِ خانہ اعلانِ نبوت کی تیاریاں ہورہی ہوں گئ جس کی خاطروی وعصمت کے دعوے کے المدونِ خانہ اعلانِ نبوت کی تیاریاں ہورہی موں گئ جس کی خاطروی وعصمت کے دعوے کے جارت شخصا در وقت آنے پر سیند صاحب کی نہر ایش کہ کا خسکہ مفرر ہُوئی تھی۔ منام بانوں سے قطع نظران ندکورہ بالا دونوں بیانا ن کو بھر ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے واقعے

ببر حضورب بدناغوث اعظم رصى التد تعالى عنه كم متعلق غوث الثقلين كالفظ استعال كياسه ليوييز ا ور انسانوں کی فریا دکو پہنچنے والے کیا پر تفویۃ الایمانی دھرم میں تھیٹ شرک وکفر تو نہیں ؟ ] نقر بنرالا بمان کے اللِّمی تُحلِّیم و مسلانوں کومشرک ٹھرانے کی غرض سے گھڑے گئے ہے ؟ بزرگوں میں جبگزا د کھانا ، بینچے بھائے نسبتوں کا حاصل ہوجانا ، رُتبے میں سلطان المندخ الر تطب الدين بختيار كاكى رحمة الشملبرس اوني بننا ، كبا إس مين تقيقت كاكسى عافل يُواونا شائر بھی نظرا ناسے ؛اب وصایا وزیری کے حوالے سے بیروا قعر بھی ملاحظہ ہو: ایک دوزاپنے جرے میں لیٹے ہُوئے تبد صاحب کے خیال مبارک میں گزرا كه نامعلوم الس جها ں كے فطب الاقطاب جهاں كون بزرگ ہي، برخيال كركے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کداُ س بزرگ کا مجھ پرحال کھول دیں اور اُن کی زما<del>ت</del> مع في كومشرف كر- بردُعا فبول مبوتى اوراً سى دم الدّرب العزّ ت ني اين قدر كاملەت ہواكو تھم دباكرات كومعدب تراناً فاناً اُس بزرگ قطب الاقطاب كے مسكن ريمنيا دے بيناني آپ بهت سے عالك اور بياروں اور حنگلوں كاتما شا وكي بوك المدوم من ماستام من بنع كار آب فائى بزدك الم کہ تجہ کونمھاری ملاقات سے صولِ رضامندی باری تعالیٰ کے باوجود اور کچیقصود نہیں ہے۔ گر اِکس کے باوجو دھی وہ بزرگ کچے متوجر نے ، ، ، ، اُس کھڑی پالیس انتخاص غیبی مزگل کی مثبت ہے ، دنیا کی نظروں سے پوشیدہ اور آپ کے سامنے عباں ، آپ کی فرمن میں تعینات ہو گئے اور یہ اشخاص غیری اُس تنخص کے سا نظ تعینات رہتے ہیں جس کو مزنہ فطب الأفطاب کا عنابت ہونا ہے۔ نیر إس انعام منازه كے بعد حس طرح رب العزت آب كو وہاں كے كيا تھا أسى طرح والسك آيا... جب إس د توء كے چندسال بعد ستبصاحب مك خوات ان كوتشرايف كے كئے نوان بياروں اورميدانوں كود كھ كراپ فرما ياكرنے تھے کر اِضِیں بہاڑوں اور میدانوں کے اُوپرے اِس ملک شام میں میرا سفر بُوا تھا <sup>یا</sup> کے محرجیفر نھانسری، مولوی ؛ حیات سیدا حمد شہید ، ص سوم

جرد شن نصیب حضرات نے تصوف سے تھوڑا بہت حصہ بھی یا یا بہو وہ بخربی جان سکتے ہیں کہ بہ واقعہ عن گرنے والوں کا تبادکر دوعقلی ڈھکوسلا ہے۔ عبارت کا بر فقرہ اس خصد بازی کی زبا ن حال سے گوا ہی دے رہا ہے جلیے سبید ساحت کو زبانی ترج خرج سے قلب الاقطاب نوبنالیا، لمذا کیسے ممکن ہے کراپنے پر وِمرشد سے اُونے جمو نے کا اعلان مذکرتے راس سے میں پہلے بربان ملاحظہ ہو و

مولانا (مرتضیٰ فا ن صاحب ) مکفته بین کرسته صاحب نے مجھُ سے اپنا ایک روز کا مال السس طرح بيان كياكرمي ابك دن مولانا شاه عبدالعزيز صاحب كے دولت خا رِ حاصر بُوا۔ اُس دفت آپ کے پاس مولوی رشیدالدین صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بیں بہت دیراننظارِ نخلیہ ، دالان میں ٹہلتیار ہا کہ جب برصاحب تشریب لے جائیں تو میں مولانا سے کچھ بوحش کروں ۔ اس ٹیلنے کی حالت میں ٹیجھ کو یہ الهام ہُو ا کماگر توبندوں کی طرف التجا کرے گا تو ہم نیری دشگیری نیکریں گئے ہے۔ کے والفركج يُون معلوم بوناب كرستبرصاحب كووما ل كسى الكريز نے ديكھ ليا ہو كا - اُسے بقيدناً بربان ناگوارگزری ہوگی ادرصا ف کد دیا ہوگا کہ اگر تم نے شاہ صاحب سے را بطر رکھا تو ہمارا تمحما را بجاؤ نہیں ہوگا اور بہاری نظر کرم نمیاری جانب سے مبٹ جائے گی۔ بہرحال اِس واقعے کو مزاغلام احمد قادیا نی کی طرح الهام کارنگ دے کر بزرگ کی سند بنا دیا کیا۔ اب اس واقعے كىتى بربارلوگوں كى مائئىية آرائى بىنى دىد فى بىپ - كھتے ہيں: ا پر نصر محضے کے بعد مولوی مرتضی خان صاحب اپنی رائے اور اپنے اجنها دسے يرميني بين كرائس الهام سے بيمعلوم ہوناہے كد أن آبام ميں ستدصاحب كا وجبرولانا شاه عبدالعز بزصاحب سيرطها بمواتما بهامع لكفنا بي كربريات وس نبد دول سے سن مے کوب بید صاحب ج کو تفریب لے گئے تُواْس وقت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب كوسندها حب كي علو مرتبت كاما ل

مه المرجم فرتمانيسري : حيات مستبدا حمد شهيد ، ص ١٢١

غیب سے معلوم ہوا۔ اُس وقت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب بمہشیہ فرط یا کرتے ہے کرت بیصاحب کی والبی کے بعد مُیں اُن کے با تھ پر ببدیت کرکے ، وُہ نثر ف حرکا وعدہ ہے ، فرور ماصل کروں گا۔ گرافسوس کہ مولانا کی اُمبد برنز اُنی کیونکم سبرها آ کے دوبارہ وہلی آنے سے پہلے مولانا صاحب کا وصال ہوگیا نشھا ' کے

حسن دہن نے بیدواقعات گھڑے اور جس فلم نے کاغذ کے سیسنے پر اسخیب جڑا ، اُس کی ستم طریفی کا اندازہ ا معلاکون کرسکتا ہے ، جس نے اِس شعبدہ بازی کو البساخوٹ مارنگ دے ویا کو بڑھے تھے لوگوں کو سبی اِس کی حقیقت تک پہنچنے کا داست نہیں بنیا۔ وہ جا ل کی خوشنا ٹی تو دیکھتے ہیں لیکن جا ل کی حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن جا ل کی حقیقت کو دیکھتے ہیں جانے ہیں۔ ایسے بڑا سرار تیکڑ کے بارے میں اِس سے سوا اور کیا کھا جا سکتا ہے کہ : ہے

یون فلم ور وست غدّارے بود لاحب م منصور بر دارے بود

المجبی سیدا حمد صاحب کی البیلی ولایت جومنصب نبوت کو بھی شرمار ہی ہے، اُس کا ایک بہدو تاریبن کرام اور ملاحظہ فرمالیس کداگر سرور کون و مرکا ت صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کے فراق میں اُستن حائے رویا تھا تو سبیدا حمد صاحب کو و ما بی صفرات کس طرح کم رہ جانے ویتے ؟ اِس کمی کو اُسفول نے یُوں گیر راکیا ہے:

سمب فیرکوآپ روانه برلی بونے والے نصے ،اُس رائے آپ کے نئے مکان کا دوح بہدئیتِ انسانی ظاہر بُوئی اورآپ کی جُدائی میں سبت رنج و طال ظاهد کرکے ایک دوسری خلوق اللہ سے ،جو وہاں حاصر تھی، مناطب ہوکہ کئے مکان کا میک کرکے ایک دوسری خلوق اللہ سے ، جو وہاں حاصر تھی، مناطب ہوکہ کئے مکان اور قطار میکی کرکل بھارا آقائے نا مدار ہم کو چھوڑ کر حیلاجائے گا۔ بر کھر البسازار و قطار رونا شروع کیا ، اِس کر بدوزاری کا از سید ساحب بر بھی ہوگیا اورآپ بھی رونا تھی اور پی تھی ،

ہ نے اللہ رب العزت سے عض کیا کہ برسب نیرافضل وکرم ہے ، اس رق کی

یہ الفت تیرے ہی افعام کے سبب سے ہے درز میرے جیسے ہزار ہا اُدی لینے

اپنے مکانات کو چھوٹر کرچلے جانے ہیں، کھی کوئی مکان اُس کے واسط رنج و ملال

منہ کرتا۔ سوا ہے رب اِ تُو ہی اپنے فضل سے اس مکان کوتسکین دسے ماکی دقت جنا ہہ

ادی سے عمر مواکد اس مکان کو بھی ہم جنت میں داخل کریں گے رین صلاب اُس روح مکان نے خو بھی

منا ادمی نے بھی تبعیل حکم الہی اُس کو بیربات سنا دی تب اس مکان نے خوش خرم موکرت ہی اُنی کے

منا ادمی نے بھی تبعیل حکم الہی اُس کو بیربات سنا دی تب اس مکان نے خوش خرم موکرت ہی اُنی کے

یک جانب سرور کون و مکان صلی الله تعالی علیه وسلم کا سیدا صد صاحب کورتر متفا بل دکھانا اور رئیس ما سند الله می کا میدات مد صاحب کورتر متفا بل دکھانا اور رئیس کا دعویٰ کرنا میکر پنج صوصیت موسلی علیات الام اور نی کریا سیکن الدنی کا نیز تعالی علیه وستر سے علاوہ دُوسرے ابنیائے کا می کوجی حاصل نزم کوئی کسیکن یا دلوگوں نے سند طابق کے علاوہ کو زبان زوری سے اسی منصب پر فائز کر دیا۔ اِستی مسم کا کی حربت انگیز واقعہ اور ملاحظہ فرما لیاجائے۔ مکھا ہے ؟

"بهاں ایک عجب وغریب واقع ظهور میں آیا اور وُہ یہ کسمندر کی روحانیت ایک میں ہیت ناک صورت بن کرحضرت کے سامنے آئی اور بہت ہو ور اور کبرسے بولی کر تو اپنی جان سے میں ہونے کو کر تو اپنی جان سے میں ہوئے کو کہوں آیا ہوں کہ میرے اندر ہلاک ہونے کو کیوں آیا ہے ہوئے کو کیوں آیا ہے ہوئے اور کی میں سمندر ہوں ، جس نے ایک لمح میں وعوزیوں کو ہلاک کر ڈالا تھا اور میں وہ ہوں کہ ہزار وں جہاز اور شیباں ہرسال میرے سامنے تباہ ہوتی ہیں اور میں وہ ہو می طور کو ایک کھی میں سارے ساکنان زمین کم میں سارے ساکنان زمین کو می ساکنان زمین کو کو ایس کی گھرے ہوئے کہ وہ کہ کہ کا ایک کو میں سارے ساکنان زمین کو کو ایس کو کیوں ہوتا ہے کہ آؤاپنی جان سے بزار ہو گیا ہے ، کو کو تا سے ایک کو کو ایس کی میں ساتھ آنی فلقت کو کیوں ہوتا ہے کہ آؤاپنی جان سے بزار ہو گیا ہے ، کو کو تا ہوتی ساتھ آنی فلقت کو کیوں ہوتا ہے کہ آؤاپنی جان سے بزار ہو گیا ہے ،

ستصاحب نے حب برکلات نوت امیرسمندرسے سنے تو اُسی

وقت أب کوید الهام ہوا کہ توسمندر سے کہد دے کہ تو کہیں غود اور کوئر کی بات

کرتا ہے ، بین اور تُو دونوں غلاما نِ غلام اُ س جبّار و قہار سے بین ، تو اللہ ہے ہے اور میرے رُو کہ کوئر ق کرے ہیں اور میرے رُو رواس فدر شیخی نر بگھا کہ ۔ نیر کیا اختیار ہے کہ تو کسی کوغر ق کرے ہیں اہلے علم ودانش پر بخو بی اشکا رہے کہ بیروا قوم محض کھوٹر نٹ اورا ندھی عقیدت کی کر شمہ سازی ہے جم نے عقل و فہم سے کا مرفیع ہی نہ دیا ۔ مقربین بار کا والہ بیہ کے حضور سرکشوں کے بیوا ہوں ہے جو م مارے بسمندریا اس صیبی کس چیزی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے اسلی کرامتیں کہا اس سے آئیں ہ اِسی طرح فرمنی قفے کہا نیوں کو کرامت کا رنگ دے کر تھا اُن کی کا کمتی جوڑا جا نا ہے ۔ اِسی طرح کا ایک فرمنی قبلہ کہا نہوں کو کرامت کا رنگ دے کر تھا اُن کی کا کمتی جوڑا جا نا ہے ۔ اِسی طرح کا ایک فرمنی قبلہ کیا دواری کے سلسلے میں ملاحظ فرما شیے :

"اسرات کوا آنا ئے راہ بین سیرصاحب نے رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ و کم کو خواب میں دیجا کہ حضرت بھیت ا میرا لمرمنین علی کرم اللہ وجہ کا اور حضرت نما تون حصنت اور سنین رضی اللہ عنہم اجمعین کے آپ کی عبا دے کے واسط نشر لیٹ لاتے اور ہرا کی۔ بزرگ نے حضرت سید معاصب کے سینہ مبادک پر ہا تھ دکھ کم انستی و نشقی کی اور آپ کو بہت سی بشارتیں دیں ؟ لکہ جب بانجوں صفرات کی تشر لیٹ اگری کا ذکر کرکے کھی دیا کہ ہرا کی۔ بزرگ نے سید معاصب کے سینے پر ہا نفد دکھا تو مطلب بہی ہوا کہ حضرت نما تون جنت ، حکر کو شئے رسول، زمرہ بول کے سینے پر ہا نفد دکھا تو مطلب بہی ہوا کہ حضرت نما تون جنت ، حکر کو شئے رسول، زمرہ بول کی میں اللہ تعالی عنہا نے جبی سید مصاحب سے سینے پر اپنا وست مبارک رکھا ہوگا - وہا بی صاحب کیا تیا من نہیں آئے گی ؟ باذیوس نہ ہوگی ؟ برکس کی والدہ ،کس کی دوم مطہرہ ، کس کی کین نے میں میں بربیدہ دہ الفاظ سیر وقلم کے بیل ؟ کیا اپنے ملا ڈن کی سامری کے جیٹ کی طرح پرستش کرنا اور بزرگوں کے ننگ و ناموس سے کھیانا ہی آپ پرحفرات کے دین کا دکونا کھا

له محتجعنونهانبسری : حیات ستیدا حمیشهد، ص۱۲۸ که ایمناً : ص ۱۵۸

"آب فرما یا کرتے نفے کہ تو کچے کچہ کو صاصل ہُوا، وہ سب تہ تہ ترکی نماز کی برکت سے ہوا۔ اور تبر نے کی بھی آپ کو البی مشتق تھی کہ آپ غوطرما رکر تہر دریا میں و ورکعت نفل بڑھ لیننے نفے اور با بی تن و توشس و شباعت کے آپ کھانا بہت کم کھاتے ہے، بکد ایک روز آپ نے فرما یا کر جما تیو ایرمت جھو کہ میری جیات کا باعث کھانا بینا ہے بکد ایک روز آپ نے فرما یا کر جما تیو ایرمت جھو کہ میری جیات کا سبب فقط یا و اللی ہے۔ اگر باد اللی سے ورا بھی غافل ہو جاؤں تو میرا دم کیل جائے ۔ ا

حب سبندصاحب فوطر ما رکر تهر دریا میں دونفل با کوت تھے تو محرکہ بالاکو شکے افرولہ لی میں ہونفل با کو سے افرولہ کی بالاکو شکے افرولہ لی میں میں کانے وقت نوز مین پر دویا رہ قدم بھٹے سے بیلے فضاؤں میں ہی بائی سات نفل نوخرور پڑھ لیا کرتے ہوں گے ؟ معلوم نہیں اِن خدا سے بندوں نے دین و بیات کے ساتھ ہی عقل ودانش سے بھی کیوں دشمنی کا نبط لی ؟ چند روزہ زندگی کے آرام واست کی ما طرابیسے پڑا سرار ڈھونگ ؟ اِس پر بھی متب بین حضرات آج تک نوشنی سے مارے پھوسل نہیں سمانے اور اُن کی تعرایت و نوصیت میں زبین و آسمان کے فلا بے ملاتے ہی پھوسل نہیں سمانے اور اُن کی تعرایت کوشتش بہی نظر اُتی ہے کہ نبی کرہم صلی اللہ تعالیٰ کے بھومیا تے ہیں۔

علیہ دسلم کوجوفضا کی دکمالات اورخصوصیات حاصل ہیں وہ سیدا حرصاحب میں ضرور دکھا انہا نی اسلام کا کرا سانی سے سلما نوں کا گرخ اُدھر سے اِدھر بھی اِرجا کے۔ فرز دوعا آم میں اللہ تعالیٰ علیہ ہوا مورخ سن بین جنان ماخر ہوکر مشرف باسلام ہُواکرتے تھے جس پر فراک کریم کی سٹورہ جس ہی شاہر ہے۔ اب سببراحمد صاحب کے بارے بیں وہا بی علماء ومورخین کے خیالات ملاطہ ہوا معتبرراولوں کا بیان ہے کہ اس سفر ( روانگی ازجیدہ) میں بہت سے جنو آ اور شاہ جنان کو مثل اپنے جو اب بی عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے مورخ سن دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے اور شاہ و جنان کو مثل اپنے جو و مرت کو ولی کا مل بنانے پر آئے توکسی قسم کی کی کیوں اور بائے کرام کے وشمی حب اپنے بیرومرث کو ولی کا مل بنانے پر آئے توکسی قسم کی کی کیوں اور بائے دیا تھی میں جب اپنے بیرومرث کو ولی کا مل بنانے پر آئے توکسی قسم کی کی کیوں رہنے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب ہونے والے جنان کا عالم الغیب ہونا اور سے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب ہونے والے جنان کا عالم الغیب ہونا اور سے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب ہونے والے جنان کا عالم الغیب ہونا اور سے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب ہونے والے جنان کا عالم الغیب ہونا اور سے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب ہونے والے جنان کا عالم الغیب ہونا اور سے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب مونے والے جنان کا عالم الغیب ہونا اور سے دیتے ، اب سبتراحم صاحب سے فیصناب کو اور اسے دیا ہونے اس کی کا لات میں گھنا

اوربرجی آپ (سیدا مدصاحب فرایا کرتے تھے کو اِس جاعت فدسیہ
ر رجال الغیب وارواح وجنّات ) کا دوسراحال بیہ ہے کہ ہارے مقام کے
وقت بیجاعت ہمارے لشکرسے تھوڑے فاصلے پراُتر تی ہے اورجب الاوّالی
ہمارے کسی طرف کوج کرنے کا ہموّاہے نو بہ جماعت اُس طرف کو چلنے مگ
جارے کسی طرف کوج کرنے کا ہموّاہے نو بہ جماعت اُس طرف کو چلنے مگ
جاریہی وجہتھی کر آپ بعض جگر مہینوں کی مظہرے رہتے تھے اور بھر کی بیک
اور بہی وجہتھی کر آپ بعض جگر مہینوں کی مظہرے رہتے تھے اور بھر کی بیک

برجیبتر و با بی حفرات ہی کومعلوم ہوگا کہ ستیدصاحب کی جماعت فد سیکوارادالی کسی معلوم ہوجا تا تھا؛ انبیات کوام علبہم السلام کے لیے علم غیب کا انکار کرنے والے

له محد مجفر تمانیسری : حات ستبدا مدشهبد ، ص ۱۲۰ که ایضاً : ص ۱۷۴ ف کیفید دانی پرایمان معلوم نهیں کم صلحت سے سخت لے آئے ؟ اور اِس سے اُن حفرات کی اخة تحدى علم وار بون بركونى حوث تونهيس آيا بانبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك ماثل ليف يسام و دکھانے کی خاطر پر سارا ڈھونگ رچا یا گیا تھا ، چنا پنے اپنے اسی قلبی راز کا اظہار مندر بگرروا بی قلم کاروں نے کیا ہوا بھی ہے۔ ایک مقام پر کھا ہے: منتصاحب كأنعليات يجيى شل المخضرت صلى الشعليدوسلم ببت سبدهي سادي تیں ہیں سے عالم وجا ہل دونوں برابر متفید ہونے تھے! ک إس سے صاف معلوم ہور ہا ہے كركتبدها حب مبلغ اسلام نهيں تھے بلكر أنحوں نے زراک زمب دمنع کیااور اُسی کی نشرواشاعت مقصو دھی ۔ برامگ بات ہے کر ستیدها*ت* ك دين تعليمات يمي و با بي حفرات ك نزد بك سبيدنا محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وستم كي نیمات کی طرح سبیری سادی تقییں رمسلانوں کے فقہی لیاظ سے صفی، مالکی اور منبی چارندلهب بین اور بلحانط طرنفت همی میارمشهور سلسانقشبندی ، قا دری ، حیثتی اور مروردی ہیں۔ مولوی محمد اسمعیل وہوی نے امسنت وجماعت سے علیحدہ اپنی جماعت تشکیل فادراً س کانام فحتری گروہ رکھا۔ سبندھا حب نے بیاروں مشہور سلا سل سے امگ و المعاطيقة و فنع كيا ، جس مين فرهني كرا متوں كے افسانے تو عزور تصفي لين تفير ف سے دُور ا سطرجی نہیں تھا۔ بنانچر سبید صاحب نے مسلانوں کے بیاروں فقی مذا بہب اور طراقیت کے جاروں سلاسل کے بارے ہیں بہتا ترات بیصلائے تھے: مربعاروں فقہائے مذاہب میں کون سا مرہب آپ کو پیندہے ، آپ نے جواب دیا کہ اِن مب*ی سے کو*ٹی ندہب بھی تیج کو لینند تنہیں ہے اور فرمایا کہ ان میں کوئی مذہب ير طراورط بقرينيں ہے ،سب سے افراط و تفريط ہوگئی ہے '' أب فع عن كماكم إن مشهور طريق اوليا والتدمين كون ساطريفة حصنورك هر برب ؛ جناب امیرنے فرمایا کو ران میں جبی کوئی طریغہ میرے طور پر منہیں ہے۔

المورخ انيرى ؛ جيات مبتداه دشهيد ، ص ١٤١

ہر ہرطریقے بیں کچھ بچہ جیزیں میری مرضی سے ضلاف لوگوں نے ایجاوکر لی ہیں اورای
وجہ سے سب سے سب بھارے طور اورطریف سے دُورجا پڑے ہیں اِن لو
لیجے صاحب اِ مجتمدین عظام سے فقتی مذاہب افراط وتفریط کا شکار، اکا برادلیا، از
سے بھاروں سلاسل بھی حفرت علی کرم اللہ وجہ ہے طورطریقے سے دُورکہ اُن میں لوگوں کی
ایجادات شامل ہوگئیں مسلما لوں کی جگہ تو خمدی گروہ (وہ اِ بی )مقبول بارگا و خوا و ندی ہوگیا،
فقی مذاہب کی جگر خارجت کو خرون قبولیت حاصل ہوگیا اورطرق اکا برطریق خمر برکے سامنہ
حرف غلط ہوگئے کیونکہ برطن گورنمنٹ نے منصب و منفام ہی ایسا باک صاف اور بلنہ و باہ
مرحت فرما دیا تھا کہ اس کے مقابلے پر دوسری سی بٹری سے بٹری ہستی کا وزن ہی کچھ ندما تہ
بہتر بہوگا کہ سببراحمد صاحب کا اِ س بارے بی اینا نظر پر اور معمول بھی ملاحظ فرا لیا جائے۔
بہتر بہوگا کہ سببراحمد صاحب کا اِ س بارے بی اینا نظر پر اور معمول بھی ملاحظ فرا لیا جائے۔

"امپ کادسنور تفاکر آواز بلند طرایقار حیث بیدا و تفادر به وتقشبند به و مجدّد بریس اقل سیت کے کرمیر طرایق و محد بریس بیت لیتے تھے .... اس سے معلم ہونا ہے کہ ہر جیاد شہرور طرایق طرایقت میں آپ کا اقل ببیت لینا اور توجہ و بنا محض بطور تھکمت خلائن کو رہوع کرنے کے لیے تھی ور نہ آپ کی اصل تعلیم اور دلی دعوت طرف طرایقہ محمد بیرے تھی ،جس کی سب سے آخر ہیں آپ بیعت لفت خفہ یہ کے

اگر وہا بی حفرات کی بارگا ہوں میں ہمیں جھی اذن لب کشائی ہے توہم عرف إننا ہی عمری کرنا چاہتے ہیں کہ حفرات اگر کے امیر المؤمنین کا دائج فرمودہ طریقہ وتصوف بنام المین محدید آج کہاں ہے بی کیا اس وسیع دنیا کے سی گوشے میں اُس کا کہیں نامونشاں مونشاں موند ہے باقرآنی اور ایمانی فیصلہ توہی ہے کہ جاء الحق و زھتی الباطل ان الباطل

له محرجفرتهانیسری بحیات سبتداهدشهید، ص۱۵۳،۱۵۳ که ایفناً: ص ۱۸

له موالسليل ولېږي، مولوي : حرا طِمستقيم ، ص م

يرحذات توستبدا مهرصاحب كحفلفائ راشدبن تصاور مفرت البوكم مديق وحفرو عرفارد ق رضى الترتعالي عنها كے مشابرليكن خودستبدساحب اپنى نمام ترعلمى بے ماليك يين نافوال کے با دجود ، جدیدا کرخودائن کے سوانح ٹھاروں نے تبایا ہے ، کس کے مشابہ تنے ؟ اِسس کا مولی محراسمعيل دملوى في يُون جاب ديا ہے:

كالمشابهت بربيدا كالني في ،

إس ليه آپ كى لوچ فطرت علوم

وسمير كنشش اورتح برك وانشمندو

يونكه آپ كي ذات والاصفات ابتدا ازلبكنفس عالى حفرت الينال بر نطرت سے جناب رسالت ماب كالمشابهت جناب رسانتأب عليرافضل الصلوة والتسليات كي

عليه انصل الصّلوة والتسليمات در

بروفطرت مخلوق مشده بناء علبيه

لوح فطرت ابشال از نقومش

علوم رسميه وراه وانشمندان كلام و

وتخرير د تغريصفي ما نده بود " ك

كى راه وروئش سے خالى تھى۔ كە إس تتم ظريفي كاجواب تومل ربا بهو كاكر سروركون ومكان صلى الله تعالى عليه وطم كا أمي ہونا نومجزہ ہے نیکن عوام کاعلم ہے کو را رہنا کما ل منیں بلک نقص ہے۔ اسس نقص کو اُس کال کے برابر درجہ دینااور دونوں کومشا ہو ٹھرانا وُہ جراُتِ باغیانہ ہے جس کا ایک ا متی کملانے والانصتور سی نہیں کرسکنا۔ آخر یہ ساری کارگزاری سیدا عمدصاحب کومنصب ہوت پر مٹھانے کے لیے نہیں تھی تو اور کس غرض سے تھی۔ مرزا غلام احمد فا دیا تی کی طرح پر دو کی نبوت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی ،حبس کی خاطر اسمجی امامت اور بہدیت کے دعوے به بي پنچ نفه جب كرمشهور داد بندى عالم مولوى عبيدا دية سندهي ( المتو في سايم 

مولانا سندعى نے ایک دفعہ بڑے دکھ سے فرمایا ، حفرت ستیدا حمد شہید

ل محد المعيل وبوى مواوى : حراط مستقيم ، ص م ك مراطِمتهم اردد، ص١١ ستے بڑے بزرگ تھے لیکن دیکھو! وہ بھی اِسی رو بین بہہ گئے ربجائے اِس کے

ام دہ وہ افغان نمائندوں پُرِشتمل ایک جموری نمائندہ عکومت بناتے ، وہ خو ہ

ام دہ مہدی بن گئے اور اِس طرح سادا معاملہ غتر بود ہو گیا '' ل

یہ وہ یعبیدا نشسندھی دُوسر سے متفام پر سبید صاحب کی مہدیت کے بار سے بین فرماتے ہیں :

مردی عبید است جمیدی خوبیوں کا اُدمی ملنا مشکل ہے ، لیکن ہم دیجھتے ہیں کہ ان کے

امام وہمدی بننے سے اِنتی اچھی تحریک کس طرح تباہ ہُونی '' کے

جامعہ تید اسلامیہ دہلی کے سابق است اوجنا ب محد سرور صاحب نے سیدا حمد صاحب کی

ہامت وہدیت کے دعاوی اور اِن کے نتا مجے برجنت کرتے ہوئے نے نیٹ ناٹرات کوان لفظوں

مراقالم نا کہا ہے :

المراق ا

كېتراعمصات كى مهديت تو بالاكول مېن د فن بهوگئى يا بقول اُن ك متبعين غائب بهوگئى ايكن كارگيا- اِس سے معلوم كيك كي بوگائى مرزاغلام احمد قاديا فى كے بيے داستندصاف كر گيا- اِس سے معلوم

له مرکسرور: انادات دهلفونلات سندهی ، مطبوعرلا مور ، باراق ل ۱۹۷۲، ص ۱۹۶ <sup>کی ،</sup> سمع ایغیگا: ص ۱۹۸۹ ہوتا ہے کہ مرز اغلام احمد والے عبلہ مراحل سبّد احمد صاحب ہی نے طے کرنے ہوں گے کہاں بخت نے باوری نہ کی ادر مون نے مہلت نردی جس کے باعث لعنت کا آننا بڑا طوق مرزل تادیان کوزیب کِلوکرنا پڑا۔ سندھی صاحب نے خود فرمایا تھا:

" اس فسم کے دوایا نی ماحول اور امام مہدی کے انتظار کی فضا ہیں مرزا نملام احمد کے معتبدے بربحث کی۔ اب بجائے اس کے کہ دور کر جائے اس کے کہ دور کر جائے اس کے کہ دور کر جائے اس کے موضوع فراد دیتے ، حبیبی کرؤہ ہیں ، وُہ خو د مہدی اور جع بی گئے اور اس طرح ایک لغویت کی حکمہ دوسری لغویت پیدا ہوگئی۔ جو لغویت بالاکوٹ میں دفن ہوجانے کے باوجود برشش گور زمنٹ سنے بھر قادبان سے بہدا محرک کر دکھا تی تفیی، اُس خشت اوّل کے بارے میں ستبدا حمد صاحب سے ایک عاشق زارلینی پٹر یونیورٹی کے یہ وفید پر ڈاکٹر فیا م الدین احمد صاحب نجدی اور ہمندی و ہا بہت کا نقطہ اختلاف بیان کرتے ہوئے رقط از بیں ہ

"نہندوت انی و بابیت کا دوسراطرہ است باز کیک مرصلے پر مهدوی تو کیک سے

اس کا اتفا فی تھا۔ مهدی موعود کے ظہور کے عنبدے پر مہدوت انی و با بیول

کٹیر لٹر پیر فراہم کر بیا تھا۔ اسی کے لبد سیّدا عمد صاحب نے رصلت کی۔

مہدوی تو بیکات سے بیا آنفا فی و تمانل عرب میں کہی رونما نہ ہوا ' ک سیّدا عمد صاحب کی اِس تی کی مہدیت کے بارے میں اِسی نام نها دجاعت مجا مہیں کے

ایک مرکزم کا رکن اور شہور غیر تقلد عالم مولوی عنایت استدا تری وزیر آبادی نے ایک عجبی فیزیب
ایک مرکزم کا رکن اور شہور نفیر تو الفا ف کی رُوسے حالات کی تہد میں جھا بیکنے اور حقیقت

به بهنینے کی سعی فرمائیں۔ اُسخوں نے تکھا ہے: "اوا ٹل میں ایک دفعہ میں نے سبّداحمدصاحب کوشہید بنایا تو اُسپ

که محد سرور : افادات ولمفوظ بسندهی ، ص ۲۵۱ که محد سلم ظیم آبادی ، پر دنیسر: مهندوت ان میں وہا بی تحریب، مطیوع کراچی ، ص ۵۵

ر مولوی فضل اللی صاحب سخت نا راض مہوئے اور کھنے دھ کا دے کرجاریا فی سے نعے ً ا دیا اور فرمایا کہ وہ زندہ اور غاتب ہیں ،عنقریب ظاہر ہوں گے۔نیزائے م سجاعت كاننا بع كرده رساله بنام خلاصه فجيه وكهابا ،حبس مين ببعديت عنى : ا ذ مضت الف وما نُتان واس بعون سهنة لعث الله المهدى فيبايع على بده خلى كشير تمريغيب الله تعالى فيريت دون الى دين اباءهمدالا من اتبع كتاب الله وسنة نبيته - مرير وايكسي حدیث کی کتاب میں مجمی نہیں بلکہ جو ذخیرہ موضوعات کے نام سے علما لے محرام ہے جمع فرمایا نبے، یه روایت اُس میں بھی نہیں معلوم ہونا سے کر سیوصاحب کی شہادت کے بعداسے وضع کیا گیا ہے اور ایک روابت یوں بھی بیان کی ہے: فيقاتل كفرة الاهور-اورائ فسمك بيروبا كايات وقق سوانح احمدی (جوکراچی سے جات سیدا حد شہید کے نام سے شایع ہُوٹی ہے) میں مجی درج بیں، گرنقسی مند کے بعد مولوی صاحب مرکز چر قندسے اپنے وطن میں والیس ننٹر لیے ال می تومیرے رو روکئی بارا یے نے سید صاحب کو تہید تبايا ادرمېري مادمفت بين ځهري - اچياخپرات ا دوں کي مارىجى دراقىسل ياداورعرسدهادسي ك

مولی عنایت الندائری وزیرآبادی صاحب کے بیش کردہ فرکورہ حوالے اورا میں میں درج سندہ دونوں حیلی دوایات سے صاحب کو سید صاحب نے اپنے مدی ہونے کا بڑی شد و مدسے دعوٰی کر دکھا تھا۔ جو اُن کی تحریک کو ناکا نی سے گڑھے بب میسکنے کا باعث بنی ۔ اِس کے ساتھ ہی جن قسم کی کرامتوں اور الها موں کی تشہیر کی گئی ، جن کا حقیقت سے قطعاً کوئی دا لیط تابت نہیں ہونا نیز وجی وعصمت کے جود عا وی کیے گئے اُن سے صاحت ظا ہر یہی ہونا ہے کہ موصوف کی منزل مفصود و بہی تی جہاں مرزا غلام احمد قادیا تی ا

ل عن بن الله الزي ، مولوي : مكاثبيب العجابير ، مطبوعه لا بور ٩ ٢ ١٩ ، ص ٧٠٨٥ ٨

نے بہنچ کردم لیاتھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سبید صاحب کی جونے ساتھ نہ دیا اور وہ اس بھان فانی سے عالم جاددانی کی طرف بصد حرب دیاس بہلتے ہوئے سدھار گئے ہوں گے: مہ تسمت تو دیکھیے کہاں ببر ٹوئی ہے کمن دو وہار ہا تھ جب کہ لب بام رہ گیا ۔

دو بہار ہا تھ جب کہ لب بام رہ گیا ۔

نارئین کرام نے سیّراعمصاحب کے شعت وکرامت سے متعلقہ کتنے ہی واقعات پڑھے ،
اُن کی وی وقعمت کے بارے میں بیانات الاحظ فرمائے۔ ہوسکتا ہے کہ وہائی حضرات پر ہمارے ۔

ناٹرات شاق گزریں اور اُن کی طبع نازک ہمارے بے لاگ اور خیرخوا ہا نہ تبھرے کی متحل نہ ہوسکے تو ہماری کے ناٹرات شاق گزریں اور اُن کی طبع نازک ہمارے بے لاگ اور خیرخوا ہا نہ تبھرے کی متحل نہ ہوسکے تو ہماری کے ناٹرات شاق گزریں اور اُن کی طبع نازک ہمارے بے لاگ اور خیرخوا ہا نہ تبھرے کی متحل نہ ہوسکے تو ہماری کے ناٹرات شاق گزریں اور اُن کی طبع نازک ہمارے دیکھا ہے :

سیند سوائح نوسبوں نے افسوس ہے کہ سیدصاحب کی دو ہاتیں بیائی کی ہیں جن سے
اُن کی اصلی شان بھی مٹ گئی۔ اُن کے سوائح کا دیکھنے والا کبھی کسی النسان صفت

پرخیال نہیں جماسکتا۔ کہیں تواس پارسا نیک مردکو نعو ذبا ملٹر نبی بنا دیا ہے کہیں اُن

اُس کی تمام حرکا سے وسکنات کو ما فی ق الفطرت کاجامہ بہنایا گیا ہے۔ کہیں اُن

میں وہ قوت بخشی گئی ہے جوایک ویو میں جی نہیں ہوسکتی۔ کہیں اُن کے بول سے
ایک عظیم الشان کھیت کو حلایا گیا ہے۔ کہیں اُن کے لیے اُسما نوں سے حلوب
کا طبا تی ازوایا گیا ہے۔ کہیں میلۂ ہنو دہیں ہے جا کے اُسمنیں بہوش کیا گیا ہے۔
اگر خود سوائح تولیس خیال کرلیتے اور دبین اسلام کے واجب الاعتصام با فی کے
اگر خود سوائح تولی یا دہوئے تو وہ کہی الیہی ضحکہ خیز اور طفلانہ باتیں اِسس
بزرگ سیتہ پر عابد کر کے اُس کی اصلی ذاتی لیا قت اور اصلی جو ہرکو نہ مٹا دیتے ہو۔
موصوف نے اِس سنم ظر لفی کے بیش نظر سیدصاحب سے سوانح نکار وں اور اُن کے تحریر کو موسوف نے اِس کے واقعہ والوں کے ضمر مرکو کو دوسری مرتبہ اُور کھی جو راہے ،

"مع كهنا بول كريتدا حمد صاحب كيسواغ عمري مين عرف أن مذكورة الصدر اتوں كاتذكره بوجن سے نبي آخرالزماں كى ذات مقد كس بہت مستعيد تھى ، تو رطصنه والاستيدا حمد صاحب كوكياسمجه بكيا خيال كرسه وأيا أتخيس قطب سمج ، فوت مانے یا نبی کے ہ ' ک

مر موسون مرزانے مزکورہ وافعات کے بارے میں اپنی واضح رائے یُوں ظاہر فرمائی ہے: "أن كي سوانح نوليبول اور لعبض ساده لوح سابقيو سنة ناحق بزرگ سيدى دا یر پرگھڑی ہُوٹی باتیں عائد کیں ادر بے فائدہ اپنی تراستی ہُوٹی گیتیں اُ سے

ہاں کے تبداحمدصاحب کی بزرگی کے واقعات کے بارے میں بیانات کا گھڑی ہوئی باتیں اركيتر بونے كا تعلق بے نومرزا جرت وہوى كى إس دائے سے بم سے اتفاق كرتے ہيں ديكن الصبوانح نولبيول اورساده لوح سائتيبو لكي مرتقويناكسي مرحك برمبي حقيقت قرارنهيس بالتأكيوكداة ل سيرا خريمك بيرساري كارگزاري خودستيدا حمدصاحب اور مولوي محراسمعيل والوي نے مرانجام دی سبّد صاحب کے متو بات اور <del>مراطِ مستق</del>بم تماب اس بات پرشاہد ہیں ،جن مع كتن بي بيانات اورا قتباسات يتحيه مزكور بكو في اور بعض عبارتين أسكر ملاحظه فرما في باسکتی ہیں۔ سوانخ نگا روں نے نو کلبر کے فقیران کر کتھی پر مکتی ماری ہے اور برکش کو رنمنٹ کی تياران سازش كوكاميا بىسى بمكناركرواني مبيران حصرات كالإتنا بانته بثاياب كرسازش كو بطفاورظاہر نہونے دیا ، یہان کے کواس کی سرریت کا بارگراں مرزاغلام احد تیا دیا تی نے الماليار أميد ہے كه وہا بی حفرات ہماری حق گوئی سے نا راحن ہوتے وقت مرزاجیرت دملوی بیص خران کاخبال فرور دکھا کریں گے: پ

بن نظر دوڑے نہ برجی تان کر اینا بگانه زرا پھی ن کر

ل رزایرت د بوی : حیات طیبر ، ص ۲۵۲ له این : ص۲۵۳ سیندا حمد صاحب اور اک کے دست راست لینی مولوی تحد اسلمنیل دادی
مت لم علیو بریث حب بالا کوٹ میں کھیت رہے۔ وجی وعصمت کے تمام وعو سے
جوٹ نا بن گئے۔ پیشگو نیاں والو ثابت ہو کر دبیں تو موصوف کے ضلفاء نے یہ شوستہ
چوڑ دیا کہ ہمارے امبر المؤمنین مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ سلامت میں اور اُسخیں اب اللہ تعالیٰ کی
طوف سے نمائب رہنے کا حکم ملا ہے کیجی مناسب وفت پر دو بارہ تشریف فرما ہو کر اپنے
سید بہوئے وعدوں، سُنائے ہوئے الها موں کو سیجا تنابت کر کے دکھائیں گے رخو ضیکہ اسی
طرح جوٹو ہے بولتے اور و نیا کو ہمکا نے ہوئے الها موں کو سیجا تنابت کر کے دکھائیں گے رخو ضیکہ اسی
بیں کہ اپنے اکا برکی دو فلگو فی کا سیدھی طرح اعتراف کرنے کی جانب آتے ہی بہیں۔ بہر رحال
بیں کہ اپنے اکا برکی دو فلگو فی کا سیدھی طرح اعتراف کرنے کی جانب آتے ہی بہیں۔ بہر رحال
فیروبیت کے بارے میں محمد جو فرخھائیسری نے مکھا تھا:

"میدان صاف کرنے کے بعد سیبرصاحب مثل شیر کے اپنی جماعت میں کھڑے
سے کہ بیب بیب آپ نظروں سے نمائب ہو گئے۔ مولوی جعفو علی نقوی جائے کا
باڈی گارڈ نئھا اور کندھے سے کندھا ملائے کھڑا نھا کھتا ہے کہ ہجنا بھٹرت
امیر الرئومنین ورہم جماعت از نظر من غائب مشدند"۔ یہ وا تعریبرسوز ہم ہونیت
د کہ مہراہ کو واقع ہوا۔ اُس وقت آپ کے غائب ہو مبانے کی وجہ سے سات
لشکر اِسلام میں ہل جا کسی چے گئی '' کے
لشکر اِسلام میں ہل جا کسی چے گئی '' کے

اس واقع کے ساٹھ سال لعد تک لوگوں کی دائے غیبو بیٹ کے بارے میں کمیارہی، اس سیسے میں بھی مولوی محرص خرتھا نبسری نے ٹیوں وہا بی حضرات کی ادار کا تذکرہ کر دیا ہے: "ایسی جی بہت ستی روایتیں ہیں کہ اس واقع ٔ بالاکوٹ کے بعد متعدد لوگوں نے ستید معاصب اور اُن کے دفیقوں کو دیکھا۔ اِس میں شک نہیں کہ آپ کی شہا دت اور غیبو سیت میں روز اوّل سے اختلاف ہے، گمراب ساٹھ برس سے جی زاید زما ذرگر رجانے کے بعد خیالی غیبو بہت خود بخود لوگوں کے

مومون کایر بیان بھی نظر انداز کرنے کے فابل نہیں، کیونکہ جو بعر علی نقق ی فیبیو مین کے ڈھنڈ درجی تھے اور سے سات کندھ سے کندھا ملاکہ کو سے نقے، وہی از نظر من غائب مشد ند کے دوسا مقیبول کا کے دوسا مقیبول کا بیان بیاں بھس ہے معلادہ بری اس عبارت میں سبتہ صاحب کے دوسا مقیبول کا نائب ہونا بھی بھا ہے۔ جنالخے مرقوم ہے ،

"مولوی تعفر علی نقوی بیصی کھتے ہیں کہ بعد ہیں لوگوں کی زبانی اس امر کی بھی تھیں ب بُونی ہے کہ سبیدا حمد صاحب کی ٹانگ پر ایک گولی کا ذخم بھی لگاتھا۔ اِس زخم کے نگنے کے بعد آپ ایک پختر رپر بلیٹے ہوئے رُولقبلہ دُعا مانگ رہے تھے کہ اُسی پختر سے نما تب ہو گئے۔

برمجی اسی مولف کا بیان ہے کہ موضع شمکتی میں بہنچ کر ہم کو برہجی معلوم ہوا

کوسبدصاحب موضع متی کوٹ بیں ( جوگوجروں کا گاؤں مبدان جنگ بالا کوٹ
سے ملاہوا تھا) گوجروں کے گھر میں زندہ موجود ہیں اور اُس بھر بہتے جہاں آب
دعامانگ رہے نے ، گوجولوگ آپ کو اٹھا کر آپ گاؤں ہیں لے گئے نتھاور
بعض لوگوں کا برجی بیان ہے کہ مولوی نظام الدین شیخی کا ندھلوی جو بخارا اور کشمیر
اور کا غان کے سفیر ہوکر گئے نئے اور مولوی عبدالد صاحب دونوں شخص میدان جنگ
سے سیندھا جب کے سابھ ہی غائب ہوکر آپ کے رقیقی غیبو بہت ہوگئے ۔
مولوی جفر علی تقوی بیڈ شہادت کوغلبہ دیتے ہیں '' کے
مولوی جفر علی تقوی بیڈ شہادت کوغلبہ دیتے ہیں '' کے
مولوی جفر علی تقوی بیڈ شہادت کوغلبہ دیتے ہیں '' کے
مولوی جفر علی تقوی بیڈ شہادت کوغلبہ دیتے ہیں '' کے

ل موجغ تعالیسری : حیات سبیدا حدشهید : ۲۹ . نه اینشانه ۲۸۹ غلام رسول مهر د المتو فی ۹۱ سار ۱، ۱۹۹) کی زبانی شنیے که وه و بابی علماء و مورّغین کے فراد کار دنا کس طرح روتے ہیں، اُنھوں نے تکھا ہے:

"تدماحت کی شہا دت کے بعد بیاد مندوں کے ایک گردہ نے اُن کی غیبوبیت کا مسلم کھڑا دبااور تدت کی ایس عقید سے کی اشاعت پُورے انتہام سے جاری دکھی۔ عوام کے ایسے معتقدات بحف دنظر کے مقاج نہیں ہوتے۔ اُن کے دل و دماغ مر دفت عبائی کا ریوں کی اللہ شی وجبتی ہیں اور وہ کسی واقعے کے قبول و نیز رائی میں کوئی دلجی ہے مسوس نہیں کرتے ، حب کی اسے با عنبار وقوع مروجہ اصول و ہنا رسے صریح منحوف نہ یا تیں لیکن حیرت ہے کہ سید معاصب سے بعض اکا برخلفاً نے جبی ایسے وی اسے باکھوں اسے انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے مسلم اسے دعوت انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے اُن کے اُن کے دعوت انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے دعوا کیا۔ نوعون قبول کیا بلکہ اِسے قدمت کے دعوت انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے دعوا کیا۔ نوعون قبول کیا بلکہ اِسے قدمت کے دعوت انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے دعوا کیا۔ نوعون قبول کیا بلکہ اِسے قدمت کے دعوت انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے دعوا کیا۔ نوعون قبول کیا بلکہ اِسے قدمت کے دعوت انکا دکا مرکز بنائے کہ کھا اُن کے دعوا کیا۔

سیرماحب کے تربیت یافتہ اور اُن کے خاص متو سلین کی غیبو بہت کے بارے میں جُولُ شہاد تیں ،عوام الناس کو چھلنے اور پہلے پرستی کی خاطر حُمُوٹے بیا یات جنا ب غلام رسول ہمر کی زبانی سُن کیھے :

"سرحدے بعض اکا برکہ رہے نئے کہ ان خوں نے واقعۂ بالاکوٹ کے بعد مبیارہ ہوں کو زندہ دیجھا ہے مثلاً جنگول کے اخذ محدارم ،جن کا ذکر پہلے آ جیکا ہے، بولوی

خیرالدین شرکو ٹی اور مولوی محدثا سم یا تی بتی چیدا فراد کے ہمراہ اِسی بناء پر

جنگول میں شہرگئے کہ اُن خین سید صاحب کے زندہ ہونے کا بقین تھا۔ '' کئے

اب سید صاحب کی اس نام نها و تحریک جہا و کو پیٹ پرستی کا حکو ٹے پر و پیکنڈ ہے سے بل بوتے بر

سید صاحب کی اس نام نها و تحریک جہا و کو پیٹ پرستی کا حکو ٹے پر و پیکنڈ ہے سے بل بوتے بر

کارو بار بنالیا تھا ۔جناب عبلام رسول ہمرنے آپ کے خلفاء کی کٹاب رسائل نسعہ کے صفحہ ۲۲،

له غلام رسول تهر بستيد اعدشهيد ، مطيوعدلا بور ، بارسوم ١٩٩٨ ، ص ١٠٠ عله ابضاً ، ١١٨

رہے جوالے سے مولوی ولایت علی خلیف سید احمد صاحب کا بیان بھی نقل کیا ہے۔ ہزا خیبہ مرحاحب نے بڑے جوائی کیا ہے۔ ہوائی خیبہ مرحاحب نے بڑے ہوا جب کے ساخد مکھا ہے :

ُعد درج تعجب إلى سربرہ كرارا دت مند و ل كے حلقہٰ نیاص میں سے اہل <del>سا و قبور</del> ف عقیدة غیبوست كوپورسه كاروبارجها و كا مدارومحور بنایا مولانا ولابت على مرحوم ف دوت کے نام سے ایک رسالدمرتب کیا تھا۔اُس میں تھتے ہیں کر بالاکوٹ میں فکسنداس کیے بھوٹی کوابان والوں کے دل میں غرور کا مُیل جمنے نہ پائے۔ تکست کے بعداللہ تعالیٰ نے *حفر ن کوجِنہ گزار*ی اور دُعا وزاری کے لیے پہاڑو پربگایا۔ سے سے خلوت بھی انبیا علیهم السلام کی سنّت ہے۔حضرت بونس کھیلی کے یٹ میں رہے ، حفرت مُوسی کوه طور پر ،حضرت عیسیٰی کو آسما نوں پر اٹھایا - ہمارے رسول التصلى الشرعلبه وستم كوكني روزغا رثور مين جيبإبا - ستبدصاحب كي شهادت ك خرشيطان نے مجبولي شهوري كيوں نه هو؟ بر دستبدها حب بهجي تو أن لوگوں (انبیائے کرام) کے بیرو ہیں۔ اُن کی مشتق سے کیونکر محروم رہیں... اوربهار معضرت (ستيدصاحب) كي خلوت كوني عيسي عليد السلام كي سي نه مجھے کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوتی یا ظہور میں اُن کے وسر بعبد کر رہے گا۔ بہاں تواکٹر لوگ حب جا ہتے ہیں تھوڑی سی کوشش سے حضرت کی زیارت سے مشرف ہوجاتے ہیں اور انشاء المدّعرصة قربيب ميں شل خورمشيدِ و رخشاں سے ظامر جوکر عالم کواپنے الوار ماہت سے منور فرمائیں گے ؛ کے

جناب غلام رسول قهرکی زبانی اس کذب وا فترای کهانی کے بارے میں مزید سنیے۔ وُہ کھتے ہیں: 'سیرصاحب کی جماعت کو اما و دینے والوں کے غلاف ایک مقدمہ م ۱۸۱۸ میں انبالہ میں چلاتھا ، جے انگریزوں کی اصطلاح میں وہا ہوں کا بڑا مقدمہ کہا جاتا ہے واکس میں مولا نامجیاعی صاوت پوری ، مولاناعبدالرحیم صاوق پودی ، مولوی جعفر

لدنلام رسول بهر: ميداحدشبيد عصسام

علیمہ ہوگئے ؟ سب لوگ آپ کے رُو براہ ہیں۔ میرے عُل مِیانے بِرِصَات سیدھیا ؟ نے مزبھ پر کر مجھے دیکھا ، کچھ جواب نہ دیا اور چلے گئے۔ میں بوجہ عنت بیاری کے اُٹھ دِسکا ، عُل مِیا یا کیا ۔

تمیرے ایک اور خص نے بیان کیا کر ستیدها حب کو ڈو حونڈ تے ہم ایک کا اُس میں ایک عگراً ترے ، وہاں دریا فت کرنے سے معلوم ہو اکر قرج و الحقیقی ہوتی تازہ بڑی ہے ، اِس کو ستیدها حب اجبی ڈھواکر گئے ہیں ، کیوں کم اوکٹی تقی ۔ اِدھرا دھرد کھیا تو کمیں بتر نہ لگا۔

مننی محدابرا ہم صاحب نے کہا کر سیدصاحب ترحوی صدی کے انفاز میں پیدا ہوئے تھے ادداب ۱۳۱۸ حدین کئی ہے کہ حیات ہوں گھول نفاز میں پیدا ہوئے تھے ادداب ۱۳۱۸ حدین کئی ہے کہ حیات ہوں گھولی نفرج انفظ ممکن کہا تو صفرت المم ربّانی (بعنی مولوی دشید احد مُنگو ہی ) نے ادشاد فرایا : بھر اکمن اور فرایا کر سیدصاحب انبیٹی میں بھی تشریف لائے ہا

لی عاشق النی میرمنی، مولوی: تذکرة الرشید، حقیده م ، ص ۱۹۰۰ ۲۰۱۰

پٹنہ پونیورسٹی کے پروفیسر ٹاریخ اور سبندا حمصاحب کے عاشقِ زارجنا بڑا کر قیام الدیں اور م مسکد غیبر بہت پرعجب فلسفیا ندر گا۔ ہیں اپنے ٹا ٹزات ببیش کر کے صورت عال کوغتر بود کرنے کی مسکد غیبر ہوگائگہ کی سختی الامکان کوشش کی ہے لیکن اِستے عظیم فراڈ کے باعث و کا بیان مہند کے ماتھ برجو کا گاگہ کی طبکہ لگا ہوا ہے گاہت کرنے کے داستے مسدود پاکرانلما ریرات کی توفیق بھی نہیں پانی ۔ شائیر لگا ہوا ہے گاہت کرنے کے داستے مسدود پاکرانلما ریرات کی توفیق بھی نہیں پانی ۔ چنانچے موصوف نے کھی اسے ؟

"ب سے افریس اُن (سیدها حب) کوایک ظمیان دست بدست موکوس الت دم کا گیا۔ اس کے بعدوہ غائب ہو گئے کسی نے اُن کو کرتے بھونے اپنی أ بحول سے بنیں دیکھا۔ اس لیے وہ بوں کے ایک طبقے میں رخیا ل محرّ لگا أ رہا كرتيدا حرشهيد ننين غاتب بوكني بل اور أننده كسى وقت يحرفا مر بهول كار منطق اوعفل کی روشنی میں ستداحمة قطعًا اسی جنگ میں شہید ہو گئے گر بالا کوٹ کے باقی ماندہ لوگوں اور اُن کے بہت سے رفقا دومتبعین کے لیے بر ٹاکھانی شدیر مزب نا قابل برانشن متی اینوں نے ایک مقصد عالی کے مصول سے لیے اپنی تمام مادّی الملاک قربان کر دی تخی اور تبدا تمریک سائف ناقا بل قیاس وکھ جيد نے ، ليكن ابقست كى بوشر با ناكها فى كرفتنكى سىسبميد د باتھا-نيبوبت كے نظريے كاليس منظريهي ہے - دراصل برايك بهيجاني روِّ على تھا۔ اُن کے ما ذی حرکا ننہ وسکنات کے منظرسے اُن کے محبوب سروار و رہنما کے کمیک اُ عِرْجانے اور مرحانے رِلقِین کرنا اُن کے لیے دُشوار نتھا۔ یہ نظریہ اُن کے اِکس راسخ عقيد كاك مقرس سابر بجبي فاكرستدا جمرتهما في طور يرفنا بهو كخ بول تو مركئے مول كران كامشن فيا نہيں بوسكتا ياك

واکٹر فیام الدین احمد صاحب کو کم از کم اب تولقین ہو پکا ہوگا کم ستیدا حمد صاحب کا مشن اب محل طور پر فنا ہو پکااوراً س کا ثنائبہ کک باقی نہیں رہا۔ رہا بیکہ نظریہ غیبوبت کون سے دائغ

لے مرسم عظیم آبادی ، پروفیہ ... بندوشان میں دیا بی تحریب ، مطبوط کراچی م، ۱۹ ، ص ۱۱۰

مندے کا سابر ہے ، اکس حقیقت کے چرے بروہا بی علماء وموز خین نے بیتنے بھی تہد برتہ پر دے و المار الشاء الله تعالیٰ اسی عنوان کے تحت آ 'نندہ سطور میں ہم نے اُن تمام پردوں کو ر بى حقیقت كوب نقاب كرنا ہے راب نواکٹر صاحب كا دوسرافلسفہ الاحظہ ہو : "بناور سبعا نن چندر بوس کی موہی ہمارے عصر کے واقعات ہیں۔ اِن کی موہیں مجى يردة راز مير مخفى تقين- اوّل الذكركي موت كيمتعلق حكومت بهندي مسلسل تحقیقات کے باوجود اِن دونوں لیڈروں کے ہم وطنوں سے ابک طبقے ہیںاُن کی زندگی کاعقبدہ اب مک موجود ہے۔اگر محض سیاسی لیڈروں کے لیے الیسی مح و فاداری وجا نباری ہوسکتی ہے توالیت شخص کے لیے جوھرف سیاسی بیڈر نهیں بکہ حسات و نیرات کا کا مل نموز تھا ، اُس سے تبیعین میں جراز محوشی اور مرشاری مجت وعقيدت بيدا بُوني مهو كي ، قياس كي جاسكتي ہے! ك ور المراسب كي مكم ت فياس نوه وركونا رائه كالبين ت بساحب كي مينيكونيا ل كدهر مبائيل كي ؟ میربت کے بعد وستیدصا صب سے خلفا ہ اور متبعین اُن سے ملا فاٹ وگفتگو کرنے کے دعو ا اللہ اللہ بیانات کومجت و تقیدت ہی یر قیا کس کیا جائے یا ایسی باتوں کا در وغالی ا وجلسازی سے بھی کوئی رسنت ناطرہے بشیعہ حفرات کا اپنے امام مهدی کوئا نب ما ننا اور وہا بی مرت كاسيداحد صاحب كوجهدى تبانا اورغانب ماننا ، كيا دونوں جماعتوں كايە نظر بهر درست ؟ ارایک جماعت کا بوج محبّت و عنبدت ہے تو کیا دوسری جماعت کا بوجہ لغض وعداوت ہے ؟ الرددنون جگرایک ہی جذبہ کا رفر ما ہے تو دونوں کا حکم مختلف کبیوں ؛ موصوف نے مزید مکھاہے: صا وقبورك اركان خا ندان خصوصًا ولابت على بر انكريز اود بندوستنافي مصنفين نے میں احمد کے ظہور تانی عقبیدہ کی اشاعت بربہت نکتہ جینی کی ہے۔ اُن پر اِس عقیدے کی اشاعت میں دانشہ بے اہما نی کا الزام عابد کیا گیاہے کر ولا<del>یت کی</del> ن اس مقصدے برقدم اٹھا یا ہے کہ تحریب کی دُوبی ہوتی ناؤ کو بھر اُنجارا

ر از المرابع عظم آبادی، پروفیسر: مندوستان میں وہا بی ترکیب، مطبوعه کراچی ۲۱۹۷۴، ص ۱۱۱،۱۱۱

جا مے اور اس مبدّ وجد میں اپنی مرداری بحال رکھی جائے۔ مبیا کہ اُورِ سِان مُواعِقیدہ ایک وقتی ہیجاتی رقبطل تھا۔ اِس پر سختی سے نظر کرنے کی مفرورت نہیں۔ اِکس تحر کیکی مغدمت جو دلا بہت علی اوراُن کے بھاتی

طراحے فی طرورت ابن الم دیں وہ اتنی کھوئی تھیں کہ اتنے سے موجوم فائدہ کے عالیہ علیہ النے سے موجوم فائدہ کے

كرورساركى قاع دخير "ك

علیے وہا بی صوات کے اس عقید ب برم جی سختی سے نظر نہیں کرتے اور میں باور کرلیت ہیں کر ترکیا اور کو ماغ سے کمجی

اس عقید سے کا فاتدہ کر ور اور موہوم تھا ، لیکن وہا بی صفرات سمنڈ سے ول و و ماغ سے کمجی

یر بتا نے کی زحمت بھی گوا وا فرمالیں گے کمر رسائل تسعیمیں جو مولوی ولا بیت علی صاحب کا رسالہ بنام وجوت شامل ہے ، اُس رسالے میں مولوی ولا بیت علی صاحب نے سید صاحب کہ ہیت اُنہوں تنا مل ہے ، اُس رسالے میں مولوی ولا بیت علی صاحب نے سید صاحب کہ ہیت کا علی وزار میں اور کا مورث بیش الکئی تھی ، اگر یہ وضاحت بھی فرما دی جائے کہ مورث کی کیا ضورت بیش آگئی تھی ، اگر یہ وضاحت بھی فرما دی جائے کہ مورث کی کھی کے مورث کی کے مورث کی کیا مورت بیش آگئی تھی ، اگر یہ وضاحت بھی فرما دی جائے کہ مورث کی کھی کہ مورث کی کے در تو اسے کو مقر لی میں کھی ہے کہ مورث کی کے در تو است پر اِسْنی میں کھی نے کہ مورث کی کے لیے انتہا تی آسان ہوجا کے کیا وہا بی علماء ہماری ورخواست پر اِسْنی میں کھی نے اُنہا تی آسان ہوجا کے کیا وہا بی علماء ہماری ورخواست پر اِسْنی میں کھی نے اُنہا تی آسان ہوجا کے کیا وہا بی علماء ہماری ورخواست پر اِسْنی میں کھی نے اُنہا تی آسان ہوجا کے کیا وہا بی علماء ہماری ورخواست پر اِسْنی میں کھیت کے اُنہا تی آسان ہوجا کے کیا وہا بی علماء ہماری ورخواست پر اِسْنی میں کھیت کے اُنہا کی ہو اُنہا کی جو اُنہا تی آسان ہوجا کے کیا وہا بی علماء ہماری ورخواست پر اِسْنی میں کھیت

مولوی دین میں کہ جاگ فدا مگنی کچھ مرعی لاکھ یہ جاری ہے گواہی تیری

است ہم بتاتے ہیں کہ سید احمد ما حب کے خلفا مرا در تبعین کو اُن کی غیر بت اور تبعین کو اُن کی غیر بت اور تبعین کو اُن کی غیر بت اور تلوی خلاف کا مقیدہ کیوں افتدار کرنا پڑا ؟ اِس سلسے میں ہم اپنی جانب سے کچے کہیں ، اِس سے پیلاسیدا عدماحب کے چذواتی بیانات میش کرنے مناسب ہیں اُکہ فیصلہ قارتین خوا کی کھی۔ موان کو کسی رینا نی سید ما حب نے عازم مرحد ہوتے وقت ایک بیٹی کوئی فرما ٹی تھی۔ موان محد جو خرانا نیسری نے اُسے اِن لفظوں میں بیان کیا ہے:

ال ورسط عظيم آبادى: بندوستان بي والي تحركيب ، ص الا

و برویونیوب آپ کے بھانجے سے روایت ہے کہ بروقت روانگی نزاسان کا ب اپنی مشیرلینی والدہ سید محملعقوب سے رخصت ہونے گئے تو آپ نے اُن ذلیاکداے میری بن می نے تم کو فعالے میر دکیا اور یہ بات یا در کھنا کہ حب کم بندكا خرك اورابران كارفض اورعين كاكفراورا فغانت ان كانفاق ميرس بالتيسة مو ہوکر مرکر دوسنّت زندہ نہ ہوہائے گی، النّدرتِ العزّت مجھے کو نہیں اللّٰ اتْ كا۔ ارتبل از ظهور اِن وافعات کے کوئی شخص میری موت کی خرنم کو دے اور تصدیق رطف جی کرے کر سیدا حمد مرجب رکورو مرکبایا ماراگیا ، نوتم اکس کے فول پر ركز اعتبار زكرنا كيونكرمير سعدب في فحوسه وعدة وأنن كياسيه كران جزو لك مرے اتھ رِنُوراکر کے مارے گا۔ آپ کے سفرجہادسے بیلے رغا باً سفر ج میں)آپ کو یہ الهام ربّا نی ہُوا تھا کہ م<del>لک پنجا ب</del> آپ کے ہا خوں پر فتح مہو کر لِثاور سے دریا کے ستاج کے مثل ملک مندوستان کے دشک افز استین ہوجائے گا، چنانچران متوا تروعدہ ہائے فتح ہے آپ کا ہرایک مرمد واقف تھا ہے بدوا بي حفرات اور قارئين معزات سے گزارش ہے كه خوب خدا اور خطرهُ روزِ جزا كو سامنے ووهواهم إنتهم مستولون كبارزا دينواليم ظركوسامندكار غور ر في كرمبيرما حب نه مند كالبيرك ، إيران كارفض ، چين كاكفر اورا نغانشان كانفا في بی اندگ میں مٹادیا تھا ؛ کیا مرمُردہ سنّت اُن کے ہاتھوں زندہ ہوگئی تھی ؟ کیاوا قعی اسفوں نے پنے نٹرگردہ الهام کے مطابق لیشاً ورسے تنج کک پنجاب کو فتح کر لیا تھا ؟ اگر اِن ہیں جیسا کم البرب، سیدسا حب کوئی ایک کام مجی زارسکے توخود فیصلہ فرما بنے کر موصوف کے برجملہ علوى اورالها مات رتباني تنصي بامرزاغلام احمد فأدباني كي طرح بيه بلدالها مات محض شيطاني عُ كَارِسُنْ كُورْمَنْتُ كَى جِايات يركمال دازدارى سے الهام كاليبل قو منبى لكا ياجا ما تھا ؟ الانظر فارست كام لين بُوئ بد فيصار مجى فرما لينا كرستيد صاحب كاليشا ورسي ستلج

الا ۱۷۴ مانیمری :جیات سیّداهدشهید ، ص ۱۷۱ م

یک بنجاب دفتح کرنے کا مقصداس علانے کو بھی اُسی قسم کا رئیک افز اُنے بھی بناناتھا، جیام بندوستان برلیش گورنمنٹ کی غلامی ہے بن جھاتھا۔ اِس بیان کی روشنی ہیں ذوا پر سجھنے اور مجھان کسعی زیا نی بائے کر سبیرسا حب اسلام اور سلانوں کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے یا اُن کہ مان گے و دو انگریزی راخ کی حدود کو وسیع کرنا تھا ؟ اِس امر کا فیصلہ کرنے وقت اگر تحر بھونے تھا نیز نومعا کے کہ تبدیک بہنچنا بڑی حدیک آسان سرجائے گا موصوف نے اِن الہامات کی تا ویل کرتے بھوٹے تحریر کیا ہے :

"ملاحظ کمتوبات احمدی، جن میں سبدها حب کا اصل مافی الضمیر بڑی عراصت کے ساتھ میسیوں مختلف واقعات برنطام کرباگیا ہے اور اکثر مولفوں کی تحریر سے وامنی موز ناہد کہ وعدہ فتح نیجا ہے الهام کا آپ کوالیا وثوق نھا کہ آپ اس کو سراسرصا دی اور میون فوالی بت سمج کر بار ہافر بایا کرتے تھے اور اکثر کمتوبات میں کھیا کرتے تھے اور اکثر کمتوبات میں کھیا کرتے تھے کہ اس الها م میں وسوسٹہ شیطاتی اور شاکنہ نقسانی کو ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ ملک پنجا ب طرور میرے ہاتھ پر فتح موگا اور ایس فتح سے پہلے فیم کو موت درائے گی۔

لبکن واقعۃ بالاکوشنواہ ہما دت ہونواہ غیبوبیت، بنظا ہراکس تقیبی
الهار کے مرارخلات ہوا۔ اب اس کا جواب یہی ہے کہ ازرو تے اصول ترلیت
محدی کے الهام ایک طنی چیز ہے اور اکس کی ناوبلوں وغیرہ بین سُوطرح کی غلطہ
کا گمان ہوا ہے۔ برنو ضرور ہوا کہ اس وقوعہ کے بیندرہ برکس بعد سلطنت بنجاب
متعصب اور ظالم سکھوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک البسی عا دل اور ہزاد
اور لاند بہ فوم کے ہاتھ بین آگئی کہ جس کوہم مسلمان اپنے ہاتھ پر فتح ہونا
تصور کرسکتے ہیں اور غالباً سیمیا حب کے الهام کی سیح تا ویل ہیں ہوگ ، جو
ظہور ہیں آئی ہے لیے

قارتین کام نے تھا نیسری صاحب کی ماویل توطلہ خطر فرما لئاب فیصلہ کرنا یا قی ہے کہ سبد صاحب م مقداس تحریب جها دسے برش گورننٹ کی صدود کو وسیع کرنا ہی تنایا کچرا اور ؟ نیزاُن کے الهامات رباني تنصيات بطاني ورفيصد بم قارتين كي صوابد بدرجهو ركو إس امركا ذكر كرت بين محم معن الميسرى ماحب في بنايا ب كرفتي نياب ك الهام كالذكروت يصاحب في الين عنیات میں بیں سے زابد مقامات رتصر کیا کہا ہے۔ ہم اتنے تو نہیں ہاں چند مقامات کی نفان دی کر دیتے بین ناکر کوئی ساحب اِسے تھانیسری صاحب کا افرار بناکر غلام رسول بهر صاحب کام ح گلوخلاصی کوانے کی کوشش مذکر نے میے ہیں۔ بینا نچہ ستیصاحب نے یا رقحی خا ں عاکم یا غشان کے نام خط تکھنے ہڑنے نصر کے فرما ٹی حس کا ترجمہ بیش نعدمت ہے: . "یه فقیرا سخصوص می عنیبی انشاره کی بناء بربامور ہے ادر اُس مبشر کی اس بشار **مِن تُك وثب ك**ُنْعِايتْن نهي*ن - برگز برگز كسى شي*طا في وسوسه اورنفسا في خوامش كاشا نبدائس الهام رباتي مين نبين بني ك فترخدنا للهنوي كيام خط تصقر نبولے سكھوں كے استیصال كرنے بين نبحاب پر قابض بونے کے الهام کا ذکر ح لِفُظوں میں کیا ، اُن کا ترجمہ ملاحظ ہو: أب رہا الهام . وه يه بے كراس ففركور ده غيب سے كفار بعني لانب بال الے متحول کے اسٹیصال کے لیے مامور کیا گیا ہے اور السے مقام سے حب میں الک وسٹ کر کا کہنیا بیش نہیں۔ رحما نی بشیار توں کے ذریعے نیک کردار مجاہدین کو اُن بِفلبه بانے کی لشارت وبنے والا مقرر کیا گیا ہے ' ک رمین قلات خان خان خان خلجاتی کے نام جو مکتوب بھیجا گیا ،اس میں ستبدا حمدساحب نے لَّا يَجَابِ كَ الهام كاجن لفظول مين تذكره كِيا أن كانز حمد لغرض مهولت ميش خدمت س، اس كعلاوه وص برسيكراس فقركوبارها يرده غيب سي وارد بونيوالي

> ك مخاوت مرزا : كمتو بات سبيدا جمد شهيد، ص ام ك ايضاً : ص ۱۴ م م م

رومانی باتوں اور ربانی الهام کے ذریعے جماد کے نافذ کرنے اور کنروفساد کے دفيرك ليصاف اورسرى انتاروں كے ساتھ ماموركيا كيا ہے اور فتح و كاميا بى كى يتى بشارتوں كى خردى كئى سے ياك محرب بنام شاہ بخارا میں سیدصاحب نے اسی بات کوروں دُہرایا ہے: ۔ فیام جہا دیے معاملے اور کفرونسا دے رفع دفع کرنے کے لیے الهام ورروانی مكالمرك ذريع عنيما مامت سے إس فقير كومنترت فرمايا اور سم كوفتح ونفرت کے متعلق السی لشارتوں کا مخبراوراً س برورد کا رِعالم کے کلمہ کو مبند کرنے کے لیے موثر كارروائى كے ليے اور سيرالم سلين كى سنت كے احياء اور سرش كا فروں كى

بیخ کنی اور بنیا د کو اکھاڑ سے بیکنے کے لیے مامور فرمایا ہے اور اپنے سیتے وع**رو** 

كى بوجب نظفر ومنصورك لفب سے ملقب فرمایا ہے ! كے

ابنے درجۂ اما مت سے ہرخاص و عام وہا تی اور نام نہا دمجا ہرین کے ہر فرد کومطلع کرنے ي وفن سے ستبرصاحب نے ایک سرکلر باات نهارعام مشتر کردایا ،حس میں بذهر کے جی

"الله كاشكرا وراحيان بيه كم أس ما مك عقبقي اوربا دشاه تحقيقي نے إس گوشنشین فقیرعاجزا ورخاکسار کوپیلے توغیبی اشاروں اور اپنے الهامات کے ذربیعے ، من میں شک وسنبہ کی گنجالیش نہیں ہے ، خلافت کا اہل ہونے کی لبنارت دی۔ووسرے برکمسلانوں کی بڑی جماعت اور خاص وعام کی "اليف قلوب كي ليبرتبه المت سع مجد كومشرف فرمايا بينالي بت ارتى المُجادى الثاني روز نيشنبه ٢ م ١١ه سا داتِ كرام، علماء، مشا هم إوربط رط مشایخ اور باحشمت صاحزادو آ اور بلندمرتب خوانین نے معتمام

> له سفاوت مرزا : كمتوبات سيدا فمزنميد ، ص ٥٠ ك الضاّن ص ٨٨

ماص دعام سلانوں کے میرے ہاتھ پر بہت کرکے، مجرکو اپنا امام قرار دیا اور میری امامت اور کا دیا اور میری اماعت پر سرت کی تخرکر دیا اور اُس دوز میری اماعت پر سرت کی تخرک دیا اور اُس دوز سے ابتہ کہ برجیت اِس فقیر کے ہاتھ پرجادی ہے اور تمام مسلانوں میں اِس کا حراے کے ل

مطان محرخان والی پشا ورکے مشیرود بیرجناب فیض انٹرخان مهمند کے نام خط تکھتے ہوئے سیداعد ماب نے ایک سیداعد ماب نے اپنی الہام کا قائل بنا نے اوراپن حمایت پر آمادہ مرنے کی خاطر کویں سیاست ولائ تھی :

"آپ کے ذہن و و ماغ پر اس خاکسار کا معاملہ آفا ب نصف النہا رکی طرح ظاہر و با ہرہے کہ میں قوم سکھ جیسے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے امور ہوں اور فنخ و نصرت کا مجرسے و عدہ کیا گیا ہے۔ اُس با دشاہِ متنان کے وعدوں کے خلاف برسب وہم و گمان ، کافروں اور گراہوں کے وسوسے ہیں ذیمہ دبنداروں اور اورایان والوں کی سمچے بوجے ہے " کے

ستیماحب کا اس الهام کی با ربا دشته پر کرنا کر بیجاب میرے باتھ پر ضرور فتح ہوگا نیز
یکونی کرنا کرمیرے با مقور حب کہ ہندوت ان کا شرک ، جین کا کفر ، ایران کا رفض اور
المان ان کا نفاق ندم شرجائے گا ، اُس وقت بک اللہ تعالیٰ مجھے موت نہیں دے گا اور
المری موت کی کوئی حلفیہ شہادت بھی دے بھر بھی اُسے سپّا ہ جاننا۔ برالیسی باتیں بہن جون المری موت کا انکار کرکے غیبو بیت کا
مزوم ون کے خلفا ، اور تبعین کو مجبور کہا کہ سبّد صاحب کی موت کا انکار کرکے غیبو بیت کا
مند کھڑا کروین ماکہ لوگ اُن کے الها مات کو عض ایک فراڈ نسمجھے مگیں اور اُسی مقیقت نفس
العمر کا بی تربی تقید و بی حضرات سبید صاحب کی غیبو بیت کا اضافہ مذکو شرات تو والی مقارت سبید صاحب کی غیبو بیت کا اضافہ مذکو شرات تو والی مقارت سبید صاحب کی غیبو بیت کا اضافہ مذکو شرات کی قطعاً گہا گیا گیش باقی نر د بی تھی ملکم اُسٹ نے اُس

له مناوت مرزا : بمتولت سيدا حدشهيد ، ص ١١٩ لكه الفأ : ص ١٠١٨ شروع ہے مسلمان مرزا غلام احمد قاد باتی کا پیٹیرو اور قائد جانے مگ جائے ، گن کے الہاموں کی حقیقت سے واقف ببوجاتے اور مہندوستان سے جوان نام نها دمجا برین کے لیے امراد مہنم رہی تھی اُس کا سلسلہ قطعاً بند سوجا تا۔ یہ تبین ضرور تبی تھیں جنھوں نے اُن کے خلفاء کو مجبور کیا کم وہ مہندوستان کے مسلمانوں کی اُنکھوں میں دھول جوز کھے کا بدئرا سرار ڈرامیر نیسی کر دیں جو تاریخ کا المن کی سانخواور و ہا بہ کی افسوسناک شرارت کے سواا ورکھی نہیں۔ نگو ڈ با ملہ میں فی شرور آندہ میں۔ نگو در آندہ میں میں کر اندہ میں۔ نگو در آندہ میں کر اس کے در آندہ میں۔ نگو در آندہ

شہر مصطفیٰ کی نسل منقطع سرزین پاک و مند بیں مزاروں اوبیائے کرام اگرام فرہا ہیں،
وہمن طفیٰ کی نسل منقطع سخبوں نے اپنی زندگیاں اعلائے کانہ التی کے لیے وقعت
سرر کھی تھیں اور اُن میں سے سرائی نے بے شمار غیر مسلموں کو علقہ بگوشِ اسلام کیا ہم سرکے
باعث آئے بھی وُہ مرجعِ خلاتی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں پر حکم افی کر دہے ہیں۔ اُن مفوں نے خود کو
پیرتسلیم و رصا بنا کر رکھا تھا تو ایڈ تعالی نے اپنے بندوں کے دل اُن کی جانب ججا دئے۔
مزاراتِ بزرگان وین اُن حضرات کی مقبولیت اور مرجع خلائی ہونے کے زندہ تبوت ہیں لیک
اس کے باوجود و یا بی حضرات کی تو ایش ہے کہ اولیا واللّٰہ کی جانب سے مسلمانوں کی توجیم کر
ایس کے باوجود و یا بی حضرات کی تو ایش ہے کہ اولیا واللّٰہ کی جانب سے مسلمانوں کی توجیم کر
ایس کے باوجود و یا بی حضرات کی تو ایش ہے کہ اولیا واللّٰہ کی جانب سے مسلمانوں کی توجیم کے
مولوی محمد حی قانم انہ بیری نے مکھا نھا ؛

موں عبد الشرصات معرفت جنڈوڈے سے (جوایک اولیا کا مل صاحب کشف فیان میں تھے کسی نے بُوجیا کہ بہند کے اولیا، الشرمیں سے سب برز مقبول ندا ولی کون سا بزرگ ہے ؟ اُسموں نے جواب دیا کہ عالم ارواح کی سیرمین، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا ورجہ اولیا تے مہند میں مولوی محد اسلمبیل شہید کو جنت میں ایک مولوی محد اسلمبیل شہید کو جنت میں ایک محیوکھٹ برلیٹے ہوئے کی عاب مولول استقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کی عاہد اور کتاب حراط استقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کی عاہد اور کتاب حراط استقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کی عاہد اور کتاب حراط استقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کی عاہد اور کتاب حراط استقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کی عاہد اور کتاب حراط استقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے کی عاہد کی مولوں کی مولوں کے دیکھا ہے اور کتاب مولوں کی مولوں کو کی مولوں کی کی مولوں کی مولوں کی مولوں کی مو

قط نظراس کے کہ مولوی اسمعبل دہلوی کے نزدیک کشف کا دعویٰ کرنے والے جُوٹے اور ہے رہے کشف کا دعویٰ کرنے والے جُوٹے اور ہے رہے کہ جیر کھٹ پر لیکنے والا اولیا اسکے کہ قرآن وصدیت کی حکہ مراط المستقیم نا می کتا ب کا دور ہے والا کیونکر مرتباج اولیاء ہو گیا ہی کیا وا آنا کہنے مخبق علی ہجوری ، خواجر معین الدین اجمیری ، خواجہ مطلب الدین اجمیری ، خواجہ معین الدین اجمیری ، خواجہ الدین بختیار کا کی محضرت فریدالدین سے گئج ، حضرت نظام الدین اولیب اور حضرت فریدالدین میں ہوئی اور حضرت فریدالدین ہے اور نہ کہا ہی محضرت نظام الدین او کہا ان کے خوالی سے کہ اور کہا ان کہ مالی سے کہ خوالی ہے وار نہ سہی نو دہوی صاحب کی فرکھان کہ مرجع خلائن ہے ، اسی کی جانب توجہ کوئی عقل کی یات کہ دیا کہتے وصورت کی قربے بارے میں تھا نمیسری صاحب کی فرکھان ہیں ، وطانہ ہیں ،

كالمحتبغ تمانيسري وحيات سيدا حمد تمهيد و ١١٧٥

زنرہ مٹال میمجی ہے کریز بد جیسے وشمنِ اہلِ بیت کی اولادسے آج ایک فرد بھی دنیا میں موہور نیر ىيىن سا دان ِكرام كاكو ئى شارنهيں - إسى طرح تو مين وتنقيص ِشانِ رسالت كے باعث مرور اینے سارے خاندان ہی کو لے 'ووبے ہجیسا کرتھا نیسری صاحب نے بھی بھا ہے "مولوی محدور ماحب آپ کے صاحبز اورے نتھے۔ ۱۸ ۱اھ میں وہ مجھی لاولواس جهان سے رخصت ہو گئے اور اِس دنیائے نایا تبدار کی حقیقت پر بڑا ا فسوی كر إسس ننا ندان عالى، شاه ولى الشّعلبه الرثمة بيس بحبس ميں مبيبوں عالم فيل موجو دیجے ،اب ایک شخص بھی نہیں رہا۔ بالکن خاندان بھر کا خاتمہ ہوگیا '' کے اگراپنے مولوبون کی تعرفیت میں زمین وا سما ن سے قلابے ملانے والے حضرات مجمی حقیقت کی سامنے دکھ لیاکریں، کو ہے کو کھوٹا کہہ دیاکریں تواس میں قباحت برا نہیں بکہ وحفرات اِس غلط پر وسکنڈے کے باعث گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں ، وہ گرای نے جائیں اور غتر لود کرنے والوں سے سروں یکم اذکم دوسروں کو گراہ کرنے کا وبال قوزرات اے کاکش زے دل میں اُ رجائے مری ہا وہ بی علماء و مورخ ایک و متا ملت بہی شور میاتے ارہے ہیں مہا مولوى محراسمعيل صاحب دلموى حب ابنة فافلة ميت مصر والعربي على عج بيت الذي فوق سے گئے نتے تو اُن کی اصحابِ محدین عبدالوہاب تحبدی سے قطعاً ملا ما ت نہیں ہُوئی تح ادر محدری عبدالوہا بے نحدی کا ۲۰۱۹ ه میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے وہ حضرات بھو ہے۔ مسلمانوں کویہ یا نژ دبنا چاہنے ہیں کہ مولوی اسمعیل د ہوی پرو ہویت کا لیبل مگا ٹا انصاف بعیداور برطانوی سازش ہے۔ وابیت کی نسبت سے وہ حفرات فورا معظم الوطالی ا اور تحریر و تقریر میں اِس نسبت کو رکنٹ گو رنمنٹ کی شرارت تسدار دینا ہی کا فی دشا فی جا الروانة بين:

ہیں سروست اس بات سے وٹی واسط نہیں کہ دہلوی صاحب اینڈ کمینی کی قاعنی شوکا تی

علاقات بُروٹی حقی یا نہیں ؟ اس بات سے بھی کوئی واسط نہیں کہ لغظ و ہا بیت کے استعال

ہی رِلُش کورنمنٹ کی منشاء کو دخل ہے یا نہیں ؟ ہمیں صرف به دیکھنا اورد کھانا ہے کہ محستہ بن

عبدالوہا بنجہ کی منشاء کو دخل ہے یا نہیں ؟ ہمیں صرف به دیکھنا اورد کھانا ہے کہ محستہ بن

عبدالوہا بنجہ کی اور مولوی محمد اسملیل وہلوی کے عقاید و نظریات میں کوئی فائدت یا ٹی جاتی ہے

یا نہیں ؟ اس امر کاجائزہ لینے کی خاطر ہم نجہ کی امام الوہا بیہ کی تماب التوجید صغیر کی لعض عبارتی محضرت بولایات کے مام کی تصنیف لطبیف میون الجبار کے موام کی تصنیف لطبیف میون الجبار کے موام کی تصنیف لطبیف سیون الجبار کے حوالے سے بیش کرتے ہیں اور اُن کے بالمقابل مولوی اسملیل دہلوی کی تقویۃ الایمان سے عبارتیں ہیں کہ رہے کہ ایسا کرنے سے ہمادی غرض صرف بہی ہے کہ تارئیں کوام غود فیصلے فرمالیں کہ نجری وہندی وہا بیہ کے ذہبی خیا لات اور کٹا ب التو حب و قویۃ الرئیان میں کوئی تضا دیا یا جاتا ہے یا بوری بوری مطا بقت ہے ؟

تورۃ الایمان میں کوئی تضا دیا یا جاتا ہے یا بوری بوری مطا بقت ہے ؟

خیال رہے کہ کتاب التوجیر صغیر و ہی تصنیف ہے جسے نجدی ام الوہا بیہ نے علمائے مرحین کی خدمت میں جی جات ملائے مرحین کی خدمت میں جواب دیا تھا ہورین کے خدموں اور علم بہیر کے وار توں کو دینا جیا ہیں جات ہے اب قارمین کرام دونوں کتابوں کی عبار تیں اورائ کے تیمور الماصطفر فرمائیں ؟

(1)

## تقوته الإبمان

سنناچا جيه كريزك لوگون مين بهت بيسار با جه اوراصل توصيد ناياب سيكن اكنز لوگ شرك اورنوجيد كومني نبيس مجت .... سي فرما با الله الله وما يوسف ميل الله

## كناب النوحيد صغير

اعلمواان الشرك شدشاع فى هذا المنهان وذاع والامر قد أل الى ما وعد الله وفال و ما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشوكون -

## الاوهم مشركون- له

—(Y)—

التصاحب فيسورة براة مين فرمايا بے دانڈ صاحب نے اینے دسول صلی الڈعلیہ وسلم توصیحا ہے مرابیت أورسيا دين دمے كركم اس كو غالب كركسب دينون ير الريز مشرك لوگ به تیرا هی رُاما نین سوحضرت عائش رصنی الله عنها نے اس آبت سے جا ام استقرين كازورقيامت مكرسيكا سوصرت صلى الترعليه وسلم نے فرمایا كراس كازورتو مقرر بهو كاجب ك التصابيكا ، معرالله أب السي اكب بارور بوا الجيئ كاكرسب الي بندے جن کے ول میں تقورات بھی ایمان ہوگا، مرجائیں گے اور وہی وگ رہ جائیں گے جن میں کھ يحبلا ئي نهيں۔لعنی نه الله کی تعظیم نه رسول کی راه پر صلح کا شوق ، ملک باپ دا دوں کی رسموں کی سٹر کرنے مگیں گے سواس طرح شرک بی

وظهرماقال رسول اللهلاتقوم الساعة حتى تلتحتى تبائل مس أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبأل من امتى الاوثان رواه الترمذي وعن عائشة قالت سمعت رسول الله يتول لا يذهب الليل والنها منى تعبداللات والعسرى نقلت يام سول الله انى كنت . لاظن حين انزل الله هوالذي اسلسسوله بالهدام و دين الحق يظهر في على المدين كله ولوكره المشركون ان ذلك سيكون باتًا قال ائه سيكون ماشاء الله ثم يبعث الله م يحًاطيبة فتوفى من كان فى قلب له حبة من خردل من ايمان فيبقى من كا خيرفية فيرجعون الى دين ابائهم مواه مسلم

. نانا نوی عاصة مومنی هـند ۱ الزمان مشرگا-

پڑھائیں گے، کیوکد اکٹر برا نے باپ دادے جا ہل شرک گزدے میں موکوئی اُن کی راد درسم کی سند کمرائے، آپ بھی مشرک ہوجا وسے کے

\_\_\_(\mu^{\sigma})\_\_\_\_

نقد تبت بالنصوص القرأنية ان من اعتقد النبى وغيره ولية فهو والوجهل في الشرك سوام- '

اس آیت سے معلوم ہُواکراللہ صاحب
نے کسی کو عالم میں تھرف کرنے کی قدرت
نہیں دی .... گریسی پیکارنا ، نمیس ماننی فرد و نیاز کرنی ، اُن کواپنا وکیل اور سفارشی سے بیمان کا کفروشرک تھا۔ سوجو کوئی کسی سے بیمعاملہ کرے ، گواس کواللہ کا بنوا و رفعلوق ہی جمیے ، سوا پوجیل اور وہ شرک میں برا بر میں ۔ ٹے

اب یہ بات تحقیق کی چا ہیے کم الد صاب
نے کون کونسی چیزیں اپنے وا سط خاص
کر رکھی ہیں کہ اُن میں کسی کو شرکی نہ
کیا چاہیے۔ مووہ باتیں بہت ساری
میں گرکئی باتوں کا ذکر کر دینا اور اُن کو
قرآن وحدیث سے تابت کرنا خرورہ
تااور باتی باتیں اُن سے لوگ تھے لیں۔

مواوّل ات يهب كم هرجگه حا مزونا ظررن ادر برجيز كي خربرابر بروقت دهني ، دور ہویا نزدیک، تیمی ہو یا گھلی ، انرهبر میں ہویا احالے میں ... یہ اللہ ہی کی شان ہے ادرکسی کی بیرٹ ن منیں رسو بوكو أى كسى كا نام أصفة بطبية لياكرك، دوروزدیک یکاراک .... اور يون مجھے كرحب ميں أمس كانام ليتا مون زبان سے بادل سے ... تو دہیں اُس کو خر ہوجاتی ہے، اُس سے میری کوئی بات بھی نہیں روسکتی ... موان باتوں مترک ہوجاتاہے... خواہ بیعقیدہ انبیادو اولباً سےرکھ ، خاہ بروشہدس ، خاہ الم م اورامام زادے سے ،خواہ بھوت اور يرى سے بيم خواه يُوس كھے كه بيات أن كو اپنی ذات سے ہے ، خواد اللہ کے دینے سے بوص ال عقیدے سے برط ی ترک تابت بواسدك

وناظراً في كل مكان و مطلعاً على كل شبئ و في كل أن بعيداً كل شبئ و في كل أن بعيداً كان اوجلياً فمن اعتقب النه اذا ذكر اسمرنبي فيطلع هوعليه اسمرنبي فيطلع هوعليه شرك سواء كان مع سبئ شرك سواء كان مع سبئ ووثن و سواء كان يعتقد عله ووثن و سواء كان يعتقد عله له بذات او باعلام الله تعالی بای طريق كان مير مشركاً -

- (0)

دوسری بات برسید که عالم میں اداد کے است میں اداد کے است میں ادار بنا حکم جاری کرنا ...

والشاني الاشواك في التصوي اعنى التبات مشل تعسوف الله لغیرہ سواء اعتقد ان قددہ کاس تھون ابن کرنامحض شرک ہے التصديف لله بنداته تعالى محرواه يُوس محصر كران كامون كي طاقت ان كونود بخود بي خواه يول سمج كم الله اُن کوالسی طاقت نخشی ہے، مرطرے ترک ان بت برزاب ال

او ماعطاء الله تعالى -

تبسرى بات برسه كربعف كام تغظيم ك الله الن الي الماص كي الي مم اُن كوعبادت كتير مبن رجيب سجده اور ركوع ادر ہا تھ باندھ كركھڑے ہونا، أس كے نام ر ما ل خرج كرنا ، أس كے نام كاروزه رکھنا، اُس کے گھر کی طرف دور دورے قعدكر كي سفركرنا ..... اوررست بل أس ما ك كانام كارنا ، نامعقول باتين كرف اور شکارے بیا اور اسی قبدسے جا کر طواف کرنا، اسس گھر کی طرف سجدہ کرنا، أس كى طرف جا تورك جائف ، و يا ن منتين ماننى، أس يرغلات دالنا ، أس كي حركه ث کے آگے کوا ے ہوکر رُعا مانگنی ۔۔.. اُس کے گردرو کشنی کرنی، اُس کا مجاور بن كراكس كى فدمت مين شغول رينا .... والثالث الاشراك فى العبادة اى تعظيم غيرا لله كتعظيمه اعنى الاعمال الستى خصصها الله تعالى لتعظيمه مثل السحبود و الركوع والتمثل فائما يقف عند احدكما يقعن في الصَّلْق له والصوم له وشد الرحل الى بيته والتشكل الخاص بالاحرام والطوات والسدعيا من الله طهنا والتقبيل والقاد المسرج والمحاورة والتسارك بالبآء والرجعة القهفاري وتعظيم حرمه وامثال ذلك فعن فعل بنبي او دلي اوقبره واشاره او مشاهده و مسا

اس کے کنویں کے یاتی کو ترک سمجور منا بدن مرڈوالنا ، آلیس میں باغنا ، نما نبوں کے واسط كحانا ارخصت اوت وقت أكرخ يا وُں حانا ..... مير جو كو في كسى بير ميغمر كو يا مجوت برى كوياكسى كىستى يا جوني قركو يا کسی کے نتان کو ۔ ۔ ۔ ۔ سحدہ کر بے مارکوع كرے ياأس كنام كاروزه ركھ يا باتھ بانده كركم ابوياجا نور يرهائ يا اي مکان میں دُور دُورسے قصیر کرکے جائے .... جو کھٹ کولوسدو ہے ، باعقر باندھ کو التجاكرے، مراد مانگے، مجاور بن كرمبھ رہے رخصت ہونے و نت الٹے یا وں جیے ، دہا کے گر دومیش کے منگل کا ادب کرے اوراسی قسم كى باتين كرد، سواس برشرك ابت ہوتاہے۔إس كواشراك في العباده كتے بن، لعِنی الله کی سی کسی کی تعظیم **کرتی بھر** خواہ بوں مجھے کم بیاب ہی اِس تعظیم کے الاُئق بن يا يُون مجھے كم إن كى إمس طرح كى لعظیم کرنے سے اللہ فرکش ہوتا ہے اور إس تعظيم كى بركت سے الله منشكليں كول دبنا ب ررط رخرك البت بوتا ب

يتعلقبه شئامن السحبود والركوع وبذل السال له والصلوة له والصوم له والتبيثل قائميًا وقصداً لسفرالسه والتقبيل. و الرحعة القهقراي وتت النوديع وضرب الخساء والهضاع السنارة والسنربالنسوب والبدعا من الله هلهنا و البجاورة والتعظ يوحواليه واعتقاد ڪون ذڪر عنس الله عبادةٌ وتندكره في الشيدائي ودعاءه بخوبا محتدياعبد القنادربا حداد ساسهان فقدصار مشركًا كاف رُ إبنفس هـنه الاعبال سواء اعتقب استحقاقه لهاذا التعظم بذاته اولا-

(4)

چیقی بات برہے کہ الله صاحب نے اپنے بندوں کو سٹھایا ہے کہ اپنے دنیا کے کارل بیں الندکو یا درکھیں ادرا سی کا تعظیم کرتے رمبن ناكمرابمان تحبى درست هوادراُن كامول مل جي ركت بوجيد الله كام يرالله كي نذرماننی ،مشکل کے وقت اُسے پکارنا، مركام كاخروع أسكنام سے كرنا .... بيم جوكوني كدانبياء واولياء كي ، اما موس ، شهیدول کی ، مُجون پری کی اِست قسم کی . تغظير كرم جيداً رُث وقت يراُن كي نذر مانے، مشکل کے وقت اُن کو یکارے۔.. ا پنی اولاد کا نام عبدالنبی، اما م نخبش ، بیرنجبش ر کے .... موان سب باتن سے شرک ثما بت ہونا ہے اور ایس کو الشرک فی لعاقی كتي بين لعني اپني عادت كے كا موں ميں جوالله كي تعظيم في عاجيه الموغر كي كرك

الرابع الاشراك في العادة اعنى تعظيم الغيدفى افعال عادة بمايجب لله تعالى متل الحلف باسم الله تعالىٰ والتسمية بعب دالله واخلاص المنذور والصدقات لله و امتسال ذالك فمن حلف بغيير الله اوسمي ولده عبد الرسول او عبدالنه بي اونـ ذر لغـ ير الله اوتمدن لغيرالله او قال ندرالله ورسوله و صدقة الى إلله ومرسوليه فقد صارمشركاً كا نسراً رماانااذ كرالاقسام الاربعة واثبت ماذكرت كلها بالأبات والاحاديث في الفصول الأتبة.

\_\_\_(^)

اِس نصل ہیں اُن کم بیوں اور حدیثوں کا ذکر ہے جن سے اشراک فی العلم کی برائی ٹابٹ ہوتی ہے۔ کے الفصل الشانى فى مردّ الاشولك فى العلم ر

اور چوکو ئی کسی نبی اور ولی کو با جن اور وت ترك يا الم ادرامام زاده كويا پر اور شهيدكويا نجوى اوررمال كو . . . . يامجوت اوریری کواییاجانے اور اس کے ج مِن ميعقبده ركع سوده مشرك بوجا تاسي

فس اثبته لغيره نبيًا كان او وليًا صنها اووثناً ملكاً او جنيًا فقد اشرك بالله-

حفرت عاليث رصني الله عنها في فرمايا: جوكى خرد يخركو كرمفزت يغرضدا صلى الشعليه والم جانة تق وه ياني ما تیں کر اللہ نے نرکور کی بیں ات اللہ عند على الساعة والأية) سوب شك أس في براطوفان باندها وي

وعيءالسنة فالت من اخسبر لشان محمدًا بعادالخمس التى قال تعالى ان الله عنده علمالساعة الأية فقداعظم

الفصل الشالف في مرة الاشراك الرفصل من أن متون اور صديثون كاذكر بحبن سا الزاك في التون كي رائي أنا

في التصرف -

ہوتی ہے۔ کے

والانبياءاذا يأمرهم الله أسك دربارس إن كاتويهال ب بشی یخانون ولایستطیعون حبره مکر فرمانا ہے ، پرسب رعبیں

ل الضاُّ: ص الا

ك اسمعيل دملوى ولقونة الايمان اص ١٥٠ الفياً: ص ١٢ اکریے حواس ہوجاتے ہیں۔ ادب ادر دہنت کے مارے دوسری باراً س بات کی تیتن اُسے منین کرسکتے۔ لے

التفتيش في حسكم السنوال

\_\_\_\_(I<sup>r</sup>)\_\_\_\_

گراس امیرسے دب کراس کی سفارش مان لیتا اورچور کی تقعیم معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ امین کی بی کسلطنت کا بڑا رکت اورائس کی بادشاہت کو بڑی روزی شے دہاہے۔ سوباد شاہ یہ بچہ رہا ہے کہ ایک مگر اپنے غفتہ کو تھام لینا اور ایک چورسے درگز رکر جانا بہترہے اس سے کم اتنے بڑے امیرکو ناخوش کر دیجئے کہ بڑے بڑے کام خراب ہوجا ویں اور سلطنت کی روئن گھٹ جادے۔ لا

فانها لا تحون الآبات يمون الشفيع وحبيها فيخات المشفوع الميه من عدم قبول شفاعت ه فوات مطالب مهمة برجوها من الشفيع لحونه ظهيراً ومعاوناً -

--(IM)

دوسری صورت بہے کرکوئی بادشاہ دادہ بیں سے یا بگیات میں سے یا کوئی با دسشاہ کامعشوت اُس چور کا سفارشی بوکر کھودا ہوجائے اور چوری کی مزارز دینے دے ۔ بادشاہ اس کی مجست سے وامتاً ان يصون الشفيع محبوبًا في تألم من عدم عضاه وهذان يتحيلان فشان له تعالى عمّا يصفون

راسميل داوى : تقوية الايمان : ص ٢٧

لاچار موراً س چرکی تقعیر معان کردی،
قواس کوشفاعت مجتت کتے ہیں یعینی
بادشاہ نے مبت ک سبب سے سفارش
قبول کرلی اور وہ یہ بات سمجھا کوایک بار
عفتہ پی جانا اور ایک چور کومعات کردیا
بہنز ہے اُس رنج سے کو جواُ س جوب

(14)

تمیری صورت یہ ہے کوجور پرچری تزابت
ہوگئی کروہ مہینے۔ کا چر نہیں .... گر
نفس کی شامت سے قصور ہوگیا۔ مو
اُس پر ترمندہ ہے۔ رات دن ڈرتا ہے
کی یا ہ نہیں ڈھونڈ تا .... رات دن اُس
کامنہ دیکھ رہا ہے کر دیکھیے میرے مت
میں کیا تکم فوائے۔ سوا کس کا یہ حال و کی ایش اوشاہ کے دل میں اُس پر ترس
میں کیا تکم فوائے۔ سوا کس کا یہ حال اُس کا خیا ل
کامنہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے میرے مت
میں کیا تکم فوائے۔ سوا کس کا یہ حال میں اُس کے دلوں میں اُس کے کہ سبب درگز د مہیں کا ایک کے سبب درگز د مہیں کا ایک کے ایمیں لوگوں کے دلوں میں اُس کے کہیں لوگوں کے دلوں میں اُس کے اُس کے دلوں میں اُس کے اُس کے دلوں میں اُس کے اُس کے دلوں میں کے دلو

واماالشفاعة بالاذن التي كلا شفاعة وهو المذكور في القران والحديث فعالما انها لا تكون لاهل الكبائر النين ما توا بلا توبة ولا للمترين .... وحكيفية الشفاعة ان الحكيم العدل لما يرى من عبده توبة و ندامة وانابة اليه لا الى غيره يرحم عليه و دكن عيره يرحم عليه و دكن يشوب هجور وظلم فلايشطيع العفو بلاسبب وان عفاعنه اس کی مرضی پاکر اس تقصیر وار کی سفارش کرنا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عرقت بڑھانے کو ظاہر میں اُس کی سفارٹ کا نام کرکے اُس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے نام کرکے اُس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے نام کرکے اُس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے نام کو کے اُس کے معنی ہے جادر جس نبی و ولی کی شفاعت ہوگئی ہے اور جس نبی و ولی سواس کے معنی ہی ہیں۔ لہ

وغفرله بلاسبب اختلى قاعدة العدل وانتقص شان حكه فى اعبن الناظرين و يحاجّونه فيأذن لمن ليتاء ان ليسفع لدفيشفع في عفوا فى الحقيقة برحمت ه وفى الظاهر باسم شفاعة الشفيع حفظًا لقاعدة -

--(14)---

سوائفوں نے سبکو، اپنی بیٹی بک کو کھول کر سنادیا کہ قرابت کا تی ادا کرنا اُسی چیز میں ہوسکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو، سویہ میرا مال موجو دہے، اِس میں بھی ہے کچے بخل نہیں ۔ الدے کا ل کا معاملہ میرے اختیادہ ہا ہرہے ۔ وہاں میں کسی کی حایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا ۔ سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپناورست کرے اور دوز خ سے بیجنے کی ہرکوئی تد ہرکرے ۔ کے

الى ان قال يا فاطمة انقى ذى نفسك من المنارسلينى من مالمنارسلينى من مالى ماشت فانى لا اغسنى عنك من الله شيئا انظروا قنط النسبى قرابته حتى ابنته من نفعه لهم عند الله فال هولاع المجانيين برحبوب شفاعته لهم عند الله الله م

--(14)

الفصل الوابع في م و الاشراك سواس نصل مين فركور ب كم قرأن و

في العبادة.

حدیث میں اللہ کی تعظیم کے لوگوں کو کون کون سے کام بتائے بین اکدا درکسی کے ملیے دہ کام ند کیجے کو نثرک لازم آئے۔ ل

\_\_\_()^)\_\_\_\_

جوکوئی آیدبات کے کہ اکھے دبینوں بیرک کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا اور حضرت لیتقوب نے حضرت بوسعت کو تو ہم بھی اگر کسی بزرگی کو کرلیں تو کچے مضالقہ نہیں۔ سویہ بات غلط ہے۔ آدم کے وقت کے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لینے تھے چیا ہیے یہ لوگ السی البسی حجتیں لانے والے اپنی بہنوں سے نکاح کرلیت تھے چیا ہیے یہ لوگ السی البسی حجتیں لانے والے اپنی ولا يعنترسجدة الملككة لأدم ويعقوب ليوسف كما يعتوله الجاهل فائه صارمنسوهناً كالنكاح مع الاخت \_

<del>(19)</del>

سوامس قنم کے کام سی اوری تعظیم کیئے نرکیا جا ہمتیں کسی کی قریر باچنے پر یا کسی کے تھاں پر دور دور سے قصد مرنا سفر کی رنج و کلیت اُٹھا کر، کیلے کچیلے ہوکر وہاں بنیخیا، وہاں ما کر ما فررچھانے متیں بوری کرنی ،کسی قبریا مکان کا طواف کا

فثبت بهذه الأينة أن السقر الى قبرمحمد ومشاهده ومساحده واثام م وقبر نبى وولى وسائوا لاوشان وكذا طوافية وتعظيم عرمية وترك الصيد والمتعزد عسن

أس كروديش ك حيك كادب كرنا لعنی و بان شکار نزکرنا ، درخت نبر کا لنا ، لهذه الامودلذاته وانزل كاس زأكمارنا ادرإسي تسم ككام کرنے اور اُن سے کھے دین و دنیا کے فائده کی نو قع رکھنا، برسب شرک کی اتیں بیں، اِن سے بخام اسے رک

تطعالشجروغيرها شرك وعبفات الله تعالى عصص منده الأية لبيانه-

في العادة -

الفصل الخامس في مرة الاشراك إس فصل مي أن تيول اور حديثول كاذكر ہے جن سے پیٹا بت ہوناہے کہ آدمی اینے دنیا کے کاموں میں جیسا معاملہ اللہ سے رکھا ہے اُس کی تعظیم طرح طرح کرناہے وبیاہی معاملہ اورکسی سے ہ کرے۔ کے

ابودا ؤ دنے ذکر کیا کرقبس بن سعد نے نقل كياكه كميامين ايك شهر بين حسر كانام تحرہ ہے۔ سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کرسیرہ کرنے تھے اپنے راجہ کو۔ سوكها بين فالبنة ببغمر خداصلي الله علىبدوسكم زيا ده لايق بل كرسحده بيجي أن كور

عن قس إين سعد قال اتيت الحسيرة فوأيته مرسعدون مرن بان لهم فقلت مارسول الله انت احتى ان لسحيد لك قال أم أنت لومردت بقبري أكنت تسجد ليه فقلت لانقال

له المعيل وملوى : لقوية الايمان ، ص ٨٠ المايعنا وصاو عیرآ بایس سفیر خداصلی الشعلیہ وس کے یاس - چرکه ایس نے ، کیا تھا ہیں تیرہ کو کو کو اسو کھا میں تیرہ کو اسو کھا میں تیرہ کو سعیدہ کرتے اس کی سعیدہ کرتے ہوئی اس کو کہ جو کہ بھلا خیرہ کو گزرے میری قریر کیا فرسعیدہ کو کو ایسا - لعنی میں بھی ایک درایا ہوئی ہیں نے کہا نہیں۔ درایا تو میری قریر کیا فرمایا تو میری قریر کیا درایا تو میری تو کیا سمیرہ درایا تو میری ایک درایا تو کیا سمیرہ کے لاین ہول ۔ ل

لا تفعلوا اخرجه ا بوداؤد انظروا اعت ذرالنبي صلى الله تعالى عليه و اله وسلم بمنع السجود سكونه مرمة في قبره .

برجندعبارتین بطورنموند بالمقابل بیشن کردی بین ان سے صاف ظاہر بهور باسب کر کمآباتید اور تقویة الابمان کے نقطہ نظر بین فطعًا کوئی فرق نہیں۔ مہندی امام الوہا بیب نے نجدی امالوہا بیر کے عقایہ و نظریات بی کو پیش کیا ہے اور نقویة الابمان حقیقت بیل کما ب النوجید صغیر سبی کا ترجم اور شرح ہے جب بیا کہ مذکورہ عبار نوں سے واضح ہے۔ علاوہ برین تقویة الابمان کے باب فصل اور جملہ آیات و اصاد بیف وہی بیں جو کمنا ب التوجید صغیر بیں بیں۔ اِن حالات بیں مرادی محراک معیل دہوی کو خدیہ المستقت و جماعت کا پیروکار اور اپنے خیا ندانی بزرگوں مثل مشاہ مجدالرجیم محدث دہوی (المتوفی ۱۳۱۱ ھ/ ۱۲۱۲ء)، شاہ ولی اللہ محدف دہوی (المتوفی ۲۵۱۱ ھ/ ۲۲۲ء)، شاہ عبدالعزیز محدث دہوی (المتوفی ۱۳۲۹ھ/ ۱۲۲۵ھ) اور شاہ دفیع الین دہوی (المتوفی ۱۲۲۱ ھ/ ۲۲۶ء)، متاہ عبدالعزیز محدث دہوی کا متبع مجما جا اور شاہ دفیع الین دہوی (المتوفی ۱۲۲۱ ھ/ ۲۲۰ م)، متاہ عبدالعظم کا تبعیر سمجھا جا سے کے مودی کھر آئیل وري لنهب المسنت وجماعت كوترك كرناايك المل حقيقت ہے جسے چیلنج منیں كیا جا سكتااور ر این منافع خارجیت و و با بیت هونا سرقسم کے شک و تشبہ سے بالائز ہے۔ ان حالات میں المعلى المدصاحب نقت بندى لدهيانوى نے فريا دالمسلمين كے صفحه، ٩ سے فخر خاندان دملي فاه بدالعزيز محدث والموى دحمة الشرعليه كاجوبيان متعلقه مولوى محداسمعيل صاحب. سُف نقل فراياس ر بن حقیقت معلوم مو تا ہے۔ بینا نیز قاصنی صاحب موصوف نقل کرنے ہیں: " میری طرف سے کہواً س لڑکے نامرا ذکو کہ جو کتا ب دکتاب التوجید) تبینی سے أتى إن من في من المعرفي أس كوديكما ب، أس كع عقا مُرصح منبس مي ملك وه بادبی، بنصیبی سے بھری بڑی ہے۔ میں اسکل بھار ہوں۔ اگر صحب هوگنی تومی کما ب النوحید کی تردید تکھنے کا ادا دہ رکھنا ہوں تم (مولوی محمداسمعیل امجى نوجوان بېتے مبو، ناستى نئور دىنتر بريانډ كرو' ك پوندگا بالتوجیدا ورتفویة الایمان ایک ہی جزیا ایک ہی مضمون کے ورو نام ہیں ، للا و کھے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے تما ب التوحیہ کے بارے میں فرمایا یہی آپ کا نظہ رہے فرة الايمان كے بارسے میں بوزا جا ہیے، لعنی : ا- تقونه الابمان سے عقابد حبی صبح منیں ہیں۔ ۲- تقویة الایمان بدا د بی اورب نصیبی سے جری پڑی ہے۔ ٣- اگرائب سعت مند ہوجا نے تو کتا بالتوجید کی طرح نفویۃ الا بمان کے ردّ کا ارادہ ۴- نقویزالایمانی عقابد و نظر باین کی نشرواشاعت کرناحقیقت میں ناحق شور و شر برياكرنا ب- والعيا ذبالله لعالى . الم الویابیر کا قراری کفر لا تقوم الساعة الاعلی اشراد ا ناس سے ایک

لع تا تعني ففل احمد: انواراً فناب صداقت ، جلد ادّ ل ، ص١٩٥٥

حدیث نقل کی جب کا ترجم موصوت کے لفظوں میں بہ ہے:

مسلم نے ذکر کیا کو نقل کیا جفرت عالیت رصی التر تعالی عنها سے کم: مصنا میں نے بیغیرخداصلی النَّه علیہ وسلم سے ، فرما نے نتھے : نہیں تمام میونے کے را ت اور ول لعنی قیامت نه آئے گی بہان کے کو کومیں لات اور عربہ کی کورسو کہا میں نے اے بيغمر خداً! بينك مين مانتي تفي كرحب أناري النّه نه بيراً بيت هُوَا لَّهِ في أَنْ سَكَ دَسُوْ لَـهُ بِالْهُـدُى الزّ كربينك يُول بى رہے گا ٱخرىك - فرمايا . بي نكب بوگا اسى طرح حبت كب جا ہے گا الله ، مير جيسے كا الله ايك با وا يھي، جان · کال لے گی حس کے دل میں ہوگا ایک را ڈیٹے دانہ حجرابیان ، سورہ جائیں گے دی نو*گ کوجن میں کچیج*لائی نہیں۔ سو بھرحیا ویں گے اپنے باپ دا دوں کے دین پر ال إس حديث برموصوف بنه جزفائده جزا ہے اُس کا ورج ذیل حشر فارتین لغور ملاحظہ فرما بُم اِد وکھیں کہ اِس کی تهرمیں کون ساجذ برکار فرما ہے۔ موصوف نے تکھا ہے:

" سو حضرت صلی المدّعلیه و سلم نے فرمایا که اِس کا زور توم غرب ہوگا ،حب بک الله چا ہے گا ، پھرانڈا ہے الین ایک باگو ( ہوا ) بھیجے کا کرسب اچھے بندے جن کے دل میں تھوڑا سابھی ایمان ہوگا ، مرجاویں گے اور و بہی توگ ر ہ جا میں گے كرجن مي كمجه معبلاني نهيس ليعني نه الله كي تعظيم، نررسول كي راه ير حيلنه كاشوق بكرباب داووں كى رسموں كى سندكر نے تكين كے دسواس طرح شرك بيں یڑجائیں گے کیونکہ اکثریا نے باپ وا دیےجاہل مشرک گزرتے ہیں - جو محو کی اُن کی راہ ورسم کی سند بکڑھے ، آپ جھی مشرک ہوجا وے ۔ اِس حدیث سے معلوم بُواكه المخرزمانه مِن فديم شرك تجي رائج بوكا - سوميغير مذا صلى الشعليم و الم کے فرمانے کے مطابق ہُوا! کے

> له محد اسمعيل داوي : تعوية الايمان ، ص ٨٨ ، ٨٨ ك الفيا : ص ١٨ ، ٨٨

موی محد اسمیل دالموی کی مذکوره بالاتشریح کی روشنی میں مندرجہ ذیل امورضاص طور پرسلمنے

ہتے ہیں: ا۔ پینبرخداصلی الشر تعالیٰ علبہ وستم کے فرمان کے مطابق ند کورہ ہوا بیل چکی ہے۔ ہا۔ جن کے دل میں منفورا ساایمان بھی تھا وہ سارے مربیکے ہیں۔ ہا۔ اب صرف وہی لوگ ہاتی رہ گئے ہیں جن میں مجلا ڈکی کا نشان بھی نہیں۔

ہم۔ اب مسلمان کہلانے والے بھی ٹٹرک میں پڑھے ہیں۔

۵- باپ داد دن کی رسموں کی سند پوٹ نے باعث مسلانوں میں قدیم شرک مجی دائے ۔ ہوگا ہے ۔

موصوف کی اسس نصریح وتشریح کواگر درست تسلیم کر بیاجائے توخو د کونوی محدا تملیل ہوی اور ان کے سارے تبدیل کے جا کہ اور ان کے سارے تبدیل کوجی مشکر کا ننا خروری ہوجانا ہے کیؤنکداُ ان کی تفیق ہیں ہے کہ جن کے والے میں رائی کے برا بریمی ایمان تھا وہ مرکئے اور مشرک ہی مشکر باقی رہ گئے ہیں۔ دری حالات بر دہوی حاحب کو اقراری کفر قرار پانا ہے بین مولوی اسمعیل صاحب کو سیچا مانے کی صورت میں سارے وہا بیوں کو امام الوہ بیسمیت مشرک ما ننا صروری ہوجانا ہے اور اگرامین مشرک نا نما صروری ہوجانا ہے اور اگرامین مشرک ذکر ایم اس اسے تو مصنف نقونہ الایمان کو حجوانا ، دروغ گو اور کمقر المسلین مانا کو ایم کا درون میں سے دہ کس راسنے کو پہند کرنے ہیں ک

کاکٹ اور ہوی صاحب کے قبعیں تھی اتنا سوچنے کی زهمت گوارا فرمالیں کر وہ اور ان کے امام صاحب اس زمین سے میں درے کے علاوہ تحت الذّی میں توبسنے نہیں ستھ زاب اور کہیں رہنے ہیں کہ شرک کے اس عالمگر فتو سے کی زوسے زیح جا ئیں ۔ لا محالہ بنو و ایٹ مشرک ہونے اور ارہے مسلمانوں کو بات بات پر بلا وجر مشرک مشہرانے کی قدرت نے دیا میں بر برا دی کہموصوف نے خود اینا اور اپنے شبعین کا مشرک ہونا تسلیم کیا ، جو ای کہ کہ رائے شہر ہونا آرہا ہے ۔ کذ لك العذاب ولعذاب الأخرة ا كبر لموكا نسو ا

۲- فرقد المحدیث کی تخریب کاری

مولوی محدالبلعیل دہلوی کے محمدی گروہ نے حب حالات کے تحت میں قسم کی ٹرلیاں بنالبن توموصوف کی اصل جماعت کچھ عرصه موتِقد کہلاتی رہی لیکن لبعد میں ابلد بیٹ کے نام سے مشہور ہونا نتروع کر دیا۔ و ہا بیوں کی نینوں میں سے اِسس اوّلین جاعت کی ہاقاعدہ سرکتے ادرگرد ہی نظیم میاں مذرح بن د ملوی د المنوفی ۲۰ ۱۳۱۵/ ۱۹۰۲ ) نے کی یولوی در ترکیب بٹالوی (المتوفی ۲۸ ساھ/، ۱۹۲۶) ان کے سباسی اور مذہبی وستِ راست تھے۔ اس جماعت کے افراد کا نگلیوں برگنا جانا وہابیت کے پاک وہند میں غیر مقبول ہونے کی ایک بہت بڑی شہاد<sup>ن</sup> ہے،جس کے باعث دیگر ٹیا سرار وہابی جماعتیں کھڑی گرٹی**ں۔** مولوی محدا سلعیل دہلوی بانی و ہابیت نے اپنی جاعث کا جماعت کا المحدیث نام نام محدی کرده رکھاتھا۔ مسلانوں نے کہنا بٹروع کر دماکہ وا فعی برمحری عبدالویاب نجدی کے بیروکار ہونے کے باعث محدی ہی توہیں - وہا جی حفرات نے اس نسبت کو چھیا نے کی غرض سے خود کو موقد بن کہنا نشر و ع کر دیا مسلمانان المسنت جماعت کہنے کہ واقعی برمنکرین شان رسالت ہونے کے باعث منگھوں کی طرح بزے موقد ہی وہیں ۔جب نوبت بہان کے بہنچی نومیاں نذرجے بن دہلوی کی سرکر دگی میں مولوی چھیں بٹالوی نے اپنی مہر بان سرکارسے درخواسٹ کی کرمسلمانان مبندا ہے کے اِس خودکا سنتہ نجدی بو دے کو و ہاتی کتے میں - اِحنین فافنی طور پر اِس نام سے رو کا جائے اور ہاری جماعت کا نام سرکاری طور پر ا<del>ہل مدیث</del> رکھ دنیا جائے <del>گورنمنٹ نے جوجواب</del> دیا وُہ پردفیسر محراتيب فادري كے لفظوں میں ملاحظہ ہو:

م المفول ( مولوی شرکسین بٹالوی) نے ادکان جاعتِ المجدمیت کی ایک دستخطی درخواست لیفٹیننٹ گورز نیجاب کے در بلعے سے والسرائے ہند کی خدمت میں روانہ کی سراس درخوا ست پرمرفهرست شمس العلماء میساں نذر سین کے دستخط تھے۔ گورز بیجاب نے وہ درخواست اپنی تا نیدی

یہ ہوان حضرات کے اہل مدہرت ہونے کی کل کا نمان۔ برچرد دروازہ مسلما نوں کو دوطری دوکا دینے کی خاطرا کیا دفر مایا گیا تھا۔ اوّ لا اس لیے کہ مسلمانوں کو بہر تا تزدیا جائے کہ بروگ تھوت ہے ہوتا ہے تا تا اس غرض سے کہ میڈین حضرات کے بہت ہی دگا ذر کھنے سے باعث نود کو اطهد بیت بھی عام استعمال ہوتا رہا ہے ، لہندا کے لیے تصانیعت علمائے کو آم میں لفظ اطهد بیت بھی عام استعمال ہوتا رہا ہے ، لہندا اسے سلمانوں کو دھوکا وینا آسان ہوجائے گا کہ صاحبو ا ہماری جماعت کوئی نوزائیدہ و یا انگریز کا خود کا سختہ پودا تو نہیں عکہ ہما رہے گروہ کا نام تو بڑے براہے علمائے اعلام کی تھا نیمن علم ایک اعلام کی تعالیم بی اوا کی زمانہ ہی سے مذکور ہوتا آ رہا ہے۔ بر ہے ران حضرات کے گرام بل در سے

وکمبھوتو دلعن بہی انداز نقت پا موج خوام یار بھی کیا مگل کتر سکتی برجماعت چونکہ مولوی فیر المیسل دہلوی کے متبعین ومعتقدین کی المیازی انشانات بہلی جماعت ہے اس لیے موصوف کے تمام عقاید و نظریات اور مخصوص افعال پر بڑی شدت سے کاربند ہے۔ اپنے میشوا کے فیصلے کو قرآن وحد پہتے کے صریح خلاف و رکھتے ہوئے نے بھی برگز اُسے غلطیا تا بل نرمیم تسلیم کرنے پر آما وہ نہیں ہول گے بلکہ آیات واحا دبیت کے مفہوم ومطالب میں م ارتھینیا نائی کرے اُس کے موافق و کوان کی کوئٹ ش کریں گے۔ اِن کے ذریب کا اصل ہ خذ تھو پہۃ الابمان ہے۔ قرآن وحدیث کو ورر ااور پیسر اور ورج اصل ہے ہم جنیں تقویۃ الابمان ہی نظر بات کی ما نید میں بیس ہے سے میں اور کوشاں رہتے ہیں۔ اِن حضات کے ذریکہ اپنی خفائیت کا اعتراف کروا نے بہی شنب ورو در کوشاں رہتے ہیں۔ اِن حضات کے ذریکہ مولوی محمد اسلیم کو ایس میں ہو کچو انکھا نہا میں ہو کچو انکھا ہے ، اُس میں سے کسی بات کا نہا نہا ہو گور اور مان لیا بھی گور اُس میں ہو کچو انکھا ہو کہ اور کمز ورمان لیا بھی گور اُس کے خلاف کیوں نہیش کر دینے ہوئی۔ نہیں ، خواہ قرآن وحدیث کے کئنے ہی واضح نصوص اُس کے خلاف کیوں نہیش کر دینے ہوئی۔ ابھینہ بہود کے اندر شخصیت پرسنی کی بہی شالیں موجود تھیں ، جن کے با دے میں ادر ٹ باری تعالی ہے ؛

اِ تَنْخَدُوْ ااَحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ الاربُولِ اور جُكُيولِ الربُوكِيولِ اور جُكُيول اَ مُرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ - ك كوالله كسوارب بناليا-

موصوف کورب کا درجہ دینے کے شرک میں مبتلا ہو نے کے باعث وان حفرات کوجملہ مسلمان مشرک ہی نظرات میں جیسے سا ون کے اندھے کو ہرا ہی مرا سوجا ہے جب طرح وہوئی کے بیشری کے بیشری کے بیشری کے بیشری سے بعض ہود کے تعلوب لیرز ہو گئے تھے ، اسی طرح دبوی ما انتخابی کا اندازہ گوں کیا جا اسکنا ہے کہ موصوف کے سینے میں مقیا مشیبی ما رویا ہوتا ہے اِس اُنتہا کی واب سنگی کا اندازہ گوں کیا جا اسکنا ہے کہ موصوف کے سی نظریہ کے خلاف بیاسی آئی میں اُنتہا کی واب سات پرلا نے کی کوشش کی جا شے آبات واحا ویرف کے مفہوم و معانی میں وہ نا ویلیں کرنے اور تقویۃ الا بمانی نظریہ کے مطابق و کھانے برتوایش کی چو ٹی ایک کازور لگا ویکی اور کا میکن امام الوہا ہی ہے کہ اُس نظریہ کے قابل میم و کھانے برتوایش کی جا گراہی ہوتا ہے ہوتا

نے کا تھوڑا سکے دماغ کے کسی جی گوشے میں پیدائمیں ہوگا۔ دہلوی صاحب کے نظریات کے اُل ہونے پران کے نز دیک نرایات واحاد بت انزانداز ہوسکتی ہیں نرکوئی ادر چیز زیر ہے مخان کے دلوں کا وہ مون ہے خواہ خیر مسلمانا نِ المسنت وجماعت سے مفاہمت کرنے اور فیزے کومٹانے پرکسی جمی وقت اً ما دہ نہیں ہونے دیتا۔

برصفرات اپنے امام علی الاطلاق لعنی مولوی فیراسلمعیل د بلوی کی بتائی ہوئی وہائی توحید کے اسی فارجی توحید کو طرفی احتیا از بنائے بھوئے ہیں ہجس کی مخالفت کے ہوئے خوارج نے امیر المؤمنین حضرت علی صنی اللہ تعالی عنہ کو کا فرومشرک کھر ایا نظار زمانہ مال کے فارجیت زدہ حضات کوسیخے مسلمان جی اسی طرح کا فرومشرک نظر ہتے ہیں۔ امام الرابیہ نے توابضاح التی وغیرہ میں ایک دو جگر تجسیم کا نظر پر بیش کیا نظامین آبل صرب شکا الرابیہ نے وقدوس کو مستم منوانا و نکے کی جوطے جاری دکھا ہوں میں ایک موجوب کا مولوی وحید الزمان فال جدر آبادی نے اپنے ترجمہ قرآن میں ایک کو موجوب کو شیسے کو سیسے کو سیسکہ فالد کے الاکو خوالا کو خوالا کو خوالا کو خوالی کے بارکی تعالی کے بارکی تعالی کے بارکی تعالی کے بارک

میب گرسی بر بیشتا ہے تو جار اُنگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے اور اُس سے بوج سے پر پر کرتی ہے اور اُس سے

يُن مُولَى وَجِيدَالزَمَانَ فَمَا مَصَاحِبَ لَعِفَى أَيَاثِ قُرَّا نِيرَكَا رَجِمَهُ يُونَ مُرتَّةَ بِينَ: ثُمُّةَ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَا يَعِفَتَوَهُنَّ عِيمَ آسمان كى طرف جِرُا ها أي اور

سات آسمان مجوار کیے۔ سے

سُنِعَ سَلُوتٍ - ئ

نه دیرالزمان خال ، مولوی : محسنی و مترجم قرآن مجید ، ص ۲۰ له پ ا ، سوره البقوه ؛ آیت و ۳ لکه دیرالزمان خال ، مولوی : تبویپ القرآن ، ص م

## الرَّحْمُنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتُولِي لِهِ وَرَبِّ مِنْ وَالْاتَحْتُ بِرَجِرُ عاريه

ثُدَّا اسْتَوَای عَلَی الْعُوْشِ۔ تل پیرتخت پر جا بیٹھا۔ تکہ

یکرسی پر بیٹھنا اور کرسی کا اُس کے بوجھ سے چرچ کرنا صاف ظا ہر کرتا ہے کہ برخوار

الندرب العرّ نے کومجہم مانتے ہیں جس کا وزن ہے اور اُس کے بوجھ کو کرسی اٹھا لیتی ہے ،

یکر چرچ کرنے نگئی ہے۔ وہ اِن حفرات کے نزدیک عرش برچڑھنا اور ببیٹنا ہے۔ کا کش یہ

حفرات بھی اِننا سوچنے کی زعمت گوارا کر لیتے کہ ہرمجہم حادث ہوتا ہے اور حادث خدا ہمیں

ہوسکتا ۔ اِس طرح یہ حفرات توجید کے تھی بکیدار بغتے ہوئے بھی منٹر عامنکر الوہیت قرار پاتے ہی ہوسکتا ۔ اگر بھی غور فر مالین کہ جو ذات کرسی وعرکش میں ساجاتی ہے اُس کا وَھنو بِکِلِ شَدِیعٌ مُعیدُ طَالِح اِن کا سی وعرکش میں ساجاتی ہے اُس کا وَھنو بِکِلِ شَدِیعٌ مُعیدُ طَالِح اِن کا سی وعرکش میں ساجاتی ہے اُس کا وَھنو بِکِلِ شَدِیعٌ مُعیدُ طَالِح اِن کا سی طرح مانتے ہیں یا

لك وحيدالزها ن خان: تبويب القرآن، ص ٢٠ لك وحيدالزها ن خان؛ تبويب القرآق، ص ٥٠

کے پ ۱۱، سورہ ظر ، آیت ہ ۵ سے ۵ سے ۵ سے ۵ سے ۱۹ سوره الفرقان، آیت ۹ ۵

ن فن كافرينداداكرنے والے علمائے كوام سے آج مك برسر بركيار چلے أرسيد ميں و بلوى صاحب نے من و تشد واالوحال سے اشاروں كمايوں ميں روضهُ اطهر كى زيارت كو ناجائز قرار دبا ضانيكن وتقدن صفرات في كل كرمسلما نول كواس ايما في وروحا في سعاوت سعر وم ركفنه كي مهم طلا في مو في ا عنى فاعدالد غير مقلد المعالمة

" للب علم ادر دیگر خردریان کے لیے سفر کا کوئی مرج نہیں ، عرف کسی جگر کی طرف جى يى فرنىرى مجى داخل بے تواب كى نيت سے سفر كرنا جا تر نہيں۔ لے ابسدن حس خان فنوجی مجویا آلی کا اس سلسلے میں نوابی فیصلہ یہ ہے:

مون زیارت کے واسطے سفر کرنے دکے عكم) مي اخلاف ب اورجس في فعن محسى قبر كى جانب سفركيا تو برمزعى زيارت ائنىن ماكم بدعت ہے۔ والسفرلمجتردالزبياسة فسيده نزاع ومن سافرممجددقد بر فلريذرن يامة شرعبةبل بدعة ـ ك

الرُ تُوسِك ، يررسول الشُّرصلي الشُّرعليدة كلم ك قرب الس بست سامال فرج کیا ہوا ہے - میں کہنا ہوں کر درقیت یرمہت بڑی ہالت ہے۔

المائدين المعيل على في رد ضر الورك بارك مين بدايمان سوز فيصله صادركيا تما: (فان قلت) هلة ا قبررسول الله صلى الله علبيه وسلوقدعمرت عليه قسيه عظيمة انفقت فيها الاموال (قلت)هذا جمسل عظيم بحقينغة الحال- مل

الالالميل غزنوى نے اس سلسے میں خارجیت کے نشنے سے بدمست ہوکر گوں لکھا ہے: المحل صالحين كي قبور رو كنبدا ورقبة بنائے كئے ہيں وہ بھی بطور ایک مئت كين " ك

كه صديق حسرفان، مولوي: وحلة الصديق، ص ٩ ٧ س المعيل غزندي مولوي : تحفه و إبرياص ٩ ٥ و ناغو بدالله المولوي المسلماع موتى العن ١١٩ و المالي الولوي: تطهير لا عتماد ، ص ٢٩ مالک سے کسی مسلک کے ساتھ کلی والبشکی نہیں رکھنی جا ہیں۔ خُدُ ماصفادی ماكدورعل بوناجا ہے" ك اِس عبارت سے بیر انز بھی سامنے آتا ہے کم <del>احنات</del> یا دُومرے مسالک میں ام موصو ن کے پائے کا ایک بھی عالم پیدا نہیں مُوا کر موصوف کو سیکڑوں جز نیات فقر کا م الإلا الياليكن وُه حفراتُ النفيل و كمين سنة فاهر رسبي - الرغير مقلّدين حفرات بُرايز من مّ ہم ربوص کیے دیتے ہیں کہ اُن حصرات کی توفاک یا مھی آپ کے اِن خانہ ساز محققیں۔ عالم خنی، ہاں بعض مسائل میں آپ کو کجی ایکو تا ہی جو نظراً تی ہے ، اس سے لیے ذراغور و کھ لیے کہ یہ آیے حفات کا اینا ہی معین کا بن ٹو نہیں ہے ؛ علاوہ برین غیر مقلد حفات ايك بحبي ستر يحقق عالم دين كي نشان دي مذكر سكيس حيل سنع بركها ووكم مرقرجه مسامك مين م ایک کے ساتھ گلی وال یکی نہیں رکھنی ما ہیے خُد مُاصَفًا دُغ مَا کُدِ رُبِي مل ہونا ما۔ مرمرت أتنى سى گزارش كرير كے كرفا تقوا الناس التي وقود ها الناس والحسجاس اینی جا نوں پرزئس کھاڈاوراُ س آگ سے خود کو بھا لوجس کا ابندھن اُ دمی اور ہجمر ہیں۔

اپنی جا نوں پرزس کھاڈ اورا س آگ سے خود کو بچا لوجس کا ابیندھی اُدی اور بھر ہیں۔

اب بمونے کے طور پر ہرگر و و خور تقلد بن لینی میاں ند برجسین دہلو ی سے شاگر دہوں و محدی جبری آبادی (المتوفی مرسا ما صرا ۱۹ اوا د) کا دلخاش تبھ وا ورجا ندی طرف مقولنا ملا است برا ہو اورجا ندی طرف مقولنا ملا است بر ہے کہ اہام ابو حقیقہ سے چو کہ حربیت کی روا بہت ندار دہ ہے الا ما شاءاللہ اور برقن حدیث میں ہے ما کمبی اور نقضا ن اجتہا دکی دلیل تنبی ، لہٰذا اُنعا فی لوگ اس کی میں احتیاط تھی و کو روابیت میں احتیاط تھی و کہنا کہ امام صاحب کو روابیت میں تو بیاحتیاط تھی اور علی اختیاط تھی کہ شرح مرک میں بلا ما تا اور علی اپنا میں احتیاط تھی اور علی اپنا اور علی اپنا اور علی اپنا میں احتیاط میں میں احتیاط میں ہو کہنا کہ اہم مصاحب نے بدا صول فائم کیے ، برسب سیاسہ وہا با تیں ہیں جو کہنا کہ اہم صاحب نے بدا صول فائم کیے ، برسب سیاسہ وہا با تیں ہیں جو کہنا کہ اہم صاحب نے بدا صول فائم کیے ، برسب سیاسہ وہا با تیں ہیں جو کہنا کہ اہم صاحب نے بدا صول فائم کیے ، برسب سیاسہ وہا با تیں ہیں جو کہنا کہ اہم صاحب نے بدا صول فائم کیے ، برسب سیاسہ وہا با تیں ہیں جو کہنا کہ اُن ثروت نہیں اور علمائے مقبولین کی تصربیات را س کے خلاف موجود ہوں گا

ل محداسليل، مولوي عقد مرسى البيان ، ص ١٤

ل عبد العزيز رتيم أبادي، مولوي بحسن البيان مطبوعه لا بهور، بارسوم، ص ۸۲، ۳۸

المرمون كى امس د مرافشانى مېن د را مجى صداقت تسليم كرلى جائے تو اس كامطلب بر بۇدا ي است محديد ك اكثراكا برج حضرت المام المسلمين قدس ستره كي شان مبر رطب اللسان رسے بہر اور منداُن عليت وخراج عقبيرت ميش كرنے آئے بين ، اُن ميں سے ايک بھي زيورعلم اور تقوى و لهات ہے ارات نہب نفا کوعلم حدیث سے نا واقت اور قرآن وحدیث کی تعلیات کو مسخ كرنے والے كى امامت بِمتفق دہے - كاكش إير مبتدعين حفرات إس طرح أمست مرح مدكو ات معور علمراتے وقت کھی گریبانوں میں جانگ کر بھی دیکھ لیاکریں اور اُن بزرگوں سے حضور ا بن ایا قت کا اندازه کرے کچھ تونو ب خدا اور خطرۂ روز بردا کو طحوظ رکھا کریں موصوف نے امام سلمین فدس مؤسے كدورت ركھنے كا يُون سى اظهاركيا ہے: ° اُن دمحد ثین ) کاانشنا د تو کتاب وسنّت و آثار سما به هی پرہے البتہ جن لوگوں کے ياكس قياس كام تتفكنظه موجود تعاأ مفول ني طلب حديث مين زحمتِ سفر و مشقّت اُ شانے کی ز ضرورت دکھی نہ کی جومسلہ میش آیا اُسی متھکنڈے (قباسی) سے فرا جواب وے ویا۔ایسے لوگ اُس وقت قیاس کملاتے سے، جیسا کم صاحب سِيزة النعان نعصداة ل بي خوداقرارك ب علاده امام ابومنيف ك مناظرے جو آپ نے نقل کیے ہیں، وہ جی اِسی کے شا مد ہیں کہ اَمام الوحنيفة

برنجعلط

ئەزىلور

ذليس

سےکسی

الم الم

ة لعني

نے تیاس ہی سے جواب دینے اولئ ننرع پر کا وہاں نا م مجی مذیحا ان کی سے بھر ان کی ہے۔ برہے مبتدعین زمانہ کا جاند کی طرف تھو کنا اور ساری اُ متِ محمد پر کو مشرکیا جسے محمد پر کا مخالف مٹھر انا کہ جشخص اولۂ نشر عبرسے واقعت ہی نہیں تھا ، اُ سے امام الائمہ اور سراج اُ مست محمد ہم مانتے چلے اُرہے ہیں ۔ ہمرعال وہ اکا برجوا پنے اپنے دور میں سرمائیر روزگا رہتے اور حضرت امام ابر حمنی فنہ

ارسے این بہرعال وہ اکا برجواب اینے اپنے دور میں سرمائی روز کا رسے اور حضرت امام ابر علیف رمتا المعطین زمانه م رحمۃ المدعلیہ کی بارگاہ میں ندرائی عقیدت بیش کرتے ائے ، اُن کے مقابلے برجنید مبتدعین زمانه کی غونم اُل فی کہاں قابل النفات سے اعلادہ برس حب ان حضرات نے توہین و تنقیص شان

کوندارانی کهان فابل التفات ہے ؟ علاوہ بریں صب ان حضرات نے تو مین و تعقیص شان رسانت کو اپنا محبوب مشخلہ اور اپنے دین کا رُکن عظم بنایا ہوا ہے، تو امام المسلمین قدس ستر ؤ

له مدالعز بزرجيم آبادي، مولدي جسس البيان ، ص ٩١

کی ایسے لوگوں کی زبان وقلم سے تنقیص ہونا کون سامحلِ تعب یا زالی بات ہے ؟ اِن حفرات کی السي زمرا فشانبول كاحائزه مم نه ابك مقالے میں لیا ہے جو انشاء الله تعالی دوبارہ نئی آب وہار سے منظرعام رِعلوہ کرہونے والاسے۔ يؤكم ولا بى حفرات تقليدسے أزاد اور عقى بن كرمشترب مهار كيان غلاظت كبندى من انى كرنے ہيں اِس يے شرافيت محديد كوايك كھاونايا بازيزالنال بنالیاہے۔منی کے بارے میں ان کے شیخ الکل لعنی میاں نذیر حسین دہلوی کا فیصلہ لا خطر ہو۔ "لعض احادیث سے معلوم بنونا ہے کرمنی پاک ہے! کہ يربر المراب كي تفيق متى اب ايك جيو له ميال كي زباني سنيه ادر ان كي طهارت ايسندي كي دادري اُ منوں نے بھی ٹری دھوم وھام سے اپنتے تقیق انبق کے وہا بیری خاطر یُوں انمول ہوتی کھرے " ليكسيع قول يهي بي كرمني ياك بي الله "صواب برہے کہ دونوں (مردوعورت) کی منی یاک ہے " کے

ال حفرات كى طهارت بسندى كالاس مع جي براتمغه ملاحظه فرما بيد موصوف تكتة بير : "حب بيِّ عورت كى فرج سے با م نظلے اوراً س بر فرج كى رطوبت بيو ، تو وُه مجى

"زیادہ ترصیح قول بیرہے کم گئے اورخمز پر کے سوا اورسب جا نوروں کی منی اكسي "

وہا بی حضرات اپنی ماکسی اور کی ماکتے اور خز پر سے سواکمی و با بیه کی طهارت کایاتی معی جانور کی منی میں لتھوٹے ہوئے ہوں تو اُن کی پاک برکونی اڑ نہیں پڑتا۔اب وہ نماز کی تیاری کریں گے۔وصوے بے کیسایا فی در کارہے ؟ چِنانچ کنوں کے

ك نذر سين د بلوي مولوي: قبا دي نذريه ، حلداول؛ ص ١٩١ مله الوالحس ، مولوي: فقرمحمر يكلال ، ص ١٩ که ایشاً ؛ ص ۲ ۲ ت الفياً: ص الم ه الغنا: صالم پائی نا پائی کے سلط میں میاں نذر حسین صاحب سے سوال ہونا ہے جو مع جواب الاصط ہو: سوالے: چیر فرما بند علمائے دبن دریں سلم کہ اگر سگ در چاہ افتاد حریجہ است یتبنوا۔ جواجب: حکم چاہ مذکور آنست کہ اگر آب آں چاہ از افتاد ن سگ متغیر نہ شدہ آت ملکہ برعالِ خود است آں چاہ طاہر است کے لے

اب مولوی عبدالت ارد الری کی سُن لیے کر اس بارے میں وُہ کیا فرات ہیں ،

مرکزی میں بُو ہا وغیرہ گرجائے تو کنوال ناپاک نہ ہوگا کیو کہ انخصورصلعم کے زمانہ
میں مدینہ کے نواح میں بٹرلیفنا عمرتھا ، جس میں حیصن کے کیڑے ، مردار کے گوشت
کی بُرای گرتی تھیں ، لوگ اُس سے پانی پینے تھے ۔ آپ کو بھی اُس سے پانی دیا

جاتا تھا۔ آپ سے اکل مسلم لُو جہا گیا توفر مایا ؛ ان الماء طمود لا پنجست منٹ کریا نی پاک ہے ، اُس کو کوئی چزیلید منبل کرتی یا کے

منٹ کریا نی پاک ہے ، اُس کو کوئی چزیلید منبل کرتی یا کا

اپنی خلائلت لیسندی کی عا دت کو گورا کرنے کی خاطر ستبدالمرسلین سبی المترتعا کی علیہ وسلم پر مجھی افراد کردیا ۔ افر اوکر دیا ۔ سرور کون و مکان صلی الله ناعالی علیہ وسلم کوئیسی کیسی نجاستوں ، غلاظتوں سے پیلا دینے کا دعولی کر دیا ، بھر ما بی کے کسی صورت میں نا پاک نہ ہونے کا حکم بھی اُس سرکار کی جا نہیں زبان زوری سے نیسو ب کر دیا۔ مزید طاحظہ ہو:

سوالے (۱۰۵) : ایک لوکی جس کی و تقریباً دسس بارہ سال سی ، کنویں میں گرکر مرکنی اور مردہ حالت بیں با ہر نکالی گئی ، جس کا سربا نکل بیٹیا ہوا تھا ۔ کنویں کی گہرائی تقریباً ۵۲ گزسے ۲۰ گزیے ۔ اِس میں تقریباً پانی آٹے نوفٹ موجو د رہتا ہے۔ اس کی صفائی کا حکم کس طرح ہے ؟ تقریباً اُس لوکی کی لاش کنویں میں ووگھنٹہ رہی۔

جواب بصورت مسئوله مين واضح مور ياني كامزه يا بُو يا رنگ بدل كياب

له نزیرتین داوی ، مولوی ؛ فناولی نذیریه ، ج۱ ، ص ۲۰۰ له عبدالستار و بلوی ، مولوی ؛ فنا ولی ستاریه ، جه ، ص ۱۶۷

کائش! غیرتقلدین حفرات کھی بہسوچنے کی زحمت بھی گوارا فرمالبس کہ اگر اُن سے الیے مسائل سے غیرسلم آگاہ ہوجائیں تو مسلانوں ،اِسلام اور پینیرار سلام کے بارے میں وہ

له عبدال تدارد داوی : فناولی ستاریه ، حلد جهارم ، ص ۵ ، م ۵ م ۵ م کا م در سال در میار الحق ، ص ۱۳۲

ى نظر برقا يم كريس كے ؛ اگر الحنين معلوم موجائے كم إن لوگوں كے نزديك دوبڑى شكوں كے برابر ، ان کسی جوہڑمیں ہوا ور اتنے سے پانی میں میٹیاب، پاضانہ یا مرا ہواکتیا ، تبی ، چوہا یا کو نی اور نجس ر ری ہوئی ہو، تو یہ یا نی غلاظتوں کامجموعہ ہونے کے باوجو دیرلوگ پاک سمجھنے ہیں۔ اِس سے وضو ولرك ما زراع سكته بين- إسعب وهوك بي سكته بين بيغير إسلام في مسايا نوس كالسي زبت على در كنوي سے بانى بيتے تھے، اُسى مين حيض كے لتھڑ ہے كيڑے دالے حاتے، اُسى ميں ر د جا نور د ری گوشت ادر مپریال سپینیک دیتے تھے اور بے دھڑک اسی یا بی کو نر صرف خو دیلیتے ر تع بھرا پنے نبی کو بلا نے اور مسلما نوں کا نبی اُنسیں اس حرکت سے رو کئے ہے بجائے البسی ر روادر اُسِها زنا کرخود اُسس با بی کو پی لینا اور اُس سے پاک صاف ہونے کا حکم صاور فرما وی<sup>ت</sup>ا تھا۔ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُطَهِّرِينَ التَّرْبِأِكِ رَبِّ والول كوب ندوْما ما بي تكن غير سلم كمد كلة إلى كم الرّ اسلام میں پاکی ناپاکی کامعیار ہبی ہے جوغیر *مقلاب*ی شینے کرتے ہیں تواس طرح اسلام میں پاکیز گی کا تھاتے ك منيں يا باجا تا اورغلاظت كيندى كے باعث برہر كز خدا كے بينديده بندے منيں ہو سكتے -أبيب كريزال فحقفين كمفندح ول سعفور فرمائيس كي وبالى حقرات اربيسى بيد برك وارى وغووغسل كرك بيد برك بيات اداكر سكة م اليكن أنخيس إس سے بڑھ كرمھي سهولت حاصل ہے۔ ملاحظہ ہوكر عنبي وحدّ شكا اوان

رُمنامان مِائز قراردیا بُواہے۔ بنانچ کھا ہے ،

" وعِالْز است نا ذين محدث الريم إلهارت افضل است ! ك

ا بہرہ الاوٹ کے بارے میں ان حفرات کے سرگر وہ کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ موصوف نے

ملیں اس مدین سے واز سجدہ تلاوت بے وضو نیز ٹابت ہوتا ہے ؟ کے

له زرالحس فال پیوت الجادی عصم <sup>ل ن</sup>مرابوالحسن ، حولوی : فقد څمريه کلال ، ص ٤ ٩ اب ورا إن حفرات كي عنسل كى مزيد كيفيت ملاحظه فرما في جائے - مولوى محد الوالحسن صاحب ككھتے ہيں :

ا گرسا راحشفه غاتب ز ہو بکد بعض غاتب ہواور بعض باہر رہے تواس کے ساتھ کوئی عکم متعلق نہیں ہونا۔ نه اُکس پینسل واحب ہونا ہے نہ کوئی اور عکم اُس کے ساتھ متعلق ہونا ہے '' کے

اب میاں نذر حسین دہوی کے نناگر دمولوی می سعید صاحب کی عبیب و نوبیب تحقیق ملاحظہ ہو ہجس سے غیر مقالد موان نے مح غیر مقالہ مضالت روزانہ فائدہ اٹھا نے اور مزے کو طننے ہوں گے ۔ اُسخوں نے مکھا ہے : جُواپنی بیوی سے جماع کرے اورانزال نہ ہونو اس کی نماز لبنے غسل کے رسیے بی نہ اب و ہابی صاحب و صوکی عبانب رجوع فرماتے ہیں۔ اس میں بھی عبدت ملا حظہ ہو ،

"كانى بىم سىم كى ناپلۇي بىر " ك

رُور بے غیر مقلہ صاحب کا بوٹ شخین اور ثنا نِ محققانہ بھی فابلِ دِبد ٹی ہے۔ اُ نفوں نے کھا ہے: "وضویں بجائے پاؤں دھونے کے مسے فرطن ہے۔ یک وضویں بجائے فائر شعب کا تھا ہے: و ہاتی مردوزن اکھے نماز ٹپر ھیں تو کوئی مضالفہ نہیں رینانچہ کھھا ہے:

"اسی طرح اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہوجا و سے توجہور علماء کے نزدیک اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹنی اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر عورت مرد سے برابر کھڑی ہوجائے تومرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور عورت کی نہیں ٹوٹنی ، لیکن یہ قیاس مے الغارق ہے بلکی خومقلدین حفرات کے شیر پنجاب نے تو اِس سے بھی جراً ت مندانہ فیصل جما در فرایا ہوا ہے۔

> یله محدالدالی ، مولوی: فقه محدیکلال ، ص ۲۵ که محدسعید ، مولوی: بدایت ملوب فاسید، ص ۳ سه صدیق حسن فال ، مولوی: فتح المغیث ، ص ۲ رکه محدالراهیم ، مولوی: فقادلی ابراهیمید، مطبوعه الله آباد ، ص ۲ همه محدالراهیم ، مولوی: فقامحدی کلال ، ص ۱۵

سوال ، کوئی شخص عورتوں کوعیدگاہ میں اے جانے کی کوشش کرے تو اس م مغالفت كرنى جائزسيديا نهيس ٤ جواب: برگز فالفت جائز نهيں ؛ له ندے بنے مقارحفرات اپنی عور توں کو سانف لے کرنما زمیں مشغول ہو گئے اب مردوں اور عور توں ی منی خارج ہونے نگتی ہے نوا س صورت کے بارے میں ایخیس بربلقین فرما ٹی گئی ہے: اسى طرح اگرمنى أزكر ذكر كے درميان آوے اور وہ شخص نما زك اندر بهو، وہُ اپنے ذکر کوکیڑے کے اُویر سے پیڑر کھے اور منی با ہر نہ نکلے ، یہاں ک کم سلام پھیرے تو اُسس کی نما زورست ہوجاتی ہے کہ وُو ہمیشہ پاک ہے بہاتی کرمنی با مرتکلے اور عورت کا حکم سجی ما نندمر د کی ہے ! ک مندرہ بالا حوالہ جان سے و ما بی حضرات کی نماز کا نقشد اُن کی محققا نرشان کے باعث بوّں سامنة أناب كرغير مفلدصا حب ايني المبير مجتر مرسط حبث كررس يتصر كركسي مسي سادان كي اُوارْ شنی، انزال ابھی نہیں ہُوا تھا کہ دونوں اُسی طرح لتھڑے ہُوٹے نمازی مبانب دوڑے ا · اوں نے اُس منویں کے یا نی سے وصنو کیاجس میں کُتَا گِر کیا تھا یا کوئی لڑ کی گرکٹی تھی اور اس کا سرعی پچوٹ کیا نھایا گاؤں کے جوہٹر پرجا پہنچے جس میں گاڈن کی بھینسیں روزانہ بیشاب گو بر کرتی ہیں لیکن کس میں یا نے وس بڑی مشکوں کے برابر یا نی ہے۔ وضو کرتے ہوئے وہا بی صاب مَنْ كُولُوى يِرمسَ كِياحالانكه الله حالم مجده نع وَامْسَحُوْا بِرُءُ وْسِكُوْ فرمابا سِي كَين زالے

المعقول نے وامسکو ابعکامت کور بنالیا ہے اور وہابن صاحبہ نے دویتے پر مسح

کرلیا ہوگا۔ اتنی در میں ایک صاحب نے حالتِ جنابت میں اگر ا ذان پڑھ دی یولوی صاب

حنفروالا مذکورہ تماشا کرہی رہے تھے کہ اذان کی اواز سن کرسا بقدوضو سے نماز پڑھا نے

ك نناء الترامرت سرى ، مولوى ؛ فنا دلى ثنائير ، جلداول ، ص عموس كم س

مصقر پکورے ہوگئے ۔ انزال سے پہلے نمازی جانب دور آنے والاجوڑا ، مولوی صاحب کی الرور ا در موذن صاحب و سی کھوٹے ہو گئے۔ سابقہ کرنوت کا نیال آتے ہی مذکورہ جوڑے اور مولوی مام ومولون صاحبہ کی منی خارج ہونے تھی۔ ٹوراُ چاروں صزات کے دائیں ہاتھ اپنے اپنے اُن تھامول یر ہی ہنج گئے جہاں بہنچانے کی اُن کے بڑوں نے لقین فرما کی ہے۔موذن صاحب نے جب<sub>رام</sub> اِندركَ أَكِمَا رِّكُ الْمُعَالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال دا بان ہا نندمقام خاص پربہنجانا پڑا۔ پانچوںصزات کاایک ایک ہانخہ قبام ہویا قعدہ ،رکوع ہر باسجده مبرحالت مين اُسي متعام برروْنا مهوا سيبها ل اُسس كي اشده فروت محسوس مهوري سياور جہاں پانچوں کی نوجہ مرکوز ہوکر رہ گئی ہے۔ رفع مدین کامشلہ مجھی بگڑ کر رفع میر ہوکر رہ گیا ہے۔ سلام بحیرت سی یا نیوں بغیرو عا ما بھے اسی طرح ہا تھوں سے صورت حال کو سنجا سے بونے علدا زحلديا سروورُ كُنْهُ - اكر ُوعا ما نُكِيّة تويا تقربِها نه بيرنة ،حس مصفحكه خيز مسيل روان أحما أ. یر بنخی وہ محقّعا رنماز حس سے پانجوں نے فراغت یا ٹی۔ بجر غیر مقار حضرات کے الیسی عبادت گزار <mark>ک</mark> كس كے حضة مين أنى - الله تعالى جلد مدعيا أب اسلام كوستى بولىيت نصيب فرمات - أمين -و با بی و ننجدی حضرات قبه مشکمنی میں شہرہ اُ فات میں غرمفلدین کے دیگر محبوب مشغلے مولوی محمد السلعیل وبلوی تواس مطاتک پنچنے سے پہلے ہی پٹیا نوں کے ہا حقوں ذبح ہو پیکے تھے یغیر مفلاحضرات کے ہا تھوں میں ہزار جبنن کے باوجود حرف قاہبے ، جس سے وہ اکا بر شمنی کی محر<sup>ط</sup> اس بکا ل بیا کرتے ہیں جیالج مولوی محداستعیل بزنوی نے لکھا ہے:

" ام ج کل صالحین کی قبور برجو گذیدا در قبتے بنائے گئے ہیں ، وہ مجمی بطوراک مبت کے میں یُا ک

ا<u>ب غیر مقلد صفرات ک</u>ا دُوسرامشغله ملاحظه فرمائیے <u>- مولوی عبدالت َاردہل</u>وی جواب دیتے ہیں: مسوالے (۵۰) زیر کہنا ہے کہ مسجد میں محراب بنانا ناجائز سے اور عمسرو

من ہے کہ جا ٹرہے بیواب طلب امر بہہے کہ قولین میں سے کون سا قول صحبیح اورقا بل قبول ہے ؟ (عبدالورود -قصبرجالو) جواب: بے شک مساجد میں مُراب مرقوم کا بنانا ناجا نز اور بدعت ہے نا کھ و خنا کہ نوافل کی کثرت اورشب بیداری تھی ان حفرات کے نزدیک ممنوع و برعت ہے۔ مورى عبدات ارصاحب سے اِس كے متعلق سوال بُواج مع جواب ملاحظہ فرماتيے : سوالے (۸۱ )شب برات لینی ۱۲ آماریخ شعبان کو اکثرعور نبس مرد نفلیات ات بھر ٹرھتے ہیں ، اس کا ثبوت بٹر لعیت محدیہ میں ہے یا تہیں ؟ جواب بشب برات كوران مجرنفليات وغيره برهنا بدعت ب اور ايني جانب ہے دین اکمل کے اندرزیا دتی کرنی ہے جوکہ نشرعاً ممنوع ہے۔' کے نٍ قامتنا سالانہ ہے ،جس پر برحضات عبدالاصلی کوعمل بیرا ہوتے ہوں گے: سوال (۲۹۰) معروض آنکه زمانهٔ حال میں جزوں کی گرانی حدسے بڑھ گئی ہے۔ اِس وجہ سے امسال قربانی کاجانور پندرہ بیس روپے سے كم منا دشوار ب - بنده نے سُنا خاكه يُها كسي عيمة ميں رمضمون كل جائب كرم غ كى قربا فى جى جائز ب مد فرمان نبوى ألمة ين يُلْكُ اور فسرمان اللى ماجعک فی البدین من حرج کیموم کے ماشحت اگر آب مرغ کی قربانی مانر سمحته بون توبنده کی تحقیق کرا دبن از از مولوی محد صلع فیروز بور) جواب " فرعًامرغ کی قربانی جاٹز ہے ؛ کہ بالجوار مشغله مسلمانان المبسنت وجماعت كومشرك وبدعني سمجينا اورأن سيدمفاطعه كرنا مجعي لاحظر بو:

> ک عبرال شار ، مولوی : فیاونی ستاربر ، عبلدادّ ل ، ص ۲۳ که ایفناً : ص ۲۷ که فیاوی ستاریه ، عبلد دوم ، ص ۲۷

"سوال : نام کامسلمان ، شرکیدافعال کرنے والے کا کا کا ح موجدہ عورت ما نُرنب یا ناجائز ؟

جواب برام ہے۔ ک

سوال (۱۱۱) بعندالله وعندالرسول نكاح كسبات سے توضی باتا ہے ، جواب بعورت بوقدہ سلم صوم وصلوۃ كى پا سند ہواور نما وندمشرك، بوتى، مولود پرست ، گيار هو بى ريست ، تعزير پرست وغيرہ وغيرہ يا تاركر صوم وصلوۃ ہو وغيرہ وفيرہ يا إسس سے برعكس ، نس نكاح توط گيا - لاهُنَّ حِلْ تَهُمُ

اگر فیرمنفلد صفرات کے ایسے فتو ول کوشرعی حکم کے مظهرتم پر لیاجائے توکیتے فیصد نکاح کم ج درست قرار پاسکتے ہیں ، غیر مقلد صفرات غور تو فر مائیں کہ اُن کے فتو ول کی رُوسسے کتے معیال کم بلکر اُن کے ہم مشرب جبی ولد الزناقرار پانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبلہ مرعیانِ اسلام کوعقل سلیم علا فرمائے ۔ آمین۔ اِسی تصویر کا یہی افسوسناک رُخ قار تین حفرات مزید ملاحظ فرمائیں بچانچ مرقوم نہے :

سوال ۱۳۵۱ : اگرنام کاحنی باپ به یا مان بی کیون نر به و ، گان کی دنیا وی ضدمت بجالانی کسی ب اور ان کا جنازه پڑھنا چاہیے یا نہیں ؟ مخالف اسلام بهونے کی وجہ سے دِل تو گان کی خدمت کو بھی نہیں چاہتا۔ جواجب ، والدین کی دنیا وی امور بیں اطاعت خدمت کرنی چا ہیے لقو له تعالی وصاحبه مانی الدنیا معروف لا الله ی اور اگر بے نماز مشرک بیں تونما زجنا زہ نہیں پڑھنی چاہیے ' ی

> له فآولی ستاریه ، عبداوّل ، ص م که ایصناً ، ص ۸ م که عبدالستار ، مولوی : فناولی ستارید ، عبدسوم ، ص ۳۸

معوالے د ۲۹۸) مشرک بوتی کوسلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ، میل جول ركه ا ماز ب يا منين ، اكريه وه كلم كو بو-

جواب ،مشرکین مبتدعین کوسلام کرنا یا اُن سے اسلامی تعلقات وموالات تائم رکھنا شرعاً سخت معیوب وندموم ہے۔ ایک شخص نے حفرت عبداللہ بن عرصنى الله عنها كوسلام كهلامبيجا توعبدا لله بن عرصما بي رسول ف أس كاجواب نهير ديا ..... كيس مديث هلنذا سيراظهر من الشمس وا ببين من الامس بوليا كرمشركين مبتدعين مردين فساق وفجار كے ساتھ نشست و برناست كرنا، ان كے ساتھ سلام وكلام كرنا اُن كے سلام كا جواب ديناميو

وندموم ب- الخ" ك

مسلانان المسنت وجماعت لعبى سوا واعظم كسانته غير مقلد حضرات كايسلوك كمرأن سلام د کلام کم معبوب و مذموم کمکین انگریزی فتمن اسلام حکومت کی چوکھٹ بیز ما صیبه فرسا نی اور للذهى بيسيے كيكے مشرك ، مخبيط بُت برست كے سامنے سجدہ دبزى - آج أن غير مسلموں كے مانے برفترے کیوں د ماغوں سے نکل گئے ؟ غیر مقلد حفرات کے الیسے فتو سے سنی مسلما نو ل كحفلات بونے جاہيے تھے يا نصاري و منود كے متعلق ؟

حس طرح و ای حضرات کے لیے مرمیدان بڑا وسیع اور اُس U میرمن مانی کی عام اجازت ہے ، اسی طرح کھانے پینے کی میزوں میں ان حفرات کے ماکولات ومشروبات کی فہرست بھی کچھ زالی اور لعجب نیز قسم كى ب- يىلاك بنديده مشروب ملاحظه بوه

سوال ؛ اُونٹ کا پیتیاب بینا مرفیں کے لیے حدیث میں ہے مگر بڑی كروه چزہے - كيسے جائز ہوا ؛ مندولوك عورت كونفاس كى حالت ميں كلئے كايشاب يلات ببريها باعث اعتراض منهى ب

مله میدالتنار ، مولوی ؛ فتا ولی ستارید ، جلد دوم ، صها

جواب ہصدیث شربیت میں بطور دوائی استعمال کرنا جا ٹز آیا ہے ، جس کو نفرت ہووہ نہ ہے ، کیکن حِلّت کا اعتقاد رکھے۔ البسا ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے ؛ لا ہائس ببول ما یؤ کل لحسمہ ؛ لے اب فیر تقلدین کے دوسرے مشروب مرفوب کا ذکر ہوجانا چاہیے جس کی نہریں تقریبًا ہرگھر میں دواں میں کر میں و کے سوال پر ان حضرات کے مشیخ العل میاں نذر جسین دہلوی کا جواب ملاحظہ ہو ؛

سوال : ایک شخص زوجرا پنی سے ہم خلوت تھا اور غلیان شہوت بوقت مجامعت کے زوجرا پنی سے مساس کرتے ہوئے لیتنان منہ میں لے کیا اور زوجراس کی طفل کمیں الا وُودھ بلاتی تھی ، اُس شخص کے علق کے اندر ایک باریا کہ دو بار دُودھ جلاگیا ۔ آیا وہ شخص زوجرا پنی کا فرزندر صناعی ہوگیا یا کہ شوہر رہا اور اِسس فعل کے باعث سے زوج اُس کے کھاج میں داخل رہی یا کہ مزرہی ؟

سوال دیگر : یک من رضاعت کی آیاخوردسالی میں ہے یا کہ جوانی میں رہے گی اور عورت کا دو دھ اگرکسی زخم میں یا کہ ذکر کے سوراخ میں یا کا ن میں جہت کھنے طبیب کے ڈالاجائے تواس کا کیا تکم ہے ؟ بینوا نوجرو۔ الحجواب : وشخص اپنی زوجہ کے دودھ یعنے کی وجہ سے اپنی زوجہ کا فرزندرضاعی

نهیں ہوگیا بلکہ وہ علی حالہ شو سرر ہا اور اُس کی زوجہ اُس کے نکاح میں داخل رہی۔

اِس دجہ سے کہ مدت رضاعت میں وُ و دھ پینے سے حمت رضاعت نا بہت

ہونی ہے اور بعد مذت کے نابت نہیں ہونی اور مدت رضاعت اہام الوعنیفہ

رحمۃ الله علیہ کے نزدیک ڈھائی برکس ہے صاحبین اور علما ،جہور کے نزدیک

دو برس ہے اورکسی زخم یا سوران خوکر یا کان میں عورت کا دودھ ڈوالنے سے

حرمت رضاعت نا بت نہیں والله نعالی اعلم بالصواب یے دروسید شراعی جین عفی عنہ۔

منی عنہ۔

منی عنہ۔

مله تنا ، افتدامرت سری ، مولوی : قبا وی تنائیه ، عبداول ، ص ۵ ۵ ه ما که تنا نمید دوم ، ص ۹ ۹ ۳ که نذیرسین دوم ، ص ۹ ۹ ۳

غیر تقاد صفرات نے اِس مرحلے پر اپنی شان تحقیق سے ایک عبیب دع بیب مسلم گھڑا اور عیاشی و منی پر سند گھڑا اور عیاشی و منی پر سنی کی تاب بین ایک سنے باب کا اضافہ کرکے بے راہ رو اور عیا کشی طبقے سے خواج تحسین منی پر دیا ہے۔ بیجھزات فرماتے بین کر کموئی عورت کسی مرد کو دُودھ ( اپنی پہتان سے ) بلا دیے ہوں کا فائدہ بیر ہوگا کہ اُس مرد کا دُودھ بلانے والی عورت کو ادر اُس عورت کا دودھ پینے و الے رکھنا جائز ہوجا نے گا۔ ناشر غیر منفلدین ، نواب آف بمویا ل جناب مولوی صدیق حسن خاس فران بین :

وْ يَجُوُدُ الْصَاعُ الْكَلِيدِ وَلَوْ كَانَ وَ اللَّحِيةِ لِتَهُويُ وِيْ النَّظَرِينُ لَهُ اللَّحِيةِ لِتَهُويُ وَالنَّظَرِينُ لَهُ اللَّحِيةَ لِتَهُويُ وَالنَّظَرِينَ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمِ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْ

بنی ژب آ دمی کو دُووه پلاناجا نُرنب خواه وه دا داهی والا بهی کبوں مذم واُور بداِس بیسب که سورت کو دیکھناجا نُرز مبوجائے اگرچه به نظر برجم و رکے خلاف سے ۔

اب <u>فیر مقد مفرا</u>ت کے خصوصی اور ناکب ندیدہ ماکولات کا ذکر ہوجا ناچا ہیے۔ بینا نحب اوی مبدال تبار دہلوی نے گوہ کی حِلت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

"فنبليني كوه حلال بيا "

رمون نے اِسی تفسیر کی کِناب کے اِسی صفے پراپنی اس تحقیق سے بھی نواز ا ہے: "کچھوا ملال ہے " میں

برنواب صاحب پرکسی گھوڑ ہے نے دولتی جھاڑ دی ہوگی ، للذا بُوں فتو کی داغ دیاجا تا ہے:

د میل صن ال معربالی ، مولوی : روخته الندید ، ص ۱ سام فه دیرالزمان فال ، مولوی : نزل الا برار ، مجلد دوم ، ص ۵ ، فه دیرالستار : تفسیرت اری خمیمه د ، ص ۲۲ م فه ایفاً : ص ۲۹ م "گوشتِ اسپ علال است " کی مولوی عبدالتارصا حب سے بیجُ کی عِلّت وحرمت کے بارے میں سوال ہُوا۔ موصون نے متبعے عدمین نن کرجو جواب مرحمت و ما یا وہ فارئین کے بیش خدمت ہے :

سوال (۲۰۷) بایک خص بنام منشی کهنا ہے کر رسول الدّ صلی الشرعلیروسلم

نے بِجُوّ کے متعلق فرمایا ہے کہ بجو حلال ہے۔ جِشْخص بجّر کا کھانا حلال مذبعانے ، وُو منا فق ہے دین ہے ۔ اُس کی امامت ہرگر جائز نہیں۔ دوسر اشخص بنام حستہ کہتا ہے کہ بجر کا کھانا حلال نہیں ، ہا ن سکارجائز ہے اور بجر کے حلال نرجانے والے کومنا فق و بے دین کہناجائز نہیں بکہ تشدد ہے۔ دونوں میں سے کس کا قول صبح ہے به (سائل حاجی محرصاحب بہاولپوری)

جواب : مَشَى كا قول صحيح ہے اور موا فق مدیث رسول صلی الشرعلیہ وسلم ہے ۔ بجُو گوطبعاً كمروه ممنوع ہے گریشرعاً ممنوع نہیں ' کے

بہمان کم تو اُن صفرات کا ذکر ہے جن سے مرف ایک اُدھوجا نور ہی حلال مٹھر ایا جا سکا لیکن جب غیر مقلدین کے بقیتہ السلّف وعمدۃ الخلف مولوی ثناء الشدامرت سری کی باری اُنی تو اُن مفوں نے شیر پنجاب بن کروُہ دلیری دکھا ئی کرسالنسی ، گگرے ، سیبرے اور عینی بھی ہاتھ ملتے دہ گئے۔ اُن کے حملہ ماکولات نجیر مقلدین نے اپنے لیے صلال مٹھرا لیے۔ اب موصوف کا وہ فادلی

الاصطرار بنيه:

سوال : کچیوا ، کورا ادر گونگا حام بین یا حلال ۱ از دوسے قرآن و حدیث حال سویہ

جواب : قرآن و مدیت می جویزی حرام میں اُن میں برتینوں منیں اورور ترین میں آیا ہے درونی ما ترکتم بہت مک شرع : بند نروے ، تم سوال زیمارو

> له فدالحس نمال ، عوت الجادی ، ص ۱۰ که عبدالستار ، فنادلی ستاریه ، عبددوم ، ص ۲۱

اوتینوں سے شرع شرایت نے بند نہیں کیا، للذاعلال میں یا ک وال حذات درا أن اشيارى فهرست توميش كرين عن كوقر أن وحديث في حرام قرار ديا ہے۔ المرم ان کے علال جا نوروں کی فہرست میں بیش بہااضا فہ کر دیں ۔ فہرست بیش کرنے رغیر مفلد والتيني ہياُن چيزوں کو علال ماننا پڙيے گا جو حلال مرگز نهيں ہيں يا اُنھيں برملا اعترا ڪ من ارکے گا کرقرآن دھدیشے نے ملال وحرام کے بارے میں کچیے اور ہی ضا بطرم تروفر ما یا ہے جیسے بنام المققين وام الناكس سے چياتے ہيں ناكه شراعيت محديد كا برطرف سے اريشن كرتے دہر، ر الم مسى چيز کوحلال يا حرام قرار دينا په ور د کارعالم فی تقلدین کی از دواجی بے ضابطی کا کام ہے یا اُس کی عطاسے صبیبِ خدا، نازالانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم وويكرا نبيائ كرام عليهم السلام كوحاصل تما - ابل علم كا لا ملال موحوام قرار دینا نهنیں بلکہ النہ ورسول رجل حبلالۂ وصلی اللہ نعالی علیہ وسلم ) کے احکامات کر بیان کرنانے یغیر مقلدین حفرات زحرف محقق بن کر انمر جہدین کے مقام پرسین زوری سے فازبونا جابتية بين ملكه اندرون خانه النترا وررسول كاكام بهي خود بي سنهيال كرحلال وحسنرام والانيخ ببيله مباتيه مبين بمطوط كاريكر كي طرح إمس ميدان مبريهي إن حضرات نيايخ قيق عَوْب ہی گُل کھلائے اور ضحکہ نیز فتوسے واغے ہیں، چنانچہ نواب آٹ بھویال ، مولوی ۔ پیچنس خان قنوجی کے فرزندمولوی نورالحس خان نے اپنے ہی نطفے کی لڑکی سے نکاح جائز زاردیا ہے۔ تھتے ہیں:

وفیت وجه اذبرائے منع بکاح اس بیٹی سے مانعت بکاح کی کوئی دحبہ
باوخرکی ایک با اورش زما نہیں جس کی ماں سے استخص نے زما
کردہ زیرا کہ توجیم محادم محرمات کیا ہو، کیونکہ فحرمات کا ذی محرم کے لیے
بشری است وشرع بتحریم بنت حرام ہونا شرع سے ہے اور شراعیت میں
مرعی امرہ وایں دختر بنت شرعی شرعی بیٹی کی حرمت آئی ہے جبکہ مذکورہ لائی
میست ما داخل باسٹ زبر قولہ مشرعی بیٹی منیں ہے کہ حکم ربانی بیٹیاں کھا
طائلہ الشامرت سری ، مولوی ، فنا وئی ثنائیہ ، جلدا قال ، ص ، ہ ہ

ليحرام بيرك عكم مي داخل عشرك اوربم تعالى وَ بِنَاحُكُمُ ونتوال كفت نهبل كه يحية كريبي كانام أس ك مخلوقرياني كداسم منت لاحق مخلوقه بماءاوت کی وجہ سے ہے ۔ کیونکہ لا بیٹی کہنا ،اگرایے زراكدا بل طوق اگر اشرع است شرعی قرار دیں تو باطل ہے اور اگر ا<sub>ک</sub>ے يس باطل است والرمرادة نست مرادیہ ہے کہ دبیلی ہونا غیر شرعی ہے . تو ر كرغير شرعى است ليس مضهانست بات ہمارے بیے مفر تنبی ہے کیونکہ اگریر جرا گرده مخلوق از آب اوست لیکن بلاكياس كففس بيدا برقى ب، اس اب دائے است کہ بدال نكبن يرنطفه وه نطقه نهيس يحب سينسب طوق نست تابت شده بکرکے نابت بوجائے ملکرالیا نطفہ ہے حس است كرصاحب اوراجز في متقركي واادر كحاصل نهيل ماصل ومرنبیت یا کے اب عالى جناب مولوي وحدالزمان خال صاحب حيد راً با دى كى تحقيق انبق ملاحظه مو: اور اگرکسی ورث سے زناکیا تو انسس ادی وَ لَوْزَنَا بِإِمْسُواُ فِي تَعِلُ لَكُ کے لیے مذکورہ مورث کی ماں اور بیٹی ما زہ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ـ كُ ہے جدرآبادی صاحب غیر تقلدین کے لیے مزید کنجالیش کوں بیدا فرماتے ہیں : الركسي نے اپنے باب كى زوجرس مجامعت ولوجامع احدزوجة اسيه كي ، خواه وه بالغ بهويانا بالغ ، خيواً مويا سواء كان بالفااوغيريالغ بهوا السكاب كياب روه ورن حسام صغيرًا اومراهقا لمرتحرم مہیں ہوگی ، جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں على ابيه لما فندمناات المرزنا سيومت مصابرت ثابت نبيل مرصة المصاهرة لاتثبت ہوتی ۔ بالزنا- ك

کے فررالحسن خاں ، مولوی ، عرف الجادی ، ص ۱۰۹ کے وجدالزمان خاں: نزل الا برار ، ج ۲ ، ص ۲۱ ملے ایسنا ً : ص ۴۸ اب ذرااسی تصویر کا رُخ ملاحظ فر ما کر اِن حفرات کی جراُت وجهارت کا ابذا زہ کیجیے کہ تربیت محدید کو انگریز بہا درکے فلیغوں کی ضاطر کس طرح نیچئے سکے ہاتھ کا کھادنا بنایا ہوا تھا ہو جنانجہ

وكذلك لوجامع نروحية إسىطرح الركسي في اسين بعظ كي زوجرس استه لا تحسرم على ابنه أ جماع كيا تودهورت أس كيسي يروام لے نہیں ہوگی۔

والى مذبب كيابهوا ،عياشي كےمفت رمط تقسيم كرنے والوں كى منڈ لى ہوگئى۔ا پنے نطفے كى و کی سے نکاح جا 'ز، ہوسے زناکیا تو وہ لڑکے پرحام نہ بُوئی، لڑکے نے باپ سے بدلہ لیا اور مرتبی ان سے زناکہاتو وہ باپ بیر حرام ننبی ،وئی جس سے زناکیا اُس کی ماں اور مبیع سے کا حصلا مارے مزے دہابیوں کے گھریں جمع ہو گئے۔ نیر پرچھوٹے میاؤں کے فترے تنے اِن پر بڑے میاں اوراً ن کے شیخ الکل، مولوی مذبر حین و ہوی کی مرتصد بق و کھا وی جائے تا کہ سند رب اوربوفت صرورت كام أث رسوال وبواب ملاحظه فرمائيس:

سوال براز وان برعلات دین اس مسار میں کدایم شخص نے باغوائے نفس امّارہ کیک عورت سے زنا کیا ۔ بعد اسس کے مزنیر کی لڑکی سے نکاح کیا اوربعد نکاح کے مجی دونوں سے وطی کی . تونکاح درست موا یا نہیں ؟ برتقدیر عدم جاز صورت نباہ کی ہے یا تہیں ؛ بینوا توجروار

العبواب : نكاح مذكور درست بُوا ، إس ليه كريبورت أن عور تو ميرسے

نیں جن سے کا عرام ہے۔ کے

عیامتی کو پایر تکمیل کر بہنچانے کی ناطر چود صوی صدی کے محققین نے متعد کی اباحت کا حکم بھی علاوفرما يا بواب تاكه غرورت مند حفرات مزد الرانين اورزال وعقب كاشكر براداكرن.

ینانچرنگھاہے:

كه ديدالزمان خان : تول الابراد ، ج ٢ ، ص ٢٨ که نذر حسین د بدی: قبادی ندبریه ، حلد دوم ، ص ۱۷۹ اور اسى طرح بهارسے لعبن اصحاب ( وہا بی علماء) نے نکارے متعد کوجا نرقرار دبا ہے کیونکر شراعیت سے اس کا جائز ہونا تاہت ہے استمتعتم بہ مِنْ گُرُت فانوهن اجودهن ابن ابی کعب اور عبداللہ بن مسعود کی قرار ق منسا متعد کی اباحث قطعی ہے کیونکا اس پر متعد کی اباحث قطعی ہے کیونکا اس پر اجماع منعقد ہو جی اجدادر اس کی تحسیم اجماع منعقد ہو جی احداد اس کی تحسیم

وكذالك بعض اصحابت في كام المتعة فجوزوها لانه كان ثابتاجائزا في الشرلية كان ثابتاجائزا في الشرلية في ما المتعتمرية منهن فأتوهن الجورهن قرأة ابي بن كعب و ابن مسعود في السمتعتمية منهن الحل المحالمة الماجة المتعة فالاباحة المتعة فالاباحة وطعية لكونه قد وقع الاجاع عليه والتحريم ظني يل

اِن محققین نے گر کے انداور با ہر قبات کے برمٹ تشیم فرما دیے نمالص زنا پر اباحث و جواز کی شرعی مہر کے انداور با ہر قبال آیا ہوگا کر لعبض اُدمی الیسے بھی ہوتے ہیں جو ندگھر میں کسی سے زنا کر سکیں زمتھ کی استطاعت رکھتے ہوں ، اُن کی سہولت کے میش نِ ظرمُشت نی کسی سے زنا کر سکی استطاعت رکھتے ہوں ، اُن کی سہولت کے میش نِ ظرمُشت نی کرمباح بلکہ واحب کے قرار دے دیا گیا ، نا کہ والی بشرکیت کی بہتی گذگا میں وہ جی ہاتھ دھولیں اور مورم نہ رہیں رچنا نچر سبتی پڑھایا ہے ،

الغرض نی کا با تھ سے باجما دان کی تسمیم کسی چیز کے ساتھ فارج کردینا بوقت فرورت مباح ہے ، فاص طور پر حب فاعل کوفتہ یا معصیت بیں پڑنے کا خطرہ ہو، کو اس کی نگاہ نے اُسے مجبور کردیا ہو

بالجالستنزال منى كبف وتجيزك انجادات نزدوعائي ماجت مباح است ولاسيا چول فاعل فاشى ازوقوع درفتنه بامعصيت كمر أفل احوالش نظر با زلست باٹ کہ دریں عبن مندوب است توالیسے موقع پر (مشت زنی) مباع ہے باکدگا ہے واجب گر دور لے باکدگل ہے واجب گر دور لے باکدگل ہے واجب بھی ہوجاتی ہے۔

مار بنی کا کی کہ لے کر چراغ مصطفوی ہواں میں آگ لگاتی بھرے کی گولہی

مومون نے اِسی تماب میں دوسرے منام پر اسس کا ربد ولائق صد نفرین حرکت کو خوب خدا اور خطاف دونے است عاری ہوکو صحابہ الرمنوان کی جانب نسوب کرتے ہوئے کھا ہے:

بعض اہل علم نقل ایں استمناء بعض اہل علم نے مشت ذنی کو صحابہ سے

از صحابہ زر فنیب بت از اہل خو د نقل کیا ہے کہ حب کوئی اپنے اہل وعیا کے

کردہ اند و در مثل ایں کا رحر ہے دور ہوتو اُس وقت اِسس کام کے کرنے

نیست بلکہ بچو استخراج دیگر بیس کوئی حرج نہیں ہے بلکہ حبم سے دوسر

فضلات موذیہ برن است ۔ کے نقصان بہنچا نے والے فضلات کی طرح

فارچ کرنا حزوری ہے۔

اگرفیرسلم ان حفرات کی تعلیمات و تھیں او جائے غور ہے کہ و و دین برق کے بارے میں کیا اسے تعلی آخمنٹ عکر کے جارے میں کیا اس بھی ہیں وہ اسلامی تعلیمات جن کے تعلی آخمنٹ عکر کے کہا ہی ہیں وہ اضلاق سندجن کی تھیل کے لیے اللہ تعالی نے سرور کون و مکان میں اللہ علیہ سنام کو صاحب شکن عظیم بنا کر مبعوث فرمایا نما ؟ ہا سے افسوس ! ا پنے مکان میں ایک کی بیخ کئی۔ شاہبن تجوں کو خاکبا زی کھا نا اور عنا ول کو زاغ ولوم بنا نا کسی کا غرز کو خور برزے ؟ والعیا ذیا فتہ تعالی ۔

تراحد برلوی دالمتونی ۲۹ ۱۲ه/ ۱۲ مرا ۱۲ مرا ۱۲ مرا ۱۲ مرا ۱۲ می نقو غیر مقلد بن کی الهام بازی الهامات کے ڈھیر لگائے ہی تھے اور وی وعصمت کے

> له نورالحسن خاں ؛ عرف الجادی ' چ ۲ ، ص ۲۰ لله ایغنگ پرص ۲۰۰

وعوے کوتے ہوئے نہورت کے دعوے کہ ہی پہنچے سے کہ بیر فتنہ ہمیشہ کے لیے بالا کو سل بی موردہ گیا۔ پیٹھانوں کے خورے مسلانوں کی بروقت دسٹگیری کی اور برٹش گورنمئٹ کے الیے خود کا سختہ بودے بینے و بئی سے اکھاڑ کر سپینک دیے گئے جوبات ستبراحمدصاحبے خرون ہوئی اسی کی درمیانی کڑیاں مولوی محمدقاسم با فرقی ہم مورد رزاغلام احمد قادیاتی کے یا تقوں گوری مجبر مقار وغیرہ بھی ہیں جب بنوت کا دعوی کرنے کی با فی مدرس دایو بنداور مولوی عبداللہ تا وی غیر مقار وغیرہ بھی ہیں جب بنوت کا دعوی کرنے کی با فی مدرس دایو بنداور مولوی عبداللہ تا کی باخی بیش بیا ہے شاہ ور وز الهامات کی باخی برسانی بارہی سے شب ور وز الهامات کی باخی برسانی بارہی سے کھی تو امن کی کروائیں کے دو اسے لی جائیں۔ اب الهامات سے نیے:

برسانی بار بری سے کھی کہ مسلمان اُن کی کروائیت اور مقام ومنصب کے قائل ہوکر معتقد ہوں جائیں۔ "اکہ بوقت وعوی کھی تو امن کے کہ والے لی جائیں۔ اب الهامات سے نیے:

(1)

حب میں الہام موجینا نرتھا اور توجیہ سے بخربی واقف نرتھا، ایک بارا بنے واوا محد شریف کی قرکے پاس جوائس و بار میں مرجع اور مقبول انام ہے، گیا تو القائم ہوا : لاّ الله عَیْرُو که ، اسکن اس وقت بی سنطی کی اور میں نے خیال کیا کہ میر ور دمجہ کو وظیم کرنے کے لیے سکھا یا گیا ہے ، اس وقت بی نے جان لیا کہ وہ انشر کی طوف سے الہام نھا کہ میرے سوا دو میں وں کی طوف رجوع کرنا مجاتہ اور استعانت میں مرثر ک ہے ۔ اکیلے اولئہ کی طوف پوری توجیع اسے و تروں پر اِس نیت سے جانا کہ میر افلان مطلب عاصل موجائے توجید میں رخنہ ڈوالنا سے اور کالم شہا وت بعنی اشعد ان دالے اولئہ کے معنی کے من لف ہے۔ الے

بار یا میم کوالهام مبواہے: یا عبدی هذاکت بی و هذاعبادی فاقر کت بی علی عبادی و پینی است میرے بندے ہیں ، علی عبادی ۔ لیعنی المام ہوتا ہے: ولئن اتبعت اهواء هم بعد الذی جاء ک من العلم مالك من الله من ولی ولا نصير " کے

لله الفياً: ص ١٥

کندرپورک باغ میں ، جو ہزارہ کے علاقے میں ہے ۔ اللہ تعالی کی طون سے فحر کی نماز

عربید پرانقاء ہوا ؛ ولا ترک نوا الی الذبن ظلموا فتحسکو الناس ۔ اور ظالم کی تولیف

یونظوں سے تعلوم کراتی ؛ والظالمون هے النہ بن بخالفون عن امرس بھیم شہر لا

یونظوں سے تعلوم کراتی ؛ والظالمون هے النہ بول کی مخالفت کرتے ہیں اور باز نہیں

یوبوں ۔ لیعنی ظالم وہی ہیں ہوا سرتھا کی کے ارشا دوں کی مخالفت کرتے ہیں اور باز نہیں

اللہ باز کوں کی سعبت اختیار کر فی چا ہیے اُن کواکس صفیمون کے ساتھ آگاہ کیا ؛ واصبو

اللہ معالدین بدعون س بتھیم بالغداوۃ والعشی بیرید ون وجہدے اور فرطنے

عمر الہ مام بیوا ؛ فاذا قراً ناہ فات بع قرائ نہ شران علیہ نا بیانہ ۔ لینی ہو کچھ الهام

مرا ؛ واما میں خات مقام س بتہ دالا یہ ایعنی وہ شخص کر ڈرا اپنے دب کے سامنے کھوا ا موا ؛ واما می خات مقام ہوا کہ "ہمیشہ بدل نود مطالعہ کرہ باکش مبا دہ کدورت از ما سوا

موا نے سے ۔ اور یہ الها م ہوا کہ "ہمیشہ بدل نود مطالعہ کرہ باکش مبا دہ کدورت از ما سوا

موا نے سے ۔ اور یہ الها م ہوا کہ "ہمیشہ بدل نود مطالعہ کرہ باکش مبا دہ کدورت از ما سوا

موا نے سے ۔ اور یہ الها م ہوا کہ "ہمیشہ بدل نود مطالعہ کرہ وباکش مبا دہ کدورت از ما سوا

اور شعر ولم میں برائم مہوا: ولا تعدن عینیك الی ما متعنا بدائر وا جامنه مهوا: مهرة الحیوة الحیوة الدیا ۔ اور مت بجیدلا اپنی آئم میں طرف اُن کی مرفائدہ دیا ہم نے ساتھا اُس کے بمائت بھا نت لوگوں کو زندگانی دنیا کی تازگی سے ۔ اور باغ کندر بہ بیں برائم اُم بجوا: فلان واجك واولادك وا تباعك قو موا لله قانت یو لیمنی کد و سے اپنی ببیبوں اور الاور اور تا لبعداروں کو کہ کھڑے ہوجا ؤ اللہ کے لیے تا بعدار بہو کر اور اس کے انبر میں برائم ہوا: انا حبیب و انبید و انبید فلا تحددت ۔ لیمنی میں تیرا مدد کا دیکوں اور عمل کی از میں اور برائم ہوا: انا حبیب و انبید فلا تحددت ۔ لیمنی میں تیرا مدد کا دیکوں اور غم من کھا در بعین میں تیرا مدد کا دیکوں اور غم من کھا در بعین میں تیرا مدد کا دیکوں اور غم من کو اور بعین میں المنا میوا: من المنا میوا: من المنا میں ہم نے والی دیا ہے اُس کو میں برائم میوا: ولا تبلید من اعفلنا قلب عن ذکر دنا اور فرمات تنے دہلی میں برائم ہوا: ولا تبلید من اعفلنا قلب عن ذکر دنا اور فرمات تنے دہلی میں برائم ہوا: ولا تبلید من اعفلنا قلب عن ذکر دنا

واتبع هواه دکان امره خوطا اور فرما نبرداری نزگراً سشخص کی جونما فل کیا ہم نے اس کے دل کو اپنی یا دستے اور پیچے پڑا اپنی نواسش سے اور ہے کام اُس کا حدست بڑھا ہوا اینی نمائلو کی غفلت میں بیروی نز کر۔ اور برجی القائم ہوا: حین فی الناس کا حد من الناس لیو ہوتو لوگوں میں ہمیسے دوسرے لوگ ہیں۔ اور القائم ہوا: اگر وقتے غفلت شد تدارک اک وقت دیگر لازم است لینہ کسی وقت خفلت ہوجا و سے تو دو سرے وقت میں اُسس کا تدارک لازم سے " لے

---(N)----

فرمانے تنے، تین بارالہ آم ہوا: و لله علی الناس حسب البیت من استطاع المبید من استطاع المبید من استطاع المبید سبیلا-اوروا سطالتہ کے ہے اوپرلوگوں کے گارئا میت اللہ کا جوطاقت رکے طرف اُس کی راہ کی ۔ اور فرمانے تنے ، الها آم ہوا: ولسوف یعطیدی سرتات فیرضی ۔ لینی اورالبتہ مبلدی دے گائے کورب تیرا بچر تو نوش ہوجا وے گا۔ اور فرمانے تنے ، الها الم ہوا المدند و لک صدرك ۔ لینی کہا نہیں کھولا ہم نے سینہ تیرا ؟ ۔ کے المدند و لک صدرك ۔ لینی کہا نہیں کھولا ہم نے سینہ تیرا ؟ ۔ کے

عِنْكُل كى غاربير اكيك عِاكر تَهِيُ بِ: كُنْ اور كَجِهِ مِرْت بِي تَجِيده رہے - أن داول ميں يه اله أَم بُهوا: فقطع دا بر القوم الذبي ظلموا فالحمد لله م ب العلمين

مولوی عبدالرشن بن تینے محمد بارک اللہ (تکھوی) کہ وقت کے عالموں سے شہورعالم بل اورز ہدا ور نقوٰی اور صلاحیت میں اپنے زمانے کے امام، آپ (مولوی عبداللهٰ عز لوی) کا صحبت بابرکن سے فیصن عاصل کرنے کے بیے ملک پنجاب سے سفر کر سے ملک غزنی کی ہے۔ جو دوماہ کی مسافت ہے گئے، واستے میں جوام تھوں نے مخالفوں سے کھے کلمات آنجناب

 رغونوی صاحب ) کی نبیت سُنے توحیران بُوتے ۔ اُسی رات اُن کویر الهام بوا: فورب السماء والارمض انه لحق مشل ما ان کم تنطقون - دوسری بار بر الهام بوا: واسنه لعن المصطفین الدخیار - تبیسری باریر الهام بُوا: ان هو الا عبد العمنا علید ' و لم

کے الہا مات کی ہور ہی تھی۔ فرا موسوف کے سو انٹے نگار نولوی عبد الجبار غزنو کی کا بر بیان الا طاہو "بر الہا م اور نواہیں آپ کو کتا ب و سنت پر آیا ہت رہنے اور خلق اللہ کو کتا ب و سنت کی طرف بلا نے اور تقولی اور تو گل اور صبر اور خشیت اور زیر و تناعت و ترک ما سوی اللہ اور آب کے مقام اما نت ہیں پہنچنے اور آپ کی حفظ اور نصرت اور معفوت کے وعدہ پر بھوٹے ہیں ، وہ سیکڑوں بھکم بزادون کر بہنچے بین کے حملے ایک بڑی کتا ب بچا ہیے ۔ اللہ بات بیار مولوی صاحب کی بات ہے۔ اسے صرف نمونہ مجھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم دو مرکز مور تو بھی بینی کہنا بڑے کا کہ آئی میں بیان کرنے کے لیے بلیدہ ایک بڑی سی کتا ب بچا ہیں ۔ اللہ بیان کرنے کے لیے بلیدہ ایک بڑی سی کتا ب بچا ہیں ہوا ہے ۔ اسے مرف نیون کا کہ آئی میں بیان کرنے کے لیے بلیدہ ایک بڑی سی کتا ب بچا ہیں جو ایک بر میں ان کرنے کے لیے بلیدہ ایک بڑی سی کتا ہے کہ بہر مال ما قال و دے فلی خدید متا دیں ترو اللہ ی ۔ اللہ تعالی ابنائے زما نہ کو سیجی ہوا ہے۔ بہر مال ما قال و دے فلی خدید متا دیں ترو اللہ ی ۔ اللہ تعالی ابنائے زما نہ کو سیجی ہوا ہے۔ نہر مال ما قال و دے فلی خدید متا دو ترو اللہ ی ۔ اللہ تعالی ابنائے زما نہ کو سیجی ہوا ہیں نہر والے دورات ہوا ہوں کے ایک کو ایک کو بی متا ہوں کو اللہ ی ۔ اللہ تعالی ابنائے زما نہ کو سیجی ہوا ہوں کے دورات کے تھوں کی کو ترو کی کو سیجی ہوا ہوں کے دورات کے تو کو کر کو بھوں کو کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دورات کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہوں کو کھوں کو کھوں کے کہوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو

٣- دلوبندي جاعت کي تخريب کاري

حب وہا بیری اولین جماعت ، جس نے محدی کروہ سے البحدیث کے اپنے اور برسش کی کہ کے اپنے اور برسش کو رئمنٹ کا خواب اور اللہ کا تے وہ مسلمانوں میں ذرا مجھی مقبولیت حاصل ذکر سکی اور برسش کو رئمنٹ کا خواب افراق بین اسلمین شرمندہ تعبیر بہونے سے مجبور ہو کررہ گیا تو حکومت نے کتا ب وہابیت کا دوسراا پڑلیشن شایع کیا ، جو آج ویوبندیت کے نام سے متعارف اور اہل حق سے لیے مکمل در دسر کا باعث بوکررہ گیا ہے۔

غیر مقاد صفرات بو نکر این بعض مخصوص افعال بعنی آمین بالجهر، سینے پر ہاتھ بالمھر نماز پڑھنا ، رفع بدین کرنا اور اس کھ ترا و برح ایک و تر وغیرہ کے باعث بھیان لیے جاتے تھے اور ایک جا ہل سلمان بھی اِن کے بھیند ہے میں نہیں بھینستا تھا۔ نرمسلما نوں نے اِس به کاوئی جاعت دکیری یا سے تی تھی اور نہ یہ افعال اِس طرح اُن کے مشاہر سے یاعلم میں اُ نے سے

اللہ یہ وہ جند سر جورے مبتدعین کی کوئی بات سے تنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اِس رکاوٹ کو

در نے کی خاطر وہا بیوں کی دوسری جماعت الیہی تیار کی جو بُرا سرار طریقے پر وہا بیت کی نشرواشاعت

مے۔ دیو بندی صفرات نے منا فقت اور عیّاری کی انتہا کرتے بہوئے کا م کا آغاز کردیا۔

یرصوات دعولی سے تکا کرتے ہیں۔ بینوشنا الیبل محف اس خوش سے سکاتے ہیں کہ مسلما نمان

مام سادا وہا بیت کا کرتے ہیں۔ بینوشنا الیبل محف اس خوش سے سکاتے ہیں کہ مسلما نمان

ہمنت وجماعت اسمیں وہا بی شار نہ کریں بلکر شنی جمان کر برضا ورغبت اِن کے جمال میں

ماد سامان سے پوری طرح اُراک نہ و پر اِست میں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش

ماد سامان سے پوری طرح اُراک نہ و پر اِست میں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش

کی جاتی ہیں، و با مشرا لئو فین ۔

کی جاتی ہیں، و با مشرا لئو فین ۔

 کو ہابت کرنے والے تھے اور تما م عراسی حالت میں دہے آخر کا رفی سبیل اللہ جہا ومیں کفار ك القد سي شهيد مو في لين حب كا ظامرها ل البيا مهووه ولى النداور شهيد ب رحق لعي ا فرما تا ہے: ان اولبالا المتقون اور كماب تقوية الإيمان نها بيت عمده كماب سے اور رة مثرک وہرعت میں لا جواب ہے۔ استدلال اِس کے بالکل تا ہے اللہ اورا حاویت سے ہیں ۔ اُس کا رکھنا اور پڑھنا اور عل کرنا عبن اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اِس کے دیکھنے کو جو برا كتا ہے وہ فاسنی اور بدعنی ہے۔ اگر اپنے جہل سے كوئی اس كتاب كی خوبی مذہبچے تواس كا تصور فهم ب كتاب اور ولولي تناب كى كيا تقيير ؟ برا برا عالم الم بن إس كوي مندكرت بي اور کتے ہیں کہ اگرکسی گراہ نے اُکس کو بُرا کہا تو وہ نو دضال ومضل ہے۔ فقط وانڈ تعالیٰ اعلی كتبهالااجي دهمة ربررت يداحمد كنگو بهعفى عنه ل

**جواب: بنده كے زرين سب مسائل اس ( تقوية الا بمان ) كے صبح بين اگر يا يعن سائل** میں بنطا مترشتہ دہے اور نو برکرنا اُن کا لعصٰ مسائل سے مصٰ افنزاوا بل بدعت کا ہے اور اگر اُن کو بزرگ نرجانے ، حجُولے حالات اُن کے شُن کر ، تومعذورہے اور اگر تمّا ب کے خلاف عقبدہ دکھتا ج توه مبتدع فاسنى ہے اور وہ فرما نے شفے كرحب كر عدبت صبح غرمنسوخ ملے ، اس پر عامل ہوں در نہ اُلوحنیفہ کی دائے کامفلہ ہوں اور سیبدصاحب کا بھی ہی مشرب تما ادر محمد ين عبدالوياب كعقابدكا مجه كومعفىل حال معلوم نهبل اور منطفاد ستدصاحب كار اور مولوی المبل صاحب وعظ در قربرعت مین مفروف رہے محرجها دمیں عا کر شہید ہو گئے -سلسد بعیت کا کہاں جاری کرنے اور تمام تنویۃ الایمان پڑھل کرے۔ فقط

رستيدا تمركنكو بى عفى عنه ك

مولوی محمد استعیل دہلوی اور نقویۃ الاہمان کے بارسے میں دبوبندی جماعت کے

له رستیدا حد کنگری ، مولوی ، فنادی رستید بهمبوب ، ص ۲۱ ك ايضاً: ص به بم خل وشاكب نبيا در كھنے والے مولوى رستبدا حمد كنگو ہى كے نيالات فيادى رست ديريت لغير كسى تنقيد ور المراجع بین کرد بے بیں۔ طوالت کے خوف سے دیگر اکا بردیو بند کے اِس بارے میں خیالات بیش مزامناسب نبین تجها کیا لهٰذا إن برہی اکتفاکرنا ہُوں۔

برخبية عقيده جو تميى مولوي محداك معيل دالوي نے طراا درا بنے دسالہ امكان كذب كروزى ك دريا عنتهركيا نها ادرجوليُورى تترليب مطهره كو باطل طهراني کے لیے کا فی ہے، ۲۷۲۱ ھ/ ۱۸۳۱ میں بالاکوٹ کے اندر دفن ہو گیا ننیا۔ نیم مفلد حفرات نے اں اطل نظر ہرسے دامن تھڑانے کی کوشش کی ادراپنی نصا نبعت میں اس کی جانب سے نما موشی رتی اٹھاون سال بعد مولوی رئے بدا حمد کنگو ہی صاحب نے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا ادر مزار رزوز دید کے با وج د جینے جی اے مرنے مزدیا۔ شاید مولوی ممورسن دیو بندی کے اس شعر ب مُرووں کو زندہ کیا ، زندوں کو مرنے نہ دیا إس ميماني كو دكيس دري ابق مرم

العلى مفهوم يسى به كرم ١٣٠ه مين برامين فاطعه كاندر دوباره يمت المها قدمي كزنا موانظر أيا بصحابينے شاگرد مولوي غلبل احمد انبطوي كے نام سے شائع كر دا با نھا۔ چنانچ أكس ميں

اُمكانِ كذب كامت لله تواب جديد كسي نے نهيں نكا لا بكر قدماً ميں اختلاف ہوائ كفلف وعيداً ياجا نزب كم تنيس " ك

العُصْفِيرِ موصوف نے اسى بات كولۇں دُ ہرا با ہے:

المكان كذب كم خلعتِ وعيدكى فرع ب جو قدماد مين مختلف فيه روجيكا ب ال مشعل راہ کی جلد دوم میں انشاء الترتعالیٰ اس مشعر بیفصل بحث ہوگی ، اس لیے الملالكسي قسم كى تنقيد وتبصره كرنے كائن محفوظ ركھتے ہيں۔ وہاں واضح كياجا كے كا كر دبو بندي

> ل نعیل اندانبیشوی ، مولوی : برا بین فاطعه ، مطبوع دیوبند ، ص ۹ له اینا: ص ۷

حفرات وتوع كذب كك ك فأل مين -

ا نکارتم نبوت روے تک ہی بنی تھے کہ بیٹھا نوں کے خبروں نے بنابنایا کھیل بھاریا۔ اُن کے بعد دارالعلوم وبویند کے بانی مولوی محمرقاسم نا نوتوی کو تبار کیا گیا۔ موصوف ن تخذرالناكس كتاب محرعقيده ختم نبوت ترميشه زنى كى اورغاتميت مرتبى كے نام سے توز تیرہ مدلوں کے بعدایک خاتمیت گھڑی حب کے سننے سے مسلمانوں کے کان نااستا ہے تے۔ بر ننا دعویٰ نبوت کے لیے چرد دروازہ نیارکرنا ، لیکن عرفے دفا نرکی اور تماب کے منظر عام ر آنے کے چندسال بعد راہی مک عدم ہو گئے اور موصوف کا کھو لا ہوا دروازہ مرزاغلام احمد قارانی محكام أيا -اب الاحظ موكه نا فوتوى صاحب في أس عقبده منهم نبوت كو ،حب كي تشري فرد مَنِي آخرا لزما صلى الله تعالى عليه وسلم ف لدَنيِعٌ بَفْدِي كَ نفون مِن فرما في تقى، إسى فاتمت كوكوصوب نے بے وقو فول كاخيال اور خلات قرآن بنايا ہے ، چانچيكھا ہے : " عوآم كيفيال مين تورسول الله كاخانم هونا باين منى ميركرة بيكازما زانيانا کے زمانہ کے بعدادرآپ سب میں آخری نبی ہیں، کر اہل فہم پر روشن ، ہوگا کم تقدم يا غرنان عن بالذات كي ففيلت نهير بهرمقام مدح مين ولك م سول الله وخات النبيتين فرما الس صورت بر كيونكر صيح بوسك بين ہاں اگر اکس وصف کو اوصاف مرح میں سے مذکبے اور اکس مقام کو متعام مدح مز قرار دیجیے تو البتہ خانمیت باعتبار ناخر زمانی صبح ہرسکتی ہے ، گمر میں جا تنا ہوں کہ اہلِ اسلام میں سے کسی کو بربات گوارانہ ہوگی کہ اِس میں ایک تو نعدا کی جانب لعوذ با منترز با دہ گوٹی کا دہم ہے۔ *آخر اس وصف میں اور قدو* تگ وتسكل ورنگ وحسب ونسب وسكونت وغيره ادصات ميں جن كونبوت يا ادر نضاً مل میں کچھ دخل نہیں ، کیافرق ہے ، جو اِسس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر مذکیا ؟ وُوسِّرے رسول المتصلّى الله عليه وسلم كى جانب نقصابى قدر كا اخمال ، كيونكه الله كال ك كالات وكركياكرت بن اور السيد وبسيد لوكول كراكس قيم ك اوال

بیان کیا کرتے میں - اعتبار نہ ہو تو تا بیخوں کو وکھ لیجے۔ باقی بداخمال کی دی آخری

دین تھا، اس کیے ستر باب اتباع معبان نبوت کیا ہے جو کل جوٹ وی کرکے

ذلایل کو گراہ کریں گے ، البتہ فی حقر ذائہ تا بی کما ناہے بریج کم ما کان محمد اسب
احد من سر جالکھ اور جملہ ولکن سی سول الله و خاتمہ النبست بن میں کمیا

ناسب نفاج ایک کو دوک ریے بریطفت کیا اور ایک متدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قرار دیا اور ظامر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور بالی طرف اسے کلام

معرد نظام میں تصور نہیں ۔ اگر سر ماب نمرکوری منظور تھا تو اس کے لیے اور بیسیوں

موقع تھے یہ لیے

باس سے آگ موصوف يُوں اپنے اظهار تما كى جانت شپن فدى كرتے ہيں . "تفصيل كس اجمال كى يہ ہے كہ موصوف بالعرض كا قصة موصوف بالذات پر

" تعقبیل ہِس اجمال کی بیرہے کہ موصوف بالعرض کا فقد موصوف بالذات پر خم ہوجا آہے 'ل کے

ای اِن کو نا نوتوی صاحب ف ورایوں کھل کر بیان کردیا ہے:

" کے موصوف بوصف نبوت بالذات بیں اورسوا آپ کے اور نبی موصوف بوصفِ نبوت بالعرض ۔ اوروکی نبوت آپ کا نبیض ہوت بالنبی نبوت کئٹے ہوجا تا ہے '' کے منبوت کسی اور کا نبیض منبیں۔ آپ پر سائٹ نبوت مختتم ہوجا تا ہے '' کے

ابراس بات کوبالذات و بالعرض معلیمده مهوکر خاتمیت مرتبی و خاتمیت زمانی کی اصطلاح ل بی در معلی است به بی کی اصطلاح ل بی در معلی اور نا نوتری صاحب کی معلی کوشش کیجید به موصوف نے کھا ہے ،

الم الر بطور اطلاق باعموم عباز اسس خاتمیت کو زمانی اور مرتبی سے عام سے بیخے

تو بیر دونوں طرح کاختم مراد ہوگا پر ایک مراد ہوتوشایان شنان محد تی معلم خاتمیت
مرتبی ہے در زمانی کے بہ بی

ا ورموصو ف کی زبا نی اُن کی گھڑی ہُوٹی خاتمیت مرتبی کا فائدہ بھی سُن لیجئے۔ اُ تھوں نے کھا ہے مُ غرض اختنام اگر باین معنی تجریز کیاجات جویس نے عرض کیا تو آپ کا خاتم بینا انبیا گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بکداگر بالفرض آپ کے زمانے میں جی کہیں اور کونی نبی ہوجب جبی آپ کا خاتم ہونا برتسوریا قی رہتا ہے'' کہ خاتمیت مرتبی کا نا نوتوی صاحب نے دوسرا فائدہ یہ تبایا ہے:

" با را گرفتانمبین بمعنی اتصاف وانی بوسعت نبوت کیجیے مبیا کم اس مبیمدان نے ع حن كيا ہے تو محرسوا، رسول الته صلح اوركسى كوا فراد مقصود بالخلق ميں سے مآل نبوی صلعم نبیل که یکتے بکه اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی می يرآپ كى افضليت ئابت نه ببوگى افراد مقدّره يرجى آپ كى افضليت نابت بوجائے گی ملک اگر بالفرض لعدزمانه نبوی صلح محبی کونی نبی پیدا موز محر مجی خاتمیت محدی میں کچے فرق زاّ نے گا، جرجا نیکراپ کے معاصر سی اور زمین میں یا فرس کیجے اِسی زمین میں کو ٹی اور نبی نجو زیمیا جائے ' کے

اگر کو تی کے کرا ملہ ورسول نے توخانمیت سے مراد خاتمیت زمانی تبائی تھی ،اُمتِ محد نے يهم تحجى ادرآنے والوں كوتيرہ سوسال كهم تجمانی تھى۔ نا نوتوى صاحب إ آپ اُس عاتميت دائی كاتوانكاربكه بيخ كنى كررب بين اورأكس كى عكرابك خامنه ساز خاتميت ميش كررہے ہيں جس ك خاتمیت مرتبی کا نام دیا ہے۔ کیا یہ بزرگوں کی تو ہیں تہیں کر اضیں البیے خردری عقیدہ سے جا ہل طہر ایا جارہا ہے ور داجبورت ویگر آپ دین میں اینیاعقید گوری اُمت محید کے خلاف واخل کرکے ماضلت فی الدین کے مرکب جورہے ہیں۔ اِس سیسے میں کا فوتوی صاحب کاجاب

باتى رہى يہ بات كر بردرك تاوبل كونه مانيے توان كى تحقير نعوذ باملانام اليكى

له محدفاسم ا نوتوى ، مولوى : تخذيرالناس، ص ١٥ کے ایضاً وص ۳۲

یرا تغییں لوگوں کے خیال میں آسکتی ہے جو بڑوں کی بات فقط از راوب ادبی بہیں مانا کرتے۔ البحد وقیس علی نفس ان المرادیقیس علی نفس ان اور جو البایہ وطرو نہیں۔ اگر ابسائھ جیس تو بجا اور خطا و نسبیان اور جیز ۔ اگر بوجہ کم اقتفا تی بڑوں کا فہم کسی مضمون کے نہ بہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقضان آگیا؟ اور کسی طفل نا داں نے کونی ٹھکانے کی بات کہدوی نوکیا انتی بات سے وعظیا مشان میں کہا ہوگیا ہوگیا ہوں م

گاه باشد کم محودکِ ناوان بغلط بر بدن نند تیرے' کے

سننم ظرائنی تو ملاحظ ہو کہ با نی دارالعلوم ویوبند ہی نے تقیدہ ختم نبوت بیٹیٹ دنی کی لیکن دوبندی ختر نبوت بیٹیٹ دنی کی لیکن دوبندی ختر اس سے نا نوتوی صاحب کی بزرگی بیں بال برا بر فرق نر آیا۔ اِسس کُوتُت پریدہ ڈالنے بیکہ بے خبر مسلما نول کو دھو کے میں رکھنے کی خاطر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں علمائے الم سنت سے بھی آگے بڑھنے کی کوشٹش کرتے ہے۔
میں مالا لاکم حقیفت کے چرے سے بردہ اٹھایا جائے نوصا ف نظراً نے لیگے کہ: ع

مولوی خلیل احدانبیطوی نے اپنی میں مولوی خلیل احدانبیطوی نے اپنی انتقالی ما قابل فہم جسارت رسوائے ذما ند تماب برا بین قاطعة میں فروما آس الدتما لی علیہ وسلم کے لیے مجیطان میں کے حصولِ علم سے انتحار کرتے ہوئے واقعالی علیہ وسلم کے لیے مجیطان میں کے حصولِ علم سے انتحار کرتے ہوئے واقعالی علیہ وسلم کے لیے مجیطان میں کے حصولِ علم سے انتحار کرتے ہوئے واقعالی میں الدور ال

"الحاصل فوركرنا چا ہے كوشيطان و ملك المون كاحال ديكه كر علم عيط زمين كا فخر عالم كوخلاف نصوص قطعيد كے بلا دليل محض قياس فاسده سے نابت كرنا مشرك نہيں توكون سا ايمان كاحصر ہے۔ سشيطان و ملك المون كو يہ وسعت نف سے نابت بڑئی، فخز عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کرتمام نصوص کور د کرکے ایک شرک تابت کرتا ہے '؛ کے

انبرشوی صاحب نے حب علم محیط زمین خلوق میں سے شیطان و ملک الموت کے لیے تسلیم کر لیا اور وُہ بھی نصوص سے ، تو تابت ہُوا کہ یہ ایسا علم ہے جو مخلوق کو حاصل ہوگئا ہے اور باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ۔ السی حقیقت کے میٹی نظر مذکورہ عبا رین کے بارے میں جند سوال ذہن میں اُ محرنے میں ؛

ا۔ فور دوعالم صلّی اللّه تعالیٰ علیہ وسلّم سے لیے عیط زمین سے علم کا حصول مشرک کھرانا ہو خاصۂ باری تعالیٰ بھی نہیں ، السبی جبارت کا باعث شانِ دسالت سے بغض و عدادت سے علا دہ اور کہا ہوسکتا ہے ؟

غِيتُ اوَةٌ وَ لَمُهُم عَذَا بُ عَظِيمٌ والامعاملين تونيس ب-

س حب اس علم کا حسول فخر دوعا لم صلی الله تعالیٰ علیه دست میک کے بیٹے کا بت کرنا شرک ہے نوشیطان و ملک المون سے لیٹ ابت ماننا کبوں شرک نر مُوا ہ کیا

ان دونون كوفدا كاشركب بنانا جائز الله ؟

المر حب علم کامخلون کے لیے اُٹبات شرک ہے، وہ قرآن وحدیث نے سنیطان و مکار المون کے انتہات شرک کی تعلیم دی یا نہیں ؟

عدادت ومحبت کا زنگ اپنی اپنی جگر نرا لا ہونا کے عصر طرح محبت کمجی محبوب کی خرابی سامنے نہیں آنے دیتی اسی طرح عدادت خوبیوں کونگا ہوں سے اوھبل رکھتی ہے ۔ ممثلو ہی و انبیٹھوی صاحبان حقیقت میں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدادت میں اِ شنے

عند کارہر بیکے تھے کرا وّ لین و آخرین کے علوم کی جا مع سستن کا علم اِن صاحبان کو زشیطان سے رارنظ آتا تھا، یہ ملک الموت کے برابر ، بکہ ایک اُمنی کے برابر جی دکھا ٹی ننیں ویتا تھا۔ چنائجہ مرصون سے اُسی زہر آلود و ایمان سوز فلم نے پر بھی لکھا ہوا ہے: أن اوليا برحق تعالى نے كشف كر دياكه أن كوير حضورِ علم حاصل موكيا - اكرلينے فِی الم علیہ السلام کومجی لا کھ گونہ اِ س سے زیادہ عطا فرما و سے مکن ہے ، مگر تبوت فعلى إس كا كوعطاكباب ،كس نص سے بے كم اسس رعقيده كباجانے ؟ جبلاعقل کی اسس نارسانی <sup>، ب</sup>خت کی تیرگی اورنور ایمان سے محردمی کا رونا کها *ن بحک رو*یا جائے کہ جس سرکار کے غلاموں کے لیے بذر لیجہ کشف اس علم کا حصول نژو تسلیم کر لیا ، اُسکّ قائے کا مُنا مع بارے میں اندر اور با مرکی سب المحصیں بند ہوگئیں، قلم کی رومشنا ٹی اور زبان کی قوت گویا فی وہی نلاس فادمون جبيبا عانسبيم كرف سيجاب دي من اوراس بيعقبدة فايم كرف ك ليه ايك نص جى نظرنة نى يا بنيا نى نے ساتھ ز دِيا ہنتہ ہوت فعلى كا الكاركركے كا ننا ت ارضى وساوى كى أمس ب سے بڑی بارگاہ کے عقیدت مندوں ، خاوموں اورغلاموں کے قلب و گریخ خولاتے ہوئے اسے ابسا شرک کھ دباجس میں ایمان کاکوئی حصر نہیں ہے۔ ت وہی انصاف سے کہ ہیں کر ہے کس کی حیالہ اچھی بغل میں ان کی ہم الهلومی وہ دشمن کے بلٹے ہیں اُوهِ مولوی اشرف علی نها نوی (المتو فی ۱۳۹۲ه/ ۱۷۸ ) سے ایک طویل سوال جوا-قبر کے آخر میں سائل نے لکھا ہے : زیر کا یہ استدلال اور عقیدہ وعمل کمیسا ہے ؟ تھا ذی ماحب نيواب مين برهمي لكما: " أب كى دات مقد برعاغيب كاحكم كياجا نا اگر بقول زير سحيح بهو تو در بانت ب

یام ہے کر اس غیب سے مراد لبقی غیب ہے یا کل غیب ؟ اگر لعف علو غیب ما دہب تو اس میں صفور کی ہی کیا تحصیص ہے، البیا علم غیب نو زید دعمر و ملکہ حربی و مجنون مجر جمیع جبوانات و بهانم کے بلیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر خوص کوکسی زکسی الیے
بات کاعلم ہو تا ہے جو دو مرتے نخص سے فغنی ہے۔ نوچا ہیے کہ سب کو عالم النیب
کہاجائے نے بھراگر زید اِلس کا الترام کرلے کہ ہاں ہیں سب کوعالم الغیب
کہوں گا تو پھر علم غیب کو منجلہ کما لاہت نبویہ ننا رکبوں کیا جاتا ہے ۔ جس امر میں
مومن بلکہ انسان کی بھبی خصوصیت نہ ہو وہ کما لات نبوت سے کب ہوسکتا ہے اور
الترام زکیاجا و سے تو نبی وغیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا حزور ہے اور اکر تمام علوم
غیب مراد ہیں ، راس طرح کم اُس کی ایک فرد بھبی خارج نر رہے تو اِس کا بطسلان
وبیل نقلی وعقلی میں ثابت ہے اللہ

اس عبارت میں موصوف نے ماف کھ دیا کہ "اکرتمام عوم غیب مراد ہیں ، اس طرق مرخ الذکر کے بارے میں موصوف نے صاف کھ دیا کہ "اکرتمام عوم غیب مراد ہیں ، اس طرق کر اس کی ایک فرد کی بیان دی گئی وعقلی سے تاب ہے تاب ان دہ کی بہانی مرحمے بارے میں موصوف نے لیئر کسی ہم برجیے کے صاف کھنے ان کو بیانی دہ کی بہانی مرحمے بارے میں موصوف نے لیئر کسی ہم برجیے کے صاف کھنے ان کو بیانی دہ گئی بہانی مرحمے بالیہ علم غیب توزید و موروث کر اگر لحص عوم غیب مراو میں نو اس مہر بیان کے بارے میں ماصل ہے " اس نا باک عبارت میں نیا نو کو مبر نے ان اس نا باک عبارت میں نیا نو کو مبر بیا ماصل ہے " اس نا باک عبارت میں نیا نو کو مبر نیا در اس لا می الاعلان کہ دیا حضور علیم الصلون و والسّلام حبساعلم غیب توزید و محرو عبارت کو بدلنے اور اس لا می بنا ہے کے امیدا نو مبرائی مرحم نیا در اس لا می بنا ہے کہ نو زیر کے عبارت کو بدلنے اور اس لا می بنا ہے کہ نو پر انسان کر میں انسان کر دکھا نے کا عبارت کو بدلنے دو مرحم نیا در اس لا می بنا ہو کہ کہ اس کو برائی نا ہو کہ برائی میں اسلامی نا بین کر سے اسلامی نا بین کر سے اسلامی نا بین کر سے ، نو موصوف کا کوئی حمایتی اس کفر پر عبارت کو ہرگز اسلامی نا بین کر سے اسلامی نا بین کر سے دو تی بین کر سے بیا کوئی دار سے اسلامی نا بین کر سے دو تی موسوف کا کوئی حمایتی اس کفر پر عبارت کو ہرگز ایس نہ بیں ہے ۔ موجودہ و بو بندی حضارت کو النہ نوالی داہ ہرائیت و شیم بھی ہے بیان نے بیان کر سے دو تی بین سے ۔ موجودہ و بو بندی حضارت کو النہ نوالی داہ ہرائیت و شیم بھی ہے بیان کر سے دو تو بہ دو تو بندی حضارت کو النہ نوالی داہ ہوا بین نی بیلو کی ناویل کے بیا گنجا کین ایک نہ بیاں کے بیان نوالے کیا گئی کہ بیان کی بیان کی

مله انترف على تقا نوى ، مولوى : حفظ الايمان ،مطبوعه نا مي ليس لا مور ، ص ١٦

جنبدوستبلی و نمانی ابر مسعود انصاری رئیبرلت و دین ، غون عظم ، قطب ربّانی

للخودالحن ، مولوي : مزمير كنگويي ، ص م

يهاں سيدناصد لِتن اکبرو فاروق اعظم رصنی الله ٌ لعا ليٰعنها سے جبی برصا کر دکھا دیا۔ اسی رہی نہ ا کے چلیے ۔ اگر کو ٹی کو چھے کر گنگوہی صاحب کس منصب پر فاٹر تھے توجاب دباگیا ہے ، م مسِمائے زما ن بینیا فلک پر ، چیوڑ کرسب کو جھیا جاہ لحد میں وائے قسم*ت مام کنع* کی بعنی دبوبندی حفرات سے نز دبیک گفتو ہی صاحب سبحائے زماں اور ما و کنعانی بعنی حفرت پر رہ على السلام تھے۔ الركوئي يُو تھيے كركنگو ہى صاحب كيا اعجاز ميں علياى عليه السلام كے بى برات نوائے جواب دیاجا رہاہے اس مُردوں کوزندہ کیا ، زنروں کو مرنے نہ دیا بهاں ننا دیا کر گنگو ہی صاحب کا مزنر علیہی علیہ السلام سے اعجاز میں بڑھ کرہے کمیوں کر حفرت عبسی علیه الت لام توحرف مُردے ہی زندہ کرسکتے نتھے لیکن گنگو ہی صاحب مُر دوں کو زندہ کر دینے کے ساتھ ہی زندوں کو مرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ اِسی لیے کہ دیا کہ حفرت میں علبه السلام بهي اگر حقبتي مسيحاتي و رئيسا چاہتے ہيں نو گنگو ہي صاحب کي مسيحاتي کو آگر د کھيں. حب محنگویی صاحب کوعیسی علیه السلام سے سجی بڑھ کرصاحب اعجاز نیا دیا توسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخران کا مرتبہ کون سے نبی کے برابرتھا۔ اس کا پیجاب دیاہے: ہ زبان برابل امواكى بي كيون أعل ومبل شابر أنحاعالم سي كوني إني السلام كاثاني

لیمنی سوا پرست لوگ جو بتوں کی بائیں کرنے مگ سکتے بین نو نشا بدیر اسی وجہ سے ہے کم با نی اسلام لینی محدرسول الشصلی السر علیہ وسلم جیسے ہمارے گنگو ہی صاحب ونیاے اُلھ کے بیا علاوہ بریں دیو بندی حضرات کے نزویک مولوی رئٹ بداحد گنگو ہی لعبض کما لات میں فخر دوعائم

ل محمود الحسن، مولوى: مرخبه کلکوهى، ص ۲ کل ایضاً: ص ۲۲ کل ایضاً: ص ۲۲ کل ایضاً: ص ۲۲ کل ایضاً

تبوب وعملى الله نعالى عليه وسلم سيحبى بره كر تنفير مثلاً نبى كرم صلى الله نعالى علبه وسلم ہے استدادکرنا ، حاجت روانی جا بنا دیوبندیوں کے نزدیک مٹرک سے دیکن گنگوہی صاحب مو خدا کا شرکب مشهرالبلنے میں اُن سے نز دیک کو ئی حرج نہیں کمیونکہ وُہ اِن کے قبلۂ حاما کیٹھے۔ ينائد إن الله اللهي نفرك كوركون تشير والسمج وكر لغير وكارس ضم كيا بُوات، م والح دین و دنیا کے کہاں کے جامیس مرارب لركيا وه قب لهُ حاجاتِ روحسانی وحبانی استم ظریغی کی عبلا کونی صدیمے که خداسے ہی سوال کیا ہے کراب ہم اپنی دین و دنیا کی حاجتیں کر ہے گوری کرواباکریں گے کبونکہ ہما را قبلہ صاحات جہانی وروحانی جلا کیاہے ؟ ا ب نہ الهيم فلوق مي كوئي اور قبلهٔ حامبات نظراً أسب مذخالي هي سيالسبي نو قع - لهذا اسي حبرا في یں سخ کیارمیائی جارہی ہے۔ علاوہ بربی فخرز و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اِن کے زديك كنگونى صاحب كودوسرى فوقبت برماصل نفى كمرى م فبرليت إس كت بين فبول ابس بوت بين عبيدسُود كا إن كے لقب ہے بوسب تا نے

ین کسی کو عبدالنبی ، عبدالرسول که و تو دار بندی حفرات کے نزدیک سترک ہو کیا۔ سبدالا نبیاء میں اللہ تعالیٰ علیہ وسل کا عبد مونا ان کے نزدیک لفینی شرک ہے لیکن گفکو ہی صاحب کا عبد مونا ان کے عبد برسود لعنی کا لے عبد حبی یوست علبہ السلام کی طرح صین دخیبل سے تمیسری حسوسیت جو دبو بندی حفرات کے نزدیک گفکو ہی صاحب کو کم طرح صین دخیبل سے تمیسری حسوسیت جو دبو بندی حفرات کے نزدیک گفکو ہی صاحب کو کسیدالم سببن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متماز کرتی ہے ، برہے: م

الفنا: ص

لله فمودالحس ، مولوی : مرتبیه گنگو ہی ، ص ، گو ایضاً : ص ۸ مسلمانوں کا تو ہبی عقیدہ ہے کہ اللہ حبل شانہ ہی خلائی کا مربی ہے بعنی رب العلمیں اُر کی دان سبے لیکن دبو بندی حضرات نبانے ہبی کہ اللہ نعالیٰ رب العالمین نہیں ہے بکر مرف گنگو ہی صاحب کامرتی ہے ادر جناب گنگو ہی صاحب بانی ساری کا ثنان سے مربی ہیں ۔ چوتھی خصوصیت پرنبائی ہے : پ

پھرى ئىے كىبىرى ئوچىنے گئگوه كا رست جولىكة لينسينوں میں تنے ذوق و شوق عرفانی

بعنی دبوبندی صفرات کو کعیے میں پہنچ کر بھی کوئی سرور نہیں متنا بلکہ وہاں اَیسے رہتے ہیں بعیبے حیل مالے میں قیدی اور وہاں سے کفکوہ جانے کا داسٹ ڈپوچنے رہتے ہیں۔ اگر کنٹکو ہی صاحب کو سرور کون وہال صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ دسلم سے متنازنہ سمجھا گیا ہوتا تو گنگوہ سے بجائے مدینہ منوّرہ کا داستہ پُرچیے۔ یانچویں خصوصیت یہ تبائی ہے : سے

چپائے جہامئہ فانوس کیونکر سٹیمیع روشن کو تھیاُس نورمج ہم کے گفن میں وہ ہی عسر بالٹی دلو بندی حفرات کے نز دیک نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علبہ وس جہانی کی نوسے ہرگز نور رسال

نہیں ہیں کیک گلگو ہی صاحب نور عجم لعبنی سرا با نور نصے ، جن کی شعاعیں کفن سے باہر بھی محل کم رہی تصیل میں کا بہانہ بھی چیک اُ طحاب سیدھے سادے مسلمان کی حبرت کا بہانہ بھی چیک اُ طحاب سرجو باتیں فیخ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیٹنا بت ما نیا اِن حضرات سے نزدیک کفرد شرک بیں وہی باتیں گلگو ہی صاحب سے فلسوب مبوئے پرکس طرح میں ایما ن ہوگئی بمسانو سے مندوی سرجے اللہ مصاحب نے صاف کھ دیا اس

تمهاری نزبت انورکو دے کرطورسے تشبیہ کهوں سُوں بار بار اَیرانِیْ مری دکیجی بھی نا دانی اُ

لے ایشًا، ص ا

ك محرد الحسن مولوى ، مرتبه كنگو يى ، ص ۹ ك ايضاً ، ص ۱۲ الكوبى ما حب كى فركو طورس ، نو دكو مرسى علبرالسلام سے اور كنگوبى صاحب كورب العالمين فرن بيدد كرشيخ الهند ماحب بار باركه درہے بيل سَ بت اُرِفِى اُنظرُ إِلَيْكَ ۔ بعثى مرحدب بار باركه درہے بيل سَ بت اُرِفِى اُنظرُ إِلَيْكَ ۔ بعثى الله عليہ در بارگون معلوم اُواكو فوز دو عالم صلى الله الله عليه در الله بيد و ما بي الله بيد و ما بي وجه فوقيت دى جار بي تقى كه مولوى محود الحسن صاحب الناعلية در الله بيت بي فائز كريك فنے و اب ايك ولخوالمش فواب ملاحظه ہو:

مورت كنگوبى كے بعیت ہونے سے بینیت حضرت حاجى صاحب نے فواب سے دیکھا نواب مورات کی ماحب نے فواب دیکھا نواب مورات کے ماحب نے فواب دیکھا نواب مورات کی ماحر بد ہونا ہے ۔ اک ب نے دیکھا کراک ب

دیکھا تھا ، حس کی تعبیر حضوت گنگو ہی کامرید ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا کرآپ

کی جا وج آپ کے مہمانوں کا کھا نا پکا رہی ہے۔ جناب رسول استرصلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی جا وج سے فرمایا: اُسٹے تو اِس قابل نہیں ہے
کہ امراد اللہ کے مهمانوں کا کھانا پکائے۔ اِکس کے مہمان علماء ہیں ، اِس کے

مهاور كا كلانا بين يكاول كاي ك

کیا گنگوہی صاحب کے لیے فخر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے کھانا پکانے تخر کو تو کو تو درکال صلی ادلہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو علم سے مسلم کانکوہی صاحب نے سروٹریون و مکال صلی ادلہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو علم شیطان سے کم بتانا تھا اوراُ متی کہلانے ہوئے اُس سرکا درکے خلاف دیو بندی حضرات لینے کے عام سے ایک تقل محاف نام کرنا نتا ہوں می صورت یہ ہوسکتی ہے کہ دیوبندی حضرات لینے گئوہی پرکارسول اللہ صلی ادلہ نعالیٰ علیہ وستم کو با ورجی اِس لیے دکھا دہے ہیں کہ کا ٹنا ت میں گنگوہی صاحب اب کنگوہیت کا ورسے نظر ہی نہ آئی ۔ ہی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش نیاں بیا کہ کا کہ بی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش کی اور سے نظر ہی نہ آئی ۔ ہی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش کی اور سے نظر ہی نہ آئی ۔ ہی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش کی اور سے نظر ہی نہ آئی ۔ ہی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش کی اور سے نظر ہی نہ آئی ۔ ہی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش کی اور سے نظر ہی نہ آئی ۔ ہی صفتی صاحب اب کنگوہیت کا ورش کی دیاں کی دیاں

محضرت قدس مرؤ کے کمالات اور اوصا ف کہاں تک بیان بیے ہا مُیں یس الس شعر میراپ کا تذکرہ ختم کرتا ہؤں :

مُشْنِ دِسِف، وم عليلي ، بدِسِجن داري المُشْنِ دِسِف داري " المُخْسُنِ دِارِيد تُوتَنِف داري"

١١١ ك ايضاً: ص ١١١٩

له دریرا ارتملی نهوروی ، مفنی : " ذر ه مشایخ دیو بیند ، ص ۱۱۲

ینی جو کما لان انفرادی طور برانبیائے کرام کو ملے نتھے اُن سادے کما لات کی جامع سر کار گنگوسیت مائب مولوی دست بدا حمد صاحب کی دات ہے۔ اب مولوی محمد یقوب صاحب کا زام ملاحظ فرمالیجیے:

م بحس زما ندمیں ملکری ناجیوشی کا جلسہ ہُوا ، اُکس زما ندمیں مولانا تحدیقوب صاحب و آلی میں شخے اور اکثر غائب رہا کرتے شخے - میں نے دریا فت کیا کر حضرت اِ اُپ کہاں غائب رہتے ہیں ؟ فرمایا : مجھے حکم ہُوا ہے کہ دِ آلی ہیں جس حبس ملگر تمھارا قدم جائے گا اُس حکر کو آباد کر دیں گے۔ اِس لیے شہراور حوالی شہر میں گشت کیا کرنا ہُوں ناکہ ویران مقامات آباد ہوجا میں 'اِ لہ

ا بمولوی رفیع الدین صاحب دبربندی اوراُن کے بھائیوں کا مقام ملاحظر ہورچنانچہر تکھتے ہیں :

مشہورہ کے دان کو اکثر لوگوں نے آپ (شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی)

کی فرسے قرآن شراعیت پڑھنے کی اواز شنی ہے۔ آپ سے جا رجائی اور تھے
محرصا بر، بندیجنت ،مقصودعلی، سبداحمد رتینوں مؤخرالذکر حفرات معرکہ

بالاکوٹ میں شہید ہُوئے ۔ اِن تینوں حفرات سے بارے میں شہور ہے کہ
مولانا فریدالدین صاحب ( اجینے والد) سے انتقال کے وقت اُن کے جنازہ
میں شرکیے شنے اور لعد ندفیین سے خائب ہو گئے ۔ گ

مصنعتِ تذکرہ مشایخ دیوبند کے اُسٹنا دا در مدرسہ دیوبند کے مدرس کی زمانی مولوی محود می دولوں مولوی محود می دولوں مولوی مولوں کے دیوبندی کے بارے میں ریح بیب وغریب افسانہ تراشا گیا ادر ٹمانڈوی صاحب اُس کے مُصدِّق بن گئے۔ الفاظ مول مولوں ؛

معب میں بجی تھا اور حضرت (مولوی فحروسن صاحب) کے زنان خانے میں اناجانا نتا تواہب دِ بی میں نے حضرت کے کرہ سے کواٹروں کے جھر دکوں سے جائک کردیکھا تو کیا و کبفتا ہوں کر حفرت کے صبح کے تمام اعضاء ، مسر دھڑ علیمہ علیمہ فیرے نبوٹے ہیں ۔ ہیں یہ دیکھ کر گھرا گیا اور بھاگ آیا اور باہر آ کر حفرت مولانا حبین احمد صاحب مدنی سے بیان کیا تومولانا نے ذیایا ، خا موکش ! کسی سے زکھنا ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ کے

براہینِ فاطعیمیسی رُسواٹے زمانداور ایمان سوز کتاب کے مصنف مولوی خلیل احمد انہیٹھوی رالمتر فی ۴۵ سراھ/ ۲۶ ۲۹) کی شان اُن کئے نذکرہ نگار ، مولوی عاشق اللّٰی میر رحمی کے تفلوں میں ملاحظہ ہو:

مورت (انبیخوی صاحب) کے کمالات کا بیان کرنا میری طاقت سے باہے

اب اسی ادراک محیم جیسے ناکارہ کی نوکیا حقیقت، بڑوں کوجی شکل ضائ کے

اب اسی ادراک سے با ہر کمال کی حقیقت نذری ہ نگار موصوف کے نفطوں میں طاحظافہ بائے ؛

"ج ہنم میں جس وفت حفرت مسجد الحجام میں طوافت قدوم کے لیے ننزلیت لائے

تواحق مولانا محب الدین صاحب کے باس د جو کہ اعلی صفرت می کے خلفاء

میں شے اورصاحب کشف مشہور شے ) بیٹیا تھا۔ مولانا اُس وقت وروو ترفیف

میں شے اورصاحب کشف مشہور شے ) بیٹیا تھا۔ مولانا اُس وقت وروو ترفیف

کی کتاب کو لے اپنا وروی میں کون آگیا کہ دفع میں میں طون مخاطب ہو کر فرط نے

لیگے ، اکس وفت و مرمی کون آگیا کہ دفع میں ازاح م انوار سے ہو گیا بین خاموش لیا کہ اِس کو اسٹ کے وہی جگر مولانا کی نشدت

لیا کہ اِسے میں صفرات طوا ف سے فا دغ ہو کہا ب الصفا کی طون سعی کے لیے

کی نفی۔ مولانا کھڑے ہوگئے اور خس کر فرایا : میں جی تو کہوں اُسی حسرم میں

کون آگیا ۔ یہ کہ کرمصافح و ومعافقہ اُور اور حضرت سی کے لیے اُسی کرا صاحب الدین صاحب این گی میبھے گئے اور جیسے فرایا ؛ میں ان طعن را

له و زار حن نه شوروی ، مفتی ، تذر کره مشایخ دلوبند ، ص ۱۳۲ له عاشق اللی میرخی ، مولوی : تذکرة الخلیل ، ص ۸ ۹۵ مولا ناخلبل احمد تونور ہی نور ہیں ۔ اِن میں نور سے سواکھ نہیں ۔ پھر فرمایا کرمیں نے مولانا دستی ہو فرمایا کرمی نے مولانا دست براحمد صاحب کو نہیں دیکھا اور مجھ سے کہاگیا ہے کہ وُہ قطب الارشا دستھ ہو تے رمگر کیں نے مولانا کے خلفا دکو دیکھ کر سمجھ لیا کہ وافعی وہ قطب الارشا دستھ ہو ایسے ایسے کا مل بنا گئے یہ کے

جشخص نے مبیب بر دردگار اورعالم علوم اوّلین و اوّ بن کا شبطان سے کم علم بنایا اورص کے کو وارتداویر علمائے عرب وقری کا انفان سے ، اُسے کا بل بتانا، نور ہی نور طرانا.
عرم کو اُس سرایا مے ظلمت سے چبکا نا اور مولوی رہشبہ احمد گنگو ہی بصیبے اللہ ورسول کے محطر وشمن کو قطب الله دشا و ذار و بنامعلوم منہ بر کمیسی و بنداری اور کہاں کی دیا نت داری ہے ؟ اب گنگو ہی صاحب کے دُوسر فیلیفہ مولوی صبن علی مجیرانوی کا ایک وافعہ خود اُن کی زبانی کینیا منوں نے کھا ہے :

"مِي نَه رسول الله على الله عليه وسلم كود بجها كم أب مجهے بصورتِ معانقه دوزخ كم پلص اط برك كئے . . . . و دأيت انه بسقط فا مسكته و اعتصدته عن السقوط اور مِي نے صفور عليه الصالوۃ والسلام كو دبكھا كر آپ گررہ جين تومين نے آپ كو نھام كر گرف سے بجایا ہے "كے

مولوی محمد قاسم نا نہ توی صاحب بھی دبو بندبوں کے نزدیک جیو شےمو طے ولی نہیں ۔ اُن کی جانب بھی بے شمار کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ موصوف کی ایک عدیم النظر کرامت

ملاحظه بهوه

مولانا (نا نونوی صاحب) بیّن سے بنتے بولتے اور حلال الدین صاحزادہ میں مولانا (نا نونوی صاحبادہ میں مولی میں مولی میں میں کیا کرنے تھے کہ میں کو پی اُتارتے انہی کمربند کھولتے تھے '' تا ہ

له عاشق اللي ميرطى ، مؤلوى ، تدكرة الخليل ص ٥٩ مل صيبن على ، مولوى ؛ مبشرات بلغة الحيران ، ص ^ سله اشرف على تصافرى ، مولوى ، حكايات اولياء ، ص ١٩٠٤ را بندی مفرات کے نزدیک نا نوتوی صاحب کا مقام انسانیت سے برزتھا۔ چنا کنچر خود اللہ انتہا ہے ۔ اللہ اللہ اللہ ال

مولانا رفیع الدین صاحب فرمانے نفے کرمیں کیدیں برس حضرت مولانا نا نوتوی کی درمت میں حاضر مہوا ہموں اور کہی بلا وضو تنہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ اُن کا دیکھا ہے۔ وہ شخص ایک فرسنتہ مقرب شما ، جو انسا نوں میں ظاہر کیا گیا یہ لیے

کیا دیربندی حضرات و وسرول کومجی یه وجه بنا سکتے ہیں کم بارگا و نا نو توی صاحب میں برمتواتر بیس سال تک با وضوحا ضر ہونے کی با بندی اُن کی شرایبت سے مطابق کمیسی ہے ؟ نیزیہ بھی کو فرضتے کا مفام کیا انسا نبت سے بالانز ہے ؟ افسوس !

> ے راہزن خفر راہ کی تبا چین کر رهنا بن گئے دیکھتے دیکھتے

اب دارالعلوم ویوبند کے سابن صدر لعبی مولوی سبن احمد گاندھوی صاحب کا وہ منصب الطفر فرائیے ہیں۔ کا مذھوی صاحب کا وہ منصب الطفر فرائیے ہیں۔ کا رہ کا مذھوری انداور مکھا فرائیے ہیں۔ کا دنا مول کا مرکزی نقط حرف گاندھی جیسے مشرک کی بیروی اور اُس کے ارشا دات کو اُن محک ارشا دات کو اُن محک مطابق قرار دینے کے سواا درکھے مزنیار چانچہ اُن کے بارے میں ڈبکے کہوٹ اعلان کیا گیا تھا :

"أيك فاص كنمت جوالته تعالى نه آپ (مولوي سين اعمد كانه هوي صاحب) كوعطا فرما أي شنى ، وه هى دؤيا ، إس بيكي عسمت كى زندگى نه سبته آيوست على الحق، باطل على نبينا وعليه الصلوة والسلام سيجهان تفدس واستقامت على الحق، باطل كم نفا بله مين سينه تناك السجن احت الى مستايد عوننى كا نعوم بلند كرن بايا تها ، وبين ناويل اعا ديث كي تمام شعبه بالحضوص تعبير وفيا

كاكمال مجي حاصل فرمايا تنعا ؛ ك

حفرت بوست علیه السلام میسے کالات ایک گاندھی جیسے مشرک دئیت پرست کے پیرو کار میں ثابت کرنے کی جرأت وُہ حضرات توکرسکتے ہیں جن کے نز دیک کفروا بمان میں کوئی فرق نر ہر یا آخرت کی باز پرس جن کے نز ریک ایک فرضی قصے کہانی سے نیا دہ اور کوئی حبیبیت نر رکھتی ہواور باس پرستم خرافنی پر گاندھوی موصوف کومعصوم قرار دیتے ہُوے اُن کے لیے پیکرعصمت کالغظ کھ دیا حالا بحصمت گروہ انبیاء وطلائکہ کا خاصہ ہے۔ اب فارئین کرام ذرا دیو بندی حفرات کی گل پرستی کا ایک المناک ڈرام بھی ملاحظہ فرمائیں۔ چنا بنچ کھا ہے:

محضت ستيدناا برائيم عليه السلام كوباكسى شهرمين مبامع مسجدك قريب ابجب مجره میں تشرلیب فرما بیں اور تنصل ایک دو سرے کرے میں کتب خانہ سے بحفرت ارابهم عليه السلام نے كتب خانے سے كيب مجلدكتاب أشاتى ، جس مي دُوكتا بي نخيں . ايك كتاب كے ساخھ دوسرى كتاب تھى ، وۇخطبات جمعه كالمحبوعرتھالىس مجموعة خلب مبن وه خطبه نظرا نورسے گز را جومولا ناحبین احمد مدنی خطبه جمعه سرط صا كرفيين بامع معدمين اوجرتم وعليول كافمع براب يصلبول فقيرس فوائش كى دُمْ حضرت تعليل الله سع سفارش كروكر حضرت فعليل لله عليه السلام مولا نامدني كوجم رِّحانے كارشاد فرمائيں - فقر نے جرأت كركے وض كيا تو حفرت خليل علير السلام نے مولانا مد في كوتمبر رئيصانے كاتكم فرمايا - مولانامدنى نے خطبہ بيڑھا اور نما زِسمبر يُرْجا في-حضرت ابراہیم علیرالسلام نے مولانامرنی کی اقتداء میں نماز حمیدا دا فرمائی - فقیر جمی مقتربون مين شائل تقا- فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كشيرا. حفرت مستبدنا ارام على السلام ضعيف العمر تتصدرين مبارك سفيدهي "ك بربات تواپنے عوفانی ذوق ، ایمانی حوارت ادر عقل کیم سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک نبی ادر وہ جی فلیا صبیح بیل القد سہتی کی اقتداد کے لیے کس کے دل میں تمنا ٹیر محلتی ہیں اور خلل اللہ كفظ اندازكرك ابنة كملاؤ وكوامام بناني ملكه أيب عليل القدر سينميركو أن كى اقتداء برمجيود كرن ك جات کون لوگ کیا کرتے ہیں برکیا انبیائے کرام سے اِس طرح اپنے علماء کو بڑھا کر دکھانا اُنجیس ا نا الله بنا دُوْتِ الله بنانے كى ايك كولى توننيں ہے ؛ خواب تو گھر ليا ، لا نا زر وي صاحب كو عِ مِنْ رِیْمِا کُرنو دکھادیالکین اِتناخیا ل مز کیا کہ اِس طرح نما م نمازیوں کے ساتھ گاندھوی ساحب رمبی انبیائے کرام کا گشاخ مان لیا کر لوگوں کی برغلط اورغیراسلا می خوام شس دیجے کر تھبی اُنھوں نے نیس زمایا کی خلیل خدا کا مجھے امام بنا کرکیوں اپنے ساتھ میرے بھی دین وایمان کا بروغ ق کرنے ہو ؟ رسى قواتنا بى كهددىنى كربمارى سعادت إسى مى سے كرم انبيائے كرام كى اقتداء كري ليكن : رومنزل ہی سب گئے ہیں گرافسوس تو بہ ہے اميركا روال تجي بين أنحنيل كم كرده را بول ميں ب ولی سین احمد کا ندهوی صاحب کا یمنصب و متعام بھی تو ملاحظہ فرمایتے: اب به دیکیننه بین کروه ( مولوی حسین احمد صاحب ) عالم نور میں رہتے ہیں۔اُن كى آنكھوں ميں بھي نورجے ، اُن كے دامنے نورجے ، اُن كے بائيں نورجے ، اُن کے چاروں طرف نور ہی نورہیے ، وہ خود نور ہوگئے ہیں۔' ک حب بہی الفاظ مسلمانا ب المسنت وتماعت كى زبان سے سروركون ومكان صلى الدَّنعاليٰ طرد سلم کے لیے استعال ہوتے ہیں تو دیو بندی حفرات کفرو شرک کی تو پوں سے دھواں دار گلباری شروع کر دینے میں اور اِس عقیدے کو قرآن وحدیث کی تعلیمات سے سراسر بناوت قرار دیتے ہیں لیکن وہی عقبیرہ اگر تبدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے كانهوى صاحب مصمنعان كر دياجائے نوعين ايمان موجا ناہے- اب زكفرو شرك رہا، رُزُان وحدیث کی تعلیات سے لبنا وت رہی۔ اِس ستم ظر کینی کا جواب کیا ؟ اِسلام کو اِس ار بازیمی<sub>ے</sub> اطفال بنا نے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ ہدائین د کھائے را مین جامع حقانید اکورہ خیک کے مدس مولوی میں النی صاحب نے ٹانڈوی صاحب کے الركبيراً ن كے كاندهوى منصب كے بين ظرا بنے الرات بُوں فلمبند فرائے بيں ، " بیں کہا کرتا ہُوں ، <del>حضرت مرنی کی نظیر نہیں ہے ۔ اُ</del>ن حبیبا جا مع الصفا*ت* له شيخ الاسلام نمير؛ ص ١٢ تمام عالم اسلام میں نہیں تھا ہ گئے۔ منج المدارس کلاچی ضلع ڈیرہ اسمنیل خاں کے نہتم مولوی عبدالکریم ولو بندی نے ٹائوری کے بارے میں اسی بات کو ٹیوں اپنا مشاہرہ بنا کرسپے دِ فلم کیا ہُوا ہے: میں باریا مُکرمنظر گیا مُہوں، اہل اللہ کے جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں ، گرمیں نے حضرت مدتی کے مزنبر کا کوئی ولی نہیں دیکھا '' کے

جس کوچے سے روحانبت و ولایت کاگز رسمی نہیں ہوسکتا ، وہاں کے رہنے والوں کو زمرن زبان زوری سے ولی بتایا جاتا ہے بلکہ اولیا، اللہ سے بڑھا پڑھا کر دکھاتے ہیں ۔ کالش اللہ تو حرح فرات کھی آنیا ہی خور فر والیا کرتے کہ اللہ ورسول ( جل جلالۂ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، کے وشمنوں اور کا زھی کے بچاریوں کا مجلا ولا بہت سے رہشتنہ ناطر کیا جا بھی مولوی سمیع اللہ ماحب کا ایک بیان اور ملاحظ فر ما لیا جائے :

"حضرت رائے بوری مظلم (مولوی عبدالفادرصاحب) سے کہا گیا کہ حفرت مرتی کا گرس میں اکید میں - فرمایا ہم اُس اکیدے سے ساتھ ہیں - میں تیرہ مرتبر عجاز گیا - حرمین الشرلفین میں بوری دنیا کے ادلیاد اللہ جمع ہوتے رہتے ہیں ۔ میں نے کہیں میں حضرت مدتی کی نظیر نہیں دکھی ' کے

اب انڈوی صاحب کے بارے میں دائر بندی صرات کا برنیصلہ بھی میر نظر رکھا جائے:
"گراب آہ میرے سیجا اُکونیا میں تو اس وقت فیامت بریا ہے ۔ اُمتِ مرقوم
کا تو ہی ایک سہا را تفا سوقیامت میں طفے کا وعدہ کرکے چلاگیا ! کئے
اگر اولیائے کرام میکونو دستید الانبیا بصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا سہارا کہا جائے تو

دیو بندی حفرات سے نز دبک بیکفرونٹرک ہے، قر آن وحدیث کی تعلیمات سے خلاف ہے، فوراً تفویۃ الایمان کے ساختہ فوانین سنا نے سٹر وع کر دیے جانے ہیں کہ کو ٹی کسی کا دکیالؤ

ينايشي نبير ہے يونى نفع نقصان بينيانے كى طاقت منہيں ركھنا۔ نه بالفعل أن كوكسى كام ميں ر بن سے میں اختیار مانے وہ ہے۔ ہوا تنویس خدا کے دینے سے بھی اختیار مانے وہ اور ابُر جب ل دفل ہے زاللہ کے دینے سے - ہوا تنویس خدا کے دینے سے بھی اختیار مانے وہ اور ابُر جب ل ور بندى حفرات كافتيارات كى نسبت أكر دير بندى حفرات ك د ثنمنو لعنى النبيا كرام وادلیاتے عظام کے بجائے ولیو بندلوں کے ابنے مولو یوں ملاؤں کی طرف ہوجائے تو چا ہے يرارو لگازياده اختيار ما نيخ بيلي ماب مركفروشرك ، مزقر آن وحد بيشكي نعليمات محفلا بیرو ہی عقیدہ اب عین دبن وایمان ہوجائے گا رکیا اب مجبی کوئی شک و شبر باتی رہتا ہے ادراس لفین کوبوری تغویت نهبر بهنیچی کمرو یا سبت حقیقت میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام مے بناوت کا نام ہے اور و ہاتی وہی ہے جس کے دل میں انبیاء و اولیا، کی عدادت کو طری وال بھری ہوئی ہوگی اگرچہ نبطا مرکتنی ہی عقیدن کا اظہا رکریں یا منا فقا نه طور برعشتی رسول کا لبند بانگ دوی بھی کرنے بھریں ۔ اِس زندہ حقیقت کا اگرخو دمعائیز کرنا ہونوبڑی اسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ سوال سي كفرووعالم صلى الله تعالى عليه وستم سے بارے ميں أب كاكبا خيال ہے ؟ ولا مرہے كرديوبندى كمتبر فكرسے تعلن ركھنے والامقتى اعظم وقطب الارشا وكهلانے والے سے العرايك جابل مطلق يك مروياتي بهي جواب دي كاكم دُه بعادي بي طرح كالشرت -إس وال كاجواب دينے ميں المضين قطعًا كوئي دقت نهيں أُمَّا في يرْ سے مَّى ، مركو في حجب يا ندامت محركس بهوگى، زائس ميركستي تسم كى سيدى يا الجين كا سامناكرنا يرك كالسيكن عبیب کردگاری عکراگر بات اُن لوگوں کی اُنجا ئے جن کی وہ غیرمحسوس طریقے پر دا**ت** دن سیستش یں معروت رہنے ہیں ،جن کی بار کا ہوں میں عقیدت سے سجدے لٹا تنے رہنے ہیں ، جن کی بندگ سے وہ کسی وقت اٹب ہونے کے لیے تیار نہیں لعینی اُن کے مولویوں کے بارے يں يُرچيا جائے توبُوں مُجول مجليّا س كى سيررنے مگ جاتے ميں:

"آپ (ٹمانڈوی صاحب) سے فضائل علمیہ اور کما لاتِ باطنیہ کی سیح اطلاع
یا نوخداوند قدوس ہی کو ہوسکتی ہے ( یعنی صرف امکان نسلیم کیا ہے ) یا
اُن اولیائے کرام اور علمائے رہا نین کو ہوسکتی ہے جن کو مبدا فیاض نے
پشم بھیریت عطافرمائی ہے ، ہم جینیے کو رجیتم آپ کی ذات قدسی صفات کو

كاليخال عقي إلى

وبوبندیوں سے شائر وی صاحب کا منصب و مقام کیوں نہیں بیچانا جاتا تھا ؟ اُ خرگا ندھی کا آنہ کی میں بینے کی طرح اُڑنے والے اور کا نگرس کی در یوزہ گری کرنے والے مولوی صاحب کا مرتبر جانئے میں بینے کی طرح اُڑنے والے اور کا نگرس کی در یوزہ گری کرنے والے مولوی صاحب کا مرتبر خانئروی صاحب کو منصب الوہیت پر فائر کربیجے تھے ، حبیبا کہ خود کھا ہے ؟ میں مدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں جانے جورتے دیکھا ہے ؟ میں خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں جانے جورتے دیکھا ہے ؟ میں خدا کو بھی اُس کے دو شرح فالی کے نیچے فانی انسانوں سے فرون نی کرنے دیکھا ہے ؟ میں تھی تھی تھی تھی کہ رہا ہیں کریا ہیوں پر پر دہ ڈال کے تھا کہ میں اُسے کے کورت العالمین اپنی کریا ہیوں پر پر دہ ڈال کے تھا کہ تھے کہ کھووں میں جھی کر رہے گا ؟ کے معال

سم صفرت شیخ التفسیر ( مولوی احمد علی لا ہوری ) رحمۃ السطیبر نے فرمایا کرمیں نے اپنے خطبیں البسانیا تر ظاہر خہیں کیا نصالیکن حضرت مدنی قدس سرہ کا مل تھے اس لیے میری فلبی کیفیت اُن رِمنعکس ہُوئی کرمیں نے اگرچہ الفاظ ایسے نہیں

کھے تھے لیکن تکھتے وقت مجہ پر رقت کا عالم تھا۔ حفرت مدنی نے جواب ہرم ری تلبي نفيت كاخبال فرمايا اور هي تشبخ كاكمال ہے 'ؤلے مجے کہنے دیجیے کر فلوب بیطلع ہونا اگر کا مل ہونے کی دلیل ہے نو فخر دوعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم ک<sup>ع</sup>لبت پر <del>دبو بندی حفرات پہرہ</del> بھانے کی کوئٹش کیوں کرتے ہیں ؟ جتناعسلم نے الدوی صاحب کے لیے سام مشتہ کیا ہے کوئی ولو بندی مرتے دم کر بھی إثناعسل ا ہے کے لیے تسلیم نہیں کر ناجوا و لین و آخرین کے علوم کی جا مع ہے۔ کمیا بر<del>مبیب یرورد کار</del> م<sub>و نا</sub>تص شہرا نے ، ففنل وکمال سے نیا لی نبا نے اورغلامی کے پر د سے میں دل کی نگی بجہا نے كايُرامرار كاروبارنهب سبع؛ ورنطا نُدوى صاحب تو دِلوں يرجي مطلع اور سبدالانبيا، دِلوار کے رہے والی جزوں سے نا وافف کیا ایس فیصلے میں مجتت اور نفرت کے صذبات ک کار فرمائی نہیں ہے ؟ نر اِن حضرات کے یا س ایک جھی دلیل کر م<sup>م</sup>انڈوی صاحب قلوب پر مطلع ہیں نہ ایسا کوئی ثبوت ک<del>ر محدرسول الل</del>یصلی الت*یر تع*الیٰ علبہ وسلم کیس دیوار کی جیزوں سے الدانف تص بات لس اتنى ب كمرا الدوى صاحب سع عقبدت ب تو بغير دليل مجى عُلِيهُ " نِيذًا تِ الصُّدُوْدِ مان لِيهِ كُنَّهُ اور سروركون ومكان صلى الله تعالى عليه وسلم سے مداوت ہے نو دنیا و ما فیہاسے وا فف ہونے کے یا د حود کیس دادار سے نا وا فف کھرا دیے گئے۔ قلب کی ایسس بیا ری کا علاج سوائے اللّٰہ رب العزیث سے ادریسی کے ؛ كنيں ـ نوبتُنب اسى مرض كا نام سبے - الله تعالیٰ <del>مرسلما</del>ن كو دبن و ابمان كی اس بی ـ بی سے مخنوظ و مامون رکھے۔ آبین ۔ ٹمانڈوی صاحب کی شان میں کے گئے اِس شعر کے تیور بھی الاتاريني كرام لغور الاحظر فرما ييس و س آج اُس شفق، مرتی، شیخ کامل کا ہے۔ تھ

حب کی نظروں سے گداؤں کو شہنشاہی ملے الربندی حفرات کے نز دیک فخ<u>ر د د عالم</u> ، س<u>یّدِعرب وعج</u> بهک توکسی کونفع نقصان بینجا نہیں

لى بفت دوره خدام الدين لا بور، ۲ م فروري ۱۴ م على ۱۳

سكة سنة بكدا بين صاحزا دى كے كام آن به سے معبور ومعذور تصر كبين الأروى ما مبركر بركال إن كے نزديك خرورها صل نفاكر بر باب جيكية ميں خاكنتينوں كو تخت لنتبن أور بركا يا كوبا دشاہ بنا دباكر ننے شعے -كيا يہ كيك شرمناك جسارت اور ديا نت و انصاف كالسر بازار خوك نہيں كياجا رہا ہے ؟ اب مولوي سبن احمد كاندھوى كے عاشتى زارا ور لا بور ميں ديوبزي كے سابق علم وار مولوى احمد على لا بورى (المئوفى المساح/ ١٩٦١) كے بارے ميں مولوي سعيدا حمد جالندھرى تحفظ بين:

من ابنے علم وا یفان اورمطالعہ کی کسوٹی پرجب کھبی حضرت شیخ التفسیر علیہ الرحمت کوکس کر دکھتے التفسیر علیہ الرحمت کوکس کر دکھتا ہؤں، بے ساختہ زبان سے برکلمہ اوا ہوجا تا ہے ، حضرت مولانا احمد علی یفنیناً اس دور کے حسن بھری ہیں 'یا کے

نوشہرہ چپاؤُتی کے جناب احمد عبدالرحمٰن صدیقی نے اپنے پیرمولوی احمد علی لا ہوری کو صدیق اکبر کے مقام پرفائز تباتے ہُوئے تصریحًا تکھا اور دیو بندی حفرات نے اُسے یُوٹ تمر

ر فانزنے تب مجھ اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہوئی ؛ ک دوبندى حفرات حب اپنے مولوبوں سے بیے کوئی مقام نابت کرنا چاہتے ہیں تو اُس کے بلے عموماً والمراقع تدادر كور كور المنوابول كاسمارك اليناخبالي شيش محل تعمير لياكرن بير بهاداده تھاکہ اسی باب سے اندرہم دیو بند<del>ی حفرات کے ابلیے نوابوں اور ان سے منتف</del> و فزوں اور متضا دعفا بدو بیانات کو دوستفل عنوانات کے تحت ضبطِ تحریر میں لاتے لیکن اِن ورن عنوانات کی وسعت کے تحت بخوا ب طوالت بہاں اسفیں بین کرنے سے قاهر ہیں۔ حَرِي اداده ہے کہ حبلدا زحبلدانِ عنوانات مِیستقل کیا ہیں پیش کی جائیں گی ، انشاءاللہ تعاکل ب بان تو ذکر ہے مولوی احمد علی لا ہوری کا مولوی مناظر صیبین نظر بکھتے ہیں کر شمتر نبوت کی فرک کے سیسلے میں جب احد علی صاحب اور قاصنی احسان احد شجاع آبادی متا ن حبیل میں تھے تو قاصنی صاحب نے مولوی احمد علی صاحب لا ہوری کوکس رنگ رُوپ میں دیکھا پر بولی منا فرصاحب کے فلمسے کو چھیے : " فاحنی صاحب کتے ہیں کو میں اُن (لا ہوری صاحب ) کی کو مطری کے یا س سے گزرنا تو بیمعلوم ہونا کہ اللہ کا لور ، اللہ کی بارگاہ میں سرسبجدہ ہے ! کے كااب مجى الرس حقبنفت ميركسي شك ومشير كي كنجائش بهدكم وباسبت اصل مي انبيا وكرام واولیاد عظام سے لغف وعنا دی کانام ہے ۔ اگر کائنات ارضی وسمادی کی سب سے مناز مسنی اور لعدا زخدا بزرگ تونی کے منصل برفائز ہونے والے محبوب برور ورد کار سے لیے الركانوركية تروبا ببون كامفني الظم سع جابل مطلق بحب بريكا يقيبن ركفنا سب كرايسا كهنة وا ف كزكيا ، حضور عليه الصّلوة والسّلام كوندائے وحدة لا شركيك كانشركيك عمرا ديا يكن اں بات پر کفرونٹرک کا فتولی حرانے والے فلم کی سیا ہی انجی خشک نہیں ہونے یاتی کمر ا منا اور اور اور کا و اید کا تورکھ دیاجا ناہے۔ اخر بردھا ندلی ایک و رجگ المُعَلَى اِنَّ مَوْعِدُكُ مُرالصُّهُ مَا الكِيْسَ الصُّبُهُ بِعَرِيْبٍ ـ

ل خدام الدین ، ۲۷ فروری ۱۹۲۷، ص ۲ ۳، ۲۲ م ك خدام الدین ، سار ایریل ۱۹۲۷، ص ۱۸ دیوبندی حضرات کے نزدیک مولوی عبدالقا در رائے پُوری (المتوفی ۱۳۸۲م/۱۹۱۲). بڑے و لی کامل اورصاحب کشف وکرامت بزرگ ہوگز رہے ہیں۔موصوف کے خلیفٹ مہاز مولوی جبل احمد میواتی نے اپنے پیرے علیم ویڈ اِتِ الصَّدُ وُرِ ہونے کے بارے پر تحریر کیا ہے :

''شام کاوفت ننما۔ مهان چونگر امبی تصورے ہی تھے للندا بڑے کرے ہیں حفرت اقدس کے ساتھ ہی کھانا کھا نے کی سعادت ملی۔ درمیان میں حفرت اقد سن كيه سيريك لكائے حارزانو بليطے بُوئے كھا نانوش فرمارے تھے۔ وائي بائيں ووقطاروں ميں مهمان بلطے بھوئے تھے - بائيں قطارك سب ہے آخرمیں، میں مبیھا ہُوا تھا۔ حضرت کو جار زانوں مبیھے ہُونے و کھھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ جائی! ہم نے توسٹنا نفاکریہ بہت بڑے بزرگ ہیں، كركهانا تواكن ببن طربقول كے فلاف كهارہے بيں جوم كوجها عت ميں بتائے کتے ہیں ۔ حضرت اقد کس رحمۃ الشرعليہ ، سارى دنیا جن کے کما لات بزرگی کی قائل ہے اور اُن کا نویا مانتی ہے اور جن کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت بہی مجھی جاتی ہے کہ ساری عرصرت نے اپنی کسی حرکت و سکون سے بہ ظاہر نہیں ہونے دیا کرمجھ میں بھی کوئی کمال ہے ، وہیں سے بیٹے بیٹے میرے دل میں سے گزرنے والے خطرہ کو اپنے کشف عالبہ کے ذریعے سے معوم كرت بيوك ميري اصلاح كى فوض سے فرايا : بجائى! جى توميرا بھى یسی بیا ہتا ہے کر وبیسے ہی کھاڈں کیکن میں بُوڑھا ہُوں اور بیاری کے سبب

معذور بھی ہوچکا ہوں ر" کے حفل م کی ہوتو وہ بی حضرات کا ہر قلم دین دامان کے حب بات انبیائے کرام اور آولیا نے عفل م کی ہوتو وہا بی حضرات کا ہر قلم دین دامان کے سید پر نشتر زنی کا کام کرتا جلا جانا ہے لیکن حب اُن میں سے کسی قلم کا دُرخ اپنے ملا دُن کا

ہانب ہوا، تو ابھی ابھی حب با توں کو کفروشرک قرار دیا تھا وہ عین ایمان اور قرآن وحدیث کا تعلیم کے بالکل مطابق قراریا جا بیل گی۔ باطل کا مہیشہ سے بہی خاصد رہا ہے اور دبوہت دی حفرات کے ابیے دوغلے ین کے پیشِ نظر بے ساختہ کہنا پڑجا تا ہے : ع

مديب كي اصطلاح بن جعد احسان كت بين ، أسى كا نام علاتے دلوبند کا تصوّف تصوّف ہے بغر تقلد اور مودودی نما وہا بیوں کے نزدیک نفتون کاسا داشعیہ ہی بدعت اور شج فرمنوعہ ہے جبکہ وبوبندی حضرات اس کے قائل ہی نہیں بجراين فرصنى يسرى مرمدى كاجال بحبياكرعوام النائسس كوابينه دام تز ويرمبر بحينسا تة بسينيين گر ن عنوان کے نخت فارمبن کرام نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دبو بندی حضرات نے شاہر ہی الياسى مولوى كوجيورا بوجيم منصب الوبهبت برفائر وكرسك بول ورز رسول المرسال لله تعالی علیہ وسلم سے فضائل و کمالات میں بڑھ پیڑھ کر دکھانا تو اِن حضرات کے بائیس یا نفو کا کیل ہے۔ ان حضرات کی نصانیت کے مطالع سے ایک بی خرآ دمی کو ہی محسوس ہوگا کردنیا میں اگر کہیں صاحب کمال پیدا ہوئے نووہ علمائے دیو بند ہیں جبکہ اہل نظر رپواضح ہے الفقت اس کے سراسر بھس ہے۔ بربزدگی کے دورے ، برکرامتوں کے چرچے ، بر کٹف والهامج صینے محض دنیاوی کا رو بار کوچیکا نے اور خود کو ا<del>ہلسنّت دجماعت</del> با در کروانے كالطالفتباركر ركه بين- آئيه دلوبندى حفرات نه جوتصوّ ف ورُوما نيت كا فلكيس منیش فی تعمیر کیا ہواہے، اُس کے اندر توجها نک کردیکھیں رچنانچہ ما فطافها من صاحب کے بارے میں مولوی عاشن البی میرطی نے بروایت مولوی رمشیدا حد منگو ہی صاحب

> معمرت عانط صاحب کے مزاج اور نوش مزاجی کے بہت قصے بیان فر ما یا کرنے تھے۔ ایک بار فروایا : حافظ صاحب کو نجیلی کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک بارندی پرشکار کھیل رہے تھے ،کسی نے کہا : حضرت! ہمیں۔ کہا فرایا :آب کے ماروں نیری کی ل

معاشق الني ميرخي ، مولوي: تذكرة ارتشيد ، حصد دوم ، ص ٢٠٠

به دانده حکایات اولیا، مرتبه مولوی اشرف علی تھا نوی ،مطبوعه کرای سےصفحہ یم ہر رح پر ہے۔ اب مولوی دستنیدا جد گنگونهی کا ایک خواب مولوی عاشق اللی میرشی کی زبانی منعے الله المنكوبي صاحب اكي مرتبه خواب بيان فواف سطح كم مولوي فحذفا سم كومين نے ديجھا كەركىن بنے ہؤئے ہیں اورمبرا نكاح اُن کے سابھ ہُوا \_ ميرخود ہى تعبر فرما نى كە تىخران كے بچوں كى كفالت كرنا ہى ہوں يا ك اب دیکھنا برہے کہ جو خواب مولوی محمد قالس کے اور کھنا کیا کیا دونانی صاحب کی زندگی میں کہجی اپنے اصلی رنگ رُوپ میں بھی دیکھا جاتا تھا یا نہیں ؛ اس کا حواب ملاحظه مهو:

مفرن والدما عدمولانا حا فظ محمرا حمدصاحب وعم محترم مولانا مبيب الرحن هاب رجمة الله عليه نے بيان فرما با كه ايك دفعه كنگوه كى خانقاه ميں مجمع تھا۔ حضرت گنگوئى ادر حفرت نا تونوى كے مربدوشا گردسب عمع تصاور بردونوں حفرا بھی وہیں مجمع میں نشرلین فرما ہے کہ حضرت گنگو ہی نے حضرت نا نوتوی سے محبّت اَمیزلهجرمین فرمایکربهان درالیط عاؤ۔ حفرت نانوتوی کھ مشرما سے ك كرمض ن يرفوايا وبسادب كساخ يت لبك كارم والتكويى صاحب بجي أسى چارياتى رئيث كئے اور مولانا كى طرف كو كروٹ ك كراينًا بإننواُن كے سينے برركھ دیا جیسے كوئی کاشتی صادق اپنے قلب مو تسكين دياكنا ہے مولانا ہر حيد فرما نے جي كه ميال كياكر دہے ہو ايراوگ كياكس ك بحضرت نے ولايا: لوگ كسير كے كنے دو " كے

دبو بندبوں کے نزدیک مولوی محمد قاسم نا نو توی بہت بڑے بزرگ اور حجۃ الاسلام سے۔ موصوف کے بزرگانہ ارشادات کی ایک جعلک دلیر بندی حضرات ہی کی زبانی ملاحظہ ہو:

> ك تذكرة الركتيد ، حصداق ل ، ص ١٨٥ لله اخرف على تمانوى ، مولدى ؛ كايات اولياء ، ص ١٣٩

والدصاحب نے فرما یا کر ایک دفعہ چھنے کی مسجد میں مولانا فیض الحسن صاحب
استنج کے لیے لوٹما تلاش کررہے نضے اور اتفاق سے سب لوٹوں کی
گوٹیاں ٹوٹی ہُوٹی ختیں رفر مانے لگے کہ تو ہد، سارے لوٹے مختون ہی ہیں حضرت دنا فوتوی صاحب نے منہ س کر فرمایا ، پھھ آ ہے کوتو بڑا استنجا نہیں
مونی ہے دگویا مختون سے کیا ڈر ہے ۔ مله
مولوی انٹرف علی تھا نوی دیو بندی حضرات کے نزدیک بہت بڑے براگ ، بلکہ مجد د

مولوی اشرت علی تھا توی دلو بندی حفرات کے نزدیک بہت بڑے بڑرک ، بلا مجدّ د پر جامع المجدّ دین ننے موصوف نے ا ہنے بین کے واقعات بیان کرتے ہوئے ایک مرتز، رید در کو بتایا :

ایک روز ابسا ہواکہ بھائی بیٹیاب کررہے تھے، بیں نے اُن کے سر پر پیٹاب کرنا شروع کر دیا ؟ کے

ابھی الامت صاحب کی مهان نوازی کا ایک بے نظیر واقعہ طاحظہ فرما یا جائے:

مریک صاحب شے سیکری کے ، بھاری سوتیلی والدہ سے بھائی، بہت ہی نیک
اورسادہ شے۔ والدصاحب نے اُن کو ٹھیکے کے کام پر رکھ جھوڑا تھا ۔ ایک
مزیر کمٹر بیٹ سے گرمی میں جھوک پیاسے گھرا ئے اور کھا نا نکا ل کر کھانے
مین شغول ہوئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے ۔ میں نے مٹرک پر سے ایک
میٹ کا پِلا چھوٹا سا پکڑ کر، گھر لاکر ، اُن کی وال کی رکا بی میں رکھ دیا۔ بیچارے
روٹی چھوڑ کر کھڑے ہوگئے۔ "

مومون گھریٹ اورکس فسم کی کرا منیں دکھایا کرتے تھے۔ خود اُن کی زبانی ایک واقعہ سُنیے ادراندازہ کھیے :

له انرف على تمانوى ، مولوى : حكايات ادلياء ، ص ٢٨٥ له الافاضات البوميد، مبدجهارم ، ص ٢٤٠ له ايفناً ، ص ٢٤٧ "ہم لوگ والدصاحب کے پاس رہنے تھے۔ تین جار پائیاں برابر بچی ہوئی تیں اور کھی ہوئی تیں جار پائیاں برابر بچی ہوئی تیں اور سے اور سے اور سے المرس کے بلے لا کو خوب کس کر با ندھ دیے اور بیٹ کرسو گئے بچھروالدصاحب بھی اگر لیٹ گئے ۔ انفاق سے بارش آئی تو والدصاحب اُسٹے اور .... اپنی چار یا ٹی تھسیٹی اب و ہاں تینوں چار یا ٹی تھسیٹی اب و ہاں تینوں چار یا ٹیاں ایک سا تھ جا گیا کہ رہی ہیں۔ بید غصے ہوئے اور قرایا کو السبی البسی حرکتیں کرتے ہیں یا گئے

اب ذرایہ الا حظہ ہوکہ تھا نوی صاحب مسجدوں میں کسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ موصون ماہی ایک الیبی کرامت اپنے مربیوں کے سامنے گوں فخر یہ بیان فوائی اور اُس کی اشاعت کرلائی " ایک مرتبر میر مُطِّے میں میاں اللی مجنش صاحب مرحوم کی کو تھی میں ہو مسجد ہے (میں نے) سب نمازیوں سے جُوتے ہم کرکے اُس کے شامیا نے پرچینیک ویے۔ نمازیوں میں مُمُل ہُواکہ ہوئے نے کہا ہموئے '' کے

موصوت محکیما زمنجدیں بناتے اور اُن بین نماز باجماعت کا اہتمام بھی کر دیا کرتے تے ابد دلو بند اور کے علیم الامت صاحب کی زبانی شنینے کم وُر مسجدا ور امامت کسیبی ہوتی تھی، "ایک روز سب لڑکے اور لڑکیوں کے جُونے جمع کرکے اُن کو برا بر رکھا اور ایک جُونے کوسب کے آگے رکھا ، وہ گویا کہ امام تھا اور باپنگ کھڑے کرکے ، اُس پر کیڑے کی چھیت بنانی ، وہ سجد قرار دی بُڑتے

تھا نوی صاحب اپنی الیسی حرکتوں کے باعث اپنے خاندان اور والدِمحترم کے لیے باعث نگڑ مشہور ہوچکے تھے بیٹالپنے اِکس امرکا اُسٹوں نے اپنے مربیروں کے سامنے خود یُوں اعتراف

"جهاں اِس قسم کی کوئی بات شوخی کی ہوتی تنی ۔ لوگ والدصاحب کا نام ہے ک

 کتے کہ اُن کے لڑکوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے ! ک

محتب کے لاکوں نے عافظ جی کو نکاح کی ترغیب دی کہ عافظ جی نکاح کرو، بڑا مزہ ہے۔ مافظ جی نکاح کو کشش کرکے نکاح کیا اور رات بھر دوٹی لگا لگا کرکھائی۔ مزہ کیا خاک آنا ؛ صبح کولا کو ن پرخفا ہوتے ہوئے اکے کہ مسرے کہتے تھے کہ بڑا مزہ ہے، ہم نے روٹی لگا کرکھائی ہمیں فرز نمکین معلوم ہُوئی، زمینٹھی، نہ کڑوی۔ لڑکوں نے کہا کہ حافظ جی ا مارا کرتے ہیں۔ ان شب ، حافظ جی نے بیجاری کو خوب زووکوب کیا۔ دے کرتے ہیں۔ ان شب ، حافظ جی نے بیجاری کو خوب زووکوب کیا۔ دے

له الأفاضات البومير ، جدجهارم ، ص ۲۰۳ له الافاضات البوميد ، جداول ، ص ۳۰۰ جُونا ، وہے جونا ، تمام محلہ جاگ اُٹھا اور جمع ہو گیا اور حافظ جی کو بُرا بھلا کہا ۔ پھر صبح آئے اور کنے ملے کہ سسروں نے دِق کر دیا ۔ رات ہم نے مارا بھی کچھ مزہ نہ آیا اور رُسُوا ٹی بھی ہُوٹی ۔ تب لڑکوں نے کھول کر حقیقت میکنشف ہُوٹی۔ مار نے سے بیر او ہے۔ اب جِ شب آئی تب ما فظ جی کو حقیقت میکنشف ہُوٹی۔ صبح کو جو اُسے نو مونجھوں کا ایک ایک بال کھل رہا تھا اور خوشتی میں مجر سے ہُوٹے نے ہے گیا ہے۔

مولوی انترن علی تھانوی صاحب کی کیما نر تعلیات ملاحظہ ہوں جن کی مرید وں کو ملقین کرنے رہا کرتے تھے چنا نچیموصوف نے بغیر مشر مائے ایک وافعہ اپنے مریدوں سے سامنے یُوں بیان کیا جو ملفوظات کا حصہ قرار پایا ،

سوام کے عقیدہ کی بالکل الیں حالت ہے جیسے گدھے کا عضوِ مخصوص، بڑھے تو بڑھنا ہی چلاجائے اور حب غائب ہوتو بالکل بیتہ ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے ؟ کے

یعبیب مثال ہے تو نھانوی صاحب کی زبانی ذیا نت کا کمال طاحظ ہو۔ اُ مفوں نے فرایا تھا،
"ایک شخص کسی مکان میں اندرسے کنڈی لگا کر کسی عورت سے زنا کر رہا تھا۔
لوگوں نے دشک دی تواب اندرسے کتنا ہے کہ میاں! بہاں عبکہ کہاں ؟
یہاں خود ہی اُد فی پر اُد وی پڑا ہے۔ دیکھ لیجے کیسا ستیا اُد فی نھا۔ حبوط نہیں
بولا۔ کیسی ذیا نت کا جااب ہے " تے

نیر یہ تو تھانوی صاحب نے اپنے مخصوص حکیانہ انداز میں حکوث نہ بولنے کی تلقین فرمائی ہے اب بزرگ سے اظہار اور حقاین ومعارف بیان کرنے کا طریقہ بھی جامع المجدّدین صاحب ہی سے معلوم کرنا چا ہیے کیؤنکہ اُن کے سوالس شرافت سے بلسے ہوئے کو چہ کا شناسالؤ

ل لطف الد ، مولوي : علما ئے بق ، ص ١٢

کے الافاضات الیومیہ ، جلد حیارم ، ص ی کے الافاضات الیومیہ ، جلد حیارم، ص ۵۰۵ مون ہوسکتا ہے موصوف نے ایک مرتبہ فرمایا تھا:

ماموں صاحب بولے کرمیں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر تکلوں۔ اِسس طرح ایک شخص نوآ کے سے میرے مضوتا سل کو پکڑ کر کھینچے ، سانھ بیں لڑکوں کی فوج ہوا در دُہ یہ شور مجاتے جاور اُسس وقت میں حقائق اور معادف بیان کروں یا گھ

تنا نوی ساحب کا یمکیان ملفوظ گرا می جی ویوبندان کی تربیت سے بیمشتر کیا گیا ہوگا۔

ناني لحاج:

"قصبہ رامپور میں حضرت مولانا گنگو ہی نے ایک واقعہ میں طلاق سے متعلق کوئی فتولی دیا نتھا کسی عورت نے قرآن شرایت کا نزچہ بڑھ کر اُس کے خلاف بیا فتولی دے دیا کہ قرآن میں بریکھاہے یحیم منیاء الدین صاحب رحمۃ الشعلیہ سے کسی نے بیان کیا۔ فرما یا وہ کیا جانے مُحیّد وکہیں کی اُئے کے

مرانیال سے کہ دلو بندی حفرات کے بغیر السلف وعمدة الخلف عالیجناب نفا نوی ماس کے الفظات ندگورہ بالا ہی السس جماعت کی نهذیب و نشرافت اور بزرگی کوسیجے کے لیے کافی ہیں۔ ماقل و کوفی کے تعت ، طوالت سے بچااور اِن پر ہی اکتفاکرنا مناسب ہے۔ تاریمین کرام نے اِن سے ہی بخوبی محسوس کرلیا ہوگا کہ ؛ سے

بی ستارے کچے ، نظراً نے بیں کچے دیتے ہیں دھوکا یہ بازیگر کھسلا

## م - یا نی جاعت اسلامی کے کارنامے

یوں توعالیجناب مودودی صاحب نے اپنی بلند قامت بہتی اور بین الاقو امی شهرت کا کمانکٹ میں احسانات فرمائے ہیں کا کمانکٹ میں احسانات فرمائے ہیں

ج تاریخ کا ہے۔ پُرامرار اور المناک باب بن چکے میں ، لیکن بیراحسان اپنی عجر پرزالی ہی شان رکھے كه جو مآت يهط ہي منعد و فرق ل كے بوجو تلے دبي مُونى ہے أس برايك تازہ فرقے كا بوجو ال لادویا - النّراوررسول نے فرقربازی سے تنی کے ساتھ منع فرما یا ہے اور الیسا کرنے والوں ک بارے میں سخت وعیدیں سُنا کی گئی ہیں لیکن مین الا قوائی شخصیت ہونے کے باعث جنار مردودی صاحب نے اُن کی زرا پر دا نہ کی - ویا بیت کا تعیراا پیلشن مرتب کرے شایع زمان اورجاعتِ اسلامی کے خوشنما نام سے مسلمانوں کی فہرست میں ایک فرقد اور شامل کر دیا کاٹی وہ الیا دبال اپنے سرز لیتے اور اپنا زوز فلم کھرے ہوئے مرعیان اسلام کوجوڑنے اور ہمک جانے والوں کوراہ راست برلانے میں مون کرتے۔ اگر راہ راست سے اُنفیں میر تنی اور وابت پرجان چیژگنا در اسی کی تبلیغ واشاعت کرنا دُه خروری خیال کرتے اور باعثِ نجات گڑانتے تج توغير مقلوس بادبو بندبون مين شامل رہنے ليكن نيا فرفد كھر اكرنے كى قطعاً كو كى خرورت ندتھى. محقیقت ہے کہ مولوی محد اسمعیل وہلوی سے پہلے یاک و مند میں وہا بیت کا نام ونشان بھی نہیں تھا اور محمد بن عبد الوہاب نجدی سے پہلے رُوٹے زمین پر اس جاعت کا کہیں وجود نظر نہیں آتا تھا۔ اِسى طرح مولوى دىشبدا حمد كنگوہى سے بيطے دبوبندى عقايد ونظرات كى السنام الم كوفي جاعت وتقى مرسبدا حدفال على كرهى سے بيدكوئي نهيں جانا تا كم نیجریت کون سے درخت کا نام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیا تی سے پہلے مرزا کی فرقہ ، خواہ دہ تا دیا تی ہوں یا لا ہوری ، ہرگزند تھا ۔ غلام احمد پرویزسے بیلے تو کو اہلِ قرآن بنانے والا پرویزی ٹولہ دنیا کے طبقے پرنا پید تھا اورمو دودیصاحب دی گرمیٹ سے پیلے کوئی فرقب جماعت ِاسلامی کے نام سے انسا نوں میں متعارف نہیں ننھا ۔ موخرالذکر دونوں فرقوں کے بانى تا حال لېتىد جيات مېن - كانتس الله تعالىٰ إن دونوں حضرات كو پلايت بخشے كم نرقع بنانے كا جو وبال اپنے سربیا ہے ، أس سے ناتب ہوكر، راهِ ہایت اختیار كركيں - اپنے يرورد كاركى باركاه مين عاضر بوف سيليط وَ لاَ تَمُوْتُنَ إِلاَ وَاسْتُوْ مُسْلِمُونَ بِم عمل كركس.

ولله تعالى نے اپنے حبیب صلى الله تعالى عليه وسلم كو ہمارى مداست كے ليمبوث فرايات

روركن ومكان صلى الله تعالى عليه وسلم جي ما دي محل اور مدابت كاستيني مير - قيامت يم ا الله على الله الله مي سعد راه بدايت برويي شار بو كا جواس أمّا كا نات ك یے ہوئے دین پڑنا بت قدم رہے اورا س بیر کسی قسم کی کاٹ چھانٹ زکرے۔ نى رميى الله تعالى عليه وسلم سے اسلام صحاب و آم نے سيکھا ، أن سے تا بعين نے ے تبع تابعین نے ،غوضیکراسی طرح ہزئی نسل اپنے بزرگوں سے دین صاصل کرتی ادر اُسے بازير بهنياتى ربى - قيامت ك إسىطرح دين جارى ربيه كا- السحقيقت كي دوشني ميل ری ام فراز فرمائیں کہ جوجماعتیں اور فرقے کل یام سوں کی پیدا وار ہیں اگر اُن میں سے کسی کی مانت کا ڈھول مٹام نے توسوال سدا ہوتا ہے کہ بیر مفانیت اسفیں بطور میراث بلی ہے یا <sub>، ب</sub>زازل ہوئی ہہے ؟ دونوں می*ں سے ہرشق هخناج نبوت ہے ۔جن کی ج*ماعتوں کا ماصنی میں و پود ى نىرائىنىكس كى ميراش طتى ؟ رېا نزول كامعاملە نوستېدالمرسلېن سلى الله تغالى عليه وسلى کے دی کا منسوخ ہونا ادرکسی وُ دسرے پر برحتی دین کے نازل ہونے کا اب سوال ہی سے ۔ا ئیں ہوتا ۔ در ہر حالات دی<u>ن صطفیٰ</u> کے دشمنو ں اور <del>لگتِ اسلامبہ کے</del> بدنوا ہوں نے یہ راستہ نیار کا کرستبدا لانبیا، سے دین کی مراث یا نے والوں کوغلط اور اہل باطل قرار دیا ، اُن کی الما ہوں اور کمزور ہوں کو سامنے دکھ کر اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ، جب لیف أن كاكر مقدم شجراسلام ميں معص خودساختہ عقابد ونظرایت كے بيوند لگا كرنيا اور تازہ باصلا گارنگ سامنے کرکے مسلمانوں کو درغلانے کرد کھیے یہی لوگ بیں جو فلاں فلاں غلطیوں الناميوں كے مرق جيں اور اصلاح سے كس درجه كا نيننے اور شمنى ركھتے ہيں۔ كراہ كروں كا ندوظری ہے جس کے باعث ہرنخ یب کار اور فرفر سازابنے مقصد میں کا میا بی عاصل کرتا اب الرحقيقت كونور جناب مودودي صاحب في يُون بيان كيا ہے، ا بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ براٹی کی گئی دعوت کو کم ہی قبول کرناہے۔ عمواً اُسے جال میں بیعا نسنے کے لیے ہر داعی منسر کو نیر خوا ہ کے جبیں ہی

مين تايزنا ہے اللہ

خان کا ننات جل خلالا تو ہرعیب ونقص سے پاک ہے مودودی صاحب کا خدا نشاید ایسے اموروصفات کم مودودی صاحب کا خدا نشاید ایسے اموروصفات کم "کلفات گردانیا ہے کہ اِن سے بجنا بینداں ضوری نہیں جینا بینا ہے اللہ کا نشاخہ نیئٹ کھنے نے کی بھے نم کا تعلم خود ترجمہ گیرں کیا ہے :
" اونڈ اُن سے مذاق کرد یا ہے کا تلے مسورۃ التو برکی ایٹ وی کا ترجمہ گیرں کیا ہے :

"اللهُ أن مُراق أران والول كالمان اراً أما بعي "

نهسى مذاق عام طور پرهبگراسے فساد كى بنياد ہوكررہ جانا ہے۔ اچھا ہوتا اگر <del>مودودى صاحب بر</del> عجمى بنا دينے كرمب أن كاپروردگار اكثراد فائت منافقين مرينتر سے مذاق كرما دہتا تا اله معمول مسجى با نشايا بن يا جوتم پيزار كس بھى نوبت بہنچ جانى تھى يا نهيں ۽ ہوسكتا ہے كواگر معمول ميں فرق نه أيا مونوعدالتى چارہ جوئى يك نوبت تھى بينچى ہو۔ بہرحال اچھا ہوتا كر بين الاقوالی محقق صاحب مذكورہ بالا امور برجمى روشنى ڈال دیتے۔ جناب مودوددى صاحب نے ليے خداكى شان ، خودائس كى زبانى يۇل بھى بيان كى ہے :

"كبايە بوگ الله كى جال سے بيے خوف بين " ك " "مېرى جال كاكوئى توڑنهين؛ ك

" الله اپنی چال حل رہا نھا اور الله سب سے بهنز حیال جلنے والا ہے "الله" " یرحیال نووہ چلے اُور بھر ایک حیال ہم نے چلی جس کی اُسٹیں خریز تھی '' ٹ

له مو دووی صاحب، مولوی: تفییم الفراک ، عبد دوم ، مطبوعه لا بور ، ۱۹۷۰ می ۱۹ کله ایضاً ، جد دوم ، ص ۱۹ کله ایضاً ، جد دوم ، ص ۱۹ کله ایضاً ؛ جددوم ، ص ۱۹ ا

لنلاجال ذومعنی ہے۔ اِس میں نا قابلِ اعتراض مفهوم بھی موجود ہے اور قابلِ اعتراض م سے بدرجهازبادہ ہے۔مودودی صاحب عبسی بین الاقوا می شخصیت کو اپنے پر ورد کارکے ارے میں ایسالفظ استعمال کرنے سے پر ہزکرناچا ہیے تھا جوزیادہ تر قابل اعتراض معنیٰ ہی یں استعال ہونا ہے۔ لقیناً وہ اس بات سے بےخربنیں ہیں کہ لفظ سَ اعِنَا ہرگز ذو معنی نهیں۔ اِس میں کونی قابلِ اعتراض مفہوم شامل نہیں ، لیکن ہیو دی اپنے لغصی وعنا دکی اگ بي جلية الموئ ولول كوكسى قدر شمندُك لهينيا نه كي خاطر السس لفظ سد ناجا نز فائده إلها ليا ك نے تصابعتی نظام رُوِس معلوم ہوناكہ وہ سُر اعِنَا يَاسُ سُوْ لُ الله كهدر ہے بين كيكن حقيقت میں مَراعِینَا اور مَرَاعُوْمَا وغیرِ الفاظ ا داکیا کرتے نصے۔ انڈمِلِ مجدہ نے بہود کی شر*رت* ع بین نظر صحابیر کرام صبیبی فدسی جماعت اور عنتی مصطفیٰ کی اُن مُنه بولتی تصویروں کو مہمی لفظ من اعِنا کے استعمال سے روک دیا۔ برور دگارِ عالم نے اپنے صبیب اور برگزیرہ ترین بنرے کی شان ہیں وہ لفظ استعمال کرنے سے روک دیا حبس ہیں کو ٹی تا بل اعتراض معسنی نہیں کین معاندین اُس سے ناماٹر فائدہ اٹھا کر تو ہیں وتنقبص کا ہملو ہیدا کر دیتے تھے۔ کیا وُه فلائے ذوالجلال اپنے متعلق الب الفظ بسند فرمائے گا ، جوزبا وہ نز کابل اعتراص معنی بی میں استعمال ہذناہے نا راحن ہونے کی نسبت غور کرنے کی زیادہ حزورت ہے ۔وقار کا مستار بناكر اكرعبانا ففنول ہے كيونكرا يما ن عبسي متاج سے بزكا حاصل كرنا اور سنجال كر رکھناحاصل زندگی ہے۔

مودودی صاحب کا فلم حب اینے پرور دکار کو نظانداز انبیات کرام بر نیراندازی نهیں کرستنا نوحفرات انبیائے کرام کو اپنی تیرافگنی کا به بن بنائے لغیر کیسے چوڈرسکنا ہے ۔ چناپخ مو دودی صاحب نے سیدنا ابوالبشر حضرت آوم عیرالسلام کی عصمت کو داغدار کرنے بئوئے بُوں اپنانخقیقی رنگ دکھا باہے ، ' لعصل توگوں نے اُس بیں عزم نہایا کا مطلب پر لیا ہے کہ ہم نے اُس بیں ' نافرانی کا عودم نہایالیتی اُس نے جو کچھ کیا ، نافرانی سے عودم کی بنا دیر نہیں کیا، لیکن پرخواہ مخواہ کا تعلق ہے۔ بریات اگر کہنی ہوتی تو لَدُنجِد لَدُ عَسَوْمَ عَلَى الْعِصْبِيَاتِ كَهَا جَامًا مُرْمُعُصْ لَمْ نَجِدُ لَهُ عُزُمًّا - أَيت كَ الفاظ صاف بتارہے ہیں كر نقدانِ عرم سے مراد اللاعتِ عَكَم كا نفدان ہے ذكر نا فرانی كے عود م كا فقدان يا له

ا نبیائے کرام کامعصوم ہونا ایک البی کھلی ہوئی حقیقت ہے حس پرتمام سلانوں کا بہیز ا تفانی رہا ہے کئین خی صفرات کو سنتیطان اپنی نیا بت میں اِس مقدس گروہ کے خلاف کورا مزنا ہے وُہ اپنے ملعون فاٹد کی طرح علمی ساز و سامان سے لبس مہور محسوس یا غیر محسو<del>ر س</del>ے طريق يرحفاظت توجديا زوزعقين كابهانه كرانباب وأمعيسي ياكيزه ستيول كوايئ تغير كانشانه بنائے بغیر نهیں جبور ننے كانش إمودودي صاحب إنناغور فرمالين كه وه إنس ا بیت میں کٹر نغید کہ عُن مُاسے نافرما نی کے عزم کا فقدان اِس مجبوری کے تحت مراد نہیں لے سکے کراس آیت کے الفاظ کفہ نجید کا عزامیًا علَی الْعِصْیاتِ منیں ہی توامی فقدان عرب اطاعت عكم كافقدان مُرادلين كيل كيا أخير إس أيت بين على الطَّاعَةِ سجى مكما بهوا نظرة كيا بدي مودودى صاحب إاكر إس آيت بيس على العصيات منين تو على الطاعة بهي نهيں ہے ، إكس صورت ميں غورطلب برامرہے كر انبيائے كرام كى عصمت برلقين ركف واللهُ فركَمْ مُجِدْ لَهُ عَزْمًا سي افرما في كيورم كا فقدان لهي مراد کے سکنا ہے اور ایک مسلمان کی رُوح مھی اِس بات کے تعبور کے سے کا نینے ملے کی كر وه انبیائے كرام صببى مفدس نرین ہستیوں میں اطاعت عكم كا ففدان بتائے اوراہی ہات کی تشہیرسے توا 'س کا ہر بُن مُو اِ باکرے گا۔ آ گے ملاحظہ ہو کہ بین الا قوا می مفاصل نے اپن تحقیق سے دربابها نے ہُوئے ستیدنا ابرا ہیم خلیل اللّه علیه السلام می عظمت کو کس طرح دا غدار کرنے اور مسلانوں سے دلوں سے عصمتِ انبیاء کے عقیدے کو کال وینے کی کوشش کی ہے۔ موصوف لکھنے ایں:

"ا سيليد مين ايك اورسوال مجني بيدا بهزنا ب، وه به كرحب حفرت ابراميم

له مودودی صاحب ، مولوی : تغهیم القرآن ، حبدسوم ، طبع سوم ١٩١٩ ، مطبوعد لا بور ، ص ١٣٠٠

مودودی صاحب نے کتنے ہیے در پیج حیوں بھا نوں سے برزہ رکی دوائی مسلانوں کے طق سے ،اُن کاخیر خواہ بن کر، اُنا رہ نے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ابرا ہم علیہ السلام نا رہ ، پانداور سور ج کوابنار ب کھنے رہے اور واقعی وہ کفر وسٹرک میں مبتلا ہوتے رہے ،عصمت اُن کے زریک کم چھکنے سے گرز کرتی رہی ، فضل خداوندی اُن کی دمستگیری سے قاصر ہوتا دہا لیکن اُن تخیں کفروشنے کی میں مبتلا شار نہ کیجے کیونکہ یہ وقتی اور عارضی بات بتی ۔ وہ کریہ کست ہُوئے کہ کے بڑھ درہے ہیں۔ موھروہ مار ہے ہیں اُس سمت پراعتبا رکھے یہ ورمیان کی کوکو ویشرک میں کرلیں تو اُس کا کوئی اعتبار نہ کرنا ، ورمیا نی کفریات وشرکیات کوکو ویشرک شار نہ کرنا۔ مو دو دی صاحب کو تیرا گلنی میں جریت انگیز مهارت صاصل ہے کوکو ویشرک شار نہ کرنا۔ مو دو دی صاحب کو تیرا گلنی میں جریت انگیز مهارت صاصل ہے کوکو ویشرک شار نہ کرنا۔ مو دو دی صاحب کو تیرا گلنی میں جریت انگیز مهارت صاصل ہے کوکو ویشرک شار نہ کرنا۔ مو دو دی صاحب کو تیرا گلنی میں جریت انگیز مهارت ماصل القدر

ل مود و دی صاحب ، مولوی ; تفهیم القرآن جلدادّ ل ، طبع منفتم ۱۹۹۸ ، مطبوعه لا بهور ، ص ۵۵۹ ۵۵۹

پنجہ اور النّس شانہ کے خبیل کی خلیت وصمت کو اس درجہ دا غدار کرنے کی کوششش کی کم نمنیں کا فرومشرک تک بنا کر رکھ ذیا ، دُوسری جا نب ہزاروں کا فرول ، مشرکوں اور گمرا ہوں بدفہ بہرا کو رأت کا سرتنے کی بنا کر رکھ ذیا ، دُوسری جا نب برگرفت کی جائے نووہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بماری دیان مزلیں ہیں اِن کا کیوں اعتبار کرتے ہو ؛ اعتبار بھاری اُس سمت کا کر وجد هر بھارا اُمنہ ہے یا بھاری کم خرا احلاات کو کری منزل کا اعتبار کرنا یہ عہد م نہیں مودودی صاحب نے پُورے دِین اور اُس سے مجدا احلاات کو کی منظل اور حرف غلط کی طرح سیکار شھر انے کی یہ جبارت کس خوشی ہیں فرائی ہے ، سم بالانے ستم قریر کھیں جب برور کو ن و مکا آس ملی استر تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بہیاں تک بھی دیا ؛

"نبوت پرسرفراز ہونے سے پیکے بھی حضور سے ذہی ہیں بیلی تو تریک نہ آیا تھا کہ اور اُن کے مضا میں سے معلق والی ہے یا ملنی چاہیے ، بھر آپ سرے سے متب اُسانی اور اُن کے مضا میں سے متعلق کچے جانتے ہی ہزتھے ۔ اِسی طرع آپ کو اللہ پر اہلہ پر ابیان تو ضرور ماصل تھا ، گر آپ نہ شعوری طور پر اِس تعقیب ل سے واقعت تھے کہ انسان کو اللہ کے متعلق کیا کیا با تبیں ماننی چا ہمیں اور نر آپ کو یہ معلوم تھا کم اِس کے ساتھ ملا کہ اور تبوت اور کننب اللہی تھیں جو خود کھا رِم آپ کے متعلق بھی بہت سی باتد لگا ماننا ضروری ہے ۔ بر دونوں بائیں الیسی تھیں جو خود کھا رِم آپ سے بھی جھپی گھوٹی نرقیں ۔

می ساتھ ملا کو ڈی شخص برشہا دین یہ دسے سکتا تھا کہ اُس نے نبوت سے ایچانک اعلان سے پیملے بھی حضور کی ذبان سے کتا ہو اللہی کا کوئی ذکر سے نا بویا آپ سے اِس طرح کی کوئی اُن کی بات شنی ہو کہ لوگوں کو فلاں فلاں جیزوں پر ایسان لانا جاسے ہے گئے ۔

جہاں کے کفّار کتر کا البسی بات کے شفنے سے محروم رہنے کا تعلق ہے تو یہ بات درستے۔ کیمن فحرز دوعالم صلّی ادلتہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلانِ نبّوت سے پہلے جاہل محض ہونے کا حکم صا در کرنے

ف له مؤودي صاحب، مولوي : تفهيم القرآن، عليها رم ، طبع سوم ، ، ١١٩ ، مطبوعه لا بور ، ص ١١٨

ع يطائل ا مودودى صاحب كابياك فلم توث كيا بهوّا -كائس! مودودى صاحب اين اں را سرفدا سلامی عقیدے پر نظر ٹانی کر کے حیاتِ مستعار کے اِن اُخری کمات میں ایان جی تا عب: برکو عاصل کرنے کی خرورت محسوس کلیں یجمد انبیائے کرام کے بارے بیں مرددی صاحب کے فلم نے بُول اپناز ورخقین رکھایا ہے ؛ "عصمت دراصل البياء ك لوازم ذات نبيل بكرالله تعالى ف ان كومنص في نبوت كي زمرداریاں صحیح طور بر ادا کرنے کے لیے صلحیًا خطا وُں اور لغز شوں سے محفوظ زمایا ہے ورزاگراللہ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی اُن سے منفک ہوجائے توجُ طرح عام انسانوں سے بھُول جُوک اورغلطی ہونی ہے اِسی طرح انبیاً سے مھی ہوسکتی ہے اور بر ایک لطبیف کت ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہرنی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اُٹھاکر ایک وولغر شیس سرز د ہوجانے دی بین ناکم لوگ انتبا ، کوخدا نه مجولیں اورجا ن لیس کہ یہ تبشر ہیں ، خدا نہیں ' ک معلوم نہیں جناب مود و دیت مآب کوعصمتِ ا نبیا ۔ سے کیا چڑ ہے ہ کربامنصب نبوّت سے اُٹیں کوئی خاص ریفائش ہے باخو د اِس کے طلب گارتھے اور مُحروم رہنے کے باعد ن بانكرام كاعمت سے مرف اور أن ستيوں بركيم ازى كى مشق فرمانے للے ہيں ؟ مانك تسليم كرك كوبا انبيائي كرام كومنصب ولا ببت برتو فانرسم إبا لبكن نوراً بي موصوف ا بیال قلم و شوخی پر ایا توطرار سے مجر تا ہوا سارے ا بنیائے کر ام کو عام گنه گا روں کی من من كوال الركبا - لاحول ولا قوة الذبالله العلى العظيم -برجيز عبارتبي محف الس ليعيني كردي مبي كه مورد دى صاحب جيسے وہن سازوں كو

برچندعبارتبین محض اسس لیے بینی کر دی بین که <del>مور و دی صاحب</del> جیسے دین سازوں کو <sup>دُبنا بنا</sup> مین که وُن ِ الله بنا کرمن صفرات نے اپنے دلوں اور دماعوں پرمستمطا کر رکھا ہے وہ تله فور وفکر کو کچھ کام میں لاسکیں اور یسوچنے کی تو فیق با سکیں کر مشرلیوت مطہرہ تو محکز رسول منز ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرنازل مہوئی تھی اور صحابۂ کرام کو اسکی عملی تصویریں بناکر السرے اخری

مورودى صاحب، مولوى ، تفهيات جلدووم ، ص موام

پینجہ نے نیار کبا نھا، اُن سے تا لعبن نے ، اُن سے تبع تا لعبن نے ، عرضیکر اسی طرح اور اُن کم ویں بہنچا لیکن بر کیا مہر کردہ گیا ، چودہ سوس اور اِن بہا مہرکردہ گیا ، چودہ سوس اور اِن بہا مہرکردہ گیا ، چودہ سوس اور اِن بہا مہرکردہ گیا ، چودہ سوس اور اِن بہا مہرک بیا مہرک بیا ہے کا نام ہوگیا ؛ کاش اِ اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مووودی صاحب مرکز نبی نہیں اور کی بر لقین کرلیں کہ مووودی صاحب مرکز نبی نہیں اور کی بر لقین کرلیں کہ مووودی صاحب مرکز نبی نہیں اور کا اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مورودی صاحب مرکز نبی نہیں اور کیا تھا اور کا اور کا میان کو اور کیا ہوئے کے نام پر فسا و اور مندس اسلام کی تاریخ اور سے منقول ہیں ، اُن کے خلاف ہم بار کی شرمناک ماز تُن اُن کے خلاف ہم مناک ماز تُن کے نام پر فسا و اور مندس اسلام کی تاریخ اور اند شائی کرنے کی شرمناک ماز تُن کے دور اند شائی کے دور اند شائی کے اور کا میں کا میں کرنے کی شرمناک ماز تُن کے دور اند شائی کا کہ کا میں کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کر مناک ماز تُن کے کا کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کہ کہ کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کی کو کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کر کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کر کیا گیا کہ کو کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کیا کہ کو کہ

حب مودو دی صاحب نے انبیائے کرام بھر کو ان کی اپنی مشق ستم کانشا نہ بنا سے بغیر نہ چوڑا تو صحاب کا کہ میں کو جوڑا تو صحاب کا کہ انتخاب نے بغیر نہ چوڑا تو صحاب کا کہ حضا کی کیے نظر انداز کر سکتے سٹھے ہوئے محالیم کرام جیسے بھٹ تاری کی دفتر و وعالم صلی اللہ تعالی علیون کا امکنٹ کی می کو فرز و وعالم صلی اللہ تعالی علیون کے اصف ایس کے امکنٹ کی کا لنگ جگوئی م با تیجے ہم اِقت کہ نہ کہ کی سند سے در لیعے معیاری کا کا کہ کے مواانسا نوں سے باتی ہرگر وہ سے اِس زالی جاعت کی منادی کروائی ، انبیائے کرام سے سواانسا نوں سے باتی ہرگر وہ سے اِس زالی جاعت کی منادی کروائی ، انبیائے کرام سے سواانسا نوں سے باتی ہرگر وہ سے اِس زالی جاعت کی منادی کروں اپنے تفکرات پہشوں میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اپنے تفکرات پہشوں میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اپنے تفکرات پہشوں میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اپنے تفکرات پہشوں میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اپنے تفکرات پہشوں میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اپنے تفکرات پر سیا

م رسول خدا کے سواکسی انسان کو معیاد حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالا ترز سمجھ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا مذہور ہرائیک کو خدا سے بنائے ہُوئے اُسی معیار کامل پر جانبچ اور پر کھے اور جو اُس معیار کے لحاظ سے جس ورجے میں ہو اُس کو اُسی ورجے میں رکھے ۔ کہ

اب اسی مقد کس گروہ لین حفرات صحافہ کرام کے بارے میں عالی جناب مودودی صاحب

له مودودي صاحب: دستورجاعت اسلاني، دنديد، ص٢٨

ورراا يمي كم الاحظه فرما لياجائ،

ور اسلیان تو در اصل امس زمانے میں جو ہی تھے اور اب جی وہی نہیں جو قرآن اور اب جی وہی نہیں جو قرآن اور صدیت کے علوم پر نظر دکھتے ہوں اور جن کے دگ و ہے میں قرآن کا علم اور نبی اکر م صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیب کانمونہ سرایت کر کیا ہو' کہ مورد دی صاحب کے نز دیک حضرت عمر رضی الله تا تا گائی عند کو اپنے دو رِخلافت میں ایک اندلیشہ تھا۔ وو اپنے منتو قع جانش بنول کو اس کے بارے میں مجماتے جبی رہے ۔ نیچر کیا برا مد کہوا ؟ بیا مورد دی صاحب کے نفطوں میں ملاحظہ ہو ؟

فن کیا ہے ؛

مله مودودی صاحب: تفهیمات ، ج۱، ص ۱۹۹ مله مودودی صاحب: خلافت وملوکسیت، طبع مینم ۱۹۷۰ ، ص ۹۹،۹۹

اُ اُن کے بعد میں مفرت غنما کُن جانشین مجوئے تورنته رنته وہ اِس پالیسی سے ملتے عِلے گئے۔ اُنھوں نے کے دریے اپنے داند داروں کو بڑے بڑے اہم عمدے عطا کیے اور اُن کے ساتھ دوسری السبی رعایات کیں جوعام طور پر اوگر میں بیٹر اعراین بن كر رہيں بحضرت سعندين ابى وقاص كومعزول كرك أنخوں نے كونے كى كورزى ا پنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبر بن ابی مُعیط کومقر فرمایا اوراً س کے بعید ر منصب اپنے ایک اورعزیز سعیدبن عاص کو دیا حضرت الوموسی اشعرت کی بھرے کی گورزی سے معز ول کرکے اپنے ماموں زا دبھا ٹی عبداللّہ بن عام ﷺ اُن کی کبگر ما مورکیا ۔ حضرت عرقو بن العاص کومصر کی گور زی سے ہٹا کر اپنے رضاعی بهاني عبدالله بن سعد بن ابي سرّح كومقر كها مصرت معاوية سيدناع فاروق ط کے زمانے میں عرف ومشن کی ولابت پر تھے رحض تعمّان کی گورزی میں وشتى بمص ، فلسطين ، أرون اورلبنان كا پوراعلاقة جمع كر ديا - ميراينے ماموں او بھا نی مروان بن الحکم کو اُتھوں نے اپنا سیکرٹری بنالیا، جس کی وجرسے سلطنت کے پورے در ولیت پراُ کس کا اثر ولفوذ قایم ہوگیا۔ اِس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہتھ میں سارے اختیارات جمع ہو لگئے! ک اس مزعومه طرز عمل پرحضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے بارے میں یرفیصلہ صاور ہوتا ہے: " فطرى طورير بربات كسى كويند فراسكتى تفي كرسالتين الولين ، حضول في اسلام کوسربلند کرنے کے لیے جائیں لڑانی تھیں اور جن کی قربا نیوں ہی ہے دِین کوفر وغ نصیب بُوانها، پیچے شا دیے جائیں اور اُن کی عکر یہ لوگ اُسکے مرخيل بوجا ميں " ك ا ب مروان بن الحكم كے باعث خليفہ تالت كى دۇسرى جرم فردگير، كنا ئى جا تى ہے:

له مردودی صاحب ؛ خلانت و ملوکریت ، طبع پنج ، ، ۱۹۱۰ ص ۱۰۱ تا ۱۰۸ که ایضاً ، ص ۱۰۹

مردان کے اس کس منظر کو نگاہ میں رکھاجائے تو یہ بات اچھی طرح سیجی میں اسکتی ہے کہ اُس کا سیکرٹری کے منصب پر منظر کیاجا نا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ برستا تھا۔ لوگ حضوت عثما تی کے اعتما دہر بہتر ہاں سکتے تھے کہ حضور کے ان کی سفار ش قبول کر کے عکم کو دالیسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اِس لیے مفارش قبول کر کے عکم کو دالیسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اِس لیے سفت مشکل تھا کہ رسول الشملی الله علیہ وسلم سے اُسی معتوب شخص کا بٹیا اِس اِسے منت مشکل تھا کہ رسول الشملی الله علیہ وسلم سے اُسی معتوب شخص کا بٹیا اِس فصوصاً جبار کی منا دیاجاً کے در سیعے محد منا حکم اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اورا پنے جبیٹے کے در سیعے حکورت کے کاموں پر اُٹر انداز بوسکتا تھا ہوا۔

نزاره دونوں امورکے بارے میں عالی جنا ہمود و دی صاحب کی عدالت سے خلیفیز رسول کریں میں نام میں مالک

كارى من ينصلامنا ياكيا:

معفرت عنمان رصنی الله عنر کی پالیسی کا پر پہلو ملاسٹ بی فلط نئی الدر غلط کا م بہرال فلط ہے ، خواہ وہ کسی نے کہا ہو۔ اُس کوخواہ مخواہ کی ان سازیوں سے سی سے فلط ہو اُس کو خواہ کو اُن کا فلا ہے اور منر دبن ہی کا فلا بیٹ کرنے کی کوششش کرنا نے عقل وافصا ہے کا نقاضا ہے اور منر دبن ہی کا برمطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کوغلطی منر مانا حبائے یا کے برمطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کوغلطی منر مانا حبائے یا کے

> له مرودوی صاحب و خلافت و ملوکین ، ص ۱۱۰ ، ۱۱۱ ل اینها و ص ۱۱۷

معاوية وإن دونوں فرلفوں کے مرتبر دمتام ادر علالت فدر کا اسر ام لحوظ رکھتے ہوئے تجى بركه لغرجاره نهير كدوونول يوالشن أثيني حيثيت سيكسى طرح ورسي نهير ما فی جاسکتی مظ مرہے کر رجا طبیت کے دور کا فیانلی نظام نو نہ تھا کرکسی مقتول کے نون كامطالبه كرجوبيات اورحس طرح بياہے الم المحكم الهوا ورجوط يقريا ہے أي يُواكرانے كے ليے استعمال كرے۔ برايك با قا عدہ حكومت تھى جس ميں مردعو ب کے لیے ایک ضا بطراور تیانون موجود نھا بنون کا مطالبہ لے کرا کھنے کا چی مقترل کے دارتوں کو تھا ، جوزنرہ تھا در دہیں موجود تھے۔ حکومت اگر مُجُر موں کو پکڑنے ا در اُن بِهِ مُفدم بِهِ لِل نِهِ عِينِ واقعی دانسته سبی نسا بل کرر ہی تھی نو بلاشہر دُو مرسے لوگ اُس سے انصاف کامطالبہ کر یکنے تھے ، لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا برکون ساطرلیتر ہے اور نتر لیبت میں کہاں اِس کی نشان دہی دی جاستی كراك سرے سے أس كلومت كوجا تز حكومت ہي اُس وقت تك نه ما نيں حب مك وه أب ك إس طاب ك مطابن على ورأمدز كروب رحزت على الر جانز خلیفہ نتھے ہی نہیں نو بھراُن سے اِس مطالبے کے آخر معنی کیا نتھے کہ وُہ مجرموں کو کمڑیں اور منراویں باکہا وہ کوئی قبائلی سروار شخصے جوکسی فانون اختیار کے بغرجے جاہیں کڑلیں اور سزادے ڈالیں ؟

اسے بھی ڈیادہ غیر آئینی طریقہ کاریہ تھا کہ بیٹ فریق نے بجائے اس کے ورثاء کہ وہ مدینے جاکہ ایس کے ورثاء کہ وہ مدینے جاکہ اپنیا مطالبہ بیش کرنا، جہاں اور مجر میں اور مقتول کے ورثاء سب موجود تنظے اور عدالتی کا رروانی کی جاسکتی تنی ، بھرے کا دُخ کیا اور فرق جمع کوئٹش کی حس کا لاز می نتیجہ یہ مونا تھا کہ ایک خون کے بائے دکس بزار مزید خون ہوں اور مملکت کا نظام در ہم برہم ہوجائے۔ شریعیت اللی تو در کنار، دنیا کے کسی آئین و قانون کی دُوسے مجبی ہوجائے۔ شریعیت اللی تو در کنار، دنیا کے کسی آئین و قانون کی دُوسے مجبی اسے کے بائے کے بائے کے اللہ کا دروائی نہیں مانا جاسکتا یہ لے

یہ ہے عبوبۂ سیدالم سلین اور منقدر صحابۂ کرام کے بارسے ہیں مود و دی صاحب کے قلم ان رقم کی وہنٹم ظراففی حس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کرنے بکہ فار نہیں کرام سے دِین و دیا نت پر اِن کا اُن چوڑتے نہوئے محض البسی جینہ عبار نوں کی نشان دہی کرنا چاہنے ہیں۔ اب سبیدنا امر معاویہ عباللہ تعالیٰ عنہ کے بارہے ہیں موصوف کی تحقیقی ملاصظہ ہو:

م سے بدرجهازیا دہ غیراً نمینی طرزعمل دوسرے فرلتی ، لعنی حضرت معاویم کا تھا جمعاویر بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں مکر نسام کے گورز کی حیثیب سے نون منان كابدله لينے كے ليے أصفى، مركزى حكومت كى اطاعت سے انكاركيا، گورزی کی طاقت اپنے اِس مقصد کے لیے استعال کی اور مطالبہ بھی یہ نہیں كِيا كَ حَسْرِت عَلَىٰ قَالْبِينِ عَمَانٌ بِمقدم حِلاكُ وَصِيلِ مِنْ ادِي، مِلْدِيرِ كِيا كَهِ وه قاللبِقِمانُ كوأن كے حوالد كروں تاكد وُه خود أسخين قبل كريں. بيسب كچيد دورِ اسلام كى نطامی مکوست کے بجائے زمانہ قبلِ اسلام کی قبائلی برنظی سے استعبر ہے -خون مثمانٌ کے مطالبے کا من اوّل توحید ن معاویز کے بحا کے حیات عثما نُ کے شرعی وارتوں کو بہنچتا شھانا ہم اگر رمشنہ واری کی بنا برحفرے مع ویرخ اِس مطالبہ کے مجاز مہومی سکنے تھے نوا بنی ذاتی حیثیت میں زکد شام کے گورز کی حلیت میں معفرت عثمان کارمٹ یہ بو کھر بھی تھا . معادیدین ابی مفیان سے تھا شام کے گورزی اُن کی رستنہ وار نرخھی ۔ اپنی وا آئی حینٹیت میں و عظیمہ کے یا س مستغیث بن کربا سکتے شنے اورمجر مین کو ک فیار کرنے اور اُن رمفد مرجیل نے کا مطالیہ کرسکتے تھے ۔ گورز کی حیثیت ہے اُن تحبین کوئی تنی نرنز کہ حب خلیفہ کے ہاتھ ير بأفا عدد أنيني طريق سي بيعت موهكي تقى جس كي فلافت وأن ك زرانطام موسے کے سوایاتی لوری ممکت تسائر کری تی اُ ایل اطا است سے اُسیار كروية اوراين زرانتظام علاق كي فور بالا فت كوم أزى مكومت كمنابع یں استعال کرنے اور طبیعی طبیت نویمہ کے طریقے بریرمطالبہ کرنے کہ فیل کے طزموں کو عدالتی کا رروا ٹی کے بجائے مذعی قصاص کے حوالد کر دیا جائے "اكرور فود أن سے بدلدك " ك

اوراً ن کے عمر سے اُن کے نمام گورز، خطبوں میں برسر مرنبر صفرت علی رصی اللہ عنہ ہوتی کہ وہ فوو اوراً ن کے عمر سے اُن کے نمام گورز، خطبوں میں برسر مرنبر صفرت علی رصی اللہ عنہ ہوتی کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روحتہ نبوی کے مسجد نبوی سے وہنم کی بوجی الرکرٹ سے بہ کا کہا گیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی کی اولا واوراُن کے قریب نرین رشتہ وارا ہے کا نول سے بہ کا بیاں شفتے تھے کہی کے مرف کے بعداُس کو گالیاں دیا، نتر نبیت نو درکنار، انسانی اِخلان کے بھی خلافی اور خاص طور پر تبعد کے فیا، نتر نبیت نو درکنار، انسانی اِخلان کے بھا طافی اور خاص طور پر تبعد کے فیا کو ایس کہ کی سے اُکودن کرنا نو دین واخلان کے لھا ظامر درایات کی طرح اِس روا بیت کو بھی بدلا اور خطبہ ثبعہ میں سب علی کی ورسی خلافی کی بیون نی مرب نے کہ کو ایس روا بیت کو بھی بدلا اور خطبہ ثبعہ میں سب علی کی در برت بڑھنی نیروٹ کردی ؛ رات اللہ کی اُن مرب کے کیا تھا گؤر کھنگائی و الشہ کیا گو و السکنی کے کوظ گؤر کھنگائی کو السکنی کی کوظ گؤر کھنگائی کو السکنی کے کوظ گؤر کھنگائی کھنگائی کو السکنی کے کوظ گؤر کھنگائی کے السکن کے کہنے کھنگائی کو السکن کو کوئی کھنگائی کو السکن کے کہنے کھنگائی کو السکن کے کوئی کھنگائی کھنگائی کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کھنگائی کوئی کھنگائی کے کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کھنگائی کوئی کھنگائی کوئی کھنگائی کھنگائی کوئی کھنگائی کھنگائی کھنگائی کوئی کھنگائی کھنگائی کھنگائی کھنگائی کھنگائی کے کھنگائی کھنگا

حضرت امرمعاویری الله کمالی عنه برمودودی صاحب نے دبن ودبانت سے باری ہو کریہ کناو کاالاام میں عالد کیا ہے :

> له مود و دی صاحب ؛ خلافت د طوکیت ، ص ۱۲۵ ، ۱۲۹ مله ابیناً ؛ ص م ۱۷

مالغنیت کی تقسیم سے معاملہ میں مھی صفرت معاویہ نے کتاب اسٹر وسنن رسول اسٹر سے الم نفیت کی گرد سے بُورے مالغنیت کی رُد سے بُورے مالغنیت کا بابخواں صفہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور بائی چار حصہ اس نوٹ مین شرکیع ٹی ہولئی حضرت معاویج نے حکم دیا کہ مال غنیت میں سے چاندی سونا اُن کے لیے الگ کیال لیاجا ہے ، بھر بانی مال شرعی فاعد سے مطابق تقسیم کم با جائے ہوئے

ودده ی صاحب کا حضرت امیرمعاویر رضی الله تعالیٰ عنه بر ایک سنگین الزام اور میش کیاجا: ہے۔ مے اُصوں نے مختلف کمزور الم بخی روایات کے سہارے عائد کیا ہے بیٹنا بخرموصوف محتظ ہیں : محضرت معادية نا بنے گورزوں كو فانون سے بالانر قرار دیا ادراُن كى زیا د تیوں پرشری اسکام کے مطابن کارروا فی کرنے سے صاب ابکارکر دیا۔ اُن کا گورز عبداً فنرب عُرو بن غیلان ایک مزنبه بقری میں منبر رخطبر وے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اُس کو منکر مار دیا ۔ اِس برعبدا منڈ نے اُسٹی خس کو کرفنا رمرایا ادراُس کا ہانھ کٹوا دیا ۔ حالانکہ شرعی فا نون کی رُو سے برالیسا جُرم نہ تماجس پر كسىكا إله كاث ديا جائے حضرت معادية كي إس استنا نركيا كيا أوا خوب نے زمایا کرمیں ہاتھ کی دِئیت توبیت الما آسے اداکر دُوں گا ، مگرمیرے مُمّال سے قصاص لینے کی کونی سبیل نہیں ۔ زیاد کوجب حفرت معادیہ نے بھرے کے ساتھ کونے کا بھی گورز مقر رکیا اور وہ پہلی مزنبہ خطبہ دینے کے لیے کونے کی جا مع سجد كم برركم الموازكي وكول في أس بككر يجيك رأس فررا مسجد ك وروازے بندگرا دیے اورکنکر سین والے تمام لوگوں کو (جن کی تعداد ۳۰ سے ٠٨ تک بيان کي جاتي ہے گرفتار کرا کے اُسي وقت اُن کے ہائتھ کٹوا و بيے۔ كونى منقدمداُن پر منحلایا گیا بسى عدالت میں وہ مبیش نه کیے گئے ۔ كو نی با قاعدہ

تا نونی شہادت اُن کے نلاٹ بیش نہ مُوئی۔ گورزنے محض اپنے انتظامی حکم ہے اتنے لوگوں کو قطع بدکی مزا دیے ڈالی جس کے لیے نطعاً کوئی ٹشرعی جواز نہ تھار گردربا برخلافت سے اِس کامجی کونی نوٹس مذلباگیا ۔ اِس سے بڑھ کر ظالما خااہا بُسرين ابن ارطأة نے بجے جھے حفرت معاویۃ نے پہلے جماز دیمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا نھا اور بھیرہملان برقبصنہ کرنے کے لیے مامور کیا تما اُسْخِص نے بمن بر حضرت علی کے گورز عبیداللّٰذبن عباکس کے ووجو ٹے جونے بچوں کو کو کر فراق کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اِس صدھے سے دیوا فی ہوگئی۔ بہتی کما زکی ابك عورت جوينظلم ديكه ربي فني ، حيث المحلي كم" مردول كو تونم نے قبل كر ديا . اب إن بخوں کوکس لیے فتل کررہے ہو ؟ نیخ توجا ہلیت میں بھی نہیں ما رہے جاتے تھے۔ اے ابن ارطأة اِبرِتكومت بحّن اورلوڑھوں کے قتل اور بے رحمی و برا درکتنی کے لغیر قایم نہ ہوسکتی ہوا سے بُری کوئی حکومت نہیں ؛ اس کے بعد اسی ظالم شخص کو حضت معاویر نے سیمکران رحملہ کرنے کے بلے بھیجا جو اُس دفت حفرت على شك نبض ميں نشا - وہاں اس نے دوسرى زيا و تبول كے ساتھ ايك ُ ظاعِظهِم بِرکِیا کرنبنگ میں ج<sup>م س</sup>لمان عورنتی کی<sup>و</sup> ئی کٹی تنحییں ، اُنھیں لونڈیا ں بنالیا۔ حالا بكرننرلغيت ميں إسس كا فطعًا كو ئي جواز منہيں ۔ بيرساري كا رروا ني گويا إسس بان کاعملاً اعلان ننی که ابگورزوں اور سید سالا روں یوظلم کی کھلی چپوٹ ہے اوربباسی معاملات میں وہ شرلعیت کی کسی صدے یا بند نہیں ہیں ! ک

حضرت امبرمعا ويردضي النتر نعالي عنه برابك اورالزام برسي معصوما نراز مين خيرخوا وإسلام و مسلبن بن كرعايدكيا ہے:

"سر *کاٹ کر ایک جگہسے دو سری حاکمہ بھیجنے* اور انتقام *کے جو کشن* میں لانٹوں کی بیمیتی كرنه كا وحثيار طرلقه بهي ، جرجا مليت مين رائح تضا اورجي اسلام في مثا دياتنا

اسى دورېي ملانوں كے اندر شروع موا! ك حن ابیر معاویر رضی الله تعالیٰ عنه کے فجموعی وورِ حکومت کے بارے میں سرکار موو وویت ماب کا

خض معاویر کے عهد میں سیاست کو دین پر بالار کھنے اور سیاسی اغراض کے لیے ٹرلیت کی صدیں تور<sup>ٹ</sup>نے کی ہوا بندار ہوئی تھی ، اُن کے اپنے نا مز دکر دہ مباتثین يزيد كے عهد ميں وہ برزين نمائج الم بينے لئي " ك

صحابر کام کے بارہے ہیں جنا بمورودی صاحب کا نظریہ دکھانے کی خاطر بیچندعبارتیں ز کئی تبصرے کے بیٹیں کر دی ہیں۔ اہلِ علم اور اہلِ دین واہمان اُن کی الیسی دل ہم زا رعبا رتوں اور معرف کے فصوص نظریات سے پہلے ہی نالاں میں عب کے باعث ہمین نبصرہ کرنے یا کستی فعیل

م مانے کی جنداں ماجت تنیں.

مودودى صاحب كاسلام ادرمسلان براسانات محضوصه وان ومديث يرمهر مانيال كي فهرست قوب خارب ، سروست چند نوازشات كا تراوى مَا قَلَ وَكُفَىٰ كِ تَحْت كِباجار ہاہے ۔ دین كااوّلین ما خذ چونكم قرأن كریم ہے اور اِکس ئے تغہرم ومطالب سے روشناس ہونے میں ہم اکا برکی تھر کیات کے متناج ہیں کیوں کم المبازأن سے صما بركام نے ،ان سے العین عظام نے ،غرضيك اسى طرح الكي نسل كے للم بجانسل کے بزرگوں سے سیکھتے اور آنے والوں کوسکھاتے آئے ہیں۔ لیکن حب نے الدّوا محكلام مجز نطام ميرمعنوى نخرليت كا دروازه كحولنا هواُست فرآن سيكصنه والو س كارا بطراكا برسے المافزوري بوجاتا سبه ورنه وهابيغ مقصدمين مركز كاميا بي حاصل بنين كرسكنا اور مركز ايني ا خاکو فخراکا برنہیں منواسکتا اور مزمجع خلائق بن سکتا ہے۔ <del>مودودی صاحب</del> کافہم ہمبینیہ موور كالراى لامًا سے اور زبرك إتنے ميں كوزمر جھى السي منتھى كوليوں كى شكل ميں كھلاتے بيں:

> ماردودى صاحب: خلافت وملوكيت ، ص ١٤٧ ن ايفياً: ص ١٤٩

ع کہ ہونچیر کے دِل میں بھی پیدا ذدنِ نخچیری اندرونی زہرسے بے خرع طرات بیرونی عیاشنی پرایسے مست ہوتے ہیں کہ اُن کی زمر ہی اور مہلک گولیاں کھانے کے لیے دیوانہ وار بھرنے لگتے ہیں۔ بزرگانِ دین حبضوں نے ہا واسطر یا بلا واسطہ سیبرالمرسلین صنی اللہ نوالی علیہ وستم سے اسلامی تعلیمات عاصل کمیں اُن سے مسلما ہُوں کا را بطہ نوڑنے کی مود ودی صاحب گیوں تلفین فرماتے ہیں :

" قرآن اورسنّت کی تعلیم ب برمقدم ہے گر تفییر و صدیت کے بُرانے دخیرد کے نہیں، اُن کے بڑھانے والے ایسے ہونے پیا ہمیں جو قر اُن وسنّت کے مغز کو ما بچے ہوں 'یا لیے

روک رمنام براسی بات کو بیان کرنے ہوئے کوں اکا برسے بغا وت کی ملقین ذوائی ہے، محب کے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبغہ قرآن اور سنت کے بلا واسطہ دسترس صاصل نزکرے گااسلام کی رُوح کو نہ یا سکے گا، نہ اسلام میں بھیبرت حاصل کر سکے گا، ورمینند مرحموں اور شارحوں کا محتاج رہے گائی گ

موصوف كسِ طرح مسلَّا نول كو قرآن سكھانا چاہتے ہيں ؟ اس امر كى وضاحت بيں بُوں خام فرسال

ہ جیے ؛ \* قرائن کے بیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ، ایک اعلیٰ درجے کا پر وفیسر کا فی ہے جس نے قرائن کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا ہوا ورجو طرز جدید ہر قرائن پڑھا نے اور سمجانے کی اہلیت رکھنا ہو'؛ تاہ

کے سمجھے کر سرکا دمود و دیت آب کے دربارسے کیا حکم ملا بیسی کہ تفنیہ وحدیث کے پانے ذخود ا کو ہاتھ نہیں سگانا چاہیے ، مترجوں اور نساریوں کا متحاج نہیں رہنا چاہیے ، بزرگوں نے قرال مدین کے ہتے ہیں درگا حدیث کے مغربر کو پایا ہی نہیں تھا ، وُہ فرآن وحدیث کے مفہوم ومطالب کو سمجھے اینری راگ

م الضاً: ص ١٣٠٠ الم

له مودوری معاصب: تنقیجات ، ص ۲۰۵

س و ايفناً: ص و بم س ، سم

بن بیٹیے تھے ، قرآن کرہم کو آج حقیقت ہیں وہی تھے سکنا ہے جو اِس کا بدنظر غا ٹرمطا بعد کرے اوار دوایک علی درجے کا پروفیسر ہی ہوسکنا ہے۔

اگر کوئی مسلمان مودودی صاحب کی است تعین پرعمل کرنے کے لیے کرب تر ہوجائے، کچھے تمام بزرگوں کو مودودی صاحب کی بدایت کے مطابق نا فابل اعتماد گردان کرتفسیرو صدیت کے کسی برانے ذخیرے کو ہا تہ بھی نہ لگائے ۔ حدیث نو مراد سادا گیا نے دخیروں کا ، لہذا وُہ بھی نا قابل اعتماد کو دنیا میں موجود بنیں ، اگر کوئی بوجھی تو مواد سادا گیا نے دخیروں کا ، لہذا وُہ بھی نا قابل اعتماد کو برعمون کا مالیا عتماد کی دنیا میں موجود بنیں ، اگر کوئی بوجھی تو مواد سادا گیا نے دخیروں کا ، لہذا وُہ بھی نا قابل اعتماد کو برعمون کی ترجی اورتفسیر کی مدد کے بھنا ہے ، مطلب لینے ذہی سے مضیر کرنا ہے ، جوبھی عوق یا گئیس کی صورت میں زیدو عمر و کے دماغوں سے برا مدہو یہ کو دی گئی ۔ کوئی دین نے صاحب قرآن سے فہوم و مطالب سیکھے ہونا قابل تھیں ۔ کوئردی کے نا برا باتھی ہے۔ کوئردی کے عمر داروں سے لبنا دت کرنے اور سمالوں کو لبنا و ت کرنے اور سمالوں کو لبنا و ت کرنے اور سمالوں کو لبنا و ت کرنے کا ورا سے اور سے باتھیں۔ پر ڈنکے کی ہے گئی اور کا کوئی جواب ہے ؟

تانیاً ؛ مودودی صاحب نختیج الفراکن کمیوں تھی ؛ اِس پر قوم کا لاکھوں روپیر کمیوں منا لئے کیاجار ہا ہے ؛ نلفین تو بر فرمائی ھی کرمسلا نوں کا تعلیم یا فئة طبغه برا و راست قراک و

سنت کاعلم عاصل کرے ،کسی مترجم با شارح کا متاج بزینے ، اپنے ترجم اور تغییر کو پڑھنے ہے مود ودی ساحب مذکورہ تلقین کی روشنی میں منع کیوں نہیں فرماتے ، منع نہ فرمانے سے تربی منرشع ہوتا ہے کرموصوف صرف برچا ہتے ہیں کہ اُمت محدیدا ہے علیل القدر اکا برسے رابط ختم کرکے ، برسچھے ہوتے مودودی صاحب کے قدموں سے ملک جائے کہ اگری دہ سوسالہ رور میں سے ملک جائے کہ اگری دہ سوسالہ رور میں سے ملک جائے کہ اگری دہ سوسالہ رور میں سے ملک جائے تو وہ بہتسی هرف عالیجاب میں کسی سے تو وہ بہتسی هرف عالیجا ب

شالتًا ؛ کیا ہم مودودی صاحب سے پر گپرچی سکتے ہیں مرموصوٹ نے جن ڈیٹروں سے دُورر سے دُورر سے دورر سے کہ منسل اور کی سلمانوں کی سے اندراُن سے انتدا دکس ٹوئنٹی ہیں کیا جا تا ہے ، ڈمن میں کیا جا تا ہے ، دور میں میں کہا تا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا گئر تھیں و فابل شاکش ہے ؟

را لبعًا؛ تفیروحدیت کے تمام ذخا کرکو ایک طرف دکھنے ہُوٹے مودو وی صاحب کیا
مسلمانوں کو بنا سکتے ہیں کہ کسی آیت کا حقیقی مفہوم متعین کرنے کی اُن کے پاکس کسوٹی کیا ہے ؟
کیا اس طرح مشخص آباتِ وَآنیہ کے مفہوم ومطالب و ہی نہ بتا تا بھرے گا چے اُکس کے دماغ نے درست و ارد سے لیا ہے جبکہ ایسے ہی دوسے محقق کے نزدیک وہ بالکل غلط بھی ہوسکتا ہے ، اِکس حالت میں یہ فیصلہ کرنا کہ وونوں میں سے کس کی بات درست ہے ؟ آخر اِس کا فیصلہ کس طرح الیا مشخص ایک فرقر نہ بن جائے گا اور یہ اُمت محمد میں ایسے تمام محتقین ایس کا فیصلہ کس طرح ہوگا ؟ کیا اِس صورت میں ایسے تمام محتقین میں ایسے تمام محتقین میں ایسے تمام محتقین کر دوست و گریباں نہ ہونے رہیں کھولا جا رہا ؟ کیا اِس صورت میں ایسے تمام محتقین رہیں گے ؟ کا تُن اِمودودی صاحب این اِن نظر یات کی مفرت کو محسوس کر کے آئے نہ دوسی میں ایس تمیں کی مفرت کو محسوس کر کے آئے نہ نہ موسی کر کے آئے نہ نہ بونے دوسی کی وعوت نہ دیں میکہ مراؤ سنعتم پر گا مزن ہونے گئے تناف علیہ نے کے ذریعے فرمایا گیا ہے ۔
کے کو اُن سے کہ رہا ہوں صال و ل مگر

"درہے کہ شان ناز پیرے کوہ گراں یہ ہو

لمَّتِ اسلام برم بِهِ الله متعدد فرقوں کے برج تلے در ہی مہو ئی تھی۔ مرفرقد اہلِ حق فرقد سادى سے برر ريكاد تھا ، إس مالت بي موصوف في اُست محدية بركرم بالا كرم رئے ہُوئے اُسٹ محربہ کو جماعت اسلامی کے نام سے ایک نازہ فرقہ اُدرم عمت فرما دیا ۔ اِس فرفے کی مجون مرکب کے سا دے اجزاء وہا بیت ہی کے جزائیم مِشْتَ لی بین کیا اسے مودودی صاب نے اپنے آنا کے نوام میں گوندھ کر نیار کیا ہے۔ سیاسی جماعت کے بطور یر فرقہ منظرعام پیر آیا خالیکن دیکھنے ہی دیکھنے ایک مذہبی فرنے ک<sup>شک</sup>ل اختیار کرگیا م<sup>مرو و د</sup>بی<del>ت زدہ حضرات</del> کی نظريں ابنے بیشوا عالیجناب مردودی صاحب کا انّا آتنا بلند و بالا ہے کہ ایسے صنرات ہر بزرگ پراعتراص کرسکتے ہیں جسما بہ کرام کو ہدت تنقید بنیا ہُواخندہ پیشیا نی سے دیکھ سکتے ہیں یوڈودی ساحب كأفل انبيائ كرام عصمت ادر سيدالانبياء عليه وعليهم الصلوة والسلام كعظمت كو دا غدار کرتا علا حائے تو ان کی بیٹیا نی برئل یا زبان پر ایک حرف نشکایت کم نہیں آتا بکر مرحیا اورزندہ با دکے نعرے بلند ہونے نشروع ہوجانے ہیں لیکن مود و دی صاحب پر انگر کو ٹی تنقید کرے باکسی طرح موصوف کا نام الف کے نامے آئے آئے بیر کن مودودی صاحب اینڈ کمینی کے لیے قطعاً ناقابلِ رواننت بے بیونکہ مودودی صاحب کو توانیبا نے کرام جیسے مفریبن بارگا والهير رِبْنقيد كرنے كا برمٹ ملا ہوا ہے، وُد إس حركتِ فيبير كا بيدائشي حق ركھتے ہيں ليكن کسی دُوسرے کو با فی جماعتِ اسلامی کی کسی کوہ ہمالیہ سے حبی وزنی غلطی کو غلطی کھنے کا تق دینے کے لیے مرکز نیار نہیں میں۔ بہی تو دہ افسوساک صورت ہے جسے ت را ن کریم میں إِتَّخَذُوا اَحْبَامُ هُمُ مُ وَرُهُ هُبَا نَهُمْ أَنُ بَا بًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مُشْرِايا كَيَا بِ رَبِي ب جماعتِ اسلامی کے سومنا نے کا وُہ سب سے ٹرا بُت جس کی پُورے اہتمام ہے پُوجا باط کا انتظام کیا بُواہے۔ اِس جماعت کام رفر داپنے اُس جیلتے ہمرنے بٹ کے آ گے جمکنا سی در لیزنجان جاننے اور مسلمانوں کو مجھی اِس داستے پر گامزن ہونے کی دعوت و بینے فباندروزمصروت رستته بيل-

وہا بیر کے سابن دولوں فرنے داہلی سٹ و دیو بندی بھی سلوک مولوی محد اٹمبیل مہلوی مکے سابھ کر رہے ہیں۔ اُن کے نزدیک راہِ ہوایت اور ذرایع نجات یہی ہے ، حبس پر گامزن ہونے کا استرنعالی نے اسپنے بندوں کو حکم دیا اُدراً س صراطِ مستقیم کا تعین فرماتے ہمن کثرت سے یوں وُعا مانگئے سے لیے ارشاہ فرمایا تھا؛ اِھٰد نَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَدَقِیْم ٥ صِرَاطَ الَّذِنِیَ اَنْعَمُنَتَ عَکَیْفِ مُ یَدِیٰ اِنعَام یافیہ حضرات کا داسنہ صراطِ مستقیم ہے ، جوانجبا، ، سدین، شہرا، اورصالحین میں، لیکن وہا بہرکی دونوں اولین جماعتوں نے تواس فرمان اللی کو بُول بدلا ہوا ہے کہ صِوَاطَ اللّٰ ذِی کَانَ عَلَیْ وِ اِسْسَاعِیْلُ الدَّ هٰ لَوَیْ اور جماعتِ اسلامی کے فیلے میں اس آیٹ کورکو علاً برصورت دی ہوئی ہے کہ صواط اللّٰ ذِی عَلَیْ فِ الْمُوْدُودِیْ - السّدِ تعالیٰ الْمُجَدِیمِ نِ اسلام کو سے ہوا بیٹ نصیب فرمائے مراکعین )

وہا ہیں کی اوّ لین مجاعت کی عبر مناک ناکا می سے بعد برکش کو رنمنٹ نے کتا ب وہا ہیت کا دورا المِلْشُ ولِوبندى جماعت كى صورت بين شا كُع كيا. يمسلانان المِسننت وجماعت كو كراه كرف كافاط سُنّی حنفی بن کرسامنے آئے ۔ لعبض غیرصروری مسائل میں عوام اننا س کوا صلاحی زگ دکھا یا اور اِس طرح اینی جانب مانل کرنے کی کوشش میں مصروت رہے۔ خاطرخواہ کا میا بی یُوں مجمی حاصل نر بُو گی۔ ایک مرصلے رانگریزی حکومت نے مولوی محدالیا س کا ندھلوی و او بندی سے علاقہ میوات میں پانچیو روپیرماً بیوارنخواه پرتبلیغ کروا تی رونهٔ رفتهٔ تبلیغی سسطم <u>دیوبندیت</u> کاحتیرین گیا . اب بیجال پُوپ عالم اسلام میں جیبلا ہوا ہے۔ بیر هارت مروں پرلبترا ٹھائے یامسجدوں میں ڈیرے جاتے ہوئے ما رل مائے میں۔ یمسلانا ن المسنّت وجماعت کو اپنے حال میں گرفتار کرنے ، اپنا ساتھی بنا نے محدر سول الله کی اُمت کے زمرے سے نکال کر محمد بن عبدالوہا ب نجدی کے پیروکاروں بیں شال کرنے کی خاط ا لبعث قلوب کے مرساز و سامان سے لیس مبوکر اُستے ہیں۔ وراز رہیش، مٹخنے ننظے، ہاتھ میں بیبے ،خاموش کے مجسے ، زبانوں پر ذکرالہٰی : نگا ہیں نیجی ، ایک امیرے تا لیع ،کولُ سخت کلائی سے بیش اسے تب بھی غضہ زو یک نہیں اُنے دیتے ، عضدہ کوچھو تو سرگر نہیں تباتے ا كسى انتىلا فى منك بربولنا أن كيمش سيفارج ، ابندا نى م حد كلما درنماز كى لقبن ہے ، الكى بات مبحد میں المسنّت کو بلاکراً خبس مولوی محد زکر یا کا ندهلوی دیوبند کی کانبلیغی نصاب مشنا نا ادرای کے بعدا پنے جال میں مجینسنے والوں سے مُلِکت بھڑ*ت کے بیے تی*ن ،سان ، دس یا اکتالیس <sup>دِن</sup> وقف کے نے کی خاطرایٹری چوٹی کا زور لگانا اور خوشامد ٹک کرنا ۔ اِس عیاری کے باعث دیوبندی جا

ا الري ميں اتنى كاميا بى مُونى ہے عتبیٰ اُن كے علیاء عدیوں میں سے كاميا بی حاصل منہ*يں كرسكة تھے*۔ "بلینی سسٹم کی کا بیا بی کود کھے کرمو دوری صاحب نے سیاست کا جال بجیایا، اسلامی نوم ر اسان بیدرون کی بعض غلط حرکات اور کونا مبیون سے خوب فی مُدہ اٹھایا۔ سیاسی موضوعات ے ما ظدین عنا بدومسأل میں کتا ہیں کو کر اپنے جال میں سینسنے والوں کے سامنے متابلة اپنالٹر پر ر کا میر بڑی سے بڑی ہتی ہیں کیڑے وکھا کراپنی پاکیا زی کا لویا منوایا ۔ اپنوں کے ذہبنوں میں بناد یاک سربری سے بڑی سننی کم و مبنیں گناہ میں ضرور ملوث مُبوئی، غلطی کرگنی ، لہٰذا أسس بر نقيدر نا بھي عيب نهيں مكينفيقت نفس الا مرى كا اخلها رہے۔ اپنى دات كو منبطى سے مبرّا ا در منقيد ہے الاتر د کھایا، ہاندا جماعتِ اسلاقی کا کونی فرومو دوری صاحب پر تنفید قطعًا بر داشت نہیں کرسکتا۔ غرضيكه وہا بی جس رنگ میں مجبی سلمانوں کے سامنے آئے ملت اسلامیہ کی بدخواہی اُن کی رز ل مقسود رہی۔ رمنما نی کے محبیس میں رہزنی ہی کرنے رہے اور کر د ہے ہیں۔ ہر و ہاتی جماعت کا مٹن مسلانوں کے ہاتھوں سے اللہ کی رہتی کو چیٹرا نا اورانبیا ئے کرام اورا ولیا ئے عظام کا گنتا بناکراُن کی مشاع ایما نی کولوٹنا ہے۔ اِن کی غایب درجه کوشنش بھی رہی ہے کہ مسلمانوں کا مُرخ وم ہے بھرکر لندن اسومنات، تجداور واسٹنگٹن کی جانب بھیردیا جائے۔مسلمانا نِ عالم ك زوال ك اسباب ميں سب سے طرا سبب ولم سيت كا ظهور سے مطلافت سے ك كر برمک کی اسلامی حکومت کے جسے بھی غیرمسلم طاکنوں نے تا راج کیا ، اُسس کی تہریس دیا ہوں كانتراما في اوراسلام وسنسمني كارفرا حروري ب- النفول في بمينز غيرسلمول كوست بارد بن رمسلما بن کے مفا دات بر کاری خربیں سگا ئیں اور طب اسلامیہ کے بیے مار است میں البن بُوئے مسلانوں کو اقتدار سے مروہ مروانے کے بعداً ن کے نزمن اتحادیں آگ سانے فيل مفردت رہے اور تھجی مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے ریا۔ نثور فنٹوں کا در داڑہ کھولنا اور نثور است بندكرنے كے بيار ، مجابر ومصلح كهلانے كى نماع الله جلانا إن كى كمنيك دہى ہے تاكم موسلے بما کمان اینید مصلح ، ربینا رم اور <del>آب اسلامیہ کے ب</del>مدر دیبان کر اِن کے بیجے مگ جائیں اور اِس الن بل وصدت کاجنا زہ کل جائے۔ دوسرے گراہ فرتے جلدمٹ جا یا کرنے تھے لیکن بروہ بیت کا فتر فيرمسلم طاقتوں کی برولت دوسوسال سے بچلنا بچولنا اوراپنی جڑیں وسیع کرتا ہی جار ہاہے۔

مُخیرِصاد قصلیا منڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوارج کا یہ بھی خاصہ بتا یا تھاکہ یُقْتُلُوُن اَھُلَ اَنْدِ سُلَاهِرِ وَیکَدْعُوْنَ اَھُلَ الْاَکُوْ شَانِ - اللّٰہ تعالیٰ ملّمالوں کو اِن کی شرکِبندی اور فغذا نگیزی سے محفوظ و مامون رکھے۔ (اللّٰمِین)

## ٥- باني نيويت کے کارنامے

گازهی نے ایک جانب انڈ بن شنل کا گرس بنا کربٹن گورنمنٹ کے ہندونوں کے بارے میں جوسکوک وشبہات سنے اپنے بخیب دورکر نا شروع کیا اور حکومت کی جمایت کا دم مجرنا کا نگرسی لیڈر وں کا شعار بنا دیا اور دوسری طرف سندونوں کے سامنے ایسے اصول رکھے کہ چند بی سالوں میں دولت، تعلیم ، خوشحالی اور ظاہری عزبت بہندوئوں کے پاس جمع ہونی شروع ہوگئی ۔ بہندونوں کے پاس جمع ہونی شروع ہوگئی ۔ بہندونوں ہرلیا ظاہری خوشکی ہوگئی کہ وہ حب بہا بننے تو حکومت وقت کی چولیں بلاکر رکھ دیتے اور انگریز کی حکومت نہ بہوتی تو مسلمانوں کوعلی الاعلان کیا چاجا ہے ۔ کیونکہ حکومت کی مشیمتری کے مشیمتر کل کرزے بہندوشے ۔

اس صورت بال سے ابندائی تیور دیکھے ہی برشن گورنسٹ کی نظرائتیا ب نے مسلانوں مرسیدا جدخاں ساحب کوئین لیا یمسیل ن قوم کو انگریز وں کے فریب لانے کی تلتین کی ، تاکم سابقہ اور مرجودہ حاکم قوموں کے درمیان جومنا فرت پیدا ہو کی تھی وُہ وُور ہوجائے ۔ یہ اُس صورت میں جمکن بھا کہ تنتیا اسلام بیہ کوغیرت بلی سے عامری کرکے اینگلو انڈین سلمان بنادیا جائے ، اُن کا رخ حرم سے لندن کی جانب بھیر دیا جائے بزائگریز وں اور مسلمان میں من توسشوم تو من خوق منہ ہوکھ من من دو کو من فرق منہ ہوکھ من خود کو عیسا تی اور ہوسلمان کہتا رہے ۔ سرسیدا حمد خاس ساحب اس بات پر آمادہ ہو گئے اور وہ مسلمان کہتا رہے ۔ سرسیدا حمد خاس ساحب اس بات پر آمادہ ہو گئے اور وہ مسلمان کہتا رہے ۔ سرسیدا حمد خاس ساحب اس بات پر آمادہ ہو گئے اور وہ مسلمان کہتا رہے ۔ سرسیدا حمد خاس ساحب اس بات پر آمادہ ہو گئے اور وہ مسلمان کو انگریز وں کے قریب لانے کی کوئٹ من شروع کر دی تو وہ مری طوف اسلام اور عیسا نیت کا فرق منا نے کی مہم کا آغاز کر دیا ۔

ا سلام ہی ایک سپا و بن ہے اور اس کے علاوہ بنتنے تھی مذا ہب میں سب حیو ٹے اور باطل ہیں۔ اسلام البیا کا مل اور محمل و بن ہے حس میں کسی غیراسلامی نظرینے کو شامل کرنے کی

تعناگنجائین نہیں ہے۔ جھوٹے مذاہب ہیں سے ایک فرسند والا اگر دو سرا مذہب اختیار کر لے

ادوسرے فرہب کے قریب ہوجائے تو اُس کا اُسی طرح کچھ نہیں گبڑ ناجس طرح ایک نجا ست

میں دوسری طادیتے سے بلیدی میں کوئی فرق نہیں آٹالیکن اسلام میں باطل مذاہب کا ایک نظریہ

شامل کر لینے سے وہی تیجہ سامنے آتا ہے جو دو دھ کے کسی ہورے بُو کے شب میں بیشیاب کا ایک
قود ڈالنے سے براکد ہوتا ہے کہ سا را دو دھ بلیداوز ناقا بل استعمال۔ اسی طرح کسی سلمان کہ لائے
والے کا ایک غیراسلا می نظریہ اختیار کرلینا اُس کے اسلامی دعوے کو غلط بنا دیتا ہے اور شرکیت وادار نہیں ہے۔

گاندهی اگراپنی قوم کو انگریزوں اور عیسائیت کے قربیب لے گیا تو اس سے ہندووں کی برخری میں کیا جو اس سے ہندووں کی برخری میں کیا جہ برخری میں کیا جا اس کے بعد اگر دولت و دجا بت یا تفدیحتی آئی تو بر دنیاوی زینت افزت میں کس کام آئے گی جبکہ ایمان صبیحی متناع سے ٹیز ہی گنوادی حب پر اُخروی نجا سے کا دارو مداور ہے۔

مرتبا حمد خان صاحب نے مسلما نوں کو برٹش گور نمنٹ کے قدموں بیں جہلانے کی ہوکوئش کی اس کے بارے میں موصوف اور اُن کے حامیوں کے جند بیانات باب جہارہ میں پیش کیے جائیں گے ، انشاء اللہ تعالیٰ ۔ یہاں صرف بیہ پہلواجا گرکزنا ہے کہ اُنھوں نے مسلما نوں کوعیسائیت کے نزدیک لے جانے نیز اسلام اور عیسائیت کا فرق مٹانے کی کہاں کہ کوئشش کی ؟ ہمارے کوئرہ بالاخیالات کو سرستبدا حمد خان صاحب کے وست راست بعنی خواج الطاعت کی سرستبدا حمد خان صاحب کے وست راست بعنی خواج الطاعت کے مدر جدان بیان کی دوشنی میں پر کھاجا سکتا ہے ۔ اُنھوں نے کھا ہے ؛
مرستبد نے غدر ، ہماء کے بعد جن دو با توں کومسلما نوں کی آئند کی ہورئ کے لیے فروری تھا ۔ اُن کا خیال یہ تنا خوری تھا ۔ اُن کا خیال یہ تنا کو سیم موانست اور میل جول بیلانہ ہوگا اُس وقت کے مسلما نوں اور انگریزوں بیم موانست اور میل جول بیلانہ ہوگا اُس وقت کے مسلما نوں کا بنینا اور بیم موانست اور میل جول بیلانہ ہوگا اُس وقت کے مسلما نوں واقت میں عربت سے دہنا و شوارے ۔ گو دہ اب تک اِن داؤ تدم و دہا۔

مرابر مرگرم رہے گرحس صدی کہ وہ اپنا منصوبہ گوراکر ناچا ہتے تھے اس کے لیا لا سے ان کو ولایت کاسفر کرنا عزوری معلوم ہوا۔ ان سے مغربی ان کو تعلیم کا حصول اور اگر ہوں سے میں ہوری کو مبیان سے مغربی کا حصول اور اگر ہوں سے میں وجول کی کوشش تو طور زنابت ہوتی ہے کہ سر بیدا مینت کے قریب لے جانا قرار شہیں ویاجا سکتا ۔ الیے حفالت کو معلوم ہونا جا ہے کہ سر بیدا حمد خاں صاحب نے قران کرد کی ایک تعنیب اور ایک تعنیب ہوئی تھی تھی ، جس میں آبات قرآ نیر کے مفہوم ومطالب ساری اُ مت جمہ ہوئی تعنیب کے برعکس اور سے کچھ بتائے ہیں ۔ حالی صاحب اس تفسیر کی توصیف میں گئی رقمط از ہیں :

مالی کو تراب میں گو تغییبر کی ہدولت روحا نی فہلک بھا دیوں کو آج غسل صحت ملا مسلما نوں کے باک دلوں ہیں وہ گندی گندی یا تیں حجی ہوئی تغیب جیسے کیمی میں مبتا ں ۔ اب اُن کا یک بیا دور ہونا فدا کے مقدس کلام کی سیخی تفسیر کا نتیج ہے۔ مبتا ں ۔ اب اُن کا یک بیا بین کھا ل کی مجو تیاں بنا وہی تو صفرت کی تفسیر کے ایک فقسیر کے ایک فقرے کا معا وضور نہ ہوگا گا گ

سرستیداحمدخاں صاحب نے بائیل کی تفسیر جھی کھی اور عیسانی حفرات کو اطبینان دلانے ہوئے ابنام فلخ نظر کیوں بیان کیا :

الله یناً میں جی یا تبل کا اُتنا ہی طرف دار اور فرید ہوں جس ندر کر آ ہے۔ ہیں مبرا مقصد ہے کرمیں فواکٹر کلنزو کے اعزاضات کا اپنی تفسیر کے مناسب حقوں میں ،حب اُن کا موقع آئے ، جواب دوں نہ تک

ندکورہ نفسیرکے بارے میں خواجہ اللا نحسین عالی نے اپنے ٹائزات کُوں سپر وقع کیے تھے: "برتفسیر جوانجیل کو بجائے لغوسمجنے کے جیسا کدات کے خیال تھا، واجب ننظیم بیان کرتی ہے ، اور اِس کا ثبوت خود قرآن سے دہتی ہے ، اِس عابل ہے کم

له الطان حين حالى بيات جاويد ، سا٢٠ ك ايضاً : س ٤٠٠ مله الطاق عن ١٠١ مله الطاق الما الطاق الما الطاق الطاق

اس کا زجم سلما نوں کی ہرزیان میں ادر بالخصوص عربی میں ہو کیونکہ مسلما نوں کے واسطے سے اِس سے منبد بات اور کوئی منبیں ہوسکتی کہ وہ انجیل کو اُسی عربت کی بھا سے دیکھنے مگ جا نیں حس نگاہ سے دُرُ اُو آن کو دیکھنے میں ! ک ناب المصاحب كي مفرى الفاظ بار بار پرهنے كے فابل ميں يميا اب جي كوني نشك وسن، الّ ره گیاکوسلانوں کوایمان سے محودم کرکے نیم عیسائی بنا نے کی برایک پُرا سرار ساز کش مقی جر کا جال رکشن گورنمنٹ نے بھیلا با اور سرستبداحمد خال صاحب نے حکومت سے اس منصوبے مو ای سے بمکنار کرنے کا بطرا اُ کھا یا نھا۔ موصوف نے اِسی منصوبے کے تحت پُورے دن میں زمیم کی اور عکومت کے اشارے پر ابساا سلام مرتب کیا، جس کے بیرو کار اور ایک مکھلے فرسل میں ماسواتے مسلم اور غیرسلم کملانے کے اور کوئی فرق باقی نہیں رہنا۔ سرتیداحمد خال صاب ف مقد السلام مين ح كتر بيونت كي أس كاخلامه جناب مالي با في بتى في بور بيش كيا سه : ا اجماع حجت شرعی منیں ہے ۔ ۱. قیا س حجت شرعی مہیں ہے . مر۔ تقلید واحب نہیں ہے۔ ۸۔ قرآن کا کوئی عکم جو ایک آیت میں بیان مواتھاکسی دومسری آیت سے منسوخ نہیں ہوا اور نرقرآن کی سی این کی طاوت منسوخ او کی اور سورہ بغزی اس ایت سے کم ما ننسخ من اية اوننسها . قرآن كى كسى آبت كاناسخ اوركسى كانسوخ بونا مراد نہیں ہے مبکداُ س کا بعض اً بنوں سے نشرا کے سابقہ کے بعض احکام کا منسوخ ہونا مراد ہ ۵- قرآن میں کسی طرح کی زیا دتی یا کمی یا نغیرو تبدل واقع نهیں ہموا۔ وُوصِ طرح اُور عب قدر نازل ا اُن اُن اُسی قدر زمان از زول سے آج یک محفوظ ہے اور جن روایتوں سے زیادتی یا کمی

بِالْغِيرِو تبدل كا ہونا بالعِصْ صَحَابِ كے اقوال سے قرآن كا توار د ہونا يا يا جانا ہے وہ سب

لُعِمَالَى بِا فَي بِتِي ؛ حياتِ عبا ديد ، ص ١٤٢

موضوع ، وه مفترى مين -

۷ - صحاح سنته بکه صحیحین کی مجی تمام حدیثوں کو ،حب بک اصولِ علم حدیث کے موافق کو اس کے موافق کو اس کی جائے درک جائے درکی جائے مزکی جائے درکی جائے

، شیطان یا اہلیس کالفظ جو قرآن نجید میں آیا ہے اُس سے کوئی وجو دخارج عن الانسان مراد ہنیں ہے۔ اُس سے کوئی وجو دخارج عن الانسان مراد ہنیں ہے۔ اُس سے کوئی وجو دخارج عن الانسان میں جونش اتا رہ یا قوت بہیمیہ ہے ، وہ مراد ہے۔ ۸- طبور مختفقہ جن کو نصاری نے گلا گھونٹ کر مارڈوالا ہو، مسلما نوں کو اُن کا کھانا حلال ہے۔ ۹- بچنکہ خبرواحد میں احتمالی صدق وکذب باقی رہتا ہے ، اِس بیے جواعز اص اخبار اماد کی

بنا پراسلام کی نسبت کے جاتے ہیں، اسلام ان کا بواب وہ نہیں ہے۔

۱۰ سوا اُن کفار ومشرکین کے جن کا قرآن کی اِسس اُیٹ میں ذکر کیا گیا ہے یا جو اس ایت کے مصداف ہوں کہ ،انما ینھا کھ الله عن الله عن الله کا توجو کو من دیاس کھ و ظاہروا علی اخوا حبکمر ان تو تو ہم متمام کفار ومشرکین سے دوستی وموالات کرنا ما اُرْب ۔

۱۱- عهدِعتیق ادرعهد میدی کنا بون مین تولیب لفظی واقع نهیں ہُو فی بلد صرف تولیب معنوی ہوئے۔
گر اِسی کے ساتھ اُن کا اوّل سے اُغریک الها می ہونا اور غلطی سے پاک ہوناغیر سلم۔
۱۲- شرخص اُن مسائل میں ہوقو آن یا حدیث صبح میں منصوص نہیں ہیں ، آپ اپنا عبقد ہے۔
۱۳- حضرت ہاجرہ جو اسلمعیل کی ہاں ہیں وہ جیسا کہ لبصن روا بتوں میں ذکور ہیں، درحیث ت
لونڈی نہ تضیں مکر رقبون باد شاہِ مصر کی بیٹی تقییں۔ رقبون نے اُن کو صرف تربیت کے یہ حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا تھا۔

مهد وضع ولباكس وغيره ميس كفّارك ساتق تشبه ننزعًا ممنوع نبيس يد -

10- قرآن کی کسی آبت سے جبر رہ اورکسی سے قدر برا مشدلال کرنا، مبیا کہ مشکمین نے اپنے اپنے نہ بہب کی نائید کے لیے کیا ہے ، مقصد شارع کے بر خلاف ہے بریوکل جن آبی تین سے اس مسلمہ کو استنباط کیا جا تا ہے ، اُن آبیوں سے بندوں سے جبرا یا مختار ہوئے کا تصفیہ کرنا مقصود نہیں ہے ور نہ ان کفرت مسلمہ فرکور کے متعلق بحث کو نے والوں پرغضب ناک ہوکر یہ نہ فوانے کم ؛ آبط خدا آ مِرْتُ حداً م بھا نا

ا من سِلْتُ ـ

ار مول ادرشق صدر دونوں رئویا میں واقع ہوئے میں ذکر بیداری میں ، کیا مسجر سوام سے اسمانوں کے۔ سے مسجد إنفیٰی کا اور کیا مسجد اقعلٰی سے آسمانوں کے۔

المان ج كرمس طرح انسان سے فروز مخلوقات موجود ہے اسی طرح اُس سے بالا تر علی فات ، حبی ہے کہ مس ملے کا نمایں موجود ہو ، لیکن طلائک یا طلائکر کے الفاظ جو قرآن میں وارد ہوئے نہیں اُن سے بیرمراد نہیں ہے کہ دُہ عبداً مخلوق انسان سے بالا تر ہے بکم فدا تعالیٰ نے مختلف قوی اپنی قدرت کا طرسے ما دّ سے میں ودلین کے بین جیسے پہاڈوں کی صلابت، یانی کا سیلان ، درخوں کا نمو ، برق کی قوت جذب و د فع وا مثال دا ایک اُنھیں کو ملائک یا طلائک کے لفظ سے نعیمرکیا گیا ہے۔

۱۸ - آدم اور ملائکہ اور البیس کا تقدیم قرآن میں بیان ہُواہے یہ کسی واقعے کی خرمنیں ہے اللہ کا در البیس کا تقدیم قرآن میں بیان ہُواہے یہ کسی واقعی خرمنیں ہے میرائے میں انسان کی فطرت اور اُس کے مبذبات اور قرت بہیں ہے اور اِس بہیں جو اُسس میں ودلیت کی گئے ہے ، اُس کی بُرائی یا دشمنی کو بیان کیا گیا ہے اور اِس قرآن میں موجود ہیں۔
قسم کی اور مجی منعد دمشیلیس قرآن میں موجود ہیں۔

١٩- منجره وليل نبوت تنيس موسكنا-

۲۰ قرآن میں آنحفرت صلم سے سی مجروہ کے صادر ہونے کا ذکر منیں ہے۔

ام ہ آیہ ، الذین اندینجہ دافکتاب یعرفونه کما یعوفون ابناء ہم میں جوشمیر منعول افظ یعرفونه بیں ہے، وہ جیبا کہ عام مفسرین کھتے ہیں، آنحفرت کی طرف عائد نہیں ہوتی بکہ جدیبا ابن عباس، قیادہ، ربیع اور ابن زیدسے منعول ہے تحول قبد کے معاطے کی طرف بھر تی ہے ،جس کا ذکر اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کیا گیا ہے۔

معاطے کی طرف بھر تی ہے ،جس کا ذکر اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کیا گیا ہے۔

معاطے کی طرف بھر تی ہے ،جس کا ذکر اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کیا گیا ہے۔

تقا، منسوخ نہیں ہوا۔ پس جو وصیت وارث کے حق میں کی جائے وہ نافذ ہے۔

معالی مشکل سے روزہ رکھے ہیں وہ آیہ ، وعلی الذین یطیقوند فدید طعا مہ مسکین کے بہوب روزہ ل کے بدلے فدید دیے ہیں۔ بعض دیگر علماء فوریکی

ا جازت کو خاص کرمعتر لوگوں کے لیے مخصوص تھتے ہیں مگر سرسیّد کے زدبک یہ عکم عمواً ان مر لوگول کے لیے ہے جن کوروزہ رکھنا شان ہو ، نثواہ بٹرھے ہوں اورخواہ جوان ۔ لیکن بنسبت فدہر دیننے کے اُن کوروزہ رکھنا بہتر ہے ۔

اور دہ الی سے اسی تو کی حرمت قرآن میں بیان ہو ٹی ہے ، اس سے اُسی قسم کا رہا مراد ہے میں الی کا دے ملک کے سُود خوادوں میں اور دہ بیل منا لی جا رہے میں منا لی جا تی ہے ۔ گراس سے اُسی منا نے اور دہ ٹیمیوں میں ، جن کا بیٹ سے دخوادی ہے ، بیا ٹی جا تی ہے ۔ گراس سے اُس منا نے کی حرمت جو برامیں ٹری فرقوں بر لیا جا تا ہے تنا بت نہیں ہوتی ۔ اِس کے سواکسی گورند لے یا کمیٹنی کو جو ملک کی زنی کے لیے دو پیر قرض لے ، اُس کو سے دینا یا کسی جاعت کا دفاہ عام سے کام کے لیے جیدہ جمع کرے ، اُس دو سید کا سُود میں گانا اُوراس کے منا فع سے دفاہِ عام مے کام کے لیے جیدہ جمع کرے ، اُس دو سید کا سُود میں گانا اُوراس کے منا فع سے دفاہِ عام مے کام کے کام کرنا ، یہ بھی دبا میں داخل نہیں ہے۔ اُوراس کے منا فع سے دفاہِ عام مے کام کے کام کرنا ، یہ بھی دبا میں داخل نہیں ہے۔ شایا جانا جانا ہو ۔ قرآن میں کوئی نفط الیسا نہیں ہے جس سے حضرت عیلی کا ذائدہ اُس مان پر اُ مُضایا جانا ہو۔ شاہت ہو۔

۲۰ ۲- شهدائی نسبت جو قرآن میں آیا ہے کہ اُن کومُردہ نہمجبو مکبر وُہ زندہ ہیں ، اِس سے اُن کا علودرجات اور روحانی خوشی اور دنیا میں مثال قابلِ تقلید جوبِرُنا مراد ہے ، نه بهر کر وہ در حقیقت زندہ میں اور شل زندوں کے کھاتے ہیں۔

ے ۷ - صور کالفظ ہو قرآن میں متعدد عبگر کیا ہے اُس سے فی الواقع کوئی کا لدمشل نرشکھے با بنکھیا تری یا قرنا کے مراد منبی ہے مبکہ میدمین استعارہ ہے کہ حس طرح تری کی کا واز پر نشکر ثبع ہو جلتے میں اِسی طرح خدا کی مشتبت اور ارادہ سے لبٹ وحشرواقع ہو گا۔

۲۸۔ ندا تعالیٰ کی ذات دصفات ادرامها، وا فعال کے متعلنَّ جو کچہ قراَن یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وُہ سب بطریقِ عجاز داسنعارہ وتمثیل کے بیان مُواہے ادرامی طرح معاد کے متعلق جو کچہ بیان مُواہے ، دو بھی سب مجاز پرفحول ہے نرحقینفت پر۔

۲۹ ۔ قرآن میں جو خدا کا زمین وا سمان کو جیو دن میں پیداکرنا بیان ہواہے ، اس سے کسی داقعہ کی خبر دینی مقصود نہیں ہے مجر مرف میں دیوں کے اس اعتقاد کی تر دیدمقصود ہے کم خدا تعالیٰ نے زمین وا سمان کو چیودن میں پیدا کرنے کے بعدسا تریں دن ارام لیا اور اسی
ہے جو کچواُن کا عقیدہ خلقِ زمین واسمان کی نسبت تھا اُسس کو قراُن میں اُسی طرح بیان
کرکے فرما یا کہ وَ مُا مستَنا مِن لَّعُوْنِ ہے کیونکم شارع کا مقصد خفایقِ استے بارسے بحث
کرنا یا جو بائیں تھا اُن کے برخلاف ہوں اُن پررد و فدح کرنا نہیں ہے بلکہ جو خیا لات لوگو
کے دل میں خداکی وحدانیت اور قدرت و عظمت کے خلاف ننہ نشین ہوں اُن کا زائل
کرنا ہے۔

۱۳- ندا کا دیدار کیا دنیا میں اور کیاعقبی میں ، نه إن ظاہری آنکھوں سے مکن ہے اور نه دل کی

۳۷- قرآن مجید میں و جنگ بدر دختین سے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے ، اُس سے اُن لڑا اُیوں میں فرشتوں کا آنا تا بت نہیں ہوتا۔

٧٢- صفاتِ بارى تعالى عين دائت مين ، دغيرذات أورنه لاعين ولاغير، حبيباكم اشاعره كا

نرمی ہے۔

۲۲- مفرن عبلی کا بن باب کے بیدا ہو ناکسی بات سے نیا بن نہیں ہوا۔ دم - کوئی امرعادتِ اللی اور قانون طبیقی کے ثلاث میں دقوع میں نہیں آیا۔

عما - نبوت كاطكرنبى كى اصل فطرت مين ودليت بواب ادرجبيا كرموسف مين آيا ب كدا للبِّي نبِيٌّ وَكُوْكَانَ فِي بَطْنِ المَنْهُ وها لكيبِي سنبي مِرّاب اور صراح مام المات اور قوی قطری بتدریج ترتی کرتے ہیں، اُسی طرح ملکہ نبوت بتدریج ترتی یا تا ہے؛ ہمان مک كرجب وه كمال ك درج كويني بألب نواس سوه ظهر مين آنا بحواس كالمقتشى ہوتا ہے اور جس کوعرف عام میں لعنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اِس بیے جو وہی اُس پر ا ازل ہوتی ہے ورکسی اللجی یا فاصد ( بعنی فرشتہ) کی وسا طن سے نازل نہیں ہوتی بكرنود بخردا يك چيزاكس كے دل سے أسحتى ہے اوراسي برگرتی ہے ٨٧- قرآن سے بنات كالبا وجو دهيما كروما خيال كياجا اسب كر ده بواتى اگ كے شعلت پیدا ہُوئے ہیں ادر اُن میں مرد وعورت دونوں ہوتے ہیں ،حب شکل میں جا ہتے ہیں ظامر وسكت بيس، أدى كونفع يا نفضان بينيا سكته بين وغيره وغيره ، أابت منين ورما . 9 س - انبیائے بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ، اُن مين حس فدر باتين نظام زفانون فطرت كے نفلات معلوم ہوتی ميں ، ورسب در حقيقت اُس کے مطابق بیان کائنی ہیں گرمفسرین اہلِ اسلام نے بہودیوں کی بیروی سے اُ ن کے معانی ابسے بیان کیے ہیں جو قانونِ فطرت کے خلاف میں ۔ . م - طوفانِ نوح حس كا ذكر قرأن مجيد مي متعدد عبر أيا ب عام نه تفا بكر أسى قوم اورأسي لك مِين فِد و دنها ، جن يرحفرن أوح مبوت أو يُ تقر

١٨ - حفرت اسحان كى ولادت ك وقت حفرت ساره كى عراس حدونيس بني تقى حبر عادة اولادكا

بونا فرمکن ہے۔ کے

نوطی است مجمی بڑھ کر سرستدا حد خاں صاحب نے چند مسائل ونظر بات سے دریع شریعت کے دریع شریعت کے دریع شریعت کی کوشش کی تھی تاکہ مسلمان اپنی ایما ن جبسی متاع عزیز کو عموا کر صرف این گلوانڈ بن مسلمان بن جائیں ۔ بینا نیچ موصوت نے اُمتِ محد بہت ایسے جنے نظر یات میں اختلاف کیا اُن کا خلاصہ حالی ہانی تی کے لفظوں میں گزمشتہ ترتیب سے ماتھ پیش فدمت ہے۔

اسلام نے غلائی کوہمیشر کے بلیموقو ف کردیا ہے اور آئی من وف دا جو سورہ محمد میں ہے دونہایت مراحت کے ساتھ اِس بات پر ولالت کرتی ہے۔

مرم وعالیک قسم کی عباوت بے صبیبا کہ صدیف شریف میں آیا ہے الدعاء هوا لعبادة ، بس وعائے مستجاب ہونے سے اُس کا مطلب جس کے لیے دعا کی جاتی ہے ، حاصل ہونا مراد نہیں ہے جکہ جرمعنی عباوت کے قبول ہونے کے میں ، وہی معنی دُعا کے مستنجاب ہونے کے ہیں ۔

مهم آیت با آیات بینات کے الفاظ جو آن مجدیس جا بجا آتے ہیں اُن سے وہ الحکام یا مواعظ و نصائح مراد ہیں ، جوندا نعالی نے بزراید و حی کے انبیا ، پرنازل فرمائے ہیں ، ذرکہ معروات ، مبیا کروماً علیائے اسلام نے بیان کیا ہے ۔

۵۹- حفرت علی گنسبت جوبهودی کفتے نظے کیم نے اُن کوسنگ ارکرے قبل کیا اور عیسانی کنے نظے کہ بہودیوں نول غلط بیں ملکہ بلاستبہ و مسلیب برجوصات اُن کوسلیب برموت واقع نہیں بھوئی اور اِسی لیے تسر اُن میں واقع نہیں بھوئی اور اِسی سے سراد ہے کہ موت مسلوب کرنے سے مفصور نفی ، وہ واقع نہیں بھوئی۔

۱۰۸- اگرمرد کوبراخمال مجی ہوکہ متعدد از داج میں عدالت کر سے گا، تو اُس کو ایک سے زیادہ

لعَمَلَ إِنْ بِي : حياتِ جاويد، صه ١٠ تا ١١٠

جور و کی اجازت نہیں ہے۔ عم - سارق کے لیے قطع بد کی سزا جو قرآن میں بیا ن مُونی ہے لاز می منیں ہے کیوکر الا لازى برتى توفقها وأس كومال مسروقه كى ايك خاص مقداد كسائفه مشروط وكرت ادر نیرصحابے وفت میں متعدد موقعوں پر سازی کو عرف نید کی سزانہ دی ماتی۔ مهم - قرآن مبرجق اوراج ترک الفاظ سے چینے مُوٹے بہاڑی اور صحراتی لوگ مراد ہیں ، ز ک وہ دہمی خلون جو دیوا ور شون وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے۔ وم - سوره فبل مين جن الفاظ سے اصحاب فيل پر إبا بيل كاكنكريان جيديكنام ادبياجا أے ده

ورخفیقت مرحن صحیک سے استعارہ ہے ،جس کی سبت تاریخ سے نابت ہے کر عطام مرض تیک عرب بل اُسی ال نمو دار بُهوا جکیرا بربه نے ممر برحیرُها فی کی تھی۔

. ۵ - حفرن مُرسَى اورح فرن عبيلى اورتمام النبائے ساتفین کے قستوں میں حب قدر وا تعات بنطا سرخلافِ فانونِ فطرت معلوم بونے میں ، جیسے بدیر بیسا ، عصا کا از دہا بن جانا ، زمون اوراُس کے فشکر کاغر ن ہونا ، خدا کا مُوسلی سے کلام کرنا ، پہاڑیر تحقی کا ہونا ، گوسالر مارای کا بولنا، ابرکاساییکرنا ، من وسانی کا اُترنا ،عیسی کا گهواره میں بولنا ، خلق طبر . اندمول اور کورهبوں کو چینگا کرنا ،مردوں کو زندہ کرنا ، ما'مرہ کا نزول وغیرہ و مغیرہ اُن کی تغییر میں جو کچھ سرستبرنے بھاہے وہ غالبًا پہلے کسی مفسرنے نہیں تھا۔

ا ۵ - قر اَن مجيد مين دوطرح كاكلام يا باجاتاب: ايك مقصود اور دوسرا غير مقصود - كيس ج کلام نور مفعر دہے اُس سے سی ہات کے اثبات یا نفی را سدلا ل منیں ہوسکتا۔ مثلاً كقارك رمن اللي سعموم بون كواس طرح بيان كياكيا ب كر: لَا تُفَتُّهُ لَهُمْ آ بُوَا بُ السَّمَا يَرِ جِهُ كماصل منصوراً ن كرمان كابيان بادراً س كواس براييا بیان کیا گیا ہے ،اس لیے اس کلام کوغیر مقصود تمجھاجائے گا اور اس سے اِس بات پر كه أسمان ميں في الواقع در واز مے موجو دہيں ،اشدلال نر ہو سكے كا۔

۷ ه . شرليتِ اسلامير مين تمام احكام دوفسمك مين : أيب اصلى اور دو سرب محافظ احكام اصلى جن احکام را سلام کی بنیا دفایم ہے وہ حرف احکام اصلی ہیں ، جن میں حکم ایسا منین کہ قانون

فطرت کے خلاف ہو، اور دوسری فسم کے اسحام سے فقط اسحام اصلی کی محا فطت مقصور ہے

زیکہ وہ خودمقصو دبالذات میں ۔لیس ان کی نسبت بریجت بالکل بے محل ہے کدو تی اون فطر

سے مطابق ہیں یا نہیں ۔ دیکن چوکہ دونوں لازم وطزوم ہیں اس بیے عملاً دونوں کا درجہ
برابہہے ۔ مثلاً نماز کے منعلق اصل محکم عرف نوجہ الی اللہ ہے ، باقی جب قدر اصحام اس سے
متعلق ہیں شل وضو وفیام وقعود ورکوع وسجود اور استقبالِ قبلہ و بیرہ برسب اسس کے
مافظ میں اور بہی وجہ ہے کہ عرض یا عذر کی حالت میں سب ساقط ہو سکتے ہیں گر توجیہ
الی اللہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی ۔ لیکن حب کوئی عذر مانع نہ ہو دونوں کا بجالانا
الی اللہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی ۔ لیکن حب کا کوئی عذر مانع نہ ہو دونوں کا بجالانا

شربیت مسلم و انگربز بها در کی خوت نودی حاصل کرنے کی خاطر بازیخ اطفال بناکر ایوک بیدوی عیال کرنا حرفت خص نے اپنا شعار بنالیا ہوادر مسلمانوں کوعلی الاعلان البسا ہی مسلم نما عیسائی بنے کی دعوت دیتا رہا ہو، چاہیے تو بہی خفا کہ اسلام کی خفانیت پرتقین رکھنے والے اُس سے کنارہ کش رہنے اوراک شرحفرات نے البسا ہی کیا لیکن برکش گود کمنٹ سے پُجاریوں نے اُسس وَمُورِن وایمان کی تعریف میں زمین واسمان کے فلا بے ملانے مشروع کر دیدے بینانچہ خوا حبہ مطاف حیین مالی نے تھا ہے۔ چنانچہ خوا حبہ مطاف حیین مالی نے تھا ہے :

سرتیاحمدخاں کے جہاں ہم پرادربہت سے اصانات میں ، اُ بخیب میں سے ایک بہت بڑا اصان یہ ہے کہ دو ہمارے ہے ایک البی ب بہاز نرگی کانمونہ سے وردہ حالت کے مطابق کوئی نموز قوم کی موجودہ حالت کے مطابق کوئی نموز قوم کی ماریخ میں نہیں یا تے ہے گئے

ندا کا شکر ہے کو مترسیدا حمد خاں صاحب کاجاری کردہ نیجری فرقد مبھی کا اپنی موت مرح کیا ہے۔ کین اُمس کے زہر بیلے انزات کاحال مسلا نوں کے خرمن دین وابیان کو تہا ہ و بر ہا دکر رہے ہیں۔

لعما کی پانی پتی : حیاتِ جاوید ، ص ۱۲ تا ۱۲ لا گه ایسناً : ص ۷۲

نیا دہ تر اکس نوست کا شکار سکولوں اور کا کجوں کا تعلیم یا فتہ طبقہ ہتر ماہے اور دوسری مبائر پروبز بین وہی سرسیدا عمد خاس کی صدائے بازگشن بنی ہوئی ہے۔ اللّہ تعالیٰ سب کوسچی ہوایت نصیب فرمائے۔ آئین

سرسیداحدتمال مجی ویا بی سے ۔مولوی ملوک علی صاحب کی سرکردگ میں جود بلی کالج سے عکومن اپنے مقصد کے لوگوں کی کھیپ تیار کروار ہی تھی آنجنا بھی اُن میں سے ایک تھے۔ دلدبندی اورنیجری فرقوں کا بیک وفت دلو بنداور علی گرفتھ سے ظہور ہوا تھا۔ ہاتھی کے دانت کیے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، اسی طرح سرتخ بیب کارکی تصویر کے دونوں رُخ مختف ہو گئے۔ ایک بهانب سے وہ برصورت معلوم ہونا ہے تو دوسری بهانب سے حسین و خیل - اوحر سے وتجيس توتخزيب كارنظ أكئ كاادر دوسرى طرف سيمصلح وربغارم - إس مت سع مكل مرنواه نظرا آبا ہے تو اُ دھر سے خیزواہ ۔ یہ دوغلہ بن ہی آبلے حفرات کو منز ل مقصود یک بینیا تا ہے۔ اِن کا مقصد تخریب کاری اور الی دین کی مبزنوا ہی ہونا ہے ناکریسی سے منہ مانکا انعام پاسکیں ، لیکن حب ابل علم و دانش اُن کی حرکتوں سے آگاہ موکر بازبر سس کرتے اورعوام الناس کو اُن سے متر سے مفوظ رسنے کی ہدایت کرنے میں ، توایسے حطرات اپنی دوغلی تصویر کا دوسرار کرخ سامنے کر دیتے ہیں کم ويكي صاحب إانَّ مَعَكُورُ طانِتَمَا نَحْرُ مُصْلِحُونَ وليكن علما فَكُوام أن ك وحوكيل آنے والے کہاں ؟ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نے لبائس میں وہی پُرانے بھرو ہے آرہے ہیں جن كے بارى بى ارشادِ بارى تعالى سے: ألا إنتَّهُمْ هُمُ المُفْتِ دُوْنَ و لكِن لاَ يُعْلَمُونَ -مسلما فو كوچاہيے كرمهدينه علمائ المبتنت وجماعت سے والبتذ ربي اور إسى دين و مزہب كواپنا مغصدحیات بنائے رکھیں حس پراللہ تعالیٰ کےعملے مقبول بندے چل کر دونوں جہا نوں كى كاميا بى عاصل كركنے اور جن كا نام أج كك مخلوق خداكى زبانوں بربعبدع تن واحت ام أنا ہے اور ہرصاحب عقل و دانش اُن کی عقیدت کا دم معرفے پرمحبور ہے۔ اُن حضرات کے را نے کے علاوہ جوکسی اور را سے پر چلنے کی ملقین کر سے با اہلسنت وجماعت کے ندمہب کو یا اُس كے بعض عقابد ونظر باب كواپنى تعقبق كے سانچے ميں دھالے اورا پنے عقلی دھكوسلوں كو قرآن وحدیث کا ماحصل اور شراجیت مطهره کا منشا بتائے وہ رہبر کے تھبیس میں رہز ن ہے۔ ایسے

بلاطرات سے مسلمانوں کو مروقت خرداد رہنا چاہیے۔ لینی: مد بخربی جانچ کرلے جنس کی بازار سمتی میں فریب ان مجر فروشوں سے نہ کھا گندم نمائی کا میانی خاکسار بار کی کے کارنا ہے

جاب منایت الله مشرتی د المتونی ۱۳۸۳ هر ۱۹۹۳) اس تحریب کے بانی تھے۔ زوع میں خاکسار بارٹی ایک سیاسی جماعت کے بطور تمودار ہُوئی۔ بیلچہ اُن کا علامتی نشان نخا۔ بلامريو معلوم ہوتا تھا كر سندى مسلمانوں كے مقوق الم تحفظ إن كا نصب العبن ہے سيكن عققت میں برجی رابش گورنمنظ کی ایک یُوا سرار اور و تنا چال تھی مشرقی صاحب کے بارے يى بېرداده بهاءالى قاسمى امرت سرى نەمۇ تىرغلانت قابىرە كىيىنى نظرىكما تھا: و نام نها د مؤتمر خلافت قابره مصرمنعقده ١١ مي ٢ ١ ١ ١ مير حب معدعنايت الله مشر فی مندی سلما نول کاخودساخته نمائنده بن کرخریب مجوا تو مندوستان ادر ترکی ومفری اخارات نے مشرقی کو برطانوی ماسوکس فراردیا - چنانحید روزنامر 'زمسندار الا بورنے ، جو المحل اپنی محصوص صلحنوں کے ماتحت اسی جاسو*کس کی تخر کیب خاکسا دی کا بهت برا*اعا می ہے، ہم رجولانی ۲۹ ۲ وی اشکا كِصفيها براخبار البلاغ مصرمجريه هرجون ١٩٢١، ك ايم مقاله كاترهم شالع كيا ، حس ميں تركى كے مشہور اخبار وقت كے واله سے مشرقى كو راك نوى باسوس کهاگیا تھا۔ اِس بیٹود مدبرزمیسندار نے جولائی ۲ م ۱ ۱ ء کی اشاعت كوملايكها ب:

م ہم نے اپنے مصنمون میں کھھا نھا کر لعبض طقوں میں برٹ کر کیا جا رہا ہے کہ منٹر تی صاحب کی حیثین طوطی ہیں آئینہ کی ہے اور اُن کی بینقل وحرکست اینے استاذِ از ل کے ایماء واشارہ کا نتیجہ ہے۔ اِس کے ساتھ ہی ہم نے لکھا تھا کم اگریرٹ برغلط اور ہے بنیا دہے نو حکومت کوچا ہیے کہ وہ بے نعلق کا اعملان

اور شیطان سے مراد وہ حیواتی طاقت ہے (جوالسان میں کھانے پینے کے لیے موجود
ہے۔ اِس کے بعد) اُس نے ( اِبی خوا فات کوجاری دکھتے ہُوئے ) وہ خیالات
ہیش کیے ہیں جن کو کوئی ایمان دار میکر عقلمند سے رزبان پر نہیں لاسکتا رسی لعجب بہ کو کہ اِن خوا فات کو ہیں حق اور اصل اسلام ہیں کو کہ اِن خوا فات کے متعلق زور سے کھتا ہے) کر بہی حق اور اصل اسلام ہیں کو کہ اُس کا دعوٰی ہے کہ میر سے سواقر آن مجید کو (کسی نے آجے بیک منہیں سمجھا) اور اُسے یہ میروزی ہے کہ اِسس وفت (مسلمانوں کا) امیر ( اور خلیفۃ المؤمنین ) میں ہوں۔ بھی دعوٰی میروف ہے۔ اُس کا میروف ہے۔ کہ اور اور یہ جھی کہتا ہے کہ امرابیت لگل اِسے کہ اُس کے میروف ہے۔

رعلاوه بریں اینے ہفتہ واراخبار الاصلاح میں اور اپنے رس لہ موری کا غلط مذہب میں اوراینی ارد و تفسیر میں اوراینی تنا ب اشا رات میں وہ خيالات شب كيے ميں جو اُمتِ محرب كے عفايد كو ماش يا شاورا جما ع است كى یوٹی بوٹی کرتے میں اور قرآن مجبر کی قطعی آیات اور متواتر احادیت نبویہ کے مربح فلا ف بي . د كمبومقدم عربي سفات مندرج ذيل .... ( ناكه ) أس كي خ ا فات کا اٹلینہ (ای کے ساھنے اُما ئے ) یفومنیکہ اُس کے بیرچند خیالات منتے نمو نداز خروار کے میں۔علاوہ بربی ایک ادر عجبیب خرا فات بر نہی ہے اور برك دعوب سے كنا ہے كمالے از مرنے مجھے علا مركا خطاب دیا ہے اور میری تفسیر کی نهایت نعرافیت کی ہے۔ اب إن خوا فات کے متعلق جنا ب کی رائے کیا ہے؛ اور اُس تفسیر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟ جوان امور بھ مشتمل ہے ادراِس خص کے متعلق اور اِسے فہم قرآن کے متعلق کیا فتولی ع (ادریھی نتایاجائے کہ) کمیاوا قعی علمائے از ہرنے اِس کتاب کو دہمجھ کم إسعلام كاخطاب دياب، المستفنى : عبدالله شاه مبتغ اسلام ليتاور - مهندوستان

له بهاوالی قاسی ، مولوی : طرب کاری برندسب خاکساری ، ص ۱ تا ۱

اِس اِستنقاء کا جامعہ از ہرکے بزرگ توبن عالم علام یوسف الدی یا امالکی نے عربی میں طول جاب بھا اور اُن کے فتو سے علمائے کوام کی تصادبق مع مُر ودستخط میں ، جن کے اسمائے گوا می صعب ذیل میں ؛

اسمات گرا می صب فیل میں : اوشیخ مصطفی هما می ، شا بی خطیب ، مسجد زبینی ، قامره ، مصر -او علام محرصیب الله الشنقیطی ، ناتب بنسیل . جامعه ازم ، مصر -او سیخ عبد الرحمان الجزیری الشافعی ، استاد جامعه ازم ، مصر -ام علام محمد زام الکوثری شیخ الاسلام ، وکیل دولت عثمانید ، ترکید -ه سیخ علیل خالدی حنفی ، خطیب بیت المقدمس -استان غلیل خالدی حنفی ، خطیب بیت المقدمس -

ندکورہ فنوے کے بارے میں ابوالفنیا جناب بیرزادہ محربہاء الحق قاسمی نے مشرقی میاب کے خاصہ کا میں میں انداز میں اسلام کے خالات برتبھرہ کرنے ہوئے میان کا وہ بیان قارئین کرام کی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر بیش خدمت سے:

مقصد وحد تخریب اور مون تخریب بے۔ علمات کرام قطعا نہیں۔ اس کا مقصد وحید تخریب اور مون تخریب بے۔ علمات کرام کا وجود با جود اس کے تخریب پر وگرام کے تحمیل میں بوئکہ سب سے بڑی کا وٹ ہے ، اِس بیے وہ اُن حفرات کے خلاف مرزا غلام احمد قادیا تی اور دوسرے اعدائے اسلام کی طرح منافر ن بھیلا کرا ہے کوراز مفاصد کی اشاعت کے لیے داستہ صاف کرنا چا بہتا ہے۔ اُس نے ہندوشان کے علمائی اشاعت کے لیے داستہ صاف کرنا کیا ہتا ہے۔ اُس نے ہندوشان کے علمائی اُن کی حفرات اُس کے فریب سے اُس کو واسطہ بڑانا تھا۔ سیکن اُس کے فریب سے اُس کا ہ تھے اور اِنھیں سے اُس کو واسطہ بڑانا تھا۔ سیکن مصرے علمائی نسبت اُس نے بر سے بنیا دا ور سراسر حُوانا پر دیں گین ڈاکیا کہ وہ مذکرہ کی تحربیت میں دطب اللسان ہیں اور کہ وہ صاحب تذکرہ کو علاّ مرکا خطاب مذکرہ کی تحربیت میں دطب اللسان ہیں اور کہ وہ صاحب تذکرہ کو علاّ مرکا خطاب

مجلس على جامعه اسلاميه واسجيل فعلع سورت كى طرف سيحبا معرك

فاصل دركس مولانا ستبدمخمر بوسعت شاه بنورى ليثا ورى بعض صنيم كتب فقتركي طباعت اورعلمائه ممالك اسلاميرك سائقه روابط بيدا كرف كيسيسيس مه، بین المقد س ، شرکی اور عبا زمقدس کو تشریف کے اور آپ نے وہاں کے علی کے سامنے مشرقی کی کتاب مذکرہ کو میشنی کرے اُن سے اِس کی نسیت فوي طلب كيابينا يخ مصرك عليل القدرعالم علّا مربوسف دى ما كل ف فنويى لکھا، حب کی تا تبدونصد بن مھرکے دُوسرے علمائے علا دوٹر کی، بیت المقدیں ادر موسفلہ کے علمائے کرام نے فرما تی۔ برفتولی حکومت مقرک سرکاری رسالہ الاسلام مجربہ ٤ رشوال ١٣٥٠ ه مطابق ٩ ردسمبرم ١٩١٢ ميں حيب جيکا ہے ، اس بلیکسی اَ لَدُالخِصامِ کے لیے بیاکنے کی گنجالیش منیں کدید فتولی جعلی ج ببفتو کی اِس امرکا واضح نبوت ہے م<del>رمشر قی</del> کی کفیراُور اُس کےعقا ٹد کی تغلیط ونكذيب مين علمائح مهند متفرد منبس مي ملكه ما تك اسلامبه كعلماء بهي إس باب میں علماتے مبند سے مہنوا ہیں ۔ اب اس سے بعد مشرقی سے یہ اس کے ہوا کوئی اورحیارہ کارنہیں ہے کہ باتوا مقصے کے سامنے مرتسلیم کم کتے مُرت این عقا بر کفریرے نوبرک باحب عادت پوری دلیری سے علمات مبند كاطرح علمائه مصروغيره كوجى بينقط كاليال وكرليف ول کی بھراس کالے! کے

دُوردااستفقاءعلائے محکر مرکی خدمت میں پیش کیا گیا، جس کا امام مسیوحسدام، ا جناب ابواسم نے اارمحرم مرد ۱۳۵ کوجواب نخر پر فرمایا اور ابنے فتوے میں مشرقی صاحب کے متعلق کھا کہ ؛ لاشک فی کھنرہ و جہسلہ ۔ اِس فترے کی مسجدِحوام کے ایک مدرس محر سطان المحصوی نے تصدیق کی تھی۔ خدا کا مشکر ہے کہ انگر بزبہا در کے بیلے جانے کے بعد یہ فرقہ پاکتان کے اندر ایک عُضومعطل بن گیا اور عالین اب مشرقی صاحب کی دفات سے ساتھ ی خاکساری فقتہ بھی زندہ درگور ہوگیا تھا۔اب چند خاکساروں کا وجو داگر کہیں نظر اس آب تو مسلانو کے خوات اُس آندھی کے تنظیر بافتے کی اسس گرم بازاری کے آثار قدیمہ بیں۔ احلہ تعالیٰ مسلانو کے برفتہ باز دفر فزساز کے شرک بیائے ۔ آبین ربرنش گور نمنٹ نے اپنے دورِ اقتدار ہول سلام تو نمنی کے رشار ہوکر ،مسلانوں کے فرمن دین وایمان میں اگل لگانے کی فاطر ،مسلین کے روب میں سے کیے تی بی کار کھڑے کے ، جو قوم کے سامنے بڑے خوشنا رنگوں میں آئے اور رب ہم ی کے بھیس میں ہزنی کرنے دیں کا معذبہ میں ہزنی کرنے دیں۔ اسلام قریمی کا معذبہ میں ہوئی کر دینے پر بھی انگریزی میکومت کی اسلام قریمی کا معذبہ میں نہ ہوئی آتش خینظ و نفست بھینے کا نام زلیتی تھی ، جو بھی کے بھی انگریزی میکومت کی اسلام قریمی کا معذبہ بھینے کا نام زلیتی تھی ، بھی کے دیکھر میں میں نظر سے ساختہ کہ دائھ تا نھا : سے دیکھر کر مصاحب نظر سے ساختہ کہ دائھ تا نھا : سے

بسمل تو ہوتے سیکڑوں ہی سرد تڑپ کر شنڈا مرے قاتل کا مگر دل نہیں ہوتا

٤- باني رورنيت مسطرغلام احديرور كي خرياب

 دروازه کھولا ہے کہ اسحام خداوندی کی تفقیق صورت کو مسنح کرنے پراٹری چوٹی کا ذور سکایا ہوا ہے۔

اگریہ قرآن فہمی ہے نوقرآن قبمنی کس درخت کا نام ہوگا ؛ جکسی کی کوئی لنگرطی عقل آیات قرآئی مطلب بتا تی جائے اگر آیات کا حقیقی مفہوم وہی ہوگا توالیس طرح ہزاروں افراد ، ہزاروں قر کے مفہوم وہی ہوگا توالیس طرح ہزاروں افراد ، ہزاروں قر کے مفہوم وہی ہوگا توالیس طرح ہزاروں افراد ، ہزاروں قر کے بارز براز درست تعارفہیں ہوں گی تو مطریہ ویز صاحب کی عقل کوقرآن کرہم کی کون سی آبیت نے مقانیت کا سر شیکیٹ دے دیا ہے کہ موصوف ہوم فہوم بتاتے جائیں آبیات قرآئی کا حقیقی مرجمان مطر خلام الحرب وہی ہوگا ؛ آخر قرآن کر ہم نے یک سے کہ کلام اللی کا حقیقی ترجمان مطر خلام الحرب ہوگا ؛ آخر قرآن کر ہم نے یک سے کہ کلام اللی کا حقیقی ترجمان مطر خلام الحرب ہوگا ہی ہوگا ؛ آخر قرآن کر ہم نے کہ کلام اللی میں یہ تھر رہے کسی گھر فرمائی گئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کو بیل میں اور کو میں ہوگا ، پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کو بیل میں اور کو کی ہوئی کو بیا وہ کو ان کے کہ کلام اللی میں یہ تھر رہے کسی گھر فرمائی گئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کے کو کی مسان اور کو کو میں ہوگا ، اور کو کی بیا وہ کو ان کے کہ کلام اللی میں یہ تھر رہے کسی گھر فرمائی گئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کی کلام اللی میں یہ تھر رہے کسی گھر فرمائی گئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کو کو کی بیا ورکوانے پرویؤ میں ہوگا ، اور کو کی بیا ہوگا ہوں کو کی بیا ہوگا ہوں کو کی بیا ہوگا ہوں کو کو کی کھران کو کی بیا ہوگا ہوں کو کھرانے کی کھران کو کھرانے کی کھرانے کی کھران کو کھرانے کو کو کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کے کہ کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کو کھرانے کے کھرانے کھرانے کھرانے کھرانے کے کھرانے کھرانے کھرانے کھرانے کو کھرانے کو کھرانے

" دین کے ساتھ برا دران ابح کچھ آقوام سالبقہ کے ہاتھوں کہوا تھا دہی کچھ اسلام

کے ساتھ بھی کہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اِسس دین کو قرآن کریم میں مکمل کیا اور صغور

نے اس قرآن کو اُمٹ کو دے دیا ، لبکن حضور کی نشرافیت براری کے مقوائے

عرصے بعد مغاد پرست قوموں نے اُسجہ زا شروع کر دیا۔ اِس دفعہ پہلے ملوکیت اُنی اسس کے ساتھ سرمایہ داری اور اِن دونوں نے اپنے تفظ کے لیے دبن کو

میں تبدیل ہو گیا ، جس طرح سالفر انبیائے ہرام کا لا با کہوا دیں تبدیل کہوا تھا 'ال فیمن میں تبدیل ہو اُنیا ، جس طرح سالفر انبیائے کرام کی اللہ اُنہوا دیں تبدیل کہوا تھا 'ال ایک تھوڑے

اگر لبقول مسٹر رپر یہ نصاصب مرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے تھوڑے

ہی عصر ابعد دین کو اُن کے اصطلاحی فرہب میں بدل دیا گیا تو اِس کا صاف مطلب بین کھوا کہ اس وقت سے لے کراہ برک جفٹے مسلمان کہلانے والے بھوئے بیں وہ سب بے دیں اور

ل غلام احدر ويز، مسر؛ بما دِنو، مطبوع اشرف رليس لا بود، ١٩١٥ ، ٢١٩

الله کے بثمن تھے۔ اِن حالات میں کئی سوالات بردہ ذہن پر اُنجرتے ہیں ، کیکن ڈوسوال میں متعمد میں جب إمس تقريبًا تيره سوسال كه درميا في عرص مين سادي مسلمان دين كه بدخواه اور إس تبدل كرف والي سيدا مون رب اوراً مفيل روك الركا على ولى والى كوفى طاقت رختى تُواُ سَوْلِ فَ وَرَكُورِ مِكَ الدر معنوى تحرافيت كي سائد لفظى تحرافيت كرف مي كون سى كمر أعلارهي موكى؛ دربن مالات برويز صاحب موجوده قرآن كي صحت لفظي كس طرح نابت كريك ؛ الروه أيُركيم إناً نَحْنُ نُزَّلْكَ الدِّكْرُ ..... عاستدلال كري تو بالكلب معنى بات بوكى كه أمتِ مرح مركواً متبطعوز محمرا دينے ك سبب تو قرآ ن كريم كى صحت مشکوک مرو کی کرجوکاب رشمنوں بدخوا ہوں کے باتھوں لی، اسس کی سحت اور کی بیشی سے مفوظ رہنے رکس طرح لقین کیا مائے ؟ السی حالت میں قرآن مجد کی سی آیت یا آیات سے کس طرح استدلال صحیح ہوسکے گا کیونکریٹ سک اپنی جگر قابم رہے گا کونکس ہے اِس أيت يا إن أيات كوأن برخوا موس ف كحر كرا بنى جانب سے شامل كر ديا مو- للذا إن عالات میں صداقت اُس وقت تابت ہوسکے گیجب کوئی خارجی دیل قایم کر دی جائے۔ لیکن پرویزماحی مرتده می الیی دلیل قایم منبی کرسکیں معے ۔ ها تُوا اُبُرُها منگور اللُّ لَهُ مُا دِقِينً ـ

۱- جب دین کو منے اور ندہب کو اسس کی جگر سنجا ہے اتنی صدیاں گزرگئیں۔ دین کوجا نے
والا اس پر بیلنے والا کوئی ندرہا تو إتناع صر گزر نے کے بعد برویز صاحب کو کس ذریعے
یمعلوم ہورہا ہے کہ محدرسول اقتصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی یشکل وصورت بتائی تی
اور قرآن آیات کے منہوم ومطالب ہی بتائے تھے جو مرشر پرویز بنارہ یہ ہاگر
پرویزما حب اس کا کوئی تسلی شرح اب مرحمت فوا دیں تو اُن کا مسلمان قوم پر برا کرم
ہوگا۔

پرونیصاحب نے قرآئی تعلیمات کواکس بیددی سے بدلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اِس افری پنیام کو بچوں کا کھلونا یا مراری کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ بغیرکسی دلیل وجہت سے ج لڑی اُناہے آیات کا مطلب تناشتہ چلےجاتے ہیں۔ اسلام کی غربت کا اِس المناک دوراورکب آیا ہوگا کہ قرآنِ کریم کے ایسے احت ترین مخالف اور کلام اللّی کے بے باک میری وراورکب آیا ہوگا کہ قرآنِ کریم کے ایسے احت ترین مخالف اور کلام اللّی کے بے باک میری نازی کرنے والا نہیں کہ یہ کیا خبط سے دبط بھیلایا جارہ اسے بی کیوں رہنا ٹی کا دعوٰی کرکے دہزن کی خوشیاں رچا رہے ہو؟ یا تے غربتِ اسلام یا وائے قرآن کریم تری میری ایڈرتِ العزّن کے اسم وائٹ اللّه کا مطلب یہ بنایا ہے ؟

" إمس ابه منكة كواگرنم سمجه لونو قرآن فهی مین تمهاری بهت سی شكلات كاهل خود نود نمل آئے گا، لینی إن مقامات میں الله كی حبگر الله كا قانون كه دیا كرو، توبات بالكل واضح به دهائے گی، مثلاً الله ویکٹیٹی ویئیٹیٹے . . . . . الله كا قانون مارتا ہے اور دہی زندہ ركھا ہے ؛ لہ

اب حکم خداوندی اَطِنیعُواا مِلَّهُ لِعِنی اَحکاماتِ اللّه یہ کی اطاعت کا پرویزی مفہوم ملاحظ ہو: '' چونکه خداعبارت ہے اُن صفاتِ عالیہ سے جسے انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہیا'' اِس لیے قوانین ِخدا وندی کی اطاعت درحقیقت انسان کی اپنی ۔۔۔۔ اطاعت ہے کسی غیر کی نہیں '' کے

کیچے روز صاحب کے لفلوں میں ایمان بالغیب کاجد بدمفہوم بھی ملاحظہ فرمالیجے:

"مستقبل کے مفاد کے لیے وہی کوشش کرے گا جسے اُن دیکھے نت بخ پر
گورا گورا گیزرا گینیں ہو۔ قرآن اِسے ایمان بالغیب کی اصطلاح سے نبیر کرنا ہے 'بطلا موصوف نے قرآن کریم کو گھلونا بنا نے ہُو تے تیم کی کا مطلب یہ گھڑا ہے:

" خرک کے معنی میں کہ انسان زندگی کے ایک دائرے میں کوئی اور قانون سامنے رکھے اور دُوسرے دائرے میں کوئی اور یُ سے
دیکھے اور دُوسرے دائرے میں کوئی اور یُ سے
اب اِسی انداز پر رئیس المحرِفین صاحب نے کفر کا مفہوم یہ نبایا ہے:

کے مشرر ویز بسیم کے نام خطوط ، ص ۱ ۵۱ کے مشرر دیز : معراج انسانیت ، ص ۲۸۰ کے مشرر دیز ؛ اسباب روال اُمت ، ص ۳۰ کے ایضاً ؛ ص ۲۵ وولوگ جواپنے حال ہی کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔...ا نفیس .... کفار کا گروہ کہ لیجے لینی منتقبل سے کی مرسکر ا

قیامت لینی روز جزا و منز اموصوف جیسے ما دیت پرست کی نگا ہوں میں کیا ہے ؟ ملاحظ ہو: \* نلور نمائج کے وقت میں اخلاف ہوتا ہے ، اس لیے قرآن نے واضح کر دیا کریوم السدین .... الرس وفت بھی مرحود ہے۔ یہ تو مُلاّ کی قیامت ہے۔ کا اِس زندگی سے کوئی تعلق نہیں " کے

جان بعدالمهات كومشر برديزصاحب في كس جا بك دستى سے اسى زندگى ميں سمويا سے موصوف كانظوں ميں ملاحظه مو :

تیات بعدالمات ایک البی حقیقت ہے جس پر ہمارے ایمان کی بنیا دہے۔ زندگی ایک بچُرئے رواں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ اِس میں انقطاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوائی زندگی میں انقطاع کا سوال پیدا ہو تاہیے یا منیں ؛ اِس کا موصوف کو مرتے وم بخر بی علم ہوجائے گا، اگرچہ آج گمراہ گری کا بازارگرم دکھتے ہوئے وہ جوچا ہیں کمرسکتے ہیں، کون زبان پڑ سکتا ہے ؛ میزان پرا عمال شکنے کی تصریح موصوف نے یُوں کی ہے :

' قرآئی تصور کی رُوسے ہماری زندگی کی ایک ایک سالس میں صاب اور کتاب پوسٹیدہ ہے۔ کار گاہ حیات میں ایک ایک قدم پرمیزان قایم ہے، جس میں ہمارے اعمال تُلتے ہیں اور ہمیں موٹ اور زندگی سے پروانے سلتے ہیں'؛ کے ماعت فرمایا جا سے ، ماعت فرمایا جا ہے ،

افران .... كنزديك مناع دنيا سے مفهوم به ونا سے وه مفاد جو النهان مرف اپني ذات كے لية لائش كرنا ہے اور سامان آخرت سے مفعود به وتا ؟

ك مشر بروز : فردوس للمُ كشته ، ص ۲۲۱ ك مشر بروز : فردوس كم كشته ، ص ۳۲۹ لاطرروز :اساب زوال أمت، ص ۲۹ لار روز:اساب زوال أمت ، ص ۲۹ وه متاع جے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جمعے کرتا ہے یا کے
اب تعزی اور پر ہیزگاری کا مطلب ، ج پر ویز صاحب کا خانہ ساز ہے ، طاخطر فرایا جائے ،
" قانون فطرت .... ہے ہم آئی کو نعولی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ وقی کے
معنی ہیں گھوڑ ہے کے سموں کو اِس طرع گھنا کہ وہ ہمواد ہو جائیں یا کا
زمین واسمان لعبنی ارض وسماء کا پر ویز صاحب نے کیا معن گھڑا ہے ، برجمی موصوف کی زبانی
طاحظ فرما لیجیے :

' قرآن نے معاشی زندگی کے لیے ارصٰ کی جامع اصطلاح استعال کی ہے اور آ فاقی قوانین کو جو کائنات میں جاری وساری میں سمار کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے یہ گلہ

ا قامتِ صلوٰۃ لینی نماز قایم کرنے کے بارے میں موصوف کیا تحقیق جمارُنے ہیں ، اُن کے میں طوح میں ملاحظہ ہو ،

\* موسیوں کے ہاں پیننش کی شکل کو نماز کہا جاتا تھا۔ بدلفظ اُنہی کا ہے ..... لہٰذا صلّاق کی مجگر نماز نے لیے لی یہ کے

اب اَقِینہو االصّلُوٰۃ وَاتُواالَّرِّکُوٰۃ کاصیح مفہوم سامنے اَسکتا ہے، بینی معاشرے میں السے اللہ اللہ معاشرے میں اللہ وی مبائے حس سے ہر فر دِمعا شرہ اُن متقل الدار کواپنے اندر سموت ہوئے ہوئے کا ذکر اُدر کیا گیا ہے، اپنے دل کی مرضی اور رُوح کی نومشنو دی سے دو سرول کے بیے ساما نی بنشو فیما ہم بہنچانے کی کلم میں مگر میا تھا ہم ہوئی اللہ میں مگر میا تھا ہم کی وجہ سے تمعادی میں مگر میا تھا ، حس کی وجہ سے تمعادی میں وادن سے بُوجِها جائے گا کر فرنے کیا بُرُم کیا تھا ، حس کی وجہ سے تمعادی

له مسرر ویز: اسباب زوال اُمت ، ص ۲۹ سی ایفناً ، ص ۳۳ سی ۲۹ سی ۲۹

یرمانت ہوگئی ؟ وہ کہیں گے ہم مصلی نہیں بنے تھے (قاکوُ النے ذکئے مین المُصُلِیْنُ ٥ ﷺ ) بینی ہماری کیفیت میر تھی کہ ہم اُن لوگوں کے لیے سامانِ پرورٹش نہیں فراہم کرتے تھے ہو ہو کمت سے محروم ہوگئے تھے ؟ لہ زکوۃ کامنہوم بتاتے ہوئے موصوف نے ایک عجبیب سوال بھی کر دیا ہے ۔ دونوں باتیں خود اُن کے لفظوں میں ملاحظہ ہوں :

" ببحكم كه زکوهٔ د د ، قرآن ميں اور ببعكم كه زکوهٔ لبشرح اڑھا ئی فيصدى د و ، قرآن سے باہر - كبا --... إكس سے قرآن كى ضفامت بڑھ جانے كا اندليشہ تعا؟ " والتى زَكُوة كى مشرح قراك سے بام بہاور اس كے بيان كر دينے سے قرآن كى ضخامت بام مانے کا اندلیشہ بھی نہیں تھا لیکن مشر مرویز نے ایمان اور نوجیدے لے کر بھوٹے مسائل مک قرآن ریم کی تمام اصطلاحوں کو جومن ما نے مفہوم ومطالب کا جامہ بینا دیا ہے ، کیا اِن کے متعلق وَأُنْ رِيم كَ اندر درا مجى كوئى اشاره يا باجاتاب كم واقعى فلان اصطلاح كاميى مفهوم بع جو روزمات بیان کررے بیں۔ ہم نُوری ذمر داری کے ساتھ کتے بیں کر وہ اپنے بیان کردہ مطالب كَيْ نَاكِيد قَرْآنِ مِيدَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُرْكِينِ مُرْكِينِ مُنْ نَفْعَلُوْ ا التَّقُوالنَّامَ الَّذِي وَ تُؤْدُهُ هَاالنَّاسُ وَالْحِبِحَامَةِ ﴿ أُعِدَّتْ يِنْكَافِرِيْنَ ٥ يركما تامت ہے کہ کا ننات کی سب سے بزرگ تربن ہتی ، حس پر کلام اللی نازل ہواؤہ قرآن کرم ككمى اصطلاح كامفهوم تبائين توبرويزصاحب كخنز دبب ناتعا بل تبول اورنا قابل فيتيين لین فود ہو بھی انٹ شنٹ معانی گھڑ کر میش کریں اُن کی صحت وصدا قت کو ایسے و توق سے ما ه منوانے کی جهم حیلانے ہیں جیسے الله رب العزت نے اُخیس ثبایا ہو کہ واقعی میری ناز لُرق کات کے حقیقی معانی میں ہیں۔ موصوف نے کتنے دھ<sup>ر</sup>تے ادر بیبا کی کے ساتھ مسلما نوں سے إيوال كيا ہے كد:

\* رسول الله عيمتر كوفي شخص قرآن كونهيس مجتا ليكن سوال برب كم قرآن

كم مرروز الملمك ام خطوط ، ص.ى

لامر رويز: نظام روسية ، ص١١٢

كى جِ تَفْيِرِرسول الله ف فرما ئى ده أج ب كهال ؟" ك بوسوال رویزصاصب مسلمانوں سے کر دہے ہیں اگر میں کچے مسلمان اُن سے مطالبہ کریں کرلیا ہ کے پاکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ فرآنی تفسیر ہے ؟ یقیناً پروزیہ كا جواب نفي مين بوگا- إس صورت مين سوال پيدا بوتا ہے كم موصوف آيات قرآنير كي يوننمور ومطالب بتنارب ببي أن كے بارے مبر كيا نبوت ہے كہ وہ رسو ل خداصلى الله كنا ليا طير وير کے بیان فرمودہ تفسیری بیانات کے بالکل مطابق میں اور اُن کے مخالف یا من گورٹ منہ میں ؛ موصوت نے بعض قرا نی الفاظرے مفہوم و مطالب کے بارے میں کھھا ہے کم ا " قیامت کے قرآنی مفہوم کے لیے منتعل راہ کی اُخری عبار کا انتظار ذمائے! " قفر ا دم ك محمد مفهوم كے ليے جلددوم ،باب آدم ديمهير يا تا " تواب كے قرآنى مفهوم كے ليے دكھوم رامضمون نجات صاك " كے ' جنّت اور جہنّم کے قرآ نی مفہوم کے متعلق ۔ .... دیکھیے مبرے مقالات <del>نجات</del> " قرآن کے نظام صلوۃ کی نفصیل کے لیے مشعل راہ کی ا سندہ حلد کا انتظار فرمائيے ياك پر وبر صاحب نے سلما نوں پر تو یہ عجت قاہم کرنے کی کوششن فرما کی تفی کہ ڈکوۃ کی شرح بیان كر دبنے سے كبا فراك كا عجم بڑھ جا يا ؟ مسلمان بھي اُن سے بھي سوال كرتے ہيں كہ يروز صاحب بنائية نوسهي كرقيامتُ ، نُواكب، سِنّت و دوزخ اورنظامِ صلوة وغيره قرآني اصطلاح ال مفهوم اگراللهٔ تعالیٰ اپنے آخری بنیام میں وہی کچھے بیا ن کر دیتا جائپ بیان کر رہے ہیں توکونسا تجم بڑھ جانا ؛ كبكن الله تعالى نے آپ كے بيان كرده مفهوم ومطالب قطعاً قرآن كريم ميں بيان منیں فرمائے تو آنجناب کس خوشی با خورنش فہی میں کلام اللّی سے اندر معنوی تحرافی رکھے اقدم ك مشرروز: مقام صريت، ص م كل مشرروز: اسباب زدال مت، ص ٢٠ سے ایمناً: ص اے ۔ ك ايضاً: ص١١٠ ه ايعناً: ص ١١ عفنب اللی خربدرہے ہیں اور اِ دھرمجو لے مجالے مسلما نوں کی بے خبری سے نا جائز فائدہ اٹھا کر مفیں گمراہ کردہے ہیں ؟

اگرمسٹر رویز کی طرح کسی سیا ستدان کو تحقیق کا شوق چر آئے اوروہ فرآن واتی کا مرع بن کر

مین بھے کہ ایمان سے وزارت کا گھوں کی افام الفقلوۃ سے یا دی کا استحکام ، تواب سے

ورلت کا ملنا ، جنت و روزخ سے ہارجیت اور فیامت سے مراد دزارت سے معزو ل ہونا ہے۔

اسی طرح ایک امیر بٹکا رف بھے کہ ایمان سے کا رفا نے ہونا ، اقامتِ صلاۃ سے کو شیوں کا روں

کا حصول ، تواب سے فارونی دولت ، جنت وروزخ سے مزدور دل کا فوکش رہنا یا ہڑتا ل

کردینا اور فیامت کا مطلب کا رفا نوں کا قومی مکسیت میں چلے جانا ہے یا کوئی مزدور کے کہ

ایمان سے نوکری ملنا ، افامنِ صلاۃ سے موکش ہونا ، تواب سے مزدور ی کا

روفت مل جانا ، جنت و دوزخ سے نوکری میں کی بیٹی اور قیامت سے مراد نوکری سے جواب

بروفت مل جانا ، جنت و دوزخ سے نوکری میں کی بیٹی اور قیامت سے مراد نوکری سے جواب

مل جانا ہے توابسے حفرات کی ڈنگوں ، ٹیک بندیوں اور مشر پرویز کے سرا سرعقلی ڈھکوسلوں

میں امخ فرق کیا ہوگا ؟

قراً نِ كريم كے مفہرم ومطالب ميں سلانوں کو دھو کہ دینے کے ساتھ ساتھ پرویز صاحب نے دور ماحب نے دور ماحب نے دور میار میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں علمائے کرام مہمت کچھ کھے ہیں تمبرا میں علمائے کرام مہمت کچھ کھے ہیں تمبرا میں مبلا میں کو کے کہ پاکستانی باشندوں کو مغالط میں مبلا کرنا ہی مرصوف کا محبوب مشغلہ ہے۔ اِن کے ایک پردکار چو دھری جبیب احمد صاحب نے مجمد این تصنیف سخو کے پاکستان اوز بہتنا کہ سط علماء میں میں تا تربیش کیا ہے۔ و بندار طبقے کے اہل دین کو منظر کرنے کی خاط رپوور صاحب نے کھا ہے کہ :

"غیروں کی حکومت میں مذہب تو باقی رہ سکتا ہے، دین نہیں رہ سکتا ۔ آپ اجاب کومعلوم ہے کہ تخریب پاکشتان کی سب سے زیادہ مخالفت ہما رہے منہب پرسن طبقہ کی طوف سے ہوئی تھی ۔ یہ در حقیقت دین اور مذہب کی وہی کش ککش خفی حواز ل سے ناامروز با ہوگر ستیزہ کا رہیل رہی ہے یہ کے

الم مررويز: بهارنو ، ص ٢٤٠

ا كر موصوف في مسلما نول كي المحمول من دُهول جبوسكنے كى كوشش كرتے ہوئے الحقاسى " اب نے غور فو ما یا کہ تخریک پاکشتان کی کش کمش کس طرح در حقیقت دیں و مذہب کی و ہرکش کمش تنفی جواز ل سے تا امروز مسنیزہ کاریکی آرہی ہے۔ ندیہی طبقہ کی اس قدر مخالفت کے با وجود پاکشان وجود میں آگیا اور اس کے ساتھ ہی مخالفین کا پرنشکر هجی اِدهراُ منڈ کیا -اب وہی کش مکش بیندرہ سولہ برس سے بیساں مجی جاری ہے۔ اِس طبغه کی انتهائی کوشش یہ ہے کہ بیما ن قرآن کی عکم انی مزہونے پاتے۔ اس کی بجائے بیچائے ہیں کہ اوّلاً بہاں زمبی تقبار کسی قایم ہوجائے اوراڭرىيىنكى نە بو تو ئىچىر اېس اندازكى سيكولرىكومىن قايم بوجائے خبس بىل بلک لاز حکومت کے ہا تھ ہیں دہیں اور برسنل لاز مذمبی ملینتوا ٹبت کی تحویل مارچ اِن عبارتوں میں پروز صاحب نے دل کھول کر دھاندلی کی ہے۔ چند ایک کی نشان دہی کرنا ہیں: اة لاً ؛ دین اور مذہب کی من مانی تعبیر س کر کے خود کو دین کا پیروکار اور مسلما نوں کو دین ہے تنفراور مذہب کے پرسنارقرار دے دیا ۔عالاتکہ مز دین دمذہب میں کو ٹی تفریق عزیر پرویزشک کو دین سے کوئی مسروکار، نامسلانوں میں کوئی دین سے سزار اورکسی وو سرے مزہب

شنانیاً :سبم سلانوں کو توکیب پاکتان کا مخالف قرارد سے دیا ، یہ ہمالیہ بہا آت

ہمی بڑا مغالطہ ہے۔ تو بہ پاکتنان کی مخالفت عرف اُن علما نے کی متی ہو گاندھی سے
پرسنار تصافینی میشنلسٹ علیاء ، جن میں جمعیۃ العلا سے مہندا در احراری وغیرہ محفرات شال سے
پرسنار تصافینی میشنلسٹ علیاء ، جن میں جمعیۃ العلا سے مہندا در احراری وغیرہ محفرات شال سے
پرستان اسلامیہ سے سے مسلم رویز کی طرح ہم بینے مار استین ہی رہے تھے رمسلما ہوں سے
سوا و اعظم لعینی المہنت و جماعت نے تو کھر کیا گئتان میں محر بورحقہ لیا۔ یہی محفرات اِس
سوا و اعظم لعینی المہند و الے اور یہی اِسے ساحل مراد یہ بہنچا نے والے تھے ، جغیل گراود
نے بریلوی فرقر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے سالانکہ یہ و بہی قدیم جماعت ہے جے الدیکا

پرویزهاحب السی المستنت وجاعت کے بانج ہزارمشائ وعلاء متی کانفرنس کے الملائ منعقدہ ۲۵ مرا پریل میں بنارس کے مقام پراکٹے مہوت اور ڈیڑھ لاکوسے ذائد کئی سلمانوں کی موجودگی میں ترکیب پاکسان کو کا میا بی سے ہمکنار کرنے کا تا رئی اعلان فرمایا۔
علی الاعلان کہ دیا کہ برطانید کے سادے خود کا مشتہ پودے لینی تمام فرقے پاکستان کی مخالفت برا کہ برا کہ برطانید کے سادرت میں متنعقہ اعلان کیا کیا کہ مشتی سلمان پاکستان باکر ہیں گے اور اُس وقت کے جین سے نہیں میٹیٹیں کے حب کے پاکستان معرض وجود میں باکر ہیں گے اور اُس وقت کے جین سے نہیں میٹیٹیں کے حب کے پاکستان مورض وجود میں فرائی میٹر لیون نے تو ہمائ کہ دبا نظاکہ اگر مسلمانان والم سلمت وجماعت باکستان بانے پر کو اُسلم لیک کا جھنٹوا المحانا اور کہاں ایسی کا دور آبادی وجماعت علیمان باکہ میٹر جینا کے جی اگر مطالبہ پاکستان سے دست بردار ہونا جا بیں تو علیمنٹ تو یہ کئی کی مسلمان پاکستان بناکر ہی دم لیں گے نوفنیکہ تمام علماء اور مشابخ نے اور کی کہا تھا میں میں بڑھ ہوٹھ کو محقہ لیا۔ پیران عظام نے اپنے ہزار و ں اور لاکھوں مرمدوں کو مولیکتے ہیں لیکن کا مسلم باکستان میں بڑھ ہوٹھ کو محقہ لیا۔ پیران عظام نے اپنے ہزار و ں اور لاکھوں مرمدوں کو میں گریکے پاکستان میں بڑھ ہوٹھ کو محقہ لیا۔ پیران عظام نے اپنے ہزار و ں اور لاکھوں مرمدوں کو میں گریکے پاکستان میں بڑھ ہوٹھ کو محقہ لیا۔ پیران عظام نے اپنے ہزار و ں اور لاکھوں مرمدوں کو

مطالبهٔ پاکتان کامنربوننا اشتهار بنا دیا - اکیلے حضرت امیر ملت ، پیریما فظ جماعت علی شاہ على بورى رحمة الشرعليدا پنے بياليس لا كھ مربيرون سميت جمايت پر كمرب تنه تھے اور تحريك ياكستان كم كاميابى سے بمكنار كرنے كى فاطردن رائ أيك كر ديد يها مسرر ويز اين كميتى إن زركون سے کسی ایک بزرگ سے برابر پاکستان کی تحریب میں اپنا حقت ابت کرسکتے ہیں ؛ جانے دیے ا پکننان کی بنیا در سو البکشن مُوااورُسلم لیگ نے سوفیصد کا میا بی حاصل کی ، کیا مشرر در نابت ارسکتے ہیں کہ اُن میں سے ایک ممبر بھی الساہے جو پرویزی صرات کے ووٹوں سے کا میاں مچوا ہو ؛ مسطر روبرز اور روبرزی حفرات ممیں بنا سکتے ہیں کہ اہلسنت وجماعت کے مقابلے پر پاکشان کے بیے اُن کی قربانیوں کا تناسب کیاہے ؟ سوائے اِس کے وُہ اورکیا کا زمامہ دکی آنگے كنبشنلسط علماء كے خلاف نكھے بُوئے بیند بیانات د كھا دیں گے ، مالانكہ وہ علماء مجی اُمتِ محدیم کے لیے میشہ اپنی نادی ع میں برویز صاحب کی طرح مار استین ہی بن کر رہے ہیں۔ اپنے چند صفحات تھنے کی یہ فدر وقیمت اور ملت اسلامیر کے اِسنے عظیم الشان کا رنامے ، بے تمار جا نی اور مالی قربا نیوں سے یُوں اُنکھیں بند ملکہ وتُنمنِ دِبن دمّلت قرار دینے کے پا بند ، اشم نم کو گر نمیں اُق ثالثاً : بروبزى عفرات في مس روز الكريزون يا مندو ول سے مقابله كيا۔ اگر آپ حفرات کی جانب سے ابیسا ابک لفظ مجمی منہ سے نکلنا تو اس کورے ٹو لے کو برکش کورنت یا ہندواکٹربیت ایک پرکاہ باکسی تھی اور مچتر کے برام بھی توا ہمیت نہ دبتی ۔ لیکن یہ ٹولہ پاکستان کی تحرکی اور دین کاعلم بردار بنتا ہے جو دین کے الجدسے بھی وافقت نہیں اور مسلما بذن مے سواداعظی کو دین و دبانت سے بیچھا جیٹراکر ، انگھیں بند کر کے تحریک پاکستان کا مخالف بتاری كايروزماحب يربآني زمت كواداكري كحكران سي تحريك ماكتان يا ملكت پاکشان کوکیا فائدہ بہنچاہہے، دین سے بغا دن کرنے والے چند سرمھرے ملک وملت كاكيا مجلا كرسكنة بين ؟

رابعاً: موصوف کالکھنا کہ ج اس طبقہ کی انتہا کی کوشش ہے کہ بیماں قرآن کی عمر انی نہ م پائے '' الیسے عالمی آشکار میں قطعًا سفید چھوٹ اور زی گپ ہے بمسلمان تو دل وجان سے پانتے ہیں کہ بیماں قرآن کریم کی عکومت ہوجائے، قرآن وسنّت کا اکین را سٹے ہوجائے، نظام مصطفیٰ اللہ ہوجائے ، نظام مصطفیٰ اللہ ہوجائے ، نظام مصطفیٰ اللہ ہوجائے ، خلافتِ رامضہ کے قوانین نا فذہوجائیں۔ اگر قرآن کی حکرانی سے پر ویز صاحب کے مداد اپنے ذاتی خیالات ہیں تو ہم دیجے کی چوٹ کتے ہیں کہ پر ویز صاحب جیسے وشمن قرآن کریم کے خیالات میں اس کا سوال ہی پیدا نمیں ہؤنا ، کیونکہ ؛

وی خیال است و عمال است و جنوں پرویزها حب نے علام اقبال است و جنوں پرویزها حب نے علام اقبال کواپنے نبا لات کا داعی اوّل ، اپنی غیراسلامی تحریب کاعلم دوار دفره ارک اور خیار کا جو تھا میدان دور فرم احب کی دھو کے بازی کا چوتھا میدان کی کریڈ شاعر مشرق علام سرمحداقبال مستنی میلان اور ایک عظیم فرصف نہ ہوئی تنے سے موصوف کا

كن واسطه منين تنها كفرنار بهند كنلب مين بين كر اسلا مي تعليمات كي تبليغ كرف والعسلط الهند واجمعين الدين شيني اجميري رحمة الشعليد كه بارسه مين شاعر مشرق ف كها تنها :

ع میشتی نے حس جین میں ببینام حق سُنایا متعددالعنه شافی مشیخ احدیر بیندی روم الهٔ علمه سرمتعلق استداز ا

حزت مجدّدالعت ثما في مشيخ احديم برندي رهمة الله عليه ميم تعلن اسينه تا نزات كا اظهار كي ن كما تها :

> م وره بهند میں سرمایئر ملت کا مگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر دار

رلانا جلال الدین رومی صاحب ِ ثنوی کو علام اقبال نے اپنا پیر قرار دے کر بیررومی اور لیف لیے رہی کہ اور کی اور لیف لیے رہیں نہ کہ کا درمولانا روم سے ڈاکٹر اقبال اِ تنے متا ترشے کہ بھد صرت ویاس کہا کرتے تھے ؛

نداُ شَاپِرُونَی رونی عَجِ کے لالہ زاروں سے وُہی آب وگلِ ایران، وہی تبریز ہے ساقی

الرا قبال توبزرگان دین کو پنیام تی سنانے والے اور سرمایا فلت کے نگبیان قرار دھے آئیں ان بیسے اور پیدا ہونے کی دُعاتیں کرنے تھے لیکن پر دیز صاحب الیسے علام اقبال کے عاشق میں ان بیسے اور پیدا ہونے کی دین کے دشمن اور مزہب کے پرتسار تبار ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین و اہائت نصیب فرمائے (ایمین)

## ٨ يشيوهرات

سفیعت فرقے کا ظہورایک ہیودی سازی ہے۔ بعداللہ بی سالم ہوئی اللہ تعالی کی عداوت سے مرشار ہو کرازراو منا فقت مسلمان ہونے کا دعولی کیا اور امیرا کم نمبین حضرت عمان الد تعالی عذرک ہوئی اللہ تعالی عزرک ہوئی ہوئی الفوشہ چھوڑا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویر معاویر معاویر معاویر معاویر تعنی اللہ تعالی عذبی اللہ تعالی عذبی الفوشہ چھوڑا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویر قبل کو اللہ تعالی عذبی اللہ تواصحاب تلاشہ اور ازواج مطہرات رصنی اللہ تعالی عذبی اللہ تواصحاب تلاشہ اور ازواج مطہرات رصنی اللہ تعالی عذبی اللہ تعالی کے بعد تعالی عذبی اللہ تعالی کے بعد تو اور پی کے میں اللہ تعالی کے بعد تو اور چیں۔

اُس بر بخت عبد الله برائد بن سبا کے اِس برو پیکندے سے لعف لوگ ایسے متاثر ہوئے کہ اُن ظالموں نے نفرین کے دوارین کی دوسیا می نظاموں نے نفرین کا نشرین کا نفرین کا نام کا نفرین کا نام کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نام کا نفرین کان کا نفرین کان کا نفرین کار نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کار نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کا نفرین کان

عبدالله بن سبا کے پروپیگینڈ سے نشیعان علی کوعبیب موڈ پرکھڑا کر دیا تھا۔ جہاں کے صفرت معا ویر رضی الله تعالی عندرصحا بر مرام کیلا معا ویر رضی الله تعالی عندرصحا بر مرام کیلا اس وقت گنجاکش موجود محمی کیک اصحاب نماللهٔ اور از واج مطهرات سے بدطنی اور سب وسنتم صلا کوئی مسلمان کو فی مسلمان کو فی مسلمان کوئی سلمان کوئی سلمان کوئی سلمان کوئی سلمان کوئی الله متعدد کی درا شد تعالی عندی ملافت اور معند تعالی کوئی محمود تعالی کوئی کا محمود تعالی کوئی کالله متعدد کی کوئی خلیف جهادم حضوت عمل الله متعدد کی کوئی خلیف جهادم حضوت عمل الله متعدد کی محمود تعمل محمود محمود

جرف النه تعالی عذکی میں میں کو اس مکار ہیوہ کی سازشوں نے ایک مرکز پر جمع نہ ہونے دیا ،

جرسے باعث وہ ابنے مخالفین پر جمنیں اسی سازش نے فلیفۂ وفت سے مقابلے پر کو اکر دیا تھا ،

مری فاط خواہ کا میابی عاصل ذکر سکے شیعان علی کی اسی سازش سے نگ اگر صفرت اما محسن رضی اللہ

تا لاعذ نے مسلخلافت پر صفرت معاویہ رصنی اللہ تعالی عذست مجوتا کر لبا ۔ اسی صورت حال کی برق

غاو کلکوں فیا ، سبیدنا امام صین رصنی اللہ تعالی عنہ اور اُن کے خانواد سے بر شیعان علی کے ماحموں

ناو کلکوں فیا ، سبیدنا امام صین رصنی اللہ تعالی عنہ اور اُن کے خانواد سے بر شیعان علی کے ماحموں

عدان کر اللہ میں قیامت گردگئی ۔ بر جی اس ٹولے کی آبل بیت وائم اُن احلیار سے عقیدت کے عدام اللہ خت کما بسے

کارنا ہے ۔ اس با رسے بیس حضرت علی رصنی اللہ تعالی عنہ کے ارشا وائٹ اُس نہج البلاغت کما بسے

بیش کے جائے بیں جشیعہ عفرات کے نزدیک اصبح الکتاب بعد کتاب اللہ سے ۔ ایک مکتوب گرا می

میں امر المومنین حفرت علی رصنی اللہ تعالی عذ نے فر ما یا ہوس کا فار مین کی سہولت کے میٹی نظر صرف

میں امر المومنین حفرت علی رصنی اللہ تعالی عذ نے فر ما یا ہوس کا فار مین کی سہولت کے میٹی نظر صرف

زمری شیل کے جائے کہ بھولت کے میٹی اصل کتا ہے کی جانب دوج عکریں ؛

" بین ضرات سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس گروہ سے عبلہ ی دُور کر دسے ۔ مغدا کی قسم اگر وشمن سے مقابطے کے وقت مجھے شہا دت کی جانب رغبت نہ ہوتی اور اپنی جان کو جان اور پر کے میر دکر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار نہ رہتا ، تومیری ارزو بہ ہے کہ ایک روز بھی اس گروہ کے ساختہ نہ دہوں اور نہ کبھی اِن لوگوں سے ملوں' ڈیل

سندای قسم سجودلوں کو مردہ کر دبیا ہے اور عقل وفہم کو کھینے لیتا ہے ، ہیں اُن کا باطل پر اجتماع اور تمعاری حق پر پر اگندگی دیکھتا ہوں۔ خدا تمعیں ذیبل در سواکر کمتر من ازخود تیروں کا نشانہ بن گئے۔ لوگ تمعیں غارت کوستے ہیں اور تم سے کچے نہیں بن بڑنا ، لوگ تم پر جہا دکرتے ہیں لیکن تم جہاد سے عاری ہو گئے اور خدا کی نا فرمانی تم میں توشش کرتی ہے۔ جب میں اُن پر بلیغار کرنے کے بلیغے سے گرمی میں کہتا ہوں تو گرمی کشدت کا عذر میٹین کردیتے ہوا ور موسم گرما نظم ہیں۔ کم میں منہ البلاغت بجالہ تحفراتنا عشریہ ، ص ۱۸۷

مهلت ما ننگتے ہو۔ حب سروی مین تم سے جماد کرنے کو کہنا ہوں تو سردی کی شدت کا بہانہ بنا کر سردیاں گزرنے تک کی مہلت طلب کرتے ہو۔ بہتمها را سردی گرمی سے
حمالنا ہے توخدا کی راہ میں تلوار اٹھانے سے تو امکان بھر بھا گو گے ۔ تم مر دوں
کی تعکل میں نامرد ، بچر ن جیسی عقل والے اور زبور پہننے والی عور توں کی ما نند ہور میری
انتہائی کو مشتش ہیں ہے کہ تمھاری شکل بھی منہ دیکھوں اور تم میرے لیے انجا نوں کی
طرح ہوجا قریم لے

اسی خطی میں مولامشکل کشا ، سنیر خوارسی الشاتعالی عند نے اپنے تا ترات کا ایُوں بھی افہار فرمایا ،

"تمعیں خدا ہلاک کرے بے شک تم نے میرے دل کو بیپ سے اور میرے سینے کو
عضے سے بھر دیا ہے نئم نے مجھے بیے در پے رنج وغم کے جام پلائے ۔ نئم نے
ترکب دفاقت اور حکم عدولی کے ذریعے میری تمام تدبیروں کوناک میں ملا دیا ، بہاں کہ
کہ فریش میر کھنے نظے کہ میشک الرفال آب کا بنایا جری اور جا نبا ز صرور ہے لیکن فوجوں
کہ فریش میر کھنے نظے کہ میشک الرفال آب کا بنایا جری اور جا نبا ز صرور ہے لیکن فوجوں
کو لڑا نے کے قواعد سے نا بلد ہے کہ مخالفین پر قابو پائے ۔ بیل پُوچھتا ہُوں کہ
اس وفت میدان جنگ کا مجھ سے بڑھ کر آن مودہ کا رکون سے بہ جب میں نے عمر
کی بیس منزلیں جی طے منہیں کی تعبیل اس وقت سے میدان عز جب ویں میں قدم
کی بیس منزلیں جی طے منہیں کی تعبیل اس وقت سے میدان عز جب ویں میں قدم
دیکا ہے حالا نکوا ب میری عرسا مخسال سے بھی تجا وزکر گئی ہے ۔ لیکن جس امیر کا

د در سرے خطبے میں صاحبِ ذوالفقار ، مشبر دلدل سوار نے اپنے ساتھیوں کی جوانمر دیوں کا تذکرہ گوں فرما ما :

المیں کمان کے تمعاری مفاطن اسطرے کو وں جیسے نازک بدن ، ناکتخد ا عورتوں کی مفاطن کی جاتی ہے۔ کہاں کہ تعبیں پُرانے کیڑے کی طرح سنجالوں

> له حفرت على، خليفُه چارم : نج البلاغت كوالد تحفد انتناعشريد ، ص ١٨٥ ك اليفاً : ص ١٨٨ ، ١٨٨

جے ایک طرف سے سیا جاتا ہے تو دومری جانب سے جیٹ جاتا ہے۔ جب سردادان شام سے کوئی سردار تم بر بلغار کوتا ہے توتم اپنے گھروں کے دروازے بندر ليت بوا ورايت كرول مين إس طرح كنس باسنه بوجيد كوه است سوراخ ير گفس مانى بى يا بۇ اپنے سوٹ ميں داخل موما تا سے "ك به ب إن صفرات كى ائمهُ المهار سے عقبدت كه زند كى ميں تو ستيدنا على مرتضى رصنى الله تعالىٰعند كى رفا قت كادم نرجرا، محبُول وعوب كرك عقيدت كالرصول بجلن دب، وقت أن بر انجان بن جات، شکیم حفرات کی اس منافقت نے شیر خداکو ایک دن تھی اً رام سے کا رِخلافت انجام دینے کی مُهکت مزدی اور اِن حَبُو لِیْعقبدن مندوں کی دعو کے بازی سے اسلام کا وُہ بطل ملیل اور خدا کا عدیم النظیر شیر خلیف وقت ہونے کے با وجودا بنے ہی ایک صوب پرتا زنسیت نابُرىز يا سكارليكن أن كى وفات سے لے كر أج بهر أنهنيں بلافصل نلافت ولانے اور وصي رول بنانے کی مع علائے بئوئے ہیں، عیسے سب کوٹیجے و صکیل کر آج اُسٹیب تخت خلافت پر سٹھا کر ہی دم لیں گے۔ وقت گزرنے پرحمایت کی ہانڈی میں ایسا اُبال اور <u>دور خلافت</u> میں جمایت وغیرت کااکس درم کال حب<del>ب حفرت امبرالمومنین عل</del>ی رصنی الله تعالیٰ عنه کی حما بیت کرنے ، بیا نبسازی وكما نے كا وقت نما تو رُوليشي ميں كابل ہو كئے۔ شيرِخدا كا وصال موا تو يہي حضرات أعلى كما كر علیتی شهیدوں میں اشامل مروتے لیعدہ امام حسن رصنی اللّه تعالیٰ عنہ کوہما یت کالفین ولا کر نلانت پرآما ده کرلیا رحضرت امبرمعاوبه رصنی اید تعالی عنه سے مقابله کرنے ایک لشکیرج ارکل کھڑا مجوارامام عالى مقام كے سامنے إن حمايتيوں كا دوغله بن اپنے اجھ بنی رنگ رُوپ میں موجو د تھا۔ اینے والبرمتر م کے ساتھ ان کا سلوک دیکھ پیکے شعے، للذا ان کی حمادیت پر امبرمعا دیہ سے صلح كرنداورخلانت أن كيسيروكر دبين كوثرجيح وى - كويا امام سن رصى الله تعالى عنه في إن کا فجوٹی حمایت کے دعووں کو پائے استحقارے ٹھکرا دیا ۔ اِس کے بعد سبتدنا اما مصین رمنی اُٹر

تعالی عزنے محوری دیر کے لیے اِن لوگوں کی تمایت کے بلندہا نگ دعا وی کو ذراسی اہمیت

للمعفرت على مغليغهٔ جهارم: نتج البلاغت مجواله تحفه أنناع نتريير، ص ۱۸۶۱

وے دی ، اما مسلم رضی الله تعالی عندے باتھ برا پنی سبیت كرنے والوں كو ا بنا تما يتى سمجرايا، تو او حمایتی مفرات کے ہاشوں کلننا نِ مرتفانی کے مرکل کُوٹے اور حمینتانِ زمراکی بے کھیلی کلیوں رہی بران كرلل ميں جدتيا من گزرگني وه تشبعان على كے ماضے پرالساانبٹ داغ ہے جو قيامت كم إلى ماتم كرني، لسوے بها نے اور تمایت الل بیت كے فرعنی دُعول بیٹنے سے مٹ بنیں سكا، ورج پر معیت کرنے والوں کے گھروں میں امام سلم اور اُن سے بچوں کو بیاہ ٹک نہ مل سکی ، اُن بے گئیں ك لافنے إن تمايتيوں كے سامنے تڑے تڑے كر تھنڈے ہو كئے ليكن جمايتى إس ورجہ مالل مکرسیاہ ول میکر دوستی کے پردے میں دشمنی سے مجر لور شھے ککسی مجھوٹی ایکھ میں انسوز ایا . حالانکداب ماتم کرنے بھرنے ہیں ،کسی برمخبٹ کی زبان سے بمدردی کا ایک کلمہ ز کلا حالا کو اُلگ گزرنے کے بعد ہمایت میں گلے بھاڑ پھاڑ کر عِلاّ نے اکر بھی کے بعد میں قیاست گزرری تھی ليكن حبدر كرآ اركا وارالخلافه خاموش بي نهيس تعالمكه شهيدان كربلا كي خلاف صف آراد تعارونت كن پرشیعان علی نے امام عالی مفام سیدنا حسین رصنی الله نعالی عندادر اُن سے بچرل کوتهر تین کرنا ، يزيد ، ابن زياد اورشم كاساخة دے كركشت زمراكو پامال كرنا ہى اہل سبت كى محبت كاتفاضامجا. مُجلانے یہ مجی تفقیہ عہیر مامنی مجلایا د جائے گا تم سے ، نہ ہم سے شيد خذات كم منقدمين ومما خرين فرأن كريم كالمحت كم منكراور اس انكار فران عبب تولينت وننو بات نيز باين عماني مفهرات بير جاني ال حفرات کی مشهور ومعروف کتاب اصول کا تی ، جو صحاح اراجه میں شمار کی جا تی ہے ، انسس کی یہ

عن جابرقال سمعت اباجعفر يقول ما ادعى احدمن الناس انه جمع القران كله كما انزل الد كذّاب وماحفظه كما نزل للله

الرّعلى بن طالب والاعة من بعدة.

<sup>--</sup> محد بن لعقوب كليني ؛ اصول كافي ، مطبوعه أو مكشور ، ١٩٠٢ ، ص ٩ ٣

## معد مفرات کے نزدیک جو قرآن محل اور معتبر ہے اُس کی آیات کی تعداد کے بارے میں یہ روا یہ

لاظر ہو:

ہشام بن الم ، الم مجفوصا وق علیال الم عددایت کرتے ہیں کدانٹوں نے فرایا ، حد حول آن کو جرئیل علیہ السلام ، حضرت محد صلی اللہ علیہ والم وسلم کے یا سس لے کر کہ شخصی مسترہ ہزار اسمیتیں

عن هشام بن سالوعن ابی عبدالله عنی دانسته علی دالسال الذی جاء به جبرائیل علید دالسلام الی محد صلی الله علیه واله وستر مبعة عشر الفن ایت ر له

فيد مفرات كى بلندپا يرفسر، علا مرحس كاشى نے تفسیر عیاشى كے والے سے تولیتِ قرآن كے متعلق ملائے :

فى تفسير العياشى عن ابى جعفر تفريح الله قرآن الله وفقص ما حنى حقناعلى ذى جى برير الله وفقص ما حنى حقناعلى ذى جى وفقص ما حنى حقناعلى ذى جى السلام الموقد كالقران كما المولى المقول الفينا فيده مسمينا - شه المواقد المواقدة المواقدة

تفسیعیاتی میں بے کہ ام م جعز نے فرایا کہ اگر اور ای کہ اگر اور ای کہ اگر اور ای کہ اگر اور ای کہ اگر اور ایک کے ایک مقلمند السلام کا ہر ہوکر البیں تو ڈو اُک اُن اُن کی تصدیق کر اور اُسی میں ام م جعفر صادق علیہ السلام کا ارتباد کے مناز ل منقول ہے کہ اگر ڈو اُن وہ پڑھاجا ئے جوناز ل ہوا قوام میں جا اور کرنام بنام جملے۔

المقین شبعہ کا پر تفقہ فیصلہ ہے کرموجودہ قرآن نخرایت شدہ ہے۔ چنانچہ اسی تنسر صافی میں تصریحاً محاہد :

امااعتقاد هشائخنا محمصم لله بارع مشايخ رحم الله كااعتقاد إس إرع من

له محمد بن يعتوب كليني و احول كاني ، نتاب فضل القرآن ، ص ١٠ لله محن كاشي : تغيير صافي ، ص ١١

يرب كم تقة الاسلام محد بن ليقوب كليني طاب زاه كىنسبت يردا ضع ہے كمرۇة قرآن ميں تح يعيد نقلان کے قائل تھے کیونکہ اسفوں نے السے مضمون کی کتنی ہی روایتیں اپنی کناب کا فی میں نقل کی میں اور اُن پر کوئی اعتراعن وارد نهیں کیا ، بکراین کتاب سے مغروع میں لکھ دیا کہ إس كمّاب مين جوعد شين نقل مون كي بمين ان كي صحت پر وٹوق ہے اور اِسی طرح اُن کے استاد على بن ابرا ميم قمي تهي تحرليف يرلقين ركحة تع كيوكم ر ان کی نفسیر توالیسی روایتوں سے پڑسہے ادر ان كواس عقيد ب مين غاينين مياور إسى طب رح تشيخ احدبن الوطالب طبرسي قدمس سرةجي تحربیت کے قائل تھے کیونکدا پنی کتاب الاحتجاج میں وه مجی اِن دو نون حصرات کے نفوش قدم پر فى دالك فالظاهر من تُتَّة الاسلا محدبن ليقرب الكليني طاب تراه انه كان يعتقد التحرفين والنقصا فى القرّ أن لا نه روى مردايات فى هذاالمعنى فى كتابدا لكاف ولدليترض لقدح فيهامع انه ذكر فى اوّل الكتاب انديتنى بعادواه فبيه وكذالك استاده على بن ابراهيم القبى فان تفسيره مملومنه ولعفلوفيه وكذالك الشبخ احمدين ابي طالب الطبرسى قدس سرك ايفتُ نسبح على منوالهما فى كتاب الاحتجاج رك

شیعتر مفرات نے تمام مسلانوں کو نیر مسلم مٹھرانے کی خاطر بڑے شدو مدسے بردع کی تو کر دیا کہ موجودہ فرآن کریم تولید شدہ ہے اورا پنے مفصدی تا تید میں حدیثی بھی گورکر اپنی کتابوں میں شامل کرلیں کئیں اِس سے شیعتر صفرات کو کون سی حقا نیت کی سندل گئی ؟ اگر لبقول اُن کے دُور مروں سے پاس محروف کلام الہی ہے تو روا فقل کے پاس کیا ہے ؟ اُن کے پاس تو رہے ہے کو محروب نہیں۔ اِس صورت میں سوال پیدا ہونا ہے کہ اُن کے مسلمان کہنے کی بنیا دکس چیز ہے ؟ اُن کے واس سوال کے واب میں روافق کا صفحکہ نویز موقف ملاحظ ہو :

فرایا دامام حیفرهاوی نے اسے ابو تحد ا بینک ہمارے یاس ایک بھا معہد اور وہ کیا مائیں کہ جامعہ کیا ہے۔ میں نے کہا اس آپ پر قربان ا ارشا و فرمائیں کہ وہ جامعہ کیا ہے۔ آپ نے فرما یا وہ ستر گر کم المباقر آن ہے۔ قال يا المحمد فان عندنا الجامعة وما يدسيهم ما الجمعة قال قلت جعلت فنداك وما الجامعة قال صحيف مطولها سبعون دراعا - له

مدر نہیں شبعہ صفرات نے اتنا لمباج ٹراقر آن رکھا ہوا کہاں ہے ؟ اُسے اٹھا تا اور پڑھنا کو ن ہے ؟

کیایہ ایسے عالم آشکار میں سغیہ حجوث اور نری گریے نہیں ؟ اِسے علی دنیا کی آنکھوں میں وُھول حجو کمنا
کہناچا ہیے یا اور کچے ؟ اگر شبعہ حضرات البیاقر آن نہ دکھا سکیں تو اُن کے وعولی اسلام کا نبوت اور
سان کہلانے کی دلیل کیا؟ اِسی طرح کا حضرات شیعہ نے ایک قرآن اور گھڑا ہوا ہے۔ اُس کے
ارحین پرروایت ملاحظ ہو:

(امام نے فرایا) اور ہادے یا مصحف فاظمہ
علیما السلام ہے اور لوگ کیا جانیں رُصحف فاظمہ
کیا ہے ؟ فرایا وہ الیسا مصحف (قرآن) ہے
ہوتممارے قرآن سے تین گنا ہے ۔ خدائق م الم

واناعند نالمصحف فاطمة عليهاالسلام ومايدريهمما معهف فاطهتر قال مصحف فيه مثل قرائكوهذا ثلاث مرات واللهمافيه من قرائكم هذا حرف واحد - ك

ایمان کیسا ؟

سر البرقر آن کے ارب میں شبعة عفرات كالفصيلى عقيدہ مندرجہ فريل عبارت سے بول

افی تمام حدیثوں اور ان کے علادہ جن تقدر روای اللی سبت علیم السلام سے موی ہیں ، اُن سے متفاد ہے کہ جرقرآن ہمارے سامنے مرجرہ کا وہ سامار الس طرح منیں ہے جیسے حضرت محد معلی اور سل میں اندل اللہ کے خلاف ہیں اور میں میں اندل اللہ کے خلاف ہیں اور کئی ہیں جیسے مفرت میں اندل اللہ کے خلاف ہیں اور کئی ہیں جیسے مفرت علی علیہ السلام کا کتنی ہی مقامات سے حفرت علی علیہ السلام کا مام اور کئی حکم سے آلی محد کا لفظ اور متعدد حکمت منا فقین کے نام اور ان کے علاوہ مریں اِسس کی ترتیب اللہ اور سول کی پینیٹ علاوہ مریں اِسس کی ترتیب اللہ اور سول کی پینیٹ مطابق نہیں ۔ بہی خیا لات ترتیب سے مطابق نہیں ۔ بہی خیا لات

الستفاد من محموع هذ و الاخباروغيرهامن الووايات طريق اهل البيت عليهم السلام ان القران الذي ببي اظهرنا ليس بتمامة كما انزل على محد صلى الله عليه واله وسلوبل منه ماهوخلات ماانزل الله ومته ماهومغير فحرات وائنه تدحذف عنداشياء كثيرة منها اسرعلى عليه السلام في كشير من المواضع ومنها لفظة أل محدغيرورة ومنهااسماع المنا فقين في مواصعها ومنها غير ذالك وانه ليس ايضاً على الترتيب المرضى عند الله وعندرسوله وبه قال عملي

بن ابراهیم ۔ کے برے میں واضع عقیدہ -ان حضرات محمد رموہ اکارے بر بہتر میں واضع عقیدہ -ان حضرات محمد رموہ اکارے

على بن ابراميم سے ميں-

من پارحفرات الميسع مبرح مفول في ابنداكا براورائي جماعت كر برخلا ف عفيده تحريف ا اخاد کا اخارکیا ہے۔ ان کے نام یو بیں : ا. الى جيفر محد بن على بن حسين بن موسى بن بالويرقمي الملقب بالصدوق ( المتوفى ١٨٥ هـ) ب شيخ مفيد، سيدم تفني، علم الهدي (المتو في ١٣٦٧ هـ) م تشيخ الطالفة ، الوجعفر محمر بن ص به طوسي ( المتوفي ١٧٨ هـ) ٧- ابعلى طبرسي ( المتوفى ١٧٨ هه) گریا چے صدیوں میں <del>شیعة حفرات کے اندر إن عیاد کے علادہ کوئی ایسا شخص بیدا مذہوا ،</del> جى لاقرأن كرم ك فرف بوف يوعقيده مز بو - حالائد إن جارون حفرات كى سارب سيع اكابر كرد روعیت كیاا در دیگر اكا برشیعر فی جو تحریف قرآن كے بارے میں اما دیت اپنی أن مایہ ناز بفائي شال کي بوئي مي جي پران ک منهب کادارومدارے نيز اکا برابل بيت وائم ون ک توب قرآن کے متعلق بایا نات نغل کیے پوٹے ہیں ، اُن کے بالنقابل ان جاروں حفرات کے ، لغیر کی دلیل کے ، ذاتی افوال ونظر مایت کی وقعت اور قدر وقیمت کیاہے ؛ اللہ تعالیٰ راہِ ہدا بیت نسب فرمائے ۔ آبین

ارشا دباری تعالی : ان الذین امنوا تعر
کف واثد امنوا تعرکف و ۱ ---- که
تفیر می آم م جفرصاد ق علیه السلام به منفول ہے کہ یہ آیت فلاں اور
فلاں کے بق میں نازل کہ ڈئی ، جو بیط
فلاں کے بق میں نازل کہ ڈئی ، جو بیط
نی کرمے صلی اطریعلیہ و سلم پر ایمان بے
علی بیش کی گئی تو کا فر بو گئے جبکہ حضور
میں بیش کی گئی تو کا فر بو گئے جبکہ حضور
میں اسلام نے فوایا کہ جس کا
علیہ الصلاۃ والسلام نے فوایا کہ جس کا
بیمان لائے کئین رسول اللہ صلی اللہ
ایمان لائے کئین رسول اللہ صلی اللہ
علیہ واکم و ملم کی و فات کے بعد کا فرونے

عن ابىعبداللهعليهالسلام في قول الله عزوجل ان الذين امنواتم كفروا تفرامنوا تمركف والمسدة قال نزلت فى فلان وفلان وفلان ا مسوا بالنسي صلى الله عليه والهوا فى اول الامر وكفروا حيث ع منت عليهم الولايت هسبب تمال النبي صلى الله عليه وآلم و سلمرمن كنت مولاه فعل مولاة تم أمنوا بالبيعة لامبرالنومنين عليه السلام توكغرواحيث مضم رسول الله صلى الله عليه و الهوسلمفلونق وأبالبيقة تمرازدادوا

كفراً باخدهم من بايعه بالبيسة بهم فمؤلاء لديبق فيهم من الإيما شيئ ـ له

اخوں نے بعیت کا اقرار ندگیا ، مجر امیرالمؤمنین کی بعیت کا اقرار کرنے وال<sup>ی</sup> سے اپنی مبیت ہے کر کفرین اور بڑھ گئے یہ وُہ ہیں جی میں ایمان کا کوئی ڈرو باقی

اور کافی کی تفسیرما فی میں ہے کہ فلاں اور فلاں سے مراد مفرت ابو کمر ، حفرت عر اور خورت ابو کمر ، حفرت عر اور حفرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں - اِسی اصولِ کا فی میں متصلاً یہ عدیث جمی ہے :

ارث دباری تعالی ؛ ان الذین ام تندوا علی ادباسهم من لعبد ما تبسیتن لهم المهدای گفتیر پس الم م جفومادق علیرالسلام سے منقول ہے کہم او ظال و فلال بین چرا مراوشیں علیرالسلام کی ولایت کو ترک کرنے کے باعث ایمان سے پھر گئے (مرتد ہوئے)

عن ابی عبد الله علیه اللام فی قول الله تعالی ان الندین است قواعلی ادباسهم من بعد ما تبین لهم السلی فلان وفلان و فلان آست واعن الایمان و فلان آست و اعن الایمان و فرک ولایة امسیر السلام له

تفسیرصا فی والے نے فلاں و فلاں کی نشان دہی کرتے اور ہا فی جمله صحائبر کرام کو منا فی مہر ہے۔ مجر کے لکھا ہے کہ: "مرادعثمان و ابوسفیان ومعاویہ است - برکشتنداز ایمان درمجلس منافقاں بسبب نزک ولایت امیر المومنین "- ان حفرات نے سرور کون ومکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت فیج افراد لینی صحابر کرام جمبی غذیم النظیر جماعت کو اپنی مشنی سنم کا نشانہ بناتے ہوئے مسلمانوں کی دلازاری کابہان کے انتہام رواد کھا ؛

حران بی اعین کتے ہیں کرمیں نے امام

عن حمران بن اعين قال قبلت

محرباتر علیه السلام سے عرض کی، بیں
آپ پر قربان ہوجاؤں، ہم تعداد بیں
کشتے کم ہیں کہ اگر کسی دستر نوان پر ایک
بحری کھانے کے لیے جمع ہوں، توساری
بحری نہیں کھا کئے۔ آپ نے فرایا، کیا
بیل تجھے اس سے بھی عبیب بات نہ
بیل تجھے اس سے بھی عبیب بات نہ
بتاؤں - مہا جرین وانصارے (حضور
تیل کے بعد) سب مرتد ہوگئے ما سوائے

ربی جعفر علید السلام جعلت مند اک ما اقتان لواجتمعنا علی شاة ما افینناها فقال الآ احد ثلث باعجب مسن دالک المها حبود و و الانصاح و هبوا الآ و اشائر سب ده شلا تة و الم

نكوره تين حفرات كي نشان دسي فروع كا في بين يُون كي كئي ب

امام محدباتر سے روایت ہے - امنوں کے فرایا کرنبی محرم کی وفات کے لعد تیں کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔
میں نے کوچیا، وہ تین کون میں ؟ فرایا، مقدار بی الا سود، ابوزرغفاری اور سلمان فارسی - .

عن ابی جعنی قال کان الناس اهدل مردة بعد الندی الا شالاشة فقلت و من الشلاشة فقال المقداد ابن الاسدود وا بو در غفاسی وسلمان الفاسسی ک

سنم ظریفی توطاحظ ہو کربہاں سرور کون و مکان صلی النہ تعالیٰ علبہ و آبہ و سلم کے وصال کے

بعد جن تین صفرات کا اسلام برتا ہے مرہنا بیان موا ہے اُس کی رُوسے سارے البنبیۃ بلکہ
سنیرناعلی المرتضائی رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام سے بھیرجانے والوں میں شامل کر دیا۔ اِن
مالات میں ناطقہ سر بگریباں ہے اور بڑھنے والے سرگرداں رہ جاتے میں کہ یا اللی ! میرلوگ جو
اہلبیت کی عبت کا ڈھول لوری طاقت سے بجاتے بھر رہے میں ، اِن کے اِس فوشغا نعرے

۳۵۹ . له محد بن لعبقوب کلینی : اصول کا فی ، تنا ب الحبه ، ص ، ۹ م ک فروع کافی بحد سوم، مجوار منتب مبایت : ص

ی پیت کیا ہے ؛ دوسری جانب قرآن کریم کو تحرف اور الل بیت کومظلوم دکھانے کی غرض سے معانز رام كومنا فق دمرتد وكهانے اور باوركر انے كا دبال اپنے سرليا - معالفت صحابر پر اپنے ننبعين موتاده كرلينا حقيقت مي عبدالله بن سبا جيد ملنمايهودي كي بهت بري كاميابي مهدر أس ف نی آخالز ما صلی الله علیه وسلم اور اُن کی اُ من کے درمیان سے اُس صنبوط ترین واسطے کو بچا لی کیا ورومعابك ام سے مارد الك عالم مين شهور ومعروف ب ين حفرات في اس عظيم الشان واسط كونا قابل فين تسليم كرايا ، أن كارسول السّصلي السّعليدوسلم سع دين عاصل كرف كا أخر وربعم كيا ہے ؛ كائش إير حفرات اب مجي عقل ودانش كو كام ميں لاتے ہؤئے اگر اس مراسر غيراسلا مي روش کورک کردین ، اُن مقدس بنیون پرتبرا بازی کے اُس شمع رسالت کی دلا زاری مذکرین میں کی وہ كرنيں تنے اور ملتِ اسلامبدکوروحانی ا ذیت مذہبنچا یا کریں تو اِکس میں خو د اُن کا بھی مجلا ہے۔ وقت کا تقاضا بھی ہیں ہے کہ ایسے افکار ومسأل جرمخلف جماعتوں کے درمیان گبدا ور منا فرت كاسب بيس، أن يرشند ول ودماغ سے نظرتا في كرك انفاق واتحادى جانب قدم الله إ جائے ور نہ وہ ون دُور نہیں کر غیرا سلانی نظریایت اور دین سے لبغا وت کا جو سیلاب پوری ونیائے اسلام کواپنی لیبیٹ میں لیے بھوٹے ہے وہ اتنی شدّت اختبار کرجائے کا کرکسی تھی تنہا جا عت كوسنبطيه كاموقع نبين و سے كا- يہيں امبد وأتى ہے كه بير صالت غضي ميں آنے اور جي نجلانے كے بائے عقل سے کام لینے ہوئے بنزی کارات اختیار کریں گے وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ لِعَزِيْز-ويعتقت بي مراضحاب بلاته اور حفرت على رعني الندتعالي عنه مي انتها في محبت اورعقيدت معلیم والترام کے دشتے لیوری طرح السنوار تھے۔ اُن بیں سے ہر بزرگ ایک ووسرے کو ا بن جان سے وریز مجتا تھا اورخصوصًا الى بيت اطهارت توجمع صحابر رام كوجو آقائے كا ننات صلى الله تعالى عليه وسلم ك قرب كى بدولت محبت وعقيدت سحى وه معتاج ببان تنبس مضرت على رفني الله تعالى عنه نه حفرت الو بكرصدين ، حفرت عمر فيا روق اور حضرت عثما ن ذي النورين رضي الله تعالى عنهم سے ماتھوں پر برضا ورغبت سبیت کی - ہمیشہ اُن کے مشیر خیاص اور دست و بازو الله والمراج ويعادون بزرگ فرزوو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك بعد أمت محرير كريت تع ادر ان حفرات کی تمام نز توانائیا ں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے وقف تھیں۔ واتی عرض یا

ونیادی منفعت کا سابیز بک اِن میں سے کسی بزرگ کے نزدیک سے نہ گزرسکا - سا رہے ہی الفتر فوری کا نموز اور یا دی دوجہاں کے نقوش قدم کومشعل راہ بنائے ہئوئے تھا ۔

ا المونسانية كاكراب بيهود كى عبدالله بي سائى سازش سے بعض مرعبان اسلام نے اسلام نے اسلام نے اس مورات بتا ناستروع كرديا - بردير مند سازر شورك بيك اپنة قدم جمائے ہوئے ہے اور مسلحان كهلانے والوں بيل آئے ون سرچيلول كا سبب بي جات ہوئے ہے اور مسلحان كهلانے والوں بيل آئے ون سرچيلول كا سبب بي بي الى جات ہوئى ہيں آپ عداوت و ففرت بات بيل ان كے بارے بيل قول بي بي كه كما ل عبت شى اور حفرت على رضى الله تعال ان كے بارے بيل قول بي تقول بي بين كه كما ل عبت شى اور حفرت على رضى الله تعال عند نے ان بزرگوں كے با حقول بي بي تيكر و جھوٹر تے بيل كه حقيقت ميں حضرت على رضى الله تعال من والى عند اور حفرات نظام ان مي الله بين الله في عداوت اور فوزت شى كي بي تعالى عند اور حفرات على رضى الله تعالى عند اور حفرات نظام كي بر بنائے قابل عند اور مفاوت اور فوزت شى كي بي تعالى عند و توصيف بيل رطب اللسان رہے تو بيسب كھ بر بنائے تفتيہ تھا ۔ چنا پنے اس بنائے فاسد كو مفتوط و مفتوط محمد كي من طريح فوات حسب منتا احاد بيت و آئ رکھونے اور اپنى فعا بنيف بيل شا بل كرنے كا كرت كى خاطر بير خوات حسب منتا احاد بيت و آئ رکھونے اور اپنى فعا بنيف بيل شا بل كرنے كا كوشش كرت د ہے ۔ چنا نے اما مؤمر اقرضى الله تعالى عندى جانب بير منسوب كيا ؛

ا ام محرباتر علیرات لام نے فرما یا کہ تفتیہ میراادر میرے آبا و احداد کا دین ہے۔ ج تفتیہ زکرے اُس کا ایمان ہی نہیں۔

قال ابوجعفوعليه السلام التقية من ديني ودين ابائي ولا ايمان لمن لا تقية له : له

امام عبفرصادق رصی الله تعالی عنه کی جانب تفته جید صریح کذب ، منا فقت ا در تصیط خاشت مودرست تا بن کرنے کی خاطر ، کمال حبارت سے بدالفا فامنسوب کر دید :

ام معفرصا دن علیرانسلام نے فر ما یا مم اے الوعران! دین کے نوجھے تقیمین

قال ابوعب دالله علب السلام بالباعمران تسعة اعشام الدين

اورجولقيه ذكرك أمس كاكونى دين تنين فى التقتية و لا دبيت لمن لا تقنية له ُ له ج يطل البل عانب ير قول عي منسوب كما مواس، نيزاام جنفرصا ذف رصنى التدتعالي عنه جب اسلام

ا عسلمان إتم البعددين ير بهوكر جواس چیاے اللہ تعالی الس کوعر ت دے کا ادرجوات فامركرك فداأت وسيل

ياسليمان الحرعلي دين من حتمه اعــزالله و من اذاعها الله - عنا

بدام معفرصا دق رصنی الله تعالی عنه کی جانب گھڑا ہُوا یہ حکم بھی نشر کرتے رہتے ہیں: جس نے ہارے دین میں سے کسی بر کو ظا ہرکیا ، وہ اس شخص کی ما 'مند ہے حس نے غلطی سے نہیں بکہ جان بُوچھ کر مہیں

من اذاع عليه نا شيئا من امرناكمن قتلناعب ولم يقتلنا خطاءً - كم

شيعه حفرات كي خدمت مين بهاري عاجز انه النماس بيم اما م حبفرصا و تق رضي الله تما لي عنه كمذكوره ارشا ديروه حضات عمل فرما ئين اور ضلقائ البحرك ما بين جرائفول في كغض وعداوت کی کهانیاں گھڑی مجوئی بین، اُسفیں ازراو نقبہ بی سہی، نشر کرنے سے بازر یا کریں۔ آخر جب صرت علی رصنی الله تعالی عند نه اس فرصنی عدادت کاکسی مسطیریه نازلسیت اظهار نه کیا ، حضرت الما مين عالى مقام رضى الله تعالى عنها في تعمي بير نركها كه بمارے كرانے اور حضرات خلفا لے تلا تثر الله عن الرائع المن الرائع المنتع و الرائع المنت المنت الله المنت الله المنت الله المنت الله المنت المنت المنت المنت المنتاء ا تفرات مجبی ابسا می نقبه اختیار کرلیں اور ان بزرگوں کی طرع عداوت و نفرن سے شکو فے متھوڑا كرين اور بقول حضرت امام حصفر رضى الله تعالى عنه يدين بيننا ورغو دكو امل بيت اطهار كا

> ل مرابع توب کلینی: اصول کا فی ، ص ۲۸۷ . كا ايضاً: ص ١٨٥ كالفاً: ص ٢٥٥.

قاتل دکھانے سے احتیاب کریں ۔اگر دا تعی اس باب میں اکا براطبیب تقبیہ فرماتے رہے تو تو تو میں محتات کیوں کا براطبیب تقبیہ پرعل سیرا نہیں ہوتے ؟

ے فروعت کم و نے از اسول فرم بادت الاخت و از رسول

سنید حفرات نے ایک بیانب دین کو حرف غلط میمرانے کی جمع چلائی کم قران کوری کوری معمیم میلائی کم قران کوری کوری معمیم منعم سنی بین سنده اور صحابر آم کو اسلام سے چر میانے والے با ور کروانے بر ایری چرد کی خاطر دور لگایا میموا ہے تو دوسری جا نب مسلما نوں کے اخلاق وکر دار کا جنازہ نکال وینے کی خاطر متعمر کر قبامت یک کے جد کرامت در میں ایک مترت یک کے بید جاری برایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تمالی علیہ وسلم کے جد کرامت در بیں ایک مترت یک بر براح رہا اور اُس کے بعد قبامت تک کے بید است حرام قرار دے دیا گیا۔ شید جرمن اوار لاز فی رکن قرار دے لیا کہ عمل الشانی انگشت برندان رہ جا تھے۔ اس حرکت قبیری کو اور لاز فی رکن قرار دے لیا کہ عمل الشانی انگشت برندان رہ جاتی وارد سے لیا کہ عمل الشانی انگشت برندان رہ جاتی والے والے میں کوری کوری خواکر دہ فضائل بیان کے میں کدان کی صدا قت پر تقین رکھے والے خواہ فیار دورے کا کمیل خواہ فیسے در لیع حنیت الفرد دورے کا کمیل خوسے دور کے دورائی میں متاب کوری کا کمیل خواہ فیسے دور کیا کہ کا کمیل خواہ خواہ نواز دورے کے زدیک دو جاتی کی کہ کا کمیل خواہ نماز روزے کے زدیک دوجائیں کیاں متاب خواہ نماز روزے کے زدیک دوجائی کی کمیری کرائی کھی کہ کوری کا کمیل خواہ نماز روزے کے زدیک دوجائیں کی کمیری کرائی کا کمیل خواہ نماز روزے کے زدیک دوجائی کیاں میان کے دیے دائیں کا کمیل کھیا کہ کوری کوروں کو کمیان کی کمیل کی کمیری کوری کوروں کا کمیل خواہ نماز روزے کے زدیک دوجائی کی کمیری کرائی کمیری کرائی کمیری کرائی کی کمیری کرائی کی کمیری کرائی کا کمیری کرائی کی کمیری کرائی کرائی کرائی کرائی کی کمیری کرائی کرائی کرائی کی کمیری کرائی کرائی کی کمیری کرائی کرائی کیا کہ کمیری کرائی کرائی

ماصل کریں گے بینانچہ علام علی حائری لاہوری کے والدستبدا بواتقاسم نے تھا ہے:

تعال ابوعبد الله عليه السلام المم عفرها وق عليم السلام ن فرايا ، كل

مامن سجل تمتع تداعتسل شخص السانين كه ومتعرك في

الاحتساق الله من كل بعضل كرك كرالله تعالى براكس

تطرة تقطر منه قطره كيدل وأس التاب

سبعين ملكا يستغفرون الحل ستتر فرنتة يداكرتا بحج ثيامت كم

يوم الفيّامة له استغارك ربيتين-

إسى سلط كى ايك اور روايت شيد حضات كى معتبر تفيير منهج الصاد فين سے ملاحظه بود:

نبي كريم على الله تعالى عليه وسلمن فرمايا، جا کے مرتبہ تقد کرے وہ فعائے جارے تهرس نجات يا كبااورجو دومرتبرك المس كاحفرنيك لوكوں كے ساتھ ہو گا اوريونين دفومتم كراتوجت بين مراساتی بوگا۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمتّع مرّةً امن سخط الله العبارو من تبتع مرتين حشرمه الابراس و من تمتع ثلاث مرًا سي صاحبنی فی الجنان - له

ن سے مجمی اعلی فضائل تنانے والی ، شیعة حضات کی گھڑی ٹبوٹی میرمدیث صبی قابل غورہے : نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلمن فرايا، جوابك وفدمتحدكرك أكس كامرتبرهن مياب ادرج ولامرتبم متدكر تو صین کا درجریا ئے اورص نے تیں دفدمتند كيااس كادرج على جبسا م اورجو عارم نبمتع كرے نواس كامقام

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلرمن تبتّع مرّة الدرجت درعة الحسن وست تمتع مرتين درحبه كدرجة الحسين ومن تمتع ثلاث مرّات درجته كدرجة علتي ومن تشعار بع مرات درجته کدرجتی کے مرحبیا ہے۔

ان ا حادبت کی صحت پر نفین رکھنے والوں کو کیا پڑی ہے کہ نیکیا کرنے اور برائیوں سے بجن كى مصيبت ميں محينے بھري ركبوں نامزے سے متوركرتے جائيں اور ايسے درجے ماصل كرنة جانين جن كاكونى نبكوكا زفعتو رهبي منهي كركتا - اس مشله سعه انساني اخلاق وكر داريمه كيا از يرْريا ہے ، كاكش إمجوزين متعكميني إس يرمني طندے دل و دماغ سے غوركرنے كى زىمت كوا دا فر مالير يشبع حضات نے مسائل سے قطع نظر كتنے ہى ايسے نظر يات كواسلامى عقابد منوانے كى مهم جلائى موئى بيے جو قرآن وحدیث كے سراس خلاف بيں۔مثلاً: ا۔ شبیع حضرات بازہ اماموں کو انبیا نے کرام کی طرح معصوم قرار دیتے ہیں۔

ہر اٹمہ کا مرتبہ انبیائے کرام کے برابر بکران سے بھی زیادہ تباتے ہیں۔ اس اٹم کوخدائی میں دخیل اور بالکل ما مک وعنا رحمہ راتے ہیں۔ بہاں یک کروہ مرتز تھی لیے: اختیار سے میں ۔

ہ۔ حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ عذکام تبر عملہ انبیائے کرام سے بھی بلند مٹھہ اتے ہیں۔
۵۔ روافض کے بعض فرقے تو حضرت علی رصنی اللہ تعالیٰ عذکو اُلو بہت کا حال بتاتے ہیں۔
۷۔ حضرت امام مهدی رصنی اللہ تعالیٰ عذکو غارسرین رائے میں چھیا ہُوا بتانے ہیں۔
۵۔ وعولیٰ کرتے ہیں کہ بُورا اور اصلی قرآن امام مهدی کے یاس ہے جو بو قت ظہو رہے کر آئیں گے۔
آئیں گے۔

۸۔ حدیثیں گھڑنے میں انتہا فی جری ہیں اور اپنے مذہب کی بنیا دا سی گھڑنت پر رکھی ہوئی۔
۹۔ باغ فدک کو چھینے اور یا بہ غار رسول کو ناحق بدنام کرنا اینامشن بنائے ہوئے ہیں ۔
۱۰۔ حدیث فرطانسس کوناحق بھانہ بناکر فارد قِ اعظم عبیسی طبیل القدر مہتی کوخواہ مخواہ مطعون کرتے دہتے ہیں۔

ار خم غدیر کے واقعے کو بغیر کسی ادنی قربنے کے حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کی خلافت بلافعل کی ولیل بناتے ہیں۔

۱۱- اسلا می کلم برمض سیمنز زوری سے اضا فہ کرکے اپنا مسلما بوں سے علیحدہ کلمہ گھڑا ہوا ہے۔
حضرت امیر المؤمنین علی رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے تو با فی دفعن لعینی عید اللّٰہ بن سبا کو مک بعد
کر دیا تفالیکن شبعہ حضرات اس مسلم نما ہودی کے خیا لائٹ کو اپنے دِلوں سے نکالئے بیکسی
طرح آمادہ نہیں ہوئے ۔ چیا نچہ اسی عبداللّٰہ بن سبا کے بارے میں رجا کہ شقی کے حالے سے
مشبعہ حضرات کے ایک نامور عنبداستر آبادی نے تھا ہے :

عبارتِ کشی ملاحظ ہو ، لعض اہلِ علم نے کرکبا ہے کہ عبداللہ بن سباحقیقت میں بیودی تھا ۔ وہ مسلمان ربطا ہر) ہو اور عنرت علی محبت کا علم بلندر نے مگا

فانظروا الى عباسة المكتنى ذكر بعض اهل العلمات عبدالله ابن سباكان يهوديًّا واسلم ووالى عليّا وكان يعول وهسو سب وُہ یہودی تھا تو حفرت بوشع کے
وصی ہونے میں غلوکرتا تھا ادر مسلمان ہو
پر رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے وصال
کے بعداً سی طرح حفرت علی کے بارے
میں کہنے لگا - بہی ہے عب کے امامت علی
کی وضیت کا ڈھول بجایا ، اُن کے
ما نفین پر تیر اکیا ، وصنی مخالفین شیعہ
ادر اُن کی کمفیر کی ۔ بایں وجر مخالفین شیعہ
کے بیں کہ اہل شیع ادر رفض کی اصل
یہودیت ہے ۔

على بهوديت فى يوشع وصى بالفلونقال بعد اسلامه بعيد ونات رسول الله صلى الله عليه والله على مشل ذالك فكا من الشمير بالقول بغيرض المامة على عليه السلام مخالفيه واكزهم فمن همنا قال من الشيعة الحل المتثبع والنفن من البعوديث \_ له

مفرت علی رمنی الله تعالی عند کے ارشا دات کو اگر انصا من کی نظر سے دیکھا جائے توجس طرح فارجیت آیک شجرِ ممنوعہ تا بت ہوتی ہے اُسی طرح رفقتی بھی البسی نا دان دوستی کا مظاہوم ہو پہنی سے کسی طرح کم مہنیں ۔ یہ شرون صرف اور صرف المسنت وجماعت ہی کوحاصل ہے کہ ہرتا لی احرام سہتی کا احرام طحوظ رکھتے اور مفظے مراتب کا لحاظ کی نے بین ۔ بہاں بذافراط ہے نہ نولط اپنے محبین و مخالفین کے بارے بین حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فرایا :

منتریب برب بارے میں دوفراتی لاک میں موفراتی لاک نے اول کرنے کے اعث کردوستی کوئٹ سے دور کے اول کا اور دشمن کر دشمتی میں افراط سے در کے جائے گا بہترین انسان میرے بارے میں وہ ہے جو انسان میرے بارے میں وہ ہے جو

سيملك في صففان معب مفرط تذهب به الحب الحب الحب غيرالحت ومبغض مفرط تذهب به البغض الحب عنسيرا لحق وخسير الحق حسالاً

میاز روی افتیارکے ۔ تم سب سے بلی
جاعت کے اتباع کو لا زم جانو، کو کم
الله کا ہاتھ جماعت پر ہے ۔ فرقہ بازی ب
بے کر رہنا کیو کمہ جماعت سے علیموہ رہنے
والا انسان شیطان کا شکار ہے جیسے
دیوڑ سے جُوا ہونے والی کمری بیرٹرئے
کا شکار ہوتی ہے ۔ خردار چمھسیں
جماعت سے علیمدگی کی دعوت دے أسے

النمط الاوسط ف المنزموا السواد الاعظم فان بيد الله على المجاعة و ايتاكم و الفرقة فات الشاذ من الناس للشيطان كما الن السفاذ من الغنم للذئب الامن دعا المل هلذ الشعام ف اقتلوه و لو كان تحت عامتى و له

مسلمانوں کے لیے بہترین التر تعالیٰ عنہ کا یہ ارسٹ وگرا می سنہری حروف میں تکھنے کے قابل اور مسلمانوں کے لیے بہترین التحریم التر ہے۔ مبت کے افراط کی شیعہ حضرات اور عداوت کے افراط کی خارجی حضرات منہ لولتی تصویری ہیں۔ بغضلم تعالیٰ المستنت وجماعت ہی میا ندروی اختیار کے بھوت اور مسلمانوں کا سوا و اعظم (سب سے بڑی جماعت) ہیں ، جن کے ساتھ دہنے کی حضرت مولامشکل کشار صنی اللہ تعالیٰ عند نے تاکید فرمائی اور حس سے عبد الهونے و الے تو فتل کرنے کا عمر صادر فرمایا ہے۔ والحد مد تلہ علیٰ دامل ۔

له نبج البلانت ،مطبوعة تران :ص ١٤٨

اے اللہ إس بندے كوائي بندوں اورشهرول میں ذیبل کر ، اے اللہ سے نارِجہتم میں ڈال۔اے اللہ است عنت عذاب عكمابه

اللهم اخرعبدك في عبادك اللهم اصلهمة نامك رائمم اذقه اشد مذابك - ك

بسل تو ہوئے سیکروں ہی سرد ترب کر تخفيرًا مِرا قائل كا مكر ول تنبي بوتا

مسلما نوں کوشیعہ حضرات کی اِس حرکتِ قبیحہ کا کہاں تک افسوس ہوجیکہ ان حضرات نے ی فرصنی محتبت کے مرکز ومورلیعنی حصرت علی المرتضنی رصنی التد تعالیٰ عنه کی ذات والاصغات کو باشترت سے مابحنے دیا بینانچ خوداُن کی مانب برفرضی قول منسوب کیا ہوا ہے: بي شك حفرت على عليه السلام نے كُوف كم منر رجلوه افروز اوكرفرايا، أع لوكو إلى تصب ايك بيز دميرى ست شم ) کی جانب گل اجائے گا ، تو مجھے

إنّ عليا عليه السلام قال على منبركوف يا أيهاالناس ستدعون الى شيئ فستونی - کے

لاحول ولا قوة الآبالله العلى العظيم

و- مرزا غلام احرقادیاتی کے کارنامے

گابیاں د سےلینا۔

مزاغلام احمدقا دیاتی کی حتی تاریخ بیدالیش توکسی کومعلوم نبین، یا ن مزاماحب نے كاب البريد مي و ١٨١٤ اور ١٨١٠ بنائي ب ليكن ترياق القلوب مين ١٨٨٥ وكلى بدر اردوفاری کی ابتدا فی تعلیم حاصل کی عربی اور انگریزی میں ابجدخواں تھے ۔ سیا ککوٹ کچمری میں

> له فحفة العوام ، حبلد اول ، ص ١٣٨ ل محدبن لعيقوب كليني: اصول كاني ، ص م مم

بمشاہرہ پنررہ روپے ما ہوارچا رسال کے محتر بھی رہے۔ آبائی پیشے زیبنداری تھا۔ آباؤ امداد کے اور انگریز وں کے وفاد اراد رطازم رہتے آئے نئے۔ والد کانام مرزا غلام مرتصیٰ تھا۔ مزا غلام انتخابیا نے قانونی فیا رکاری کا امتحان تھی دبالیکن فیل ہونے پرتعلیم سے دل اُمیا ہے ہوگیا رمنع بندل والد کانام عربولانی پر رہا۔ قوت مردی دبالیکن فیل ہونے پرتعلیم سے دل اُمیا ہے ہوگیا رمنع بندل والی مرافق موسوف کی زندگی کے ساتھی تھے۔ ۲۱ منی مردی مردان سے دوران سے مردان کے ساتھی تھے۔ ۲۱ منی مردی مردان کے دوران سے رہی ہوئی ہوئی کے ساتھی تھے۔ ۲۱ منی مردی اور مردی میں موسوف کی زندگی کے ساتھی تھے۔ ۲۱ منی مردی اور مردان کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران ک

الا ۱۹۸۸ مرا معد مرزاصا حب نے اپنی نبوت کی بنیا در کھنی نظر و ع کی ، کیکن البے گول مول لفظوں میں جو صون کشف والها م وغیرہ پر مبنی شخا در برا بین احمد بر بس المجے کہ عجر رہ بے میں و قادبان سے برا بین احمد براین احمد براین احمد برای تصنیف کا زمانہ ایک وقت کھی گئیں علی گڑھ کا کی کا اجار احمد براین احمد برکی تصنیف کا زمانہ ایک ہے ، گوبا برطش گور نمنٹ نے مسلما میں مور برا بین احمد برکی تصنیف کا زمانہ ایک ہے ، گوبا برطش گور نمنٹ نے کر جے مسلما میں سے کھڑے کر جے باروں فقت اپنے اپنے درگ میں زالے ، انتہائی پر اسرار اور مسلما نوں کے تومی و بین واہمان بی بیاروں فقت اپنے اپنے درگ میں زالے ، انتہائی پر اسرار اور مسلما نوں کی اکثر بیت تا حال باخر بنیں ہوسکی ہے ۔ اگر حقیقت کی تہد میں جانک کر دیکھا جائے توصا من نظر آئے گئا ہے کہ انگریزی حکومت اپنے اسلام وشمی مقاصد بیں انتہائی کا میاب رسی تھی ۔ کا کش ایم اب می ان انگریزی حکومت اپنے اسلام وشمی مقاصد بیں انتہائی کا میاب رسی تھی ۔ کا کش ایم اب می ان فقنوں کی مضرت کو سے تیج میت کا ظہور ، ویوبند سے براین قاطحہ اور قاد بان سے فقاسلام ویوبند سے براین قاطحہ اور قاد کی گئی ہی تنہ وقت کی دوسری کرمایاں جیں ۔ ویوبند سے براین قاطحہ اور قاد وی فقوں کی دوسری کرمایاں جیں ۔ ویوبند سے براین قاطحہ اور قاد کی شاعت میں میں میں میں ایک میں میں ایک اور از الزاورام کی اشاعت ان فتوں کی دوسری کرمایاں جیں ۔

مرزاغلام احدقادیا فی فی خیله تو ببکاروں سے بڑھ کر د بال اپنے سرلیا کر نبوت کا دعوی کرکے د تبالوں کی صف میں شامل ہوگئے۔ اپنی دنیا سنجا لئے کی خاطر کر وڑوں سلیانوں کی عاقبت برباد کرگئے۔ اب ہموصوف کے چند محضوص کا رنامے ہم بڑے اختصار سے ساتھ

وروزاغلام احدقادیانی کی تصانیف سے سیش کرتے ہیں۔ موصوف برکش کو رنمنٹ کی مخالفت کو ت بدذاتی اور گناه مجھے تھے۔اب باتی کارگزاری کی جبک ملاحظ ہو۔ تخریب کاری کے چاروں مراکز بعنی دملی، علی گڑھ، مدرسہ دیوبند اور قادیا ن لىلفت جهاد مير دوياتين قدرمشترك تغين : المكومين كي تالميدوهمايت برجهاد كى مخالفت نارا فكران بداؤل من البين عليفون سے كوئے سبقت لے كيا۔ چنانچه مرزاصاحب رارے میں فرایا ہے : "دوسراامرتابل گزارکش بیه کرمین ابتدانی عرسے اس دقت بک جو قریب ا ما مدرس كى عرب مينيا مول ، اين زبان اورفلم سے الم كام ميں مشغول بور س الم مسلانوں کے دلوں کو گورغنٹ انگلٹ پر کی تی خبت اور خیرخوا ہی اور هسمدر دی کی طاف بھیوں اور اُن کے تعین کم قہموں کے دِلوں سے غلط خیال جہا و وغیو کے دور رون ، جرولي صفائي او مخلصار تعلقات سے دو کتے بين ؛ ك العب في العرب العصليا من موكارنام وكايا أس كايون في به ذكريا مع ، ا میں نے مما نعت جہا و اور انگریزی اطاعت کے بارے بیں ایس قدر تما بیں تھے ہی اورا الشنها رشا نع مي مير كروه رسائل اوركما بين اكمفي كي جائين توي كس الاديال أن سے بحر سى بين الله ملوق استنعار مغرب نود کیا زیب محکو اورگواهاس پر میں مرزا کی کیا کسس الماریا ں ١٨٨٧ ميں كشف والهام كے دعا وى كرنے كے بعد فاروزي نبوت كارعو ٠ ١٨٩ وين مرزاصاحب ني كمناشروع كر ويا كمه

الما المتراد إني : ترياق القادب ، ص ٢٩ سنه ايضاً ؛ تبليغ رسالت ، ج ، ، ص ١٠

النا اتراق القلوب، ص ٥ ١

مير مير موعود اوعدي بن مريم بكول ميناني موصوف في ولكما ب : '' مرم کی طرح عینی کی رُوح مجیر میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے دنگ ہیں مجھے حامر محمرادیا گیا اور اخ کئی میدنے کے لعد ،جود س میدے سے زیا دہ مہیں ، بزر لعراس الهام ك مجهم مسعميلي بناياكيا - بين إس طورت مين ابن مرم مظهراء له ا پنے میسے موعود ہونے کے دعوے کو مرزاصاحب نے ان لفظوں میں بھی بیان کیا ہے، "مرا دعوی برہے کہ میں وہ سے موعود مہوں ،حس سے بارے میں ضدا تعالیٰ کی تمام پاکٹنا بول میں شیر گوٹیاں ہیں کہ وہ اخری زمانے میں ظاہر ہو گا؟ ک وُوسری کرموصوت نے اپنے اسی دعوی کو اِن لفظوں میں و سرایا ہے: " حِس آنے والے مسیح موعود کا عدبٹوں سے میتر نگتا ہے ، اُس کا اُن ہی عدیثوں سے پرنشان دیاگیا ہے کر وُہ ننبی ہوگااور <mark>اُمتی</mark> مجی۔' کے

إس سے آ كے موصوف نے خو د كوعيلى عليه السلام سے افضل بنا نے كى مهم نثروع كردى ، جاني لكما ہے:

"فدانے اس است میں سے مع موعود تھی جواس سیلے مسیح سے اپنی تمام تال میں بہت بڑھ کرہے۔ مجھے قسم ہے اُس ذات کی حس کے یا تھ میں میری جان ہے كر الرمسيع إن مريم ميك ذمان مين بهونا ترود كام جومبر كرستنا بكول و و مِرُوز نه كرستنا اورؤه نشان جو مجيسة ظام جور ہے ہيں ، وه ميرگزنز د كلا ستايت مرزاصاحب نے اپنے اِس شبطانی دعوے کی دلیل ان صفحکہ نیز لفظوں میں پیش کی ہے: میں خدانے اور اُس کے دسول نے اور تمام نبیوں نے زمان کے مین کو اُس کے کارناموں کی وجہ سے انفیل قرار دیا ہے بھر توبہ شیطانی وسوسہ ہے كريكهاجات كوكبون فم ميع ابن مريم سے اپنے تيس افعنل ترار

كم غلام احد قا دياني بمحفر محو لرطويه ، ص ١٩٥ لي ايضاً: ص ١٦٠

ك غلام احمد قادياني بكتي نوح ، ص يم ك ايضاً : حقيقة الوحي ، ص ٢٩

ریتے ہو یا کے راماب نے سے موعود کے ساتھ آ دم ہونے اور سبدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رز ہونے کومنطقی انداز میں ، اِ ن لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے: واجرم خدانے مجھر کو آدم بنا با اور مجھ کو وہ سب چیزی عشیں اور مجھر کو خاتم النبیتن ادر تبدالم سلبن كابر وزبنا يااور مبيداس مين به بحكه خداتعا لى ف ابتداء س اداده فرما يا تفاكداُس آدم كويبداكرك كاجوا خرى زما ندمين فعاتم الخلفاء بوكامبياكم زمانہ کے شروع میں آدم کو بپدا کیا ہوا س کا بیمان خلیفہ تنا اور برسب کچے اس لیے کیاکہ فطرت کا دائرہ گول ہومائے۔ کے زماحب نے بروزی ظتی کے معاملے کو بڑھانے ہوئے وکوتمام انبیاتے بنی اسرائیل کا ظل اِن غلوں میں بتایا ہے: یُرِخلاتعالیٰ پر برَظنی ہے کہ اُ س نے مسلما نوں کو بیو دو نصارٰی کی بدی کا تو حقتہ وار مفرادیا ہے ، یہا ن کک کران کا ام بہو دھبی رکھ دیا گر اُن کے رسولوں اور ببیوں کے مراتب بیں سے اِس اُمت کو کو ٹی حقتہ مذ دیا مجھے بر اُمت خرالا فیمس وجست بُونى ؟ عَكِير شرالاتم بُر في كد براكب نموية شركا إن كوبلا ممرنيكي كا نمونه يذرلا-کیا فرور نہیں کہ اِکس است میں سمی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں تنظر اوع جوبنی اسرائیل سے تمام نبیوں کا دارت اور اُن کاظل ہو را سے العوف نے بتدا المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم سے بروز ہونے كا خطبه الها ميرميں جو وعولى كياتها، عادراً کے بڑھاتے ہوئے صاف تھ دیا کہ میں انخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبوض کا النوز الون ، مرزاصاحب كالفاظ يرين : " ضراتها لیٰ نے ابتدا سے ارادہ کہا شاکر <del>آنفرت م</del>علی الله علیہ وسلم سے کما لات معتد ہر کے اظہار و اثبات کے لیے کسی شخص کو اُنجنا ب کی پیروی اور متابت لله المحدقادياني بحقيقة الوحي ، ص ٥٥ الله عنه بخطيرالها ميه ٤ ص ١٧٠ لايناً كِضَيْ نوح ، ص سهم کی دہرسے دہ مرتبر کی رہے مکا کمات اور مخاطبات اللیہ بخشے کم ہوائس کے دہودیں مکا کمات اور مخاطبات اللیہ بخشے کم ہوائس کے دہودیں مکا کمات اور مخاطبات اللہ بار کرے سے خدانے میرانام نبی رکی اور خلق طور پر نام دیا گئی ، تا میں آئے خرت صلی الڈعلیہ وسلم کے فیوض کا کا بل نموز مخمروں اللہ میں موصوف نے اپنی بروزی منطق کا ہمیر سے لفظوں کی تیز بازی میں یُول بھی دکھا یا ہے ، موصوف نے اپنی بروزی منطق کا ہمیر سے لفظوں کی تیز بازی میں یُول بھی دکھا یا ہے ، موسوف کا کا میں اللہ بار کا اللہ بار کا کا میں ہورا درائسی کا اور اُسی میں ہورا درائسی کا اور اُسی میں ہورا درائسی کا مطہری کرا درائسی کا مطہری کرا یا ہول کے لئے

إسى بات كومومون نے الكے صفح ير إن لفظوں بين بيا ن كيا ہے:

"اس کت کویاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں لینی باعتبار نئی شرایت اور نے دعوے اور بنی نہیں ہوں لینی باعتبار نظیمت کا طرکے ۔ دعوے اور بنی موں کو گئینہ ہوں جس میں محمد تی کل اور مجمدی نبوت کا کل الما نعکا س ہے اور بی کوئی علیحد شخص نبوت کا وعولی کرنے والا ہونا تو خدا تعالیٰ میرانا م محمد اور احمد اور محمد اور محمد اور احمد اور محمد اور محمد

ا بدادین مرزاصاحب نے اپنے دعوی نبو سی طقی مرزاصاحب نے اپنے دعوی نبو سی طقی بروزی دفیر میں مرزاصاحب نے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ایکے ہی بڑھتاجارہا تھا۔ کردھرانیسویں صدی عیسوی ختم ہجوئی اور ادھر مرزاصاحب نے اپنے کچلے دعاوی کو چوڑتے ہجوئے او اور میں صقیقی نبوت کا دعوی کر دیا بینی کمال شعبرہ انکا دی کھاتے رہے اور لفظوں کا ہمیر سجھیراکڑی دم تک سلامت رکھا۔ شلا کہتے ہیں ؛ میں کو تبول کردیا ہے ہیں ؛ میں کو تبول کردیا ہے ہوئے وہ جنوں نے ایک برگزیدہ رسول دیونی مرزاصاحب) کو قبول

 ذکیا۔ مبارک وُہ جس نے مجھ کو پہچا تا۔ میں خدا کی سب را ہوں میں سے آخسدی راہ ہُوں اور اُس کے سب نوروں میں سے آخری نور بُوں۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے حیوار آ ہے کیونکہ میرے بغیر سب تا ریکی ہے ؟ کے مرزاصاحب کی مبین شیطانی نبرت حقی اُسی سے مطابق وحی مجی نقدی کی صورت میں ہوتی متی ؟

مزاصاحب کی جیسی سیطانی نبوت تھی اُسی سے مطابق وحی بھی نقدی کی صورت میں ہوتی تھی' جس کی خاطر موصوف نے بیرسارا شیطانی ڈرامرسٹیج کیا تھا ۔ پنانچہ ٹیچی ٹیچی فرشنے کی ایک ہمد کا معرف نے گون تذکرہ کیا ہے ؛

ایک دفعہ ما دیے ۵۰ واء کے مبینے میں بوقت قلت آئدنی لنگرفانہ کے مصارف بیب بہت دقت ہوئی کیونکہ کر سے معانوں کی آرضی اور اُس کے مقابل پر رو بیب کی آئدنی کم، واس لیے دُعا کی بی ۔ هر ما دیچ هر واء کو میں نے فواب میں وکھا کہ ایک تخص جو فرست معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اُس نے بہت سارو بیپ میرے وامن میں ڈال دیا ۔ میں نے اکس کا نام کوچیا ۔ اُس نے کہا ، نام کچ میں نے وامن میں ڈال دیا ۔ میں نے اکس کا نام کوچیا ۔ اُس نے کہا ، نام کچ میں نے بیابی زبان میں وقت مقرہ کو کہتے ہیں لینی عین فرورت کے وقت آنے والا تب بنجا بی زبان میں وقت مقرہ کو کہتے ہیں لینی عین فرورت کے وقت آنے والا تب میری آگو کھول کئی ۔ بعد اُس کے خدا تعالی کی طرف سے کیا ڈاک کے دریاجے سے اور کیا براہ واست لوگوں کے ہا شوں سے اِس قدر مالی فتوعات ہُو ہیں جن کا وہم و گمان نہ تھا اور کئی مزار دو پیر آگیا ہون نچ ہو شخص اِس کی تصدیق کے لیے مون واسی کی تصدیق کے لیے مون گا نے کے دھول کے دھول کے دھول کی معلوم ہو گا کوس قدر رو پیر آیا تھا '' کے دھول کے دھول کے دھول کی معلوم ہو گا کوس قدر رو پیر آیا تھا '' کے دھول کو سے کہ کوس قدر رو پیر آیا تھا '' کے دھول کی مقد کر ہو گا گا ہے کہ کوس قدر رو پیر آیا تھا '' کے دھول کی کھول کی مقد کی کو کھول کو کھول کی معلوم ہو گا کو کھول کو کھول کو کھول کی کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے دھول کو کھول کیا گھول کے دھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول

ہوطا قت اس نوشحال مک کی دولت کولوٹ رہی تھی وہ اگرا پنے کسی خود کا کشتہ بچو دسے پر دس میں ۔ مزار دو پر سالا نزخرچ کرتی رہے تو کون سا اُسے اپنے کنگال ملک سے لانا بڑتا تھا۔ آخر وہ وقت مقررہ پر پہنچنے والے ٹیچی ٹیچی جو سُوٹ نے ۔ صرورت نودمعلوم کرتے رہتے تھے اور ادھر سے مطابے ہی پہنچتے ہوں گے ، جنیں الهام کا نام دے کرمزاصاحب رقمطاز ہیں ،

یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے برعا دت ہے کہ اکثر جو نقدر دید آنے والا ہویا اور
چیز پن نجا لف کے طور پر ہوں اُن کی خبر قبل اُز دقت بندیع الهام یا خواب کے
مجد کو دیے دیتا ہے اور اس قسم کے نشان بچاکس ہزار سے کچھ زیادہ ہوں گئے ہو ۔
بہرحال یہ تو دعوٰی نبوت کے سلسلے ہیں مزاصاحب اور اُن کی مرتی حکومت کا معاطر تھا۔ یہاں
دعوٰی نبوت کے سلسلے ہیں موصوف کی چند عبار تیں ہیش کرنا میز نظر ہے ۔ چنا نجر مرزا صاحب نے بڑے
مططراق سے تحریر کیا ہے :

''خدا کاکلام اس قدر مجریر نازل بُواہے کہ اگر دُہ تمام مکھاجا نے تو بیس جزو سے کم نہیں ہوگا'؛ کے

موصوف نے اپنے تئیں حضرت نوح علیہ السلام پر فضیلت ویتے ہوئے صاف کھا ہے ؛

"خدا تعالی بر بے لیے اس کٹر ت سے نشان دکھلاد ہا ہے کہ اگر آؤ ح سے نطانہ بی دہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ عزق نہ ہوتے ۔ مگر میں اُن کوکس سے مثال دُوں، وہ اُسس خیرہ طبع انسان کی طرح ہیں جور دزر دشن کو دیکھ کر مچھر بھی اِسس بات برعند کرتا ہے کہ دات ہے دن نہیں '' تنے

حضرت بوسف علیدالسلام سے نودکو افضل تباتے ہوئے موصوف نے تحریرکیا ہے ا " اس اُ من کا بوسف لیعن یہ عاجز اسرائیلی بوسف سے بڑھ کر ہے کیو کلہ یہ عاجز قید میں والاگیاالا عاجز قید کی دکھی قیدسے بچا یا گیا مگر بوسف بن لیقوب قید میں والاگیاالا اِس اُمّت کے بوسف کی برتیت کے بلے بحیس برس پہلے ہی خدانے آپ گوا ہی دے دی اور بھی لشان دکھلائے گر بوسف بن لیقوب اپنی بریت کے لیے اِن اِن کو ایک کا عماج ہُوائے گئے ۔

لے ایفناً: ص ۳۹۱ کے ایفناً: راہین احدیہ، حصینیم، ص ۷۱ فى غلام احمد قاديا فى بحقيقة الوحى ص ٣٣٣ سى ايعنًا : ص ١٩٦ رزاما حب نے اپنی ذات کو تمام انبیائے کرام کے کمالات کی جامع بتاتے ہوئے صاف

ونیا بین کوئی نبی تنین گزراحی کا نام مجھے تنین دیا گیا۔ سوجیسا کہ برا بین احمد ترمین خدان فرا یا سبح کم میں آدم موں ، میں نوح ہوں ، میں ابرا ہیم مجوں ، میں داؤد اسمانی ہوں ، میں بول ، میں اسمعیل موں ، میں موسی ہوں ، میں داؤد ہوں ، میں علیہ کا بن مرحم ہوں ، میں محمد ملی الدعلیہ وسلم ہوں بین بروزی طور پر ، میں کر ساکہ خدان اس میں برسب نام مجھے دیا در میری نسبت جدی الله فی حلل الا نب بیاء فرایا ، بین خداکا رسول ، نبیوں کا پیر بہوں ۔ سوخرور ہے کہ مراکب نبی کی شان مجھ میں یا فی جائے ؛ ل

مزاصاحب اینے متعلق لبشار توں کا تذکرہ کرتے مجوئے کتنے فخریرانداز میں انبیائے کر آم کی تمثاؤں ادر ارز دُوں کا مرکز بن بیٹے بینانچران امور کا ذکر کرتے بڑوئے کھا ہے :

ا سے عزیزہ! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام بہیں نے وی ہے اور استفی کو تم نے دی ہے اور استفی کو تم نے دیجہ لیا، حس کے دیکھنے کے لیے بہت سے سینیم وں نے مجمی خواہش کی تھی۔ اس لیے اب اپنے اہما نوں کو خوب صنبوط کرواور اپنی راہیں ورست کرو ہوئے گ

موسوف نے اپنے فرضی معجز ات کی کنزت کے مین نظر انبیائے کوام کی تو ہین کا یہ اہمام بھی کیا تھا ؛

اُسُ دخدا) نے میراوعوی تابت کرنے کے بلیاس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کہ بہت کے استفاء ہمارے بہت کہ باستفاء ہمارے بہت کہ بہت اسلام میں اُن کا ثبوت اِس کثرت بہت کہ بہت ہمارے باقی تمام انبیا بعلیم السلام میں اُن کا ثبوت اِس کثرت

کے ساتھ تطعی اور لفتینی طور پر محال ہے اور خدانے اپنی حجت بوری کر دی ہے،اب

پیاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے یا کہ

مزاصا حب نے اپنے فرض معجزات کی تعداد بیان کرنے ہوئے کھا ہے:

میری تا ئید میں اُس نے وُہ نشان ظا ہر فرمائے ہیں کہ . . . . . اگر میں اُن کوفر دافرد اُ

شمار کروں تومیں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ رسکتا ہوں کہ وُہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں تیج نیکن اپنے اِسی قلم ناحی رقم سے سرور کون و مکان صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزات کی تعداد

بنانے ہوئے تھا ہے :

مین مزار معجرات بهار بسب نبی ملی الله علیه وسلم سے ظهور میں اسٹے " سے بہر مال موصوت کو اپنے معجرات و نور کا گورا مزہ مل رہا ہوگا۔ برطا نوی نبوت خوب رنگ و کما رہی ہوگا۔ برطا نوی نبوت خوب رنگ و کما رہی ہوگا ، مرصوت نے اپنی اسٹی خصوص ترنگ میں اپنے معجزات کی کثرت کا پر فرضی افسانہ اور مشبطانی تعدیمی سنایا تھا :

خدا تعالی نے اس بات کے تابت کرنے کے لیے کہ بین اس کی طرف سے ہوں،
اس تدرنشان دکھلائے بیں کہ اگروہ ہزارتبی رہفتیم کیے جا بین تو اُن کی سمی اِن سے
جوت ٹا بت ہوسکتی ہے، لیکن چڑکہ یہ آخری زمانہ تخااور سنیطان کا مع اپنی تمسام
ذریب کے آخری حمد منفا، اِس لیے خدا نے شیطان کوشکست دینے کے لیے ہزاد کا
نشان ایک بھر جمع کر دبیے لیکن میر جمعی جولوگ النا نوں ہیں سے شیطان میں، وہنیں
مانتے ہیں ہے۔

مرزاصا مب في عبد انبيائ المرام ريايي الفندية بنات بؤث فارسى بن برين ستعر جى الاب يق ؛

انبیاء گرچ بودند بسے من بعرفاں نہ کرم زکے

که ایفناً : ص ۱۶ که ایفناً ، حیث شعونت ، ص ۱۱۳ ك غلام احدقاديا ني :حقيقة الوي ، ص١٣ ا تكه ايضاً : تحفر كولزويه ، ص ٩٣ منی دادست بر نبی دا جام داداک جام دا در ا بر تمام کم نیم زال به بر برگرگوید در وغ بست لعیل مرزا ما میم نیم زرال به برگرگوید در وغ بست لعیل مقدس بارگا بهول میس در بده دمنی توجی و نقیص کی می مفرت عیلی علی نبین و علی العقلوة والسلام کی شان میں تواید ایسے بهوده کمل ت کھے ادر شایع کے جی جی کی کے مسان مرز جیارت منیں کرسکا موصوف تے کھا ہے ،

تو ضرحین کو بیوں پر فضیلت دینا بہودہ خیال ہے۔ ہاں بر ہے ہے کہ وُہ بھی خدا کے راست باز بندوں بی سے تھے ، لیکن ایسے بندے تو کر وڑ ہا دیا بیں گزر پھی جی اور خدا جانے اگے کس فدر ہوں گے۔ لیں بلا وجراُن کوتمام اسبباء کا سردار بنادیا ضا اخرا کے پاک رسولوں کی سخت ہٹک کرنا ہے ۔ ایسا ہی خدانے اور اس کے پاک رسول نے بھی سے موعود کانام بنی اور رسول دکھا ہے اور تما م ضا تعالیٰ کے ببیوں نے اس کی تو لین ہے کہ اما مسیمی کو اس سے بہانست کا مظہر کھر ایا ہے۔ اب سوچنے کے لابن ہے کہ اما مسیمی کو اُس سے بہانست کا مظہر کھر ایا ہے۔ اب سوچنے کے لابن ہے کہ اما مسیمی کو اُس سے بہانسیت سے بور اگر سے موعود ہوں قو خود سوپے لوکہ حسین کے مقابل مجھے کیا درجم سے موعود ہوں قوخود سوپے لوکہ حسین کے مقابل مجھے کیا درجم در سوپے اور اُس کے اور اُس کیوں دکھلائے اور گیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے صدیح الکہ دینا جا ہے۔ اور اگر ہیں کو منہیں ہوں تو خدا نے صدیح الیک کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہے ہوں کو خدا نے صدیح کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہے ہوں کو خدا نے صدیح کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہے ہوں کو خدا نے صدیح کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہے ہوں کو خدا کے اور کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے صدیح کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے صدیح کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے صدیح کیا گور کو کور میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے صدیح کیا ہوں کو کو ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا کے خدا کے اور کیا ہوں کو کو کور کیا گوری کیا کیا کیوں وہ ہر دم میری تا ٹید میں ہوں تو خدا نے میں کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کو کور کیا گوری کیا گوری کور کیا گوری کور کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کور کیا کیا گوری کیا گوری کور کور کیا گوری کور کیا گوری کیا گوری کیا گوری کور کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کور کیا گوری کیا گوری کور کور کیا گوری کیا گوری کور کیا گوری کور کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کور کیا گوری کی کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کی کی کی کی کوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری کو

ورس مقام بر مرزاه و سب من علی مقام بر مرزاه و برا من الله مقام سیدناحین رضی الله الله عندی یون مرزاه و برا در ا

ات قوم سفيد! إس يرام ارمت كروكر سين تمارامني بيكونكم مين يع يك

کتا بوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اُس تین سے بڑھ کہ ہے۔ میں ایک ہے تام میں ایک ہے تام میں است ور محریبانی است ور محریبانی است ور محریبانی

کنواری بتول حفرت مربم علیها اسلام پر نکاج کرنے کی تهمت رکا کرا ورصرت علی علیه السلام کی تشخیص کرتے ہوئے وراضا حب نے بُوں اپنے کذاب ہونے کا ثبوت دیا ہے:
" مربم کی وُہ شان ہے جس نے ایک قرت کسا پنے تئیں نکاح سے روکا ، مجھر
بزرگان قوم کے نها بیت احرار سے بوج عمل کے نکاح کرلیا ۔ گو لوگ اعزاض کرتے ہیں
کربرخلاف تعلیم توریت عین عمل میں کیوں کیا گیا اور بتول ہونے کے عمد کو کیوں ناحق
توٹرا گیا اور تعداد از واج کی کیوں نبیا دوالی گئی بعنی باوج دیوسف نجار کی پہلی بیوی کے
ہونے کے مربم کیوں راصنی ہوئی کہ یوسف نجارے نکاح میں اوے ، مگرین کہ تا

فرضى بيسف نجار كومرزاصاصب في اپني خصلت سي ميبور بهوكرعديلي عليه السلام كا والدمجي لكمان. مشلاً:

" حفرت میں ابن رم اپنے اپ یوسٹ کے ساتھ بائین بری ک نجاری کا کام بھی کرتے رہے میں '! ت

حفرت علی علیالسلام کے ظاہر وہا مرمج ات کے بارے میں مرزا صاحب یوں آنھوں میں و موزا صاحب یوں آنھوں میں و موزا حد نکتے ہیں:

"عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات کھے ہیں گرحق بات بر ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ فانگنے والوں کو کندی کا فیاں دن سے کہ آپ نے معجزہ فانگنے والوں کو کندی کا لیاں دیں اور آن کو حرام کا راور حرام کی اولا دعشرایا ، اُسی روز سے مشرافیوں نے

له غلام احمد تعادیانی: در تمین ، ص ، ۸ ۲ که غلام احمد تعادیانی بخشتی نوح ، ص ۱۹ سطح نعام احمد تادیانی ؛ ازالهٔ اوام، ص ۳۰۳

اب سے کنارہ کیا ا

روسے مقام پر مفرت علی علیہ السلام کے مجروات کا انکار اور پیٹے گوئیوں کے با دے میں ہزہ سرائی کے تموے تھا ہے ؟

"اگرمین کے اصلی کا موں کو اُن حواشی سے الگ کرکے دیکھا جائے ہو عض افرائے طور یہ یا غلط فہمی کی وجہ سے گھڑے گئے ہوں ، تو کو ڈی عجو بہ نظر شہیں اُ تا ۔ بلکم مسیح کے مجزات اور پہنے گوئیوں پرجس قدراعتر اُ جن اور شکوک پیدا ہوئے ہیں ۔ ببل نہیں مجھنا کہ کسی اور نبی کے خوارق یا بیش خراوی یہ کم بھی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں ۔ کیا اس کے خوارق یا بیش خراوی یہ کہمی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں ۔ کیا اس میں الاب کا تقدر سے معجزات کی رونی دُور نہیں کرنا اور بیشنا کوئیوں کا حال را مس سے بھی زیادہ ترابتر ہے ۔ کیا یہ بھی کچے بیش گوئیاں ہیں کہ زلز لے اُ ٹیس کے ، مری پڑے گئی ، لازائیاں ہوں کی ، قبط بڑیں گئی گئی

زمنى تا لاب كابها زبنا كرمرزا صاحب نے حضرت عبلی علیدانسلام كے معجرة خلق طیر كے بارے معرفی کیا ہے ،

ی اعتقاد بالکل غلطا در فاسد ادر مشر کا دنیال ہے کو سے مٹی سے برندے بناکر اور اُن بین میچونک کو اُن خیس ہے ہے جا قد بنا دبتا تھا۔ نہیں بکر مرف علل ترب (مسمریزم) تھا جو رُوح کی قدت سے ترتی پذیر ہو کیا تھا۔ برجی عکس ہے کو مسح لیے کام سے لیے اُس تالاب کی مٹی لا تا تھا، جس میں رُوح القدس کی تا فیرر کھی گئی تھی۔ برحال یہ جوزہ مرف کھیل کی تسمیل کے تممیل کے تعلق اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سامری کا کو سالد کی سے تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی ہی رہتی تھی میں سے تھا اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی کی اور مٹی درتھ یقت ایک مٹی کی درتھ یقت ایک مٹی ہی درتھ یقت ایک مٹی ہی درتھ یک مٹی ہی درتھ یقت ایک مٹی ہی درتھ یک مٹی ہی درتھ یقت ایک مٹی ہی درتھ یقت کی درتھ یوں کی کی درتھ یک مٹی ہی درتھ یوں کی درتھ یک مٹی ہی درتھ یک مٹی ہی درتھ ہی درتھ یک مٹی ہی درتھ یک ہی د

ای تجزی کے بارسے میں مزاصاصب نے اپنے خیالات کا اِس طرح مبی ا نهار کیا ہے:
مخترت کریے کا معجز و پرندسے بناکر اُن میں بھو بک مارکر اُٹر اُنا ، حضرت سلیمان کے
معجز و کی طرح صرف عقلی تھا ۔ تاریخ سے تابت ہے کہ اُن دنوں ا بلیسے امور کی طرف

ك ايعناً: ص ،

لوظام احد قادیانی: ازالهٔ اویام ، ص سر. ۳ گهایشاً : ص ۳۲۲ لوگوں کے بنیالات مجلے ہُوئے نئے کہ ج شعبدہ بازی کی قسم بی سے در امعل بے مور ادر عوام کوفرلفتہ کرنے والے تھے ی<sup>و</sup>لے

مزاصاحب نے ذکورہ تا لاب کو سراہتے ہوئے اعجاز عیسوی کے بارے میں اپنی فطرت سے مجور موکروی دربدہ دہنی کی ہے :

"اگراپ سے کوئی معجرہ عجی ظاہر مہوا ہو، تو وہ آپ کا مہیں ملکہ اُسی الاب کا تعجزہ
ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے کروفر بب کے اور کچھ نہ تھا '' کے
معجر ان کے بعد عیسی علیہ السلام کی نبوت پر مزا صاحب کا براہ راست جار صانہ تعلم طاحظہ ہو،
معجر ان کے بعد عیسی علیہ السلام کی نبوت پر مزا صاحب کا براہ راست جار صانہ تعلم طاحظہ ہو،

ہیں، اغیر اس کے کہ یہ کہ دیں کہ ضور عیسی نبی ہے کیونکہ فرآن نے اُس کونبی قراد دیا،
اور کوئی دابل اُن کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکنی عجم ابطا لی نبوت پر کئی ولائل قائم ہیں ہو سے اُس کونبی دو اُن مائے اور جا رہا درجا رہا ذرحال سے اُس و تبال کے ظالمانہ اورجا رہا درجا رہا ذرحال اس و تبال کے ظالمانہ اورجا رہا درجا رہا درجا

"مسیح کی داست بازی اپنے زمانے میں دو مربے داست بازوں سے بڑھ کر

نا بت نہیں ہوتی بکیری کی اسس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیاتھا

ادر کھی در سُنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمانی کے مال سے اس کے سعد بعد
عطر ملائٹا یا ہا بھوں اور اپنے سرکے بالوں سے اُس کے بدن کو جھُوا تھا یا کوئی

بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی۔ اِسی وج سے خدانے قرآن میں

بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی۔ اِسی وج سے خدانے قرآن میں

یجی کا نا م صور رکھا گر سے کا نا رکھا کیونکہ ایسے قبقے اِس نام کے دکھنے سے

مانع تھے ہوئے مرزا صاحب نے یہ کھا ہے ؛

ك ايضاً ؛ حاسشيه ميد انجام آمهم ، ص ، سي ايضاً؛ وافع البلاء الماثل بيع ، ص م

ل غلام اعمد قادیانی: ازالهٔ ادیام، مس ۳۰۸ سکه ایعناً: اعجاز احدی ، ص ۱۳ الم الله المراق المراق

رون نے صفرت عینی علیہ السلام پرافتر اکیا کہ اُن کے جارہا ٹی اور دّو بہنیں تقیس ۔ جنانجیہ کی سہ

مرسی توسی ، بین اس کے بیاروں بھائبوں کی جی عزبت کرتا ہوں مسیح کی دونوں ہمشیوں کو بھی مقدر سرمجتا ہوں یا سے

سی علیرانسلام کی دوبارہ تشریب آوری کے بارے ہیں مرزاصاحب کے تا تُزات برہیں : 'خداا بلیے شخص کو کسی طرح دوبا رہ دنیا ہیں نہیں لاسکتا حس کے بہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دہا ہے یہ تلے

راما حب اپنی دریده د بهنی اورفقنه بردازی کی خود مزاعبگن رہے ہوں گے۔ الله تعالیٰ سارے این اسلام کو البیائے کرام واو آبا عظام دیان اسلام کو البیائے کرام واو آبا عظام دیوان در کھے اور بہیں انبیائے کرام واو آبا عظام دیوانٹ بنائے ۔ آبین

مرزاصاحب نے حب تمام ابنیائے کو اور کا دعومی ہونے کے دعوب تمام ابنیائے کرام سے افضل اور باکال اللہ مہونے کا دعومی ہونے کے دعوے کو خوشتہ سرکر دیا۔ ابنیائے کرام کی ول کھول کر توہین و نقیص کر بچکے تو ابن اللہ ہونے کا دعوی جی کر دیا ۔ جنا پند تھا ہے : "بیئ نے تجہ سے ایک خرید و فروخت کی ہے لینی ایک چیز میری تنی جس کا تو ما مک بن گیا۔ نوجی اس خرید و فروخت کا بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مامک بن گیا۔ نوجی اس خرید و فروخت کا

ل غلام احمد قا دیا نی جنمیما نجام آئمتم ، ص ٤ که ایضاً بکشتی نوح ، ص ١٩ کنالفناً ؛ واقع البلاء ، ص ١٩ کنالفناً ؛ واقع البلاء ، ص ١٩

انت منی بمنزلة ولدی - مله ین ترجی سے بزله میر سے فرزند کے ہے۔

نبوت سے ابن اللّه اور ابن اللّه سے خود الله ہونے کا مرزاها حب نے

دعوی الوہ بہت بیت بھی خود اعلان مشہور ومشتہ کیا تھا ۔ خیا پنی موصوف نے و برزان

میں تخریر فرایا ہے:

میں نے نیند میں اپنے آب کو ہو بہو اللہ دیکھااور میں نے لقین کرلیا کم میں وہی داللہ ) ہموں میھر میں نے آسمان اور زمین بنائے اور کہا کہ ہم نے آسمان کو

شاروس كساتف سجايا --

مائیتنی فی السنام عسین الله و تیقنت انتی همو فحنسلقت السیان و قلت السیان و قلت الله من و قلت الله منا و السیان و السیان

مرزا صاحب نے ابی طرف تو نبوت کا دعوئی ڈیکے کی چوٹ کیا ہے کیں دورہ افتہ الی حرکری جانب استعلق بروزی یا غیر تشریعی وغیرہ کے بردوں میں چیانے اور اسانی سے برزم سلمانوں کے صلق سے بنچے آثار نے کی کوئٹش کی ہے لیکن خدا کی قدرت کم موسوف نے ادّ عاشے نبوت کو کفرجی قرار دیا ہے ، مثلاً جا مع مسجد د جلی میں مرزاصا حب نے بدا علان کیا ؛

از عاشے نبوت کو کفرجی قرار دیا ہے ، مثلاً جا مع مسجد د جلی میں مرزاصا حب نے بدا علان کیا ؛

اب بین مفصلہ فریل امور کامسلمانوں کے سامنے صاحت صاحت اقرار اسس اب بین مفصلہ فریل امور کامسلمانوں کے سامنے صاحت اقرار اسس کو بے کین اور کی خرم نبوت کا منکو ہوا س کو بے دین اور کی خرم نبوت کا منکو ہوا س کو بے دین اور کی خرم نبوت کا منکو ہوا س کو بے دین اور دی خوا سے کھر خرم نبوت کا منکو ہوا س کو بے دین اور

له غلام احمد قادیانی و دا نع البلاء ، ص م ک علام احمد قادیانی و حقیقة الوحی، ص ۲۸ ک علام احمد قادیانی و حقیقة الوحی، ص ۲۸ ک ک ایضاً و آئینه کما لات اسلام، ص م ۲۹، ۵، ۵، ۵

دارُوُ اسلام سے نماری سمجتا ہُوں ' کے لیے رسے مقام پر مرزا صاحب نے مدعیا نِ نبوت کے بارے میں اُوں حکم نشرع بیان کیا ہے: \* سیّدنا ومولا ناحضرت محرصطفی صلی اللّه علیہ وسلمتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے دعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجا تبا ہُوں ' کے ۔

كرمة باكتان في معى مرستمريم ، 1 اء كويرى في عدا سنايا تهاكر ورعي نبوت مرزا غلام احتفاد ما في الله ما المقال الم المحتلف في من من المراكب و كافر و في من المراكب و كافر و و كافر

مرزامات کنزدیک غیراحدی برگزمسلان ننبس شقے -مسلمانوں سے علیجد کی چنائی موصوت نے کھا ہے:

مینخص نیری بروی نهیں کرے گا در نیری بعیت میں داخل نہیں ہو گا در تیرا مخالف سے کا مد خدا ادر سول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہے کی سے

رمون کے خلیفہ مزا محرم وزفادیانی نے إس دائرے کو اور بھی دسیع کرنے ہوئے صاف کھو دیا ،

"کل بوسلان حفرت میسی موجود کی معیت میں شامل بنبیں میوئے ، خواہ اُسخوں نے معفوں نے معفوں نے معفوں نے معفوں نے معفوں نے معفون میں کے معفوں کے معفون میں کے معفوں کے معفون کی معفوں کے معفون کی معفوں کے معفون کے معفوں کے معفون کی معفون کے معفوں کے معفون کے معفوں کے معفوں کے معفوں کے معفون کے معفون کے معفوں کے معفوں کے معفون کے معفول کے مع

و مرزا غلام احمد قادیانی نے اِس معاملے کو اِن دوٹوک نفطوں میں صاف کرتے ہوئے کھا ہے: مجھے منیں ما تناور فدااور رسول کو سبی منیں ماتیا یا ہے

العرى مفرات كسى بغير احمدى سے جنازے كى نماز برصا جائز شمار بنيں كرتے و مثلاً:

مخرت مرزاصاحب فابخ مروم ( ففل احدها حب) كاجنازه محفل في

لله ايضاً : ص ۲۲ لك مرزا فمردا حمد غليفه به عبيبه صدا قت ، ص ۲۵ سله غلام اعتقادیا نی: تبدیغ رسالت ، حبله دوم ، صههم شه ایعنگا : مبله نهم ، ص ۲۷ شعه غلام اعمد قا دیا نی جنتیفهٔ الومی ، ص ۱۹۳

نيس برها كه وه فيراحمدي تماياك

احمدی صفرات کے نزدیک بغیراحمدی کولڑی دینا قطعاً ممنوع اور نافا بلِ معافی بڑم ہے۔ مثل،
"حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پرسخت ناراضاً کی کا اظہار کباہے جو اپنی لولی
بغیراحمدی کو دے ۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار کو چھاادر کئی قسم کی مجبور ہوں کو
سیشس کیا لیکن آپ نے اس کو بہی فرما یا کہ لڑکی کو بٹھائے دکھولیکن غیراحمد ہوں میں
مذوو۔ آپ کی وفات کے بعد اُس نے غیراحمد ہوں کولڑ کی دے دی تو حضرت
خلیفۂ او ل حکیم فورالدین نے اُس کو احمد ہوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماحیہ
خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چوسالوں میں اس کی تو بہ قبول نہی ، با وجو دیکہ
وم بار بار تو ہر ترا دیا ہے۔ سے

مرزاصاحب نے اپنے بیر دکاروں کو <del>غیرا حمدی حضرات کے بیجیے</del> نما زیڑھنے سے طعی طور پر منع کر دیا نھا سچنانچے موصوف نے <u>غیرا حمدیو</u>ں کی قبیق سبیں بناکر تبینوں کے بارے میں <u>گو</u>ں خداک ط<sup>ن</sup> منسوب کر کے عکم سنایا تھا:

"بس یا در کھوکہ جیسا کہ ضدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے برحوام ہے اور قطعی سوام ہے کو کسی کمفر اور کر ڈب ہے نماز پڑھو۔ بکہ بچا ہیے کہ تمحارا وہی امام ہو ہو تم بیس سے ہو۔ اِسی کی طرح حدیث بناری کے ایک پہلو میں اشار ہے کہ امام موجو تم میں سے ہو۔ اِسی کی طرح حدیث بناری کے ایک پہلو میں اشار ہے کہ امام کو مت کو بعنی حب میسے نازل ہو کا نوتھیں دُوسرے فرقوں کو جو دعوٰی اسلام کرتے ہیں، بلی ترک کرنا پڑے کا اور تمعا را امام تم میں سے ہوگا۔ کو نور اسلام کرتے ہیں، بلی ترک کرنا پڑے کا اور تمعا را امام تم میں سے ہوگا۔ کیسن نم ایس نم ہوئی تا کہ حب میں جو اور تمہارے عمل حبط ہوجائیں اور تمہیں خبر مز ہوئی تا

خلیفہ قادیان ، میاں محمود احمد صاحب نے احمدی ادر غیر احمدی کے مسلے کا فیصلہ یوں سنایا

ك غليقدرزا محود احمد ، انوا رخلانت ، ص ٩٣

له اخبار الفضل قادیان، ۱۵رسمبراس ۱۹ سر سکه غلام احمدقاد بانی: ارلعین عس ، ص س المرايه فرص ہے كونچر المدبول كوسلمان متمجييں اور اُن كے يہي نماز مذ پڑھيں کا ميريکہ ہمارے نزرېک وه خدا تعالیٰ كے ابک نبی كے منکریں ۔ بردین كا معالمہ ہے - اِسس میں کسی کا اپنا اخذیار نہیں كہ کچر كرسكے اِللہ له معالمہ ہے - اِسس میں کسی کا اپنا اخذیار نہیں كہ کچر كرسكے اِللہ له است تعلقات سے تعلقات من داور سلمان مبيار شھے ہے ۔ چنا نہا کہ اُلم داور سلمان مبيار شھے ہے ۔ چنا نہا کہ ایک فیصلہ بُول منقول ہے :

نیج ہمنے دوسرے مرقبان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اوّل تو برخدا تعالیٰ کے عکم سے تھا ، ند اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ دیا پرستی اور طرح طرح کی خوابیوں میں صدسے بڑھ گئے ہیں اور اُن لوگوں کو اُن کی الیسی حالت کے ساتھ اپنی جاعت کے ساتھ ملانا با اُن سے تعلق رکھنا البیا ہی ہے جبیا کہ عمدہ اور تازہ دورھ میں بگڑا اُبوا دُو دھ ڈال دیں ، جوسٹر گیا ہے اور اُس میں کیڑے بڑگئے ہیں۔ اِس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح اُن سے تعلق نہیں دکھ سکتی اور میں راسس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح اُن سے تعلق نہیں دکھ سکتی اور میں ایسے آھنی کی حاصیت ہے ہے گئے گئے

ر عقرت برئے اختصار سے ساتھ مرز اغلام احمد تا دیاتی کے مضوص نظریات اور اللہ جو دار سے بین ناکہ سلانوں کو اللہ جو اور تر دید سے بیش کر دیے بین ناکہ سلانوں کو سطانت کی مفرت ، اسلام وشمنی اور ضارح عن الاسلام ہونے کا کسی قدر اندازہ ہوجائے۔ بالا گوشتہ سطور بین احقر نے رئیس المیت عین کولوی محمد المعیل دہوی سے لے کر اللہ ماری مقدر اور پرویز صاحب کر سے مخصوص نظریات اختصار کے ساتھ بیش کر دیاں۔ اللہ میں اور مسلانوں کو اس کے متبعین کی خیرخوا ہی اور مسلانوں کو ان کے سرامر خیر اسلامی اللہ میں اور میرامر خیر اسلامی کا اور مسلانوں کو ان کے سرامر خیر اسلامی

بل گروا حمر قلیمهٔ ، انوار **خلانت** ، ص ۰ ۹ نفراعم قادیا نی : رساله شخیزالا ذبان ، جلد ۴ ، غمر ۸ ، ص ۹ س اورمنا فقاندانداز فکرے مطلح کرنا ہے ۔ فدا کرے کہ بیر پاگندہ سطور کتنے ہی حفرات کی ہایت ہا باعث بی حفرات کی ہایت ہا باعث بن جا تیں اور جو کئی مسلمان ملح کلیت کا لبادہ اور سے ہوئے میں اور فرمنی اتحا ، رواداری کا جفیں ہوگیا ہے ، ممکن ہے یہ مرمدان کی حیثم بصیرت کے لیے منید ثابت ہوجائے ۔ ان اس ید الا الاصلام ماستطعت و ما توفیقی الآ بالله و علی مدوجات دان اس ید الا الاصلام ماستطعت و ما توفیقی الآ بالله و علی مدوجات و المید الد الاصلام ماستطعت و ما توفیقی الآ بالله و مولانا محمد و الله و صحیب المدود و مولانا محمد و الله و صحیب الل

خاكيا ئے علماء ؛ محد عبد الحكيم خاں مجدد ى مظهرى المعروف به اختر شاہجانپورى وار المصنفين لا مور باب چارم

نیاطینِ ملوکیت کی استکھوں میں ہے وہ جا دو کر ہونچیر کے دل میں بھی پیدا ذوقِ نچیر ی دا قبال ) انگرزدوشی کی کهانی ، انگرزدوستوں کی زمانی

نارئین کرام باگزشته صفیات میں آپ طاحظ فرا چکے میں کد انگریزوں نے بعض علماء کو کسی طرح خویکر کر ایک نے بعض علماء کو کسی طرح خویکر اچنے تخریبی شصوبوں کو پاٹے تکھیل کک بہنچا یا ۔اسلام کا علیہ بدلنے اور مسلانوں کی حقاف ٹولیاں بنانے بین کسی طرح اُن حضرات نے اسلام ویٹمن حکومت کا با تھ بٹایا۔ انگریزوں کے ساتھ اِس نخریب کاری میں متفق الرائے ہونے والے بعض علیا ،کی گذشتہ صفیات میں کے ساتھ اِس نکی جے۔

بعض مبتدعین کے علماء و مور تغیبی بغض معاویہ میں یا اپنے اکا برکی اگر نز دوستی پر اور وہ النے کی غرض سے علمائے المسنت کے بارے بیں عوام کو چیلئے اور جہلاء میں اپنا بھر م بنائے رکھنے کی غرض سے مفروضا ن کا سہارا الے کر تکھا دیتے ہیں کر اگر فلاں عالم انگرزوں کا ایجنٹ نہیں تھا تو اُس نے بھارے فلاں فلاں بزرگ کی تکفیر کیوں کی ؟ یا چونکہ فلاں عالم نے ایجنٹ نہیں تھا تو اُس نے بھارے فلاں فلاں بزرگ کی تکفیر کیوں کی ؟ یا چونکہ فلاں عالم نے تو کی جا بیت نہیں کی تھی لہٰذا تا بت ہُواکر وہ مولو می انگرزوں کا ایجنٹے تھا ۔ ایسے انصاف و تیمن اور اسلائی نعیما ن سے نا آ سننا حضرات کو معلوم برفاج ہے کہ اس طرح فلا ف و بیا نت کھنا او فیلات تا ترات بھیلا نا حقیقت کا مذبح ا انے کے موالات ہے۔ آخر ضدا کے ولیوں اور مقبول بندوں سے نبض وعداوت رکھ کر ، اللہٰ تعالیٰ سے لڑا تی مول لینے بیں دارین کی کون سی محبلائی کا رازینا ں ہے ؟

ایسے حاسد بن اور انصاف کا خُون کرنے والے محققین کو معلوم ہونا چاہید کہ محقیقت اور اصلیت کے محقیقت اور اصلیت کے محقیقت کے میدان میں یہ اگر ، مگر اور چونکہ ، جینا نچہ کے سہارے بے معنی اور فضول کہوا کر ایس کیا ہے۔ کیا ہوں کے بیان برگا ہوا کہ اس کیا ہوں کی بنا پرعائد کیا جا ہے ہا کیا فرضی مغالطوں کی بنا پرعائد کیا جا ہا ہوا کرتا ہے ہا کر مخالفین المسنت اور مبتدعین زمانہ کے باکر مخالفین المسنت اور مبتدعین زمانہ کے ایک بھی مٹھوس اور لیقینی نبوت ہے نو بڑے نسوق سے باکس علمائے المبنت کی انگریز دوستی کا ایک بھی مٹھوس اور لیقینی نبوت ہے نو بڑے نسوق سے اس مین یہ مقر خطر رہے کہ فیاٹ گؤ کھوٹ اوکن تَفعَلُو اَ فَالَّعُوالنَّ مَا اَکِتِی وَدُودُهُا اَ

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَ الْمُعِدِّتْ لِلْكُفِي آنِ ٥ اكرابك نُبُوت بِمِي سَرُلاكو اور بم كه ويت بيل مركز ندلاسكو كه نواكس آگ سے ڈروجس كا ايندھن آ دمى اور پيھر بيس، وه كا فروں كے يے تيار كى گئى ہے۔ ( فعوذ با ملله عن ذالك)

برٹش گردننٹ کے بروردہ علماء نے نفرلیتِ اسلامیکو نفر بود کرنے کی ہو کو تنفیل کی تقیب، تا رئین گزشت باب میں طلحظ فرما بچے۔ اِن حضات کی انگریز دوستی کے اگر پر کر ہے۔ بیانات پش نظر میں کنون ِ طوالت مَا عَلَّ وَ کَفَی کے تحت پیندہوالے بیش خدمت میں۔ وَ مِا للّٰہِ اللّٰہُ وَ فِیْتِ۔

## ا-ستداحمدصاحب بربلوى

سبداحدصاحب ( المنوفی ۱۹ م ۱۹ مراس ۱۹ مراس کا جب مولوی محداسلمیل دہاری سے معاطر طے ہوا تو آپ نواب امیرخاں پنڈاری کے با ب جاکر طازم ہوگئے۔ و با س ۱۸۱۰ سے ۱۸۱۰ ہے اماد است سال رہے۔ کون ایّام میں نواب امیرخاں کی پوزلیشن کیا تھی ہواس بارے میں غلام رسول مہر رُوُیل لیکھتے ہیں :

"غرض امیرخان امخری دورکے ازاد مہندوستانی امیروں ہیں سب سے بڑھ کو افا تقور نظا۔ ایک موقع پر گئے تھاؤں ایک سو بندرہ تو پی نظیم ادنیان قون کو انگریز فلب مہند ہیں ازاد ایک سو بندرہ تو پی نظیم ادنیان قون کو انگریز فلب مہند ہیں ازاد چھوڑنے کے دوادارز ہو سکتے تھے، لیکن اُ نظیں پروصلہ بھی نہ نظا کا امیرخال سے کھے دبندان میں مکرائیں ، اِ س لیے کہ جانتے تھے، مُن چلا اُ دمی ہے، مقالج پر ڈٹ جائے گا تو مکن ہے دوسری ملی نو تیں بھی جو بظا ہروب کئی تھیں، اُٹھر ہے ڈوسری ملی نو تیں بھی جو بظا ہروب گئی تھیں، اُٹھر ہے تین اور ہمیں بستہ ہوریا سنجال کر ہمندو شان سے نکل جانا پڑے۔ وہ امیخال میں ہو تا میں ہو عنا صراس کے لیے کمک دیا وری کا سرحین ہمہ بن تکے تھے اُٹھیں ایک کرکے اُس میں فوج ہیں اُٹھیں ایک کرکے اُ ہمستہ اُٹھیں گئی۔ یہ کہ دیا وری کا سرحین ہمہ میں فوج ہیں اُٹھیز کرکے اُٹھیں ایک کرکے اُٹھیں میں خوج ہو انیاں خاصی صیل گئی۔ لے

ك غلام ومول فتر: سيندا عد شهيد ، بارسوم ، مطبوعدلا ور ١٩ ١٩ ، ص ١ ٩ ، ٩٠

ب ذاب امیرخان انگریزون کی آنکھوں میں کھٹک رہانخا تو دِلوں کو دِلوں سے راہ ہوتی ہے، اُن دِنْ ستیدصا حب کو بھی مرز اغلام احمد قادیا تی کی طرح الهام جو رہا تھا۔ کس بات کا الهام پورہا نشا ؛ مهرصا حب بتاتے میں :

"خودستیصاحب کا بیان ہے کمنیبی اشاروں کی بنا پروہ نواب صابحب کے
لفکر میں گئے تھے۔ وقا لنع میں ہے کرحب وہ لشکر میں شفے تو ایک روز فرمایا:
"قصبہ رائے برلی میں مجر کوجناب الهی سے الهام مُواکر یہاں سے نواب نامدار
امیرالدولہ بہادر کے لشکر میں جا اور و ہاں کی خدمت ہم نے تھے کودی ، وہاں ہم کو
تجرسے کچے اور کام بھی لینے ہیں۔ برفر دہ غیبی سُن کرمیں وہاں سے روانہ ہُوا۔ چند
روز میں ہم کرملازمت نواب صاحب مدوح کی صاصل کی ' کے
زمنظورہ صفحہ ۲۲ کے حوالے سے موصوف کوئی رقمط از ہیں :

"از زمانیکے حضرت امبرالومنین --- بنا بر الها میکه درباب افا متِ جها د می شد، دا گراتے نشکرظفر انز --- امبرالدولہ نواب امبرخال بها در مرحوم مندند'؛ حسن زمانے میں صفرت امبرالمُومنین افا متِ جها دکے منعلیٰ غیبی شارو کی بنا پر امبرالدولہ نواب امبرخال مرحوم کے لئکرظفر انزکی جانب دواز بھوٹے ہے شایکسی کے ول میں یہ خیال گزرے کہ شاہ عبدالعزیز محدّث والموی رحمۃ الشعلیہ کے تکم سے متید صاحب نے نواب موصوف کی فوج میں بھرتی ہونے کا ادادہ کیا تھا ، کیونکمہ وہ بیرومرشد متے بھنا ب غلام دسول مہر اس خیال کے حق میں نہیں میں۔ اِن کی تحقیق بھی ہے کہ شاہ صاب

کارات معامد میں کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں: "جوکچھاُوپر بیان ہُواہے اُس سے صاف آشکاراہے کہ ستبد صاحب نے بطور خودیو نبیصلہ فرمایا ، شاہ صاحب کے امر وحکم کو اِسس اقدام سے کوئی تعلق

> له نلام دسول فتر: ستيدا حمد شهيد، با دسوم ، مطبوعدلا بهور ١٩٧٨ ، ص ، ٨ لكه ايضاً : ص ، ٨

نه تفا۔ افعیں رائے بریکی ہی ہیں بین اشارہ ہُواکہ نواب کے پاس جاؤ، چنا نچر وہ کل بڑے اور د بلی ہوتے ہُوئے راجیونا نہ بہنچ گئے'' لے نواب کی فوج ہیں جھرتی ہونے کے بارے میں مرزا ہیرت دہلوی بُوں رقمط از ہیں ب ''جب سبندصا حب نے سوار وں میں نام مکھو ایا ہے تو آپ امیر خال کے ایک پیش کیے گئے۔ وہ دیکھ کے بہت نوش ہُو ااور اُس نے برکھا ، اگر اپنی جان کھیا کے محنت کی اور اپنی جوا نمر دی کے جو ہر دکھائے تو ہیں آپ کو ایک مزار فوج کا فسر بنا دُوں کا یہ کے

سیرصاحب نے الهام کی مرابات سے مطابانی خُرب اپنی جوا نمردی سے جو ہرد کھائے "اکر ذاب کا اعتما د حاصل کر بیاجائے۔ ساتھ ہی نواب موصوف کی خیرخوا ہی کا پوری طرح و م مجرتے رہے۔ کنر کا رمنز ل متصور یا تھ آگئی۔ بعنی :

"حبب بے در پے برہائیں سیدا حدصاحب سے ظہور پذرر مکوئیں، چھر تو
امیرخاں نے اپنا مشیر مغرد کر بیا اور کوئی کام بغیراً پ کے مشورہ مز کرتا تھا۔
ساتھ ہی اِن کا مبا بیوں کے جو سیدصاحب کوحاصل کھوئیں، یہ خوستی سے
دکھاجاتا ہے کہ اپ نے اِس نزنی برجی اپنے فرائفن کے انجام جینے سے
رجوالها م کے ذریعے تعویفن کہوئے تھے) پہلو تھی نہ کی '' ٹا

ستیدصا حب نے نواب کے پاس کس نسم کے اکلِ طلال سے ولایت انبیاء کی مناز ل طری تھیں۔ اِکس حقیقت کے چمرے سے مرز احیرت دہلوی نے بُوں نقاب ایطا کر حقیقت کو واضح کیا بُوا ہے ؛

المريفال كے نشكر كى كوئى باقا عدہ تنخواہ ند حقى كسى دباست برجها بدمادا،

له غلام دسول نهر : مسبّدا حد شهبد ، مطبوعد لا بور ، با رسوم ، ۱۹ ۹۸ ، ص ۳ ۹ کل می ۳ و ۴ می ۳ و ۴ می ۳ و ۳ کل م کله مرزاحیرت دبلوی : حیات طبیب ، مطبوعد لا بور ، ۲ ، ۱۹ ، می ۹ ۵ ۳ کله و سال ۲ می ۹ ۵ ۳ کله و ۱ می ۴ ۵ ۹ کله و ۲ می ۴ ۵ ۹ کله و ۲ می ۴ ۵ ۲ کله و ۲ می ۴ ۵ کله و ۲ می ۴ ۲ کله و ۲ می ۲ کله و اگروہاں سے کچھ ہا خدمگ گیا توبا ہم تقسیم ہو گیا نہ ہا تھ لگا نشکر میں فاقکشی ہورہی ہے الیروں کی سی کیفیت تھی۔ تبجی جے پورپر حملہ کرکے یہاں زلز لدوال دیا
اور تبھی جودھ پورپر جا ووڑا وہاں ایک مبلح مجاوی ..... امیرخاں کے سپا ہیوں
کی زندگی جس فدرخط ناک تھی اُسی قدر جات ورشت شیرزنی میں اسر
ہوتی تھی ، جو سپا ہیا نہ فالب کی سپی رُوح ہے " کے

"سید احمد صاحب تقریباً سات برس ک امیرخان کی طازمت میں رہے ۔ اس وصریس آپ کو بار با منتف جنگوں میں جانے اور قوپ و بندوق و الوار سے کام یسنے کا موقع پڑا ہو کا کہیں کسی کے ساتھ آپ نے جملہ کیا ہوگا تو کہ بس مرکش گاؤں کو وٹا کھسوٹا ہوگا یوخن ساری ہی با تیں جن سے جنگ و نا رت تعبر ہوکتی ہے جمل میں آئی ہوں گی ۔ " کے تعبر ہوکتی ہے جمل میں آئی ہوں گی . " کے

بدا حمد صاحب کو نواب امیرخاں کے پاس جانے اوراُس کی فوج میں بھر تی ہونے کا الهام کوں ہوا تھا اورکس کی طرف سے ہوا تھا ؛ اِسس سوال کا جواب موصوف کی کا رگز اری میں ہی ل سکتا ہے کہ اُن کامشن کیا تھا ، اورکب النوں نے اپنے فرخ منصبی کو پُور اکر کے نواب کو خِراِد کیا۔ مولوی محر حج فو اکس سلسلے میں کُوں کی تھے ہیں :

"ایک روز کا ذکر ہے کہ لشکرِ نواب امیر خاں مرحم انگریزوں کے کشکر سے
لا رہا تھا۔ و و نوں طرف سے توپ اور بندونیں جل رہی تھیں۔ اُسو وقت
متیرصا حب اپنے نیمے میں تنٹر لیف رکھنے تھے۔ اُپ نے اپنا گھوٹوا تباد کر والااؤ
اُس پرسوار بوکرمثل ہوا کے دونوں کشکروں کو چیرتے ہوئے اُس مقام پر
اُنچ گئے جماں انگریزی فوج کا سید سالا رمن ا پنے مصاحبوں کے کھڑا تھا۔
پس وہاں ہے اُس سید سالار کو ساتھ لے کر پھرود ریوں مشکروں کو چیرتے ہوئے

لله حرت وطوی مرزا :حیات طیب ، مطبوعه لا بور ۲ ، ۹ ۱ و ، ص م ۳ ، ۹ ۵ ۳ له ایفاً : ص ۱۷ ۲ ۱۲

ا بنے نیجے کے بیلے آئے۔ بہاں آگر تھوڑی سی بات جیت کے بعد سیرسا لارمذ کو نے عهد كرايا كەميں إسى دم اپنے نشكر كومقا بله نواب اميرخاں سے والي لے جاؤں کا اور محرمتا بلرکونہ آؤں گا، بلکہ جا ت کم عکن بوگا اپنی سے کار کو اس بات رمجبور کروں گا کہ نواب امریفا سے صلح کرلے۔ اِس وا تعد کے بعد بھر سرکارانگریزی اور نواب امیرخاں میں جنگ نہیں ہُوٹی مکمصلح کی ہا ت جیت اوررُسل ورسائل شروع بوسكة اورلار ومبستنك صاحب بهاور والسرك سند ك مد من أو نك كا مل واب صاحب كود م كوسل كالني يا له یہ تھا ستدا حمد صاحب کا مشن کہ نواب امیرخا ں کا عثما د پورے طور پر حاصل کرکے انگر زوں کے حق میں فضا ہموار کرتے اور نواب کی برایں کا شتے رہے ۔عین مفاید کے وقت ظاہر ہم نے كه انگرزى فوج بين مجي صحي خانه كى طرح وندنات بيمورسه تصادر كسى ف روك توكي كخ كى حزورت بك نتمجمي \_امبرغاں كي منعبر گھييں بيكن اُس دفت جب حير ياں كھيت مُجِك كُني خير، مجورًا صلح يرا ماده بونايرًا- تهانبسري صاحب الكي يون تفريح كرت بن. البحق کی است میت ط نہیں ہُوئی تھی کر تبدها مب سات برس کے قیام کے بعد مراشکر نواب امرفال سے عُدا ہوکر دوبارہ ۱۸۱۹ میں وہلی تشرلین کے گئے ..... اپنے چلنے کے دفت آپ نے برمیشین کوفی کی تھی ، حس کو نواب وزیرالدوله مرحوم (این نواب امیرخان) اینے وصایا و زیری یں اس طرح کھتے ہی کہ سندھا حیث نے مولوی نزر محرصا حب سے کہ وہ بھی اس نشکر میں موجود سے اپنے رخصت ہونے کے وقت فرمایا تھا کہ"اب جلاصلح بوجائے گی اورفلاں فلاں شہراؤرفلاں فلا بعلاقہ سرکا ر انگریزی نواب صاحب کودے دے گی اور ایک زمانٹر دراز گزرنے کے بعد انشاء اللہ تعالی میں بھی ایک نشکر مجاہرین کا سانھ لے کرنشانوں کے بھر رہے اوا اُنہوا نواب

ل محد جعفر تفانيسري: حيات ميداهد شهيد، مطبوط كراجي ١٩ ١٩ ، ص ١١

امیرفاں صاحب کے ملک سے گزروں گان اس میشین گوئی کے ذکر کرنے کے بعد نواب وزیرالدولہ مرحم تخریر فرماتے ہیں کہ "موافق ایس میشین گوئی کے جوج شہراور مالک آپ نے بتلائے تھے، شیبک و ہی سرکا رانگریزی نے ہم کو وٹے اور صلح ہوگئ ' لھے

موسوت کا بیان چربکہ نواب وزیرالدولد ابن نواب امیرخان کی کتاب وصایا وزیری کے حوالے سے اخوذاور مدل ہے دلئرا قابرتنسیم ہونے میں کیا شک وشبرد ہا ، فذکورہ اقتباس کی روشنی میں بنتیرسا ہے ہی کہ سیترا حدصا حب جوبینگوٹیاں کر رہے تھے اور موصوف پر جوالدامات کی بارش میں بنتیرسا ہے ہی کا معدن ومصدر برائش کو رفز نیے ہی علوم ہوتی ہے میسیا کہ فذکورہ توالوں کی روسنسنی میں برمضعت مزاج نتیج اخذ کر سکتا ہے۔ مزیر سلی کے لیے مرزا جیرت والوی کی تصدیق جی قابل فور ہے مورون کھنے ہیں ،

"ا خرکارایک بڑے مشورہ کے بعد سبتدا حمد صاحب کی کارگزاری سے مر ریاست میں سے کچھ کچھ محقہ وے کر امیر خاں سے معابدہ کر لیا ، جیسے جے پورے ڈنک دلوا یا اور جو پال سے سرونج ، اسی طرح مختلف پر گئے مختلف ریاستوں سے بڑی فیل وقال سے بعد انگریزوں نے دلوا کے بھے رے نہوتے شیر کو راسس حکمت سے پنچوہ میں بند کر دیا ہے گئے

اس سلط میں مرزا جیرت وطوی نے بھی گئی لاچی رکھے بغیرصورتِ حال بیان کی۔ ندکورہ حوالہ میں معین مجرونکہ اجمال سے کام بیا کیا ہے لہٰذا ان باتوں کی تفصیل کے بیے موصوف کا مندرجہ ذیل بیان کا فی مرگ

گه خرجمغرتها نیسری : میبات سیدا تدشهبد ، مطبوعه کرایی ۱۹۶۸ ؛ ، ص ۲ ، ۲ ، ۳ هما گهجرت دبلوی مرز ا : حیات طیبه ، مطبوعه لا جور ، ۷ ، ۱۹ ، ص ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ بهن نوش تفاد دونوں لشکروں کے بیج بیں ایک خید کھ اکیا گیا اور اُس میں اور اُس میں اور اُس میں اور اُس میں اور ا کا باہم معاہدہ مُہوا، اس مِنْ اُس کو بر مُنسکل سے شیشہ میں اُنا را تھا۔ اَپ نے اُسے بفین دلا دیا تھا کہ انگریزوں سے مفاہد کرنا اور لڑنا بھر نا اگر تھا رہے ہے بڑا نہیں ہے تو تمواری اولاد کے بیستم قانل کا اثر رکھنا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بدن ترقی بذر ہے اور تمام فویس ہے در بید تنزل کرنی جانگریزوں کی قوت دن بدن ترقی بذر ہے اور عظم اسان لشکر انگر خیا ہے ہیں اور اب وہ اِس بات بر رضا مند تھا کہ یہ بائیں امر خوال کی سمجھ میں اگری خیب اور اب وہ اِس بات بر رضا مند تھا کہ کرنارہ کے دیے کچھ ملک مجھے دے دیا جائے تو بیں باکرام بمجھوں نے نہ

سیرصاحب کوج نواب امیرخاں کے پاس جانے اور وہاں اپنی کا رگزاری دکھانے کا الهام ہوا تھا۔ موصوب نے اُس بھل کرنے کی خوض سے لوٹ مار ، قتل و قبال اور فسا و ورہنت ایک وغیرہ کسی چیز کوجی وہاں قابلِ نفرن ندیم جھا اور نیز لوٹ مار اور جبروا ستبداد سے حاصل کے جوزی کی کے درجے سے ذرا بھی گرا بُوا نہ گردا نا کیونکہ اُن و نوں سیدصاحب اُن کے معتقد دں اور سوانح کا روں کے مقدر سے ولایت انبیاء کی منازل کو ٹیبک رفقاری سے طے کر رہے سے جب سان سالہ محنت شاقد اور سعیٰ پہم کے باعث سیدصاحب مزل بقود کر رہنچ کئے ، فواب امیرخواں کوشیشہ میں اُتا رایا ، اُس جھرے جوٹے شیرکو انگریزوں کے نیج بہر میں بند کروا دیا اور اس طرح ا بنے کہم دل دو بہیشنگ کواپنی اِس بے مظیر کا دگرادی سیدصاحب میں بند کروا دیا اور اِس طرح ا بنے کہم دل دو بہیشنگ کواپنی اِس بے مظیر کا دگرادی سیدصاحب خوب خوب خوب کو ایک اُن کی ایک کرا ہے کہا ندان سیدصاحب کی بیم کے بین کر وا دیا اور اِس سید الوالحس ندوی کھتے ہیں کہ:

"قلعة الله آبار مين مسلمان سيا ہى مختلف خدمات يرمنعين تھے اورتين سُوكى تعداد ميں شخے اُضوں نے انگريز قلعہ داركى اجازت سے حضرت (سبّنرصاحب) تلدین تشریف لانے کی زعت دی۔ شرنشین پرج سلاطین سابق کی تخت گا ہ تھی،

م پ کو بٹھا یا اور بڑے خلوص و اعتقاد کے ساتھ مبعیت کی ۔' کہ

میں مصاحب سخھوں سے لولئے کی تیار یا س کرنے والے تھے۔ اِس بیے بطور شکریہ انگریزوں

میں موصوف کے راستوں میں دیدہ و دِل فرشِ راہ کیے ہوئے تھے۔ سیدمساحب مبھی

رزوں کی اس عقیدت کو احترام کی نظووں سے دیکھتے تھے اور حتی الا مکان کسی عام انگریز کو مبھی
رزوں کی اس عقیدت کو احترام کی نظووں سے دیکھتے تھے اور حتی الا مکان کسی عام انگریز کو مبھی

مجان آبا دسے آگے ایک مقام اوجعنی میں مجوا۔ وہاں کے زیندارشیخ لعل محد فیروں آب کے زیندارشیخ لعل محد فیروں آب کی درسیکڑوں آب وہی مرید مہوئے۔ آگے بڑھے تو راستے میں ایک الگریزی سلمان بوی نے وعوت کی غرض سے روکا ۔ سیدصاحب نے آس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھرانگریز خود آیا اور موض کی کر آسس کی دعوت نبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھرانگریز خود آیا اور موض کی کر آسس کی دعوت نبول کرنے میں تو تعلق نر ہونا چاہیے۔ آب نے الگریز کی دعوت قبول کرلینے میں تو تعلق نر ہونا چاہیے۔ آب نے الگریز کی دعوت قبول کرلی اللہ

روں کے اِسی ہرٹی آٹ کر کی کہا نی جناب غلام رسول بہر کی زبا نی مزید بیش خدمت ہے:

مصبح کو ڈکٹر کی سے رواز ہموئے۔ شام ہو گئی نو ملاحوں نے البی عظر کشندیا ں

ہانھیں، جہاں کا س پاکس کو ٹی بستی نظر نہیں کا تی تھی۔ دریا سے کنار سے کی زبین

دُوردُور تک اِس در حِرز اِسِ جھی کر کھا نا پہلانے کی کو ٹی صورت زمتی ۔ اِس اُٹنا ُ

میں کالی گھٹا کا گئی ، تیز ہوا چھنے لگی اور قطرہ افشانی نشوع ہوگئی ۔ سب نے سمجھ
لیاکر رات کھائے بغیر گزار نی ہوگی ۔ اچانک دُورشعلیں نظراً ٹیس۔ سمجھا کیا کہ

لیکر رات کھائے بغیر گزار نی ہوگی ۔ اچانک دُورشعلیں نظراً ٹیس۔ سمجھا کیا کہ

گڑو گوگ کشتیوں کی طرف اُرہے ہیں۔ پاکس بینچے تو معلوم ہوا کہ نیل کے انگریز تاج نے اپنے مسلمان کارکنوں کے یا میں خاطرے بلاؤ کی دیکیں کیوا کر جھی ہیں اور خود
گموڑ سے پر سا بھو کا یا ہے ہے ت

اللمن على ندوى: سبت مسيد احد شهيد ، حلد اول ، ص ١٩ ١٩

اللم ومول فهرة سيدا حدثتهيد، مطبوعدلا بور، بارسوم ١٩٧٨، ص ١٩٠٠ كالجنأ: ١٨٩

جب دعوتوں کا تذکرہ ہی شروع ہوگیا تو مولوی کھر مجھ تر تھا نمیسری کی ذبا فی جی ایک عفیدت مزی کا اس سے بھی غفیم الشابی دعوت کا بیان سن بباجائے ۔ چبانچ موصوف گوں و ضاحت زط فیل "حب وہ شعلیں کارے کے زدیک بہنچیں تو دیکھا کہ ایک انگریز کھوڑے برسوار محت قسم کا بہت سا کھا نا سابھ لیے چلا آ تا ہے ۔ اُس نے کشتی کے زدیک آکر پُر چھا : یا دری صاحب کہاں میں ؟ حب حضرت نے کشتی میں سے جواب دیا قورہ گھوڑے سے آئر کرا در اپنی لوپی مرسے انا در مہت ادب سے حضرت کے تو دکھوٹ ساھنے کہ تو کہ اس خوں کے خور کی تشریف آوری کی خراب کو مزاج پُرسی کے عرض کیا کہ نبن دوزہ میں کے حضور کی تشریف آوری کی خرلانے کے لیے فوکر اس طرف متعبن کر درکھ تھے، سو اس کے قورہ کو تا موں میں ناد کی خرلانے کے لیے فوکر اس طرف متعبن کر درکھ تھے، سو ایک آخوں نے فوکر خوری المذا پر ماحض حضور اور کل قافلے کے لیے تیاد کرکے گئے وہ کہ نا اپنے برتنوں میں سے کر قافلے میں تفسیم کر دو۔ نقریبًا دوگھڑی میک وہ انگریز حضور میں صاعر دیا ، چر رضمت لے کرمع اپنے آ دمیوں کے داپس میک وہ انگریز حضور میں صاعر دیا ، چر رضمت لے کرمع اپنے آ دمیوں کے داپس میل گیا ہے ل

وعونوں کے بیرواقعات بتارہے ہیں کر سببداعمدصاحب اِس نیاری جنگ کے سلسے ہیں جب یک سیسے ہیں جب یک سیسے ہیں جب یک سیسے ہیں جب یک سیسے ہیں جب پہندوستان میں رہے نو انگریز وقعاً فوقعاً اِس قسم کی ناز برداری کر سے رہے اور جب اِبَا جمعیت کو لئے کر منز لِ مقصود کی طرف روانہ ہُوئے قرراستے میں خرگری کا بھی حکومت نے انظام کیا بھواتھا ۔ اِس قافلے کی مذکورہ صنیا دنت کے واقعے کوستیدابوالحسن علی مذوی نے اِللہ لفظوں میں بیان کیا ہے ؛

"اِتْ مِیں کیا دیکھتے ہیں کر انگریز گھوڑے پر سوارچند پاکیوں میں کھا نار کھے کشتی کے قریب آبا اور پُر چھا کہ پاوری صاحب کہاں ہیں ، حصرت نے کشتی پر سے جواب دیا کر میں یہاں موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پر سے اُٹر اور ڈپی ہا تھیں

یکشتی پر بہنجا اور مزاج گرسی کے بعد کہا کہ تین روز سے کمیں نے اپنے ملازم بہاں

کو لے کر دیئے تھے کر آپ کی اطلاع کریں۔ آج اُ تفوں نے اطلاع کی کہ اغلب

بہرے کر حضرت قافلہ کے ساتھ تمھارے مکان کے سامنے بہنچیں رید اطلاع

باکر فروب آفا ب کے میں کھلنے کی نباری میں مشغول رہا۔ تیار کر انے کے بعد

لایا بجول رسید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے بر تنوں میں منتقل کر لیا جائے گھانا

لیم ری فلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز دونین گھنٹہ مخیر کر جبلا گیا ۔ نہ

ہا افغرادی دعوت سے کھانے کی بھری مجونی چند پالکیوں اور بلا اُوزر دیے کہ بات آگئی تو

ہا اُدی دعوت سے کھانے کی بھری مجونی کی تولی کے نظیر

ہا اُدی دعوت سے کھانے کی بھری میں موقت سے لے کراہ بھی دیاجا ہے کہ ہاتھی کے خرائک کہن نے اُس وقت سے پہلے یا اُس وقت سے کے کراہ باک ، بڑسفیر باب و ہند

وات کھانے کے اور و کھانے کے اور بظا ہر تو منتظم فلاں ابن فلاں نظر آ رہے تھے سیکن اور ون فار حکومت ہی سب کچیر کر رہی نئی ۔ نوُب کھلا پلاکر، ہر طرح آ راسننہ و پیراستہ کر کے، زبانی کے برے بناکر ، اپنے اقتذار کی بلٹیں اتار نے کے بیا ہالاکوٹ میں تھینیٹ پیرا ھا نے

غیلے جیجاجا رہا تھا۔ یہ حضرات اِن نازبرداریوں میں ایسے مست بُوئے کہ جا موں میں مجید کے

مجھی نے روصیل بائی ہے لقے بہ شادہے صبیاد مطمئن ہے کر کا نٹا زنگل سکئی

نیرما حب کے اِس فاخلے کی الما آباد میں کیس طرح صنیا فتیں ٹیوٹیں، کس قدرسامان امداد کے طور دیا گیا ، یرمومون کے نامورسوانخ نکا رجناب غلام رسول مہری زبانی بینی خدمت ہے:
" شُنّح غلام سلی نے ہرایک سے کہ دیا تھا کہ دورانِ قیامِ اللہ آباد میں کوئی صاب سے کہ دیا تھا کہ دورانِ قیامِ اللہ آباد میں کوئی صاب سے کہ دیا تھا کہ دورانِ قیامِ اللہ آباد میں کوئی صاب سے کہ دیا تھا کہ دورانِ قیام اللہ آباد میں کوئی صاب سے کہ کا نکلیٹ ندویں۔ براصان حرف میرے وقعے رہنے دیا تھا۔

الالحسن على ندوى وسيرت سبيدا حدشهيد، حبلداق ل ، ص ١٩٠

ہاں اپنے مکان پرلے جاکر پان کھلائیں ،عطر سگائیں ، ندریں پنی کریں ، کھانا مظملائیں۔ چنا نچے سے پورے قافلے کے محمل کی مہمان داری شنے غلام علی نے فرائی اورکس شان دا ہتمام کے ساتھ ، آج اکس کی مہمان داری شنے غلام علی نے فرائی اورکس شان دا ہتمام کے ساتھ ، آج اکس کی تعقیلات سرک کر شا بدا کھڑ لوگ محجیس کے کہ خبالی افسانہ بیان ہورہا ہے حال نکر شیخ عمار سے نے تواضع اور مدارات کا جو نمو نہ بیش کیا اُس کی محفل سرمری کی بغیرت سے تک مہنے سکی سے ۔

سنے صاحب مهاراج اودت زائن والی بنارس کے منا دیے ام ہول نے سید صاحب کوایک کوشی میں طہر ایا۔ باتی خافلے کے بیے مهارا حبہ کی بارہ دری خالی کرائی۔ بورے خافلے کے لیے دونوں وقت کا کھانا قیام گاہو پر بہنچ جاتا نظا در کیسا کھانا ؟ ایک ایک وفٹ میں کئی کئی چیزیں تبار مبوکر اتہیں منلاً قورمہ ، بلاؤ ، زردہ ، شیر وال ، تازہ مٹھائی ، نمیری دوطیاں ۔ اس وقت کک ساتھیوں کی تعداد ساڑھ سات سو ہو چی تھی لیبی شیخ صاحب کے تعلق میں کوئی کمی نہ آئی۔ اندازہ کیا گیا کہ کم از کم ایک ہزار رویے دو زاند کھا نے پر صرف ہونے شے اور برائر سس زمانے کا خرچ ہے جب جب جنب میں بید

سنیخ صاحب دن میں دومرتبر سیدصاحب سے طفے کے لیے اسے ایک مرتبہ بید نماز محرب روزوں مرتبہ بیش بھا نمر بی ساتھ اللہ فار بی ماند بین بیا نمر بی ساتھ اللہ فارند نماز من بین بیا نمر بی ساتھ اللہ فارند نماز من بین بیارہ بین بیارہ بیندہ دوز کے نماز سے اللہ فارندہ بین بین بین بیارہ بیندہ مجموعی میں مجارت کے اس طریق پر جوندریں بیش کیں، وہ بینیت مجموعی میں مجارت کے اس طریق پر جوندریں بیش کیں، وہ بینیت مجموعی میں مجارت کے اس طریق پر جوندریں بیش کیں، وہ بینیت مجموعی میں مجارت کے اس طریق پر جوندریں بیش کیں، وہ بینیت مجموعی میں مجارت کے اس طریق پر جوندریں بیش کیں، وہ بینیت مجموعی میں مجارت کے مدر ہوں گی ۔۔۔۔۔۔

اسی دو را ن بی سننے صاحب نے ایک بڑا خیمہ ادربارہ بھوٹے نیمے نئے تبار کرا کے مین کیے کرسفر بیں کام آئیں گے۔ قافلے کے ہرور کو ایک یک جرای نئے جۇتے، مردول كو دودو پا جامع ، دو دو انگر كھ، دو دو او پيال أو ايك ايك چادر مستورات كودودو پا جامع ، دودو كركرت اور دو دو دو بياجيئے -سب كو سرعام ابك ايك دو بيرويا - سبدصاحب كے اقر با ، كى خدمت بيں دس دس دو بيد فى كس بيش كيے - علماء كى خدمت بيں أن كى حيثيت و مرتبر كى مطابق ندرين گزرائيں -

سیدصاحب کے لیے روزانہ یانچ سوروپے یاکسی دفت کم یا زیادہ لے کر آنے۔ دونوں وقت کھانے کے ساتھ ایک سوچالیس روپے بھجواتے۔ ایک روز سید صاحب کی دونوں ہیں ہوں کو استی استی روپے دیئے گئے۔ لگفت یہ کوجب نذربی پیش کرتے تو بڑے ہی انکسارسے تھی دستی کا اظہار فرماتے۔

رضت کے دقت سیّد مها حب کی خدمت میں جوسا مان لائے وہ بین کی خبر کے بین کا نبوزہ کی خبر کے بین کا نبوزہ کا کی انتخاب اوس میں شروع ، کموّاب ، پشیدنے ، نبیزہ انتخاب اوس میں شروع ، کموّاب ، پشیدنے ، نبیزہ انتخاب کی ململ ، محود کی ، بنارسی اطلس وغیرہ کے شان بھی شھے اور کشمیری شال بھی۔ اِن کے علاوہ ساڈھ چیا ر ہزار روپے نقد سے ۔ وونها بیت نوب وور مور میند منورہ کی منظلا اور مُذہب فرآنِ جبد نذریکے ۔ ایک ممکر منظمہ کے لیے اور دوسرا میند منورہ کی کے سلے ۔ نما م اہل فافلر کے لیے نونو وکس دس یا تھے لیے جا مہ ہا ئے احرام تھے ، میں ایک سوسیس شان کا در سے کے اِن کے علاوہ سے ، تاکہ متفرق ضرور بات میں کام آئیں یا کہ کے علاوہ سازات کی یااُن کے بعد قبا مرکک تھے دوران منشی ایبن الدین نے اِس قا فلے کی جرفا طرو مدارات کی یااُن کے بعد قبا مرکک تھے دوران منشی ایبن الدین نے اِس قا فلے کی جرفا طرو مدارات کی یااُن کے بعد قبا مرکک تھے دوران منشی ایبن الدین نے اِس قا فلے کی جرفا طرو مدارات کی یااُن کے بعد قبا مرکک تھے کے دوران منسی ایبن الدین نے اِس قا فلے کی جرفا طرو مدارات کی یااُن کے بعد قبا مرکک تھے کے دوران منسی ایبن الدین نے اِس قا فلے کی جرفا طرو مدارات کی یااُن کے بھی نے کروائی کی اس کا تذکرہ یہلے مراد می محدوم نے انبید تھی کے لفظوں میں ملاحظ ذوا بیا جائیا۔

: 4

"أكس وقت نتنى المين الدين صاحب وكيل سركار وكلكته كمسلم رؤسا بيس تظر مع بهت سع عما كرساكما ن كلته كه فدمت شراعية مين عا طربوك اورع عن كياكه كلكته مين قيام بك إكس خاكسا ركيخ بيب خانه مين عقيم رمين اورجونان و محك ميته بيون قبول فرمائين يعفرت نے اُن كى ورخواست كو قبول كر بيا راسك محمور كى در لعداد ربهت سے شراعيت و خبيب كلكته كے وہاں پنچ اور صفرت كو ابنے اپنے مكانات كو لے جانا جا با - مگر جو كه محصوت نے متننى المين الدين سے وعدہ كرايا تفا، إس واسطے اُن كى درخواست كومنظور فر وابا - نماز مغرب كے بعدا قل حضرت برسوارى باكلى منشى ابين الدين كے مكان كو تشراعيت سے كئے اور مي منتى صاحب نے مرقسم كى سواريا ن جيج كرا وهى رات به سارے فافلا

رئین گورنمنٹ کے اس سرکاری وکیل لعنی منسٹی البین الدین نے سببدا حمد صاحب اور اُن کے اُن کا فیشر نے اپنی مُرز خاند شان ان فلے کی حس طرح خاطر دارات کی اُس کا نقشہ جناب غلام رسول مہر نے اپنی مُرز خاند شان

ك محرجه فرضا ميسرى، مولوى جيات سيداحد شهيد ، مطبوعد رايي ١٣٠ او ، ص ١٣٩

الذكون كلينيا ہے و مننی صاحب نے دریا کے کما رہے بہت بڑی دری مجیوادی تی اور سرقسم کی سداریاں کنشرت منگا لی تقبیں مثلاً پنیس ، فرولیاں ، بگھیاں ، کرانچیاں ، ہوا دار دفیون بار برداری کے لیے چکڑے موجو و تھے۔ مزددر می خاصی تعداد میں جھے۔ ملے منورات کو بردہ کرمے آماراگیا اور قیام گاہ پر بھیج دیا۔ بھر مروسوار ہوئے۔ سواریاں اتنی زیادہ تھیں کہ بہت سی خالی والیس کرنی پڑیں۔ منشی صاحب منیصاحب کوینین میں سوار کرا کے پہلے اپنے مکان پر کیے ، پھر قیامگاہ ر بہنچایا، جهاں تمام کرے فرکش ہے آراستہ تھے اور ہر کرے میں خرورت ك مطابق ملك الحي بُوك تق متعدد اكابر نے بحى اپنے اپنے ہاں مخرنے كى در نواست كى ، كيكن ستدها حب نے فرما ياكم منشى البين الدين احد كے ما تھاقرار ہو جکا ہے اِس بےمعذور ہوں ، البتہ دعوت قبول كركو كا . نین روز ک منشی صاحب کے ہاں سے نہایت پُر تکلف کھانے اترىپ، مثلاً قرمە، شېرمال، باقرخانبان، مايى پلاد، كبرىكا پلاۇ، كئى قىم كے مرتب اور احار ، كئى قىم كے مليے ، سيرماحب كے يا ج كانا ا تا اکس میں اور حبی کئی تسمیں ہوئیں۔ نبیرے روز آپ نے فرمایا کہ ہمارے ليه مرف ايك تسم كا كھانا آتے ، انواع وا قسام كے كھا نے كو اہل قا فلہ میں تقسیم کرنا بھی مشکل ہے اور سم توک کی لکھا ت کو اچھا بھی تہبیں سمجھے۔ منشی صاحب في مجاكرت يدكهانا جهانهي بوتا إس لية نكلّفات مين مزيدا بهمّام و امنافر روا ياك

ورون نفرنتی این الدین صاحب کی فیاضی یا اُن کے حاکموں کی ذرّ و نوازی کو مزید یُوں بالایا ہے:

لانلام دمول قهر: سبدا حدشهيد، مطبوعه لا بود ، با رسوم ، ۱۹۹۰ ، ۲۰۰

" منتی صاحب نے پُرا باغ سید صاحب کی نذر کر دیا تھا۔ اس میں ناز گی ۔
پکوترے ، شکرے ، کیلے ، انجی ، انار ، امرود ، ناریل ، ام وغیرہ کے درفیقے
انگور کی ببلیں جھی تھیں ، انناکس جی تھے۔ سیدصاحب کے رفیقوں کی تقولی تولی توان کا برعالم تھا کہ خود مجل تو لڑنا ایک طوف ، جو بجل درختوں سے خود کو درگر جاتے
اکو برعالم تھا کہ خود مجل تو لڑنا ایک طوف ، جو بجل درختوں سے خود کو درگر جاتے
اُسٹیں جی کوئی ند اُسٹی اُسٹیم فرما دیتے ۔ تافلے کے لعمن افراد کے جُوتے وہ لے
ایک بیاس جمع ہوجاتے
ایک بیاس جمع موجاتے ہے کہ مشتی ایس الدین احمد نے بطلے
ایک میں مندوں کو تین سور و بے کے کوئی تے اور ایک مزاد سے زیادہ
ایک کی طرے خوردے نا کہ

یر منتی امین الدین کون نظے اور اون کا کار و با رکیا تھا ؟ ان کا انگریزوں سے کوئی تعلق درریا

زویک کا تھا یا نہیں ؟ ان مجلد امور کی وضا حب سیّدا حدصا حب کے عاشق زار اور وہائی

بڑے کے مورخ نا مار عالی جناب غلام رسول مہرنے یُوں وارِ تحقیق دیتے ہوئے نوائی۔

رائمس مقام پر کلکھ سے ایک تیز دفتا رکشتی ہیں جے سینیش کھنے نظے ایک عاصب

امین الدین احد شے جو جھا ل کے اونچے گھرانے کے فرد سے اور کلکھ کے ممال

امین الدین احمد شے جو جھا ل کے اونچے گھرانے کے فرد سے اور کلکھ کے ممال

امین الدین احمد شے جو جھا ل کے اونچے گھرانے نے فرد سے اور کلکھ کے ممال

عاصل تھا اور تمینی کے فورے ہندوستانی علاقوں میں سے جتنے معد مات

عاصل تھا اور تمینی کے فورے ہندوستانی علاقوں میں سے جتنے معد مات

کی وساطت سے بیش ہونے تھے۔ ان کی ما یا نہ تنخواہ مقرر نہ تھی ، ایک میں حق وکا لت کی رقم انتی بن جاتی تھی کہ صاحب می محزن احمدی کے بیان کے مطاب می ہر میسینے کے اختیام پرتیس جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں یا تھی بر مطاب می ہر میسینے کے اختیام پرتیس جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں یا تھی بر

## لدكر إن ك كريني تقيل ال

كابرامرجائے نورہے یا نہیں كرستيراحمدصاحب كی سحبت سے منستی المين الدين احمد المجمى نصیا بھی تنیں کوئے بلکہ زیارت کا شرف کے نصیب نہیں ہوا۔ ایس کے با وجود سیرصا جا بھی کلنہ پنچے بھی تنہیں کہ اُنھیں سنیس میں ہے جانے کے لیے منشی امین الدین کس طرح اور کیوں ہتے ؛ کیا اُنھیں الهام ہوگیا تھا کہ فلاں صاحب اُ رہے ہیں اُنھیں اپنے پاکس لے آؤ - بغیر کھے ریمے جالے، اُ خبیں سیدصاحب سے عقیدت کس طرح ہوگئی بدیا بردار داری کے ساتھ • الیٹ انڈیا تھیٹی کاکار مامم تو نہ تھا ؛ شا بدگورے سندوسنیان میں سیدصاحب کی اتنی آڈ مجلت ادر عقیدت کا اہتمام نہ ہوا ہو حبیبا انگریزوں کی راحد صانی بعنی شہر کلکتہ میں ہوا ، حالا کمہ کلکنۃ م ن دوں انگریزوں کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ انخر اُن لوگوں کو انگریزوں کے علاوہ اِس ڈرامے کے بارٹ اداکرنے پراورکس نے ماکل کیا تھا ؛ قبل از ہی خود منشی ابین الدین احمد بھی ایسی عقید سے ناآ شنا اور لفول غلام رسول مهر، مرایت سے محروم تھے۔موصوف نے وضاحت کی ہے: "جن لوگوں نے ستیدصاحب کی وجہسے مدایت یا ٹی اُن میں خو دمنشی امین الدیمی

كا ذكر بحى عزورى ہے " كے

اگر منتی امین الدین احمد نے ستیدصاحب سے ہدایت یائی تھی توجب سیدصاحب کے قدم سجی كلية مي منين ينج نن اوروه البي راست مين بي نعواكس وقت قبل از بدايت ميني منشي این الدین اجمد کیوں ستیدصاحب کو لینے کے لیے پہنچ گئے تنے باکیا براس قافلے کے لیے راز داری کے سا تھنو درِنُش گورنمنٹ کا انتظام نہیں تھا ؟ انگریزوں کی اس بنی میں، انگریزوں کی وصله افزائی کے سہارے اِننی اُونجی برواز اُڑ نے سے کر پیٹگو ٹی کے مڑوے ویتے رہے اور الْرَيْرُونَ كَيْضِيْدا نَتْظا مات كواپيي كرامن سمجة تتحه - بيرا قتباكس ملاحظر مبو: "سيدصاحب نے کلکته بینح کرمولانا عبدالحی سے فرما یا تھا کہ اگرچہ ہم ج کی نیت ے آتے ہیں لیکن خدائے فضل ہے اُمیدہے ("کمینی کی مهر بانی سے" کہنا

له غلام دسول قهر: ستيدا حد شهيد، مطبوعه لا بور ، با رسوم ١٩٧٨ ، ص ٢٠٥ طه ايفًا، ص ٢٠٩

زیاده موزوں ہوتا) استہرمی باب ہوایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے سے ان روس کی تصدیق سے ان روس کی تصدیق سے ان روس کی تصدیق ان راس کی تصدیق ان روس کی تصدیق ان روس کی تصدیق ان کی ہے ان ان سے ہوتی ہے کہ ۲۲ مام میں سبید صاحب کلکتر کم ان کی ہیرو بن گئی۔ شاہ اسحاق نے بیان فرمایا کر ستیصا حب کلکتر مین چنج تو بہت سے مسلما نوں نے آپ کی ہوایت سے فرمایا کر ستیصا حب کلکتر مین چنج تو بہت سے مسلما نوں نے آپ کی ہوایت سے فرمایا کر ستیصا حب کلکتر مین چنج تو بہت سے مسلما نوں نے آپ کی ہوایت سے فائدہ ان طایا اور آپ کے ارشادات کی برکت سے اس سرزمین میں خاص دینی رون پیدا ہوگئی۔

ماجی جزوعی خان کتے ہیں، آومیوں کا إثنا ہجوم رہتا تھا کہ سبدصاحب کو آرام کے لیے بہت کم وقت مل تھا۔ سب لوگ ٹیرینی لاتے اور زیا وہ تر بتا نے ہوتے ۔ لوگوں کے باس خاطرے سیدصاحب کم از کم ایک وانہ ضرور عکھتے اس طرح زبان مبارک پر آبلے پڑگئے تھے۔ بیعت کا سلسلہ دو اڑھائی پہرون پر ٹھے سے مشروع ہوجا تا اور رات کے جاری رہتا۔ عور نیں جبی کمیزت آئیں اور تقواری منفوری ویر کے بعد کم ہوجر جاتا ۔ بہت سے غرمسلم سیدصاحب کے باتھ پر مسلمان ہوئے ۔ کلکت اصلاً انگریزی کربتی تھی ، وہاں کی زندگی آئریزی رنگ بی مسلمان ہوئے ۔ کلکت اصلاً انگریزی کربتی تھی ، وہاں کی زندگی آئریزی رنگ بی رنگی جائی ہے ہو وہ سے مسلمانوں میں پر دے کا رواج میجوا اور شراب کی دکانیں بالاون میں پر دے کا رواج میجوا اور شراب کی دکانیں بالاون

انگریزوں کی اِس اَبادی دینی کلکتر میں سیدصاحب کوعتبیٰ آمدنی ہُوئی اُس کے بارے میں مرصاحب گوں مکھتے ہیں :

" کلنے والوں کے تحالف وہدایا کے بارے میں جو کھی معلوم موسکا اُسس کی مرسری کیفیت یہ ہے :

ك غلام رسول فهر : ستبد احدشهيد ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٠٩

ا۔ منتی امیں الدین احب مد ؛ بانی مزار نقد، تین سوج ڈرے بُوت ، چار
گھڑ ی کیڑے ، ایک میں سفید تھا نا لعنی لٹھا ، ممل وغیرہ ۔ دوسری میں
سوسی اور چیدنٹ کے نفان ، باتی کھڑ لیوں میں مولما کیڑا ۔ دونہا بیت
خوبصورت گھڑ یاں ۔ پانچ مزاد روب اِسخ من سے ( مزید ) پیش
کے کھئ ہے تھی اونیات سیرصاحب کے دفقا و کو مزاج کے
مطابق کھانا نہ طلا ہوا در اُسخوں نے بیسے خرچ کرکے بازارے کھا با ہو۔
بانچ سواح ام وتے۔

ا م خش سوداگر : تین سور و پ ، بین اخر فیا ن ، پندره تفان سفیداور جین شرفیا ن ، پندره تفان سفیداور جین شرفیا ن ، پندره تفان سفیداور جین شرفیا کے ۔ دوششیا ن عطری ، جن میں پانچ پانچ تو لے عطر تھا۔ ایک سنگلہ جے سیدصاحب نے باحرار والیس کردیا ۔

سائد غلام حسین تا جر بچارجهاز پورے نذریکے اوراُن کے ساتھ کھا نے
پینے کا سامان جی مہیّا کردیا۔ چونکر انتظام ہو چکا تھا، اس لیے سید صاحب
نے برنذر بشکر بردا کیس کردی ۔ غلام حسین نے اپنے لڑکے کو ساتھ کر دیا۔
لیتین ہے بڑی رقم جبی دی ہوگی، اُکس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ ایک کو تھی
نذر کی جو سید صاحب نے اُسے والیس دے دی۔ مراجعت پر میں جب

ہر شیخ رمضانی بسعدالدین ناخدا، منشی حسن علی ادر امام بخش تاج نے چارسوا موام پیش کیے ادر عرض کیا کہ جواموام پہلے بیش ہو چکے ہیں عرہ کے لیے باند صحابائیں ، ہارے اموام جے کے لیے استعمال کے جائیں ۔

۵- حس بیرزاد نے بیرونی دروازے سے مکان کے اندو کک سیاحب کے لیے پگرطیاں بھیائی تھیں، اُس نے سوروپ بیش کیے - اِس درجے کی دوسری نذروں کا صاب بیش کرنامشکل ہے - میدمهاحب نے سوار ہونے سے بیشتر عکم دے دیا تھا کر ساتھیوں بیں سے جس حس کے پاکس ایک جوڑا ہو ، اُسے نین جوڑے نئے بنوا دیے جاتیں ۔ باتی لوگوں کے لیے کم از کم دو دونئے جوڑوں کا انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سوکے لیے دو دوجوڑے سلوا دیے گئے '' ک

ستبدسا حب نے اِس دورہ کچ کے سلسلے میں کہتے ہی شہروں کا دورہ کیا ، اُن کے اُسے تقریباً ساڑھ سات سوا دھی جمع ہو گئے تھے جبنیں ج کے لیے ساتھ لے جانا منظور ہوگیا تیا۔

نود تو دہ بیچارے خالی اِ تھ سنے لیکن اِس دُورے میں کمپنی بہادر کی نظرعنا بت سے مسلمان رئیسولا نام دکھ کر نواز شوں کی وہ بارٹس اُمونی کرجس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے الا اُکا اِد اور کھکتہ کے دور تنہوں لین شیخ غلام علی اور منشی ا مین الدین احمد کی امداد کا ذکر کر دیا ہے۔

وان کے علاوہ دو و رتب و اوق صبوں بیں بھی آپ کے ساتھ بھی سلوک رہا۔ بھولے جمالے مسلمان تو اپنے یا س سے ندر بی پیش کرتے کیونکہ ج کے لیے ابسا جبوس اُس مفوں نے نہ کھی مسلمان تو اپنے یا س سے ندر بی پیش کرتے کیونکہ ج کے لیے ابسا جبوس اُس مفوں نے نہ کھی دکھی ہوگا اور مذکا نول سے شمنا ہوگا۔ لیکن طرح وجوہات کی بنا پر ہم یہ رائے قائم کر نے پر مجبور ہیں اُن کا ذکر نہو انفی کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ جن وجوہات کی بنا پر ہم یہ رائے قائم کر نے پر مجبور ہیں اُن کا ذکر نہو انفی کے ساتھ کی دیا گیا ہے۔ جا شاو کا جیکسی سے خواہ مخواہ کی عدالت میں اور نہ ہم کسی پرالزام تراشی ہی کرنا چا ہے بیں۔ مذیا ہوف یہ ہے کہ حقیقت کو اُس کے اصلی میں میشن کیاجا ہے۔

سیوساحب محب اس فا فلے سمیت ج سے فارغ ہوکر مندوشنان دارد ہوئے و تعلام توللہ معلام معلوم مع

اب قارئین کی توج سیداحمدصاحب کی تحریب جماد کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں معقد م کا موقت یہ ہے کہ سکتوں کے مظالم کی بنا پر سیدصاحب نے اُن سے جنگ کرنے کی ٹھانی تھی۔ ملہ غلام دسول بھر، ستیداحد شہید، مطبوعہ لاہور، ص ۲۱۵ بندوستان کے مختلف شہروں ہیں آپ نے گشت کی ۔ آپ کے دفقا، لعنی موتوی محد اسمعیل دہلوی
اور موتوی عبدالحی ( المتو فی ۱۲۲ ه ) کے ملکہ حکمہ ترغیب جمادیہ وعظ ہوئے ۔ کتنے ہی مسلان بان اور مال سے آپ کے ساتھی بن گئے۔ یہ ۱۲۲۱ه/ ۱۲۸ ماء میں دورہ کیا گیا۔ حب سیدصاحب
اور مولے لیس ہوگئے، ساتھیوں کی بھیڑ لگ گئی توعازم بنجاب ہموئے نیکن اسس روائگی سے
اور دورے کے مشروع سے ہی اس الهام کا سُنا دینا ضروری خیال کیاجاتا تھا ، جو
اور کورنمنٹ کی طوف سے دوسرا اہم الهام با ربار کیاجا رہا تھا۔ وہ الها م یہ تھا!

مثل ہندوستان کے رشک افزائے جمن موجا نے گا۔ چنا بنجہ ان متواتر
منال ہندوستان کے رشک افزائے جمن موجا نے گا۔ چنا بنجہ ان متواتر
وعدہ ہائے فتے سے آپ کا ہر مربد واقف تھا ہو ہو، نشک افزائے حمن تھا اور میں موجا۔ کے گئے میں موجا۔ کے گئے۔ کو میں موجا نے گا۔ چنا بنجہ ان متواتر
معرصاحب کی نظر میں جننے ہیں مدو سنان برا گرکڑ کی نسکیل تھا ، وہ وہ نشک افزائے حمن تھا اور سند

سیرمات کی نظر میں جتنے ہندو سان پر انگریزی نستط تھا، وہ دنشک افز ائے جمن تھا اور سیج

عبد البتاون کے علاقے کو بھی ، جسکھوں کے قبضے بیں تھا، آپ انگریزی علداری میں تباہل

رکے ، رشک افز اثرے جمن بنانے کی خاطر تن من دھن کی بازی لگانے پڑل گئے تھے ، کیو کم

«مری طرف سے بار بار الها م ہور ہا تھا۔ موصوف نے اس الها مراور متواثر وعدہ ہائے فتح

کام سے خوب جمعیت اکھی کی۔ بے شمارا مراد ہو ٹی حتی کہ سرہ ہا ہو سے ۲ ہم ۱۱ ہو تک کے

فر بیدار ہوجا آیا اور قوم کو ایسے عجب جی تر میں میں نساکر نہ جائے ، کیو کہ : م

اجنے وار ن کو زبہانے نے تو محتاج ملوک

اور بہیا نے تو محتاج ملوک

الموجعز تمانيسرى وحيات ميداهد شهيد، مطبوعد كراجي اص ١٤٢

يُلافها رفوا يا :

فقراس خصوص میں منبی اشارہ کی بنا پر مامور ہے اُور اُس مبشّر کی اِسس بشارت میں شك وشُبه كى تنجائش نهيس مركز مركز كسى شيطاني وسوك ادرنفساني خوابش كاشائم إس الهام رحاني بين شامل منير بيريكل کلام یر کرفقر کو حکم اللی تی تعمیل ته ول سے منظور ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدہ یر كاللاعماد ب يكن سوال برب كرير الندكاوعده كسرطرح ظهور يذبر بهوكا بج إلس بنے کوص کا شعار بندگی ہے کیا طاقت ہے کرؤہ اپنے مالک سے بر کو بھے کر آؤ اینا وعدهكس طرح كوراكر كالإ البياسوال آ داب اور فانون عبودیت کے خلاف ہے۔ غرعن میں السی حیان وحین کی باتوت بزار اکوں اور محض اُس کی بندگی کے دسترخوان کا ريزه جين اول-

\* فقرورس باب باشا راتِ غيبي ماموراست و بربشارات لا رسي مبشر، مركز مركز نشعبه وسوشة تبطاني وشائبهٔ هواتےنفسانی بایں الهام رعاني متزج نست ، بالجمار نقالمتأل عكم الني از ترول متعدد است و اعماً دلوعده الهيد بكلي حاصل؛ واما این که بوعدهٔ الهیه بحیطراتی ظایرگردهٔ لِس بنده عبودين شعار راميريا راكم ازما ك خود روسد كروعدة خود را بج طورا بفا فوا بی کرد ، کم این سوال خارج از قا بون آ داب عبوديت است، بالجلد ازگفت گو وجون وجرا بزارم واز ما ندهٔ ا طاعت محض ذكر بردار ك ك

فقر محدخاں کے نام خط کھتے ہوئے سیدا حدصاحب نے بیر مزرہ اُنھیں اِن تعظوں میں سایاتھ اب ر باالهام ، وه بهت كم إس فقر كويرده غبب سي كفّارلعني لانب بال وليسكمون كاستيصال كي ليه ماموركيا كيا بحادم اليصمقام سيحس مين تنك وشبه كالنجائش

"امّا بياكِ الهام الس فقرازيرة غيب بربشارات رباني استصال كفار ورازمويال العنى قوم سكها ماموراست وازممن لاربب بشارا

رجمانی بغلبہ مجاری بی ابرار مبشر یک نیں۔ رجمانی بشارتوں کے دریعے نیک کردار مجانی بغلبہ پانے کی بشارت و بنے والا مقرکیا گیا ہے۔ کے والا مقرکیا گیا ہے۔ کے

فنا و بخاراً کے نام سیداً حمصاحب نے جوطویل خطائھا اُس کی دلوعبا رتیں متعلقہ الهام حسفیل ہیں: فبام جهاد کے معاطے اور کفروفساد کے درمقدمرُ أفامت ِجهاد وازالهُ كفر رفع و فع كرنے كے ليے الهام اور روحاني و فساد بطراتي الهام ربّاني و كلام روحانی براشا را نزمنیی در باب مكالمدك ذرلعرنيبي الاست سے إكس فقي كومشرف فرمايا - اورسم كوفيح ولفري امامت مشرب ساختند وبربشارار لاربي درباب فتح وظفر مبشر ... متعلق السيى بشارتون كامخبر الممورفرما ياب مركز مركز كوئي شيطاني وسوسد اور نفساني مركز مركز شعبهٔ وسوسهٔ مشیطانی وشاترع بهواتے نعنیا فی با بر اعیہ خوا ہشات کا کوئی شا سُریجی اِسس ملّہی رحانی والهام ربّانی مخلوط نه گردید-وعوت اورالهام ربانی نین داخل نہیں ہے وَالله م تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا نَعُولُ وَكِيْلُ الله وَاللَّهُ نَعَالَى عَلَىٰ مَا نَعُولُ وَكِينِكُ .

سیرصاحب کے مذکورہ بالا بیا مات سے مندر رحبر نویل نہائج اخذ کیے جاسکتے ہیں : اور کست صاحب کو انڈیڈوالک کافٹ سے اللہ دیکھاں ان اللہ دیں کا بین سے تاریخ

ا- تبدَّصاصب کوانند تعالیٰ کی طرف سے الها م ہُوا ، بار بار الهام ہوا کر پنجاب تمھارے احتریہ فتح ہوگا۔

۲۔ ستبدصا حب کو بذرابعد الهام بتا یا گیا کہ تھیں سکتوں کے استیصال کے لیے بیدا کماگیا ہے۔

۱۲- بنجاب کی فتح ونصرت کا مزده سنا نے پرستیرصاحب کومن جا نب الله مامور کیا گیا تھا۔
۲- موصوف کو نصرف بذرایع الهام بلکه روحانی مکالے کے ذریائے درجر امامت پر فائز

که محمد خورتها نمیسری ، مولوی : مکتوبات سبد احمد شهید ، مطبوعه نفیس اکیڈی کراچی ، ۹۹ واء ، ص ۷ م کله محتربات کی عبارتوں کا ترجمہ اِسی کمآب سے نقل کیاجا رہا ہے جو سخاوت مرزانے کیا تھا۔ ملک محمد جھے تھا نیسری ، مولوی : مکتوبات سیدا حمد شہید ، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۹ء ، ص ۱۸۸۰ ۵- بنجاب کی فتح اور سکتموں کے استیصال کاجوسہ النبریع الهام سیدا عمد صاحب کے سرپر بائدھا گیا تھا۔ اِسس الهام کی صداقت میں موصوت کے نزدیک شک و مشبہ کی کوئی گنمائش ندمتی۔

٧- إن دونوں مرز دوں كو بشارت رحانى اور الهام ربانى كے دريا يہنچا ياكيا تھا۔

ے۔ اِس ربّا نی انہام ادر رحمانی لشارت کا ہرگز مرگز خلات نہیں ہو گا کیؤنگہ اِن میں شبیطانی وسومر بانفسانی خواہشات کا شائبہ خفورا ہی تھا ، جو اِن کا خلاف واقع ہوجائے۔

٨- سيترصاحب اپنے الهام كى صداقت يرخداكو كواه ركتے تے -

۵۔ موصوف خداسے یہ کُوچھ توسکتے تھے کم بنجا ب کیسے فتح ہوگا اُور سکھوں کا استیصال کی طرافقوں اور کتنی تیا ری سے کیا جا سکنا ہے تین میصوال اُن کے نزدیک شعارِ بندگی اور نا نونِ عبودیت کے خلاف نضا۔

۱۰ موصوف کوقیا م جها دادر دفع فساد پر نبر لیدالهام مامور کیالیا تھا۔ تِلْكَ عُشَرَة کامِلَة واس موضوع پرمہیں کسی بیانات کی دوشنی

اس موضوع پرمہیں کسی بھی چرٹری بحث کی خرورت ہی نہیں۔ سیدصاحب کے بیانات کی دوشنی
میں مُن کے معتقدین سوچیں اور فیصلہ کریں کہ برالهام رحمانی تھایا مشیطانی به بشارت رحمانی تعلی یا خواہش نفسانی به کیا سیدصاحب نے واقعی الهام کے مطابق بینجا ب کو فتح کر بیا تھا اور سکھول کا استیصال کر دیا تھا اور الس سوال کا جواب نفی میں ہے اور کیوں نہ ہو بجبمر اس کے علاق پیارہ کا رجی کو تی نہیں، توفیصلہ کرنے میں دشواری کیا باتی رہ گئی به خدا کرے کسی کی اندھی قید ورنہ معاملہ تو صاف ہے۔ اگر آج فیصلہ نہیں کرتے تو نہ سمی ، کل خور ہی فیصلہ نہیں کرتے تو نہ سمی ، کل خور ہی فیصلہ نہوجائے گا ۔ آخر دنیا ئے دنی کا براندھرا چھٹے گا ، صبح قیا مت نودا رہوگ ۔ فرد ہی فیصلہ نہ پھیویٹ و کیا مبرح قیا مت نودا رہوگ ۔ آگیش القُدن ہے کو کے توسمی : سے برعن رامتحان خور برد کی سیا زیکل آیا

میں الزام اُن کو دیتا تھا ، قصورا بنا نِکل آیا اگراب جبی کو نی کسریا قی رہ گئی ہے تو ستیرصاحب کا اِس سے بھی کئی گنا الهامی متردہ ساعت فرما تنے اور اِس کی روشنی میں ہی فیصلہ کرکے خار کوخا راور گُل کو گل کا مقام دے لینا۔ ہارا مر بفید تعالی سمجاوینا ہے ، ولوں کا بھیزا اور ہدایت دبنا باری تعالی شانہ کے قبضہ وقدر سے ۔ وُوالها می بیان میشِ مِندمت ہے :

اچا ہوتا کہ سیر معاصب اننی سی وضاحت اُور فرما دیتے کہ اُن کے رب با ارباب نے یہ وہو اُن سے کہاں مبیل کرکیا تھا ، ہم حال سیر ساحب کے اِس بیان کی روشنی میں کہ جنگ مرکوہ چا روں ملکوں کو میں پاک صاحت برکر دُوں اُس سے پہلے اگر کو فی صلفیہ بھی میری موت کی طور سے تو وُہ حجوبا ہے۔ ہم خیراتنا تو کہ سکتے ہیں کہ موصوف سے ہند کا نترک ، ایران کا رفض ، بین کا کفر آورا فغانت ایک انفان آج کے کہ نیوں مٹا یاجا سکا ، لہذا موصوف اپنے بیان کی رفتی میں کہ میں مٹنی ایا با سکا ، لہذا موصوف اپنے بیان کی رفتی میں کہ سے جائے ہی بچے رہے موں گے۔ اُن کے رب نے تو اِن کا موں سے بیلے مائٹی میں کہ وہوں کے ویار وں ملکوں میں مُروہ کہ منتقدین ہی مائٹی اُن کوزندہ کر سے بیلے اون کیا روں ملکوں میں مُروہ کرنے ہیں رہے ہوں گے۔ ویلے اِس کا فیصلہ تو سیر صاحب کے معتقدین ہی کرنے ہی کوزندہ کرتے ہیں بیا نہیں ؟ اگر وُہ آ بجمانی ہو چکے توا پنے اِس بیا ن کی مرضی ہے۔ کرمنی میں بیا ن کی مرضی ہے۔ کرمنی میں بیا ن کی مرضی ہے۔ درگئی ہیں اُن خیس سیا سیجا سیجا میا ہا ہے گا یا حجو ٹا ؟ کوئی کی جیجے کی فیصلہ کرے یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔ درگئی ہیں اُن خیس سیجا سیجا میا بیا تھوٹا ؟ کوئی کی جیجے کی فیصلہ کرے یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔ درگئی ہیں اُن خیس سیجا سیجا میا جا کا یا حجو ٹا ؟ کوئی کیج جی فیصلہ کرے یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔ درگئی ہیں اُن خیس سیجا سیجا میا ہی کی ایک کی کیج جی فیصلہ کرے یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔ درگئی ہیں اُن خیس سیجا سیجا میا ہی کا یا حجو ٹا ؟ کوئی کیج جی فیصلہ کرے یہ اُس کی اِن کی مرضی ہے۔

ه از مولوی : حیات سیدا جمد تنهید ، مطبوعه لا بهور ۴۱۹۶ ، ص ۱۵۲

ہاں تارتین کی معلومات کے لیے اِس امر کا اظہار صروری بھتنا نبوں کہ خود ستبرصاً حب کے اذہبی سوانخ نگارلعینی مولوی محد حبفر تھانیسری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ دعد ڈ فتح پینجاب کے الهام م خلاف واقع مجوا رموصوف کے اپنے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

"وعدة فتح بنجاب كاكب (سيرصاحب) كواليها و توق تقاكم آب أس كومرامر صا وق اور جونها رسحه كربار بإ فرمات اوراكنز كمتوبات ميں مكھا كرتے ہے كم إس الهام ميں وسوستر شيطانی اور شامتر نفسانی كو ذرا بھی دخل نهيں ہے۔ ملك بنجاب عزور ميرے بائتر پرنتے ہوگا اور الس فتح سے بيطے مجر كوموت نه مہوگی به ليكن معاملة بالاكوش، خواہ شها دت جو يا غيبوبت نبطا مر مرامرامس لقيني الهام كے خلاف بيُوار "ك

تفانمیسری صاحب نے بہسلیم کرنے کے با وجود کرستیصاحب کے الها م کے خلاف مجرا، انعاز کے دامن کو ھٹاک دیا کیونکہ آگے صاحب کنا بڑجا تا کداگر الهام کے خلاف واقع ہوا تودہ رحمانی نہیں باکہ سنیطانی الها م بھی جیدہ وسوسٹر شیطانی کتے ہیں، اِکس صورت میں سیمصاحب اور مزا غلام احمد قادیا نی کے الهاموں میں شرعی لحاظ سے فرق بتانا مشکل ہوجاتا ، للذا اُکھوں فیصلے کی اِس شام اہ کوچیوڑ کر گوں تا ویل کی گیڈنڈی پرجینا مشروع کر دیا:

تفانيسرى صاحب تونيراب إس دنيا مين نهين مين - اين جها في مورخين بي بتادين كمسيصاح ع

له محد معفر تفانیسی ، حیات ستیداهد شهید، ملبودد کرایی ، ص ۱۹۱ کا ایف این اص ۱۹۱

رور الهام رباتی تھا یا سنیطاتی جاگرور بھی اس فیصلے سے کتراکرتھا نیسری صاحب کی تا ویل کا اران تھا متے ہیں تو ہم اُن کی خدمت میں بیرود با نہ العاس بیش کرنا چا ہتے ہیں کہ اسے الفعاف کا علی رف مت میں تا ویل کا مفاوی تو ہے کہ برلسن گور منظ یا سیدا حمد صاحب ، ایک ہی تعدیر کے دری رُخ سے "من تو شدم تو من شدی " والا معاملہ تھا۔ سید صاحب تو جو کہ لیتے یا آگریزوں نے بنجا ب فتح کر لیا۔ انگریز نور سکھوں سے لڑتے یا سید صاحب کو جوا اویا ، ایک ہی اگریزوں نے بنجا برونوں کے راستا انگ الگ بات ہے ۔ مانا کہ قالب وو تھے لیکن جان تو دونوں طرف ایک تھی۔ بنی انگریزی عملداری کی حدود کو اور وسیع کرنا بی سے سیمنا حب اپنی ہی عملداری سیما کرتے تھے ، نیز اس عملداری کی حدود کو اور وسیع کرنا بی حسید معاصب آپنی ہی عملداری سیما کرتے تھے ۔ بہی تھی ان کی منز لِ مقصود اور بہی ہے اُن کے جہاد کی فران نے جہاد کی فران نے جہاد کی فران نے جہاد کی فران نے جہاد کی منز لِ مقصود اور بہی ہے اُن کے جہاد کی فران نے سے الندا ؛ سے

## بُن شارے کی نظر آتے میں کی دیتے ہیں وعوکا یہ باذی کر کھُلا

معمل اتحاد و انفاق تھا ، سیمن پردہ رکھنے کی غرعن سے جہاد کرنے کی برٹش گورنمنٹ سے نیر ل اجازت حاصل کی جاتی ہے :

"اس وفت بہرشہر، تصبہ وگاؤں، برشن انڈیا میں علانیہ سکھوں پرجهاد کرنے کا وعظ مرتا تھا مگر براہ و دور اندلیتی معرفت شیخ غلام علی صاحب رئیس عظم الائاباد کے نواب لیفٹیننٹ گور زبہا در اصلاع شعالی ومغربی کو مجی سکھوں کے فلاف جہاد کی تیاری کی اطلاع دی گئی تھی جب کے جواب میں صاحب محدوج نے یہ تحریر فرما یا کہ حجب نک انگریزی عمله اری میں کسی فقنہ وفسا دکا اندلیتہ نہ بہم المیں ثنیاری کے ما نع نہیں " ل

اِسی اجازت کے واقعے کو مرزاحیرت دہوی نے ذرا اور کھل کر گیرں بیان کیا ہے :

"سیداتد صاحب نے مولانا شہید ( مولوی محد المعبل دہلوی ) کے مشورہ سے شیخ غلام علی ترسیں الد آیاد کی معرفت لیفٹینٹ کورز مالک بمخربی شمالی کی خدت میں اطلاع دی کہم لوگ سختوں رہاد کی نیاری کرنے کو ہیں ، سرکار کو توہ س میں کچیدا عرّاض نہیں ہے ؟ لیفٹینٹ کے درزنے صاحت مکھ دیا کہ ہما ری علداری کے امن ہین خوال زیادی کے امن بین خوال زیادی کے مانے ہیں۔ بین تین تبوت صاحت مان میں کہ بیر جہاد مرف بیتمام بیش بین تبوت صاحت مان عامن اس امرید دلالت کرتے میں کہ بیر جہاد مرف سکتوں ہی کے لیے خصوص تھا ، سرکار انگریزی سے مسلانوں کو مرکز ھے رگز

مخاصمت زمتی یک سے

اعلی حکّام نے اُس وقت اپنے ماتحت افسوں کومطلع کر دیا تھا کرستید صاحب اینڈ کمینی سے مرزاحرت دہلوی مرزاحرت دہلوی کے واضح تصریح مرزاحرت دہلوی کے واشکاف لفظوں میں ملاحظ فرمائیے:

که محد حجفر تھا نیسری ، مولوی: حیات سنبدا حد شبید ، مطبوعه کراچی ۱۹۹۹ ، ص ۱۹۸۸ کله حیرت د بلوی مرزا: حیات طبید، مطبوعه لا بور ، ۱۹ ، ۲ ، ص ۳۷۰ لاب مہیب تحریک میں پی توضلع کے حکام اِس سے جوکئے ہوئے اور اُ تفسین مون معلوم ہُوا، کہیں ہماری سلطنت بین تورخد نہ پڑے گا اور موجو دہ این ہیں توکسی تعلیم کا خلل واقعے نہ ہوگا۔ اِس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو کھیا۔ وہاں سے صافت جواب ہمگیا۔ اِن سے ہرگز مزاحمت نزگر و ، اِن مسلانوں کو ہم سے کوئی بڑائی نہیں ہے ، بیسکھوں سے انتقام لینا چا ہتے ہیں۔ اور حقیقت میں بات بھی ہی تھی۔ معلامسلما نوں کو گورنمنٹ انگلش سے کبوں مرکوکا ہونے دکتا تھا ؟ جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخوبی اوا کرسکتے تھے اور کرتے تھے۔ اُنہیں تولیشین د مرجی آزادی ) بخوبی حاصل تھی۔ وہ نہون و ایماں محمول سے مقابلہ کرنا چا ہتے تھے اور ان کا ارادہ عرف سکھوں بی سے ا ہیان ہم مظابلہ کا بیان ہم مطابق کی جوئی ہوائے عمری میں بیان کر چکے بین یا ہے مطابق کی مطابق کا بیان ہم مطابق کی طوف سے دری طرح مطابق کی جوئی ہوں ہی ہے اور ان کا ایک میں بیان کر چکے بین یا ہے مولئا شہید کی سوائح عمری میں بیان کر چکے بین یا ہے مولئا شہید کی سوائح عمری میں بیان کر چکے بین یا ہے مولئا شہید کی سوائح عمری میں بیان کر چکے بین یا ہے مولئا شہید کی سوائح عمری میں بیان کر چکے بین یا ہے مولئا شہید کی مطابق دی مطابق کی طوف سے دری طرح مطابق نے تھے کوئی مولئا نے مولئا ہو مولئا ہی مولئا ہے مولئا ہو مولئا ہے مولئا ہے

ان اصل میں سے کو مخام اعلیٰ سیدا تمد صاحب کی طرف سے پوری طرح مطمئن نصے کو نکہ وہ وہ عالمین سے کو تکہ وہ اللہ یہ اور انگریزوں مفاوات کے حصول معلی گزار دی مفاوات کے حصول معلی گزار دی مفاوات کے حصول معلی گزار دی مفاوات کو موصوف کی برشش نوازی بکدا بجنٹ ہونے کا بینہ نہیں تھا میں گزار دی تھی ہونے کا بینہ نہیں تھا میں کے وقت عظیم آباد اور کلکتہ میں حکام اعلیٰ سے اس تیاری کی محلیت کی برشش امن کا خطرہ شجھایا، لیکن حکام کے سامنے پوئکہ اصل حفیقت موجود تھی وُہ قسکا بتوں مجلا و موران کی اور بے خرجمدر دوں کو کیوں منہ لکا نے با مہرصاحب گوں وقمط از میں :

منگارت کی کر سید صاحب انگریزوں کے خلاف جہا دکا ارادہ کے بیاس منظم کی کرنے برخوا ہی پہنے میں اور ہم لوگ از رو کے خرخوا ہی پرحقیقت آب کے بہنچا تے ہیں آب کے باسس اور ہم لوگ از رو کرفر قرارانہ رقابت کا نتیجہ مجھ کرنظ انداز کر دیا نائے اس کے ایکن حاکم نے اس شکا بیٹ کو فرقر قرارانہ رقابت کا نتیجہ مجھ کرنظ انداز کر دیا نائے اس شکا بیٹ کو قرقر قرارانہ رقابت کا نتیجہ مجھ کرنظ انداز کر دیا نائے اس

مران وبلوی مرزا : حیات طیبه ، مطبوعه الامور ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۵ ، ۱۹ س ، ۲۰۱۰ میلان و بلوم و ۱۹ س ، ۲۰۲۰ میلان و بلوم و ۱۹ س ، ۲۰۲۰ میلام دسول قبر : سیدا تدشه بید ، مطبوعه لا مبور ، بارسوم ، ۱۹ ۱۹۷ میلام ۲۰۲

"بعض صاسدوں نے (قیام کلتے کے دوران) انگریزوں کے یاس شکا بت کی ر ستیداحدیطے نواب امریضاں کے نشکر میں نشان بردار نشا، نواب کمینی ہے مل کیا توسیدا تعدنے بیری مربری کا ڈول ڈوالا ادراب انگریزوں کے خلاف جهاد كرناجا بتاب بي محض بعلم - إن شكايت ركسى ف توجر نركى إلى نواب امیرخاں کو انگرزوں کے پنجرے میں بندروانا اور سفوں سے لاکو شخاب کو انگرز بھتے ج میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، بیستبدا حمد صاحب کے وُہ کا رنامے ہیں جو بڑی راز داری سے یا یہ تکمیل کو پہنچا نے کی کوٹشش کی گنی تھی۔ یہ اپنے منہ سے آج "کک کو ن سے غلارنے الوان كياسے كريس اسنے وين اوراين ملت كے فلال برخواه كا الا كار بُول ؛ إس طرح تو مرجمز اور میرصا دنق وغیرو نے بھی تسلیم نہیں کہا تھ بکد ڈوہ بھی اپنے اِن سبیاہ کا مرنا موں پر پر دوڈال کرنازاں نے ۔ غداروں کا اندازہ بعض حالات وقرائن سے ہی لگایاجا نا ہے۔ بیکن اگر کوئی ایسا سپ ن مل جائے کہسی انچنٹ نے وشمن سے اپنی دوستی کا وم مجرا ہویا اُس کی تعرفیف کی ہو ، تومیرا خیال ہے کہ اِس سے زیادہ فابل اعتماد تبوت کسی کی ایجنٹی کا آج سک تحریری طور پرنہ مل سکا ہ ؟ آئے اب م سیدا عدصاحب کے بارے میں اُن کی گھر موقصا نیف سے ایسے بیانات لاش كرف كى كالشش كرتے ہيں۔

"یرجی ایک عیج روایت ہے کرجب آب کھوں سے جہاد کرنے کے لیے
قشر لین لے جا رہب تنے توکسی خص نے آب سے پوچا کہ آپ اتنی دور سکھوں
سے جہا دکرنے کو کیوں جائے ہیں ؛ انگریز جو اِسس ملک ہرحاکم اور دین اسلام
سے کیا منکر نہیں ہیں ؛ گھرکے گھریں اِن سے جہاد کرکے عک ہندوشان لے لوئ
یہاں لاکھوں آ دمی آپ کے مشر کے و مددگار مبوجا ٹیں گے ، کیونکہ سیکڑوں کوس
سفر کرکے ، سکھوں کے علک سے پار ہموکر افغانشان میں جانا اور وہاں برسول

ك غلام رسول فهر : ستيدا مدنسبيد ، مطبوعدلا مهور ، بارسوم ، ١٩٧٨ ، ص ١١٦

سیدها حب نے جواب دیا کرکسی کا ملک چین کریم یا دشا ہت نہیں کر ناچا ہے اور نرہی انگریز وں اور سکھوں کا ملک لینا ہی ہمارا مقصد ہے،

پیسکھوں سے جماد کرنے کی صرف بھی وجہ ہے کہ وُہ بما رہے براد ران اسلام

پرظلم کرنے اور اذان وغیرہ فرائن ندہبی اواکرنے میں مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر

سکھاب یا ہمارے غلیہ کے بعد ان حرکات مستوجب ہماد سے باز آجائیں

تو ہم کو اُن سے لڑنے کی ضرورت نہیں دے گی۔

اورانگریزی سرکارگومنگراسلام ہے گرسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ أن کو فرائس ندہجی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے۔ ہم اُن کے طک میں اعلانیدو مخط کہنے اور زویج مذہب کرتے ہیں ، وہ کھی مانے و مزاح نہیں ہوتی ، بگہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اُس کو مزادینے کو تیا رہیں ۔ ہمارا اصل کا م اشاعت توجید النی اورا حیائے سن سیدالمرسلین ہے ، سوہم بلاروک ٹوک اُس اُس میں کرتے ہیں ۔ پھر ہم ہر کا رائگریزی پرکس سبب ہے جماد کریں اُور اصول مذہب کے خلاف بلا وجہ طرفین کاخون گرا دیں ؛ کے اور ایک بلاوجہ طرفین کاخون گرا دیں ؛ کے اور ایک بلاوجہ طرفین کاخون گرا دیں ؛ کے اور ایک بلاوجہ طرفین کاخون گرا دیں ؛ کے اور ایک بلاوجہ طرفین کاخون گرا دیں ؛ کے ایک انگریزی پرکس سبب سے جماد کریں اور ا

بی تعانیسری صاحب اس بارے میں سیدا حمد صاحب کے کمتوبات اور حالاتِ زندگی کو وُنظر کھ کرسب کی روشنی میں اپنے امیرالمومنین کی انگریز دوسننی کو واضح کرنے کی غرض سے اُن رقمط از میں :

" اس سوانح اور مکتوبات کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سیماحث کا انگریزی سرکا رسے جہا دکر نے کا مرگز ارا دہ نہ تھا ، وُہ اِس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے اور اِسس میں شک نہیں کہ اگر انگریزی سرکارا مع قت میماحب کے خلاف ہوتی تو ہندوشان سے سیدصاحب کو کچھ مدونہ نینچی گل سرکارا نگریزی اس وقت دل سے چا بی بی بی تی کی کرسکتھوں کا زور کم ہوا ایک

> که ترجفرتی نیسری ، مولوی : حیات سیداحد شهید ، مطبوعه کراچی ۱۹۱۸ ، ص ۱۰۱ کو این من ۱۹ و ۱

دیو بندیوں کے نام نہا د مناظر مولوی محد منظور نعانی تھی سبد صاحب کی انگریز دوستی کو غلطانا بن کرنے سے عاجز ہوکر اُن کی اصلی پوزلیشن کونسیم کرتے ہیں مگر کس طرح پہلو مبرل کر ۔ چنانچے اُن کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

" مشهور برہے کو آپ (ستیصاحب ایٹر کھینی ) نے انگریزوں سے مخالف کا کوئی اعلان منیں کیا بلک کلکتی یا تیلی میں اُن کے ساتھ تعاون کا اظهار کیا اُور يهجىمشهورى كرزول في بعض لعف موقعوں براك كى امداد مھى كى ؛ ك چ بی مونوی محد منظور دیوبندی نے اِسس بان کا اعترات کر بیاہے کر انگریز دں نے تعیق مواقع پر ستبدا حمدصاحب کی امدا د بھی کی نفی ، للذا ہم اِس امداد کے واقعان کو مدتل طور پر ختوڑی سی وضاحت سے میش کرنا جا ہے۔ جب سیراحمدصاحب الط انبوں میں معروف تھے۔ معتقدی کی نظر میں جہاد کردہے شخے اور حقیقت میں مسلما نوں کے خون سے ہولی کھیل دہے شخصہ تو اگر بزوں نے موصوت کے لیے باقا عدہ وہا ں بھی امدا د مصبحنا جاری رکھا۔ دہلی اور دُوسرے مراکز کی موفت مجیحے رہے اور لعض نوا بوں کو بھی نرغیب دی۔مثلاً: " نواب ٹونک نے جبی دس مبیں سرار روپے نناہ اسحاق کی معرفت بھیجے' المفعاً مولوی محداسیا تی د ملوی ( المنو فی ۱۲۹۲ مد) کی معرفت مجبی رقم جا پاکر تی تختی اور حکومت اُس کی نگران ومحافظ تھی۔مثال کے طور پر ایک واقعہ مولوی محد جعفر تھا نمیسری کی زیانی ملاحظرفرمائیہ: اس (لیفٹینٹ گورزے اجازت) کے بعد سیدصاحثِ مک باغشان میں منع كرسكقول سے جاد بين مسروف تے أس دقت ايك بنڈى سات مزار روپے کی بزرلیرسا ہوکا ران وہی مرسله مونوی محمد اسحاق صاحب بنام سبد صاحب روايز بُونی تھی۔ مک پنجاب میں وسول نہ ہونے پر اِس سات ہزار روپے کی واليي كا دعوى عدالت ديواني مين دا رُبهور ولكري مبوتي أورجير بنتكام ابيل عدالتِ

> له ما منامه « الغرقان " مکھنٹر ، شهمینرمبر ، ۵۵ ۱۳۵ ، ص ۶۷ که حریت د ملوی مرزا : میات طیبه ، مطبوعه لا مور ، ۷۷ ۱۹۷ ، ص ۳۷۷

عالیه دیوانی ( یا نی کورٹ آگرہ بین جی کام ڈگری کبی مدی بحال رہا۔" کے مرزاحیت دبلوی نے اس واقعے کو اپنے لفظوں میں گوں بیان کیا ہے:
"حب سیدصاحب یاغشان میں تھے تو مولانا محداسحاق صاحب محدث دبلوی نے بھا و پرسات ہزار رو پیرسیداعم صاحب کو بزر لیر ہنڈی رواز کیا تھا۔
ووکسی باعث سے نہیں بہنچا تھا۔ اُس برنالش کی گئی تھی اور مھر رو پیدوصول و کسی باعث سے نہیں مہنچا تھا۔ کی ضرمت میں دوانہ کیا گیا تھا ' کے

السي كتات و قواريخ عجيبي نه سيد صاحب كم متعاني دونهايت افسوساك

له محتجفرتها نبيري: حيات ستيداحد شهيد، مطبوعه كراچي ١٩٨٥، ص ١٩٨

فه بيرت وماوى مرزا : حيات طيب، مطبوعه لا بود ، ص ٢ ، ١

 یمی غلام رسول بہر اپنے موقف کومضبوط کرنے کی غرض سے کیوں انتہائی اقدام کر کے حقائق پر پردہ ڈالنے کی بھر دور کوئشش کرتے اور سیرصاحب کو انگرینوں کا مخالف دکھا نے کے لیے رامیت صاف کرتے ہیں ہ

تبیرصا حب کے منعلق قلی ذخیرون کے خِدافراد کے سواکسی کو دسترس ماعسل نہ تھی۔ "نواریخ عبیبہ وسوائح احمدی بھیپی توائس میں سیدصا حب کے مقاصد جماد کا صلیہ بالکل بگاڑ کر بیش کیا گیا نضا۔ عام اصحاب نے اسے مستند شے سیم کر قبول کر لیا۔ اِس طرح اس پاک نفس مجا مدکیہ کے مقاصد ایک نہا بیت انسوساکی غلط فہی کا ہدف بنے۔ میں ماننا کہوں کہ عبیر تواریخ عبیبہ "
افسوساکی غلط فہی کا ہدف بنے۔ میں ماننا کہوں کہ عبیر زمانے میں "تواریخ عبیبہ"

ك غلام رسول تهر: سبدا عميشهيد ، مطبوعه لا بور ، بارسوم ، ١٩٩٨ ، ص ٢٤ ك غلام رسول تهم ١٩٩٠ ، ص ٢٤ ك

کھی گئی، ستیدصاحب کی نحر کیدا اگر بزوں کے عناب کامور دبنی مہوٹی تھی۔ کیکن مولوی نتیدہ شکل میں مولوی نتیدہ شکل میں شائع کو کے واسطی میں شائع کو کون سی مجبوری میش آگئی تھی ؟ اور بیر حرکت اُن لوگوں سے سرزو مہوری جونی جونی مند تھے ۔ '' کے مقیدت مند تھے ۔'' کے

جناب غلام دسول مهتری اس بارے بین الهاں بال ملانے "کا نشرف اگر کسی صاحب کو علی الذان بیں آج کل حاصل ہے تو وہ پر وفیر مرحمد التج ب قادری ایم - اسے بین - موتر خاسا الذان میں موسوف نے اس میدان میں کانی کام کیا ہے - سیدا حدصاحب اینڈ کھینی کی حمایت اور اُن کے مخالفین کو غلط تا بت کرنے میں آپ نے اپنی صلاحیت بیں وقف کی بکو ٹی میں - اپنے محبوب بیرو ، جناب سیدا حمد میں ایک ترکیب بھا وک بارے بیں کوں تکھتے میں :

اوا تعریب کے بیشوٹ بھی خود اپنوں ہی کی طون سے حکومت برطانبہ کی وفادا کی کاخ صنے ہے ہے وارا ایک اسب سے پہلے سر سیدا حمد خاس دف مراسی اسے اس کا کور آبائد بن سلمانس' پر تبھرہ کیا اور بہنا بت کرنے کی کوشش کی کم بہجہا در سکھوں کے خلاف تھا۔ پھر اس تخریب کے خاص کر کن مولوی محمد عفر خفاندیری منظم کرکے انگریزوں کی بجائے سکھوں کا لفظ لکھا اور اس کو مختبہ کیا۔ بعض کو تاہ فہم یالیت ذہبنیت دکھنے والے اشخاص تحریب مجامین کی اہمیت کم کرنے کے لیے اس فسم کے غیر معیاری دسا لے کبھی کھی چھا پتے دہتے تھے بحقیقت بر ہے کہ بہوگ اس کو چے ہی سے نابلد ہیں ، وہ تحریب معیام مین کو کیا ہمیت کم کرنے کے لیے اس فسم کے غیر معیاری دسا لے کبھی کھی چھا پتے دہتے کہ بہوگ اس کو چے ہی سے نابلد ہیں ، وہ تحریب کی الم مین کو کیا ہمیت کی کہا ہمین کو کیا ہمین کو کا کو کیا ہمین کو کیا ہمین کو کیا ہمین کو کیا ہون کو کیا ہمین کو کی کو کیا ہمین کو

پروفسیرصاحب موصوف نے بھی جناب غلام رسول فہرکی نقلید ہیں مولوی محرحبفر صانبیسری کو موردِ الزام محرانے اورا سی تحریک جہا و کے داز دارو سرگرم کا رکن کو بدنام کرنے بین سی قسم کی

له غلام دسول فهر : سیداحد شهید، مطبوعه لا مبور ، ص ۲۵۰ که محدالیب تاوری، پروفیسر : مقدمرحیات سبیداحمد ، مطبو میراچی ۱۹۸۸ ۱۹۹ ، ص ۲۹ جھی میس نہیں گی- اِن کامقصد میں معلوم ہوتا ہے کر اِس خانوا دے کا کوئی بڑے سے بڑا، خواہ دین و دیا نت سے کو دا ماننا پڑے تو مان لیں گے دیکن ستبدا حمدصا حب کی بڑا ی کو بنانے میں کوئی دقیقہ فروگز انشت مذکریں گے - خیانی موصوف مزید کھتے ہیں :

" اس تناب کے مطالعہ سے یہ بات واضع ہُوٹی کہ مولف (محرحجفر منانبیری) نے اس امرکے ثابت کرنے کی کوشش کی کرجها دکی تخریک از اوّل تا آخر سکتوں کے خلاف تھی۔انگرزوں سے اِس کا کوئی واسطرنر تنا اور سیداعمد شہید کی جماعت مجا مدین کے سرگرم کارکن الگیرزوں سے کونی نتمنی یا برخانش ز دکتے تھے حقیقت یہ ہے کہ مولوی محر حیفر تھا نیسری جماعت کے خاص رازدار نفے جس کے نتیجہ میں اُنھوں نے نوفناک تعلیفیں اُنھائیں . گھربار کمایا ، سزاروں كي منتولد ادغ منعول عبائداد سے فروم بوئے، بوى نتے بھوٹے ، عوف و دولت سے مو وم بُوت، زندگی کے بہترین اٹھارہ سال جھلوں اور پہاڑوں رجزازانڈمان) میں قبدی کی حیثیت سے گزاد سے رجب کالے یا تی سے ربیا بهو کر آتے تو پولسیس کی یا بندیوں اور نگرانیوں سے بھی واسطہ بڑا۔ ان حالات ومصائب وآلام کا برردِ عمل مُواكد اُسفوں نے اِسس مرقع میں مصلحت كے فرسے فتش و تکار کرنے کی کوشش کی ہے، ور نہ حقیقت اپنی حکر عبا سے الے جبیا کہ ہم پیلے عرض کر چکے ہیں موصوف نے ایٹا تاریخی مجرم رکھنے کی غرص سے غلام رسول مہر ص كي إن ميں ياں " واسنے كا فرحن ہى اواكباہے۔ بينانچہ اس امركا نتبوت ميش كرنے كى عزم يرو فييرصاحب يُون رقمطراز بين:

"حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے بیے سیدا حمد شہبد ایک لعبض مل تیب کی بیار تمد شہبد ایک لعبض مل تیب کی عبارتین کے بدل دی ہیں -مولانا غلام رسول مہر نے اپنی معرک الاراً تصنیف سیدا حمد شہبد ' میں اس کا اکتنا ف کیا ہے - رص ۱۹۲ تا ۱۹۸ م

و المرد ١٩٥٢) - م

ستیدا حمدها حب کو انگریزوں کا منا تعنی منوانے کی خاطروہ بیوں کے نامور مورّخ بعنی غلام رسول مہراُ دراُن کے اتباع میں پروفلیہ محمدالیوب قادری کا اپنی سُوا سوسالہ تا ریخ کو بدلنے کی جراُت وجسارت کرنا ، ہوسکتا ہے کہ اِن حفرات کے نزدیک وین وملت کی کوئی اہم مغدت یا سعا دین والدی کا ذرایعہ ہو، کیکن انصاف پ ندابل علم حضرات کے نزدیک ، اِسس طرح تحقیق کے پر دے میں تحرافین کرنا دیا نت داری سے بعید ہی شمار ہوتا ہے ، کیونکہ یہ مقت پر طرف میں خراق ہے ۔

حب صنقف" تواریخ عبیب مولوی محرج فرنهانیسری کوسیدا عدصاحب کی تو یک کاسرگرم کارک اور راز دار مان لیا ، نیزید تسلیم کرلیا کو اُ صوں نے اعانت تحریب کی پاداش میں کالے یا فی کارزا باتی ، اٹھا رہ سال جزیرہ انڈیمان میں مقیدرہ ، جاندا وضیط ہُو فی اورخوفئا تک کلیفیرا کھا بیم دری مالات ، سبد صاحب کے ایسے صبر وزیا بیرو کلدیرخود سید ساحب ہی کی تاریخ کو بدلنے اُدا اُن کے محتوبات میں تحریف کرنے کا از ام دگا ناکسی خوف کی تحصارت ہے۔

جناب غلام رسول مهر نوا > واح بین آنجها فی ہوتھے ، خفیقت حال اُن کی نکا ہوں کے شخ اُگئی ہرگی۔ علاوہ بریں اُن کا معاملہ چونکہ خو دہی مبیر و خداہے ، اِس لیے اُن کی طرف یوٹے سخن کوا ماسب ہی نہیں۔ راقم الحووف لصداوب ، جناب پروفیسر محد ابوب قادری ایم - ا ۔ پروفیسر فیروز الدین رُد حی سے منا طب ہو کرمند رجہ ذیل امور کی وضاحت کا طلب گار ہے : ا۔ کیا فواب امیرضاں کے باس جانے کے وقت (۱۰۱۸) سے معرکر کم بالا کوٹ (۱۲۸۱) سک سیدصاحب نے اکیس سال کے اندر کوئی ایسا بیان نبفس نفیس دیا ، حب میں معاف صریح طور پر فرمایا ہو کر ہم انگریزوں سے بھی جہاد کریں گئے ؛ ایسا بیان مطبوعہ ہونا جاہے۔

۲- اگرستبداحدصاحب کاکوئی ایسا بیان نه جو تو کم از کم اُن کے دستِ راست مولوشی محداک میش نظر ہے؟ محداک میبل داوی ہی کاکوئی ایسام طبوعہ بیان آنجناب کے سیش نظر ہے؟

للمحدا يوب قادري: تعارون مصنعن حيات سيداعد شهيد، مطبوعه كراجي ١٩ ٨٠ ، ص ٥ ، ١

۳- بیمجی زسهی، وہ کون کون سے مورخ میں تعفوں نے سیدا عمد صاحب کے لعمر لعنی ۱۹۸۱ سے ۱۸ ۱۹ کی سے ایک ٹنو سولہ سالرعوصے میں وضاحت کی جوکہ سیبر مساحب کا ارادہ انگر زوں سے لڑنے کا تھا؟

ہ ۔ آپ حضرات ما شاء المند "ما ریخ وان بلکہ اسکا کر کہلا تے ہیں ، ۴ م ۱۹ اھر اسم ۱۹ مر کے بعر سیّے ماں واقعات کو اصل تحر بیسے نظریات کا بعزو و ار منہ و سے لئے انگریزوں سے لڑے ہیں کے نہیں بلکہ انگریز نیجاب کے کم ان رنگ نظریات کا بعزو و ار منہ و سے لینا ۔ ہے ۱۰ مام میں کھی نہیں بلکہ انگریز نیجاب کے کم ان رنگ مقالی ضروری مجھی ہوگی کیونکم اب سرحد میں اُن کا وجو و انگریز وں نے اپنے ان خانہ زادوں کی گوشما لی ضروری مجھی موگی کیونکم اب سرحد میں اُن رئین کی و وجو اور سلما نوں کو کھیلے کے لیے اپنے میں اور رئین کو رئین شے نے دِلی خوا مہش کے ساتھ سکھوں اور سلما نوں کو کھیلے کے لیے اپنے اِن جا نثا روں کو جھیجا نشا۔ اب انگریزوں کا تفصد گورا ہو جیکا تھا ، لہذا جو سلوکی جعفر وصادق کے ساتھ کیا نشا ، لہذا جو سلوکی جعفر وصادق کے ساتھ کیا نشا و رئین کی خوا میں منہ کرتے ب

راقم الحون نے بہاں ج کھے ملے سکھوں اور سلمانوں کو کھینے کے الحقیں انتہا اور السلمانوں کو کھینے کے الحقیں انتہا اور الس وجہ سے طبع نازک پرکراں گزرہ اور قرکشناخی کی معافی چا ہتا ہوں۔ مبرا نقصہ کسی کا ول و کھانا نہیں۔ ہاں مجبوراً السالکھنا پڑا ہے کیو کہ سیدا تھرصاحب کے جملہ سوانح نگاروں نے اِن بانکے مجامہوں کا سب سے بڑا کا رنا مرجور کگ برگی تاویلوں کے مسارے فرزید انداز میں بیش کیا ہے ، وہ مُسلم کُشنی کے سوااور کچر بھی نہیں۔ مسارے فرزید انداز میں بیشن کے ہوا اور کچر بھی نہیں۔ محد ہوسکتا ہے کہ انگریزوں سے نوفناک اذبین اُٹھا نے کے بعد مولوی محد جعفر تھا نمیسی سی کے ہوں ، اُن مغوں نے قام پراحتیا طرکے بہرے بٹھا ہے ہوں ۔ اِن حالات میں یہی اور باقی زندگی خاموشی میں گزاد کر راہی ملک عدم ہوجا تے۔ لیکن موج وہ موز خبین حفرات ہونات کو جن موجا سے۔ لیکن موج وہ موز خبین حفرات جن مصلحت کا خفا نمیسری صاحب پر محبوت سوار کر رہے ہیں ، اُن مفوں نے اِس کے مرصلے میں اُن کی صوالح جیا سے کھے ڈالی ، حبس کے مرکزم کا رکن ہونے کی برعکس اُ سی تحرک ہے بانی کی صوالح جیا سے کھے ڈالی ، حبس کے مرکزم کا رکن ہونے کی برعکس اُ سی تحرک ہے بانی کی صوالح جیا سے کھے ڈالی ، حبس کے مرکزم کا رکن ہونے کی برعکس اُ سی تحرک ہے بانی کی صوالح جیا سے کھے ڈالی ، حبس کے مرکزم کا رکن ہونے کی برعکس اُ سی تحرک ہے بانی کی صوالح جیا سے کھے ڈالی ، حبس کے مرکزم کا رکن ہونے کی برعک سے بی نے کہ موالے جیا سے کھے ڈالی ، حبس کے مرکزم کا رکن ہونے کا

بنا یہ وہ رکش گور منٹ کے زیرعتاب رہے منے ۔ ایسا کیوں کیا ؟ معلوم یہ ہونا ہے کہ سیدا عمدصاحب کی سوانح بیات کھنے کے سلسلے میں انھیں انگرزدل ہے کسٹھ سے خطرے یا نقصان کا اندلیشہ نہیں تھا ،اِسی لیے اِس موصنوع پر تعلم اٹھایاتھا۔ اگر تیدمیا حب انگربزوں کے مخالف ہونے تو ہوسکتا ہے کہ تھا نبیسری صاحب اُن کی سوانح حیات کیصنے کا خیال کرمجی نہ لاتے۔بصورتِ دیگر اگر پھر بھی کھنے پر آما دہ ہوتے ترسّدها حب كو ١٢٩ مر مين انگريزون كامنالف لكو دينے سے اُسفيل انديستركس بات كانحاء حبكه ۱۷ م ۱۷ ه مين گوه معامله بي خنم بوگيا تقار در بي حالات مولوي محر جعفر تقانبيري كو تخركيب جها دكارُخ مورسف اوركتوبات بين تخليف كرف كى كيا صرورت ير ى تقى ب مولوى تحريح فرتها نيسري كواكر خطره لاحق بهوسكما نها توحرف إسى صورت بيس كه وه خود كو الكريزون كادشهن فكضفه ياخا مبركرت كسي بحياس سال ميشيتركى سبتى يا تحر كبكوالكرزون <u> تکھنے سے مصنقف پر کون سی و فعہ عائز ہو سکنی تھی ؟ دریں حالات اپنے بزرگ سیدھا حب</u> کے اوّ لین سوانح نگاری فبر ہِحُتِ علی میں نہیں بلکہ فبض معاور میں، وُعاتے نیر کے مچوں کے بجائے بہتا نان کے کا نٹوں کی جیا درکس مجرم کی یا دانش میں چڑھا کی جارہے ؟؟ ٨- آپ حضرات كويشكايت ب كرجهادكا دُخ الكريزون كي طرف يديميركر نفانيسرى صاحب نے نخرکیب کا حدید برکاڑ دیا ۔ گویا<sup>ن</sup> ت<del>واریخ عجب</del>یہ' کی ایک برحرکت اور ُومرا <del>مشار غیبوبت</del> آپ کو کھٹکتا ہے اور اِن کے علاوہ بانی سب خیریت ہے ۔ حالا کماسی" تواریخ عجیدہ نے سیدصاحب کے معجزات وکرامات کا و هیراورالهاموں کا اندھیرا ہے اندر اِسس طرح محفوظ كياسي كرستيرصاحب اورمرزا غلام احمدقا دياتى كےمراتب ميں ماسوائے اس سے اور کی فرق نظر منیں آ تاکہ اسخیر ایٹے لیے تبی کھنے اور کہلوانے کی قدرت نے ہملت ہی نہیں دی اُورا اُن کے اِکس خلاء کو مرزاعا حب کے ذریعے یورا کیا گیا۔ موج دہ مورّخین حضرات نے اِس جانب سے کیوں مند مجھرا ہُواہے ؟ آخر ایس کی وفعاحت مجي توكرني چا ہيے ھي ۽ مرستیدا جدخاں اورمحد حیفرتھا نبیسری نے حس وقت علی الاعلان اِس تحریک جہا دکو

عرف سکھوں کے ساتھ محضوص کرنا نثروع کیا تھا تو ستبدا حمد صاحب کے معتقرن ہو ہندوستان کے کوشنے کوشنے میں چیلے بڑے نئے ، اُن میں سے مکتنے حضرات نے اِس اِدّعا کے خلاف صدائے احتجاج بلندی تھی ؟

۱۰ صدائے اختباع بلند کرنا یا اِسس دعوے کو افر ٹی طہرنا توڈور کی بات ہے . ہم تو ہمی ویکھتے ہیں ، کدان کے اکثر معتقدین نے مرسیدا عمدخاں اور محد جعفر تھا نمیسری کے اُن بیانات پر ٹہر تصدیق ہی ثبت کی تھی۔ به درست ہے یا نہیں ؟

اا۔ اگر ان دونوں صزات نے تو کیہ کاعلیہ بگاڑا تھا تو اُن اہلِ علم اور صورتِ عال سے
واقعت صفرات نے اِسس بداند کشی کا سترِ باب کیوں نہ کیا جو اِسس تحریک سے خود
منسلک شخصے اور مولوی محمد حجمقر نضا نیسری کی طرح اِس کے سرگرم کا رکن اور داز دارتھے،
۱۷۔ ستیصاحب کے اُن معتقد بن کے ناموں کی فہرست بیش کرنے کے لیے ہم تیار بی
حضوں نے موصوف کا آنگریز وشمن ہونا ہرگر نسلیم نہیں کیا۔ کیا ایسے جملہ حضرات کو اُپ
سیدصاحب کے بدخواہ اور مخر لیف لیسندر کھنے اور ماننے کے لیے نیار ہیں ؟ اگر نہیں تو

۱۳ ۔ اگربقہ ل مهرصاحب، مولوی محرج عفر نضا نبیس کے ستیدصاحب کے کیتو ہات کہ یں محروب کے کیتو ہات کہ یں محروب کے ساتھ کے محروب کے علماء اور مورّ رخ کہاں سوٹ پڑھ سے بہلے دہا بہوں کے علماء اور مورّ رخ کہاں سوٹ پڑھ سے بہتے کہ اُنھوں نے اصل اور نقل کے فرق کو واضح کرکے ، اِنس تخریف یکے سلسلے میں اینا فرض کیوں اوا نہیں کیا تنما ؟

ام ا۔ مزسی، جن حفزات کے نبینے ہیں کوہ کمتوبات تھے کم ازکم کا ضیں تو اپنے وحی وعصت والے اکورخدا سے مصافحہ وطلاقات کرنے والے ، بجدباری تعالیٰ شائد سے ہمکلامی کے منترف سے مشرف ہونے والے وادا پیر کی حمایت میں اغماض سے کام لے کر بدخواہوں کی فہرست میں اپنا نام نہیں کھوانا چا ہے تھا ، آخر و کیسب کے سب کیوں چی ساتھ پڑے دسجے ب

١٥- غلام رسول مهركى تا زهمخين ير توجناب فا درى صاحب ابان كي خركم كموبات كا

اصل عبا رئیں گؤں نہیں بکہ گؤں ہیں۔ لیکن موصوف نے اِس طالفہ کی تادیخ کوسٹ پر
وہاست کی عینک آتا رکر دیکھنے کا نثر و کجی حاصل ہی نہیں کیا ورز اُ تخیں صاف نظر آجا آ

مر اِس جاعت کے اُونچی چرٹی کے علماء تھی اِسٹے جری اور بدیا کہ ہیں کہ خود باری تعالیٰ شان اور اُس کے سب سے برگز برہ رسول بربہتا نات با ندھتے ہُوئے جبی تھی نہیں ورئے اور شان مصطفوی کی ناپ تول کرتے دہنا اِن حضرات کا دائمی مشغلہ ہے ، قرآن کریم کی گئی ہی آیات کے چودہ سوسا لرمتوارث معانی و مطالب سے انخوات کا دائمی انخوات کی معانی و مطالب سے بہتا ہوئی ہی آیات کے چودہ سوسا لرمتوارث معانی و مطالب سے انخوات کی بہت چی کرشعبہ بازی میں جماں چا بائن باشرے میں ہا تھی کی صفائی دکھانا ورنہ نون رجا ل کی بحث چی کو کرشعبہ بازی میں جماں چا بائن باشرے میں ہا تھی کی صفائی دکھانا ورنہ نون رجا ل کی بحث چی کو کرشعبہ بازی کا کمال بیٹی کرنا ، ایمان اور کفر ، تو تو بداور شرک کی صدو د میں ایسی دھاند لی مجان کم کو ان میں میتلا کر دینا اور ایک ایسے چیکو میں مجینسا دینا حس سے نکلے کا انتمیں بطا ہر کوئی راست نظر نہیں آتا۔

 "مینٹی مینٹی سپ ، کڑوی کڑوی تھی والی بات دو سری ہے ورنز اِس طرح کس فردیا جماعت کی تاریخ کونہیں بدلاجا سکتا ہی کون سے ولی کو مشیطان اور کون سے شبطان کو ولئ تا بت کرنے کی جسارت نہیں ہوسکتی ہی لین سوال تو یہی ہے کہ البسا کرنے سے کہا حقیقت بھی بدل جا یا کرتی ہے ہا گرنہیں اور بقیناً نہیں نو قریباً ڈیڑھ سوسال کے بعد اِسی تعلیف اٹھانے ، اینوں کو مطعون کرنے اور اینی ہی تاریخ کو بدلنے کا آخرفا ندہ کیا ہاؤی اسٹر والوں کی متاع دین و دانش لُٹ گئی اللہ والوں کی یہائی متاع دین و دانش لُٹ گئی اللہ والوں کی یہائی میں کو برائے ہیں کا فراد اکا غرزہ خوں دیز ہے ساقی

y ۱ - <del>جامع سجد دېل</del>ى والا تارىخى مباحثه تومېش نظر بوگا جرربىع ا ثنا نى ۲۲۰ عربير ئېوا تھا. كما غور نہیں کیا کہ ایک طرف ولی اللی خاندان ، نیر حویں صدی کے مجتر و شاہ عبدالعزیز محدث د ہوی رحمۃ المدّعلبہ کے خوشہ چین علمائے کر ام ادر اکثر علمائے دہلی ہیں تو دوسری طرف مذرب المسنت وجماعت سے بغاوت كرنے والے مولوي محدالسلعيل ولوى اور مربوی عبدالحی صاحب ہیں ۔ اوّل الذكر جرمتحدہ ہندوستیان میں خارجیت و وہابت كے با في قرار بائے شھے، أن سے مطالبه كبا گيا تھاكہ اپنامسلمان مونانا بت كر ديھيے ، اگر جناب کا ساخته ندمهب سی اسلام کی صحیح نصویر سے تو اپنے خاندا نی اکا برمثل شاہ عبدالقاد کر شاه رفیع الدین، شاه عبدالعزیز، شاه ولی الله اورشاه عبدالرحم کوکس طرح بزرگ بکه مسلان بھی ماناجا سکتا ہے ؟ كبۇكم آپ كے نزد كب أن كا غربب كفرو شرك بكر بُت يرستى مك كواپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔ موصوف نے جواب كى كنائش نہ ياكر داو فرار اختیار کرنے میں ہی خرست مجی تھی۔ مولوی عبد الحی صاحب نے معبور ہو کر گفت کو ترکیکن ہرشلے میں معمولی سی قبل و قال کے بعدالمسنت کا موقف تسلیم کرتے چلے گئے حتی کر دستمط ومهرسے بھی گرزنز کیا۔ برمحض وفع الوقتی تنی ورنه خارجت سے اِن حفرات نے سرمو کنارا نہیں کیا تھا مونوی محداللمعیل دہوی نے مسلک المستنت اور اپنے خاندانی نرہبسے روگروانی کرنے کے باعث اپنے خاندانی علمادیعنی شاہ مخصوص اللہ وشاہ محد موسی لیسران شاه رقیع الدین محدث د بلوی رشد السّر علیهم کو بھی مُند دکھا تا بندکر دیا ، إس طرح

د بنی علقوں کے اِس مرکز ( خاندان مزیزی ) سے موصوف کا رہشتہ منقطع ہو گیا۔ بیب کچھ منظوركين غربب المسنت اختياركزنا سارى عرنا منظورتهى دبا معلوم نهيس سيرصاحب کے اس نا مدارمر بدنے جو افدرو ن فانہ تیصاحب کے رہراُدر ایس سارے ڈرامے الرسیع کرنے والے تھے ، اُ تفوں نے بیساری کارگزاری ا<del>نگر زوشن</del>ی میں ہی کھائی تھی؛ ار اگرے بیصاحب انگریزوں کے خلاف ہوتے تو اُضین مسلانوں سے کھ کر، اپنے اکا برکے ملك كو هواركر ، ندمب المسنت وجماعت سے مُندمور كر ،عليمه اينا محدى كروه بنانے کی کیا خرورت مبین الکی تھی ؛ اگریہ افدام محومت کی سند پر نہیں تھا نواور کس طرورت کے ستت نفا؟ الس طرح شاہ عبد العزيز محدث وطوى رحمة الشعليہ كے مركز سے رشتر لأما) مسلمانان المسنت وجماعت كاسانخ چيوالى ، جامع مسجد د بلي كے سب سے پہلے تنفي و ہا بی مباحثہ ومناظرہ کے ذریلیے بھی راہ راست پر نرائے ، پنجتار میں صد ہا علماء ومشائح نے اِنھیں بدمذمب ثابت کرکے ذہب المسنّت قبول کرنے کی دعوت دی کھین نامنظام ہُونی ،جس کے باعث سرحدو سیاب کے اکثر مسلالوں نے ہوئٹن خل کے تحت سی تھی بی گئے تنے ، إن سے كناره كشي اختيادكر لى- إصوب نے سرحدى سلما ون كوكلاب النار ادر ملونین اختر ارتظیر اکمستخل الدم قرار دے کراً ن کے تون سے ہولی کھیلی مشروع کی ، اُن کے اموال کوغنیت سمج کرمضم کرنا شروع کیا ، ان کے ننگ ونامونس پر ڈوا کے والے نوم ن فیورسل نوں کے ہاتھوں بھر کریوں کی طرح ذبے ہونا قبول کر لیا لیکن اپنی ساہ کا ریوں ادر بدندہبی سے بازا ناکسی بھی مرحلے یر قبول نہ کیا ۔ کیا سید صاحب اینڈ کمپنی کی یهالبیلی اوائیں، بانکی جفائیں،انگریزدشسنی کاکرشمرتھیں <sup>4</sup> كرم كوستيال بل ، متم كاريال بل بس إك ول كي خاطريه تياريا ل بي ۱۸ سبداعدصاحب کے مذہبی رہنمالینی مولوی مخداسمٹیل د ہوی نے کمال اطاعت شعاری سے انگریزی منصوبے کے مطابق بارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں تحربین کرنے اور شجرا سلام میں توحید کی اڑنے کر غیرا سلامی مقائد ونظر مایت

كى قلمين ريكاتے وقت خوف خدا اورخطرہُ روز جزا كا قطعاً خيال نهيں ركھا نھا۔ كيا م رشن گورننٹ کی مخالفت کاخیال کم مجمی سیدصاحب اینڈ کمپنی کے قریب پھٹک ساتا تھا، 19- انفان لیند حفرات سے التجاہے کروہ سیدصاحب کے مغوظات ، جیفیر کو کو مختل د ہوی اور مولوی عبد الحی د ہوی نے " صراطِ ستقتی " کے نام سے کتابی عبورت میں مرتب کیا تھا، اُس کی دوشنی میں سیرصاحب کی تصویر دمکییں ۔ بھلاحب کک مرزا غلام احمد تاديا ني في من عوى من نبوت نهيل كياشا بلكه وه اپنے متعلق مجرِّد ،مصلح ، مهدى اور مرج موجود وغیرہ ہونے کے دعوے کر رہا تھا اور پے دریے الهامات سنارہا تھا ، مزائے قادیا ن کے اُکس دوراورسیراحمرصاحب کے سارے کراماتی وطلسماتی دوریں فرق کیا ہے ؛ دعویٰ نبوت کی مهلت ہی نہیں ملی تھی در مزوجی وعصمت برک کونسی صفت نبوّت ہے جرسیدها حب نے اپنی ذات میں نہیں تبائی یا اِس متن ریعا سٹیدیولو صابے والول ف أن كے تكلے ميں نه الشكائي به باري تعالى شانه كسيسود، و بدار الهي، مصافحه، مكالمه ، لين دين ، عهدمعا برے ، كلام حقيقي وغيرة كك كے دعا وى سب موجود، يوكم اِن میں سے بعض چیزیں کتنے ہی انبیاء کو صی صاصل نہیں خیب لہٰذا وعولٰی کر دیا کہ <del>میلاب</del> سرورکون و مکال صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مشا بهت پر پیدا ہُوتے ہیں ۔ اے انقاب ك شدائرو إ ا كالمطبير كي ممرا بهو إكما برسار يدم احل الكريز وشمني من ط کے جارہے تھے ،

م مجلادي بين سب رنج وأكم حيانيان ميري تري مكين بعد كالم

روفیسرصاحبانو ا خدا کو حاصر دناظر جان کر ایک صاحب صراط مستقیم کتاب پکر لیں ادر دُدسرے صاحب تقویۃ الایمان کو سنجال کر بالقابل بیٹے جائیں۔ مضامین کا مواز نہ کرکے دیکے دلیں ، جو بات ایک میں جزوایمان دُوسری میں وہی بات کفروشرک کا سامان جشخص اِلس کے نزدیک ولی دُوسری کے نزدیک شیطان ، اِسی طرح اگر ایک کتاب دُوسری کا دد مذکر دے تو ہمارا ذمہ ۔ کہیے اِلس سے زیادہ وصوح حق اُور اتمام عجت دُوسری کا دو مذکر دے تو ہمارا ذمہ ۔ کہیے اِلس سے زیادہ وصوح حق اُور اتمام عجت

ادر کیا ہوسکتی ہے بہ حقیقت تو واقعی عیاں ہے لیکن اُن نازک مزاج مهر مابوں کا کیا علاج ' جحقیقت کو مان لینے سے پہلے ہی نہ مانے کی قسم کھائے بیٹے ہوں یہو چیے تو سہی بیر کفروا بمان کو شیروٹ کر کرنے کی کا دگر اری کیا انگریز وں سے ٹکرانے کی خاطر سر انجام دی جار ہی تھی باکس حکومت ہی کی شدیر اپنا اور مسلما نوں کا دین وایمان تباہ و برباد کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کیا جا رہا تھا ب

م تادری دین میں کہ جماگ خدا گئی کھے اس مدی لاکھ یہ جماری ہے گؤاہی تیری

۱۱ - اجباجا نے دیجے ہرقدم کے بیا نان کو، جائے فررہ کہ انگریز حبیبی دُور اندلیش ،
باریک بیں اور عیّا رقوم جس نے اپنے روز اوّل سے ہی مسلمانا ن ہمند کو خاص طور راپنے
شیخے بیں کس رکھا تھا اور گرفت کو روز بروز مضبوط سے مضبوط نز کیا جا آ تھا، اگر لئے
مسید صاحب ایند محبی سے ایک فیصد مجی اپنی مخالفت یا اپنے نعقمان کا اندلیت ہو تا تو
انگریز اپنی ملکت بیں انھیں کھلے بندوں ہرقسم کی قرت جمع کرنے کی کیا ایک منط کے بیے
مجی مُهدت یا اجازت دینے کے روا دار ہوسکتے تھے بو کیا ایک منط کے بیے
کم فود اپنی آستین میں بصد شوق سانب پال لیتے یا سید صاحب کے پاس اتنی طا
کہ فود اپنی آستین میں بصد شوق سانب پال لیتے یا سید صاحب کے پاس اتنی طا
کہ بیں سے اچانک آگئی تھی کم انگریز وں میں آنھیں رو کئے ٹو کئے کی طاقت و مُحراً ت

الد زیادہ تکھنا ، لمجے وجڑے دلائل کیش کرنا باعثِ طوالت ہوگا ۔ بات صرف اننی سی ہے کہ فور ان حفرات کے نزدیک، ان کے جملہ مو ترخوں کے نز دیک، برسارا خا نوادہ ، اس کی تمام ذیلی شاخیں، سب کا وجود تک انگریز کی ہنر مندی کا مرہونِ منت ہے۔ اس کی تمام ذیلی شاخیں، سب کا وجود تک انگریز کی ہنر مندی کا مرہونِ منت ہے۔ اس لیے سبند صاحب ہوں یا اُن کا سارا محدی گردہ ، بعد میں اِسی ڈگر پر حلائے جانیوا مسلم اور اِن کی ساری ساری ساری سامی مسلم اور اِن کی ساری ساری ساری معامین سب کے سب برشن گورنمنٹ کے وفاداد ، اطاعت شعار بلکم آلا کا ربن کر سے اور اِس رو بن پرناز ال نتھے، فخر براس کا چرچا کرتے اور گورنمنٹ کی مزیدعنا یا استے اور اِس می مزیدعنا یا ا

كے حفدار بنتے رہتے ، منی لغین مرز اب ن طعن وراز كرتے ، اُن كى زبان بندى رواتے اُن "كتان بيخ كوزال اب در كاب كا"كے مصداق نؤب مزے كوشتے تھے مام با ان حفرات کے جو تھ مکب خلافت کے زمانہ سے کا زھی کواپنا ام اور بیشوا بنا معطے تھے نا تی حضرات کی ، م وان کم بهی کیفیت رہی۔ اُس وقت اِس دوستی کا ظا ہر کرنا باعث عنایات نھائیکن حب انگریز دوڑ گئے ، وُوجیتم کرم ہی نہ رہی حس سے عنا بیوں کی بارکش بُھوا کرنی تھی ، بلکاب انگریز دوستی کے اظہار میں محص رُسوا ٹی کے سوا اُور کھی نہ تھا ، اسی لیے بار اوگوں نے انگرزوں کے دوڑجانے کے بعداً لٹی گنگا بہانی سنہ وی كر دى كرصاحبو إكبيبي دوستى اوركهال كى دوستى ١٠ الكريز = بميس محبت نهيل هي، بار بعض بزرگوں کا جوانگریزوں کی پارگاہ میں آنا جانا اور فیضیا ب ہوتے رہنا تھا وہ کوئی الاكادبننے كے ليے تحورانى تھا بكه مرف تفريح طبع كے بيے ايساكيا جا آتھا۔ راير ور الرسی می ارد علماء أورمو رخین ملفته کرسے میں کر ہاری اور ہمارے چوٹے بڑوں کی انگریز دوستی سرقسم کے شک وشبہ سے بالاترہے تو اس قسمی باتواگا وہی لدگ بقین کرتے ہیں جفیں اگریزوں سے کچے بھی سکھنے کا موقع نہیں ملا ، ور مزجب الگرز زدہے تو ہماری انگریز دوستی ہی کہاں رہ گئی به دریں حالات جب ہم انگریز و ل کے دو زرج توایت بزرگوں کے ماتھے یہ برکانگ کا طیکہ کبوں باقی رہنے دیں ۔ لقین جانبے اگرہارے وہ علماء اورمور خین زندہ ہوتے جوالگرز دوستی کے بیانات دیتے آرہے نتے توہم اراگست ، ۲۸ و اکو بعنی پاکستان کی تاریخ کے پہلے ہی رو زو ُ وحضرات بھی بھی کچھ كه أعظنے جو آج ہم كهررہے ہيں اور فورًا اپني اپني تصانبيف كے شروع ميں \* اعتذار " كى ايك ايك چيك شامل كرديت ، حس مي كلها بُوا بوتاكة إس كما ب كفلال فلال صفے پر کانب کی غلطی سے جوانگریز دوستی تکھا گیا ہے، تا رتمین کرام اُسے انگریز دستی پڑھیں، ہم اپنی کونا ہی پرمعذرت خواہ بیں ، انگے ایڈلیش میں اصلاح کر دی جائے گ

> مجلانے بہ مبی تعدد ربط مامنی محبلایا نرجائےگا، ہم سے نرتم سے

١٠٠ إس سلسل ميں ميراخيال سے كراپني ساري ماري كارخ كو بدلنے كا تھبكه لينے والے جنا ب غلام رسول مهر کی مندر جرز بل شهادت، خود اُن کے اینے لفظوں میں کا فی رہے گی: "اب برسوال سامنے آناہے كر تيرصاحب كس كے خلاف جها و كى وعوت وے رہے تھے ؟ آیا وُہ صرف سکھول سے لانا جا ہتے تھے ، جبيها كدسُوا سُوسال سي مجها اورسمجا ياجار ما ب اُور وه تجي محف إلى بناء يركه سياك كى سكومكومت مسلما نون يرب يناه ظلم كرد بي تني ك موصوف اپنی سوا سوسا لہ ناریخ کو بدلنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں کیونکہ بر حقیقت موصوف کے جذبۂ عقیدت پرگراں گزرتی تھی۔ نتبون میں اُس خط کے دکوا قبتیا سس پیش کیے ہیں ہوسیداحمدصاحب نے شاہ بخاراکو بھیجا تھا پیزوالی ہرات کے نام مکھے گئے خط كلاف انناره جيى كيا بي ان مي ستدصاحب في مندوستان يرالكريزى تسلط كا ذكر می کیا ہے - ہماری نظریس برموصوف کے کھا مغالطے ہیں کیز کد صوبہ سرحد ہیں ستدما حب ایند مینی کد بدمذسب اور انگریزوں کا ایجنٹ کهاجاتا تفاروه اگردوجارلفظ انگرنزوں کے خلاف ند کھے نوادر کیا گیوں کھے دینے کر" واقعی ما ہدولت برٹش گورنمنٹ کے آلہ کار ہیں؟۔ ہرنامی کا واغ ملنے اورمسلما ہوں کو سائفہ ملانے کی عُرض سے آبگریزوں کے خلاف دولفظ مصلحتاً کینے کا تعلف زمایا گیاتھا ورزحقیقت اینی حکیرعیاں ہے۔

## ۲- مولوي محراكم ميل دماوي

مولوی محدا سمعیل وہوی (المتو فی ۱۷ م ۱۷ هر ۱۸ مرا) اور سبترا حدصاحب ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ، ایک جان اور دو فالب یا ممنزلز روح اور صبح تھے ، اسی بے ایک کو دو سرے کے ایک کو دو سرے کے ایک کو دو سرے میں کے گواکرنا مشکل نظراتا ہے۔ دریں حالات گوستہ سطور میں جم کچہ سیتر صاحب کے بارے میں مجاجا سے ان دو نوں حفرات کے بارے میں سمجاجا سے کیؤ کم اگر چہ بنا ہر سیدصاحب کی بارے میں سمجاجا سے کیؤ کم اگر چہ بنا ہر سیدصاحب کی بارے میں سمجاجا سے کیؤ کم اگر چہ بنا ہر سیدصاحب کی بارے میں مجاجات کے سرگروہ نظرات نے ہیں، لیکن اندرون خیانہ کی مرگروہ نظرات نے ہیں، لیکن اندرون خیانہ

اِس سارے ڈرامے کو ترتیب دے کرمیش کرنے والے اُدرانس نوزا نیدہ محمدی گردہ کے قافلم ملار اور رُوح رواں، بہی مولوی محمد آتمعیل دہلوی تھے۔

موصوف نے حب جا مع صحید دہلی کی میٹر ھیوں پر وعظ کہنا نثر وع کیا اور اپنے لیمف فیل الله اور خصوص کی تو دہلی کے عوام وخواص میں اور خصوص کنناہ عبد العزیز مورث دہلی اللہ علیہ کے معتقدین میں غیظ وعضب کی ایک لهر دوڑا گئی کون دہ کی ایک لهر دوڑا گئی کون دہ کی ایک اللہ دوڑا گئی کون دہ کی ایک اللہ دوڑا گئی کون دہ کی ایک ایک اللہ عالم میں بھونے دکا ایک عالم اسلام کے ند بہب کو ، شاہ عبد العزیز محدث وہوگی کی ایک عالم اسلام کے ند بہب کو ، شاہ عبد العزیز محدث وہوگی کی ایک عالم اسلام کے ند بہب کو ، شاہ عبد العزیز محدث وہوگی کی ایک عالم در فواص نے ایک علی بند بہوتے ہی ، فر بانی کا بکرا بنا کر خارجیت کے ثبت کی نذر کر رہا ہے ۔عوام وخواص نے دیڈ بٹر نم کی خدمت میں اس وعظ کے خلاف درخواست بیش کی گئی۔ ببوسکتا ہے کہ ریند بڑن کو حق کے ساتھ کی میں بندرہ سومسلما نوں کا پاکس لحاظ کہ نے برا میں کوئی خصوصی باریت نہیں جو ، بھی وجہ کہ لاعلی میں بندرہ سومسلما نوں کا پاکس لحاظ کہ نے ہوئے نیز امن و امان بحال دکھنے کی خاطر موصوف کا وعظ ممنوع فرار دے دیا اور بندرایع کونوال تحریری حکم جمیع دیا گیا۔

موصوف نے اعلی حقام کو اِسس پا بندی سے مطّلع کیا ہوگا، اعلی حقّام نے ریزیڈنٹ کو صورتِ حال بنائی ہوگا ، اعلی حقام کو اِسس پا بندی سے نوازا ہوگا، حس کی اطلاع موصوف کو مِل گئی ہوگی، لہٰذا ایخوں نے اپنے معاونین لینی برا دران دینی ولیٹینی کو ساتھ لے کر ریزیڈنٹ سے ملاقات کی۔ ملاقات کی۔ ملاقات کی۔ ملاقات کے۔ ملاقات کی۔ ملاقات کے۔ ملاقات کے۔ ملاقات کے۔ ملاقات کے ملاقات کے ملاقات کے ملاقات کے۔ ملاقات کے ملاقات کے ملاقات کے۔ ملاقات کے۔ ملاقات کی کی کو ملاقات کے۔ ملاقات کے ملاقات کے۔ ملاقات کی کی کی کو ملاقات کی کی کو ملاقات کے ملاقات کی کی کو ملاقات کے۔ ملاقات کی کی کو ملاقات کی کی کو ملاقات کو ملاقات کی کو ملاقات کی کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کی کو ملاقات کو ملاقات کی کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کی کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کی کو ملاقات کو ملاقات کو ملاقات کی کو ملاقات کو ملاق

"آپ نے خارجی طور پر دریافت کر کے کہ فلاں وقت ملنے ملانے اور فرصت کا موتا ہے ، سیدسے کو حظی پر پہنچے ، ساتھ میں صرف مولوی عبدالصحد سنگاتی اور مولوی عبدالرحیم محترف تصاور ایک آپ کا منتی ہیرالال تھا اور ایک خدشگارتھا پہلے آپ نے مک اکر شاہ اسلمبیل پہلے آپ نے مک اکر شاہ اسلمبیل است نیار فراز کیا رہے ہیں فور آبا مرکل آیا اور با مربرانڈے سے آکر لے گیا ۔ عدسے ذیادہ عزت کی اور باد یہ کہا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا ( پرعقیدت !) معمولی مزاج بوت کی اور باد یہ کہا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا ( پرعقیدت !) معمولی مزاج بوت کی اور باد یہ کہا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا ( پرعقیدت !) معمولی مزاج بوت

کے بعد ریزیڈنٹ نے خودیرا لفا ظاکھ، مولوی صاحب، ہما رہے سریشتہ دار ر علا مفل حق خیراً با دی ) کی غلطی سے آپ کے وعظ بندکرنے کا میں نے حکم جا ری کر دیا تھا، لیکن حب آپ نے واجبی اور معقول وجہیں تکھیں تو یس فاسی وفت حکمتنا نی مکھوا دیا تھا کہ وعظ قدیمی طور پرجاری کیا جائے اور کوٹی مزاح نہ ہوتا جائے فورسے ، جمال عوام کا احتجاج بے کا د ہوکر مام سے، سروان دار کی رور ط بیکار نابت موجائے حس ریز بڑنٹ نے حکماً وعظ بند کیا تھا وُہ اُ ٹیا مولوی محمداتشمعیل دہوی کی تعظیم و بر رمجبور ہوجائے اور فوراً وعظ جاری کرنے کا حکم نا فذکر ہے کیا مسلما نوں نے صورتِ حال کو سمجیز لیا ہر کا ؛ کیانکینی کی ایس سازش کو سمجھنے سے وُہ فاھررہ گئے ہوں گئے ؛ بیکن جہساں منل باد ث ه (اكبرشاه) معبى ليه دست و بالبهركم معبيد ما مبوو بال عوام الناس كيا كرسكة سقيه ؟ بیارے مرف خون کا گھونٹ بی کررہ جاتے اور ہا مرمجبوری دین کی بیخ کئی کا نظارہ اپنی آئکھوں وكورب نصر علام ففنل حق نفيراً بادى دهمة الشرعليه نے إلى صورت حال كے بين فطر بصد حسرت الس جديمارك دبا وُه كورے حالات كو تحجيف كے بيے كافي ہے: "جب بيلوگ (مسلمانان دبلي )مولوي منطفي صاحب (علا مفضل حق خيراً إدى) کے یاس پہنچے اور ساری کیفیت عرض کی تووہ آبدیدہ ہوکر کہنے لئے کر استعمال دِن مُحدى كى بيخ كنى كيد بغرنبين رہنے كا أو برمولوي منطقى صاحب كا بهلا جمله تما

جوا مخوں نے بیارے شہبد کی نسبت استعال کیا۔ " کے معنوں نے بیارے شہبد کی نسبت استعال کیا۔ " کے مارے میں استعال کے استعمال کے بارے میں استعمال کے مارے میں استعمال کے مارے میں استعمال کے بین اعادے کی ضرورت نہیں۔ اباُن کے بیانات اپنی تحریکِ جہا و کے متعمال کی متعمال کے متعمال کے

"يرجي صحيح روايت ہے كماننائے قيام كلكة ميں حب ايك روز مولانامحر معيل ا

له تیرت د ملوی مرز ا : حبات ِطیب ، مطبوعه لا مهور ، ۱۹۰۲ ، ص ۴ ۹ لله ایفناً : ص . ۹ وعظ فر مارہ نظے ہیں۔ ایک شخص نے مو لانا سے یہ فتویٰ کو جھا کہ سرکار انگریزی پر
جہاد کرنا درست ہے یا نہیں ہواس کے جواب میں مولانا نے فرما یا کہ الیبی

مزاجیت دبلوی نے اِس واقعے کو اپنے لفظوں ہیں گوں بیان کیا ہے:

"کلکتہ میں جب مولانا اسمعیل صاحب نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا ہے اور

مختوں کے مظالم کی کمیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریا فت کیا، ایپ

انگریزوں پرجہاد کا فتوئی کیوں نہیں دیتے ہائپ نے جواب دیا، اُن پر جہاد

مذہبی ارکان کے اوا کرنے میں وہ فررا بھی وست اندازی نہیں کرتے، ہمیں

منازی میں ہرطرح ازادی ہے ، بکداگر اُن پر کوئی (مسلم یا غیر سلم)

عداد ور ہو تو مسلما نوں کا فرض ہے کہ وہ اُس سے لڑیں اور اپنی گور منٹ پر

ائٹی نہ اُنے دیں اُن کی حکومت میں ہرطرح ازادی ہے ، بکداگر اُن پر کوئی (مسلم یا غیر سلم)

عداد اور ہو تو مسلما نوں کا فرض ہے کہ وہ اُس سے لڑیں اور اپنی گور منٹ پر

ائٹی نہ اُنے دیں اُن کے

نیچری فرقے کے بانی جناب سرستیاحمد خال نے اپنے لفظوں میں یہ قصتہ یُوں سپر دِقلم کیا تھا:

"ایک مرتبہ وہ (نمولوی محمد اسملعیل دملوی ) کلکنۃ میں سکھوں پرجہاد کا وعظ فریا

رہے نصے۔ اُنیائے وعظ میں کسی شخص نے اُن سے دریا فٹ کیا تیم انگریزو

پرجہاد کرنے کا وعظ کیوں نہیں کہتے ، وُہ بھی نوکا فر ہیں۔ اِس کے جواب میں
مولوی محمد اسلمعیل صاحب نے فرما یا کہ انگریزوں نے عہد میں مسلما نوں کو کچھ

اذیت نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں اِس لیے ہم پر اپنے ندہب
کی دُوسے یہ بات فرص ہے کہ انگریزوں پرجہا دکرنے میں ہم کبھی منٹر کہنے ہوں یہ

که محد جغر تفاخیسری و سوانح احدی و ص س س که حیرت د داوی مرز ا : جبات طیب ، مطبوعه لا بود ، ۲ ، ۱۹ ۶ ، ص ۲۹ ۳ که مرسید احد خال : منظر پر منظر ، مطبوعه لا بود ، ۲۹ ۶۱۹ ، ص ۲۹ پنداکا برکی انگریز دوت می کا واغ مٹانے سے اپنے کو مجبور دیکھ کر اپنے امام مذہب مولوی محمد ملیل ا دولوی کے عاشتی زاریعنی مولوی محمد منظور نیمانی سنجعلی کو إن الفاظ میں اعتراف سیسے بنجر کوئی راستیر مظافر آیا :

منتهور بہ ہے کہ آپ نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان مہیں کیا ، بلکہ کلکتہ یا بلیہ کسل میں اور کا اظہار کیا اور برجی مشہور ہے کوانگریزوں نے بعض موقعوں برآپ کی امدا دھھی کی ہے '' کے موقعوں برآپ کی امدا دھھی کی ہے '' کے موقعوں بازے بن بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہؤئے برفیصلہ کن

ماسديات:

سرستبرنے اس مضمون میں یہ بات بار بار کھی ہے کہ حضرت سیدا حددائے بربی کا در شاہ اسلمبیل شہید، انگریزی حکومت کے ہرگز: ہرگز: خالف دختے اور مذہ کی اسفوں نے کبھی اِن کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ سرستبد کے اِس بیان کی استد بحد کے متعدد مورّز خوں نے بھی کی ہے، چنا نچہ نواب صدین حسن نے ترجمان و با بیر مطبوعہ امرتسر کے صفحہ ابراء ۸ م پر، نیز سوانے احمدی مولفہ محمد حیفر تحقانیسری میں بیس متعامات پر، اِسی طرح حضرت شاہ اسلمبیل کی سوانے موسوم حیات طبیب کے صفحہ اور میں مقامات پر، اور حضرت شاہ اسلمبیل کی سوانے موسوم حیات طبیب کے معامل میں محمد اسلمبیل کا اصل مقصد انگریز وں کے خطرت محمد اسلمبیل کا اصل مقصد انگریز وں کے خطرت جماد تھا۔ لیکن ظامر ہے کہ ا بیے حضرات کا یہ بیان واقعات کے مطابق تنہیں اُور بھانے دیاس موجود ہے ہے۔ کہ ا

له ما دنا مه « الفرقان » کلهنو ، شهبدنر بر ۵ و ۱۹ ، ص ۷ ، گه محداسلیل پانی پتی ، مولوی : مقالاتِ مرستِد ، حقدنهم ، مطبوعدلا بود ، ص ۲۰۰

#### ۷- مولومی محد اسحاق دملوی

آپ شاہ عبد العزیز محدّف وہلو ی رحمۃ الله علیہ کے نواسے ۔ اور جا نشین تھے۔
چونکہ مولوی محمد اسلمبیل جوحفرت کے محقیجے اور مولوی عبد الحی بڑھا نوی ( المتوفی ۱۲۲۱ه/ ۸۲۸ مرشاہ صاحب کے واما دینے بہ خاندان عوزیزی کے مسلک سے بغاوت کر چکے تے ،
واس لیے آپ نے اپنے وصال سے قبل ہی ۱۲۳۹ه/ ۱۸۲۸ میں شاہ محمد اسحانی وہلوی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ کیوں بدلے ؟ پس منظر ملا خطر ہو۔

صالات کے بدلتے بڑوئے دیر نہیں گئی سید احمد صاحب کے نا مورخلیف اور اُن کی تحریب جہاد کے سادر مرکزم کارکن مولوی محبوب علی صاحب کسی زمانے میں مسلمانا نِ سرحد کے بارے میں برفتو کی صادر فرما درجے بتنے :

" سکتوں سے زیادہ اِن کلمہ کو کا فروں پرجماد فرص ہے " ک

حب اِسخوں نے دبکھا کہ ہمارے مجا بہتین سکھوں کا نام لے کرمسلما نوں کو تو تینے کر دہیں۔ اُن کی مبا نوں اوراموال کو اپنے لیے صلال کھرایا جُواہے اُور اُن کے ننگ وناموس سے کھسیل دہے ہیں۔ تو اِن کاضمیر کچھ بیدار ہوا یا اِسلامی غیرت نے کچھ دنگ دکھایا یا کلمہ گوٹی کا کچھ یاس لحاظ سامنے آیا، کہ برطلاپنے سابخیوں سے کئے یکئے ب

"نمعارے اُدپر زوجہ ، بچقی اور والدین کے حقوق میں ، تم اُن سب حقداروں کے حقوق تاب ، تم اُن سب حقداروں کے حقوق تاب اُن کہ اُن میں میں ، تو میں ، تو میں ، تو میں ہونے میں ، تو مولوی صاحب نے کہا کہ جماد کہاں ہے اور کس دِن نم نے کون سے کا فرکو قتل کیا ہے اور کون سے ملک میں تمعادا عمل وخل ہے ، صبح سے شام یک کھانے کیا ہے اور کون سے ملک میں تمعادا عمل وخل ہے ، صبح سے شام یک کھانے رکانے کی فکر میں دہتے ہو ، جماد کانام لینا ایک دیوانہ بن ہے ۔ لعف لوگ اِس عیلے سے بمال عیش کرتے ہیں اور تمھاری و نیا دائے ترب دونوں مؤاب ہیں "کے علیا سے بمال عیش کرتے ہیں اور تمھاری و نیا دائے ترب دونوں مؤاب ہیں "کے

ک حیرت دبلوی مرزا : حیات طیبه ، مطبوعه لا بهور ، ۲ ، ۱۹ ، مص ۲۲۳ که محد مجفونها نبیسری ، منشی : حیات مسیداحد شهید، مطبوعه کراچی، ص ۲۳۵ مولوی محبوب علی نے حب ساتھیوں کو بُوں لاجواب کیا حتی کو سیدصاحب پر بھی اعتراضات کے اور کے اور اضات کے اور اس کو کیک کو بہت نعقبان پہنچا ، کیونکہ چندے کی فرا ہمی اور الحدید و مراکز سے چندہ بہنچا نے ہیں آپ نما ہاں سرگر می دکھارہے تھے ۔ مولوی محمد اسحاق دہلوی اسس المرکی کو مراکز سے جندہ بہنچا نے ہیں آپ نما ہاں سرگر می دکھارہے تھے ۔ مولوی محمد جنز تھا نمیری مراکز کی است مولوی محمد جنز تھا نمیری کے لیا ہم ہوچکے ہیں ۔ مولوی محمد جنز تھا نمیری کے اس امرکی کو اس امرکی کیون تھر کے کی ہے :

مولوی مجبوب علی کے اغواسے ہوکا رو بارہا دکو صدر مرہنیا ، ولیسا صدر اُس نشارکو ایج ایک کسی سکھ یا درانی کے با توسے نہیں تا تھا۔ مولوی مجبوب علی کے فتذ کے بعد مرت کک ہندوستان سے نا فلوں کا آنا بند ہوگیا ، اکثر معا ونین ہما و محست ہو گئے ہوب بہت سے خطوط مولوی محبوب علی کی گذیب میں کشکر مجاہدین سے ہندوستان میں آئے تب مذنوں کے بعد مولوی محمد اسحاق صاحب اور مولوی محمد لعقوب صاحب معاونین جہادی سعی سے بیفنڈ محبوبی دفع ہو کر خرج اور نا فلوں کی دوائی دوبارہ شروع مہوئی ہے گئے۔ اُ

المرفز تفانيري ، فشي : حيات سيداعدشيد ، مطبوع كراچي ، ص ٢٣٨

گزارا۔ چونکہ اِس المبسنّت سے علبیدہ ہونے والوں کے گردہ کی قیادت آپ کے میپر دیمی لاندا جاتے وقت مختلف حضرات پرشتمل ایک بورڈ کی تشکیل کرگئے ، جواس نوزائیدہ محمدی گردہ کارمپن بنایا گیا۔

#### ٧ - مولوي محبوب على

برستبدا بمدصاحب کے مربد وخلیف اور اُن کی تحریب بها و کے سرگرم کارکن تھے۔ اسخسر میں ا اپنے پیرکے جہا وکو فراڈیا فساؤ بھچوکر اُس سے کنارہ کش جو گئے تھے، حبیسا کر ٹیکھے فرکور ہوا۔ اگرزر آگی کے سلسلے میں اپنے مرت داور اپنی جماعت کی طرح تا بت قدم رہے۔ موصوف کے بارے میں سرسید احمد خال نے گوں مکھا ہے ؟

# ۵- مولوی کرامت علی جون بوری

"نذكره علمات مهند كے مرتب برونيسرمحدابوب قادرى فے موصوف كے بادے يى دُون

ندع کی ہے:

"جون پورمیں بیدا ہوئے بشیخ احمد علی چربا کو ٹی، مولانا احمد اللہ انامی اور مولانا قدرت الشررودولوى سي خصيل علم كى علم قرأت وتجويد سبدابراسيم مدنى حاصل کیا یستیداحمدشهید کے مرید مُهوتے۔ بنگال میں اسلام کی اشاعت کی ۔ مولوی شرلعیت الله کی بخر کیکا شدت سے روکیا۔ انگریزی حکومت کی موا فقت میں جها و کے خلاف فتولی دیا۔ اُ لے

ورورت مسطوليم بنطرف إن كى انگريز نوازى كاشكريرا داكرت بوك تخريركيا مهد: "بربراا ہی مبارک وافغہ ہے کرحس ضلع (جن بور) سے مبندوستان کے سب بڑے مسلمان با دشاہ (اکبر) کے خلاف بغاوت کا فتولی شا کُٹے ہوا نظا، اُسی نے ایک ایسا عالم سجی پیداکر دیاحب کا فتوی انگیزی حکومت کے خلا ن بغاف موسختی سے منع کرا اے ! کے

ردی کا مت علی جون ٹیدی ( المتوفی ۱۷۹۰هر سر ۱۸۹۰) کی انگیز دوستی کے بارے میں الى سعود عالم ندوى يُون تفريح كرت إلى:

معامرین اورا تباع سیراحمد شهبد کے سب سے بڑے وا قف کار، مطرحم اوکنلی نے شہادت دی ہے کہ مولوی کرامت علی صاحب برطانوی حکومت کے موہد اور وہا بیوں کے یکتے مخالف تھے۔ یرتصدین نامر راج محل (بهار) بی ۱۲راکتوبر ٠٠ ١ م اء كو ديا كيا ، جي خوراً ن كے بيرتوں نے فخر يه ١٩١٧ ميں درج كرايا تھا -(وُهُ نو بعدرت اورنظرنيب بيفاث راقم كي نظر عي الرحيكا مي الحس بي اُن کے صاحبزادے ،مشہورادیب ،مولوی عبدالا و لصاحب جو بی بوری اور عا نظا احمد صاحب کی و فاداری کی سبی تصدیق ہے۔ اِس کے علاوہ راقم

للحمالاب قادری، پروفیسر و سنید نزکره علمات مند اردو بمطبوع کراچی، با رادل او ۱۹، مس ۱۹ ۲۹ لله ولم بنرط: بها رسے مبندوستنا فی مسلان ، حق ۱۷ ما

مجی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عقائد واعمال میں وُہ <del>سید صاحب</del> کے اصحاب خاص کی روش سے بالکل ام*گ متھ'*؛ ل

# ۷- مولوی ملوک اعلی نا نوتوی ایند محمینی

مولوی ملوک العلی نا نوتوی (المتوفی ، ۲ ۱۱ه/ ۱۵ ۱۱ می کومولوی محمداسحاتی دابوی (۱ ۱ ۱۸ ۱۷) می کومولوی محمداسحاتی دابوی (۱ المتوفی ۱۲۹۴ هر ۱۵ ۱۸ ۱۷ می کرده بورژای مرست بنایا نیما موصوت نے انتهائی خاموشی سے انگریزی مقاصده مفادات کو ملحولا فاطر رکھتے ہوئے دہلی کا تج سے اینگلوانڈین علماؤی ایک السی کھیب پیدا کی ، کدائن کے ذریعے مسلما نوں کا تملیمی نیطام کچھے سے کچھے ہوکر ره گیا اور دوسری طرف اِن نیمار کرده علماً نے انگریز کی موافقت میں فضا کو ہموار کرنے کا کام بڑی راز داری سے جاری دکھا۔ مرلوی مملوک العلی کے بارے میں انگریز وں کی رائے کیا تھی ، ملاحظہ فرائی :

ر دہلی کالج کے تمام انگریز پرسپلوں کے وہ معتد سے۔ کالج کی دپورٹوں سے واضع ہوتا ہے کہ انگریز پرسپلوں کے وہ معتد سے۔ کالج کی دپورٹوں سے واضع ہوتا ہے کہ انگریز پرسپل مولانا ملوک العلی پربہت اعتماد کرتے تھے اور ہرسالاند دپورٹ میں اُن کی تعرفیت و توصیعت کی گئی ہے۔ رایک موقع پر گورز جزل بہا در نے مرحم میں دوازا۔ صورت یہ بُوئی کہ ہار ا دا نوم ہم مام کو گورز جزل بہا در نے دہلی میں درباد کیا ۔ عار نوم کے دربار میں علاحضرات کو انعام سے نوازا۔ مولانا ملوک العلی مدرس ادّ آل کو ضلعت سربارچ مرحمت بُوا۔ میں

مولوی ملوک العلی کے شاگر وں میں وُہ حصرات بھی شامل ہیں جو مدرسہ دیو بند کے بانیو ں ادر علی نیال میں تھے ، جیسے مولوی محمود الحسن دیو بندی کے والد مولوی ذوا لفقا رعلی صاحب ادر مولوی شبیر احمد

که مسود عالم ندوی ، مولوی : مندوستان کی پهلی اسلامی نخر کیب ، مطبوعه را ولینڈی ، ۹۸ ۱۱۱ هـ ، ص ۴۸ کله محدایوب قا دری پر وفیسر ؛ مولانا محداجسن نا تو توی ، مطبوعه کراچی ، بارا و ل ۴ ۲ ۱۹۹ ، ص ۴۸۱

فَى فَى عِن الدَّفْلُ الرَّكُنْ دِلُوبِندى وغيره إس كھيپ كے بارے ميں پردفيير محد ايوب قادری نے نوں دخات كى ہے:

مولانا ملوک العلی کے صدر مدرس ہونے کی وجہسے وہلی کالج کی تعلیمی سرگرمیاں بھیا اُسے طبعی الرم وہ میں کالج کی تعلیمی سرگرمیاں بھیا اُسے طبعی اس نے نئے نظام تعلیم میں منسلک ہوکر خاطر تواہ خدمات انجام دیں۔ مولانا محد احسن (مدرسس مثلی کالج)، مولانا محد احسن (مدرس بنارس و بریلی کالج)، مولانا خوانا ذوالفقا علی دیو بندی (مدرس بریلی کالج و ڈپٹی انسیکٹر مدارس) مولانا فضل الرحن دیو بندی (مدرس بریلی کالج و ڈپٹی انسیکٹر مدارس) مولانا فضل الرحن دیو بندی ( درس بریلی کالج و ڈپٹی انسیکٹر مدارس) العلی کے اعرق و وافارب ہیں۔

ران کے علاوہ مس العلماء ڈیٹی شیخ ضبائر الدین ایل - ایل - ڈی ملائلگا مولوی ذکائواللہ ، شمس العلماء ڈیٹی ندیراحد (ف ۱۹۱۲ء) ، شمس العلماء مولوی محکر شفیع محکر مین آزآد (ف ۱۹۱۱ء) ، پیرزا دہ محرصین (سیشن بچ) ، خاص محکر شفیع (بچ) ، خان بها درمیر نا عرعلی (ف ۱۹۳ه/ ۱۹ سر ۱۹۹۹ء) ، مولوی کریم الدین پانی بنی دف ۱۹۸۹ء) ، مولوی جعفر علی دف ۱۱۴۱ه ها وغیرہ مبت سے ایسے حضرات بیں جواسی دہلی کالج کے فیص یافتہ اور تربیت یافتہ بیل درکم وبیش ان تمام حضرات نے نے نی نعلی نظام میں خسک برکر نمایاں خطات انجام دیں اور کورکمن فیلے نے نعلی ان کی خدمات کو سرایا اور شن عبلہ سے فوازائ کے

## ٤- مولوى سيع الله د ملوى

مولوی میج الله د و و کی کے بارے میں مولوی عید الخان قدوسی نے بُوں تقریح کی ہے:
الله میں سے مولوی مملوک العلی نا نوتوی ) کے تلامذہ میں سے مولوی میں اللہ دوہلوگی

له محدا توب بن درئ پردفىيسر: مولا نامحداحس نا فرتوى، مطبوع كراچى ، بارا ول ، ٧ ١٩٦٧ ، ص ، ١٠

بڑی شہرت کے مالک اورگورنمنٹ کے معتوعلیہ اوئی تھے او کی سے معتوعلیہ اوئی تھے او کی سے معتوعلیہ اوئی سے معتوعلیہ اوئی کے معتوعلیہ اوئی کے معتوعلیہ اوئی کے اللہ وہلوی نے موصوف کی اللہ وہلوی نے موصوف کی اور وہ وہ وہ میں مطبع الوار الاسلام حبیر را آبا و دکن سے شاتع کروائی۔ اس میں انگریز دوستی کا ، کی الکریز دوستی کا ، کی افتاب کے اور کار ہونے کا داز ہو مان کار موسوف کی اسے :

الله المسريم ۱۸۸۸ کو مولوی مبع الله مصری انگریزوں کے سابخدا ستعار کو مضیوط کرنے وارو ہاں اُنخوں نے جا اللہ اِن مضیوط کرنے کی فرض سے پولٹر بکا مشن برمصر گئے اور وہاں اُنخوں نے جا اللہ اِن افغانی کی تحریک (جو برطانوی استعار کے خلاف تھی ) کو نفضان بہنچایا۔ اِن خدمات کے صدلہ میں اُن کو میں۔ ایم۔ جی کا خطاب ملا یک کے

# ۸ مولوی دیشی ندبراحد د ملوی

موصوف بھی دہی کا تج کے تربیت یا فتہ اور مولوی ملوک العلی نا نوتوی کے شاگر دیے۔

برلشن گور مُنٹ نے نے اِن کے کا دنا موں کے بیش نظرشمس العلماء کا خطاب مرحت فرطا تھا۔

برلش گور مُنٹ کے منصوبوں کو پائی تھیل کے بہنچا نے کی غرض سے ساری مرقع سے کام

لیتے دہاور مزے سے ڈیٹی کلکٹر کے ہمرے پر فائز دہے۔ انگریزی عنایات سے خوب

فیضیا ب ہُوت نے قرآن کریم کا ترجم بھی کیا ، مقصد بہی نظا کہ کلام اللّی کی تعلیات کو اپنے مفوق فیضیا ب ہُوت کے مطابق نا بت کر کے دکھا تیں ، جیسا کہ سرستدا حمد خال ، مزاحیرت داوی اور

کی دوسرے حفرات نے بھی اُس دور میں کیا۔ متحدہ مہندوں کو جراً غلام بنالینا موصوف کی خطریات نے بھی اُس دور میں کیا۔ متحدہ مہندوں کو جراً غلام بنالینا موصوف کی خطریات نے بھی اُس دور میں کیا۔ متحدہ مہندوں کو جراً غلام بنالینا موصوف کی خطریات کے بات ندوں کو جراً غلام بنالینا موصوف کی خطری میں ادا

کے ہفت روزہ الاعتصام می لاہور ، ۱۲ اکتوبر ، ۱۹۷ ، ص ۹ کے محدا تیب قادری پروفیسر ؛ مولانامحداحسن نا نوتوی ، مطبوع کراچی ، ص بع ۱۸ مندا کی بے انتہا مہر بانی اس کی مقتقنی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے یہ نہ اسکو منہ کوئے یہ نہ اسکو منہ کو اسکو منہ کو اسکو کی سے ، خدا اسس کو ایک کا ایک سلامت رکھے یہ کے اللہ الکیا دیک سلامت رکھے یہ کے

موصوف کومسلمانوں کے حکمران رہنے سے بھی وُہ اَ رام نہیں مپنچ سکتا تھا جتنا انگریزو آئے بنچایا۔ ڈیٹی صاحب کا یہ بیان اُن کے سواخ نگارنے اِن لفنلوں میں نقل کیا ہے: "شکرہے کہم رعایا بھی بنے توالیوں کی کم جن کی عملداری میں بم کو اپنی (مسلانوں کی ) سلطنت سے زیادہ آرام و اُسائن ہے 'یا تٹ

## ۹ ـ مولوی محمد اسنانوتوی

مولوی محد مین نافزتری (المتوفی ۱۳۱۷ه/ ۱۸۹۸)، مولوی محد مظهر نافزتری ادر مولوی محد مظهر نافزتری ادر مولوی محد مین نافزتری کا مین نافزتری کا مین مولوک العلی کے شربیت یا فئذ ادر مولوی ملوک العلی کے شاگر دا در قریبی عزیز شخصے یہ ۱۹۸ میں موصوف بریلی کالج میں مدرس متصے بریک مین ادری کے دقت یون اینا دنگ دکھایا :

الارمئی ، ۱۸۵ کونما زِ حمد کے بعد مولانا محدات صاحب نے بربلی کی مسجد فوعلہ میں شایا کہ حکومت سے فوعلہ میں شایا کہ حکومت سے بغاوت کرناخلاف فا نون ہے۔ نواب بہادرخاں کشنہ بربلی مسٹر النگزینڈر کے بظا ہر مددگار سے اور نواب صاحب پر کمشنہ بربلی کو پُوراا عمّاہ تھا۔ اِسس سلسلہ میں ایک الگریز موڑخ دقم طراز ہے کا پہلی صدی کے ، ، ، ، ، عافظ د حافظ میں ایک الگریز موڑخ دقم طراز ہے کا پہلی صدی کے ، ، ، ، ، عافظ د حافظ د مافظ دعمت ماں کے پوتے خان بہا درنے کمشنر (بربلی) کی کوششوں کی پُوری پُوری میں اُن وی کے اُندی اورکا کی دربالی کا کوششوں کی پُوری پُوری اُندی آف تا کی اورکا کی دربالی کا لیے مولوی دمحد احسن نا فوقوی کے اندیکی اورکا کی دربالی کا دربالی کا کوششوں کی پُوری پُوری کا کھی اندیکی اورکا کی دربالی کا درب

له انتخار عالم بلگرایی : حیات نذیر ، مطبوعتمسی رئیسی دبلی ، ص ۱۳۷

له ايضاً : ص ١٣٤

لل ايفاً : ص ١٣٤

مسجد میں تقریر کی اور اُسس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف بڑے ہے ہا۔
موصوف نے انگریزوں کا حقِ نمک اوا کرتے ہُوٹے ہے ، ۵ ماء کی جنگ اُزادی کو خلاف کر شرع ہے اُلے بتایا تھا، اُن کی پہ تقریر گویا مسلما نا نِ بریلی کی ایما فی غیرت اور جذائر حریت کے لیے ایک جہلے تھی۔
جب سارے شہر میں اِن کے خلاف غ و خفتہ کی لہر دوڑ گئی اور جان کا خطرہ مکمہ بیدا ہوگا، ز موصوف نے بریلی کو چھوڑ نا گوارا کر لیا لیکن انگریز دوستی کو اپنے اکا بر کی طرح جھوڑ نا منظور نہ ہوا۔
تی ریئی کرام درج ذیل اقتبال بی بیغور فرما ئیں :

' اِسس تقریر نے بریلی میں ایک آگ دگا دی اور تمام مسلمان مولانا محداحن اور تی کا دی اور تمام مسلمان مولانا محدا کے خلاف ہو گئے ۔ اگر کو توالِ شہر شیخ بدر الدین کی فنمائش پر مولانا بریلی نه چوڑتے تو اُن کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا '' کے

#### ١٠ - مولوي عبدالاحسد

اب موصوف کے لفظوں میں ہی مولوی عبدالاحد کا تفصیلی تعارف کروایا مہا تا ہے:

\* مولوی معاصب مرحوم ، مولانا محمد احسن نافر قری کے رمیب شے اور دہ ۱۸۵۰ میں بنار کسس میں پیا ہوئے۔ مولوی عبدالاحد کی تمام ز تعلیم و ترمیت مولانا محمد میں بنار کسس میں پیا ہوئے۔ مولوی عبدالاحد کی تمام ز تعلیم و ترمیت مولانا محمد میں بنار کسس میں پیا ہوئے۔ مولوی عبدالاحد کی تمام ز تعلیم و ترمیت مولانا محمد میں بنار کسس میں پیا ہوئے۔ مولوی عبدالاحد کی تمام ز تعلیم و ترمیت مولانا محمد میں بنار کسس میں پیا

له محدایب تادری، پروفیسر: مولانا محداحس نا فرقی ، مطبوعد رایی ۱۹۹۹، ص ۵ ت استاً ، ص ۱۵ تا استاً ، ص ۱۵ تا استا

سه ایناً: ۱۱۹،۱۱۹

نے کی.... مولوی عبدالا حد بیودہ سال کی عمر میں حفظ قرا ن کرم سے فارغ ہوئے۔ مولانا محداحسن سے ورسی نظامی کی تحمیل کی اور ۲۹۱۹ میں بریلی کالج سے انونس الس كيا- ١٨٠٠ بي كورننك اسكول مدايون مي تقرد ما سر مقرر بوسكة . . . . ٥ ٨ ١٨ مي الرا آباد يونيورسلي سع وكالت كا امتحان ورجداة ل مي ياسس كيا ، اسى سال انباله من رسال نبره ابتكال "كه بيثر ما مشرمقرر بُوسخ- ۲۸ مراء يس طازمت كاسلسلم منقطع كرويا اورمير تقييس وكالت كرن ليك ٩ ١٩٨٨ بين مولوي عبدالاحد نفشي متازعلى بن شيخ المجد على سے مطبع مجتبانی دہلی پانچسوروید میں خریدا کیونکم منشی ممتاز علی حجاز مقدس کو ہجرت کو گئے۔ مولاى عبداللمدمروم فيمطبع مجتباني كوبهت تزفى دى اور دراصل يبي مطبع إن كى شهرت و نيك نامى اور دولت والمرت كاسبب بنا- يبط يرايك معولى سا مطبع تقا، مولوی صاحب مروم نے اس کوبہت ترقی دی اور حبلہ ہی يرمطبع بر معفير مايك وبهند كے مشہور مطالع ميں شمار بونے لگا اور ايسانشرن يذير بُواكراج يك السرى سأكمة قائم ب ؛ ك موصوت نے مولوی بشیرالدین احمد ( المتوفی ۱۹۲۷) کی تصنیف" واقعاتِ دارالحکومت ل علودوم، مطبوعتمسى ركب اكره 1919 كصفحه 191 سيمونوى عبدالاحد كع بارس الد اقتباس يُون تقل كياسيد

يتم فا ول وفيره ك مرجي "ك

موصوف کی اِسی دریا دلی کے بارے میں بوسف بخاری کی کماب " بیروتی ہے" کے صفو ۱۱۳ ہے جامع مسجد دہلی کے امام شمس العلما سبدا مدصاحب کا ایک بیان پرونیسر محدالوب قادری کے نفل کیا ہے جوموصوف نے سرر بیج اثنا نی ۲۰ سوا ھر ۱۹ رستمبر ۲۰ م ۱۹۰ کو دیا تھا۔ اُس بیان کا اُسخزی حقد ہوئے قارئین ہے:

"قرم کے کاموں اور تعلیمی اواروں میں اُمضوں نے بڑی فرا فدلی سے جندے ویے علی گڑھ کالج ہو کہ اور انجین مؤید الاسلام کے بعد مدادہ تنے اور ہوئٹہ اِن کی مالی امراد کرتے رہے چکیم احمل فال کے طبیہ کالج میں نتیا ندار ضدمات اِن سے انجام پائیں یحکیم صاحب اُن کا عربجرا عرّاف کرتے رہے یہ کے

إِن حُبَادِمتْ عَل كے ساتھ موصوف كا بِرِلْشْ كُورَمَنٹ كے سائف كيا رويّہ تھا ؟ الكرزى حكومت اور عام مسلمانوں نے آپ كو كس خطرت ديكھا ؟ إِن تينوں سوالوں كا جواب مندرج ذيل عيارت ميں لائش كيے :

م پہلی جنگ عظیم ۱۵ میں ۱۹ میں مولوی عبدالاحد نے عکومتِ بطانیہ کی بے مثال خدمت انجام دی ۔ اِعفوں نے وار فنڈ میں دِ ل کھول کرچندہ دبا اور تقریباً تدلاکھ روید قرضہ جنگ میں دیا ۔ اِعفوں نے سِٹی دیکر وٹنگ جمیٹی اور سیسٹی کمیٹی کے مربی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِ ن خدمات کے صلد میں مربی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِ ن خدمات کے صلد میں مربی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِ ن خدمات کے صلد میں کے خطاب سے فوا دار ا

٧- دسمبر ١٩١٠ كومونوى عبدالاحد كانتقال مبوا- أس زماني ين

له محدایوب قادری پردنسیر : مولا نامحداحسی نافرتری ، مطبوط کرایی ، ص ما ۱ ۱ ، ۱۲۸ که این آن که این این این این ا

ظلافت کی تحریب زوروں پرتھی محکام رسس اورخطاب یا فتہ حضرات کو لوگ اچھی نظوں سے نہیں دیکھتے ہتھے ، للذالبعض لوگوں نے مولوی عبدالاحدم رحوم کی تدفین میں سخت رکاوٹمیں ڈالیں' یا کے

## ۱۱- میان نذرخسین دملوی

میاں نذر حسین دہلوی (المتوفی ۱۷۷۰ه هر/ ۱۹۰۲ ) موضع بلخوا مضافات سُوری گرهم الله مین نظر دہار) میں بغیرا ہُوئے ۔
اس مزیکر دہار) میں بغول مصنف ِ الحیاۃ بعدالمماۃ ' ۱۷۷۰ه هر ۱۵۰۸ء میں پیدا ہُوئے ۔
رضع بلخوا سیندوں کی لبنی تھی کئین حب طرح مولوی محداسمعیل دہلوی متحدہ ہندوستان کے شہرہ آ فاق علی ور وحانی خاندان لعبی خاندان عزیزی کولے والے ادرایک بھی تابل ذکر رکا نشان باقی ندرہا۔ اسی طرح میباں صاحب کی لبتی میں سیندوں کا ایک بھی گھر باقی ندرہا گورموف کے سوانے نگار کی تھریج کے مطابق وہاں صرف جولا ہے آباد ہیں۔ موصوف کا گورموف کے ساتھ میں آبدہ میں انتقال ہوا۔ نشاہ اسحاق وہلوی سے صدیت کی سندھا صل کی ،جس کے بارے ہیں پروفیسر محمد ایوب فادری گوں دفی طراز ہیں ؛

مون کزرجبن ولد جو ادعلی سورج گره صنایع مونگیر دیما ر) مین ۱۷۰ه/ هر همرام مین بیدا بئوت میلان بخوا - ۱۷۱ه/ هر همرام مین ولای بیدا بئوت میلان بخوا - ۱۷۱ه/ هر ادم مین وطن سے پوشیده طور پرصا دق پور پنیج و بان کچه درسی کتابین پر بیسی - ۱۸۲۱ هر ۱۹ مین و بلی مین پنیجے - بینجا بی کرا سے ب پر تصیب ادر نگ آبادی مین ظهر نے - مولوی عبدالخالق دبلوی ، اخوند تیر محد وقد این مولوی جد ترشن مولوی محد ترشن مولوی عبدالفا در دا میبودی (المتونی هر ۱۷ هر ۱۹ هر ۱۹ مر ۱۷ مین مردی محد ترشنی مولوی عبدالفا در دا میبودی (المتونی هر ۱۷ هر ۱۹ هر ۱۹ مین امرائیلی ، مولوی محد ترشنی مولوی عبدالفا در دا میبودی (المتونی هر ۱۷ هر ۱۹ هر ۱۹ مین امرائیلی نام در دا میبودی شاه مولوی کنام در دا میبودی سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی اجازت شاه محلویات شرف الدین دامپودی سے عبله علوم حاصل کید - حدیث کی اجازت شاه محلویات

المراوب قادري پردنسير: مولانامحداحسن نا نو توى،مطبوعه كراچى ، ص ١٦٥

دہوی دف ۱۷۹۲هر ۱۷۹۸هر ۱۹۹۰هر ۱۹۹ه مرام) سے حاصل کی۔ نواب مونوی حبیب آرگئی خاں نزوانی ، عبدالرحمٰن محدث پانی بتی کا ببان تکفتے ہیں کہ: - حبس روز شاہ محداسیاق صاحب ہجرت کرکے ججاز روانہ ہُوتے تو اُس روز نذر سی اُن کی خدمت میں حاصر بہُوت اور چند کتا ہوں کی اوّ لببت کی ایک ایک حدیث گرفتی اور گل کتا ہوں کی اجازت حاصل کی۔ شاہ صاحب نے ایک حجوظ کی غذر بہی وا فقہ لکھ دیا۔ اِس سے پہلے مدرس میں کھی بڑھنے کو نہیں آئے بھی سند حاصل کرنے میں اُن کی اُن کی رہونوی فضل سین بہاری کا عذر بہی وا فقہ لکھ دیا۔ اِس سے پہلے مدرس میں کھی بڑھنے کو نہیں آئے بھی نے نظار ، مولوی فضل سین بہاری کا عرف آنا اعزان کا فی سے بیان کیا ہے اور واقعے کو ضلط ملط کرتے ہُوتے اصلیت کا صرف آنا اعزان کیا ۔

"مولانا محداسحاق آنے ۸۵ ۱۲ ہجری میں ہجرت کی اور اُسی سندمیں ہوقت رخصت میاں صاحب کو اُن سے سند و اجازت بخر بری حاصل ہکوئی یا کہ موصوف کی سند پر اکثر علماء معز حن ہوا کرنے نئے کہ پتے تو ہلدی کی ذراسی گانٹھ ہے لیک بنساری بنے بیٹے ہیں۔ کہاں باقا عدہ سندو تدریس سے محروم ادر کہاں شنے الکل ہونے کا پروسیکنڈا۔ چانچے ایسے ہی ایک واقعے کا تذکرہ میاں صاحب کے سوانح نگار نے گوں

ایک روزمولوی احمد علی صاحب مرحوم سهارن پوری کومیا ب صاحب نے خفا کرکے فرمایا ، میں چیٹو اس نہیں دکھا تا ہوں ، خفا کرکے فرمایا ، میں چیٹو اس نہیں دکھا تا ہوں ۔ تم بعیشو میں صحاح بڑھا تا ہوں دیکھو روش محدثان رکھتا ہوں یا نہیں ؟ اکثرالیسے موقع پر شوخی طبع سے مددکو چیٹرا س کے لفظ سے تعبیر کرنے '' تے

له محدا يوب قا درى : تذكره رجال حيات سيدا حد شهيد ، مطبوعه كراچى ، ص٣٨٥ كله فعنل صين مهارى ، مولوى : الحيات لغدالمات ، مطبوعه ضيا ريس كراچى ، ١٩٥٩ ، ع ٥٩٥٠ تكه ايضاً : جس ٨٨ میاں صاحب نے ، ۵ ۱۹ مرا کی جگ آزادی کے وقت ایک انگریز ورت کی جان بائی تی ۔

ارھے تین میدنے اُسے اپنے مکان پر رکھنے کے بعد انگریزوں کے کمیپ میں بہنچا دیا تھا ۔ خصوصاً

اس واقعے کے بعداُن کی نگا ہوں میں برٹش گورنمنٹ اور حکومت کی نظر میں میاں صاحب کیا تھے ؟

یروفیسر محدالاب قاوری کے لفظوں میں ملائظ فرمائیہ:

" ، ۵ ۱۹ میں ایک انگریز خاتون کو پناہ دی ۔ ساڑھے تین میعنے بک رکھا ، جس کے

برلے میں ایک مزارتین مورو بیدا نعا م اور نوشنود ی سرکار کا سرٹیفکیٹ ملاجیس

زما ندمیں ( ۵ ۹ - ۲۹ ۱۹ ۱۹ ) وہا بیوں ( غیر مقلدوہا بیوں ) پرمقد مے بیل رہے تھے

میاں نذر حمین کو بھی مجتبیت سرگر دو و وہا بیاں احتیا طا ایک برس بک وا ولینڈی

کرجیل میں نظر بندر کھاگیا تھا مگر لیقو لی مولف الحیاد الحیادة و فا دار گورنمنٹ کے

نابت بہوئے اور کوئی الزام ثابت نہ ہوسکا بحب میاں نذر حسین چ کو گئے تو کمنز

وبلی کا خط ساتھ لے گئے گورنمنٹ انگات یہ کی طرف سے ۲۲ جون ، ۹ ۱۹ کو

شمس العلما سرکاخطا ب طا سروا اکتوبر ۲۰ وار کو دہی میں انتقال مجوائے ل

خطاب طنے کے واقعے کو موصوف کے سوائخ نگارنے بھی بیان کیا ہے۔ جینا پنہ وہ کھتے ہیں:

• گورنمنٹ انگلئید کی طرف سے ۲۲ جون ، ۹ ۱۹ء مطابق ۲۱ محرم ۱۳۵ ھر ووز

سیٹ نبہ کو ملا ۔ جن لوگوں کوشینج کے ویکھنے اور کچھ دنوں بھی سا نھد ہنے کا شرف

عاصل ہے وہ اچھی طرح سمجے سکتے ہیں کہ عموماً خطاب پانے والے خطاب کے لیے

جو کچھ کرنے ہیں آپ کی طبیعت میں بالفطرۃ اکس کا ما دہ ہی نہ تھا۔ وہ تدین ، نہ و

تقویٰ کی اور ورولیشی میں جس طرح تا بہت قدم اور ستقیم الحال سنے ویسے ہی ان امور

کی جانب سے نہا بہت ہی لوا الح اور بے پر وانتھے۔ معلوم مجوا کرجس و قت کمشنر

و بہی نے بچکم کیفٹ نمٹ گورز نیجاب ، گورنمنٹ کی طرف سے اِس خطا ب کی خبائیے کو

وی ، اِس سے ایک منٹ آگے میاں صاحب کے وہم و کمان میں بھی کہی بی

بات نبین ا فی تھی کدیں اس عام لقب سے ملقب ہول گا اورحب لوگ خلعت خطاب کے ساتھ میاں صاحب سے اور آیے کوا سے آگاہ کیا تو آپ نے فرایاکہ سم غریب اومی خلعت وخطاب لے کرکیاکریں سے وخلعت خطاب تو بڑے آ دمیوں کو ملنا جا ہیںے ۔ ہم کو دنیا لاحل ہے۔ لبدا س گفت و مشنو د کے آپ نے اِسی فدر فرمایا ؛ اچھاآپ ماکم مبو ، جومیا ہو کہوائ کے حب میا*ں تررسین صاحب کے* وفا دار حکومت نابت ہونے کی بان چل کلی ہے تو کیوں نہ السسليدين موصوف كے سوائح نكارى سے يوجياجائے ؛ چنانخدو مكفة مين : " اسی کے سامقہ یہ تھی بتا دینا عزوری ہے کہ میاں صاحب بھی گورنمنٹ انگلٹیہ کے کیسے وفا دار سے - زمانہ عذر ، ٥ ٨ ١٦ ميں حب كه و بل كے لعض مقتدر اور بیشتر معمولی مولولوں نے انگریز برجها د کافتولی دیا تو مبا ب صاحب نے نداس يرد ستخط كيانه فهر - وُه خو د فرمات فنف كه ; ميال وه ملزتما ، بهادرشا بي ندتمي -وہ بحارہ بوڑھابا دشتاہ کیاکڑا بحشات الارض خاند برانداروں نے تمام و بلی کوخواب ، وبران ، ننباه ا در برباد کردیا به نشرا نیط امارت وجهاد با کل مفقود تنه يم نے نو اُنس فتو بيرو شخط نهيں كيا ، حمر كيا كرتے اور كيا كھتے ؟ مفتى صدرالدین خان صاحب چکرین آگئے - بها در شاہ کو بھی تھیا یا کہ انگریز وں الانا مناسب نهیں ہے مگروہ باغیوں کے ہاتھ میں تھے تنی ہورہے تھے، کرتے どとく ごりんず

مولوی محد اسمعیل نے جس داؤ د ظا مری و الے فتنے کا سنگ بنیا دہمی دکھاتھا ،اُسی ترک اتھا میں ترک اتھا میں ترک اتھا میں ترک اتھا میں تھا ہے تھا کہ میں اندیز میں د طوی نے موصوت کے بعد کھل کر سر رہتی کی اور اس طرح غیر مقلدی کا ایک علیجہ و فرقر معرض وجو د میں آگیا - علمائے اسلام نے سمجھا نے بچھا نے اور ردّ و تردید کے

له فضل حسبن بهاری ، مولوی : الحیات لبدالمات ، ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ کله ایضاً: ص ۱۸۰

ر بیخوب اپنافرلینداداکیالیکن موصوف پر کوئی از نه گهوا او دعکومت کی سربیستی میں بے قہار ہی دورتے ہا گئے دہے۔ ۱۳۰۰ حریف میں ان اور کی از نه گهوا اور مکومت کی سربیستی میں بے قہار ہی دورتے ہا گئے دہا تھے موصوف نے اپنے خدا و نیونین ، کمشز دہلی سے چھی حاصل کی جو الحیات بعدالمات کے سفر ۱۳۹ باگریزی میں درج ہے۔ وہاں اُسس کا ترجمہ یوں کیا ہے :

مولوی نزرج بین دہلی کے ایک بڑے متفندرعا لم ہیں ، حبضوں نے ناذک وفتوں میں اپنی و فاد اری گو د نمنظ برطانیہ کے ساتھ تا بت کی ہے۔ وہ اپنے فرعن میں اپنی و فاد اری گو د نمنظ برطانیہ کے ساتھ تا بت کی ہے۔ وہ اپنے فرعن دیارت کعبے کے اور اکرنے کو کمتہ عبانے ہیں۔ میں اُمبیکر نا گہوں کر حب کسی برشش گونرظ اُسے دیارت کو مد دچا ہیں گئے وہوگا کی کو مد د دے گاکیو کم دورے کا کورک کا مل طورسے اِس مدے کے اور کی کورک کا کی کورک کا کی کورک کا کی طورسے اِس مدی کے

ستق میں۔ دستخطیے۔ ولی رطر بعد ط بنگال مردی کمشنز دہلی وسیر نگنڈ نٹ

ماراگست سرماء" ل

موں ف نے دوسری چیٹی اس انگریز افسرسے حاصل کی تھی، حس کی بیوی کو میاں صاحب نے عصر ان کی جنگ آزادی میں ساڑھے تین ماہ اپنے گھر ہیں دکھا اور اُسس کی جان بچائی تھی جنا نچر سوائع نگار نے نکھا ہے :

"دوسری حیثی مسلسینس نے بنام کونسل مقیم جدّہ کے دی ، جس میں آ ب کی نیر خوا ہی زمانہ غدر کا مفقتل بیان نیا۔ اُن خوں نے برجی جنا دیا تھا کہ اُن کے مخالفین بھی بہت ہیں اور اُن ہیں سے بعض مکی معظمہ میں بیماں سے بھاگ کر مقیم ہوگئے ہیں۔ مشرکسینس نے برجی استدعا کی ختی کہ برلٹن گورنمنٹ کانسل کا فرص ہے کہ اِن کو اِن کو اِن کے مخالفین کے نشرو فساد سے بچا ہے۔ یہ چیشی برلش کا نسل مقیم جد ہے کہ اِن کو اِن کو اِن کے مخالفین کے نشرو فساد سے بچا ہے۔ یہ چیشی برلٹن کا نسل مقیم جد ہے گئے۔ یہ چیشی برلٹن کا نسل مقیم جد ہوگئے۔ یہ چیشی برلٹن کا نسل مکھی۔ کے بہت ہے ہا سے بیا سے در ایس کے نشرو فساد سے بچا ہے۔ یہ جیشی برلٹن کا نسل مقیم جد ہوگئے۔ یہ خیشی برلٹن کا نسل مقیم جد اُن کے اپنے باس دکھی۔ کے بیان کی میں میں میں کے نشرو فساد سے بچا ہے۔ یہ جیشی برلٹن کا نسل مقیم جد آ

له نصل حين بهاري، مولوي: الحيات بعدا لمات ، ص ١٨٠

له ايفناً ؛ ص.م ١ ، ١٨١

میاں صاحب سے محد موس میں باز پرکس بڑوئی، تو حاکم محد معظرے ساسنے موصوف نے پر بیان دیا :

" مہندوستان میں اس وقت انگریزی حکومت ہے۔ وہاں ہر خدم والا آزادی کے ساتھ آپنے شعار خدم ہے اوا کرنے کا مجازہے کوئی مسلمان مذہبرے دوکا جاتا ہے نہ جماعت سے اور بہاں اسلامی سرزمین اور مسلا بوں کی حکوم میں ہم لوگ طوا فِ کعبر اور جمعہ وجماعت سے محبور ہیں۔ اس کے بعد هسم یہ کھنے شعد عدور ہجھے جاتیں کہ انگریزی گور خمنط مندوستان میں ہم مسلانوں (وہا ہوں) کے لیے خدا کی رحمت ہے '' کے

میاں صاحب اپنے غیر مفلد گروہ کے سر رہبت اور شیخ اپل تھے۔موصوف کے وستِ داست اور فعّال کا رکن مولوی محمر سین بٹالوی تھے۔ اِس سیسلے میں بیرو فید مرحمد اتّج ب فادری نے یُوں کھا ہے۔

موں محترمین بٹا اوی کی ٹوری پالیسی بین شمس العلمام ، شیخ التکامی س نزر عین مدومعا ون بکد سرریست ومرخل دے اور صادق پور کے بجائے مرکز قیاوت و بلی اور لا ہور نتقل ہوگیا۔ پھر ببیبو بن صدی کے آغاز پر دسمبر ہ ، وا میں بمقام آرہ دہمار ) آل انڈیا المجدیث کا نفرنس وجود میں آئی ، جس کے سب نُعَالَ کا رَکَ مُولا نا ابوالوفاء تنا 'المتدامر تسری تنے۔ المجدیث کا نفرنس کی پالیسی بھی کم و بشیں مولوی محمد عین بٹالوی کے انداز پر دہی '' کے
کم و بشیں مولوی محمد عین بٹالوی کے انداز پر دہی '' کے

حزوری ہُواکہ مولوی محرکمین بٹا لوی کا انداز معلوم کیاجائے تاکہ اس جماعت کے مرربیت میاں نذرجین وہلوی کا حکومت کے بارے میں اور مجمی واضح نظریہ سامنے آجائے۔

## ۱۷- مولوی محرحبین شالوی

مولوی محدت بن بنا یوی (المنوفی ۱۳۳۸ ه/۱۶ )حقیقت بین اس جماعت کی پالیسی کے علم دار بین حس کی ایست کی اینے دوز اوّل کے علم دار بین حس کا سنگ بنیا دمولوی محداسم لیل و مولوی محداست کی اینے دوز اوّل سے ۱۹۲۰ء یک وہی پالیسی رہی جومولوی محکومین بنا یوی نے اختیار کی ۔ چنا بخر غیر مقلد حضرات کے رگر دو، نواب صدیق حسن خال فنوجی بجو پالی نے اس سلسلے بین کھا ہے:

"ه ، مراء میں مولوی محرکسین سرگروہ موصدین لامور ، بجواب وسوال ومسئلہ اور اس فترے کے کر آیا بنفا بلہ گور نمنٹ ہند ، مسلمانان ہند کوجہا دکرنا اورابنی مذہبی تقلید میں ہتے باراشانا چاہیے یا نہیں ، برجواب دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ جہا و جنگ مذہبی بمقا بمہ رئیش گور نمنٹ ہندیا بنفا بمرائس صاکم کے کرحس نے آزادی مذہبی دے رکھی ہے اور از روتے شراحیت اسلام عوماً خلاف و ممنوع ہے اور و کو لوگ جو بمقا بدر رئیش گور نمنٹ ہندیا کسی اس بادشاہ کے کرحس نے آزادی مذہبی وی ہے منظا بدر شرق گور نمنٹ ہندیا کسی اور مذہبی جہا دکرنا چاہتے ہیں ،گل ایسے مذہبی بی اور شتی سزا کے مثل باغیوں کے نئوار ہوتے ہیں ۔

پیمرمولوی محرسین نے اپنے اس دعویی اور جواب کی تصدیق بیں گل علما ،

ملک پنجاب واطراب مهند کے پاس اپنے فتوی جوابی کو جیج دیا اور اچی طرح سے
مشتہر کیا اور گل علماء مهندو ملک پنجاب سے اس بات کی تصدیق بیں افرار مُہری .

اور دستخطی کرالباکہ عموماً مسلمانا ن مہند کو مہتیا راٹھانا اور جہا د بقالم برلٹش گورنمنٹ مہند کرنا خلاف سئد سنت واہمان موقد بن ہے۔

ادر نیز کل علمائے ملک بنجاب و مہند نے تا تبد تول مولوی محرصین کی ، کی ادر پیا ادر پیا ادر پیا ادر پیا ادر پیا کما ہے اوس سے اپنی اپنی رائے اسلامی وایا نی سے اس فتوے کو قبول کما ہے ادر جانا ادر مانا ہے کہ بقابہ کو دنمنٹ مهند فرقد موحد بن کو مهنیا دا کھا نا '

خلات اسلام وایمان کے ہے۔

کیمرولوی محرصین نے اس بات کی استدعا کی تھی کہ وہا بیان مکہ مرزارہ کے نزدیک ایک معام ایلمی بنرلید مسلمانا ن سنبد کے صیاحا بئے اُور وہ مع اس فتولی کے جاکرائس ناسمجہ کو مطلع کر دے کرجہا دیتھا بدبرٹش گورنمنٹ ہند کے ممنوع ہے اُور نیز کون کو آگاہ کو دے کرجہا دیتھا بدبرٹش گورنمنٹ ہند کا اُن کی اِسس نافہمی کے خوزیزی و قال وجہا دیرین تا کہ می کے خوزیزی و قال وجہا دیرین خان این ہے اور سب کا گناہ کون کے سریر واد درشری ہے اور جا دیرین خان کو نیز نوا ہی کا کون اُن مخال ضرافیوں اسلام وشریعیت حقا کرنا ، خلاص طریق اسلام وشریعیت حقا کے ہے ، اِس لیے کون کوخیرخوا ہی کا گورنمنٹ ہیں دیریس اسلام وشریعیت حقا کے ہے ، اِس لیے کون کوخیرخوا ہی کا گورنمنٹ ہیں۔ یہ اِس کے کورمستعد میں برام مستعد دہنا میا ہے ہے ۔ اُس کے کورمستعد دہنا میا ہے ہے۔ اُس

موری محرسین بالوی نے اپنے فتو ہے میں انگریز کے خلاف ہماد کرنے کو ایمان اوراسلام
کے خلاف قرار دیا ہے اور الیسا کو نے والے نر مرف موصوف کے نز دیک بلکہ مولوی محرصین بالوی
اور میاں نذر سے بن دہوی کی تصدیق و نا تبدکر نے والے علمات المحدیث سے نزدیک باغی اور
مستوصب سز اہیں۔ برسبیل نذکرہ یہاں جا ب غلام رسول مہر کی تحقیق پر ایمان لا نے والول کی
مستوصب سز اہیں۔ برسبیل نذکرہ یہاں جا ب غلام رسول مہر کی تحقیق پر ایمان لا نے والول کی
مدمت میں ایک گزار ش ہی عیش کر دی جائے - دہ گزارش بیر ہے کہ نمام غیر تقلدین علماء کے اس
متفقہ فتو ٹی کی دوشنی میں سوچے تو سہی ااگر اپ مہرصاحب کی بیروی میں ستبراحمدصاحب اینڈ
مینی کے جما دکا گرخ انگریز ول کی طرف بھی کرنا جا جتے ہیں تو بخوشی کھیے لیکن ہس صورت میں
عملہ و با بی علماء کے نز دیک وہ حضرات باغی اور ستی سز ابنے ہیں اور اون کا یہ اقدام اسلام
اورایمان کے خلاف قرار با تا ہے - اگر ایس فتوے کو نا قابل اعتبار سمجھا جا سے تو ایسا کرنا غیر تقلد

اب قارتین آرام، مهرضاصب کی تفیق پرایان لاکرستدا عدصاصب کے جها دکا گرخ انگریز دن کی طرف کرنے والے حفرات اور علما کئے المحدیث ، یہ سارے حفرات اس امرکا

له صديق صن فان تفوجى عبويايى، واب: ترجان ولم بي،مطبوعه امرت سر، ص ١٢٠

نيد زالين كم :

بعدری استراد می استراحمد ما مین کوستیدا حمد ما مین کی میاد کا دُخ حقیقناً انگرزوں کی طرف تھا۔

ا ملائے المجدیث فرماتے ہیں کہ انگرویڑوں کے خلاف جہا دکرنا اسلام اور ایمان کے خلاف جہا دکرنا اسلام اور ایمان کے خلاف اور ایمان کے خلاف اور ایمان کے خلاف اور ایسا کرنے والا مزا کا حقدار اور باغی ہے .

مونوی محصین بٹانوی کے مذکورہ فتوے کے بارے میں پر وفیسر محد ابوب فادری کی تحقیق

"مولوی محرکسین بٹالوی نے سرکار برطانیہ کی وفاداری بیں جہا دکی منسوخی پرایک مستقل رسالہ" الافتصاد فی مسائل الجاد" ۲۰ ۱۲۹ هر میں تکھا - انگریزی اورع بی زبا نوں میں اس کے ترجعے بھوتے - بیر رسالہ سر جارلس ایجی سن اور سرمیسیل ٹل گورزان بنجاب کے نام معنون کیا گیا مولوی محرکسین نے اپنی جاعت کے علما کی سے راتے لینے کے بعد ۴ ۹ مار میں رسالہ اننا عذال نہ کی جلد دوم شمارہ گیا ہ میں بطوخ میٹیا تلے کیا ، بھر مزید مشورہ اور تحقیق کے بعد ۴ ۲۰ ۱ ه میں با صالط سے کی صورت میں شاتع ہوا " ا

موصون کے مذکورہ فتو ہے کے متعلق جنا ب مسعود عالم ندوی کی را ہتے کی اس طرح ہے: "معتبر اور تُقدراویوں کا بیان ہے کہ اِسس کے معاوضے میں سرکار انگریزی سے اِنھیں جاگیر ہمی ملی تھی۔ اِس رسالے کا پہلا حقیہ بیٹین نظر ہے۔ پُوری کتاب تحرایث

#### تدنس کاعب وبزیب نمونہ ہے ؟ ک

مولوی محرصین با لوی اینے اس فتو پر بے مدنازاں تھا در اِس کے ذریاحے دہ اپنی ذات کو اُور اپنی جامعت کو برشن گور نمنٹ کے خیر خوا ہوں ہیں سب سے متیا زد کھانے اور تابت کرنے پرائے ہوئی ہیں سب سے متیا زد کھانے اور تابت کرنے پرائے ہوئی ہیں ایک کا زور لگار ہے تھے موصوف کے رسا لہ ا اُساعۃ السنے "لا ہور ؛ جلد م کے صفحہ ۲۹۲۰۲۱ سے پر وفید محدالیوب قادری نے اُن کا اِسی فتو ہے کے سلسے ہیں ایک بیان گور نمنٹ اور ملک کے خیر نوا ہو رہ نے محمد کو ایس ہوئی جہا د) کے رسائل گور نمنٹ اور ملک کے خیر نوا ہو رہ نے محمد کے بیں لیکن جو ایک خصوصیت اِس رسالے ہیں ہے وُہ آج پہک کسی تالیف میں باتی نمیں جاتی ۔ وُہ یہ ہے کہ بر رسالہ عرف کا خیال نمیں رہا ، اِس گو وہ کے بیاد کو اِس سے ایسے آراء کا توافی ظاہر کیا ۔ اِس توافی رائے کو حاصل کرنے کے لیے مؤلفت (محرصین بالوی) نے عظیم آبا و باب توافی رائے کو حاصل کرنے کے لیے مؤلفت (محرصین بالوی) نے عظیم آبا و باب ایک سفر کیا بھی ایس رسالے کی منعد د کا بیاں ادسال کر کے کیا وافی حاصل کیا ۔ اِس کو د نمیں بہنچا و ہاں اِس رسالے کی منعد د کا بیاں ادسال کر کے توافی حاصل کیا ۔ اُس کو د نمیں بہنچا و ہاں اِس رسالے کی منعد د کا بیاں ادسال کر کے توافی حاصل کیا ۔ اُس کو کینٹ کو اُس کی ایس اور کیا ہوں کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہوں ایس رسالے کی منعد د کا بیاں ادسال کر کے توافی حاصل کیا ۔ اُس

گوں نوکتے ہی علماء برشن کورنمنٹ کے کالاکار بن کرخفیہ بااعلانیہ حمایت کا دم محرتے اورانگرزوں کے تئیز یہ منصوبوں کو پایڈ بھیل کہ بہنچانے میں اپنی پوری بوری صلاحیتوں کو بروٹے کارلا رہے متھ کیکن انگریز کی علی الاعلان ، فونکے کی جوٹ متوا فقت کرنے ، جہا دکو منسوخ قرار دینے ، انگریز کے منی الغوں سے محکولین میں مولوی محرصین بٹالوی ، مرزا غلام آحسمہ قادیاتی اور مستلے حفول محل علی گڑھی سب سے مماز ہیں۔ بہنیوں حضات آب میں توایک دُوسرے کے خلاف ہیں ہیں میں مطور پرموصوف کا ایک بیان ملاحظ ہو، بھے پر وفید محمد التجب فا دری نے "اشاعة السند" لاہوں طور پرموصوف کا ایک بیان ملاحظ ہو، بھے پر وفید محمد التجب فا دری نے "اشاعة السند" لاہوں

که مسود عالم ندوی: مندوستان کی پهلی اسلامی توکید ، مطبوط راولپنتری ، ۱۳۹۸ ه ، ۱۳۹۵ که محد ایوب فا دری : مقدمه حیات سیداحد شهید ، مطبوعه کراچی ، ص ۲۵

عد، شاره و کے صفر ۲۹۲ سے نقل کیا ہے:

"إسس گروه المجديث كن خرخواه و و فا دار رعايا برشش گورنمنظ بهون پرايك برى ده شن اور قوى دليل بيه كريه بوگ برشش گورنمنځ كو ريم عايت رهن كو اين قومى اسلامي سلطنتوں كے مانخت رهن سے بهتر بيجتے بين ادر إس امركوا پنة قومى وكيل، اشاعة السند كه ذرايع سے جس كه نميروا ، علد ۱۹ مين إسس امركا بيان مُواب (اور دُه نمير مرايك لوكل گورنمنظ اور گورنمنظ آف ان لايا مين بين چكا هي گورنمنظ پر بخو بي فام اور د دلل كريك بين ، جو آج يمكسي سلامى فرق د مايا گورنمنظ بر بون فل مرنين كيا اور نه أننده كسي سے الس كه ظامر بون

روی محدا معلی داور کا دارتی کی بیدا کرده جاعت (غیر تقلد و با بی ) اینے دوز اق ل ہی سے برشن گرفت کی خیرخواہ اور و فا دارتی لیکن انگریز و ل کے بنیاب بر فالفن ہوجانے کے بدر سیار حب کے بعد سیار حب کے بعد کا دو باری تھے کے جا برخلفار کا انگریز و ل سے کرار ہوا، اُن کی گریک کو مٹایا گیا ، ماری کی از بی کا کہی ہو با کی کا میں کہ مورت سے نا داخلی قدرتی امری البین ایک طوف راننے کا اسمی بنی بنیا تو کو و مری طرف موری محرصین بٹا اوی کی فعمائن بنیج بین نیک کوری اور خیرخواہ بن کر اس کے استحکام وقیام کو اینے لیے نعمت برائش گورنمنٹ کی و فا دار و خیرخواہ بن کر اس کے استحکام وقیام کو اینے لیے نعمت فرا خرور و باوی گون فعمر نیج بین اور کر مناف خود جا نی ہے کو اس کے کیسے فرما نبروار ، مطبع اس گروہ کو دی ایل حدیث نے کس قدر نسیم کیا ہے اور اُس کے کیسے فرما نبروار ، مطبع اِس گروہ کے دوگ ہیں ۔ اِن کا در دا نیوں ہیں شر کے کہ مسلمان این گورنمنٹ کا سا تھ دیتے ہیں ادر کھی اُن کا کار دوا نیوں ہیں شر کے کہ مسلمان این گورنمنٹ کے خلاف تھے جی جاتی ہیں ۔ یک کا در دا نیوں ہیں شر کے کہ مسلمان این گورنمنٹ کے خلاف تھے جی جاتی ہیں ۔ یک کا در دا نیوں ہیں شر کے کہ مسلمان این گورنمنٹ کے خلاف تھے جی جاتی ہیں ۔ یک کا کہ کا در دا نیوں ہیں شر کے کہ منیں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف تھے جی جاتی ہیں ۔ یک کے خلاف کے خلاف تھے جی جاتی ہیں ۔ یک کا کہ کا کہ کا در دا نیوں ہیں شر کے کہ کی میں میں شر کے کہ کی میں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف تھے جی جاتی ہیں ۔ یک کا کہ کا کہ کا کہ کی کورن کی کورنمنٹ کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے کا کہ کورنمنٹ کے خلاف کے خلاف کی کورنمنٹ کے کا کہ کورن کے کا کہ کورنم کورنمنے کے خلاف کے خلاف کے کا کہ کورنمنا کے کا کورنمنا کے کا کہ کورنمنا کے کا کورنمنا کے کا کورنمنا کے کا کورنمنا کے کا کورنمنا کی کورنمنا کے خلاف کے کورنمائی کی کورنمنا کے خلاف کے کا کورنمائی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کی کورنمائی کورنمائی کی کورنمائی کورنمائی کی ک

له الاب قادری: مقدمه حیات سیدا حدشهید، مطبوعه کراچی ، ص ۲۷ گه مرت و بلوی مرزا: چیات طبیبه، مطبوعه لا مود ، ۲۷ ۱۹۶، ص ۲۹۷ مولوی محرحسین بٹا لوی نے ملکہ وکٹوریہ سے شبن عوبلی پر برٹشن کو رنمنٹ کی بارگاہ میں ان نذرانهٔ عقیدت نجها ورکه نے کی غرص سے جوالپر دیس میش کیا تھا انسس کا ایک اقتباس "متّناع الربّ لا ہور، حلمہ ، شمارہ ، کے صفحہ ۵ ، ۲ ، ۲ سے بیر وفیسے محدالی ب قادری نے بُوں نقل کیا ہے ، " پرند مبی آزادی اِس گروه کوخاص کر اِسس سلطنت میں حاصل ہے بخلاف دورے اسلامی فرقوں کے کہ اُن کواورا سلامی سلطنتوں میں بھی بیا زادی ما عسل ہے ، اِس خصوصیت سے فین ہوسکنا ہے کہ اِس گروہ کو اِس سلطنت کے قیام و استحکام سے زیادہ مسرت ہے اور ان کے دلسے بارک باد کی صدائیں زیادہ زورك سائدنوه زن ين ك اسی سلسلے میں پر وفعیہ مرحم الوب قا دری کا یہ بیان مجی دلحییں سے خالی نہیں ہے: "إسى طرح لارد لأون والسرات مبندكي سبكدوشي برجاعت المحديث في ایک خوشا مداند ایگر سس دیا ، حس برسب سے بیکے شمس العلماء میا ن نذر سین کے دستخط ہیں - اِس کے بعد الوسعيد تحريب وكيل اہل حدیث ، ولوي احمد اللہ واعظ ميرن لي كمشز امرت بسر، مولوى قطب الدبن ميشوا ئے ابل عديث روير، مو بوی حافظ عبداللهٔ غازی پوری ، مولوی محد سعبد بنارسی ، مولوی محد ابراسیم آده اورمولوی نظام الدین منتوائے المحدیث مراس کے دستخط ہیں ؛ کے مولوی محداکسمعیل دہلوی اور سیرا عدصاحب نے اپنی اِس نوزائیدہ جماعت کانام "محمدی كروه المحاتها خلفاء كا دوراكيا توايف ليه موحدين اورمسلانون كومشركين بنا في تعليمن محدبن عبدا لوہاب کے نقش قدم پر چلنے کی بنا یر متحدہ ہندوت ان کے مسلان بھی ایھیں اہل ج كى طرح " و يا بى" بى كها كرتے تھے . حب مقدم انباله كے تحت انگر زوں نے اپنے خاند زادو کی گوشمالی نشروع کی ، جواب انگریز و آگویمی آنگھیں دکھانے لئے تنے۔ اِس کیڑ دھکڑسے وہالی

له محدایوب قادری: مقدم حات سیدا حد شهید، مطبود کرایی، ص ۲۰ که ایمناً: ص ۲۰

هزات گھبرا اُسٹے۔ اِس موقع پر مولوی محرسین بٹالوی کا م آئے۔ ایک طرف اُ منوں نے عکومت میں فیضے کی آگ اپنی خوشا مدانہ روش اور کا سراسیں کے پانی سے سرسیتہ احد ضاں کی طرح بجھانی فروع کی اور دُوسری طرف اپنی پُوری جاعت کو حکومت کا وفادار بنا دیا۔ اِس جاعت کے طقے برومسلانوں نے وہا بیت کی چیٹ لگار کھی ختی ، اُسے المی صدیت حضرات کے وکیل مولوی محرسین بنالوی نے اپنی میں مولوی محرسین بنالوی نے اپنی نے کی کوشش کی اور اپنی جماعت کا نام بنالوی نے اپنی طرح ران منکرین فقر و تقلیم اِنْم رنے من طرح منکرین مقر و تقلیم اِنْم رنے اِن منکرین فقر و تقلیم اِنْم و یا۔ مثلاً ؛

المعنوں نے ارکانِ جاعت المی صدیت کی ایک و تعلی درخواست بیفٹندط گورز پنجاب کے ذریعہ و السراتے ہند کی ضرمت میں روانہ کی ، اُسس درخواست پرمر فہرست بنتمس العلما مربیاں نریج بن کے دستخط سے گورز پنجاب نے وُہ درخواست اپنی نائیدی تحریر کے ساتھ گورنمنٹ آف و انڈیا کو جیج دی۔ وہاں سے صب ضابط منظوری آئی کہ اُئندہ وہ اِبنی کے بجائے م اہل حدیث کا لفظ استعال کیاجائے ۔ لیفٹنٹ گورز رہنجا ب نے اِس کی باقاعدہ اطلاع مولوی تحریر بین کو دی۔ اِس کا مرزائس کی طرف سے ہ اراکست مولوی تحریر بین کو دی۔ اِس کا طرح کو رنمنٹ مدرائس کی طرف سے ہ اراکست

٨٨٨ ٤ كو بذرليد خط نمبر ١٢٠ ، كو زنسن بنكال كي طرف عندم ماري ١٨٩٠ كو

بزرلیے خط نمبر ۱۵۱، اکور گورنمنٹ کو۔ بی کی طرف سے ۲۰ جولائی ۸۸۸ او کو بذریعیر خط نمب ۸۸ س گوزنسٹ سی۔ پی کی طرف سم اجولائی ۸۸۸ او کو بذریعیس

خطفر، به ، اورگوزمنط مبیتی کی طرف سے ۱ ارائست ۸ ۱۰ او کو بذرایع خط نمبر
۱ س امر کی اطلاع مولوی محرصین بٹا تو ی کو ملی کا له
موصوف کے ذکورہ بالابیان کا ماخذ رسالہ اشاعة السند الابور ہے ۔ اِسس کی ،
کائید میں سیرت تناتی مطبوعہ کو جرانوالہ ۲۵ ۱۹ کے صفحہ ۲۵ سے مولوی عبدالحجید خاقم سوم دری
کائید میں سیرت تناتی مطبوعہ کو جرانوالہ ۲۵ اواء کے صفحہ ۲۵ سے مولوی عبدالحجید خاقم سوم دری

" (مولوی محرکت بن بٹالوی) نے اشاعۃ السند کے ذرایعہ اللِ حدیث کی بہت محکت کی-لفظ" وہا ہی" آپ ہی کی کوئٹ نش سے سرکاری دفا ترادر کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہلِ حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا . . . . ، (آپ نے) حکومت کی ضدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر باٹی ۔ " ہے

## ۱۳ - مولوی نواب صدیق حسن نماں قنوجی

آپ ۱۹ رجما دی الا ق ل ۱۷ م ۱۷ ه/ ۱۲ مرا کتوبر ۲ م ۱۹ کواپنی ننهال بانس بریلی میں بیدا بھوتے۔ پچر عوصہ بعد ان کی والدہ محترمہ قنوج چلی کئیں جو موصوت کا آبائی وطن تھا۔ در سی علوم مفتی صدرا لدین و ہلوی سے حاصل کیے ، تنفسیر و حدیث و غیرو علوم فاضی حبین انصاری مشیخ عبدالحق ہندی اور مولوی محد لیفقوب و ہلوی سے حاصل کیے ۔ پیطے جو بال میں ملازمت کی بعدہ ۸۸ ۱۱ ه/ ۲ ، ۱ - ۱ - ۱ / ۲ میں تربیت بجو بال کی شوہری و نیا بت کا مترف مجھی مل گیا۔ والی اور خان بہا دری کے خطاب سے بھی سرفراز بھوئے۔ میاں نذری سین و بلوی اور مولوی محد حسین اور خان بہا دری کے خطاب سے بھی سرفراز بھوئے۔ میا ان نذری سین و بلوی اور مولوی محد حسین بڑا لوی کے ممسلک و ہم مشرب نے ۔ تصنیف و تا لیف کے و دیلیے اور شان نوابیت کے بلوقے پر اپنی جاعت کی برٹرین معنوط کرتے دہے ۔ انگریز دوستی میں بڑھ چرٹھ کر محقہ دار رہے ۔ ۱۵ مرا

"خِنائِج عَدُر دلینی جنگِ آزادی ۵۵ ۱۸) میں جیندلوگ نادان ،عوام النامس' فتنه دونسا دیر آماده موکر جهاد کا حجوظ موٹ نام لینے منگے اور عورتوں اور بچوں کو ظلم و تعدّی سے مار نے سکے اور گوٹ مار پر ہاتھ دراز کیا اور ہوا لِ رعایا اور پرایا پرغصبًا قالصِ ومنصرت ہُورئے اُسٹوں نے خطائے فاحش کی اور قصور ظاہر' اِس لیے کہ قرآن وحدیث کے موافق کہیں منرطیں جہاد کی موجود نر تھیں' سولئے سودائے خام اور خیالی بلاؤ حکومت رانی اور ملک سنانی کے اُن کے و لوں میں اور مغزوں میں سائے اُور مغزوں میں سائے اُور مغزوں میں سائے اُور کے سقے۔ ہم نہیں جانتے کہ اُن میں سے کسی جماعت اُور سٹ کرمیں خلوصِ نیت اور اِلی طینت اور انھا ن واجبی اور تبعیت مذہب اِسلام ہوا یا کے

موسوف کی نظر میں ۱۵۵ م ۱۸ کی جنگ آزادی سراسرایک فتنهٔ دونسا دیتھا۔ جنانچہ تصریح کرتے ہیں کر:

"آج کل عام مسلمان جن کوعلم دفہم سے بہرہ نہیں بکداکٹر ارباب دُول و حکومت جنین اسلام کی خوبیوں سے اورا بیان کی باتوں سے بالکل وا تعنیت نہیں، حس کو جہا جہا جہجور ہے ہیں، وہ حقیقت میں فتنز کے سوااور کچھ نہیں تھا 'ڈکے

ای سلسلے بیں موصوف کوں اپنا عندبہ ظا مرکزتے ہیں:

معن کاجی چا یا اوراً سس کو وسوسٹرسر داری نے گھیا، و کہی سر کا رہے باغی ہوکروٹ نے کھیا، و کہی سر کا رہے باغی ہوکروٹ نے کو کھڑا ہوگیا اور اس را اٹی کو جہا و کھرایا، حال کدوُہ جہا و نہ تھا،

مرا سرفتهٔ تقاراً که

ی جنگ آزادی ، ۵ مراء سے بارے بیں موصوف نے گوں نوابی فیصد صاور فرمایا ہے:

\* بنا وت جو ہندوستان میں بزمان نندر بُرنی ، اُسس کا نام جماور کھنا اُن لوگوں کا

کام ہے جواصل دین اسلام سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈوا لنا اور امن اُٹھا نا

پماہتے ہیں ؛ کئے

بی سلان ن نے ، ۵ مراء کی جنگ آزادی میں حصتہ ن ، بایا ، جو آنگریز کی غلامی کا جُوا اپنے کندھوں سے اُنار کر تھینیک و بناچا ہے سے چیوط اکر اُناد نصنا میں سانس لینا چا ہے تھے اور جواپنے ملک کو غاصب انگریزوں کے پہنچے سے چیوط اکر اُزاد نصنا میں سانس لینا چا ہے تھے ، وہ منصے کون ؛ اِس سوال کا جواب ذاب صدیق صفیان

للمعربي حسن خان فنوجي ، نواب : ترجمان و با بيد ، مطبوء امرتسر ، صه ٢

له ايضاً: ص ١٨

له ايضا " : ص ٢٠

له ايفنا : ص ١٠٤

صاحب نے یُوں دیا ہے :

" بننے دوگوں نے غدر میں نٹرونساد کیا اور حکام انگلٹ یہ سے برسرعنا و مجوئے وہ سب کے سب مقلدانِ مذہب حنفی سننے ، نہ متبعانِ حدیث نبوی - مگر کراور زُور کی راہ سے فقد پردازی کی تهمت دُوسروں پر باندھ دی اور اہلِ غدر کو ویا بی تشہرا دیا یہ لے

رہ بی سریہ ۱۸۵۷ کی جنگب آزادی میں حقد لینے والے مسلا بن کا نواب صاحب کی نظر میں جُرم تخا اُن پرکونی دفع ما مُرموتی تھی ج اِسس سلسلے میں شراجت مِحمدی کے تھیکیدار بننے والے نواب صاحب کافیصلہ ملاحظہ مو :

اُوہ لوگ جو بتعابد برشن گورنسنٹ بہندیا کسی اُ س با دشاہ کے کر جس نے آزاد گی مذہب دی ہے بہتنیا راُ شاتے ہیں اور مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں ، کُل ایسے لوگ باغی ہیں اور ستی سز ا کے مثل باغیوں کے نشار ہوتے ہیں '' کے

اب اُخریس ملاحظ ہوکہ غیر مقلدان مند کی نظامی انگریز صبیع عیار ، ظالم اورا سلام و شمن قرم کیسی تھی ؟

پہلے باب کے اندر صب کے عیارانہ قبضے ، ظالمانہ رویتے اور اسلام وشمن منصوبے کا اجمالی ذکر

کیا گیا ہے ہے اُس کی روشنی میں نواب صاحب کی فصیدہ خوانی ہوسکتا ہے نمک حلالی کا ثبوت ہو

لیکن مسلما وزرکی ایمانی غیرت کے لیے صلیح ہے۔

منزض إن ( قاصی شوکانی ) کی گواہی سے بخربی معلوم ہُوا کہ درستی ملک اور صفائی راہ اور دفاہِ عوام اور امن خلائی اور امانِ مخلوق اور راحت رسافی معیانی راہ اور رفاہِ عوام اور امنِ خلائی اور امانِ مخلوق اور راحت رسافی رعیت اور آرام دہی بریت میں سخام فرنگ کا مثل اور نظیر اِسس وقت میں مجد اکثر ادتات میں مرگز نہیں ۔ اگرچہ ہروقت کے ملا اور مفتی خوشا مدکی راہ سے باتیں بنا نے میں اور ہرکسی کو اچھا تبائے میں مگر میری نظر میں جو راجح اور صبح

کے صدیق حسن خال تنوبی ، نواب ؛ ترجمان و با سید ، مطبوعه امرتسر ، ص ، مع

معدم ہوا، وُه لکھ دیا۔ قبول و ہرایت الشرکے ما خوہے ' که مار میں موا ، وُه لکھ دیا۔ قبول و ہرایت الشرکے ما خوہ کی بہار مار کے گرز مار میں گزر

### ۱۲- سرسيد احمد خال

سرتیدا حدفاں ۵ ذی الحجہ ۲ سا ۱۷ه مطابق ۱۰راکتوبر ۱۸۰۷ و لم میں بیدا مجوئے۔ فیرماصل کی سین بے توجی سے اور بہت کم - ابتدائی زندگی رنگاد نگ قسم کی ہے - حالی پانی پی فیرانسگانس کی ہے ۔ فاکس کی گوں تصور کشی کی ہے :

" مرستہ کاعنفوانِ شباب نہایت زندہ دل ادر نگبین سحبتوں ہیں گزراتھا۔
وہ راگ رنگ کی مجلسوں میں نزیب ہونے تھے۔ باغوں کی سیرکو دوستوں کے
ساتھ جاننے تھے۔ بھول والوں کی سیرمیں خاج صاحب بہنچتے تھے اور وہاں
کی سحبتوں میں خریب سوتے تھے۔ و تی میں لسنت کے بیلے جو موسم بہارکے
ا کا زمیں در کا ہوں میں سوتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ خود ان کے نانا فرید
کی قر برچون ٹھے کھیے میں جو لبنت کا میلہ ہوتا تھا اُس میں وہ اپنے اور
مجانیوں کے ساتھ منتظم وہتم ہوتے تھے ' نی کے
مائیوں کے ساتھ منتظم وہتم ہوتے تھے ' نی کے

"الله الله التول تؤجب کھی سرستید کے سامنے اور اس کی لائف تکھنے کا ارادہ اللہ اللہ کیاجاتا تھا، تو وہ مہیٹ ہیں کا کرنے تھے کہ بر میری لائف میں سوا الس کے کہ دو کئین میں خوب کبٹریاں کھیلیں، ککوتے اُڑا ہے، کبوتر پالے، ناچ مجرے دیکھے اور بڑے ہو کر نیچ تی ، کافر اور بے دین کہوائے اور رتھا

لامول صن خاں قنوجی مجویا لی : ترجمان ولا بید ، مطبوعه امرنسر ، ص ۲ س گواللا**ن سمبین حا** کی : **حیاتِ جاوید ، ص ۲۰**۱

الله المالية

مولوی عبدالتی حقانی و ہلوی نے سرستیدا عدفاں کا تعاد ف یوں کردا یا ہے:

الس گنے میں ایک شخص سید اعتمان سے بہاور حبی پیدا مہوئے۔

شخص ابتدار میں مولوی مخصوص المدّ صاحب بہیرہ شاہ ولی المدّ محدث وہلوی کی ضعرمت میں اکرکسی قدر صرف و نو سے آسٹنا ہوئے اور آنبویڈ گندٹ بہی سیے،

فدمت میں اکرکسی قدر صرف و نو سے آسٹنا ہوئے اور آنبی لیا قت خدا داو

ایکن حب یہ نین خرنج لا تو گور نمنٹ براٹش کی طرف رجوع کیا اور اپنی لیا قت خدا داو

سے کوئی اچھا عہدہ بھی یا یا ، چر تو پہتے وہا بی تبیع مولوی اسملیل صاحب ہے گئے

سے برای نرقی کرکئے اور اپنی خوش بیانی اور سید صاحب اپنی نیز خواہی اور حامی رسی

سے برای نرقی کرکئے اور اپنی خوش بیانی اور عالی دماغی سے انگریزوں میں

براے فاصل یا فلا صفر با و قار مانے کئے اور سی ۔ آسی ۔ آئی کا لقب ماصل کیا

اور کچھ عجب نہیں کہ گور نمنٹ براٹش یا کہ ما د کے فیا دسے پُر حذر ہوا در سیاحب

نے مسلیا نوں کی طرف سے گور نمنٹ کو نہ صرف اطمینان دلا یا بکر خیالات مذہبیہ

نے مسلیا نوں کی طرف سے گور نمنٹ کو نہ صرف اطمینان دلا یا بکر خیالات مذہبیہ

کے گرا نے کا بھی برا و اظھا یا بھو ہے گئی

۱۵۵ء کی جنگ آزادی می سرستداحد خال صاحب نے اپنی قرم کے خلاف اور اپنے ملی مفاوات کے خلاف اور اپنے ملی مفاوات کے خلاف اور اکر انگریزوں کی مدد کی۔ موصوف کے اس کا رنامے کو انگریزوں کے بڑی قدر کی نگا ہوں سے دیکھا اور اُنھیں خوب ما لامال کیا۔ سرستبد آحد خال صاحب کی ان کا دگزاریوں کے لیے وفر جا جمیس تفصیلی حالات کے لیے اُن کی تصنیف " تاریخ مکرشی بخور محمد کا فی ہے بہاں محمد کا نے کوئون سے اُن کے سوانح نگارلینی خاصر الطاف حمیدی حالی کا ایک بیان مریم انظار ناظرین ہے:

موشخص سرستبد كي طبيعت اورجبتت سه دا نف بوكا، وكو إس بات كو

له الطاف حسین حمآتی ، حیاتِ جاوید ، ص ۱ ، که عبدالی حقانی ، مولوی : تغسیر حقانی ، جلداوّل ، ص ۱۱۲ بآسانی با در کرے گا کہ جو کچھ غدر کے زمانہ میں گورنمنٹ کی خیرخوا ہی اور وفادا کو اُن سے خلہور میں آئی وہ کسی خلعت یا العام وغیرہ کی توقع پر مبنی نه نفی ۔ وُہ بڑا الغام اپنی خدمت کا بہی بچھنے نضے کہ اُس نازک وقت میں اِن سے کوئی امراخلاق اور شرا فت اور اسلام کی ہا بیت کے خلاف سرزد نہیں ہوا۔ گر گورنمنٹ نے ٹوو اُنکی خدمات کی ندر کی اور اُن کے صلے میں ایک خلعت قیمتی ایک ہزار دو ہے کا اور دوسور دیے ما ہوار کی پولٹیکل منیشن دون لوں کک مقرر کی یہ لے

موصوت کی نظر میں برکش گورنمنٹ کیا اورسی تھی ؛ خواجرالطا ف حبین صالی نے اُن کا ایک بیان گوں فقل کیا ہے:

"النی نیرا بهت برااصان اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اپنے بندوں کو عادل اور
منصف حاکموں کے سپردکر ہے۔ سکوبرس کک تُو نے اپنے اِن بندوں کو،
جن کو تُونے خطر ہندوستان ہیں جگہ دی ہے۔ اِسی طرح عادل اور منصف
حاکموں کے باتھ میں ڈوالا۔ کچھا کم نبت برسوں میں جربسیب نرہونے اِن
حاکموں کے ہاری شامتِ اعمال ہارے پیش آئی، اب تُونے اُس کا عوض
کیا اور بھروہی عادل اور منصف حاکم ہم پرمسلط کیے۔ تیرے اِس احسان
کا ہم دِل ہے شکرادا کرتے میں، تُو اپنے نصل سے اِس کو قبول کر یا کہ
سید احد خاں آخر برلٹن گور نمنٹ کے اِسے نیم خواہ کیوں بنتے تھے ؟ اِس کی دج خود موصوف
کی ذبا نی سُنے :

الم مفول (سرستیداحد) نے کئی موقوں پر یہ ظاہر کیا کہ بئی ہندوستان میں انگلش گورننٹ کا استخام کچے انگریزوں کی مجتب ادر اُن کی ہوا خواہی کی نظرے

له الطان حسين حاكى : حياتِ جاديد ، ص ١٣٨ له ايفناً : ص ١٨ ا ہنیں چا ہتا بکر حرف اس لیے چا ہتا ہوں کہ ہندوشان کے مسلانوں کی خیراس
کے استحکام میں مجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وُہ (مسلمان) اپنی ما است سے
نکل سکتے ہیں تو انگلش گورنمنٹ ہی کی ہدولت کل سکتے میں یہ له
موصوف کے نزدیک انگریزم سلمانوں کے محدر داور بہی خواہ نہے۔ اس خوش فہمی میں وُہ دانستہ
مبتلا ہونے پرمجبور سے اور بُوری قوم کو بھی اس خوش فہمی کا شکار کرنا چاہتے ہے۔ اس دعوے کی
دبیل سرستید کے پاس وُہ چند قوم فروکش میکہ دین فروش نتھے خیمیں حکومت نے نکو دنیا سے اکزاد

کے لفظوں میں ہی ملاحظ فرمائیے :

"ہم (سرستیاحد خاں) جربہ گھتے ہیں کہ ہماری منصف گور نمنظ مسلانوں کے
سانفہ ہے ، اِس کی ہمیت روشن دلیل یہ ہے کہ ہماری قدر دان گور نمنظ نے
خیرخواہ مسلانوں کی تعییی قدر ومنزلت اورع بّت واّبر دکی ، العام واکرام اور پنشق
جاگیر سے نہال کردیا ہے ۔ ترقی عہدہ اورافز ونی مراتب سے سرفراز کیا ہے ۔
پھر کیا یہ الیبی بات نہیں ہے کہ مسلان نازاں ہوں اورا بنی گور نمنظ کے شکر گزار
اوز ناخواں رہیں یہ کے

م میلی نے دو طبل پائی ہے، لقے پہ شاد ہے صبت و مطنن ہے کہ کا نٹا زگل گئی

کاسسرلیسی کا اوّ لین ریکار ڈو دیکھنا ہو تو انگلٹ گورنمنٹ کی قصیعہ خوا نی سرسیدا حمدخانھ ہو کی زبانی سُنے اور مسٹر غلام احمد رو دیز کوجی سُنا شے کوئکہ موصوف کی نظروں میں پاکستان کا حقیقی بانی سرستید تھا۔ انگریز کی چمپر گیری پرمسلمانوں کو مجبور کرنے والا، مسلمانوں کا دینی وجود ختم کرکے اُنھیں زبانی مسلمان اور انگریزوں کا سائیس ،کلرک اور دربان بنارہا تھا یا پاکستان ؟

له الطاف حين مالى : حيات جاديد ، ص مر ١٨٠٠ كد العنا : ص ١٨٥٠

فراب منطقي قصيده ملاحظ مود:

"أن (سرسید) کی نها بین بخید رائے علی کہ مہندوستان کے لیے انگلش گور نمنظ سے بہتر ، گو کہ اس میں کچھ نقص بھی ہوں، کوئی گورنمنظ نہیں ہوستی اور اگر امن و امان کے سا حقہ مہندوستان گئے ترقی کرسکتا ہے تو انگلش گور نمنظ ہی کے مانتخت رہ کرکرسکتا ہے ۔ وُہ اکٹر کہا کرتے سے کہ گو ہندوستان کی حکومت کے مانتخت رہ انگریزوں کو متعدد لڑائیاں لڑفی پڑی ہوں گر درحقیعت مذا منحوں نے کرنے میں انگریزوں کو متعدد لڑائیاں لڑفی پڑی ہوں گر درحقیعت مذا منحوں نے یہاں کی حکومت بندوستان کو یہاں کی حکومت بندوستان کو کسی حاکم کی اصلی معنوں میں طرورت تھی، سواسی ضرورت نے مہندوستان کو کسی حاکم کی اصلی معنوں میں طرورت تھی، سواسی صفرورت نے مہندوستان کو کسی حاکم کی اصلی معنوں میں طرورت تھی، سواسی صفرورت نے مہندوستان کو کوئی کا محکوم بنا دیائی گ

ے کشتی دل کی اللی بحرِسبتی میں ہو خیر اللہ کا اللہ کا

میں جران ہوں کہ برطش گورنمنٹ کی چاہوسی اور متن فروشی میں سرب براحمد ضاں کو ادا کرنہ ہوں کہ برطش گورنمنٹ کی چاہوسی اور متن فروشی میں سرب براحمد ضاں کو انہ برقرار دُوں یا مولوی محرک بین بٹالوی کو بہ کیکن میں موصوت کا ایک بنتی فتولی بھی سپیشس کورنا کریں کرنا ہے۔ اِس سلسلے میں کیوں نہ موصوت کا ایک بنتی فتولی بھی سپیشس کے ایس سلسلے میں کیوں نہ موصوت کا ایک بستی فتولی بھی سپیشس

"مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اورمشامن ہیں اور اپنے فرائفن مذہبی بلا مز احمت اداکر نتے ہیں ۔ وُہ شراییت اسلامید کی رُو سے بمقابلہ انگریزوں کے مذہبا دکر سکتے ہیں ، نه لبغاوت ، نه کسی قسم کا فسا د یُ کے مذہبا دکر سکتے ہیں ، نه لبغاوت ، نه کسی قسم کا فسا د یُ کے درجا دکر سکتے ہیں ، نه لبغاوت ، نه کسی قسم کا فسا د یُ کے درجا دکر سکتے ہیں ، نه لبغاوت ، نه کسی تاریخ در انگریزی مکرمین کما کی نام

چۇكىتىدە مىندوستان مىل و يا بىت كونجدسے درآ مدكرنا ، خود الگريزى مكومت كاكار نامه تھا أوروبى إسى خورسى خارشى كالتكريم يول اداكرتے بين ا

له الله ف حسين حماً لى جياتِ جاويد ، ص ١٨٢ كمه الصِناً: ص ٢٣٣ ''و ہی جس آزادی ندہب سے انگلش گورننٹ کے سائی عاطفت میں رہتے ہیں، دُوسری عبر ان کومیسر نہیں ہے۔ ہندوستان اِن و یا بیوں کے لیے دار الامن ہے۔'' کے

اسی سلط میں موصوف کا اِسے بھی واضح ایک بیان اور ملاحظہ فرمایاجائے:
" انگلش گورنمنٹ مہندوستان میں خوراس فرقر کے لیے جو وہا ہی کہلاتا ہے،
ایک رحمت ہے (جریم 14 میں وہا بیوں کوروتا ہوا چیوڑ کر چلی گئی تھی ۔اخق حب طرح مہندوستان میں گل خرمب کے دوگوں کو کا مل آزادی ہے، جوسلطنتیں اسلامی کہلاتی ہیں ،ان میں جی وہا بیوں کو الیسی آزادی خرمب منا مشکل کیمہ نامکن ہے۔ سلطان کی مملداری میں وہا بی کا رہنا مشکل ہے '' نے

کیوں صاحبو ابچ دہ طبق روسٹن مجوٹے یا نہیں ہمسلان بادشاہ کی حکومت میں آخر و ہاتی کا رہنامشکل کیوں ہے اور برحضرات انگریزی علداری کو اپنے لیے دعمت اور دارالامن مجھے اور کھنے پرکیوں مجبور ہیں ہکمیں بیسب کچھ برٹش گورنمنٹ ہی کے دم قدم کی بھار تو نہیں ہے ہوا سکے با وجود اسلام کے شمیکیدار بننا ، اپنے لیے موقد ہونے کا دعولی کرنا اور پیٹے مسلما نوں کو مشرک ، برعتی اور بریلوی فرقہ گننا ، برکیاسنم ہے ہ

م وہ نتیفتہ کو دعوم تھی حضرت کے زُمر کی میں کیا بتاؤں دات مجھے کس کے گھر سلے

موصوف نے وہا بیاب ہند کا برٹش گورنمنٹ کے متعلق نظریراور اُن کی انگریز دوستی کو واضح لغظوں میں بیان کرتے ہوئے اِس امر کی کوئشش کی ہے کہ جنگے آزادی ، ۵ مامیں حصر لینے کی وہا بیوں پرجوننمت لگاتی گئی ہے وہ فری الزام تراشی ہے۔ موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظ ہوں ؛

كه محداسلمبيل بإنى يتى: مقالات مرستير ، محقد نهم ، مطيوعه لا بور ، ص ٢١٢ كه ايضاً : ص ٢١٢ و با بی وه ہے جوخا لساً خدا کی عبادت کرتا ہوادراً مس کا اسلام ہوائے نعنیا نی
اور بدعت کی امیر شس سے پاک ہو۔ اُس کو یہ کہنا کر در پر دہ تخریب سلطنت کی تکر
میں چکے چکے مضوب باندھاکر تا ہے اور عدر اور بغاوت کی تخریب کرتا ہے ،
معفی تہمت ہے اور ہم اِس وقت بہت سے ایلے اَ و می نشان دے سکتے ہیں،
ہوسرکا دے الیے ملازم ہیں کہ اُن سے زبا دہ سرکار کا خیر خواہ اور معتمہ کوئی نہیں،
بایں ہم و ہو ایٹ تنگیں علی الا علان اور بے تا بل فرزیر طور پر وہا بی کتے ہیں۔ سرکار سے
نیا یہ ہم و ہو ایٹ تنگیں علی الا علان اور بے تا بل فرزیر طور پر وہا بی کتے ہیں۔ سرکار میں تا بی ہو تنے اور ہو اُن کی وفا داری کا سونا اچھی طرح تا یا گیا اور وہ فرخوا ہی
سرکار میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جا دکا وعظ کتے ہوتے اور بغاوت وہا ہیت
کی اصل ہوتی توج کیے اُن سے ظہور میں آیا ، برکیو کو خور میں آنا بی لے
تایہ اگر الرائہ آبادی نے اس دوشت کو دیکھ کریں شعر فرٹ کیا تھا :

منانے ہیں جو دُہ ہم کو تو اپناکا م کرتے ہیں مخصص میں منانے ہیں ہے۔ ہواس ملنے بیرے ہیں اس میں اس میں

رسیدا حد خاں صاحب برحکومت کو بڑا ا عنما د نضا، بڑے سے بڑا انگریز اُ نخیس قدر کی نگا ہوں سے است میں وقت بھی اُ ن کی حجفر بنگا ل اُ ور صادق ذکن سے کم عربت نہیں کی جاتی تھی راس ایا ہی اور اُثر ورسُوخ کوکس طرح حاصل کیا گیا تھا ؟ موصوف کے سوانح نگار خواجرالعا ف حین ملی زبانی شنے ؟

مین اگرفرض کر لیا جائے کر سرسیندگی تمام کا میا بیوں کا مدار اسی رسوخ اور اعتبار پر نتھا، توجعی اصل سبب اُن کی داست بازی اور سبا تی مطیرے گی ،
کیونکو برطش گورنمنٹ میں ایک میٹو ( عمام ۱۸۸۸ ) کا اِس قدر رسوخ و اعتبار بیرا کرنا، جب مک اُس کی وفا داری اورخلوص کا سونا سخت امتحان کی اگر پر

"ما یا نه گیا ہو ، مرگز فکن نهمیں یا کے مرست کے اور کون کون سی ہتیاں کون سے آکہ طیس میں مستیاں کون سے آکہ طیس، طاحظر فروا ٹیے :

"الغرض رستيد كمبنى سے يومس دن ميں لندن سنجے اورسكان برگ اسكوائر ميں ایک مکان کرایے پہلے کر تخبیرے ادراینے دوستوں ادر آشنا وں سے ملے ۔ لارڈولارنس سب سے زیادہ مہر مانی ، مرؤت ادرخُلن سے اُن کے ساتھ میش کئے۔ و مندوستان میں سرستبداور اُن کے خاندان کو انھی طرح مبانتے ضعاوراُن کی خدمات سے آگاہ منھے۔لندن میں وُہ (لارڈلارنس) اکثر اُن (سرستید) کو اینے گھر ڈزر رکبلاتے تخے اور مہینے میں ایک بار سمشہ اُن سے ملنے کو آتے تھے. اُسفوں نے ہی سرتید کولندن کے اکثر امراً ومشا ہیرسے طوایا تھا۔ لارواشلی آت ابلڈر لی جوقسطنطنیہ میں بطورسفیرانگریزی کے رہتے تھے وہ مجی جب لسندن میں اُستے سنے تو سرستدسے طنے دہتے سنے ۔ برجان وہم کے انڈر سیکرٹری وزر بہند کے ساتھ بھی سرستد کو خصوصیت ہوگئی تھی ملکم عظر کے سرهي دُيوك آن آركالل ج أكس وقت وزير بهند من اورسالمنني فك سوسائلی علی گڑھ کے بدل ن مجی تھے، وُہ جی سیدسے بڑے اخلاق اور تیا کے ملنة ربت ادراينه بيلي ماركونس أف لارن سي يهي ، جو مكمعظمركي الماد بير، أن كوملاماء كم

إسى دورة لندن كے مزير حالات وكمالات ملاحظه ہوں:

"رستیدنے پُورنے سٹاو میبنے لندن میں قیام کیا اور شب ور دزائن کا موں میں است میں کے لیے بیسنر اختیار کیا تھا مصروف رہے۔ بایس ہمد اِن کو اکثر خاصفاص تفریدوں میں بک یاجا تا تھا اور ان کی عزت ت افز ان کی جاتی تی تفی ۔ ۱۲ مرحون ۱۹ مرحو

وہ لارڈولارنس کے ہاں ایک بہت بڑے فرزر کبلاتے گئے اور مہا اجلائی کو سمٹنونین سوسائٹی آف سول انجنیزس کے ایک عظیم الشان جلنے میں اور اِس کے بعد جواسی کے متعلق گرینے میں ڈرنہوا ، اسس میں نٹر کیب ہوئے۔

إس بطيعة كي كيفيت فريلي نبوز ( DAILY NEWS) مورّضه الإجولا في مين مفصّل درج ہوئی تھی۔خلاصہ یہ ہے کہ مسٹرین نے ہوسوس تنی مذکو رکے پرلسیار تف سرستد کواس جلے میں فترکیہ ہونے کے بیے مدعو کیا تھا اور لکھا تھا کہ آپ وفن معين پرميرے اسٹيمرين، جو پارلمينٹ يا وس كے سامنے موجو د بهوگا، آئين گرخود لارڈ لار*نس مرسید کے م*کان پر آتے اوراُن کو اپنے ساتھ سوار کرا کے لے گئے بستید حامداور سیدمحود تھی ساختہ تھے۔ اسٹیمرس جا کرھا عزی کھا ٹیاوکر الشيرك كنادس يرجوبرس برسدكارخا نے تھے ديکھ اپيرخاص اجا زت ایک جنگی جهاز اُدرانس میں توبیں بحرف اور چلانے کا نماث دیکھا۔ وہاں سے كريني مين جاكو فرز كهايا - إسس وزمين كي ويك اوربهت سع لارد أور راے رہے انجنی فریب موٹے کانے میں طرفد بات کر اور مذکوری مینیویں مندرج ہے ، یتھی کوئینل طرح کے کھانے صوف دریائی پیداوار اور دریائی جا فروں سے تیار کیے ہوئے تھے (وہ دریا فی جا فرطلال میں یا حرام ؛ خشکی کی پیدادارسے کوئی چیز میز ریر ناشی تمام انجنیز دن نے جواس جلسے میں ترکب تے، کھانے سے بعد سیسی وی ، ادر سال گزشتہ کی مخلف ترقیات کا جو الجنيزنك مين بُوئي ذكركيا -سب كے بعد ركي لين في البيع وى اور آخر میں لار ڈ لارنس اور سرسیرکا ڈکر کرکے اُن کے نشا مل ہونے پرفوز ظاہر کہا۔ اُ گردن دیفارمرکی ہراک سمنت تُن گئی برائی ہے قوم و کاک کی اون کی تو اُن گئی

سرستبد انگریزوں کی نظریں کیا تھے۔ بہ قارئین نے طاحظہ فرما لیا کر مرف برٹش گور منٹ ہند کے اراکین وعما تدہی اِ مفیل قدر کی نگا ہوں سے نہیں دیکھے تھے بلکہ حکومتِ برطانی ہرکی عظیم ہتیاں بھی ایفیس سرآنکھوں پر بٹھاتی نفیس، اُ خرکیوں ؟ اِسس سوال کا جواب خور تلاکش کریں۔

اس ضمن میں احقراتنا عرص ضرور کرے گا کہ غلام مزار دفعیہ بھیے کہیں اپنے آقا کا دل وجان سے خرخواہ ادر وفادار مجوں اور اپنے قول کی عملاً ساری عمر تصدیق بھی کرتا ہے ، برا کسس کی انتہائی فواں براری اور نمک حلال غلام ہونے کی دلیل خرور ہے لیکن اگر آقا اپنے عبدلام کی افکا عن منتا دی ، فواں براری وجاں نثاری کا اعتراف کرنے ، خور اکس غلام کی نتاخوانی کرنے مگ جائے تو براس کی سب سے بڑی اطاعت شعاری کی دلیل ہی نہیں بکد فوا نبراری کی مام پر پرستش کی صدود تک بیجذ نرعقیدت ووالبنگی، اُسے لے گیا ہوتا ہے ۔ موصوف کے بارے میں ایک بیان البساجی پیش کرنا جا بہتا مہوں ۔ خیا نیا سیستیل مُشتر اور جے ، مرفز کری کرافت دی کی طرب بیا ن البساجی پیش کرنا جا بہتا مہوں ۔ خیا نیے سیشیل مُشتر اور جے ، مرفز کری کرافت دی کی میں موصوف کو بارستیا مرب کے دانشا کی میں موصوف کو بارستیا حد میں ایک بیان البساجی پیش کرنا جا بیا نوان البساجی کے کا دنا موں کے بیش نظر شہر میر میں ایک بیان میں موصوف کو باطب کرکے واشکا ف العاظ میں علیٰ رؤس الاشہا دکھا تھا :

"تم (سرسید) الیسے نمک ملال نوکر بہو کہ اسید نازک وقت ( ۵۵ مام) میں تم نے سرکار کا سائفہ نہیں جھوڑا ..... سرکار نے بھی تم کو اپنا نیر خواہ اور نمک ملال نوکر جان کر کمال اعتما دسے ساتھ صنع بجنور کی حکومت تم کو سیرُو کی اور قم اسی طرح نمک حلال اور وفا دار سرکار کے دہے۔ اِ س کے صلے میں اگر تماری ایک تصویر بنا کر بیشت یا بیشت کی یاد کاری اور تمعاری اولاد کی عز ت اور فرز کے لیے دکھی جائے تو جی کم ہے یہ لیم اور فرز کے بیاد دو ور دوں میں اس کی میں داو دوں میں اس کے میاری کو مبارک باددوں

## ١٥- علامه حشبلي نعاني

'ٹرگر زمنٹ کے بارے بین شبلی نعانی کے نظریات کیا سنے ، موصوف کے لفظوں میں می ، خط فرمائیے :

" میں دستبلی مترت العرکیمی انگریز گرد نمنٹ کا بدخواہ نہیں رہا مجوں۔ میری
ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مشرق ومغرب کے درمیان بگا کمت بڑھے اور
ایک دوسرے کی طوف سے دلینی مہندوستان کے دہنے والوں ادرانگریزوں
کی طوف سے ، جو غلط فہمیاں مترت دراز سے صلی آتی ہیں ، دور ہوں ۔ اِس سے
بڑھر کر یہ کہ ۱۹۰ میں ، میں نے "الندوہ" بیں ایک شقل مضمون کے دریا ہوں برتا برت کیا کوم سے ماوں پر انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری مذہباً

فالحما ألام شيخ ، موج كوثر ، مطبوعه لا مور ، بارتشتم ١٩٩٨ ، ص ٢٢٠٠٢١

زمن ہے " ك

خبلی نعانی نے اپنی دفات سے بیلے ایک طوبل عرضداشت، عبدالما عبد دریا با دی سے مکھوا کر حکومت سوبجات متحدہ آگرہ واقدھ ( بُو۔ پی ) کے جیف سبکرٹری کی خدمت میں مبنی کی تھی ۔ مذکورہ بالاعبارت اُسی عرضداشت کا ایک افتباس ہے۔ شیخ محدا کرام صاحب نے شیار کے علاوہ اپنی مشہور ومعروف تصنیف" موج کوئز'' میں بھی یہ افتباکس نقل کیا ہے ، کین موج کوئر میں اِس عبارت کے اُخر میں یہ الفاظ بھی ہیں :

اوراً سی سال ( ۱۹۰۸ ) ندوہ کے سالانہ جلنے میں وفاداری کا ( بر راشش کورنمنٹ کے وفادار رہنے کا ) ایک ریز ولیشن بھی پاکس کروایا ، بھر معاملاً موسی عبدالکیم میں ، محض اِلس جرم پر کہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ایک باغیامۃ ( برٹس گورنمنٹ کے خلاف ) مضمون کی اشاعت بندگی، اخبارات میں گالیاں مسننا پڑیں یہ کے

#### الطاف حسين حالي 14-الطاف حسين حالي

موصوف ، ۱۱ م ۲ میں پانی بیت کے محلدانصار بال میں پیدا مہوئے۔ ۲۱ میں میں میدا مہوئے۔ ۲۱ میں حصارکے ڈیٹی کمشنر کے دفتر میں ملازمت مل گئ نیکن ، ۱۰ میں ملازمت جھوڑ نے برفجیور ہوگئے۔ ۱۲ مام است ، ۱۱ میں نوام صطفیٰ خاں شیفتہ کے بچوں کو پڑھانے پر مامور ہُوئے۔ اِس کے بعد بنجا ب کے لیفٹننٹ گورز کے مینٹی لعنی پیارے لال اسٹوب کی سفارش پر "گورنٹ بنجاب بعد بنجا ب کے لیفٹننٹ گورز کے مینٹی لعنی پیارے لال اسٹوب کی سفارش پر "گورنٹ بنجاب بعد کی بیارے میں مترجمہ کما بوں کی اُردوعبارت درست کرنے کے لیے طازم رکھیلے گئے۔ اِس کے بعد کچھومسد" اینگلوع بک سکول دہلی" میں بھی ملازمت کی۔ مرمہ او سے مرسیدا جمد خال کی سفارش پر بچھیزرو پے ما ہوار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۲ میں پر بچھیزرو پے ما ہوار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۲ میں

له محدارام شيخ : مشبل نام ، ص ۲۷ م ۲۷ م ۲۷ م ۲۷ م

گردنگ نے شمس العلاء کا خطاب بخش دیا۔ ہم ۱۹۱۰ میں موھوٹ کا انتقال مہوا۔
موصوف بھی نیچر بیت کے مامی اور سرتبدا حد خاس کی برطانوی کا ٹری کو ہا تکنے میں مار کا رہتے۔
اپنی شاعری کے ذریعے نیچری مذہب کو بھیلانے ، مسلمانا ن ہند کو گورنمنٹ برطانیہ کا و فا دار اور
بندہ نے دام وُنا خواں بنانے میں پُر را زور لگانے رہے۔ اگریز قوم اور مغربی تعلیم و تہذیب کی صغت
بندہ نے دام وُنا خواں بنانے میں پُر را زور لگانے رہے۔ اگریز قوم اور مغربی تعلیم و تہذیب کی صغت
وُنا بیان کرتے ہُوئے ور مذشا یہ معاملہ کہاں سے
کہاں جا بہنچا۔ سرستداحد خاص کے حکم سے آپ نے ایک معرکے کی نظم کھی جو "مسرس حالی' کے
کہاں جا بہنچا۔ سرستداحد خاص کے حکم سے آپ نے ایک معرکے کی نظم کھی جو" مسرس حالی' کے
کام حیضہ وراور ان کے مرشد جھے مرابی افتحار ضمار کیا کرتے تھے۔

خواجه الطاف جمین حالی نے اِس مسرس میں انگریزوں کو فوع انسان سے زالی مخلوق ، ویژا، معزنما ہمنیاں ، ما مکہ خزائن ،غیب دان اور بہت کچیما نا اُورد و سروں کو ایسا ہی ماننے کی یُن رَخیب دی ہے ؛

حبضوں نے بنایا اِسے اپنا یا ور ہر اِک راہ میں اِس کو ٹھرایا رہم ر برقول آج کل صادق آتا ہے اُن بر کم اِک نوع ہے نوع انسائی بشر الک سب سے کام اُن کے اُدرطور ایک کچھ

اكرسب ميں انسان، تو وُه اور بين كُيمه

بهت اُن کومعجز نما جانت بین بهت دیونا اُن کو گروات بین په جو شمیک شمیک اُن کو پیچانت بین وهٔ آننا مقترر نهیں مانت بین که دنیا نے جو کی تھی اب یک کما ٹی وُه سب جزو و گُل اُن کے حصتہ میں اُنی

کیا علم نے اُن کو مرفن میں یکتا نہ ہمسر دیا کوئی اُن کا نہ ہمتنا مراک چیزاُن کی، ہراک کام اُن کا سمچر اُد جدے ہے نمانہ کی بالا صحیح اُد جدے ہے نمانہ کی بالا صحائح کو سب اُن کی شکتے ہیں ایسے

عبائب میں قدرت کے حراں ہوں جیسے

وت علم نے کول اُن پر خزانے چھیے اور ظاہر، نئے اور پُرانے

### دکھاتے اُمغیں فیب کے کُل مزانے بناتے فتوحات کے سب ٹھکانے ار اجيے جيائي ہے سب مجسد وبرير فه يُون جما كُ خير و باخت ريه

انگریزوں نے مسلما نوں سے حکومت حجیتی ، اُن کے دین میں تخریب کا ری کی · اُن کی وحدت کو پارہ یا و كرك ركدديا، دولت وعزت سب كيوان سعين لباادر بزار كرورُوراور جروا ستبداد م انغيس ايناغلام بناليا- وه بروقت إلى موقع كى تلاش مير رست تقر كسى طرح إن فبيه مكك ڈ اکو ُوں کی غلامی کا جُوا آنا رکر بھینیک دیں ، آزادی کی فضامیں سانس لیں ادر جلد از جلہ غلامی کی لینت سے نمات حاصل کرلیں۔ لیکن انگریز و ں کے ذر خر پرحفرات مسلیا یوٰں کو بہی تبییغ کیا کرتے تنے کہ بیعلداری تو ہاری اپنی علداری ہے، ہم غلام کہاں ہیں ؟ مہیں تو سرقسم کی آزادی ملی ہوئی ہے، ہمیں ہرطرے کا آ رام نصب ہے اور ہمیں ترقی کرنے کے حکومت نے گورے گورے مواقع فراہم کیے ہوئے میں، للذا فاموشی اور شکر گزاری کے سابھ اُن مراعات سے فائدہ اٹھا ناچا ہے اورگورننٹ کی مرخوا ہی کا و ل میں خیال معی منیں لاناچا ہے۔ حالی نے سمی یوں - تلقين کي ہے:

نزقی کی را بیں سے اسر کھی ہیں موست في زاديان تم كو دى بي کر راجا سے برجا تک سسکی صدائیں یہ مرسمت سے آ رہی ہیں تستط ہے مکوں میں اس واماں کا نہیں بند رستہ کسی کارواں کا نه برخواه سے دین وایاں کا کوئی نه دخشمن حدیث اور قرآ ں کا کوئی نہ ما نع شراحت کے فرماں کا کوئی مزنا قص ہے مت کے ارکاں کا کوئی نازی پڑھو بے خطر معبدوں میں

اذانیں دھڑا کے سے دومسجدل میں

کھلی میں سفراور تجارت کی راہیں منیں بنصنعت کی ہرفت کی داہیں ہر روشن ہرتھ میل مکت کی راہیں تو ہموار بیں کسب دولت کی راہیں بزگر مین غنیم اور مز دستمن کا کھٹاکا نه بامرے فران و رمزن کا کھٹاکا مینوں کے گئتے ہیں رستے پلوں میں محدول سے سواجیس ہے مزلوں میں براک گوشر گلزارہے جنگلوں میں شب وروز ہے ایمنی قا فلوں میں سفرجو تمجى تتما نمونه سعت كا وسيدب وه اب سراسر ظفر كا پنتی چین کھوں میں دُم دُم کی خبریں ہے چلی ہ تی میں شادی وغم کی خبریں عیاں ہی ہراک بر اعظم کی خریں کھلی ہیں زمانہ یہ عالم کی خبریں نہیں واقعہ کونی پنہاں کہیں کا ے آئینہ اوال روئے زیں کا كرو قدر إكس امن و آزاد كى كى كەمھان برسمت داو ترقی ہراک راہ رُو کا زمانہ ہے ساتھی یہ ہرسُوسے آواز یہم ہے آتی که در کشن کا کفت نه دیرن کادر؟ نكل ماة رسته الجي بے خر ہے

معلانوں کو از دوئے احادیث کفار کے تشبہ سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسلامی غیرت کا تعاضایہی ہے کہ کوئکہ اسلامی غیرت کا تعاضایہی ہے کہ کوئا اسلامی کی کوشش نز میں کوئا اینے دوئش پریکے میں اس معانعت کا شاعر نیچریت آدر قوم کی تمخواری کا دم مجرنے والے نے کیل مذاق اڑا یا ہے :

ہیں واعظوں نے برتعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے

خالف کی دلس اُس میں کرنی بری ہے نشان غیرتِ دین حق کا یہی ہے نه تھیک اُن کی مرکز کوئی بات سمجھو وه دن کو کے دن تو نم را ت سمجو قدم الروراست ير أن كا يا و توتم سيده رسند سي كرا كي ال يْرِينُ سِ مِن جِرِقْتِينَ وُهُ أَنْهَا وُ لَيُن عُلُو كِينِ عَلَيْ كِينَ عَلَيْ كِينَ عَلَيْ كِينَ كَانُو بونطے جہازان کا بے کر مجنور سے ترتم ڈال دو ٹاؤ اندر مجنور کے اگر مسنح ہوجائے صورت تمھاری بہائم میں بل جائے سیر تمھاری برل جائے باکل طبعیت تمھاری سرا سر گرد جائے حالت تمھاری توسمجو کہ ہے حق کی اِک شان یہ بھی ہے اِک جلوہ نور ایمان یہ جی نه اوصاع مین تم سے نسبت کسی کو نه اخلاق میں تم سے سبقت کسی کو منه حاصل برکھا فوں ہیں لذت کسی کو نہ پیدا پر پوشنش نہ زینت کسی کو تميين ففل مرعلم بين برطا ب تماری جمالت میں مجی اِک ادا ہے کوئی چیز سمجونه اپنی بُری مُم د دوبات کو اپنی کرتے بڑی تم تمایت میں ہوجبکہ اسلام کی تم تو ہو مربدی اور گئے سے بُری م بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت تمهارے گناه اور اورول كى طاعت منالف کا اپنے اگر نام کیج نوزکر اُس کاذلت سے خوارتی کیج کھی بھول کر طرح اُنس کو نہ دیج تیامت کو دیکھو گے اِس کے نتیج گاہوں سے ہوتے ہو گویا مُبرّا

مخالف پر کرتے ہو جب تم نبرا که اللائ سین مآلی: سترس، مطبوعدل ہور، ص ۵۲،۵۱

سائنس کی افا دمیت سے کون انکار کرسکتا ہے لیکن حقیقی علم اِسی کو ظهرانا اور اِسے میں اِن فران اور اِسے میں اِن فران اور اِسے میں اِن فران کا کام تو ہو سکتا ہے حبضیں آخرت پر بقین ہی نہ ہو یا جو مرت کی حقیقی زندگی ہوں اِس چندر وزہ دنیا وی زندگی کو ترجیح دینا ہی ہمتر سمجھتے ہوں اِسا ٹنس کے اِدے میں موصوف کے نظریایت ملاحظ ہوں :

مهیشه سے جو کتے اُئے بیں سب بیاں کہ ہے علم سرمائیہ فخسبِ انساں عرب اور عجم ، ہندا ور مصر و یونا ں رہا انفاق اِسس پہر قوموں کا یکساں بیر دعولٰی ننما اِک حب پیر حبت نئر تھی کچھ کھل اِسس پیر اب یک شہا دین نہ تھی کچھ

جام نے اکسبی نظروں میں جاری پر کھنے کی جس کے نہ آئی تھی باری نفائل نفے سب علم کے اعتباری نمائل میں طاقتیں اِس کی معلوم ساری

یاب بحرو بروے رہے ہیں گواہی کم تفاعلم میں زور دسسنے المی

کیاکوہساروں کومسار ایس نے بنایا سمندر کو بازار ایس نے زیروں کو مشار ایس نے نیار اس نے نیار اس نے نیار اس نے مشار ایا سیار اس نے مشار ایس نے مشار ایس

ایا جاپ سے کام کشکرکش کا دیا بتلوں کو سکت م دمی کا

یم پیقر کا ایندھن ہے جلوانے والا جہازوں کو خشکی میں عپولنے والا صداوً ک کو سانچے میں دھلوانے والا نہوا کا

یمی برق کو نامہ بر ہے بناتا

یکی آدمی کو ہے بے پر اُڑاتا ،

نمنن کے ایواں کا معمار ہے یہ نزنی کے لشکر کا سالار ہے یہ کہیں دستاروں کا اوزارہے یہ

دکھایا ہے نیچا دلیروں کو اکس نے بنایا ہے روباہ فیبوں کو اکس نے

اسی کی ہے اب جیاد شو حکمرانی کیے اِس نے زیر ارمنی اور یمانی ہوئے واس نے زیر ارمنی اور یمانی ہوئے واس نے زابلی سُجول سب بہلانی ہُوئے دابلی سُجول سب بہلانی ہُوا اِسس کی طاقت سے تسخیر عالم کے پرکس نہ ویلم کے پرکس نہ ویلم کے پرکس نہ ویلم کے برکس نہ ویلم کے ہوئیا نضاء موصوف کے نزدیک مغربی علوم وفنون ہی جی کا جلوہ ہیں ،گویا دُومرے باطل کا المربر ہوئے نے بی اور مغربی علم وفنون ہی جی کا جلوہ ہیں ،گویا دُومرے باطل کا المربر ہوئے نے ہوئیا نے بول کا مربی وفنون ہی جی مغربی علم وفنون ہی جی کا جلوہ ہیں ،گویا دُومرے باطل کا المربر ہوئے ہیں ؛

نتائج ہیں جومفر بی علم و فن کے وہ ہیں ہند میں علوہ گر سوبرسے تصدب نے کیکن یہ ڈالے ہیں پرٹ کم سم حق کا علوہ نہیں دیکھ سکتے تصدب نے کیکن یہ ولوں میں ارسطو کی دائمیں سے جی ہیں ولوں میں ارسطو کی دائمیں سے ایساں نہ لائمیں کے عواب وی اُ ترب نو ایمیاں نہ لائمیں کے

# ۱۷- مولوی رئیدا حرکنگوسی

آپ سه ۱۱ ۱۵ ۱۹ میں پیدا مُوٹے۔آپ مدرسہ دیو بند کے سرپریتوں اور عاجی ایراد اللہ علیہ کے سرپریتوں اور عاجی ایراد اللہ علیہ کے مربدوں سے مقع - وہا بیوں کی جماعت میں سے حب شاہ محداسی ق دہلوی خلیفہ شاہ عبدالعز بزمحدت دلہ ہی دعمۃ الله علیہ کے گول مول اور مخصوص خالا سے آنا ق رکھنے والوں کی جماعت بنی اور دیو بندی محتب فکر کے نام سے روشناس مجوفی قوامی محتب فکر کے نام سے روشناس مجوفی قوامی محتب فکر کے نام سے روشناس مجوفی محت قوامی محتب اللہ محتب اللہ محتب محتب اللہ علیہ کے دیو بند کا محتبی دیکہ نامور خلفار نے گنگوہی مصاحب اور اُن کے ہم خیا ل علمائے دیو بند کا محت قاف کیا کہ یہ حضرات البینے اکا براور بیروم شد کے طریفنے کے خلاف و ما دہے تھے۔ تعاقب کیا کہ یہ حضرات البینے اکا براور بیروم شد کے طریفنے کے خلاف ما دہے تھے۔

له الطاف حسين حالى ؛ مسركس ، مطبوعد لا بور ، ص مه ، 9 م ك ابضاً ، ص ، ۵

حب اس تفنید کی خرجا جی اما و الده مها جر کی رحمۃ الشعببر کو لی تو اسخ متعلقین کو سمجها نے کی خرص سے ، جن مسائل میں اِن حضرات کا نزاع تھا ، اُن کے بارے میں اپنے نظریا ت و معولات کھے کر فیصلہ مہنت مسٹنلہ 'کے نام سے موصوت کے یاس اُس کی کا پیاں بھیج دیں ۔ گنگو ہی صاحب نے اپنے بیرے فیصلے کی یہ ندر کی کرا بنے ایک شاگر و (خواج حسن نظامی وہوی) کو اُن تمام کا بیوں کو جلانے کا حکم صا در فرمائیا ۔

فقہ حننی کے پیرد کا رہونے کا دعولی کرنے کے باوج دموصوف نے اپنے تحکم سے اِس میں الیے تراکش خواش فر مائی اورخوارج زمانہ کے نظر مایت واصل کیے کہ ابنا ئے زمانہ کو ایک پریشان کن مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اِسس کے سابھ ہی تقدیس باری تعالیٰ شانہ کو وا غدار محمد لئے کی غرض سے امکان کذب کے نایا کی عقید ہے کو وقوع کذب نک بڑھا دیا بہ شیطان لعین کو فخر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اعلم واوسع علی کھرا دیا اور علم بڑا بہ خارجیت، ایا م الو کا بیمولوی آمھیل دہوی کے تمام غیراسلامی عقائد ونظر مایت کی گھل کرتصدیت و نائید کرنے رہے۔ اِن کا وصال دہوی کے این کا وصال دیا حرام میں جہوا۔

موصوف نے اپنے اکا برسے دست توڑا ، اپنے پرو مرشد سے تعلق حجوڑا ، اس اللہ کیوں کیا ؟ کہیں بیکومت کی سند پر نوڈ دامہ نہ کھیلا گیا ہو ، جس کی تخریب کاری کی شبن اندون اللہ بڑی میآ دی اور داز داری سے جل رہی تقی ، کہیں مولوی ہا بت احمد گنگو ہی سے فرزندا ور حاجی الداداللہ تھا نوی علیہ الرحمہ کے مرید ، مولوی دستیدا حد گنگو ہی ساحرینِ برطانیہ سے جا دو کا شکار تو نہیں ہوگئے ہیں ۔

۱۸۵۰ کی جنگ آزاد کی شروع ہو جنگی ہے۔ موصوت کے ہم خیال علماء نے اپنا ایک جنگانظم کولیا ہے۔ ہم خیال علماء نے اپنا ایک جنگانظم کولیا ہے۔ ہم خیار لگا کہ با ہر پھرتے ہیں کسی سے لانے کے بیے پھرتے ہیں ؛ ہمیں کیا معلوم جنگہ قریبًا سواسوسال پیلے کاوا قعہ ہے۔ آیے موصوف کے سوالخ نگار، اُن کے عاشتی زار، مولوی عاشتی اللی میرشی سے پُوچھتے ہیں ؛

الله ایک مرتبه ایسا مجهی اتفاق مجوا که حضرت امام ربّانی (مولوی رستیدا حد ممثلویی) الم مرتب بنا فرقوی ) اور طبیب روحانی المیشر مولانا فاسم العلوم (مولوی محد قاسم نا فرقوی) اور طبیب روحانی

اعلِفرت ماجی صاحب ونیزما فط ضامن صاحب کے ہمراہ تھے اور بندو قبیوں مقابلہ ہوگیا۔ برنبرد ازماح بھاایٹی سرکار کے مفالت باغیوں کے سامنے سے بجا گئے والا یا ہد جانے وال نہ تھا ، اس لیے اٹل بہاڑ کی طرح یا جما کر اُدٹ کیااورسرکار پرجا نثاری کے لیے تبار ہوگیا۔التدرئے شجاعت وجوا مردی كرحب هولناك منظرت ننير كايته بإبى اوربها درسيبها دركا زهره آب بوجات وہاں چیذ فقرہا مقوں میں نلواریں لیے جم غفیر بندوقیوں کے سامنے ایسے جھے ہے گربا زمین نے یا وُں مکڑ لیے ہیں۔ ضائخہ آپ (گنگوہی صاحب) برفیری ہوئی اور حفرت حافظ ضامن صاحب رحمة المترعليه زبرنا ف گولي كها كرشهبدمهي بكو كي الح ا بمعلوم ہوگیا۔ مولوی مانتق اللی میرشی نے داز بنا دبا کھنگوہی صاحب نے اپنے اکا بر ادراینے بیر سے طبی رث تدکیوں توڑییا تھا ؟ اِس لیے کہ بڑش کو زمنٹ سے جا نثاری وو فا داری کا عهدو پیما ن جوٹرا گیا تھا۔ یہ بات بالکل صاف اور سبیرھی سا دی ہے ، حب رکسی حاسشیہ آرا کی کی خرورت نہیں، اوھوری عبارت یا سیان وسباق سے توڑنے مروڑنے کی تھمت نہیں ، خود سنگوہی صاحب کے سوانح ٹھاراور نامور دیو بندی عالم کی شہادت ہے ،مخالفا نہ بیان بھی اسے نهين طهراياجا سكنا كبونكه بربيان دينے والاعالم المسنّت نهيں۔ يه ناچيز انس امرے فيصلے كا تی قاریکین کے سیرد کرتا ہے کہ مذکورہ تو الے کی روشنی میں موبوی رکشیدا حمد کنگوہی انگریزوں کے منالف ٹابن ہوتے میں یا برٹش گورننٹ کے دِل وجان سے وفادار بکر جانثاً رنظسہ آدہے بیل ؟

بر دفیسرمحدالیّرب فادری نے تذکرہ علمائے ہنداددو مطبوعه کراچی کے صفحہ ، ، ۵ بر بکی متعدد کتب ورسائل میں ادراُن کی دبکھا دبکھی موجودہ علمائے دیو بند نے برڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ مولوی رہنیدا حد کنگوہی اور مولوی محد فاسم نا نو تو می وغیرہ نے ، ۵ ۱۹ میں شاملی کے مقام پر انگریزوں سے لڑائی کڑی تھی ، المنذا اکا برعلمائے دیو بندمجا پدین جنگ آزادی

له عاشق اللي ميرهي وتذكرة الرستيد ، عبداول ، مطبوعه ميره ، ١٩٠٥ ، ص م ،

ادرا کمیزوت کے مخالف ہیں رفیعی ، ہدا ہے ، یہ اوری توعلمائے ویوبند ما سوائے گا ندھوی علماً

کے باتی سب انگریزوں کے خصرف خیر نواہ ووفادا رہن کر دہ جا بھر برٹش گور نمنی کے آلاکا ر

ہی رفت اسلامیہ سے کہ کرایک نئے فرقے کا اضافہ اُو اُور کر بیٹے نیز اسلامی عقائد میں فیراسلامی

عقائد و نظر بایت کی ہوند کا ری کرتے دہے ۔ اگریز صاب انگریزوں کے آلاگار مزبن گئے ہوئے

عاد و اعظم المستقت و جماعت سے کہ کرا ابنا فرقد الگ کیوں بناتے نیز المسنت و جماعت

کے متوادث مذہب کا ایریشن کیوں کرنے ؛ لیکن اُدھ انگریز بسنرگول کر کے دا ہی برطانیہ ہوئے دھم ان کے میگر آلوں اللہ وان صفرات نے ایک اوری و غیرہ بزرگ تو انگریز وں کے منا لعت اوری ہ ماری جنگر آلاوی

زنے سال بعد اِن صفرات نے اپنے اکا برگی تا ریخ کو بدلتے بہوئے کہنا شروع کر دیا کہ ہمایت

رفیدا حمد گئا ہی اور محد قاسم نا نوتوی و خیرہ بزرگ تو انگریز وں کے منا لعت اوری ہ ماری جنگر آلاوی

میروشے نادی کا ایکس طرح ہذا ق اٹراکر اُسے باز بحق اطفال بنا نے اور تحقیقت کا مُن بچڑائے

رفیدا گردیو بندی علمام ومور خیر کونون خدا یا و منیں دہنا تو ایسا کرنے وقت کیا اِن محفرات کو

بدگا ہی خداسے بھی کوئی شرم وعار صوس نہیں ہوتی ؛ کیا اِن محفرات کی خلط بیا نی سے حقیقت

بدگا ہی خداسے بھی کوئی شرم وعار صوس نہیں ہوتی ؛ کیا اِن محفرات کی خلط بیا نی سے حقیقت

بدگا ہی خدارہ الر شید کے عول بالاحوالے کو موجودہ دیو بندی عالم ، مفتی عوریز الریمان بجنوری سند تذکر زہ الر شید کے عول بالاحوالے کو موجودہ دیو بندی عالم ، مفتی عوریز الریمان بجنوری سند

"حب بلین (انگریزی فوج) مع توب فاند باغ کے ساھنے سے گزاری توسب نے

یک دم فرکیا ۔ بلین گھراگئی کر خدا جائے کس قدراً دی ہوں ، جو یہاں چھیے

مؤسئے ہیں، توب فاند چھوڑ کرسب ہماگ گئے ۔ حضرت گنگو ہی نے توب فانہ
کسنج کر صفرت حاجی صاحب کے ساھنے لاکرڈال دیا۔ اِس سے اِن حضرات

کی ۔۔۔۔۔ ہوتسم کی قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا ۔ شامی اُس نرما نہ ہیں مرکزی مقام تھا

مندے سہارن پورسے متعلق تھا۔ وہا تحصیل بھی تھی اور فوجی طاقت بھی وہا ں

رہتی تھی۔ قرار پایا کر اِسس پر جملہ کیا جائے ۔ چنانچہ چڑھائی مہوئی اور قبصنہ

کر بیا گیا۔ جوطاقت پولیس اور فوج کی وہا ن تھی، مغلوب ہوگئی۔ حضرت حافظ

کر بیا گیا۔ جوطاقت پولیس اور فوج کی وہا ن تھی، مغلوب ہوگئی۔ حضرت حافظ

ارں بان کیا ہے:

شبيد ہونا تفاكه معاملہ بالكل شنڈا بڑگيا ؛ ك

گویادافدسب کے نزدیک دہی ہے۔ فرق صرف اِ تناہے کہ ۵ م اسے ۱۹۵۱ کی اُور فرتے سال تک بیالڑائی حکومت کے خیالفین لینی ترتب پندوں کے ساتھ بتائی جاتی دہی اُور انگریز چلے گئے قریمی لڑائی انگریز وں کے خلاف بتائی متروع کر دی۔ اگر ہم موجودہ حضرات کے موقف کو درست تسلیم کر بھی لیں تو بھر بھی یہ نیصلہ خلط ہی رہے گا ، کیونکہ بعد کے واقعات آپائس موقف کی تا ئیدکرنے سے مکے موجور ہیں ۔ جب لڑائی کی آگ مخصنڈی مُہوئی ، انگریز دوبارہ نابض وُمنط ہوگئے تو داروگیر کا دُور شروع ہوگیا۔

اسی کتاب کے پلے باب میں اسلان پر کیا قیامت ڈھائی گئی، اُسس کا تصور مجھی لرزہ نیز ہے۔

اسی کتاب کے پلے باب میں اُسس فیامت نیز منظری حبوب قار تین کرام دیکھ چکے ہیں۔ فرزا سا مشبہ سولی پر لڈکانے کے لیے کا فی تھا، کسی انگریز کی اگر مدونہ کرنے کا الزام عائد ہوا تب بھی دار پر کھینے دینے سے کم مزا نہ تھی، کسی انگریز کی تعظیم نہ بجالائے یا کھوا سے ہو کر عاجز انز سلام دیکا وگوئی کا نشا نہ بناتے گئے۔ جن بت یہ و سے جندا فراد نے بھی انگریزوں سے لڑائی کی، اِسس انتقائی دور بین اُن بتیوں کو مرجب سے صاحت ہی کر دیا گیا۔ اگر دا تھی یہ علمائے دیو بند انگریزوں کے لئے تو نہیں رہ سکتے تھے، یکی بعد کے دا قعات تو لئے سے نہیں کہ واضات تو سے کہ کے لئے تو نہیں رہ سکتے تھے، یکی بعد کے دا قعات تو سے رہیں کا نٹا مک بھی نہیں حجو یاگیا۔ اگر انگریزوں سے لئے اگر ان حفرات میں سے کسی ایک سے بیر میں کا نٹا مک بھی نہیں حجو یاگیا۔ اگر انگریزوں سے لئے ایک میں نہیں کے سے لڑے نئے دورانے ٹکار مولوی عاشی اللی میں جو رہی گیا۔ اگر ان حفرات عاصل کرنے ہیں :

"منروع ۱۷،۹ صرنبوی/۱۸،۹ و و سال تعاص مین حضرت امام را نی (مولدی رضید احمد منانی موسط رفتی موسط رفتی موسط الزام رکایا گیا یا یا گیا یا

کے عزیز ارحلٰ کیبوری : "نذکرہ مشامح دیوبند ، مطبوع کراچی ، مه ۱۹۹۰ ، ص . ۸ کے عاشق اللی میریخی، مولوی : "ذکرة الرمشید، عبدا دل ، مطبوعه میریخه ، ۱۹۰۵ء ، ص ۲۳ اسی بات کو دُوسری حکر ذرا تفعیل سے موصوف نے یُوں سیان کیا ہے :
تحب بغا وت و فسا د کا قصة فرو بُواا ورزم ول گورنمنٹ کی حکومت نے وو بارہ غلبہ پاکر باغیوں کی سرکوبی شروع کی ترجن بڑدل مفسدوں کو سوائے اِسس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جموٹی سبتی تہمتوں اور مخبری کے میشیہ سے رکاری خیر خواہ اپنے کوفلا مرکریں ، اُ مفوں نے اپنا دنگ جمایا اور اِن گوسٹ نشین حفرات کا ازام نگایا کے ل

مولوی دمشیدا جمد کنگو ہی کے دفیق جانی اور مدر سردیو ببنر کے بانی مولوی محد فاسم نانو تو ی کے بات مولوی محد فاسم نانو تو ی کے بات میں مندرجہ ذبل رُبِطُف حکایت کا بیش کرنا ، شابد دلحیبی سے خالی نا ہو گا۔ یہ مرحقلمند کو بوت غور دفکر دے رہی ہے :

مب مجام علمائری کی و وسکو شروع بگوئی توآب ( مولوی محرقاسم نافزتوی) کی گرفتاری کے بہت زیادہ احرار گرفتاری کے بہت زیادہ احرار پراکپ ایک مکان میں رکو پوش مُوت اور تین ون کے بعد مجر کھے بندوں چلنے بحر نے لیگ کے لیے بنت عرض کیا تو آپ نے انگار کر دیا اور فرما یا کر تین ون سے زیادہ روپوٹ ہونا سنت سے تا بت نہیں۔ جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جرت کے قوت فار نور میں تین دِن ہی رو پو مش وہ سے میں گائے کے اسلام کر دیا استرا سے میں کا میں دو پو مش

انباع سنّت کی حقیقت توخا نقام کنگوہ سے لے کر انکارِخاتمیت زمانی کم معلوم ہے ر استِ محد بہ کے سلّم عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرکے ایک السبی خانمیت گوٹے والے بھی تو یہی انوژی صاحب میں ، جس کانام شننے سے بھی نیروسوسال کے مسلمانوں کے کا ن نااکشنا رہے۔ کیلے کا رنامہ بھی انباع سنّت میں دکھایا تھا؟ بہرھال ایس سے قطع نظر، مولوی محد فاسم

نا نوتوی کی جوا نروی و دلبری ہے کم تین دن روبوش رہنے کے بعد و ندنا تے بھرنے ملکا اوراس سے بھی بڑھ کوچرت انگیزیدا دا ہے کہ ۵ ۵ مرام میں مولوی رٹ بداحد کنگوہی پر اپنی رحمول رہی سے باغی ہونے کا الذام لگایا گیا۔ ولیر بندی علماء و مورخین تو اِن حضرات کومجا ہر بناکر ،الزار كارونا روكر، مجر قبد وبندے چراكم طبئ موكئے موسك اوران بان عجا بدوں كے معران و نگیب ارنے لگے ہوں گے لیکن سم اِن حضات سے اِننا ضرور دریا فت مرنا چا ہے میں کرجنا طالبا آپ کے اِن مجامروں نے ۱۵۰مرم میں آنگریزوں کے خلاف شاملی لڑائی لڑی ، انگریزی ملین سے توپ خانه مجي هين ليا مڇلي يونهي سهي نتيجه په مُهوا که ان حضرات بر مدخوا بهوں نے ١٨٥٠ء ميں بغاوت کی تهمت لگا کرگر فنا رکروا دیا ، محیلا اب مجابد ہونے اورا نگریز ڈیمن کہلانے میں ، کون ہے جو اِن حفرات کے متعلق شک کر سکے گا ؛لیکن اِننا تو ازراہ کرم بنا دیجے کہ آپ کے یہ ، ۱۸۵ کے عبام، سرتین بیند، جنگ آزادی کے میرو ، ۱۸۵۰ مرسے آخودت ک انگریزوں کی کا ہولیں كيا بن كررب شفيه ووست سمجه كئة يا وشمن ،مغالف كُرُدا ناكيا يا ٱلله كار، سالهاسال يك انگرېزوں نے اِتنامجي ند کړ هپاکه اے شاملي کے مقام بريم سے نوٹنے والو! اے ہما را توپ خانر يم جين لينے والو! هم سے لڑے کبوں تھے ؟ ہمارا نوپ خانر کيوں جينيا تھا ؟ کيا رکش گورنمنٹ إن چند علمائے ویوبند سے اتنی خاتف و مراساں اُورلرزاں و ترساں تھی کہ میزا دینا توہت بڑی بات ہے ، اِن سے اپنا توپ خانہ والیس لینے کی اپیل یام ص بھی اِن کی خدمت میں مذکر سکی ؟ ا خرر کا وٹ کیا تھی ہے

آپ د گنگو ہی صاحب ۱ پنی دا دھبال رام پورتشرلین لے گئے کین مخبری فرسانی
سے آپ وہاں حکیم ضیاء الدین کے مکان سے گرفتار کر لیے گئے۔ یہ زماند ۲۰۱۵ ھ
یا ۲۰۷۱ ھ کا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد آپ کو سہار ن پورجبل کی کال کو مطری میں
رکھا گیا اور حالات اور واقعان کی تفتیش ہوتی رہی، مقدمہ جیتا رہا۔ حاکم نے
آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاکس منجیا رہیں ؟ آپ نے تسبیح دکھلا کر فرمایا،
"ہمارے یاس یہ منجیا رہے ' سہار ن پورجیل سے آپ کو منطف کر جبل میں منتقل
کیا گیا۔ ہالا کو حب کو رکمنٹ کو تبوت نہ مل سکا رہا کہ دیا۔ ا

باتی باتوں سے قطع نظر عب برٹش گور نمنٹ کوسعی بیاد کے باوجو دا س امرکا کوئی تھوٹے سے بھوٹا شہوت بہتی مل سکا کہ مولوی رشت پراحمد کنگوسی حکومت کے بدخواہ ہیں یا ، ہر او ہیں اعفوں اگریزوں کے مفاوات کے خلاف کوئی اوئی سی حرکت بھی کھی ، تو موجو دہ حضرات کو کو ن سے ولا تل یا حفاتی وشوا ہد کا کھوج مل گیا ہے جن کی بنا پر طبند بانگ وعاوی کر کے اپنی سالغتر آباریخ کو برلئے کی جہارت کو سالغتر آباری کی حقیقت منوانے پرشلے مہوئے ہیں۔ کم اذکم یا ن حضرات کو اپنے بررگوں کا اوب کرنا چا ہیے اور اپنے آکی برکا پنی رحم ول گور نمنٹ کے باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں تو شا مائے کرنا جا ہے۔ ملاحظہ ہو برکش گور نمنٹ کیا تھی:

و جن سے سروں پر مون کھبل دہی تنفی اُمھنوں نے تحمینی کے امن و عافیت کا زمانہ

تفدر کی نظر سے ند دیکھا اور اپنی رہم ول گورننٹ کے سامنے بغاوت کا عَلَم کیا ۔ اُنّہ

اپنے اکا بر مولوی درشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد قاسم نا نو نؤی وغیرہ کی موصوف نے یُوں صفائی بیش

ک ہے:

سجیساکہ آپ صفرات اپنی مربان سرکارے ولی فیرخوا ہے۔ تا زلیت خیرخواہ ہی خابت رہے اس سے

ك عزيزا لرحل مجنورى ، مولوى : "مذكره مشائخ ويوبند ، مطبوع كراينى ، ١٩٩٣ ، ص ١١٠ لمه عافتى اللى ميرحلى ، مولوى ، "مذكرة الدشنيد ، حلد اوّل ، ص ٣ ٤ لله ابضاً ، ص ٩ ٤ موسون برٹن گرزمنٹ کے وفا دارا درخیرخواہ شخے بامنسدوں اور باغیوں میں خریک مجے تھے،

اس امرکا فیصلہ نوفار بین کرام خود کریں گے۔ راقم الحروت تواس ہے آگے مرت بہی کرسٹناہ کر جملہ

نتیعین کے بیانات سے قطع نظر کرکے ،خودعالیجناب ،معلٰی القاب ، مولوی رہت بدا حمدصا حب کنگوی کا دالمنو فی سر ۱۳۲۷ ھر (۱۹۰۵) کا ایک ذاتی بیان نقل کر دیتا ہے کہ موصوف کا خودا پنے بارے بیل این فیصلہ کیا ہے ؟ :

میں صب (مولوی رہشیدا حد گنگوہی) حقیقت میں سرکار کا فرماں بردار ہُوں تو حجُولے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور اگرمار ابھی گیا تو سرکار ما مک ہے، اُسے اختیار ہے، جوچاہے کرے 'ئیلے

ر معی لاکھ یہ جاری ہے گواہی تیری

ہوسکتا ہے کسی صاحب کو پیٹ بر لائن ہوجائے کہ " آخر کو الرکنید ' کتاب تاریخی لحاظے القابل اعتبار ہولیا عقبار ہولیا ہوں کے فزدیک اس کے مندرجات مسلمہ نہ ہوں یا اُسے تاریخی لحاظ سے کوئی اہمیت حاصل نہ ہو، للذا ہم ایس کتاب پر اِن حضات کے مایم نا زمو تاخوں کی کہر تصدیق ثبت کروا دیتے ہیں ، عبدالرشیدار شدفرماتے ہیں :

تمرے کا فول میں مولانا غلام رسول بہر کے بار بار کے مجبوٹے یہ الفاظ کونے کیے بیں کرم تذکرۃ الرشید بہت عمدہ کتاب ہے۔ اِس کوٹرھرکر ٹراہ ل خوش ہوتا ہے۔ میں (غلام رسول نہر ) نے سالک صاحب (عبدالمجبد سائک) اورا پنے کئی دوسرے احباب کویہ کتاب پڑھا نی ہے۔ اِس کتا ہے کو پڑھ کر مولانا رشیدا حمد گنگو ہی کی عظت بولوں میں پیدا ہوتی ہے ۔ لے

له عاشق اللی میرطی ، مونوی : "خرک ا ارمنسید ، مبلدا وّل ، ص ، ۸. که عبدا ارمنسیدارشد : مینی بڑے مسلمان ، مطبوعه لا بور ، بار دوم ، ۱۹۰۰ ، ص ۱۹۲ ( حامنسید )

#### ۱۸ مولوی اشرف علی تھانوی

موصوت کی پیدائش ۱۹۷۰ مراح موضا نرجون بین موثی مولی محود این جاعت کی کاندهی موسی کاندهی می الناص تلامذه میں سے بین مراسه دلو بند کی سررسی بھی کرتے دہے ۔ ابنی جاعت کی کاندهی میں مہنوائی کرنے سے الگ دہ ہے ۔ دلو بندی صفرات النیس کی الامت اور مجتوبات کے القا ہے ، اور کے بیلے صفحے بین اُن امور کی ایک بیار کرتے ہیں موصوف نے اپنی مشہور تصنیف و بہن کہ بین ۔ اگرموصو من کی اس فہرست کو سامنے رکھا نہت بیش کی ہے ہو اُن کے زرجک کفوو شرک ہیں ۔ اگرموصو من کی اس فہرست کو سامنے رکھا بات اُن اُن اُن میں جند عبارت بین اُن ابت نہ کیا جا سے گا۔ اِس کے علاوہ تھا نوی صاحب نے باز کو بین جندی ایک مسلمان کہلانے والا ہر گز بین بین بین ہونی کی بین جن کی ایک مسلمان کہلانے والا ہر گز بین بین بین بین بین بین بین بین کو بین بین بین بین بین بین کو بین بین بین کو بین بین بین کو بین بین بین کو بین بین بین کی بین بین کو بین بین بین کو بین بین کو بین بین بین کو بین کو بین بین کو بین بین کو بیک کو بین کو بی

يم محرم د ۱۳۱ ه مطابن ، روسمبره ۱۹ و محملاً مرشبير احمد عمان برسياسي اخلاف كور فع كرف موسوف كوابينا بم خيال بنا في كاغ عن سيسات كاندهوى علماء تشرليت فرمامو:

ا- مولوی حسین احد مل نٹروی صدر حمیته العلمائے ہند

٢ مفتى كفايت الله واوى سابق صدر حمع بندا لعلمات مهند

المر مولوى احمد سين سابن ناظم اعلى حبية العلمات بهند

م. مولوی حفظ الریمان بیوماروی ناظم اعلیٰ حمیتیا العلمات مهند

۵ - مولوی عبدالحلیم صدریقی

۲- مولوی عبدالحنان

۵ مفتی عتیق الرحمٰن

التين گھنٹے تک اِن مصرات کی مالاتِ عاعزہ پرگفت گورہی ۔ اپنا اپنا موقف وا عنم کیا ۔ بعض خینیہ

گوننے بھی سامنے آئے ، جو مولوی طاہرا حمد قاسمی کے قلم سے مولوی شبیرا حمد عثماً تی کی تعدیق کے ساتھ بیش خدماتیا: ساتھ بیش خدمت ہیں۔ عثما نی صاحب نے فرمایا:

و پیکھیے صفرت مولانا اشرف علی تھا تو ی رجمۃ الشّرعلیہ بھارے ادرائپ کے مسکّم بزرگ و پیکھیے صفرت مولانا کے ان کے متعلق لعبض توگوں کو پہکتے ہوئے سُنا گیا کہ اُن کے متعلق لعبض توگوں کو پہکتے ہوئے سُنا گیا کہ اُن کے متعلق لعبض توگوں کو پہلے ۔ اِسی کے ساتھ وہ یہ بھی گئے تھے ماہوار حکومت کی بھانوی رحمۃ الشّرعلیہ کو اِس کا علم نہ تھا کہ روپہ چکومت و بتی ہے گر کھومت البید عنوان سے دیتی بنی کہ اُن کو اِس کا استُ بھی نہ گزرتا تھا۔ اب محکومت ابسی طرح اگر حکومت جھے یاکستی تھی کو استعمال کرے گراس کو پر علم منہ ہو کو گھے است عال کرے گراس کو پر علم منہ ہو کو گھے است عال کرے گراس کو پر علم منہ ہو کو گھے است عال کرے گراس کو پر علم منہ ہو کو گھے است عال کرے گراس میں ماخو زنہیں ہوستائے ل

ظاہر ہے کہ مولوی اشرف علی تھا نوی کے متعلق بر بیان دینے والے مشہور دبو بندی عالم ہیں اور علی مردی علم ہیں اور ع دوسری طرف سُنف والے الیسے سائٹ دبو بندی علما سی بین ، حیضیں اُسس جماعت کا خلامہ کہا جا سکنا اُ

بيكى وه إلى بيان كى ترديد مي ايك لفظ بهي اپنى زبانوں بريز لا سكے۔

مولوی سین احمد ٹانڈوی ایک دفعہ عکومت کے زیرِ عناب آئے ، جیل خانے میں رہے ، بعض لوگوں نے السمال کان مجرتے بعض لوگوں نے السمال کان مجرتے درہے نظامی بعد موصوف نے اپنے ایک خط میں مکھا :

"مولانامروم (مولوی اشرف علی تفالزی) کے بھائی محکمسی - آئی - ڈی میں براے عمد بدار اخریک رہے ہے ۔ اُس کا نام مظم علی ہے ۔ اُس مغوں نے جو کچھ کیا بھوستعبد منہیں آئی کے

یہ بیانات اگرچاپی مجگریر بالکل واضع بین سین مم بیان مولوی اخترف علی مقانوی کا واقی بیان ،خود اُن کے اپنوں کی مزتبہ کتاب سے بیٹی کرکے اِس سیسلے میں انام مجت کرناچاہتے ہیں،

> که طام راحد قاسمی ، مولوی : مکالمة الصدرین ، مطبوعرلا بهور ، ص ۱۹ که حسین احمد طاند وی ، مولوی : مکتوبات شیخ ، صلد دوم ، ص ، ۲۹

مان ملاحظه جو:

# ١٩- مولوي خبير احد عنماني ومولوي آزاد سجاني

مونوی شبیا جمع تمانی دیوبندی می بوی فضل الرحمان دیوبندی ۱۳۰۵ه از ۱۳۰۸ میل المی بیدا بهوت موسوف کے والد دیا بیا بی اسپیٹر مدارس اور دہلی کالج کے تربیت یا فت تھے۔ خود کو موسوف نے مدرسہ دیوبند میں تعلیم پائی اور کچھ عرصہ اس کے صدر بھی رہ جمعیت العلمائے بہند کے آپ بھی ایک درسے ، اس بیح معیت العلمائے اسلام کے نام سے اپنی علیمہ ہما عت بنا لی ، جو برداشت نزکرسے ، اس بیح معیت العلمائے اسلام کے نام سے اپنی علیمہ ہما عت بنا لی ، جو برداشت نزکرسے ، اس بیح میں ہی دہی ۔ اکثریت بیں وہی حضرات تھے جنوں نے لیوبندی کو بندی کو این ایک اور امام و میشو ابنا یا بمواتھا ۔ ۱۹ ۱۹ هر ۱۹ م ۱۹ میں آپ نے وفات یا بی ئی ۔

چوکہ آپ مطالبز پاکشنان کے حامی ادر مسلم لیگ کے جہدا میں اور بیند کر المتوفی ۲ ہوا عدر ۲ مرا ۱۹ مر ۱۹ مرد کے طرف شند بیان میں علماتے ویو بند کے جس مذاکر ہے کا انجی ذکر کیا تھا ، اُس بر جمعیة العلمائے کے ناظم اعلیٰ مولوی حفظ الرحمٰن سیویا روی نے اپنے وفد کی طرف سے علا مرفعاً نی کی جمعیة العلمائے

له انترف على متفا نوى ، مولوى: الافاضات البوميد ، حلد بهارم ، ص ، 4

اسلام کے نیام اور ا بزائل و مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

مُرُلانا تحفظ الرَّمْن صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ کلکتہ میں جمعیۃ العلائے اسلام کومت کی مالی امداد اور اس کے ابہا ہے قائم ہوئی ہے۔ مولانا آزاد سبحانی سجعیۃ العلمائے اسلام کے سلسلہ میں دہلی آئے اور کیے دلبرحسن صاحب کے بہاں قیام کیا ، جن کی نسبت عام طور برلوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری آدمی ہیں۔ مولانا آزاد سبحانی صاحب اِسی فیام کے دوران میں پولٹر بکل ڈیپار نمنط گور نمنظ آئے ان از اس کے ایک سلمان اعلیٰ عہد مدارے لئے ، جن کا نام جمی قدر سے شد کے ساتھ تبلایا گیا اور مولانا آزاد نے میڈیال ظام کیا کہ جمیت قائم کرنا جا ہے ہیں۔ گفتگو کے بعد اقتدار کو قرار تھ اِس کے ایک علماء کی جمعیت قائم کرنا جا ہتے ہیں۔ گفتگو کے بعد طفح ہوا کہ گور نمنظ اِن کوکا فی املا د اِس مقصد کے بیے درے گی ۔ چنانچ ایک مینین قرار رقم اِس کے بیمنظور کر لی گئی اور اُس کی ایک فسط مولانا آزاد سبحانی صاحب کے حوالہ جمی کردی گئی ۔ اِس دو پیہ سے کلکتہ میں کام مشروع کیا گیا ۔ مولوی حفظ ارتمان صاحب نے کہا کہ ہر اِس توریقینی روایت ہے کہ اگر آپ اطبینا ن و مانا چیا ہیں تو ہم اطبینا ن کرا سے ہیں 'ؤ کے ایک ایک استور میں ایک و مانا چیا ہیں تو ہم اطبینا ن کرا سے ہیں'ؤ کے

مولوی حفظ الرحمٰن سیو ما روی کی اس نقر بر کے جواب میں مولوی تشبیر احمد عثما فی کا بیان

سجى قابلِ غور وفكرب ؛

م پیط میں د شبیر احمد عقانی اُوس معاملہ کی نسبت گفتگو شروع کرتا ہوں ، جو آپ نے مولانا آزاد سبحاتی کے متعلق بیان فرما یا ہے۔ جور وایت آپ نے میان کی، میں نراس کی تصدیق کرتا ہوں نہ کلذیب میں ہے کہ آپ صحیح کہتے ہوں مجھے اِس سے بیلے ہی ندر لیدا کہ گنام خط کے (جو دہلی سے ڈوا لا گیا تھا) ہیں بتل یا گیا تھا اور مجھے بھی اُس خط میں وحمکی دی گئی تھی۔ یدروایت صحیح ہو یا غلط، بتل یا گیا تھا اور مجھے بھی اُس خط میں وحمکی دی گئی تھی۔ یدروایت صحیح ہو یا غلط،

بہرما ل میرے علم میں آجکی ہے۔ لیکن اِس دوایت سے مجمر پر کیا ا زر پاسکتا ہے اور میری رائے کیا متاثر ہوسکتی ہے ؟

میں نے جورائے پاکتان وغیرہ کے متعلق قائم کی ہے ، وُہ بالکل خلوص پر مبنی ہے یجمعیۃ العلمائے اسلام میں آزاد سبحانی رہیں یانہ رہیں، جمعیۃ العلائے اسلام خود فائم رہے یا نہ رہے ، مبری رائے حب بھی سی دہے گی کہ مسلا او ں کے لیے پاکشان مفید ہے۔

اگر میں مقوری دیرہے ہے اس روایت کوتسلیم بھی کر گوں کرجیتا العلما اسلام گورئنٹ کے ایماء سے فائم ہُوئی ہے ، قرآ ب سے پُوچھٹا ہُوں کہ کا نگرس کی ابتدا کس نے کی تھی اورکس طرح ہُوئی ہتی ہا ب کومعلوم ہے کہ ابتدا اً اس کا قبام ایک وائسرائے کے اشارے پر ہُوا تھا ایا لے

حقیقت کاحال توالند تبارک و تعالیٰ ہی ہمتر جا نتا ہے لیکن اُن کے جواب کی روشنی میں الرموصوت کو انگریز دوستی سے براُ ت کا سرٹیفکیٹ نہ بھی مل سکے ، لیکن برٹش گورنمنٹ کا آ در کار البت کا مباللہ کا معالمہ البت کرنا مجمی شکل معلوم ہوتا ہے۔ رہا مولوی آ زاد سبحانی، اُکن مجبتہ العلمائے اسلام کا معالمہ تزایقین (عما تدوعلمائے وبو بند) کے بیانات کی روشنی میں صاف ظامر مور ہا ہے کہ موصوف کا اگریز دوستی بکہ ایجینی و آلد کا ری نشک و شنبہ سے بالا ترہے۔ والداعلم بالصواب۔

#### ۲۰- مولوی محرالیا س کا ندهلوی

موصوف ۱۳۰ ۱۳۰ هر ۱۹۰۸ میں پیدا ہوئے۔ وین سال کی عربی مولوی رہ تید آعمد گفونی (المتو فی ۱۳۰ هر) کی خدمت بی تصبیل علم و فیض کے بیلے حاصر ہوگرا پ کما تقریر مبعیت مہموٹ اُوراُن کی وفات تک اپنے پیرگنگو ہی صاحب کی خدمت میں حاضر میں اُنہوں کی خدمت میں حاضر میں اُنہوں کی تنظیم کی ختصہ ویو بندی حضرات کی تبلیغی جماعت بیں جوہ جل بھی علیتی بھرتی نظرا ہی ہیں، اس تحریب کے بانی ہی مولوی محدالیا س صاحب ہیں۔ تبلید نی بھی مولوی محدالیا س صاحب ہیں۔ تبلید نی نظرام کب اور کیوں قائم ہوا، اس کا تا ریخی تذکرہ باب دوم میں اپنی حکر پر ہوجا ہے۔ علمائے دیوبندی حسب میٹنگ کا گزشتہ سطور میں نین دفعہ ذکر آجیا ہے، اُ سی میں مولوی تفظرار کی انتہا ۔ اِستیوبا روی نے برجمی کہا نتھا :

اسی من میں مولانا حفظ الرحن صاحب نے کہا کہ مولانا ابیا سس صاحب روز ہُر علیہ کی بلیغی نخریک کو بھی ابتداء حکومت کی طرف سے ندر لعہ حاجی رشید احمد صاحب کچید دویید مذاتھا بھر بند مہو گیا! ک حکومت نے امداد دبنے کا و عدہ کرکے شردھا نند کے مقابطے یہ بلیغ مشروع کر وا تو دی لیک حبیبا کہ مذکو رہوا، کچیم عد گزرنے برفطیفہ دینا بندکر دبا کا ندھلوی ساحب (المتوفی ۱۹۳۱) مہم ۱۹۱۹) میں وقت شاید بیشو مڑیھا کرنے ہوں گے: مہ صبرائسس بے اس بھاری صدرت دیداد کا بندھیں نے محر دبا روزن ٹری دیوار کا

## ٢١ - مرزا غلام احمد قا ديا تي

دورِ حاضر کامبیله، اُم مّت کے بینی دخالوں میں سے ایک دخیال، مرزا غلام احسد

تا دیاتی سمی ہے۔ موصوف نے مجرد اور صلح کے دعا دی سے سلسار شروع کیا۔ دعوی نبون کوا

تو عام مشہور ہے لیکن اِس خوب خدا اور خطرہ دوز جزا کو فراموش کر دینے والے اِس شخص نے

اینے متعلق خدا ہوئے تک کے متعد د دعا وی کیے جموئے بیں۔ موت سے بیشیتر اپنے کئی مخالف کی

بیلیج کیا تھا کہ فراقیین سے جو جھوٹا اور کذاب ہے اُسے خدا نے بزرگ و برز دُوسرے کی زندگی پیکھیے

یاطاعون وغیرہ متعدی مرض کے ساتھ ذبیل کرکے مارے مٹی میں 19 بروز مشکل ساڑھ دیا۔

لیکن اُن کی زندگی میں مرزاصاحب ہی بعارضہ میں خدا ہے۔ میں ۱۹۰۰ بروز مشکل ساڑھ دینے۔

رں کے را ہی ماک عدم ہو گئے اوراپنے جموٹا ہونے کا سب کے سامنے بیتی ثبوت بیشی کر گئے۔

روشن گورنمنٹ کے الدکاروں میں مرزاغلام احمد فادیا فی کا میر مفابل سرزمین پاک و مہند میں

وکی نہیں اُوا۔ مرزاغلام احمد کو بیصفت ورشنے میں طی تھی۔ چنا کچھا پنے والد کے بار سے میں

ودایُوں تصریح کی ہے :

ودیوں تھریے ہے ہے:

مر دوالدم حرم کی سوانے میں سے وُہ فدمات کسی طرح الگ ہو نہیں کنیں جو

و مُخلوص ول ہے اِس کو رَمُنٹ کی خیرخوا ہی میں بجالات ۔ اُسفوں نے اپنی حیثیت

اور مقدرت کے موافق ہمین کو رَمُنٹ کی خدمت گزاری میں اُس کی مختلف النوں

ادر مزور توں کے وقت وُہ صد تی اور و فاداری و کھلاٹی کہ جب تک انسان سیتے

ول اور نے دل سے کسی کا خیرخوا ہ مذہو ہرگز و کھلانہیں سکتا یُں کہ

اپنے والد کے بارے میں دُوسری کتا ہے کے اندر یُوں کھا ہے:

والد صاحب مرحوم اِسس مک کے ممبرز زمینداروں میں شمار کے جاتے تھے۔

"والد صاحب مرحوم اِسس مک کے ممبرز زمینداروں میں شمار کے جاتے تھے۔

والدصاحب مرحوم إحس ماك في مبتر زميندارون مين سماريد جا في سع المستركز اراوله كورزى دربار مين أن كورس ملى تفي اوركور نمنظ برطانيه كيد سيع مشاركز اراوله فيرخواه منع يه المحددة في مناه

اُں کے کارناموں پرِنفصیلی روشنی ڈالے ہوئے فخر بر انداز میں ایک حکد بوں بھی رقمطاز ہیں :

"سن ساون (لینی ، ۱۸۵۵) کے مفسدہ میں حکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن

گورنمنٹ کامقا بلر کے عک میں شورڈوال دیا ، تب میرے والد بزرگوار نے

یکائس گوڑے اپنی گرہ سے خربد کرکے اور پچاس سوار پینچا کر گورنمنٹ کی خدت

میں پیش کے اور چھر ایک و فوسوسوار سے ضرمت گزاری کی اور ا نہی مخلصا نہ
ضرمات کی وجرسے وہ اکس کو رنمنٹ میں مرد لعزیز ہو گئے۔ جنانچ جنا ب گورزجزل
ضرمات کی وجرسے وہ اکس کو رنمنٹ میں مرد لعزیز ہو گئے۔ جنانچ جنا ب گورزجزل
کے دربار میں عوزت کے ساتھ اُن کو کُرسی ملتی تھی اور مرایک ورجہ کے حکام انگریزی

ل غلام احمد قادیانی ، مرزا : شها دت القرآن ، ص ۱۶ مه لل غلام احمد قادیانی ، مرزا : از الله او یام ، ص ۵۰

بڑی عز تت اور دلجوئی معصیبتی آنے تھے 'ا ا پنے بڑے ہماتی، مرزا غلام قادر کی انگر بزددسنی کے بارے میں موصوف نے بُوں نفریے کی ہے.

"إكس عاجز كابرًا بهائي، مرزا غلام قادر، جس قدر مدت مك زنره ريا، أسك

مجی اپنے والدمروم کے قدم پر فذم مارا اورگورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں چرام

جان مصوت رہا " کے

خود مرزا غلام احمد فادبانی ( المتو فی ۸ . ۱۹ ) جها د کے سخت منالف اُور برٹش گورنمنٹ کے غرباکر الإكارته - إس امركا اعراف موصوف في ايضافظو مي كون كياب،

"میں ابندا نی عرسے اِس وقت تک جو قریباً ساٹھ برسس کی عریک بہنچا مجموں اپنی زبان اوزفلے سے اسم کام میں شنول مُوں فاکرمسل نوں کے دِلوں کو گورنمنط انگلشیہ . کی سچی محبت اورخیرخوا ہی اور ہمدر دی کی طرف بھیروں اُدراُ ن کے بعض کم فہمو کے ولوں سے غلط خیال ، جها و وغیرہ کے دور کروں جو دِلی صفائی اور محلصا مذ تعلقات

دُورى عِلَمُ الكُريزو لَى عمايت مِن جهاد كى عما لفنت كرت بيُوت يُول كلفت بين: مبری مہینہ برکشش رہی ہے کومسلان اِس سلنت (برلش گو زمنط) کے سِیّے خرخواه موجاتیں اور مهدی نونی ( امام مهدی علیه السلام ) اور سیج خونی ( حضرت عیلی علیه السلام ) کی بے اصل دوایتیں ( جو سیح احادیث سے نا بن میں) اورجها و کے جوش ولانے والے مسائل رجو حکم خدا اورعل و ارشاد مصطفیٰ ہے) جواسمقوں کے دِلوں کوخراب کرتے ہیں، اُن کے دِلوں

سے معدوم ہوجا میں '' کے

له غلام احمد قاویا نی ، مرزا : شهادت القرآن ، ص م م س الفناً ؛ ص م م

له غلام احمد قادمانی مرزا ؛ تبلیغ رسالت ، جلد ، م ص ١٠ ملى غلام احمدقادياني ، مرزا: ترياق القلوب ، من ٢٥ مرصوف نے انگریزی حکومت کے استحکام کی فعاطراً سی جمایت میں جماد کے خلاف بیا ہے انگریزی حکومت کے استحکام کی فعاطراً سی جمایت میں جماد کے خلاف بیا بیانکھیں اور است جمارشا نع کواٹے اور ابنے اِس اِسلام وَثَمَنَی کے کار نامے پر آپ میں وہ فرکیا کرتے ہیں :

میں نے ممانعتِ جہا واور انگریزی اطاعت کے بارے بیں اِس قدر کتا بیں الکھی ہیں اور اختہار نتا کع کیے ہیں کداگروہ رسائل اور کما بیں اکتھی کی جا نین فل بیات کے بیار کداگروہ رسائل اور کما بیں اکتھی کی جا نین فل بیات کے اس الماریاں اُن سے جرستی ہیں کے لیے شاید رہنا عرف علی فعال نے یہ شعر اِسی لیے کہا تھا : م

طُونِ استعارِ مغرب خود کیا زسیب کلکُو اُددگواه اِسس پر ہیں مرز ای بچاس آلما ہاں

انگریزی حکومت کی ا فاعت و فرمان برداری کی ترغیب وین اورمسلما بول کے جذبہ جهاد کو برنش گور منت کے مفاوی خاطر مختلا اکرنے کی خوض سے مرز اغلام احمد تا دیا تی نے تحریری فاریح کھیے کیا، اوس کی تفصیل گیول بیان کی :

م مُجرِ سے سرکارائگریزی کے حق میں جو خدمت مُہوئی وہ بیتھی کہ میں نے بچا سنزار

کے قربیب کتا ہیں اور دسائل اور اختہا رات جھیوا کر اِس ملک اور نیز دوسے

بلاوا سلام میں اِس مفعوں کے شائع کے کہ کو زمنٹ انگریزی ہم مسلانوں کی
محسن ہے ، لہذا ہم ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چا ہیے کہ اِس کو زمنٹ کی
سیجی اطاعت کرے اور دِل سے اِس دولت کا شکر گزار اور دعا کو رہے اور
بیرکنا میں میں نے مختلف زبانوں لعنی اردو ، فارسی ، عربی میں تالیف کر کے اسلام

کے تمام مکوں میں مجیلا دیں اور یہاں کہ کہ اسلام کے دومقد س شہروں ، کمہ
اور مدینہ میں مجی بخوبی شائع کو دیں اور روم کے بائے تخت قسطنطنیہ اور بلا دِشاکی
اور مدینہ میں جہاں کی اور افغانت ان کے متفری شہروں میں جہاں یک میکنی شفا

اشاعت کردی، حس کانتیجہ یہ جُواکہ لاکھوں انسانوں نے جہا دکے وُہ غلیفا خیالاً

چھوڑ دیے جونا فہم مُلا وُں کی تعلیم سے اُن کے دلوں ہیں تھے۔ یہ ایک ایسی

ضدمت مجھ سے ظہو رہیں آئی ہے کہ مجھے اِسس بات پر فحز ہے کہ برشش انڈ با کے

تمام مسلما نوں میں سے اِس کی نظیر کوئی مسلمان دِ کھلا نہیں سکما یُ لہ

حس طرح اپنے دُور میں جعفر بڑنگال اور صاد قِ د کن ممتاز سے اور اپنے سیاہ کا رنا موں کو رہا نیافتار سے مرزاصا حب تمت فروشی یا وین فروشی میں

مجھا کرتے تھے اُس طرح اپنے بیش روحفرات سے مرزاصا حب تمت فروشی یا وین فروشی میں

کی مقور سے ہی رہ گئے شخص جو یہ فی زنہ کرنے بلکہ معلوم تو گوں بہترنا ہے کہ موصو ف اپنے میدان کے

کی مقور سے ہی رہ گئے سے جو یہ فحز نہ کرنے بلکہ معلوم تو گئوں بہونا ہے کہ موصوف اپنے میدان کے سارے کھلاڑیوں کو مات درے کر، سب سے متاز ہو گئے نئے ۔ اِسی اسلام دشمنی اور آت فرشی سارے کھلاڑیوں کو مات درے کر، سب سے متاز ہو گئے نئے ۔ اِسی اسلام دشمنی اور آت فرشی رہینی میں جو بی مسلمان حکم اِن ، اِن کے دجو د کو برُ اشت نہ کر ہنگے گا اور برکش گور منٹ کے ماتخت اور اُسس کی سرریہنی میں جو بی عظیم فتنہ پر درکش پار ہا ہے ، اِسلامی حکومت اِسے جواسے اُ کھا رُسے لغیر نہیں رہسکتی ۔ اِس حفیقت کا سرسیہ اِ

ا عمد خا ن على گردهي اورمولوي محركسين بلانوي كي طرح خو د مرزا صاحب نے على الا علان اور

بنبرکسی برمیریکیوں اعترات کباہے:

"خداتعالیٰ نے اپنے فاص فعنل سے میری اور میری جماعت کی بناہ اسس سلطنت (برٹش گورنمنٹ) کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے ذریسا ہر بھیں عاصل ہے ، نریدا من محترمعظمہ میں مل سکتا ہے اور نر مدینہ میں اُور ننہ معلمان بردم کے بایز نیخت قسطنطنیہ میں یا کے

دُوری عَکَرُموصوف نے اوروضاحت سے اِسی امر کا واشکا ف اعتراف گیں کیا ہے:
"اگرچاکس محسن گورئنٹ کا ہرایک پر رعایا میں سے شکر واحب ہے، مگر میں
نیال کونا کہوں کہ مجھ ریسب سے زیادہ واحب ہے ، میونکر برمبرے اعلیٰ

ك غلام احمد قادياني مرزا: ستارة قبصره ، ص ، ك غلام احمد قادياني مرزا: ترياق القلوب، ص ٢٩

مقاصد جو جناب قیصرة بهند كی عکومت كے سابد كے بنيج انجام بذير بهور ب بيل ا برگر جمكن ند تفاكر و كو كسى اور كور ننت كے زير سايد انجام بذير بهوسكت ، اگرچروك اصلامي كور فائٹ بى جو تى كے

مرزا صاحب إس امر سے بھی مغرف ہیں کہ انھیں ملکہ وکٹور بہ سے علم سے نبی بنا یا گیا تھا۔ نبی بنا نے والے گورز جنرل یا وائٹسرائے کا نا م چزنکہ اُنھوں نے بخریر نہیں کیا، لنذا اِس کے ذکر کھیوڑ کر ملکۂ برطانیہ کے متعلق بیان ملاحظہ ہو:

ا " با برکت قیصری مهند انتجه به تیری ظلت اور نیک نامی مبارک مهور خدا کی

نگا بین اس ملک پر بین دخدا کی رحمت کا ساید اس رعایا پر ہے جس پر نیرا ناتھ

ہے - نیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے میسیجا ہے ۔ " کله

مزا غلام احمد فا دیا تی کو ملکروکٹوریر کے جس مانخت صاکم نے نبی بنا یا تھا ، اِس سے اُس کا

مقصود کیا تھا اور مرزاصا حب کوکس ڈیوٹی پر ما مور کیا گیا تھا ؟ موصوف نے اِس سوال کا جواب
خود کوں ویا ہے :

"ائس نے اپنے قدیم و عدہ کے موافق، بوتیج موعود کے اسنے کی نسبت تھا، آسان سے مجھے ہمیعیا،" ما بس اس مرد خدا کے رنگ میں ہوکر جو بین اللحم بیس پیدا ہُوا اور ناھرہ میں یہ ورکش پائی، حضور ملک پڑھ کے نیک اور با برکت مفاصد کی اعانت میں مشغول رئیوں '' کے

مرصوف کو اعتراف نفاکه دُه انگریزی حکومت کانو دکا سنته بود ابین، اِسی بید اِپنے بی بنانے والوں کی خدمت میں اپنی خدمات یا د دِلاکر، یُوں دست بته عرض برداز بهوئے تھے ، اُلنَا میں ہے کہ سرکار دولت مدار ، ایسے خانمان کی نسبت ، حس کو بچا س سال کے متواز نجر ہے ہے اور حسس کی

مله نلام احمد قادیا فی مرزا: تحفه قیصریه، ص۷۷ که نلام احمد قادیا فی مرزا: ستارهٔ قیصو، ص ۱۵ که ایضاً: ص٠١ نسبت گردنمنٹ عالبہ کے معرّز دیکام نے ہینیہ مستحکم رائے سے اپنی چھیا ت میں یے گوا ہی دی ہے کہ وہ فائم سے سرکار انگریزی کا خیر خواہ اور خدمت گزارہ ہے۔ اس خود کا سختہ پورے کی نسبت نہا بت سوزم واحتیا طسے اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے مائحت کی مام کواشارہ فرمائے کہ وہ جی اس خاندان کی نابشیہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو عنایت و مہر بانی کی نظر سے دیکھیں یا گ

اپنی منظ روں سے ملقہ کس رہے ہیں جال کا طائروں پر سحرہے صب د کے اقبال کا

#### شيعه حضرات

متده مهندوستان کی سرزمین میں بینے والے مسلما نوں کا مذہب، البسنت وجائ تھا،
جن کو آجل بربلوی کمنٹ فکر کے نام سے موسوم کہاجات نگاہے اور جلہ جاعتیں جو آج کل
نظر آک دہی ہیں دُہ انگریزی و کور حکومت میں اِسی جاعت سے ، برنش گورنمنٹ کے تخریبی تھے،
کے تحت ، گیرا ہوکر بنی تخییں، ما سوائے مشیعہ صفرات کے جو سرزمین پاک و مہند میں مغلوں
کے دور سے موج و تو نے کئیں انتہائی ا قلبت میں ، لینی آئے میں نمک کے برابر ۔ اِن حفرات نے
اپنے لیے ہی بہنہ سمجھا کہ برشش گورنمنٹ کے وفا وار اور خیرخواہ بن کو دہیں، اِسی لیے انگریزوں کے
فلاف اِ تفوں نے کھی کسی تخریب ہیں حقہ نہیں لیا۔ شیعہ صاحبان کی اِس وفا داری کا ڈاکٹ میں مہند آئے میں اعتراف کہا ہے :

مناوت کے غرصروری ہونے پران کا اعلان بغیرسی دباؤ کے واقع مجوا اوریہ بات نهایت ہی خوب ہے کہ ایسا اعلان با ضابطہ طور پر تخر بر میں آگیا- اِس دشاویز رِستنداور قابلِ اعتماد سنبید علماء کی مُرین ثبت ہیں اورید نُورا فرق اس برسیشر عل کرنے کے لیے عبورہے۔ اس نسم کے باقا عدہ و عدوں کے بغرجی و و قدرتاً و فادار این ! کے

ڈاکرولیم ہنرط کے بیان کے متعلق سرستدا حمد خاص اصب کے اپنے تا تُزات یہ ہیں:

رُس کے بعد ﴿ اَسْرَصاحب نے شیعہ دوگوں کا کچید و کر تکھا ہے اور جو تعریب اُن دوگوں

کی کہ ہے گوہ بھی مشروط برٹ اِلّا میں، لیکن میں اس طرح سے بھی نوٹش ہوں کہ کیز نکہ میری وانست ہیں ہی عنبیت ہے کہ اِس عالم و اکثر نے مسلما نوں کے لیک فرقہ کی دور کی ہوئی کے دور کی کا حض کر گزار ہوں، لیک فرقہ کی دور کی کا حض کر گزار ہوں، لیک اس قدر مہر با نی اور رقم کا حض کر گزار ہوں، لیک عن رئین پاک و ہمند سے اپنا اَلاِ کا دبنا کر ،

ان سے تخریب و میں کا کام لیا، اُن سے مسلما نوں کی قبی وصدے کو پارہ یا رہ کو ایا ، ایک اسلام کی متعدد جعلی اسلام بنوا ہے اور اِس طرح بہاں کے مسلما نوں کو اِبا ، ایسی سیکڑوں ہستیوں کے متعدد جعلی اسلام بنوا ہے اور اِس طرح بہاں کے مسلما نوں کو اِبا ، البی سیکڑوں ہستیوں میں سے جند نا مور حضرات کی اِسس باب میں نشان دہی کی گئی ہے اور اُن کے بارے میں جو بیان نہ بین کے بین ، وہا ں جی مقصود الیسے جملہ بیانات کا حصر ہرگز نہیں تھا ، بکہ نونے کے بارے میں اور اِن کی والے تو اِن کی روشنی بیانات بینے کیو نکہ ہر کھنے والے تو اِن کی روشنی کی این کا دور نے کرونے کے بیں ، وہا سے می خصود الیسے جملہ بیانات کا حصر ہرگز نہیں تھا ، بکہ نونے کے بار کے این کی روشنی بیانات بینے اور خوالے تو اِن کی روشنی کی اُن کی این کے بین دو اِن کی روشنی کی دونے کے بات کی و دونے اور کی دوشنی کی دونے کے بات کی اور کی دوشنی کی دونے کے بات کی و دونے اور کی دوشنی کی دونے کے بات کی دونے کی دونے کی دونے کے بات کی دونے کی دون

میں بھی کھرے اور کھو لئے سِکُوں کو بہیا ن سکبیں گئے بھر طوالت کی کیا ضرورت ؟ غیر سلموں سے دوستی کا نثر عی حکم کیا ہے ؟ إس بارے میں آگے مستقل عنوا ن کے محت لقدر کِفا بیت ہوا ب موجود ہے ۔ لیکن بہ نو زالا ہی ستم ہے کہ بہاں معاملہ دوستی بر بھی فئی نہ ہُوا بکہ ایجنٹ اور آلہ کی کاریک بن گئے ۔ اگر کلام اللہی کو سامنے رکھتے، اس پرلفین ہوتا ، ایٹ بیوا کرنے والے کی بات سُنف تو سرگز بھی اُن دشمنانِ دین کے بھندے ہیں نہ پھنتے جبہ بیود ونسار کی کے بارے میں معبی کلام اللہی کُوں خوار کر دیا تھا :

> له ولیم مہنظ فی اکٹر: ہمارے مہندوستا فی مسلمان، ص 1.9 گل مرستیدا حد خال: جندط پر منہٹر، مطبوعہ لا بور، ص ۸۰

وُه جر کافر میں ، کتابی یا مشرک ، وُه نهیں چاہتے کو تنہ پر کو ٹی بھلائی اُ ترت تممارے رب کے یا س سے۔

مَايَوَ وُّالَّذِنِيَ كَفُوُوْا مِنُ اَهُلِي الْكِتْبُ وُلَالْمُشْنُوكِيْنَ اَنْ يُتُنَّزَّلَ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِقِنَ مَّرَتِكُونُ لَهُ

کیا اُن حفرات نے اِس حقیقت کو قرنظر کھا؟ باری تعالیٰ ٹ ن فرمائے کہ ابل کتاب کمجی تمھاری جلائی نہیں جاہتے ،لیکن اُن حفرات نے باری تعالیٰ شانہ کی نمتوں کے خزانوں کی کھی تمھاری جلائی نہیں جاہتے ،لیکن اُن حفرات نے باری تعالیٰ شانہ کی نمتوں کے خزانوں کی کھیاں ہی شاید برشش گورنینٹ کے ہا تھوں میں جمجھ رکھی تھیں کہ خدا مُنتے موڑلیا اور عکومت سے رشت جوڑلیا کا کا مقام تھی کہ ابل کتاب بھی اگر بہاری جلائی کی خش نہیں تواور کس بات میں خوش میں جاگر وُہ اِتنا پُر بیھنے کی زحمت براشت کرتے توانشہ تعالیٰ کا کلام جوز نظام اُسم خون اُن کے اُس بات میں خوش میں جاگر وُہ اِتنا پُر بیھنے کی زحمت براشت کرتے توانشہ تعالیٰ کا کلام جوز نظام اُسم خون اُن کی جاتھیں واضح طور پر بہ بتا تا کہ ؟

مہت کتا ہوں نے چا یا ، کاش انجھیں ایمان کے بعد کفر کی طرف بھیردی، اپنے دلوں کی طبن سے ، بعد اِس کے کرمتی اُن پروٹوب ظام ہوچکا ہے۔

وَدَّكَشِيُونُ وَمِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ لَوَيُرِدَّوْنَكُمُ مِنْ اَحُدُوايْ مَا يَكُو كُفَّاً مَّ الْصَحْدَدَ الْمِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ اَبَعْدِ مَا تَسَيِّنَ لَهُمُ الْحَتَّى لُولِ لَلْهِ

مسلانو اکلام اللی کی سنوکد او آبل کناب کے دلوں میں سلانوں کے خلاف عبن استحقا رہتی ہے اُورا سے مجھانے کی خاطر وُہ بہی حربہ استعمال کرنے ہیں کر مسلان سے کافر بنا دیں ۔ جاتے نور ہے کہ جو حضرات اُن حاسد وں کی حجولی ہیں جا بُڑے شخصی النگریزی ڈو ھنڈ ورچوں کے مطابق واقعی امیرالمرمنین، مصلح، ریفارم، نبی اُورشمس العلی بنایا تھا به قرآن کو سچاجانو کہ جہاں اُن کا بس چلے وہ مسلمان کو کفر کی طرف بچیرتے ہیں۔ اگر خدانہ کرے اب بھی کوئی شک باقی رہ کیا ہے اُورارشا دِ رَبَا فی اور سن لوکہ اہل کتاب کسی مسلمان سے کس صورت میں اور کب راضی ہوسکتے ہیں ؛ بیکسی مولوی کا فتوتی نہیں کلام اللی کی ایک روشن آیت کا حقہ ہے :

> له البقره : آيت ۱۰۹ ك البقره : آيت ۱۰۹

ادر مرگز تمسے میودادر نصاری راضی نر ہوں گےجب بک تم اُن کے دین کی بروی

وَكُنْ تَوْضَى عُنْكَ الْبِهُوْدُ وَلَا النَّصَادُ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمُ مُ لَهُ

ب تو دا فنع بو گیا کرمسلمان کومسلان ہی دیکھتے ہوئے بہو د اورنصاری کبھی راحنی نہیں ہو سکتے۔ وُہ ارُنوٹش ہوں گے تو اسلام سے ہٹا کراور اپنی مذن کا تا بع بنا کرنوٹش ہوں گے ۔سوچیے ذرا، ج حفرات نے برٹش گورنمنٹ کو راحنی کرنا ہی اپنی زندگیوں کا مقصداورا بنا اوّ لین نصب العین بنار کھا تھا، قرآن کریم کے آئینے میں دیکھیے کہ انگرزوں نے انھیں کیا بنایا ہو گااور اُن سے کب جاکر راصنی ہُوئے ہوں گے ہا اور دیکھیے کلام النی کُوں بھی خبر ارکر رہا تھا :

يَا يَنْهَا الَّذِينَ امْنُو النَّ تُطِينُو افْرِيْفًا الله الله الرَّمْ كِي تمايول كركم مِّنَ النَّذِيْنَ أُونُوا لَكِتَابَ بَرُدُّ وُكُمْ بِيطِي لَوُودُ تمارك إيمان كے لعد تميں بَعْدَ اِیْمَا نِکُو کُفِرِیْنَ ٥ که

بها رسي صاف لفظول بين بناديا بي كما بل تمات تحصيم صلح بارلفارم وغيره كجومجي نهب بنائیں کے اگرچہ دھو کے میں دکھنے کے لیے لیسل تمماری بیشانیوں پرا بیسے ہی مگائیں گئے ، ور نر مقیقت میں وہ تھھیں مسلمان نما کا فر بنائیں کے مصلح وغیرہ توجب بنائیں کم انھیں اسلام کی بیرنوا بی منظور ہو، انھی ارشاور تبانی سُنا کہ اُن کے دِ لوں میں تو ا<del>سلام</del> اورسلمانو ں کے خلاف صد کی آگ مبرط کنی رمهتی ہے اور بیمبی بتا دیا کہ اُس آگ کو اِسی طرح مجھاتے ہیں کہ مسلما نو س کو کا فر بات مين كراسلام سے بيرجائيں يا أن كى منت كا ايك جزوبن جائيں اَللَّهُ اَلْمُفِظْنَا مِنْهُمْ \_ تارئین کرام ! آپ نے انگریز دوستوں کے اپنے با اُن کے متعلق ایک دُوسرے کے بیانا

للحظر فرما ښيا وراب آخر مېل ارشا دا ن خداو ندي سُنے۔ إن کي رومشني ميں مذکورہ حضرات این کے نیر خواہ نخے یا بدخواہ ، خدات سے یا خون خدا سے عاری ، مّت کے عموٰ ارتھے یا زریست،

> ك البقره ، آيت ١٢٠ لله أل عران ، آیت ۱۰۰

مصلح اور ربفارمر تھے یاافر اق بین الممین کے شیکیدار ؟ اِس امرکا فیصلہ کرنااُدراً س فیصلے کو علی جار بہنانا برآپ حضرات کی دمنہ داری ہے .

نرکورہ صورتِ حال کے برعکس، راقم الحوو فی توعلی الاعلان برکت میں کوئی ججک موسس نہیں ہوتی کر مسلما فوں کے تعقیقی اور قدیمی جماعت، سوادِ اعظم المِستّت و جماعت کے کسی وحر وار عالم کے متعلق السق میں کا ایک بیان بھی نہیں و کھا یاجا سے تاکم اُ صول نے برلش گور نمنٹ کی جمایت کی ہو، یا انگریزوں کے اشارے بریاکسی جی وجہ سے اسلائی عقائد ونظر بایت میں ابنی طون سے معولی روّ و بدل بھی کی ہو۔ ذالک فضل الله بیوشت میں لینشاء احقریہ بھی گوری ورّ دو بدل بھی کی ہو۔ ذالک فضل الله بیوشت میں لینشاء احقریہ بھی گوری ورّ در دالی میں الله بیوشت میں نے برطوی فرقہ کہنا مشروع کیا ہوا ہے وہی بی ورسی سال سے جلی آرے بی جاری تعالیٰ ننا نئر ہمیں اسی جماعت میں رکے مشروع سے لے کرا ب کی متوارث جلے آرہے ہیں۔ باری تعالیٰ ننا نئر ہمیں اسی جماعت میں رکے مجملہ مربی اس کے ایک است الموسلین ۔ بربت الا الله العلمین محت دو علی الله العلمین محت دو علی الله العلمین محت دو علی الله و محت دو علی الله و محت دو علی الله و محت المحت الم



زدیو بندسین احمد این چربوالعجیت چربے خرز مفام محمد عربی ست اگر باگوزسسیدی مع بولهبی ست داقبآل

عجم مهنوز نداند رموز وبس ورنه مرود برسر نر کرمتن از وطن سنت مصطفیٰ رسان خولش را کددین عماروت

### وہا ہیر کی مُزنّار دوستی

فارئبن کوام! بیخفیفت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلان اپنی مرضی کا مالک اور طاق العنان نہیں بلکہ احکام اللی کا پا بندہے۔ اِس کے تعلقات رضائے اللی اور منشائے والدی کے نابع ہوتے ہیں مسلمان کسی سے مجتب کرے نوخدا کے بیے کرتا ہے اور کسی سے اور سے اور کسی سے بنا نے اور بگاڑنے کا مجاز بادت رکھے نوخدا کے لیے رکھنا ہے۔ ابنی مرضی سے یکسی سے بنا نے اور بگاڑنے کا مجاز لہیں ۔ باری نعالی شاند نے ایس بارے میں جو مد بندی فرما فی ہے اُس سے تجاوز کرنا ، گویا ملا اسلام سے منحوف ہونا ہے۔

الموسطان المستعدد المستندة وجاعت المستعدد المستدام الداوراويات عظام في كياره موسال سد شرك كي كلاني من المائد ركها ادر

اِن مبند عین زمانر کے نزدیک اصلی عقیدہ توجیداب وہی ہے جو محمد بن عبدالوما ب نجدی نے خاریق کے مردہ جسم میں جان ڈال کر، بارھویں صدی کے اس خرمین پشیں کیا اور 'کتاب التوجید'کے ذریعے پُوری دنیا میں اُکسس کی تبلیخ واشاعت کا انتظام کیا گیا۔

پاک وہمند میں موصوف کی "متماب النزحید'کے اسباق کوارُد وکا بہاس پینا کر مودی میں ملیل دہلوی نے " نقویۃ الایمان کے نام سے بیش کرکے مسلمانوں پر شرک وکفر کی گولہ باری کا فریفنسہ انجام وہا۔

عقیدہ توصیب کو ختر لودکرنے کی جسارت ادر مسلما نوں کو مشرک طھر انے کا کا ل تو ملاحظ ہوکہ قدرت نے ان لوگوں کو اقوام عالم کے سامنے کس انداز میں سزا دی یہ کیا مسلمان مجلسی غیّر رقوم کے لیے یہ باعث بنگ وعار نہیں کہ وہ کا فر وں اور مشرکوں کا کالم کا ریافعلین جاتھ بنے یہ مسلما نوں کو مشرک بنانے والوں کو قدرت نے برسزادی کہ وہ برضا و رغبت مشرکیین ہند کے بدعرف غلام بنے بلک مشرک بنانے والوں کو قدرت نے برسزادی کہ وہ برضا و رغبت مشرکیین ہند کے مذہرف غلام بنے بلک مشرک بنانے کے بنڈہ بے دام بنے ۔ باری تعالیٰ شانہ مسجم اور پرایت نصیب فرمائے ۔ ایمین ۔

اب میں اِن کھزات کی زناردوستی کے جندوا فعات و بیانات میش کرنا ہُوں۔ آئیے سب سے پیلے بڑی دکان پر عیلتے ہیں۔ یمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی محمد استمیل وہوی کے سبکرٹری کون صاحب تھے ؟ ؛

م بہیں افسوس بے کہ ہم شاہ صاحب (مولوی محد اسملیل دہوی) کا خط بلفظم نقل منب کر سکتے، اِس لیے کہ جو کاغذات منتی ہیرا لال کے ہا تھے کے تھے ہوئے ہیں سلے ہیں ، وہ علادہ پارہ پارہ ہونے کے ابسے برخط تکھے ہوئے ہیں کہ ہم بلفظ نقل کرنے کا فخر حاصل ذکر سے '؛ کے

ستبدا عدصاحب اور مولوی محد اسمعیل دہلوی کے ساتھبوں نے صوبۂ سرمد میں جو حباییں الران ہجفیں جاتا ہے۔ اُن بائکے مجاہدین میں سے ایک نامور مجا مدسے هسم

فارتين رام كومطلع كرنا خروري محقة مين:

"ادھراپنے مورچ سے بوتتِ شب سیدصاحب نے اپنی فرج براہ حبلالہ والیس کرنی فرج کردی۔ ایک راجیوت ہندہ ، ہو مولوی اعمداللہ کے ساتھ بسیواڑہ سے جاکر فرکی لشکر اسلام تھا مورچ میں باقی رہ گیا ، ہو میج ک نہا دونوں توبوں کوچلا مار ہا۔ بوقتِ صبح راجہ رام بھی بنقا برجلالہ اپنے لشکر سے آ ملا۔ اُدھر در آن کی مارے فوٹ بنون کے اپنے مورچ جھوڑ کر راٹ کو بھاک گئے اور دوہی کمک والیس نہ آئے۔ " لے

مب تبدا تمد صاحب کی فرج و را نیوں کے نوکن سے ہولی کھیل دہی تھی نوستید صاحب کے مجرب عام اور مولوی محمد اسمعیل دہلوی کے چیلئے اور منظورِ منظر تو بچی بعنی راجہ رام صاحب کس

بهری سے خدا کی راہ میں ہما وکر دہے تھے:

م تولانا نے تلوار کا چرقی سے وارکر کے اُس کی گردن اڑا دی۔ دوسرا تو پچی بھی کون مارا گیا۔ مولانا شہید نے فوراً وہ دونوں نوبین ڈرانیوں کی طرف پھر کے فرکر نے شروع کیے۔ ایک وفا دار مہند وجو مولانا شہید پر فرلفنہ تھا در اجدام فرکر انہوں کے اس قدر فرم راجیوت باسٹندہ بسیواڑہ گولہ اندازی پرمفرر ہُوا۔ اُس نے اِس قدر پھر تی سے گولہ اندازی کی کرور انہوں کے برایکھ اُسے کے اُس کے اس کا

جاب غلام رسو لَ مُهَرَكَى زبانی بھی راجر ام کے اِسس جہاد کی مختصر سی کہانی ہریئے قاریتی ہے؛

"برا تھ دس اَ دی نئے ، جی ہیں سے شیخ امجد علی غازی پوری، حا فظر جھم نخش اللہ اَ بادی، اُور حا فظ مجد اللطبعت نبوتنوی ( برادر مولوی عبد الحق ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اِن کے ساتھ ایک ہندور اجا رام نامی بھی نظا، جہ بنبیواڑہ اللہ اِن کہا شندہ تھا۔ اُس نے اپنا قصد اُوں بیان کیا کہ میں مور پیچ

له محرحبفرتها نیسری ، مولوی : حیات مسیّداحمد شهید، مطبوعه کرایجی ۴۸ و ۱ و ، م ۲ م له مرزاحیرت و پلوی ،حیات طیبه ، مطبوعه لا بور ، ۲۱۹ ، ۲ م ۲۲ میں سوگیا۔ انکو کھلی توکسی کو نہایا۔ بستی میں جا کہ پیچیا تو معلوم مجواکرتمام خازی
اُس فوج پہشنجون مارنے کے بلے گئے ہیں، جودو آبری طرف سے کمک کے دار
پراکر ہی تھی۔ ہیں بیٹن کر قوبوں کے پاس بہنچا۔ اندلیشہ بیدا مجواکہ مباوا دشمن
دور آبی نو بیں لے جا بیس، اُن بیس گولے بھر بھر کر چلانے دکتا '' لے
راجر رام کے ایسے ہی کا رناموں پر سیدصاحب نے اُسے فبولیت کی سندجن لفظوں میں مطا
فوائی وہ بھی ملاحظہ ہوں ، '' ماکر سندر ہے اور بوقت ضرورت کام اُسے :
فوائی وہ بھی ملاحظہ ہوں ، '' ماکر سندر ہے اور بوقت ضرورت کام اُسے :
عاد نیڈ بالاکو مطاب کے بعد شیر سنگھ نے سیبا حمد صاحب کی لائٹ سکے سابھ کیا سے اور کیا

حادثهٔ بالاتوٹ کے بعد شبر مسلوے سبواحمد صاحب کی لائٹ سے سا تھ کیا مسلوک ملاحظہ مو :

" بیرسی ایک رواین ہے کہ آپ کی ننها دن کے بعد راحبر نمیرسنگھ خلف مهارام رنجین شکھ نے جوسکتھوں کی فوج کا ہونیل نفا ، آپ کی لانش پر دونشا لاڈال کڑ بہت ہوزت سے ، آپ کو دفن کرا دیا '' ٹے دگی نہ اس واپین کرم دہی مجھ اسمعیا و واقع رہے ان کراسے دواللہ اعلی اُو

لبعض لوگوں نے اس روابیت کو مولوی محد اسمعیل و ہلوی پرجیبیاں کیا ہے (واللہ اعلم) اور مولوی محدوم مونا ہے نیکن دیگر و ہابی موزخین الس اعزاز کو سید معاصب کے ساتھ ہی مخصوص کرتے ہیں ، جناب غلام رسول مہر کی وضاحت ملاحظہ فرما لی جائے ، وُہ یُوں دفیط از ہیں :

' شیر سنگر نے اُن گرفناروں سے کہا کہ لاشوں میں سے سم کو بتاؤ، خلیفہ ملک دلینی سیدا عمد صاحب ) کی لاش کون سی ہے ؟ اگرام سی سیح بتادو کے نو توقع کو هیوارویں گے۔ میراً ضوں نے کھیت میں جا بجا میر کر لاشوں کو دیکھا ،

ك غلام دسول تهر : ستبدا جمد شهيد ، مطبوعه لا بور ، بارسوم ۸ ۱۹۹ ، ص ۵ ۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ۲ ك ايضاً : ص ۲ ۵ ۲

لله محد جفر تفانيري بحيات سيدامد شهيد ، مطبوعه كرا چي ١٩٩٨ ، ص ١١١

ایک لائش بے سرکی نئی ، اُنفوں نے کہا کہ بدلائش خلیفہ صاحب کی معیاد م

ہونی ہے گراس کا سرجی ہونو ہم بنا دیں ، چرشر سنگھ نے اُس کا سر الماش

کر واکرمٹکا یا اور اُس لائش میں طوایا ، نب اُنفوں نے کہا ؛ یا س خلیفہ صاب

کی لاش بہی ہے ۔ پھر شیر سنگھ نے ایک ووشا لااُس لا ش پر ڈلوایا ، دوخیان

خاصے کے ادر پیس روپے نقد دیے اور کہا : جل طرح تم مسلمانوں کا دستورہے ،

کفن دے کر اِس کو دفن کو دو۔ پھر اور ہرا و حرسے کملی مسلمان جی آگر جمع ہوئے ۔

اور کفن دے کراُس لائش کو دفن کر ہو۔ پھر اور ہرا و حربے نقد خرات کیے گئے ۔ اُس

ہما حب نے دیوان امرنا تھ کے ظفر نامے سے بیھی نفن کیا ہے کہ تیرسنگھ نے سید معاصب کی نصورت نصورت نے سید معامم نہیں کہ کیوں بنوائی ، ہر حال بنوائی گئی۔ بینا نیم موصوت کی لیکھتے ہیں :

تفیرسنگه سیدها صب کی نعش کی طرف متوجه بنجوا اور ایک سیحرکا ژمه تورکوم تورکیا ایک ایک تصویر مجوبه کو کمنی اور خلی اور خلی اور خلی اور خلی اور خلیت کے دربار میں بہنچا، رخبیت سنگھ بہت نوش مجوار فتیرسنگھ کو کلنی اور خلیت کے علاوہ بہت العام و بیا اور زیادہ سے زیادہ مہر با نیاں کیس نملیف ماصب کی تصویر سے جوانم دی کو گوگھ کر کہا!" کو بین "واوم ضعفانہ تعلیف کی میں نے بھی وقت صویر دیکھی ، لیکن اس بات پرجران مجواک مورت کے درویش ہونے کے باوجود سلمانی و حکم انی کی خواہش نفسا نیت نے پیدا کی اور اگر مذہبی ختاتی کی بنا پر برسب کچھل میں آیا تو سمجنا جا ہے کہ خلیفہ صاحب صفوت وصفا سے کی بنا پر برسب کچھل میں آیا تو سمجنا جا ہے کہ خلیفہ صاحب صفوت وصفا سے کے بنا چروس کے کو ساتھ کے کہ کو تیا ہے۔

سببا عمد صاحب ا در مولوی محمد سنسبل د الوی کی اِن مجمله بنگی سرگرمیوں کے بارے میں فود وہانی

لى غلام رسول قهر: سيدا حد شهيد ، مطبوعه لامود ، بارسوم ٩٩ و ١٩ ، ص ١٠٨٠ م ٨٠٠ كن الفياً ، ص ٨٠ م ٨٠٠

حفرات کی زبانی براقرار ملاحظ فرمائیے کم اِن پیں بھی ہندوسلم اتحاد کار فرماتھا ، چنائج کھتے ہیں۔
" ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ حضرت سیّدا سمدشہینی کھڑیک ہم ۱۸۷۴ اور جما و حریّت

۵ ۱۹ میں بھی ہندوسلم اتحا و کام کر دہا تھا ۔" لے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہام الوہا ہیری واکس تحریک جہا دکے بارے ہیں دلو بندی نقطہ نظر کی وری طرح وضاحت کر دی جائے ۔ چنانچہ اِس سلسلے میں دارالعلوم دیو بند کے سابق صدر مولوی جین احد ٹانڈوی نے یُون تھری کی ہے:

سمبندون ان کی بهت بڑی برقسمنی کی سیدصاحب کو مسلمان بنجاب کی حدور حربیا مالی وزبوں حالی کے باعث مها داجه رخبیت مشکھ کے بالمعن بل صعف آرا بونا اور آخر موکر کم بالا کوٹ بیں جام شہادت نویش کرنا پڑا، ور نرجهل بہت کی سید حاصب کا مقصد مہندوت ان کے مہندو اور مسلمانوں کو البیٹ ایم الیسٹ کی مہندی کے تستط واقد ارسے نجاب دلانا نھا۔ انگریز خووا سے صوس کو شعیقے اور اس سی تی سید سیدھا حب کا ادادہ سیدھا حب کا ادادہ سیدھا حب کا ادادہ حقیق سید سیدھا حب کا ادادہ حقیق سیدھا حب کا ادادہ حقیق سیدھا حب کا ادادہ حقیق سیدھا حب کا دادہ حقیق سیدھا حب کی مدولی ہوں کے میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں گئے مزور توں کے میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں گئے مزور توں کے میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں گئے مزور توں کے میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں گئے مزور توں کے میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں گئے کا میتا کو سیدھا کی مدولی ہوں کی میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کی میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کی میتا کرنے میں سیدھا حب کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کیا ہوں کی مدولی ہوں کی مدول ہوں کی مدولی ہوں کی کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کی مدولی ہوں کی م

طاندوی صاحب کا نظر بر معلوم ہو گیا کہ اُن کے نزدیک ستیصاحب نے انگریزوں سے وطن اُزاد کوانا نفا۔ سکتوں سے معرکہ آرائی مقصود نہتی ، بیضمناً ہُوئی حس سے انگریز فوش تھے اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر دہے شخصے بکر ٹمانڈوی صاحب نے برکھنل کر اعترا ف کر لیا کہ برلنش گرزمنٹ نے حظی مقروریات کے سلسلے میں سبتہ صاحب کی مددی تھی۔ اب یہ ملاحظہ فرمایا جائے کہ سکتھوں سے سبتہ صاحب کو کبوں لڑنا پڑا تھا ؛

"المس زمانه میں مغربی پنجاب میں سکتھوں کی حکومت بھی جو کہ انگریزوں کے

له عبدالرشیدارشد: بیس برگ مسلمان ، مطبوعد لا بهور ، بار دوم ، ، ۱۹ ، ص ۲۵۸ که حسین اجمد ماند وی ، مولوی : نقش جیات ، جلد دوم ، مطبوعه در بلی ، ص ۱۲ صلیف شے اور آگیس میں ( انگریز وں اور راج رخبیت سنگھ میں) زور دار معامر کیے بھوٹے ننے گرحقیقت میں سکتوں سے الٹرنے کا مقصد اصلی ان بریشیوں ( انگریز) اور اُن کے معاونین سے الٹر کر مک کو اِس مصیبت سے بچانا تھا اور رعایا پرسے اُن کے وحشیا نہ مظالم کو اُسٹھا و بنا اور لبس و لے بیصاحب سکھوں سے کیوں الڑے و اِسس کی ٹمانڈ دی صاحب نے وضاحت کر دی۔ اب رہی یبات کو انگریزوں کو متحدہ مبند وستمان سے کیوں نکا اناچا ہتے تھے و اِس کا موصوف نے گوں جاب دیا ہے :

ستیدها حب کا اصل مفصد چریم به ندوستان سے انگریزی تستطوا تدار کا تلع قرح کرنا تھا، جس کے باعث به ندووں کوجی شرکت کی دعوت دی ادراً س پیمان پر ایپ نے اپنے ساتھ بهندووں کوجی شرکت کی دعوت دی ادراً س پیمان انتخاب بنا دیا کہ اپ کا واحد مقصد ملک سے پرولیبی لوگوں کا اقتدار ختم کر دینا ہے۔

انسی کے بعد حکومت کس کی ہوگی ہواس سے اپ کوغ ض نہیں ہے۔ ہولی حکومت کے اہل ہوں گے ، ہندو ہوں یا ملان یا دونوں وُہ حکومت کریں گے ۔

چانچ اس سلسلے میں سرحدسے گوالیار کے مدار المهام اور مها راجہ دولت رائے وُر کو ایپ نے جوخط تحریر فرایا ہے ،

وُہ خورسے پڑھنے کے وزیر و برا درنسبتی راجہ بهندو رآؤ کو ایپ نے جوخط تحریر فرایا ہے ،

وُہ خورسے پڑھنے کے نقط نظر پر روشنی پڑتی ہے ۔ اس سے آپ کے اصلی عز الم اور ملی حکومت کے اس سے آپ کے اصلی عز الم اور ملی حکومت کرتے ہوئے کے انتخابی آپ کے نقط نظر پر روشنی پڑتی ہے ۔ ' کے اس کے ایپ کے اس سے آپ کے دوئر کو ایپ کے انتخابی کے دوئر کو ایپ کے انتخابی کرنے کو کر کرکیا ہے ۔ اس سے آپ کے دوئر کرکیا ہے کے اس کو ایپ کے ایپ کے اس کو ایپ کو ایپ کرنے کو کر کرکیا ہے ۔ کر کرکیا ہے ۔ اس کو ایپ کے چل کر گوں مزید وضاحت کرتے ہوئے کو کر کرکیا ہے ۔

"کا مباب ہونے کے بعد مہندوستان میں ملی حکومت کا نقش کیا ہوگا ؛ اسکا

له صین احمد اندوی ، مولوی : نقشِ حیات ، جلد دوم ، مطبوعه د بی ، ص ۵ له ایعناً ؛ ص ۱۳

فيصد آپ طالبين مناصب رياست وسياست پرهيو رتے ہيں، گرم ندوُوں کو بہاطبینان ضرور ولاننے ہی*ں کہ وہ ستیدصاحب کی کوششنسوں کو اپنی ر*یا سن**ن** کی بنيا دك مشحكم مهونے كا باعث محبين ا در بھر ستيد صاحب كا مند دريا ستوں كو مد د اور *ترکت جنگ* کی وعوت و بنا اوراینے نؤپ خانه کا افسر راح رام راج<mark>وک</mark> كومۆركرناخ د إممس كى دلبل ہے كە آپ مهندو دُن كواپنا محكوم نهسين بكم بذكب حكومت بنانايا بنف تقدر بينك ستصاحب جكر حبكه اعلا وكلمة الند اور دین رب العالمین کی خدمت کا ذکر کرتے اور اِسی کو اپنی مساعی کا محرک بنات بين مكن أب يرخوب مجفة تفي كم اعلاء كلة الله كا ذرايد هرف به هي نهي كم ايك فرقه واركور منفطة قائم كى جائة اورخود هاكم بن كر دوسرے براوران وطن کواینا محکوم بنایاجاتے بکدارس کا ب سے زیادہ مو ترطریقر بہے کہ براوران وطن کوسیاسی افتدار میں اینا نتر کیب کرکے اسلامی فضائل اخلاف سے اُن کے دلوں کو فتح کیاجاتے - افلیت اور اکثریت کے مسئلد کی کوئی سیمیدگی آپ کے ذہن میں نہیں تھی۔ کیونکراپ کے زدیک یہ دونوں بے حقیقت چری تخيير يراين على مين سب سي زياده يروش ، فدا كاد ، سررم اورمخلص و دیانت دار موگا، اما من ادرلیڈرشیب اسی سے ماجھ میں رہے گی،خواد اقلیت کے فرقہ سے تعلق رکھے یا اکثریت کے فرقہ سے ! کے

ستیرا حدا بند کمپنی کی تخریک جہاد کے بارے بیں وارالعلوم دبو بند کے سابق صدر محرم اور ویو بند کے سابق صدر محرم اور ویو بندی حفارت کے عالیجنا ب شیخ الاسلام صاحب کا نظریہ تا رئین کرام نے ملاحظہ فرما لیا ۔ اگر موصوف کو سپا مان لیا جا گر تا لیا ۔ اگر موصوف کو سپا ہوتا ہے کہ ان حالات میں سبدا حمد صاحب اور اُن کے ساتھیوں کو شہید کس بنا پر کہا جا نا ہے ؟ اِسس طرح یہ ایک مک گیری کی جنگ تو کہلا سکتی ہے دیکن جہا دکیسا ؟ ملکی جنگ جی السبی کم اگر کا حالی

له حسين احمد النافري ، مولوي ونتشِ حيات ، جلد دوم ، ص ١٦٠١٥

نصیب بوجات تو اگربزوسی ما تنه منودی عکرانی بھی مسروحتیم قبول مشرکین بهندکو برابر کا شرک رکیا از کا شرک رکیا ، ان سے وعدے کرلیے نور و بابی حضرات وہ بات کے بینے نہیں رہ سکتے جو ہم فد کورہ سطور میں موض کر بچے ، چنانچ مولوی عامرعتمانی (المتوفی ۵ ۱۳۹ه/۵ ۱۹۹۸) انڈوی صاحب کی اِن تھر کیا نہ کے بارے میں مکھتے ہیں :

می کوئی شک نہیں، اگر استا دعتر م حفرت مرتی کے ارشادگرا می کو درست مان بیاجائے نوحفرت استمبیل کی شہاوت محض فسانہ بن جاتی ہے۔ ماتری بریشانیو کو رفع کرنے کے لیے غیر ملکی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ذرا بھی مقدس نصب العین نہیں۔ اِس صب العین نیس کافر ومومن سب یکساں ہیں۔ اِس طرح کی کوشش کے دوران ما راجا نا اُس شہادت سے بھلا کیا تعلق رکھے گا جواسلام کی ایک مورز ترین اور مخصوص اصطلاح ہے اور اِس طرح کی کوششوں کے نتیجہ میں فیدو بندگی مصیبتیں اٹھانا اجر آخر ن کا مُوجب کیون جوگا ہوئی کے

خیرانس بات کا نبصد نو و با بی صفرات خود کریگ کمیو نکه طایز وی صاحب کواگر سیا سمجها جائے گا تو مولوی محمد اسمنیل د ہوی اور ستبدا عمرصاحب و غیرہ کو شہید کنے والوں کو عمرطا با نبالازم آئے گا اور ستبدا عمد صاحب وغیرہ کو اگر شبید ہی فرار دبنا ہے تو صدر ویوبند مولوی سین اعمد صاحب کو حموط ایا نبایزے گا۔

ہمیں اب اِسس موضوع پر روٹنی ڈالنی ہے کا نگریزی عکومت میں کا نگر کس اور مسلم بیگ دوالیسی سیا سی جماعتیں مک کے اندر موجو د تصین جو متحدہ ہندو سنمان کے باشندوں کی رہنما ٹی کا دم ہر تی تخییں۔ کا نگر کس کو ہمند و اور مسلمان وغیرہ جملہ ا توام کی رہنما ٹی اور اُن کے مفاوات کے عفظ کا دعوٰی تھا لیکن حقیقت میں وہ صوف ہنو دکے مفاوات کا تحقظ کر رہی تھی اور خصوصاً مسلمانوں کو جمانسا دبا مہو اتضا۔ ہند ولیڈروں نے اپنی قوم کو ہر لی ظاسے ترتی کی

له ما منا مرحق، ديوبند، واك نمير، با بن مني ٢١٩ ٠

راہ پرگامزن کر و یا تھا یجب ہندہ ہر لیا فاسے مضبوط ادر حکومت کی مشینری کے کُل گرز سے بندگئ تو اصوں نے انگریز وں کو ملک سے نکا لئے اور مسلما نوں کو کچلنے کی تدا ہیر پرعمل کرنا شروع کردا۔ چنانچہ کانگرس مسلما نوں کو ہمند وسلم انجاد پر آمادہ کرتی اور آزادی ہند کی خاطر اس کی اہمیت کو ذہن شین کراتی۔ ہما سبعا اور جن سنگھ پارٹیوں کے ذریعے مسلم کشی کی مهم جاری رکھواتی ادر اینے ذرخ پیرمسلمان لیڈروں اور علما م کے باعث مسلما نوں کو کانگرس سے دور جبی نہ ہونے دیتی۔ ہندوسلم انجاد کا آزادی کی خاطر واسطہ دسے کر راضی رکھ لیتے بلکہ دُہ تجوریوں کی جمشار پر غوبہی سحور ومسرور در ہاکر سے شے۔

أن دنو مسلا بنون كي سياسي جماعت ليني مسلم ليك كصدر يجيم ما فط محد اعبل خارها وہلوی تنھے مسلیا نوں کے مفاوات کا تحفظ کرنا اِسس جماعت کا دعولٰی تھا لیکن اُن ونوں موموت بھی گاندھی کے ہاند پر سبیت کرکے اسلامیان ہند کی قسمت کا سودا کر بھیے تھے۔ دومری ناب مولانا مخدعلی ہو تہانے ترکیب خلافت شروع کی مسلمانوں نے الس میں خوب بڑھ سے الا کا محد لیا ۔ خلافت اور مقاماتِ مقدر سے سے تعقّفا کی خاطر مسلانوں نے اپنی لباط سے بھی زیا وہ چنڈ دیا بھٹی کرمور توں نے زبور کک آثار کر دے دیے موصوف کے ساتھ مسلمانوں کا ایک یا آ تضااور البیامعلوم ہوتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے مہندوستیا ن میں وِ ن کِنے کئے ہیں<mark>ار</mark> الگریزی آفتدار اب چیندروز کامهمان ہے۔مسلمان بے عدینوش ننھے اور ہنو دحیران ومتشدرم دیکی حقوات بہوسے کے بعدجب حقیقت کے جربے سے بددہ ہٹا قوصا من نظر آگیا کہ خلافت سے مرا دگاندھی کی امامتِ مطلقہ تھی اور مقاماتِ مقد کے بازیا بی کامقعید سوراع يارام راج ( ا كفنة مجارت كأحصول تما- إنّا لله وانّااليه م اجعون-فتسرى جماعت لعف الكريزك برورده علمان بناتى ادراكس كانام جمعية العلائم بند رکھا۔ اِن دِین فروش علما سر کا کام صرف یہی نھا کہ گاندھی کی اسلام شمن تجاویز پر شراعیٹ مطر کی قہر رکانے رہا کریں اورلبس - بدقسمتی سے بر رہنما نی کے وعویدار قوم کا سب سے گراہ ترین طبقة كلاكيونكمسلان إن كے مُبتر و دستار پر اعتما دكر كے ، إن كے فتوں كو شركيت كے مطابق گڑانتے ہُوئے گا نہوبت کے چکر میں جنس جاتے تھے۔ اِن کے ساتھ ہی احرار ہار کی

میں بنی بہر مہی کر دارا داکر رہی تھی۔ فرلفین کی اور بھی کئی جماعتبہ تھیں لیکن وہ مذکورہ جماعتوں کی ذیبی شاخ ہی خلیں لنذا ان کے ذکر کی حفرورت ہی نہیں۔ اب مسلم لیگ ، خلافت کمیٹی ، جمینہ العلما مراور احرار یا رقی کی کا ندھویت کے بارے بیں کچیئر حن کہا جانا ہے کہ اُلحفوں نے کس طرح ہندو مفاوات کا تحقظ کیا اور رہنما ئی کے جبیں میں کس طرح مسلما نوں کے مفاوات رکاری حزبیں لگائی گئیں۔

# گاتے کی قربانی اور گانھوی ڈلہ

ایک وقت تفاکر متده مهندوشان کے باستندوں کی نمائندگی کا نگرس کر رہی تھی ۔
مدریک کا وجوداُن ونوں قومی مفاوات کے لیا ظرے برائے نام نھا۔ کا نگرسس میں مہندولیڈروں کی اکثر سن سی مرحلے پراپنی مہندولیڈروں کی اکثر بینا کے فائدہ پہنچانے سے مجبور ہی بنے رہے یا الیسی صلاحیت ہی سے عاری تھے۔ غلامی کے اکس وور میں ہندولیڈروں نے اپنے بیدار مغز ہونے کا واضح نبوت ماری تھے۔ غلامی کے اکس وور میں ہندولیڈروں نے اپنے بیدار مغز ہونے کا واضح نبوت ماروانی قوم کو ماقدی لیا ظریف کے اسل میان ارشرف رحمت الله علی ماری ہندانے میں معروف ہوگئے مولانا سیمان ارشرف رحمت الله علیہ در المتوفی موسل میں اھر اور موسل کو اور میں اسلامی کے اللہ میں کیا ہے:

سركت نين سنون مين منسم كردى -

ایک جماعت نے القصادیات کو اپنانصب العین قرار وہا اور اکتسائی المنی کے حسن قدر ذرائع اور دس اللہ تھے انتخیں اپنے ہا تقوں میں لے بیلنے میں ساعی میں کوشاں مجو تے ہفھوصیت کے ساتھ ساہوکا دی کو اس سلیقہ سے انجام دیا کو بہاس کے عوصہ میں مسلما نون کی تقریبًا ساری وولت سمٹ کہ مہنوڈوں

كى مكيت بوكنى الدّمامتاء الله-

دوسری جماعت نے تعلیم اوراس کے تمرات کی طرف قدم بڑھا با اور اس راویس میں اُنھیں ہے انتہا کا میا بی حاصل ہُوئی۔خاص ہندووں کی تعلیم کا ہوں کا شمار جو کیا گیا ہے اور پھراُس کے مقابلہ ہیں مسلا نوں کی ورس گا ہیں رکھی گئیں قوا کا وہی نقشہ سامنے اگیا ہے جو سماں دولت کا نفا بدر کرنے ہُوئے بینی نظر ہو بچا ہے۔ تعلیم کے بعد ملازمت اور علی مبینیہ کا میدان سامنے اُنا ہے۔ یہاں جبی ہندووں کا مفابلہ مسلمانوں سے وہی تیجہ وینا ہے جو سابن کے دو مقابلوں میں حاصل ہو بچا ہے۔

له سليمان اشرف ، مولانا : النور ، مطبوعه على گڑھ ، ص ١٩، ١٩٧

باین پیمانے میں جانی قربانیاں بیس کی جاتی ہیں۔ یہ وقت نصالیگردوں کے استعان کا کر ہندو بیٹردوں نے سلمانوں کو اپنے تو می مفاد کی خاطر قربا نی کا برا بننے پر رضا مند کر بیا لیکن سلمانوں کے لیڈردا تنے نااہل اور بھیشڈی تابت مہوتے کہ وہ سلمانوں کو اپنے ما تھوں اِس قربان گاہ بر موراج کی خاطر بھینٹ پیڑھانے کے لیے تحقظ خلافت اور حصول آزادی دغیرہ کا جانسہ دے کر لیجانے نتے۔ یہ وافعات ہمارے ایک دیدہ وراور مردِحی سکاہ کی زبانی سینے اور فراست مون کی داود دیکھیں داد دور سکی داد دور سے بھی داد دور سے مون کی داد دیکھیے :

اب ک ہندوروں کے ہم تقوں نے وہ ندواری جس بیا صاور اور فرانی کی خواہاں تھی اب کہ ہندوروں کے ہم تقوں نے وہ ندواری جس بنیں کیا تھا ، اسی سلیے سلف کو دیمنٹ اور ہوم دول کا خوشنا منظر قریب تو ہوگیا تھا تیکن جہابات کے پردے ہنوز اکس پریٹے کہوئے تھے مطرورت تھی کہ بہت سی جانیں کو مت کی دہی پر جبینظ بیڑھا دی جائیں۔ سیاست کے سارے منازل بیں کورت کی دہی پر جبینظ بیڑھا دی جائیں۔ سیاست کے سارے منازل بیں برزل سخت ترین تھی۔ قرب شوق کی آگی جو الکار ہا تھا اور جان کی اصاعت دامن پکڑنی تھی۔ قرب شوق کی آگی جو اکار ہا تھا اور جان کی اصناعت اور تھی خور کی تعلق منازل بی سامن کے اور دائیکاں جانوں کی تلائش تھی۔ باتا تقرامعان نظر اور تھی خور کی تعلق منازل ہیں اور تھی سالہ کہا تے اور تعمق خور کی تعلق منازل ہیں کہا جب کے اور میں جانوں کو دکھلا ٹیں کوئن نظر کی تھی ہو جائیں۔ کچھ اپنا نے ورش انتھیں نہ کھیا گئی دی تھی ہو بیٹھیں۔ اس جس کی ایک جانوں کی اور بر بہلو کا کا نیا دوجود اس عمل سے قربانی کی خور درت بھی گؤری مہوجائے گی اور بر بہلو کا کا نیا دوجود مسلم بھی کی طرف کے گائی لے اس عمل میں کی اور بر بہلو کا کا نیا دوجود مسلم بھی کرلی جائے گائی لے

مب ہند ولیڈروں نے مسلانوں کے اس ناخداؤں کو اپنی کمائی کی جبک دکھائی تو ہمارے لیڈر بنے والے بِک گئے ، زنّار داروں پر ہزار جان سے قربان ہوگئے ،حس کی وجوہات یہ ہیں: "اس سے سامری کو مسلمانو کی انگھوں نے حب دیکھا توا تھیں صاف نظر کیا کر مندوستان کی دولت اور سرمایٹر دولت ایک جماعت کے ہا تقوں میں ہے۔ اور اس سے مربی جماعت معز بہر جق در بوت ایک دوسری جماعت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تمیسری جماعت ایک سلف گور نمنٹ کی طرف ہا تقریر طار ہی ہے دور اشار ہ تربیب کر رہی ہے۔ وُہ ساعت دُور نہیں جبکہ یہ جماعتیں متحد ہو جائیں تودولت ، علم اور حکومت تمینوں کا اجتماع قوم مہنو دیمیں ہُواجا نا ہے۔

مسلانوں نے لیجائی ہوئی نظرے اس جاعت کو دیکھا اور تڑپ کر دہ گئے، اس بلے کمراس و ورفرصت میں جبر ہند واپنی قوم میں زندگی کی رُوح بچونک رہے نفحے اور تعکیا عظر زیران اسباب کی فراہمی میں مھرو ن تھے ،جی کے اجتماع کا نتیجہ قوم کا زندہ ہو تبانا ہے ۔مسلان نہایت الحبینان وسکون سے اُس راہ پر برابر قدم بڑھا تے جارہے تھے ،حس کا نتیجہ نبینی اُور مُر دہ قوم بن کر رہنا ہے ۔

بر دولان بگاڑتے تھے وہ ترون بنارہے تھے، بر بیجے تھے وہ خربیت تھے، بر بیجے تھے وہ خربیت تھے، بر قرص سُودی لینے تھے وہ سُود درسودے بیج بیں اِن کی جائدادی مول کرتے تھے، وہ پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے بہتا ہے ہام سے کانپ کانپ اُٹے تھے، وہ مخت کرتے تھے، حفاکشی اُٹھاتے تھے بہ کا ہلی اُور تن اُسانی کی لذنیں لے دہے تھے، وہ معاشرت میں کفایت شعاری ملحوظ می اُٹسانی کی لذنیں لے دہے تھے، وہ معاشرت میں دئیگنی بیدا کرنے تھے، وہ باہمی مخالفت شربہی بھر بھی ایک زیر دست مرکز اتحا در کھتے تھے بُر فوٹو وُٹو کی اُٹسانی کی افت مذہبی بھر بھی ایک زیر دست مرکز اتحا در کھتے تھے بُر فوٹو وُٹو کی ہور بی کی مذبک اُسے بہنے کو جھوڑت تھے۔ بُر فوٹو وُٹو کی مون نے بیا بی مفلس ، جا ہل اور بدا خلا ق ہوکر نوز عرب وبھارت بھوں۔ بنران میں حمیت بھو نہ غیرت ، نہ صدق وصفا بایا جائے نہ عہد و و فا۔ ایسی حالت بیں حربیا نہ نظر سے ہند ووُٹوں کی طرف

دیمنا بجز اِسس کے ادرکیاتم ویتا کرحرت دارمان دل میں خون ہوکر رہ جائیں۔ موجودہ عالت میں پرکس مرحن کی دوا رُہ گئے تضیح اِلفیں ہنود آپنے میں شامل کر لیلتے ہیں کے

يغي ُ س وقت صورتِ عالات \_مُسلِ لبُك جوخالص صلا يز ں كى جماعت تقى اور مسلما نِ مهند ك خصوصيت سے واحد نما ننده نفى إس موقع يراكس في جى ١٩١٩ سے كانگرس كى بمنوائى بكر زنّار دوستى اوربّت پرست نوازى كاالمناك تبوت دينا شروع كر ديا-مسلما نوں كى خلافت نو إن كارف مين في اورمسلانان مندكوم و في كاروگرام بنايانفا ، حسب ير كاندهوى لبدرون اورعلمات سوك درياع على بباعار بانها- إسى دوران ١٩١٠ مين مهود ف المنے کی قربانی کے بہانے مسلمانا ن کا دبورے ساتھ کیا سوک کیا اور اس موقع برمسلمانوں ار ہندؤوں کے لیڈر حضرات کاطرز عمل کس صورت میں سامنے آیا، یہ علامہ مرحوم کی زمانی سُنجے: اننهائے براورلوازی اور یقی مسائیگی کی تازہ ترین مثال وافعهٔ کٹارپور ہے ۔ بندوً و سن تومسلا نوس کوبند مکان میں اگر سکا کرمبلایا اور اُن کی جان و مال اور آبرُ وکو نہایت بے در لغی وبے رحمی سے تباہ کیالیکن حب مفد مرحکومت کے ما تقوں میں بینیا تو با وجو د اِسس کے کر عما ندین مہنو داُن خونریز مهند دوں کی عایت میں ہرطون سے ہرطرح کی امدادیراً مادہ ہوگئے تھے۔ مسل انوں کے لیلروں نے بجائے معاونت اور حقیقی غلگساری کے تیلفتین نثروع کی کر مسلما نا ن كُناربور به ورخواشيں دیں،عرصداست میں بھیجیبی کرسم اپنا وعوٰی والیس لیتے ہیں۔ گورننٹ ان مجرموں کورہا کر دے۔ محر حکبہ فیصلہ بھانسی کا سنا گیا، اُس وقت بھیمسلمانان کٹارلور کو وباکرعفو کی خواستسکاری میں انتہائی کوسٹسش عمل میں لا تی گئی اور آخر کا رگو زمنٹ میں درخواست بھجوا ہی دی گئی۔ اِس بدل وكرم كے اسباب روز وامرار ہيں - بجز ليلرون كے اوركوئي نہيں بنا سكتاكم

مسلمانان کٹار پور کاخون راٹیگاں کیوں قرار دیا گیا ؟ اُن کے در تاکو اِسس سنگدلی کے نبصد رراضی ہوجانے کے لیے کیو مجبور کیا گیا، سندو وں نے کیا وض اس اصان کا بیش کیا ؟ إن سوالوں کا جواب حفرات لیار ہی وسے سيخة مين لشرطبكه إن سوالول كافا بلِ جواب موناخيال بھي فرما يُين يُ ك مسلا نوں کے بیرر بننے والوں نے مسلمانا ن کٹارلود سے ساتھ کیسی ہدر دی کا سلوک کیا ہم بھی مولاناتسلیمان انشرف رحمة النّدعلبه کی زبانی ملاحظ فرما تبیے جزنا ریخ کا ایک المناک واقعہ سے " بہندونوازی میں مبالغہ وغلو اکس سے تمجینا چا جیے کر دوران مقد فر بین سلانان كاربورك ياكس ليدرون كيصاف بيني ملك كاتكى قربانى موقون كرد إن صحالف ميمستغنى عن الالفاب حكيم حافظ محد احمل خان صاحب رئيس ولمي ك صحيفه كوانتياز خصوصي حاصل ب ركعض حضرات فوونشر ليب ك مكفة تاكه مسلمانان کاریورکوکائے کی فربانی سے بازر کھاجائے " کے دوستی اورمحبت کا نبوت دبنا طرفین کے لیے ضروری ہے لیکن اکس وقت مسلانوں کے لیڈر كهلانے والے مهنود كے دوست نهيں بلكه غلام اور بنده بے دام تھے اور وہ ملتِ اسلام کو کا ندھی کے قدموں پر جبکا کر اِس مِلت فروشی کے صلے کی سوراج کے وقت قیمت وصول کرنے کی آس نکائے بیٹے نئے ۔ جونکہ وہ روستی کا وم بھرتے تھے جس کے باعث ہردی ہوش کے رماغ میں بیسوال پیدا ہوتا تھا کہ: اگر قرم ہنو د اور اُس کے فدا ٹیا نِ مسلم سے سوال کیا جائے کہ کوئی واقعہ ایسا ہی مثل کیا رور کے بیش کر برجی میں مسلانوں نے ہندووں پر ایس طرح وحتبانه ظلم کیا ہو، مجمر مہندولیڈروں نے اپنے وام کو اس طرح درگزر کرنے برمجبور کیا ہو اُور اِن سب مراحل کے بعداینی قوم سے اُسی مربی عمل کے ترک

> له سیمان اشرف ، مولانا : النور ، ص ۱ ، ۲ که ایفتاً : ص ۲

كرنے كى ابيل مجى كى ہون اگر الس كاجواب نفى ميں ہے ادر لفينياً نفى ميں ہے تو میرانس رُوسِ لیڈری اور ژولبدہ خرخواہی ملت و مذہب کے مجھنے میں اگر کچھاکھین پیدا ہوجائے تو اِس رِعنا ب وخفائی کبوں نازل کی جائے اِک أِي وقت صورتِ حال كيا تقي ؛ عالمي حالات كس صورت ميں دُونما ہور ہے تھے اور وولتِ عنانیہ کے خلاف اسلام وشمن طاقتیں کیا کھے کر حکی تھیں اور اُسس کی تباہی کے بیے کیا کر رہی تغییں ؟ یہ ہر رٹیھے عکھے فردیر واضع ہے ، لیکن مسلانوں کو اُس پرلیٹ ن کن مراریہ ہود کی بےوفا قوم نے کس طرح اسلامیان مہند کومجتت کے جال میں بینسا کو سختہ ہی ہے مٹانے کا پروگرام بنایا ہُوانھا ،اُ س کی ایک ابندائی کڑی ملاحظہ ہو: "۱۹۱۶ میں کانگر کس اور سلم لیگ نے بعد مفاہمہ اتحاد کا آوازہ بلند کیا۔ اُس وقت مسلما بذر کی خلافت مقدسہ، دول بورب کے زغر بیں جینی ہُوٹی تھی۔ اِ س لیے مناسب ہیں تفاکر مسللّانِ ہند مقامی اور وطنی نزاعات کوصلح اوراً مشتی کے ساتھ طے کرلیں اور لور بی توجہ سے خلافت اور مفاماً ر مقدمہ کی حفاظت برندا مرسوح کرعل ارا ہوں ۔لیکن مہندومسلما نوں کے اِ س عالم پر ایشا نی سے بغیرفاندہ حاصل کیے نمبونکہ رہ سکتے تھے۔ ایک دو بڑے ہندولبٹرروں نے توسی آمبر انسوں خوانی لیٹرران مسلم کے کانوں یں بصیغ داز شروع کی اور مالفیانے مل کر ایک فیامت آرہ اور شاہ آیا دیں بياكى ـ دُوسرے سال كارور ميں اپني عداوت كا نه ملنے والا نبوت بيشي كيا يج ہندؤوں نے آرہ ، شاہ آبا و اور کٹارلور میں اپنی بہیمیت کا اظار محض اسلام ومشمنی سے برست ہور کیا تھا۔ یو تی کے ہندو بیڈر تو ہندوسلم انجا د کا نعرہ لگاتے ،مسلمان بیڈروں کو ای انجا د کی تبلیغ کرنے برآمادہ کرتے رہنے اور با ٹی لیڈرمسلما نوں کوصفی ستی سے مٹانے کی

كال النور ، ص الله النور ، ص على النور ، ص ع

مگن میں اِسلامیانِ مِندکِنون سے اپنے ہا خدر نگنے میں مصروف بوجائے تھے۔ ہندو دہر مسلمانوں پر قیا مت کرواتے اور مسامانوں کے لیٹر رکہلانے والے ہندو وں کے آگے سورور ہونے میں کو تناں رہتے اور مسلمانوں کو ہندووں کی ناز پر داری پر آمادہ کرنے میں اپنی پورس میں حرت یکے ٹیرے نظے۔ اسس وقت اسلام کا حقیقی درور کھنے والے اور مسلمانوں کے خرخواہ پر سویٹے پر مجبور نے کھی:

اب مسلانوں کی ایک نمائندہ جماعت بینی مسلم بیگ کی کارگزاری طاحظہ ہو کر مسطر کی ندھی اور بیٹررانِ مہنو ، جرکھ چہا ہے تھے، مسلمانوں کے بیٹر کہلانے والے کس طرح اپنی برنسیب قرم کو فریب میں مبتلا کر کے بہت پرست نواز بنانے اور کا ندھی کے قدموں میں جبکانے کے بیے کیسے کیسے حبّن کرتے ہیں ؟ بنیاد طاحظہ ہو ؟

" ١٩١٨ مين مسلم ليگ كاجلسر بهي د ملي مين هي منعقد بهُوا تھا مجلسِ استقباديك

ك سليمان اشرف ، مولانا : ا لنود ، ص ،

صدر نے جواپنا خطبہ اس وقت پڑھا ہے اس میں سکٹر خلافت کے مختلف پہلوڈ ل سے بحث کرتے ہوئے ترکوں کی جمایت میں صدائے احتجاج بلند کی ہے ۔ برسوں کا مجھولا ہُواسبن جو آج یاد آباہے ، یہی عامر مسلین کے تالیف قلو کا بہلا نگ بنیا و ہے جھے ڈاکٹر انصاری صاحب نے بحنین صدر محلب استقبالیہ مسلم لیگ اپنے ہا تھوں سے رکھا۔ اُکس سال کی قومی و ملکی مجالس میں صرف اس فدر کا دروائی ہُوئی کرمدن موہن ما لویرصاحب نے مسلما نوں کو ول اُزاری ہمنوں سے منع فر مایا اور ڈاکٹر انصاری صاحب نے جمایت خلافت کا علم بلند فر مایا۔ علی نے سیاسی نے بھی وقت شناسی سے کام لے کر ایس موقع پراپنے فتو سے کا اعلان صروری سمجائ کے

س بنیاد پرجوعمارت نعمیر کی جانب والی تفی اُس کے مغناف اجزا کیا شھے؛ وہ کیا اغزا من و عاصد تھے جن کوحاصل کرنے کی خاطر پر ہندوسلم اتحا دکا ٹوھونگ رجا یا جار ہا تھا ؛ جنا کنچہ اس علیے کا ابتدائی کام ملاحظہ ہو :

افنیں ایام میں مرطر گاندھی اپنے دوران سفر ہیں بعض ایسے دیڈر و س سے طافات

کرتے ہیں جو قو جی اور ملکی عجالس میں اپنی معذور اول سے متر کب نہیں ہو سکے تے۔

عراسی کے ساتھ ستیدگرہ اور مراثال عام اور دفیع انتیاز مسجدو مندر، جس

کے مرس کی گاندھی ہیں، اِسے جبی منفع کر لیجے یہ جب بیر متفرق اعمال جن میں بظاہر

کوئی سلسلہ معلوم نہیں ہونا، اپنے اپنے موقع وقع کی پر انجام یا بچے ، نو اب

1919ء میں بتاریخ اور فوم مراب اپنے اپنے اس خاص فی کا سکے بنیاد بڑا ہے ۔ اُس

موقع بر ہندوجی ایک کا فی فنداد میں جنی خالف شریب ہوئے ، جی مین صویت

کے ساتھ مسطر کا ندھی کا فام فابل ذکر ہے ، جی خوں نے اس خالص مذہبی حاسہ کے

ایک اجلاس میں صدارت بھی فرما فی تھی اور علمائے سبیا سی نے آپ کے تشکیرہ

امتنان میں وُه سب کچھارشاد فرمایا هب کاجذبہ عقیدت ادر جوش اتباع و نعلید مقتضی تھا۔

اظهارنشکرکے ویل میں مولاناصاحب (مولاناعبدالباری فرنگی محلی) نے اسکا بیان کرنا بھی حزوری تھا کہ مسٹر گاندھی صاحب کے اخلاق اور گفت گوسے میں بهان ك متاثر بوجها بول كم كاف نے كى فربانى ميں نے زك كر دى فلين خلافت مے مقاصدا و راصول عملِ اسلامی و دینی سے ترک قربانی گاؤ کا تعلق کچھ ہویا ىز ہوںكين بہي مجلة وبطور حكابت بيان مُهوا اور جوالفاظ سرسرى طور پر اثنات تشكر واتنان بي الميخ في القيفت برايك زر دست ديباجه اور مقدمه تعاائر كماب كا ہو آئندہ ماہ دسمبر میں اسی سال عامر مسلمین کے لیے نصنیف ہونے والی تھی۔ اِسی کے ساتھ خلافت کے نام سے جوایک مڑنا ل مُوٹی اُسے تمہید کتا بسمجھ لیجے اُلے حب وسمر کامپینہ آیانو امرے سر پیل تھر کیے خلافت کاجلسہ ہونا ہے مسلم لیگ کے صدر محترم لینی عاليخا بحكم حافظ محراحمل خال والوي صدارت فراني بين اليفضلية صدارت مين افلهار فرما گئے کہ مہندو کی محبت کا دم کبوں بھراجا رہا ہے باتحقظ خلافت کا ڈھو ہاک م تفصد کی طرح ایا تھا، كاندھوى علمار اورمسلما نوں كے بشر ركهلانے والوں نے كائے كى قربانى بركس طرع القصاف كيا بنو ف خدا اورخطرة روزجزاكوبالات طانى ركت بُو ك كيونكر شركيت مطهره رنك ڈھایا اور سلانوں کو گراہ کرنے کی زموم جسارت کی ؟

آب دسمبرکا مهینه آنا ہے اور تو می مجالس کا افعقاد امرنسریں ہور ہا ہے مسلم لیگ کے صدر سنعنی عن الالقا ب تکریما فط محمد اجمل ماں صاحب رئیس و ملی ابنا خطاب صدار پر سے بین حقید میں ۔ تقریبًا چا وصفوں میں پر حق بین حید رئیس کی بین القریبًا چا وصفوں میں صدر سلم لیگ نے مسئلہ قربانی سے بحث فرمانی ہے۔ ابتدائی جہلہ یہ ہے گاؤگئی کا ذکر سم وگ ایک عرصہ سے اشاروں اور استعاروں میں کرتے رہے ہیں کا ذکر سم وگ ایک عرصہ سے اشاروں اور استعاروں میں کرتے رہے ہیں

ليكن اب وقت الكيام السرمشار كم متعلق زياده صفائي اورزيا وه وضاحت کے ساتھ ذکر کیاجائے " صلاً مينايت سوزولدانك سائق مندور لكي عنايت وكرم كا ذكر فرما يالياب اورص المي برخرى فقط نظر إس مشلر سے بحث كننے بوك بول ارث و بوّا ہے ۔ " ہندوستان کو جوڑ کر نمام عرب ، شام ، مھر، طرابلس اورانشیائے زکی وغیرہ کے مسلما نول کو دیکھیےجن میں سے کروڑوں کی تعداد نے زندگی جرانس سنت کو بغیر کائے کی قربانی کے اداکیا ہے "عوام بھار اِس يُربِيع نار بخي مُبله سے يستھے كوكائے كو قربانی كے بيا تمام بلادا سلامبہ كے مسلمان حيثوت على نهيں، كيكن خفيف سايرٹ بيوام كورہ جاتا تھا كرشايد والس دورس يبثير عهدرسالت صلى الله تعالى علبه وسلم ياصحابه رصى الأعنم ك زمانه مين كائة وباني مبوتي مو- إس خبر منا دين ك يع اليمام نهایت نندومدسے ایک صربیت میں کچھ اپنی طرف سے اضافر فرما نے بُوکے یوں ادشاد فرماتے ہیں :- " اس صربت سے صاف طور پر معلوم بونا ہے کرعرب میں علی العموم مکری کی قربانی کا رواج تھا<sup>'</sup> مسلم لیگ میں حب برر زولدیش میش ہونے لگے نوڈ اکٹرا نضا ری صاحب نے ارک قربانی کا دکارز کیشن پش فرمایا ، جرتھوڑی خوٹس بیا نیوں کے بعب منظورہوگیا مولانا عبدالباری صاحب فربگی محل نے قومی و ملکی مجالس سے مراجعت فرما ننے ہُوئے سہار ن پور میں ایک نقر بر فرما نی حس میں مسلد قربانی کے متعلق ، ہو کا رروائی مسلم لیگ نے انجام دی خی اس کی تا نبیر و تحسین میں كا في زور دارا لفاظ ارث وفرات\_ لتتغىءن الالقاب يحيم فطمحدا حبل خا بصاحب دئيس وبلى كالمسلمانان كُنَّارِيدركي السصحيفه متعلقه نزك قرباني كا وُسجينا ، فواكثر انصاري صاب

كاخلافك كيهما ببت مين أيك سال قبل صدات احتجاج لبند فرمانا وكيرنومبر

میں صائے خلافت کا الغفا داور گا ندھی صاحب کی ایک حلب میں صدارت اور مولانا عبدالبارى صاحب كا اننا ئے تشكر والتنان ميں نزك وبان كاؤكامرمرى تذكره المجرود سرے ہى ميلنے من جند مفتول ليدسكم ليك كاجل اور اُس میں اِنھیں ادکان ٹلاٹہ کا یکے بعد دیگرے اِس مشلک کو اِس طرح طے كروا انا كمستعنى عن الالفاب عاليما ب حكم صاحب خطبه صدارت ميں ملی، سباسی اور مذہبی ہملوسے ترک قربانی گاؤ پر زور دیتے ہیں۔ واکٹ انصاری صاحب ریز دلینش کی شکل میں پٹیں فرماتے ہیں ، جومنطور ہوجاتیج مولاناعبدالبارى صاحب سهارن لور بہنج كر عسين وتا سُير فرمانے ہيں۔اب وہ ندانہ اور گراں بہاتھ فہ جو سرکار ہنو دہیں بیٹس ہونے والا تھا ہجس کے بیے سارے اہلِ دربار ہم تن جننی براہ تھے ،حس کا ذکر مسٹر مانٹیگو کے سامنے بیش ہونے والے آل انڈیامسلم لیگ کے وفدنے اپنے المرکب میں کیا تھا ، نیزجس کے متعلق عرصہ سے اشاروں اورا سنعاروں میں ذکر ہواتیا ،اب وہ اِس فابل ہوگیا کہ سارے ہندوشان کے سلمانوں کا ہاتھ اِنسن ندرو ہریہ میں نشامل ہو " کے

علامر سلیمان استرف رحمته الله علیه نے گاندهوی علماء اورلیڈروں کی شرمناک روسش می اسلام وشمنی اورئیت پرست نوازی پر تا سقت کا اظہا رفر باتے ہوئے اس حقیقت سے پہر سے نقاب کشائی کی ہے کہمسلمان کہلانے ہوئے ان حضرات نے ابسی کندی روسش کیوں اختیار کی جو فرمانے بین :

ئیرا مرتاع بیان تنیں کہ مندوزر ک قربانی کا و کی تر بیب کرنے تومامیسلین مرگزائس کونسلیم نه کرنے ۔ لیڈرصاحبان جبی اگر اسس کی اپیل سیاسی اور ملی پہلوسے بیٹی فرمانے تو ناکا میاب رہنے کا ظن غالب تھا۔ اِس جیسے مشد کے بیے اِسی کی فرورت بھی کہ خرعی اور ند بہی بیاس بیں اِسے مسابانوں

کے سامنے لا یا جائے ۔ یہ نیولین کی پالسی بھی کہ وہ فد مہب کا نام نہا بین

گرم ہوشی سے لیٹنا اور فد بہی بینے بین کمال مبالغہ سے کام لیٹنا تھا۔ بنگا

کراہ جونری کو اُس کے اسلام ومسلمان ہونے کا دھوکا ہے۔ وہ جا ننا تھا کہ

"الیعن قلوب کا بہی ایسا وجید وربعہ ہے جسے ہمدگیری کا حق حاصل ہے ۔

نیولین کی اُسی پالسی کو مذخط رکھ کر ایس وقت لیڈروں نے بھی مقاصیہ

کو این خلافی کی گرمین کی الحقب دیا ہے ناکہ نہا بیت مہولت سے مسلمانان

مہندوت ان کی گردین مہندو کو س کی غلامی و اطاعت بیں سراسجود ہو جا تیں۔

رعکس نہند نام زنگی کا فور اُ لے

رعکس نہند نام زنگی کا فور اُ لے

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خلافت جمیتی نے جوتحفظ خلافت و مقامات مقدسہ کی خاطر وجود میں المحقالہ ہے کہ اس نے خلافت کی باذیا ہی اور حفاظت سے لیے ایک قدم سجی بڑھا یا جمقالہ مقدسہ کی حفاظت کی حفاظت کی مفاطنت کا دم بھرنے والوں سے یاؤں میں یہ فرلیفنہ ادا کرنے ہُوت کیا ایک کا ناہجی لگا ، اگر چیز خواب میں ہی ہی ہمسلانوں کو کیا خرجی کہ یہ معزات سوراج یا رام راج کو خلافت و ارد سے رہے ہیں۔ مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت سے اِن با تھے لیڈروں کی مراد یہ ہے کہ مبتوں کا مسلمانوں سے اِخرام کروا بین گے اور اپنی نامد دوستی کا ذیدہ شرت پیش کرنے کی خاط سب سے پیلے گائے کی قربا تی مسلمانوں سے جُھڑا نے پرایلی چوٹی کا ذیدہ کوروں کیا کر دکھا ئیں گے۔ بی خلافت کا کا زنا مہ ملاحظ ہوا

نماص دہلی میں عنرہ ذی الحج کے موقع پر اُونٹوں کا کشت ، جن پر حلی تعلموں میں اِس طرح کے فقرات تختوں پر جیباں ، جن سے مہرمومن کا دل کا نیکل نیپ اُٹھا تھا، کھ کرنگوب ٹوب شتہر مُوٹ سے میر رنما بین سختی سے اجف مجبور کرنبوالی

ترابرے بھی السداد کا فی کیا گیا۔ بمبئی کے مسلمانوں پر بھی خلافت تھیٹی نے قربا فی گاؤ پر مستمر نے میں گھیے کمی نہیں کی مفلافت کمیٹیا ں کیا کہوئیں کہ گائے کی قربانی کرنے والوں پر ایک آفت و بلا ہوئی ۔

اب سے قبل جوحقہ ظلم کا مہدو وں سے باقی رہ کیا تھا اُسے فدا کیا ن ہو و نے

ار احمین اِ ہم سلما نوں پرتمام کر دینے کا عوم بالجرم کر لیا ہے یا ارم

ار احمین اِ ہم سلما نوں پرتمام کر دینے کا عوم بالجرم کر لیا ہے یا ارم

ار احمین اِ ہم سلما نوں پرتم فرما ادر اِس استے ہوئے فقد کو ہما رسیل خرخوا ہی

سے دُور کر جورہ النہ اللہ محباد عطر نگی یکر اگر کوئی رسیل خرخوا ہی

وفصیحت دینی اون لیڈروں کے طرز میں کچے اصلاح پیش کرے یا ترمیم کا نواشلگا

ہوتوا سے کا فراب و بن ، قوم فروش ، غذار وغیرہ کر کم کو محفل بی نوانین کو اسلام بیش کرے یا ترمیم کا نواشلگا

کر ڈالیں عوام کی فوج اِن کے ہا تھوں ہیں ہے ۔ اُسیس سر پرچا ہا جو کا دیا،

برکا دیا اہل مظلومیت کی نواج ہیں ۔ نجات کی دعا تیں مانگتے ہیں ۔ یہ ظلم لینے شرنی فلم

میں سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

عیر سرشاد وغافل اُ مت کی نبا ہی ہیں سرگرم ہیں ۔ وہ سا عت دُ ور نہ بیں

سمجلسة خلافت كى بنبيا و 19 19 على عار نومبر كوبمقام د ملى جبر مندواد رسلانون

نے مل کر رکھی اور بھیر اِسس کی کا رروا ٹہاں اخبار وجرا ٹدمیں مطبوع ہو مہیں۔ جرت ہونی تفی کم اللی ! یہ سلمانوں کی عقل کو ہوکیا گیا ہے ،جواب عالم لغیب فادرُ طلق ،سميع د بصبر سعم عي السي كرنے لكے ؟ إسى حرت ميں تماكر ليك كاحبل ببكو اادر حكيمهما فظامحمدا جمل خال صاحب كاخطبة صدارت وكبصفه مبس آبار ویا رہی وہی دیگ مفاط مرتا سریا یا گیا، مکر حکیما صب نے ایک قت دم بڑھ کر پھرائت بھی فرمانی کر حدیث نترلیت کا ایک جملہ نقل کرتے ہوتے ایک لفظ بڑھا دیا اور الخ لکھ کرزجماونتیجہ بیان فرایا۔ وہی لفظ حس کا اضافہ فرمایاکیا وارد مدار دلیل، اُسی کی وجہ سے چند سطور کی تخریر النج کھھ کرنا تمام بھوڑنے سے بیر فائدہ کہ نا ظرین کا فرین اکس بے دبط اضافہ سے متوحش نہ ہونے بلئے۔ جندروز كمستمجرين زآياكم إكس طرح حبل اورتحر ليف سنه كيا مدعا و تقصور م خرایک خط کھیا، حس میں نہایت نیا زمندار طور پر بیرسوال نھا کرحضرت ام المسام مری روایت کس کتاب سے آنجنا ب نے نقل فرما ٹی ہجواب میں عوت رہا۔ نتیا بیخط ضاتع ہوا نقیزہ در ملی کیا۔ بر رحب کی ادائل تاریخوں كاذكر الم مسلم يونيور سنى كاوفدأس وفت وبلي كميا بهواتها - وردولت بر جا كرمعلوم بُواكه طنبعيت ناميازى، يا كول مين كجيمة شكايت بوڭئى ہے و ومر ون پھر مینجا۔ معلوم بحوا کہ مدن موسمان مالو برصاحب سے کچھ مشورہ مور ماسے بعض حضرات اہل علم حن کی اُمدورنت جنا ب حکم صاحب سے بہاں جاری أن كى خدمت بين بيام صبح المحديث سريف مين جو غلطى بور تن ب أسس كى تقعیع کی طرف چکیم صاحب کو توجہ دلائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے كريركشش تحي لياز ثابت بوتي-

پوت درجب کو سرکا را جمیراً سنانه غریب نواز برما ضر مُوا- ایک دن بعض علما رسیاسی سے ملافات مُونی عوض کیا کہ برفتذ عظیم ہے ۔ مهنودکی خاطر مسلما بوں کا گلانہ گھونٹیے۔ دیجیے عدیث بیں حجل و تحرافیت تک کی نوبت م گئی ۔ نین مہینے گرزر گئے اور کوئی اعلان نہیں کرتا ہے کہ اصل صربت میں لفظ مشاہ نہیں ہے ، غلطی سے کھے گیا ہے ۔

ہرای شخص حس کے پائس خطبۂ صدارتِ مسلم لیگ ہو اِس مقام خاص کی تھیجے کرے نیز علمار مرسین انجادِ ہند و مسلم کا بہ فرض ہے کہ اتی و سے صدود منعین فرمائیں رعوام کو قشفہ لکانے اور مندر وں میں جا کر دبور ایاں بھوں پر چڑھانے سے منع کریں اور اِن الفاظ کی شناعت کھیے لفظوں میں بیان فرمائیں ورند اِبیان کی بہا دی کا خطرہ ہے ۔ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ فقر کی ورند اِبیان کی بہا دی کا خطرہ ہے ۔ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ فقر کی اس القائس کی علمائے سیاسی کی ضدمت میں ذرہ برا برجی شنوائی نہ ہوئی ۔ آج تک وہی سکو سے اعمالِ قبیجہ مسلما فوں نے نماک آئے ای کی صدف عی لا ش کے موقع پراوا کیے اور علمائے سیاسی نے پھر اپنے سکوت سے اِن امور کے جواز واستحسان پر تازہ گہر تیب فرما دی ' ک

الس ملسط میں اظاری کی خاطر ان حضرات کوخوب سمجیا یا گیا ۔خوبِ خدا اورخطرہ روز جزایا دولایا گیا ۔ توب خدا اورخطرہ روز جزایا دولایا گیا ۔ تا میں سرشار ہو گئے تھے کچھ اِسی طرح اسی میں سرشار ہو گئے تھے کچھ اِسی طرح اِس برنصیب قوم کے وُہ گراہ لبڈرا ور گراہ گرعلمائے سؤگاندھی جیسے پُرا سرار دشمن اسلام وسلیان کی مجنب میں ایسے برمست ہو چکے تھے کرکسی فہمائش کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اِسی سلسلے کی مزید کارگزاری ملاحظ ہو:

سکان پورمیں مباہ رحب ابک بڑے پیانے برعلما کاجلسہ ہوتا ہے۔ وہاں کے بعض کارکن علماً سے برا سندعا بیش کی ٹمی کرمسلما بؤں کو اعمال شرک و کفر میں شرکی ہونے سے بازر کھیے اور قربانی کا وَکے متعلق غللی تسلیم کر ہیجے۔ لیکن جواب وہاں سے بھی سکوت ہی میں طار سرطرف سے ما یوسس ہو کمہ

انتهائی بے قراری میں فقرنے رسالم الرشاد مکھا اورمسلمانوں موامرحی سے الكاه كيا- إس رساك كي اشاعت اول عشرهُ رمضان المبارك مين مُونى -لِدُرانِ قوم کے یامس کمٹ سپیاں کر کے نسخ بھیجے گئے۔ تین ماہ کے عرصہ میں تفزیبًا تین وارنسنج محتلف امصار وقصبات میں تفسیم مہوتے۔اب اکر جېېخطېر صدارت مسلم ليگ کو ۴ گه ميينے اور الرت د کی اشاعت کو کا مل تين مهينة كزرع بمحجم معاحب إين غلطى كااعترات ميج دريج اعتراص وسوال وابیل کے لیبط میں تخریر فرمانے میں۔حالا مکد مذہبی تقطر نظرسے یہ ایسی خطات فاحش تفي حبس كااعلان بلاجواز توقف تنكيم صاحب كو مذربعة فارمختلف ومنعد داخبار وبحرائد ميراب سيربهت فبل كرناتها أس توبس ذى الحج كااخبا البشبر جو برون جان میں عبن لقرعید کے روز مہنیتا سولگا، اُس میں اِسس طرح اعتراف كرنے سے مقصد ومطلب ہے كم مسلانوں كو اقرار كا علم بھى اُس وقت ہو جبکہ سب مراحل قربانی کے طے یا جائیں۔ اِسی کے ساتھ حق کے ندی کی داد مل جائے گئی بنچر بیرتو اینا اپنا ذوق مذہبی ہے۔ حب کے ول بین صدیت مصطفوی کی عظمت ہے وہی بر مجھی جا ن سکتا ہے مراس طرح کی خطاکا کفارہ کیونکر ادا ہونا بالجھے تو حکیم صاحب سے ایک سرال کا جراب دیا ہے جصے موصوت نے اپنی غلطی کا اعترات فرماتے ہوئے افرس پیش فرمایا ہے۔ مکیم صاحب تربر فرماتے ہیں: "میرے اورابك ماعزاعن كياكياب كرعديث إذاام اد احدكد ان يستعل بالناة مِن فرى نفظ فا كاكسى تماب من نبير - من إكس اعز اص كو تبول كرنا جُول اوريه بات ظا مركه في خروري خيال كرتا مجُو ل كمريد لفظ محض غلطی کی وجرسے مکھا گیا ، دراصل برکسی صدیث کا جزونہیں ہے میکن میں نہیں ہے سکتا کہ اعتراض کرنے والے بزرگ اِس سے کیا فائدہ حاصل الرسطة بل ا

فقيرن حكيم صاحب براعزاعن نهيركها تصامكم البمت حقيقي أدرواقعي امركا اظهار كيا تفاريا فائده ، ومحمر صاحب بي بيان فرما ئيس كهون سامعقد حاصل کرنا تفاجس کے لیے حدیث میں اضافہ کی حاجت بُونی اور اب کہ غلطی کا اعترات ہے ، اُن پانچ سطروں کا خطبۂ صدارت میں کیا فائم ہے: فقر كالس كشف حقيقت سے مرف يهي مدّعا تفاكه عاليمنا بسميم صاحب انی غلطی پرمتنبه مهوجاتیں اور کمانوں کو بھی بیمعلوم مبوجائے کہ ایک لفظ ا بني طرف سے بڑھا نا ادراُسي اضافہ كومقام استشہا دہيں لا نا ، اُسس خطيغ صدارت ببن صرف اسي ايك عبكه مُواسبيه جهان حديث يتغير صلى المدعليه وسلم منقول ہے۔ بفتیر سارے حوالے اعیان و وزرائے انگلتان کے صحیح ہیں 'کسی طرح کے نسک وسٹ یہ کو اُن میں وخل نہ وینا تیا ہیے۔ اِس کے مِيوا مذبو ئي مدّعا نه کھاورفا مُده- اربابِ بصبيت جن کي آبکييں نو رايمان سے منوّر مبين أنفول نے اچھی طرح د مجھ لیاكه اکا اسلام اور اسلامی خلافت كی عابت کی جارہی ہے باکفروٹرککا طغیان ہے جومسلمانان ہت م لايامارا ب " ك

خواجر سن نظامی وہلوی کی روش زمانے بھرسے نزالی تھی۔ موصوف مجھی گنگارام تھ تو کہیں جمنا واکس کسی معاملے میں المہنت وجماعت کے ساتھ توکسی میں بدمذہبوں کی جمنوائی ۔ قربانی کا و کہی کا تذکرہ ہے توخواجرصاحب بھی بُن پرست نواز نا بت ہو موصوف کے بارے میں مفنی محرع منعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما یا تھا:

" خواجر حسن نظامی صاحب کا ایک صنمون و را گست ( ۱۹ ۱۹) سے اخبار حق مکھنٹو میں جیبا ہے ، حس میں آپ نے مجالس عبر مبلا دکی تا شب د کرتے ہوئے مسلما نوں سے سخریب کی ہے کم وہ ۱۲ رربیع الاق ل کو ہندووں کی دلجوئی کے لیے گائے کا ذریح نزگ کریں منواجہ صاحب کی بہ پہلی ہی ہندونوازی نہیں ہے بکہ اِس سے قبل وُہ نزگِ گاؤگش نام کا ایک رس لر بھی کھے چکے ہیں اور اکثر اوقات اُن کے خامر نامی رقم سے اِس قسم کے مضامین عطع ہی رہتے ہیں۔ یہ تو سجے میں نہیں آ تا کہ ہندوؤں کے سیلاب تعصد ہے طوفان عنا دکی شدت و تیزی کو دیکھتے ہوئے جھی کوئی ہی خواہ اسلام مسلانوں کو خوشامدی بن جانے کی اجازت وسے۔

در من کواجر صاحب کو آنیا نا دان تھے ہیں کہ وہ اس تقیقت سے بھی واقعت نہ بوں کو نوٹ مدی ہمینے ذکیل و خوار رہا کرتے ہیں اور خل لموں کی جرا ت اور دلیک خوشا مدے اور بڑھتی ہے۔ نہ خواجر صاحب استے ہیں کہ ہمینہ و وُں نے جو سلما نوں پر و خشیا نہ مظالم کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے اُسس کی اُ ان کو خبر نہ ہو۔ یہ بھی خواجر صاحب کو صرور معلوم ہو گا کہ مسلما نوں کی یا سداری اور دلجو ٹی کا تصور مجھی ہمینہ ہوتا ، تو دہ کس طرح ستی ہیں کم اُن کی دلجو ٹی کے لیے مسلما نو آئی کی ابندیاں لازم کر لیں اور السبی غذا جو اُ تعمیس مزعوب بھی ہے اور اُن کی معاشرت و اقتصادی حالت کے مناسب بھی ہے ، اُس کو ترک کر دیں۔ یہ بھی خواج صاحب کو خوب معلوم ہوگا کہ ہندو منت شناس اور سیاس گزار قوم نہیں ہے کہ وہ کسی کا احسان موگا کہ ہندو منت شناس اور سیاس گزار قوم نہیں ہے کہ وہ کسی کا احسان مانے یا کسی کے ہنتر سلوک کو یا در کھے بھی وہ اصان کا نفظ بھی اپنی طرف آئے وہ منا گوارا نہیں کو ۔ ق

ہلاکت کیلی (خلافت محمیلی) کے عہد میں حب قربانی گاؤٹرک کرنے پر خواجرها حب جیسے لیڈر بہت زور دے رہے تھے، اُسس وقت بھی ہندو لیڈروں نے صاف کہ دیا تھا کہ مسلمان اگر قربانی گاتے چیوٹریں گے تواُس کا ہندووُں پر کچے اصاف نہ ہوگا۔ اِن حالات میں ہم نہیں سمجھتے کہ ذہبے گاؤ کو روکنے کی ترکیب خواجر صاحب کے دل ہیں کس سبب سے بیدا ہوتی ہے ہ اس کاسبب وہرک کیا ہے ؛ اور وُ و اِس میں اپنا کیا نفع تمرِ نظر رکھتے ہیں ؛ ہیں اُن کی ذاتیات سے کچھ محبث نہیں لکین مسلما نوں کو اِس خطر ناک مشورہ کی اُلٹھو سے مطلع کرنا طرور تھا '' لے

ہندوسلم اتحاد کی خاط وہلی اور شعبہ لمیں کا نفرنسیں میوٹیں۔ مسلما نوں کی جانب سے وہی لیڈر اور عُلمار اُن مواقع پر مُبلائے گئے جو ہندؤوں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ مسلمانوں کی قیاوت اور نمائندگی کا دم معرفے کیکن گا۔ و دُوسند و مفادات کے تحفظ میں کرنے اور ملّت اسلام یہ کوخلافت کا نعرہ مناکر کا ندھی کے قدموں میں ڈوالتے تھے۔ ایسے حضرات کے بارک اسلام یہ کوخلافت کا نعرہ رحمۃ الشریب نے فرمایا تھا :

ك محد وتعيى، مولانا: ما منامه السواد الاعظم، بابت ربيع الاول ١٣٨ ١٥ ه ، ص

بندو توبر کنے ہیں کر کسی ایسے رقبہ (علاقے) میں کا نے ذبح منر ہو سے گی جال كا في مرّت سے الس كے ذبح كا رواج نئيں ہے۔ إلس ير عبى إن خودسة مصالحین سے برنز کہا گیا کہ جب رواج کی یہ پا بندی ہے تو سٹورے کوشت اور جھنگے کا کیوں نام بیاجا آ ہے بحس کا ذکر میں آنا بھی مسلانوں کے لیے "كليف كا باعث بيار أرمير إن مصالحتي محلسون كالحجد الخام نه بهوا لهيكن ان مصالحین کی کمز ور روش نے مندؤوں کو اور زیادہ جراً ت ولا کرمعا ملکو بیمیده تربنادیا .مسلمان کسی البهی قرار دادیر را حنی نهیں ہو سکتے جوعلمائے وبن ، میشوایان اسلام اور ہمدر وان ملت کے مشورہ کے بغیر تجویز گئی ہو۔ بر سفرات ہو قوم میں طعون میں اور حیضیں مسلمان مہندویر ست جانتے ہیں امرم کریں اور بے فائدہ تکلیف نٹر اعظمانیں' کے کے كانس! يركا نرهوى ٹولەنىنى مسلمانوں كے بيرربنے والے اور وُ معلما مرجن كے فتوے كانهى كى جنبش لب كے ساتھ كردئش كرتے دہتے تھے، كىجى خوف خداكو ترنظار كوكر الس مرديق أكاه كى بات بى كن ليت جو د بلى كى مسجد نقيورى ميں مبينا بُوامسلما وْ ل كى رہنائی کا فرلینہ انجام دے رہا نھا۔ اس مردِمومن سے میری مُراد حضرت مفتی اعظمہ د بلی شاه محد منظر الله تنقشبندی مجدوی و بلوی رحمة الشعلید ( المتوفی ۱۳۸۷ ه/ ۲ ۱۹۷) ہیں۔ ذبل میں ہم ایک استفناء میش کرکے حضرت ستبدی ومرشدی علیہ الرحم کا جواب فل كرتے ہيں:

# سوال نمر٢٣٥ ر

ار اسلامی اعتبارسے گائے کی قربانی خرایت بخر آمیں کیا حیثیت رکھتی ہے ؟

۲- اگر کورت اپنی طاقت سے گائے کی قربانی پر بیا بندی سکائے قرمسلاؤں پر
کیا فرمن عائد ہوتا ہے ؟

۲- کیا مسلمان اسلامی اخلاقی اعتبار سے دیگرا قوام کی نومشنودی سے ہے گائے

ک قربانی ترک کرسکتے ہیں ؛ اگر نہیں نوجو مسلمان اِس فعل کے مرکلب میں یا آٹرو ہوں اُن کے بیے شرلیت میں کیا حکم ہے ؛ مستفتی : فضل احسمد دہلی

## الجواب

ا- کائے کی قربانی دین اللی کی نشانبوں میں سے سے نقولہ نعالیٰ :

والبدن جعلناها تکومن شعائر لینی اونٹ اورگائے کی قربانی کوتھا کے

الله بکوفیما خیر سے

الله بکوفیما خیر سے

ایک نشانی بنایا ہے ، حس میں تھا کہ

بیک نشانی بنایا ہے ، حس میں تھا کہ

بیک بھالی نی ہے ۔

در مخمار میں ہے:

بدنة هى الابل و البقى سميت برن أونش اور كائے ہے - الى كے بھا لصنخامتها - فيل دار ہوئے كسبب إن كا يہ نام مُهوا -

اب البین صورت مین سلما نون پر واحب بهوگا که بر ممکن کوشش سے اِس اسلامی انشان کی محافظت کرب نشان کی محافظت کرب کراس سیفغلت جیکہ عقاب اللی کا موجب اورعتا ب اللی کا

خوف اِس کی محافظت کا سبب ہے ۔ جنالچدارت و سبے : ومن یعظم شعائر الله فانها اورجواللہ کے دبن کی محترم نت نیوں

من تقوی القلوب - کی می فطن کرے کا ، آریمی فطن میں میں میں میں ہے۔ کو اور کے فواف کا مشتقلی ہے۔

س ۔ اِس کا جواب تو بہت ظاہر ہے کہ ہر سلمان جا ننا ہے کہ دینِ الہی کی نشا نیوں کو مثانا اوراً س کی بجائے کفری نشان قائم کرناکس طرح عضب الہی کا موجبے ہوگا ہ حی طرح کائے کا ذہبی اسلامی نشان ہے یو بہی اس کا بند کرنا کفری نشان ہے۔ پس اس کی بندش کا اقدام توبڑی شے ہے، اس کی جانب قلب کا مبلان تھی عذا بال کا موجب ہے۔ بنیال کہ اس سے بھی حکومت بہندگی جا بت وخوستنو دی میر آجائیگی عفن ایک شیطانی وھو کا ہے۔ الیسی حالت میں جمایت در کنار اِن لوگوں کا کوئی رفیق بھی منیں ہوسکنا لقولہ تعالیٰ: ولا تو کنوا الی الناب ظلموا : تنکستسکو النا کہ وحالمان کم من دون اللہ من اولیاء تھر لا تنصرون ہ

اس نقام برحض عبدالله بن سلام اورائ كاصحاب ك واقعه برغور يمجيه كرحب وہ ہیودیت سے ناٹب ہوکرمشرف باسلام سُوٹ نوا تخیب خیال آیا کہ اُوسٹ کا گوشت خربیت موسوی میں حرام ہے ادر اسلام میں محض مباح ، تو کباتوج ہے کہ مم اونٹ کا گوشت بز کھائیں۔اکس پرنہایت غناب الم میز انداز میں ما نعت فرمانی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، يايها الذبينا منوااد خلوافى السلمكافة ولاتتبعوا خطوت الشيطي انه لكم عدومبين ٥ ینی ایمان والو ااسلام میں بیائے و اغل ہو د اور ایسے خیالات میں بڑ کر <sub>ک</sub> شیطان کے فدم تقدم نرچلو، لقیناً وہ تمھارا کھلا ہُوا دُقُفن ہے۔ بھر اس کے بعد بھی کتمھیں واضح دلییں ہنے جکیں اگر لغ بخش کرنے گو تو لفین رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبر دست ہے را سس کے عذاب کا کوفی وسکے والانهنين بحكمت والابئ كركم بقعنا تي حكمت حب أورض قدرجا ہے سزا ديتا ہے اس واقعه میں اور تعنا زعه فیه واقعه میں اصلاً فرق نهیں حِس طرح عبدا ملز بن سلام نے أونث كے گوشت كو مباح سمجها اوراجتهاد غطام كي كرشعائراسلام نه سيحفظ بئوٹ نزك كااراده كر بيار وی قصدیماں ہے۔لیں جس طرح وہ موردِ عناب ہُوئے جولوگ اِسس کو ترک کریں گے وہ مجی لقینیاً مور دِعناب مہوں گے بکمستی عذا ب کریہاں ُ س سے بڑی ایک شنے اور مجی موجود ہے اور وہ مہنو د کے عقائمہ باطلہ کی نرویج ہے جوات دمعاصی ہے اور عصبیاں میں كسى كابعى عكركيو ب نه مور، أكس كى بيروى موجب واستخفاق عذاب سے كه إن الحك كو إِلاَّ بِللْهِ حَكُم تُوصُر فِ اللَّهُ بِي كاسِبِ اورتما م مخلوق اُسي كى محكوم \_مشركينِ مَمَه نے لبعض جا نوروں

كواپني طرف سے حرام كيا مُهوا نضا ، الله تعالى أن كى إلى تحرم كى بھى ترديد فرمانا ہے،

جنانجارتناوہ ہے: یا بھا الناس کا وامعافی الاس صحاد لا طیبًا (الایق) ین وگو ا جوجزی زبین بین علال و پاکیزه موجود بین اُن سے کھا و (اور اُن کی تحریم کا از کاب کر کے سنطان کی بیروی خرد ولقینیًا وہ نو تمحیا را صربح وشمن ہے (کہ ایسے واہیا ن خیالات سے تم کو برطرح کا نفضان وے رہا ہے ، وہ تمحییں اُن ہی با توں کی تعلیم کرے گا جو (میرے نزدیک) بُری اور بے حیانی کی بین اور بیر (کریکا) کہ اللہ کے فدھ وہ با نین لگاؤ صب کی شرمت کی من جانب اللہ تمھا رہے پاکس اِس کی کون تمریم من نبین رکھتے ۔ (جیسے کا تے کی حرمت کہ من جانب اللہ تمھا رہے پاکس اِس کی کون من نبین رکھتے۔ (جیسے کا تے کی حرمت کہ من جانب اللہ تمھا رہے پاکس اِس کی کون من نبین رکھتے۔ در جیسے کا تے کی حرمت کے من جانب اللہ تمھا رہے پاکس اِس کی کون من نبین رکھتے۔

السن آیهٔ کربیر میں حس طرح مشرکینِ محتر کو حکم ہے کہ تم حلال جا نور وں کو حرام مظہرا کو " شبطان کی بیروی نرکر د اور اللهٔ پربهتان مزباندهو - بونهی مهندو و س کو بھی کھم ہے کہ گا ئے کے باب میں ابسامعا ملہ نزکر و۔ لیس حب نور ہنو دکو بین کم ہے تومسلما نوں کے کیے کب مبائز ہوسکتا ہے کہ وُہ اپنے عمل سے اُن کے اِس عقیدے کو قزت بہنچائیں اور شیطان کے اتباع اورخدا بربهتان بندى ميں أن كا ساتھ ديں۔ مانا كرمسلمان إنس كوحوام جان كر ترك نزكرير كي لكين إلى بن زام في حكم كے خلاف غير قرآ في حكم كي تقويت تو ہے اور سن يھے كراس فى كتاب كي حكم منسوخ ريحي على حرام كردياكيا ب قويوكسي النسان كأحكم أسس سے آ کے کیا حیثیت رکھنا ہے بھزت عبداللہ بن سلام کے واقعہ بر بھرغور کی نظر والیے کم با وج د كيداً ونث كي حرمت ايك أسماني كما ب مين موجود تقي ديكن يُج كندا كس كي حرمت منسوخ ہو تکی تھی اس لیے یہ اصحاب اسلامی تکم سے اِس کو حلال ہی سمجھتے تھے۔غلطی ہو گئی کم المس كوشعا بِالسلام رسمجها اوزرك كا اماده كرابيا حب كونهد ببراً سنبيطان كا اتباع فزار دياكيا ادراینے خضب کا اظهار فرمایا گیا ۔ اُونٹ کھے ہیودوں کے معبودوں سے نہ تھا۔ لیس بیاں عمّاب نوصرف اِس پرہے کہ حکم منسوخ برعمل کا کہد ں ارادہ کیا گیا اور کا نے کا تو معاملہ سی مدا گا زہے م اِس کی جلّت تعلیم توجیدادر ایک شرک علی کے ابطا ل پرہے تواب مسلمان فود ہی فورکرے کہ اِس کا ترک کی معنی رکھنا ہے ، یہی کہ اِنس میں توحید کا ابطال اور شرک کا

برعکم توصوف مطلقاً د بیجد کا و کے توک کا ہے لین اکس پر قربانی کا توک کھم ہیں اِس سے بھی اِند ہے کہ وہ عبا دت کا ترک ہے۔ تو اللہ ہے۔ اِس اِس کے توک ہیں ایک مخصوص عبا دت کا ترک ہے۔ تو سلمان کو یہ یہ چھنے ہوئے ترخ م نہیں آئی کہ اِکس کو میں ترک کرسکتا ہوں یا نہیں یہ یقیناً اپنی فوشی ہے و اِکس کو ترک کرسکتا ہوں یا تہیں یہ یقیناً اپنی اور پرخیال کر محض مہزد کی توشی حاصل کرنے کے لیے اِس کی قربانی کا ترک مقصود ہے اور پرخیال کر محض مہزد کی توشی حاصل کرنے کے لیے اِس کی قربانی کا ترک مقصود ہے اور پرخیال کر محض مہزد کی توشی حاصل کرنا تو کو ٹی بڑم نہیں۔ تو اول توحق تعالیٰ کی نا راضکی کے مقابد میں کسی کی فرائی طلب خو د ہی حوام ہے۔ وور سے وہ محض انتی بات سے کہ آپ ذبیجہ کا ڈکو تو کی کو بانی کا ترک مطلوب فرای طرح کا فر ہوجا کو ۔ چنا نی کا ترک مطلوب نیں بلکہ ایک بہت بڑی مہتم بالشان قربانی مطلوب ہے لینی ایمان کی قربانی تقولہ نعالیٰ و دی والے تعلیٰ میں ایک تو ہوجا کو ۔ چنا نی آئی ہوں ایس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائا نا ایک تھوں سے و بھی دہے ہیں تو کیا مسلمان اِکس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائان باک کو تو بی بی بین تو کیا مسلمان اِکس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائان بی تو بیا مسلمان اِکس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائان بی تو بیا مسلمان اِکس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائان آئی بی بیں تو کیا مسلمان اِکس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائان اِکس کو ہر واشت کر کے جنم میں اینا ٹھائان اِکس کے تینی ہیں ویکن کھوں سے و بھی ویک کے میں ویک کے میں ویک کو کھوں کے جنم میں اینا ٹھائان کی خوائی کی کھوں کے جنم میں اینا ٹھائان کی خوائی کی کھوں کے جنم میں اینا ٹھائان کی بیائے تھیں ویک کے خوائی کو کھوں کے جنم میں اینا ٹھائان کی خوائی کی کھوں کے جنم میں اینا ٹھائی کی کھوں کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کی کھوں کے خوائی کی کھوں کے خوائی کو کھوں کے خوائی کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کو کھوں کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کی کھوں کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کی کھوں کے خوائی کے خوائی کے خو

تو اُن کے لیے کہاکٹجا کش کرہم سے مطالبریں کہ گانے کی قربانی ترک کرو، حالا کہ اُم کے نام برقر بانی کی جاتی ہے جس کو وُہ بھی معبو د جانتے ہیں اور خود اُن کے اکا برسے بھی یہ فعل تابن ہے جوابینے مقام پر بدلائل واضح ہوجیکا ہے۔

الحاصل مسلمانوں کو مرکز جائز نہیں کہ ؤہ اپنی رضا سے گائے کی قرباتی ترک کریں بکر ہزو کوسمجھائیں کہ وُہ اِکس کے ترک پرا صرار کر کے ایک نیا فتنہ نہ کھڑا کریں کہ بیر ہما رہے مزہب میں مراضلت ہے جونیا لوٹا مجمی ممنوع ہے فقط۔ و اللہ تعالیٰ اعلمی۔

محد مظهراً مله و بلوی عفرالتراز امام سجد جا مع فتح پوری و بلی ک

## كاندسوى شيخ الهندك كارنام

جن سے قوں سے سیّدا حمد صاحب اور مولوی محمد استعبل داوی بر میر سیکار رہے اور

میش خولین تمین جارسال نکہ جاد فراتے رہے ، سیّدصا حب کے خلفاء تھی اُن کی

سنّت بیغیبوبٹ کا شاخیا نہ کھڑا کر کے دُنیا کما تے رہے ، جن میں علما نے صاد ف پور

مرفہرست ہیں اور جن سکھوں نے ہے ۱۹ کی لڑا ٹیوں میں انگر بزوں سے بھی بڑھ چڑھ کم

مسلانوں پرمظالم کے بہاڑ ڈھا تے ، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو استے رمسجدوں میں

مسلانوں پرمظالم کے بہاڑ ڈھا تے ، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو استے رمسجدوں میں

مسلانوں پرمظالم کے بہاڑ ڈھا کے ، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو استے رمسجدوں میں

مسلانوں پرمظالم کے بیاڑ ڈھا کے ، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو استے رمسجدوں میں

مسلانوں پرمظالم کے بیاڑ ڈھا کو ، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو استے رمسجدوں میں

مارنا موں کو گھر بیورنجش اور معمولی چھائی مقرار دینتے بھو تے زمائز قریب کے شنے المند کہلانے للے

جناب مولوی محمود الحس و بوبندی اُن سکھوں اور اپنے بہندو بھائیوں کے با رہ میں یوں

فہالٹن کرتے ہیں :

"ا در مندوستان کی سب سے زیادہ کثیر تعداد قوم د منود) کوکسی مذکسی طریق سے آپ کے ایسے مقاصد کے حصول میں مؤید بنادیا ہے اور میں إن وونوں قرموں ( مهندومسلم ) کے انفاق وانحاد کو بہت ہی فیداور نتیجہ خیر سمجتنا ہوں اور حالات کی زاکٹ کومحسوس کرکے جو کومشش اِس کے لیے فرلقین کے مما مُرنے کی ہے اور کر دہے میں اُس کے لیے مرے ول میں بہت قدرہے کو کھ میں جا ننا ہُوں کہصورت حالات اگر اِ س کے منا لعن ہوگی تو وہ جندوستنا ن کی ﴾ ازا دی گوسمیننہ کے لیے نامکن بنا دے گی ۔ اِدھر دفتری حکومت کاآبنی پنجہ روز بروزاینی گرفت کوسخت کرنا جائے گا اورا سلامی افتدار کا اگر کوئی دصندلا نقشه با قی ره گیا ہے تو دہ بھی ہاری بداعمالیوں سے حرفِ غلط کی طرح صفیسنی سےمٹ کر دہے گا۔ اِس لیے ہندوستان کی آبادی کے یہ دونوں بلکسکھوں كى جنگ أزما قوم كوملاكر تدنيو سعنصرا كرصلح و آشتى سے رہيں كے توسمجھ ميں نہیں آیا کہ کوئی چوٹھی قوم خواہ وُوکتنی ہی بڑی طاقتور ہو ، اِن اقوام کے جتماعی نصب العين كومحصّ اپنے جروا كتبدا وسے دبا سكے گى يا ك امی رکیس ہنیں ،موصوف نے بڑے ناصحا نہ اور در دبھرے لیجے میں دونوں اتوام کے خاص وعوام کی خدمت میں فھاکش کے مہلو بہلو ابیل بھی اِن غیرت مندانہ العث ط میں

" اگرفر صن کرد ، مهند و مسلمان کے برتن سے پانی ندینے یا مسلمان مهندو کی ارتفی کو کمندها ندد سے توبد ان دونوں کے سیاس مہنیں ، البند دونوں کی دومرینے انہا نے اور نیجا دکھانے کی وہ کوشر میں نے اور نیجا دکھانے کی وہ کوششیں جانگر بزوں کی نظروں ہیں دونوں قوموں کا اغتبار ساقط کرتی ہیں ،

له محودالحن ، مولوی بخطبهٔ صدارت ، مطبوعه طبع خاسمی داد بند، ص ۱۸ العبدالر شبدارشد، مولوی به مبیل مرسلمان ، مطبوعه لا بهور ۱۹۷۰ ص ۲۹۱ آنفاق کے حق میں ہم قاتل ہیں ۔ مجھے امید ہے کر آپ حضرات میرے اس مختر شورہ کو سرسری نہ سمجے کر ان باتف کاعلی انسداد کریں گے '؛ ک

موصوف انگریزوں کی غلامی سے تو واقعی چھٹا داھا صل کرنے کے بیے پوری طرح بیب بنے ہیں معضوف انگریزوں کی غلامی سے تو واقعی چھٹا داھا صل کرنے کے بیے پوری طرح بیب بنے ہیں منو داور کا ندھی کے قدموں سے قریب ہوئے ہوا ہوا ہوا ہے۔ یہ نہ مجھ یائے کہ ان نمام کا وشوں کا ثمرہ صرف اور صرف ہندو و س کو طے گا۔ انگریز واقعی وشمن اسلام ہیں ؟ کیا یہ اسلام اور مسلما نوں کے خیر خواہ ہیں ؟ دریں حا لات بہ کہاں کی وانشمندی مہوئی کہ ایک وشمن اسلام و میں اسلام تو کی کہ ایک وشمن اسلام و کی کہ ایک وشمن اسلام و کی کہ ایک و میں اور کی کہ ایک و میں اور کی کہا ہے کا میں کا حقوق کی کہ ایک و میں اور کی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ ایک و اسٹن میں دُوسری اُس سے بھی بڑھ کر کہا تھا ہے کہا ہ

"( ٧) تحقّفظ ملّت اورُتحفّظ خلافت كے خالص الله مى مطالبرين اگر برا دران ولق محدر دى اور اعاشن كرين نوجائز أور شتي شكرير ابن ـ (٣) استخلاص وطن كينے برادران وطن سے اشتراك عمل جائز ہے ، مگر الس طرح كه نم ببي حقوق ميں رخنہ واقع نه جو يك بخه

مہندولیڈراتنے کم عقل کہاں تھے کہ اِن صاحبان کے مذہبی معاملات میں دخل دینے با ظاہری ہمدردی کا دم نہ بھرنے ۔ کہا کوئی ہندولواز بتا سکتا ہے کہ مہندوُوں کو ملتِ اسلامیہ اور خلافت کے تحقظ سے ایک دائی کے برا رہجی دلحیسی تھی یا ہے ؛ وہی اُن کے بار اور مدد کار اب توانین آگیا اب توانین آگیا ہماری کا اب توانین آگیا

کے عبد الرشید ارشد، مولوی : سبیل بڑے مسلمان ، مطبوعدلا ہور ، ص ۲۹۱ کے حسین احدثا نڈوی ، مولوی : نقشِ حیات ، معلمد دوم ، ص ۲۵۹ یا منیں کہ مبندہ لیڈر مسلما نوں کو جگو ٹی ہرددی کے جال میں بھنسا کر محص اپنا مقصد حاصل کرنے کی غرض سے استعمال کر رہے تھے۔ باری نعالی شانہ نے نو فر ما یا تھا کہ لائد کا گوئو سے کہ نوخب لاسے کہ کا فرنمویس نقصان پہنچا نے میں کوئی کسر مدھیوڑیں کے کئین مسلما نوں کے اِن محسن اور لیڈر بننے والوں نے معلوم نہیں فر ما نِ اللی کوشک وشعبہ کی نظر سے دیکھا یا اپنے مہند و جھا ٹیوں کو کا فروں ہیں شامر کرنا ہر داشت مذکریا۔ چنا بخیموں کھرو الحسن ساحب کا مذکورہ فتو کی بھی شرعی کا فروں ہیں شامر کرنا ہر داشت مذکر اِن لفینی کی رضا جوثی اور کا گرس کی نا تید و جمایت بیر جاری میں مواتھا۔ مندر حبو زبل اقتباک مولوں فیر ہو :

"بروه زما نه جه حب كه ناگيور بي اجلاس كا نگرس فهو انها اوراً س مين فان كواپيني كي تخريب بياس بونيكي نفي - اس كے خلاف مشر جناح اور اُن كے موافقين كي اواز بهت كمز ور بيائي مقى اور بربا بيا دئى حد درجا تليت ميں اُئى تقی - كمك كے تمام اہل الرائے مبند و اور مسلمان ، برقانيہ سے نها بيت برگشة بور بي تقے مطر گاندهی كی دائے قبوليت عامه حاصل كر حيى نفي حضرت شيخ الهند و مي الله عليہ سے ترك موالات كے متعلق طلب يونيورسٹی نے فتوئى حاصل كر ليا تھا ، جس ميں حضرت رحمة الدائم عليہ نے ترك موالات كى تمام و فعات ميں كا نگر كس كي موافقت كي فقى اور تمام مسلمانوں اور طلبه مسلم يونيورسٹی كو دوروارمشوره و يا تھا كه دُوراس برعمل كريں ؛ له

وارالعلوم ولوبندا ورحمعیة العلمائے مند کے صدر بہونے کی حیثیت بیں مولوی محود الحیضا حب کا یہ فتونی تم مام کا ندھوی علمائی کی طرف سے کفایت کرنا تھا کیونکہ یا تھی سے یا وُں بیس سب کا یا وَں " لیکن کا نگرس کی موافقت میں دوجیا دلفظ لکھ کر اِن شہسو اروں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کو پروائر نجات اُنٹر وی یا سعادت دارین کا درلجہ تجھنے بھوئے مزید میں اپنا تام درج کروائے کو پروائر نجات اُنٹر وی یا سعادت دارین کا درلجہ تجھنے بھوئے مزید پانچ سُوعلمام کے قلم بھی حرکت میں آگر ہی ہے:

له عبد الرستيد ارتشد ، مولوي : بيس برحملان ، مطبوعه لا بهور ٠٠ و ١ م ، ص ٢٨٥

"اِس كے بعد بهى فتر كى جمعية علمائے مندكے متفقہ فيصلے كى صورت بين نقريبًا بائے سوعلما سے دستخط سے ننا تع كياكيا أن الله

بیب سوسی کی در ال والی ترکیف کا اُن کے واربوں میں بڑا شہرہ ہے کہ اُ کفوں نے انگریزوں کی غلامی کا جُوا اُن کے واربوں میں بڑا شہرہ ہے کہ اُ کفوں نے انگریزوں کی غلامی کا جُوا اُنّا رہے بیکنے کے بیے یہ بڑی کیراسراراورمنظ حبرو جہد کی تھی ۔ جہاں تک اُن کی انگربزدشمنی کا نفلق ہے وہ آسیسی دین کیا پرتحر کی حرف مسلانوں کے مفار میں اور ہنوو کی ورستی بلک غلامی سے اُزاد ہو کر جیلائی گئی تھی ؛ تفصیلات کے چر سے سے نقاب ایخا کر دبکھا تو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ منصوبہ مہنو دکا تھا اور پرگا ندھوی علی دیا بیڈر محف شطر نج کے مہرے نفے حیفیں مسلم ممالک اور مسلمانا بن مبند کا نعاوں حاصل کرنے محف شطر نج کے مہرے نفے حیفیں مسلم ممالک اور مسلمانا بن مبند کا نعاوں حاصل کرنے کی غرب سے کا نہما گیا تھا۔ اِس بارے میں رو لہ کھیلی کی رپورٹ کے پیاڑات نم بھالک کی ایک اور مسلمانا نو مبند کی دیورٹ کے پیاڑات نم بھالک کی ایک منظر فرما شنے :

"مولوی عبیراللہ (سندھی) ادرائس کے رفیق ساتھیوں نے برطانوی کورت کے کے خاند پرموقہ حکومت کے لیے ایک تجویز نیا رکی تھی۔ اس تجویز کے مطابق ہندر پر تاب نامی ایک شخص موصدر ہو نا تھا۔ پٹنخص ایک معتز نظم ناران کا جو شبلا ہمندو ہے ۔ ہم اواء کے آئز میں اِسے اُلِی ، سولٹر لینڈ اور والی ، سولٹر لینڈ نام اور زانس جانے کا پاسپورٹ دیا گیا۔ برسیدھا جنبوا گیا اور وہاں بدنام نزمانہ ہردیال سے ملا مردیال نے اُسے جرمن فونصل سے ملایا اور وہاں بدنام بربران آیا۔ بران کی ایمیت کے مبالغہ آمیز نصور سے منا نزمیا اور اُسے ایک فول سے میا نخہ آمیز وزیر اعظم بننا تھا۔ مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بننا تھا۔ مولانا برکت اللہ کو تشاورا کی دوست اور امریکن غدریار ٹی کا ممبر تھا اور بران کے راستہ کا بل بہنیا تھا۔ کا دوست جو پال کے ایکٹا دم کالاکا تھا اور آلگشان ، امریکیا ورجا پان کی سیاحت کر پیکا تھا۔

لُوکیومیں وہ ہندوستانی زبان کا پروفعیسر تقرر بُراتھا۔ وہاں اس نے برطانیہ کے خلاف سخت اب ولاج کا آب کے خلاف سخت اب ولہ کا بیا جبار جاری کیا جس کا نام اسلا کم فرنڈیرنٹی (اسلامی براوری) تھا۔ حکومت جا پان نے اس کو بندکر کے اُسے پروفیسری سے معزول کیا اور وہ جا پال کو حیو ڈرکر امر کیج میں اپنی غدر پارٹی سے جا بلا۔

ا ۱۹۱۹ کی ابتدا بیم مشن کے جرمنی تمرابید مقصدیں ناکا م ہو کر افغانسان کے جرمنی تمرابید مقصدیں ناکا م ہو کر افغانسان کے جیئے گئے۔ ہندوستانی تمرو ہیں رہ اور حکومت موتنہ پرویز نل کو رفنا نید کا ساتھ چھوڑنے اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بے اماد کی دعوت دی گئی تھی ۔ ان خطوط پر راج مهندر پرنا ہے کے دستی طرحے اور یخطوط لبعد میں برطانیم کے باعث اسکائے۔

زار کو جوخط کھیا گیا تھا وہ سونے کی تحقی پر تھا۔۔۔۔ عکومت موقد کی ایک تجویز بہتھی کو زر کی حکومت سے دوابط قاہم کیے جائیں۔ اِ س متعد کو حاصل کرنے کے لیے مولانا عبید الذنے اپنے پرانے دوست مولانا مجمود سن کے نام ایک خط کھا۔ اِس خط کو ایک دُور سے خط کے ماحتہ جر حررمضان د و جولائی ۱۹۱۹، کو محد میاں انصادی نے کھا نشا، ملاکرایک لفاذیبی شیخ عبدالرحم کے باس حید راگا دسندھ سیجے دیا گیا بیشنے عبدالرحم کے باس حید راگا دسندھ شیخ عبدالرحم سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ بیخطوط کسی فابل اعماد حاجی کے نسیلے مولانا محمود حس میں مولانا محمود حس میاں اور اگر کو کی دور اوا بال عماد حاجی کے نسیلے حاجی نے نسیخ عبدالرحم کے باس می محمود ہی یہ خود ہی پینومت مرانجا م دیں۔

مولانامحمودس کے نام کے خطوط جو عکومت بطانید کے ہا قدا کے ہیں ، ہم نے خود دیکھے ہیں - بخطوط زر درلیٹم پرصاف ادر داخنع کھے گئے ہیں جمومیاں کے خطوبیں جرمن ادر ترک مشن کی سالغدائد مر، جرمنوں کی دائیسی ادر ترکوں سے معطل قیام ، جا گے اگو سے طالب علموں سے دافعات ، نالب نامر کی اشاعت کا ورنها ادر تکومت موقد اور ایک حزب النترک قیام کی تجویز درج تھی۔ اِس فوج کی مجرقی مبندوستان سے کرنے کی تجویز ہُوئی تھی اور اِس کا کام ، اسلامی حکومتوں کے درمیان سلسلا اتحاد فائم کرنا تھا۔ مولانا محمود الحس سے یہ درخواست کی گئی تھی کیمیا کہ واقعات سلطنت عمانیہ تک بینچا دیں۔ مولانا عبدالله کے خطیس حزب الله کی مرتب و تمکل نقشہ نتھا۔ اِس فوج کا مرکز مرینہ مین قائم ہونا تھا۔ خودمولانا محمود لیسن صاحب کو اِس کا سالار دبنا تھا۔ بنا نوی مراکز مقامی سالاروں کے انتی قطنلیہ اللہ کو بنا تھا۔ باکس طہران اور کا بل میں قائم ہونے شخص اور کی بل کا سالار عبیداللہ کو بننا تھا۔ باکس فہرست میں تین سرویستوں ، بارہ جو نبلوں اور کئی اور اعلی فوجی عہدہ داروں کے نامے درج بیں یہ کے۔

مندرجها لا آفنها سی سے صاف صربح طور پر دافتی ہے کہ بر برطانبہ کے خلاف جوس کورت کا ایک منصور نیا۔ بعن منچلے، جمال دیدہ اور ہر فن مولا ہندہ اِس تحریب کے سرخنہ بنائے گئے تھے۔ ہندونواز چندعلیا رکو اِس بیے شامل کر لیا گیا نیا کہ اُن کے باعث اسلامی مکوں کا تعاون حاصل کوا 'سان ہوجائے، جکہ سلطنت عثما نیرخاص طور پر برطانیہ سے نازہ زخم کھائے ہُوئے تھی اور عام طور پرسلما نوں کے اکثر ملک حکومتِ رطانبہ سے قنفر ہو بچکے تھے۔

حالات دوا قعات سے ظام تو بہی ہوتا تھا کہ اِس جرمنی منصوبے میں ہنو دکی اوّ لین اور مسلمانوں کی حیثیت ٹا نوی تھی، کین رولٹ کمیٹی نے بھی اپنی اسی رپورٹ میں ہندوُوں کوخن کرنے اورا پنی اسلام قرمنی کا مظاہرہ کرنے ہُوٹ اِس تحریب کو یان اسلامک قرار دے دیا۔
کمیٹی کا بذیصلا کسی طرح بھی حقیقت پرمبنی نہیں۔ کما ل تو یہ ہے کہ جن علماً نے اِس تخریب میں حصد لیا وہ خود اسے یان اسلامک تحریب تسلیم نہیں کرتے مثلاً ،

"اگرفقط يرسلمانوں كے ليصفور بنوا أوراج مهندر يرتاب كوصدارت كيوں دى عاتى، دى عاتى السي عاد كرد كرد كردا تى،

ل عبدالرشيدانشد، مولوى: بنيل براع مسلمان ، مطبوعه لا بور ١٩٤٠ ، ص ٢٠٨

جیہا کہ آگے آئے گا۔(۲) اگرصرف سلمانوں کے لیے میں ضور تھا تو ہردیال کی گوششیں اورمولانا برکٹ اللہ کی اعانین کیا گو اہی دہتی ہیں ؛ دہمجبو رولٹ رپورٹ فصل بنیاب ۔ ٣٦ ، جبم مولانا کرکٹ اللہ کو وزیر اعظم نبنا تھا، جبیبا کہ آ گے آئے گا اور وه کرشنا و رما کا دوست اورا مرکین غدریا رنی کامبر نشا ، حس میں را م چند ر حبیسا مشهور ومعروف بھی ممبر ننما، نو اکسس (رولٹ رلورٹ) میں فقط مسلمانوں کی شورش کبون ذکر کی گئی، بکریہ ایک ہندونتا نیوں کی آزادی کی تخریب تنی، حس میں سلم اور غيمهم وونوں نزریہ تخے البنة مسم عنصرغا لب نھا، جیسا کہ ہم نے ممبروں سے تمارے میں د کھلایا ہے اور بھی امرمولا معبدالیوصاحب ذاتی ڈاٹری ہیں تکھ رہے ہیں لئے اس تحریب کے بارے میں مزید اس سے بھی واضح تبھرہ الاحظہ فرمایاجا سکتا ہے۔ جنا بخہ بڑے معما بن کے بڑے کاموں پرخود اُن کا بڑا واضح تبصرہ اِن الفاظ میں موجود ہے: "مولانا عبيدالله إس نحركب سے بہت بہلے ہى اعتقاد جمائے بُوٹ سے که مهندونشان کی از ادی اور بهنری اسی بین ہے کم مهندومسلم انحاد ہو۔ وہ اپنی ٹوائری سے صغے ، برمیں تکھتے ہیں" میری طالب علمی کا پہلاز مانڈ توابسا ہے کم اُس وقت سوا ٹے اسلام اور سلمانوں کے اور کسی حیز کی ہشتی نہیں مانتہا تھا کیکن مطالعه يخة بروا نوم هي بندوشا نبيت اور بندوسلم انحاد كاخبال اور إسس كي خرورت زور سے محسوس بونے کی اسے ال فرمائیے کدرولٹ ممیٹی اس تخرکی کو یان اسلامک تحرکی کهنی ہے اور تحرکی چلائے والا اِس کو ہندوشانی بڑکے کتا ہے اور اِس نام کو اپنی ترکیب کے لیے موثر قرار دیتا ہے۔ یہی اُس کا عنبده إس سے پہلے كا ہے . . . . اور إسى كو حفرت شيخ الهند كامشوره قسرار وتا ہے مگر دول محملی افران بھیلانے کے لیے اس کو یان اسلامک کہتی ہے ۔

> له عبدالرنسيد آرشد ، مولوى ، ميس رسيمسلمان ، مطبوعد لا بور ، ، و ١٤ ، ص ٢٤٧ عدا يضًا ، ص ٢٤٧

جناب صدر دِیوبند، مولوی محروب صاحب کی پوزلیش کو اس سیسے میں اگر اور واضع کر دیا جائے کہ دور اسلامی تخریب سیجھتے تھے یا ہندوستا نبوں کی جد وجہد ازادی پر تومبر ازادی کی ایک انجی کو تقریبا نہ ہے کہ بہتوالہ با رضاطر نہ ہوگا بلکرا نصاف پسند تاریکین کے ذہنوں کی ایک انجی کو شکھیانے اور حقیفت کو اُس کی اصلی سین کل وصورت میں واضح کر دکھا نے کا باعث سینے گا۔ الفائط برہی :

" ہم بارہا عرض کریچے ہیں کہ نالب یا شاگر رز عباز نے بھی زور دیا تھا کہ تمام ہندوستا نیوں کو متحد کیاجائے بعنی ہندو ، مسلمان ، پارسی ، سسکھ وغیرہ ہندوستا نیوں کے اتحاد سے آزادی کی سیم چلائی جائے۔ یا ن اسلامک میں یہ کہاں ہوسکتا ہے به حضرت شیخ الهند نے نرصرف اِس کو قبول فرما یا تھا بلکہ پیلے سے اِس پرعا مل شے ۔ اُن کے شنن میں سکھ اور القلابی ہندو تمریک ہے جن کی وجہ سے ایک مستقل مکان و بوہند میں کرائے پرلے رکھا تھا ؛ لے

## تتحريب نملافت

اب ذرا تحریک خلافت کوجی دیمر ابیاجائے کو اس تخریک کوچلانے والے کون سے ؟
فیادت کس کے ہا تقوں میں تفی ؟ تحریک خلافت کے نام پر ہوکیا دہا تھا ؟ جو کچھ اِسس تحریک کا م پر کیا گیا اُس سے سلطنت عثمانیہ کو کہاں کہ فائدہ بہنچا ؟ بہ نوسب ہی جانتے ہیں کہ تحریک خلافت کی رُوج رواں مولانا محرعلی جو آجے قرموصوف کی تخریک نے اسلامیا نِ جند میں ایک نئی روح بھو بک دی تھی مسلما نوں کے سینوں میں انگریزوں سے نفرت کا سیلاب اُ منڈ نے سکا تھا۔ فقال قرم کے اِس جوشس وخروش کو دیکھو کر گاندھی صاحب لیچائے ، محبت کا اول ول الااور ہنو کی اُس بدار مغز وعبار لیڈر نے اپنی قوم کومولانا کی ہمنوائی پر سکا دیا ۔ مولانا کو ڈی اصاف فراموں محصوب ہندومولانا کی ہمنوائی پر نگا دیا ۔ مولانا کو ڈی اصاف فراموں محصوب ہندومولانا کی ہمنوائی پر نگا دیا ۔ مولانا کی کے طور پر موصوب

گازهی جی کی ہرمایت پرلیبیک کهنا مشروع کر دیابلکہ ت<u>تح کی</u> خلافت بھی اُن کے گھر کی لونڈی بنادی۔ خلان

معن ونوں کا نگرس کا اجلاسس نا گبور میں منعقد ہُوا ، اُ نہی دنوں خلافت کا نفرنس کا اجلاس کا اجلاس کا اجلاس کا اجلاس کا اجلاس کے اجلاس کا دینو کیٹنے کے اور اور اس میں معنی ترک موالات کا دیزولیش منظور کر کے مسلما نوں نے معنی اپنی فیادت سے لیے کا ندھی جی کوئنے کیا '' کے

مولانا محرعلی جَوْمَم کی نظر میں گاندھی جی کاکیا مقام ننیا اور ایک کھلے کا فرومشرک برنح کیپ قلانت کے بانی اور سال نوں کے اسس بیدار مغز لیڈر کو کہا ت کسا عماد ہوگیا ننیا بحقیقت نو بہی کچئ نظر اس سے کہ اتجاد و دوستی کارشتہ و ہنی غلامی برجا کر منتج ہوگیا ننیا ۔ بیمشرک نوازی کی یا دا مشس میں فدرت کی طوف سے مزا کے طور پروا فع ہوا ہو تو عجب نہیں ۔ اب اس آگ اور پانی کے اجتماع ضدین کا طاب اور انتہائی افسوستاک ملاپ ملاحظ ہو:

"مولانا محد علی جو بر اگن د نوں پوری طرح مسٹر گاندھی کے ہمنوا تھے اور دونوں ہیں اتحاد دکیسا نیت اسس فدر تھی کہ دیجھ کرجران ہوتی ہے۔ برایک کو دُوسرے پر پُرخلوص اعتماد تھا۔ چو کہ تحریب کی قیادت گاندھی کے اِتھ میں تھی، اِس لیے مولانا آب لیٹے لیٹرر پر بجر لور اعتماد رکھتے تھے ۔ کراچی جیل سے مولانا بیجا پور نشقل کر بے گئے۔ است میں کسی اسٹیشن پر کسی نامر تکار نے جیل سے مولانا بیجا پور نشقل کر بے گئے۔ داست میں کسی اسٹیشن پر کسی نامر تکار نے کا حال نو وہ لوگ جانیں جو با ہر ہیں، میں تو انتا محر علی نے جواب میں کہا کہ نخر کیے کا حال نو وہ لوگ جانیں جو با ہر ہیں، میں تو انتا کہ سے احکام کی متا بعت ضرور سی مجتمنا مہوں کے تعلق الشرعلیہ وسلم کے گاندھی جی

مولانا جو ہرکے پیروم شدایدی مولوی عبدالباری فرئی محلی جو گاندھی جیسے سام ی و تت کے سوسے استور ہوکر اُس پر ہزار جان سے زبان ہوکر، ایک جیّد و تنجر عالم دین ہونے کے با وجود ڈیکے کی چوٹ یوں کئے تھے، م

المعدد الرسنيد ارشد مولوى: بني برا مسلمان ، ص ۸۰۲

#### عرب کر بایات و احادیث گزشت رفته و تنار بست پرست کردی

چنانچیر موسوت کے مہی پیرو مرمضدا ہنے مردیسے مذکورہ بالا بیان کی تصدین ڈٹا ٹیدکر نے ہُونے " عذرِ عمٰنا ہ بدنراز گناہ 'سے بھی آ کے بڑھ کر اُکس ریما شیدارا ٹی کرتے ہیں ،

من التحسنوت الجمير بهائے وقت ایک براے اطبیش پرج اگریزی اخبار میں خربدار اتفاقی سے اس بی بہی محالم ورج تھا۔ مولانا عبدالباری د مولانا جو ہرکے مرشد ر) نے اخسیں بڑھوا کر سُنا۔ اُن کے ایک دنیق سفروحضر، جواس وقت جی اُن کے ہمام سخے، بول اُسطے کہ بعدر سول کے نام اپنے مرشد کا لینا تھا، یہ کا زھی جی کمیا معنی جو الانا نے برب تہ جواب دیا 'مرند کوئی ذاتی ہستی تورکھنا نہیں، وہ تورسول کے مائب بھی اُسی میکانا منب ہوتا ہے، جب رسول کا نام لے دیا تورسول کے نائب بھی اُسی بی شامل ہوگئے ، گازھی جی بیاسی لیڈری حیثیت سے ایک انگ و سقول حیثیت بی شامل ہوگئے ، گازھی جی بیاسی لیڈری حیثیت سے ایک انگ و سقول حیثیت دکھتے ہیں۔ نام ان ہی کا لینا مناسب تھا۔' کو

شابد کو ٹی کے کہ مولانا محمد علی جو آر زیباسی لیڈر شنے عالم دین ٹونہ تنے اور اُن کے مرشد خود ہمی گاندھی کے دام تزویر میں گرفنار تنے لہذاہم ان بیا نات پر دارالعلوم دیو بندسے تعدیق کی مہر گوا دینا خردری مجھنے میں ،

له عبدا ارسفیدازشد، مولوی : بین برسے ملان ، مطبوعدلا بور ۱۹ و ۱ ص ۱۸۰۸ کا ایضاً : ص ۱۹۰۸

جب سخر کیے خلافت پورے زور تنورسے جاری تھی تواُن دنوں مہندوسلم اتحاد ہمی اینے نقطهٔ عروج كرمچيور بانتا - انگرېزو س نه اچيم طرح محسوس كرايا نتما كه اگرصورت حالات يهي ر هي تو بندوشان سے بمیں بوریا بستر گول کرنے ہی ہے گی۔ انگریزوں نے نثردھا نند کے کا ن میں میک ارى كر ملكانه كے راجيوتوں كو مندو بناؤ۔ اگرايساكرو كے توجميس رہاكر ديا جائے كا۔ چنانچروہ د المنونی سات الله مولوی محدالیاس کاندهلوی صاحب د المنونی سات ساتر مهوانی کم پانچسوروپیرما موار پر راصنی کیا که وه میوات کے مبندونما مسلمانوں میں تبلیغ کرے انجبل اللام ك تعليات سے بہرہ وركري عكومت كونه مندوست سے عقيدت على نه اسلام سے سار -مقصد مرف برنها كرمندوسلم أنحادجوان ك اقتدار كے بيم تتقل خطره بنيا جارہا نها اُسے تدر دیا جائے۔ نندھی برسلمان بحرکیں گے اور اِن کی تبلیغی مساعی سے مہندو مرکیں گے اِس طرح اتحاد کے بجائے دونوں قومیں آپس میں ہی کرانے کئیں گی اور مم کرسی اقتدار پر بیٹے ہوئے تماشا ویکھتے رہیںگے ۔ اِس انگریزی منصوبے کی کہانی ، دیوبندی حفرات کی زبانی سُنیے: " انگرز بری تناطر قوم ہے۔ ترکیب خلافت براس نے ہندو سلم اتحاد کا جو نظارہ و کھا اُس کو دیکھ کر اُسے کمان ہوا کہ اگریہ لوگ اِسى طرح متحدرے توہم حیث ونوں کے مہمان ہیں - لہذا حکومت نے سوا می شروحا نند کو غیرمشروط طور پر رہا کردیا ، حبضوں نے باہر اکر شدھی کی ترکیب جلائی اور ملکانہ کے راجوز ں کو " ف و الرا نفروع كرديا - برسجار المام كے تومسلمان تنے ليكن رسم و رواج کے لحاظ سے ہندو وں کی طرح - لہذا نشروها نند کی مشدهی قریم کا اُن پر عبلدا تر ہُوا اور وہ ہندو ندہب میں داخل ہو گئے .... اور انہی دنوں مالابار میں ہندوسلم فساوات ہُوئے۔ اِن سب حالات کی بنایر ہندوسلم جومتحب ہوکر انگرز کے خلاف تھا ب ایک دو سرے کے خلاف برسر سکار ہو گئے اور دو نوں فؤموں کی یُوری نوانانیاں ایک دُو سرے کے خلا ن حرف ہونے

ل عبدارت دارتند، مولوی: بین برے معلیان اصطبوعد لا بور ، ، ۱۹ ، ص ۸-۸

حب انگریز کا بینسور کا میاب ہونے دگا ، حکومگر ہندوں اور سلما نوں کی آبس میں عن محتی توہ وہ بڑے ہوں اور سلما نوں کی آبس میں عن محتی توہ بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے براے دالے مسلمان لیڈر اور گاندھوں عما آبے بیچے اپنے یا روید د کاریا اعیان انصارا ور اپنی کشنی کے باخدا اور جماعت کے امام و پرتنوا بنا ئے بیچے سنے ، اصوں نے اس موقع بر اپنا کیا د کا د کھا با ؛ ان سلما نوں کے بیڈر اور علماء کہ لانے والو کو اُصوں نے واقعی میا کی سم برکر سینے ہے جمٹا با یا اِن کے کسی بڑے سے بڑے کو جمی مز ز کا اُصوں نے واقعی میا کی سم برکر سینے ہے جمٹا با یا اِن کے کسی بڑے سے بڑے کی جمی مز ز کا یا صورت حال واحظہ ہوں

ر مولانا (محرطی جوتر) حب جبل سے رہا مہوئے تو ہاک کی حالت بدل جی ختی۔
اتحاد وا تفاق کی جگر افر اق و انتشار نے لے لی ظی اور اس کی اصل وجہ بیر تھی کہ
ملک کے سامنے ترکر موالات اور عدم تعاون کا جو پروگرام رکھا گبا تھا وہ تطوں
سے او جبل ہوگیا اور اُس کی جگر شدھی نے لے لی اور ادھر سلمانوں نے مجبور ہو کہ
مدافعت میں تبلیغی مہم نشروغ کردی۔ تقریبًا تمام دینی جماعتیں اور علما، شرحی
کے مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے علما رکامو تف یہ تھا کہ سوائی شردھا نند کی
توریب کا اگر مقابلہ یا دفاع نہ کیا گیا اور سادہ لوح مسلمانوں کو اُس کے رحم دکم
پر جھوڑدیا گیا تو اِس کا بہت بڑا و بنی نقصان ہوگا۔ مولانا محمولی جو آہر کے بیشتر
ساتھی جھی اِسی تبلیغی مہم میں مگ گئے۔
ساتھی جھی اِسی تبلیغی مہم میں مگ گئے۔

موتی لال ، نہروادر و ورسے و کلائیکیٹس نئر و ع کرے اپنی اپنی و کا لت و بیرسٹری کو فر وغ و بنے کئے سامان کر رہے تھے۔ کیکن ایک مولانا محملی تھے مختب بہی و مون مقی کو اُسی بر ڈگرام و نصب العین کو اپنا یاجائے جس کے بیے مزسون دہ جبل گئے بکر ملک نے مام بڑے بڑے لیڈروں اور جا لیس بچاپیں ہزار افراد نے منسی خوشی تمام کا م جبور کر جبل کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ مولانا جر تہ اکر کو جنت افراد نے منسی خوشی تمام کا م جبور کر جبل کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ مولانا جر تہ اکر کو جنت کو این کو منسی کو این کا سامت کا سامتہ دیتے گھرا کھوں نے بلاخو منسی لومند لائم ان حالات بیں جبی کا نگریں سے پُوری و فاداری کا نبوت ویا اور کا نگریں سے پُوری و فاداری کا نبوت ویا اور کا نگریں کے پالیسیٹوں کو کا میاب بنانے اور اُس کی مغبولیت بھال کرنے میں کن را

ايكرديا- ك

"مولانامحرکی کی انتھاک کوشنیوں اور مساعی کے باوجود ہندو ملم اتحاد کم ہوائیا
اور اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی جائی ۔ اِس کے لیے ایک " یونٹی کا نفرس"

م بلی میں اور ایک شیملا میں منعقد ہوئی ، جس میں اکثر ہندو ملم زعما، شرکی ہوئے
کئی کئی ون اِس کے اجلاس ہوتے دہے ۔ مولانا نے بیحد کوشش کی کوکسی طرح
وہ فضا پیوا ہوجائے جو تحریب خلافت میں تھی لیکن ایسا نہ ہوسکا ۔ فسا واست
ہوتے دہے اور ہندو سلم تعلقات میں بلی وکشیدگی بڑھتی رہی ۔ کا ندھی جیسیا
اوی بھی یہ کہ کوکہ " اب میری بات کوئی نہیں منتقا" اپنے آسٹر میں چلے گئے ہیے
اب یہ ویجھے ہیں کہ مولانا کی اِس ہندونواز پالیسی کو مبتدعین زمانداور مہندو رکس نے
کس نظر سے دیکھا یا گانھی کے سکوت سے کیا سبن حاصل کیا یہ سبق حاصل کو کرنے کے باعث
کی نمائی نے ہرا مرہوئے و

م مولانا جرم کایر (اربلانب قابل تعراف و تحمین تھا اور تی وانصاف کا تھا ضایرتھا کہ ہندورلیس مولانا کے اِس رویتے کو بنظراستھان دیمیتا اور خراج عقیدت اوا

> له عبد الرضيد آنشد، مولوى: بيس برك سلمان ، ص ٥٠٩ كه اينماً : ص ١١٨

کرتا ،گر مندوز عمآد اور پیس میشیم صلحت آمیز سکوت اختیار کرتا د با اور سلمان بر
کفته دیجه که مولانا جو بر برگاندهی جی کا سحر به اور د بال اِسی سرُمین مرُ بلا کر
مولانا این یفرور که دویا کرتا تما کرهلی برادران نے گاندهی جی پرجا دو کر دیا ہے بیکن
مولانا این اور پرایوں کا پر سلوک دیکھنے اور سننے کے باوجود بھالہ کی طرح اینے موقف
پر ورٹے درہے اور پرا فتراف کرنے میں جی گان بنیس کرناچا ہے کہ کاندهی جی کارویہ بی منعنا زیز رہا۔ اضوں نے تحریب خلافت میں جو خالص اسلامی تخریب تفی بھر بورساتھ
دیا اور سلمانوں نے ان کی قیادت میں کام کیا سرب بات بولانا جو ہرکی استفات
ورا اور سلمانوں نے ان کی قیادت میں کام کیا سرب بات بولانا جو ہرکی استفات
فرمقبول ہور ہے تھے ہے لیہ

ہندو جینں اُپنا دینی یا لفینی بھاٹی سمجاجا رہاتھا ، شدھی اور تبیین کی نحرکیوں کے سامنے آتے ہی کیمر آئکھیں بدل گئے ، مولانا جو ہر جینیں اپنا فائدوامام بنائے بیٹے تنصے یاج ہندولیٹر برنلا ہر کرنے ہؤئے نئیوں تھا تھے کہ وہ مولانا کے ہی دست دباز وہیں ، امنوں نے مولانا کی التجاؤں پرکان نہ دھرے ، ہندوپر ہی جی الف ہوگیا۔ برسب کچھ کیوں ہُوا ؟ اس لیے کہ خدا نے وحدہ لا نشر کی کو سچانہ مانا نظا ، کا ندھوی علما ، ولیا ڈر نے اس سبوع و قدوس کے السس فرمان کا مانا تھا کہ لا نشر کی کو سچانہ ان کا مادی ہوئے ہوگر نہ رہا ؟ مزیر شینے ؛

م شدهی کی تحریب اوراس کے مقابطے میں سلانوں کی جانب سے تبلینی مہم کی دہم سے ہندوسلم اتحاد کو خاصا نقصان مہنی چکا ضااور حالات ایسے ہوگئے تھے کہ گاندھی جی جی اپنے اکٹ رم میں معتکف ہو گئے تھے۔ مہاسبھا کے لیڈر شدھی تحریک کی نائیدو تھا بیت کررہے تھے۔ کا نگرس کے ہندوز تھا ، اِن حالات میں مہر للب متھ لیکن ایک مولانا محد علی اپنے مشن میں لگئے ہوئے تھے اور را ب ہندوسلم اتحاد کی دعوت دیے جا دہے ہے ۔ بونٹی کا نفرنسیں کمیں ، اپنوں کی مخالفت مول لی ، ہمندولیڈروں سے اپنے درج سے گرے ہوئے الفاظ میں منت کی کہ ملک کی آزادی کے لیے اتحاد کی راہ اختیار کرو۔

مولاتا ابو العلام آزآ آ اور دوسرے بزرگوں کی معیت میں گاندھی تھے۔
درخواست کی کہ دہ جہر کوت کو نور کر جہاسجا کے لیڈروں کو سجمانے کی کوشش کریں، لیکن کوئی بہندولیڈر اپنی قوم کی عی اعت کے خوت کی بنا پر بہر اُت نہ کرسکا کہ وہ مولانا محمد علی ہے بہی پرجائت کی کروہ خواکٹ میں مولانا محمد علی ہے بہی پرجائت کی کہ وہ خواکٹ میں مولانا محمد علی ہے لیڈروں کے نفاق کا پرد ، جاک کریں برخیا نجوائی ضوں نے برفریصند سرانجام دیا اورخوب انجام دیا جہند در کیست شوں پرسکوت اختیا دیجے مجوئے تھے اس فصور پرکہ وہ خواکٹ موٹی اور پرخرت مالوی کی نقاب کشائی کرنے اب صوف اس فصور پرکہ وہ خواکٹ فرخیے اور پرخرت مالوی کی نقاب کشائی کرنے سے بوکر میدان میں آگیا اُٹ کہ

بدوخواص وعوام کے دوں کا کھوٹ اورافسوسناک روتہ نطا ہم ہورعالم آشکار ہوچکا نظاء اس کے با وجود مولانا اِن ثبت پرسنوں کی ہمدردی کوتمام و کھوں کا علاج اور آزادی ہند کے لیے لئود کیمیا بنائے بیٹے نئے۔ حالائکمسلمان کی نظر میں آزادی کو نہیں بکد اسلام کو اقرابیت ہے۔ ملمان آزادی براسلام کو قربان نہیں کیا کرتا۔ اِس مسئلے کی نثر عی پیزنشن اِسی کما ب کی جلد اوم میں مخارسے دوستی 'کے تحت لاحظ فرما ٹی جائے۔ بہاں دکھانا برہے کہ مولانات آزادی اللہ کے ان کیا ہے ک

"إس رِعبود به ورمولانا نے خلافت كا نفرنس كاسيشل اجلاس بلايا ج محيم احبل خاس

الله أرزوكرناك شده مثلا:

کی ترکیب اور مولانا ابرا انکلام آزاد و مولانا شوکت علی کی تاثید سے مولانا سلیمان ندوی کی صدارت میں شروع مرا اور اس میں سلم زعماً نے بالا نفاق ، اتحا دو اتفاق کی دعوت دی اور کہا گیا کہ آزادی کی خاطر ہم جندو دوستوں کی طرف دست نعالی مرضی ہے کہ دو اس با تھ کو دوست کا با تھ تھجیں جو مصافی کے لیے بڑھا تا ہے بالیب پہلوان کاج اکھاڑے میں اُرکر اینے تربیت کی طرف بڑھا تا ہے بالیب پہلوان کاج اکھاڑے میں اُرکر اینے تربیت کی طرف بڑھا تا ہے۔ کی طرف بڑھا تا ہے۔

اس کا نفرنس کے بعد مولانا جہر وفد عجاز میں شامل ہوکر وہل سے حوب کورواز ہوئے۔ اسٹیش رآپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مالی کا دیا کہ کے لیے خت ترین ابتلاء وا زمالیش کا ذما نہ ہونے کا موقعہ دیں۔ بین دخوا میں نظامی میں نظامی کوئا ہوں کا اگر وُہ مجمل سے اہل ہمنود کوشتعل ہونے کا موقعہ دیں۔ بین دخوا کوئا ہوں کہ اگر وُہ مجمل سے اہل ہمنود کوشتعل ہونے کا موقعہ دیں۔ بین دخوا تو سینہ اس کے کر دو، اگر فلا کریں نومبرسے کام لو '' لے میں نے کہ کہ کو خلندر کی یہ بات میں کی جب کو خلندر کی یہ بات تو جبکا حب غیر کے اس کے ندمن نیرانہ تن

جس گاندهی کی امامت کومولانا نے نا موانی کے ناموا نقی مالات بین جی ابنے لیے و نشار نصنیلت یا طرف اقتیاز بنائے رکھا، نہرور پورٹ کے وفت اُسی گاندهی نے اور دوسرے ہندو کانگری لیڈروں نے حضیں مولانا اپنی فوج کے سپر سالاروں اور ابنے باروں اور بیاروں ہیں گئے تھے ' خود مولانا کے سابقہ کیسا سلوک کیا ؟

م مولانامحد علی بورب سے والی آئے توا مخوں نے بھی اختلاف کیا اور ہندول میر رہندول کی اختلاف کیا اور ہندول کی مجر ریک دفعہ معرکۂ کا رزار بن گیا۔ تمام ہندووں نے رپورٹ کی تا شید کی مگر مسلما نوں میں دو پار شیال بن گئیں ۔ اِس آل بارٹیز کا نفرنس میں نہرور لورٹ

کی تمایت میں کا نگری بخی، لبرل حفرات تھے، ہند و بہا سبحاتھی، مسلمانوں کی
ایک جماعت بختی۔ گاندھی جی جاب کک نماموش تھے اِس مرسطے پر نہرور پورٹ کے
منظور ہونے پر وہ اِس کے ماقی ہوگئے۔ مولانا محد علی، شوکت علی حبفوں نے ہر سطے
پر کا نگرس کا سابخہ دیاا ور اپنوں کی کا لیاں سُنی نخیس، اب اُن کے اختلات کو
کانگرس نے پر کا ہ کی حیثیت بھی نہ دی اور اُن کی بات سُنے سے بھی انکار کر دیا ہے لیا
سے برمصرع کھے ویا کس شوخ نے محراب مسجد پر
پرنا داں گر گئے سجد سے میں جب وقت فیام آیا

## جعية العلات ب

له عبدا لرمشیدارشد، مولدی: ببس برمی سلمان ، ص ۱۸ ۸ که مفتی کفایت املیصاحب و بلوی ۱۲۹۲ هزره عداء میں پیدا ہوئے اور ۲۰۱۲ هزر ۱۹۵۷ میں و فات یا ئی۔ ہندو بنالیا تو صفرت مفتی صاحب کا نگرس اور ہندؤوں سے بعض معاملات میں اتحادر کھنے کے باوجو وا نبینے نہ مہی فرائفن سے غافل منہیں رہے 'ؤ کے مفتی کفاییت اللہ وہلوی (المنوفی کا المام کے علاوہ بافتی سارے کا نگرسی علمار، مہندو کو آگر کی علمار، مہندو کو گئرسی علمار، مہندو کو کئرسی علمار، مہندو کو کئرسی علمار، مہندو کہا نیوں کے مطالبے پر منود شوش کرنے اور ہندو سلم انتحا و بر قرار رکھنے کی خاطر، اینے ہندو ہما نیوں کے مطالبے پر منود شارع بن کر، اسلام سے مرتد کی میز ااور تبلیغ کو خارج کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے و پوہندی حضرات کا اینا بیان ہے کہ ؛

"شدی اور کی حق کی نو کی کے بندوسے تمام مک بیں فرقہ وارانہ ضا وات ستروع ہوتے تمام مک بیں فرقہ وارانہ ضا وات ستروع ہوئے سے ، لہذا کا ندھی جی نے ہندوسلم اتحا دکے لیے سمبر ہم ۱۹۲۷ کو کیسوں ت کا برت شروع کیا اور ۲۹ ہشمبر ۴۲ ۱۹۶۷ کو پنڈت مدن موہن مالوی کی صدارت بیں تمام فرقوں کی ایک اتحا دکا لفرنس منعقد کی گئی - اِس میں صدرِ جلسہ نے بہندو سلم اتحا دکی ایمبیت کو واضع کرنے ہوئے مسلما نوں کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے مذہب بیں سے سزائے مرتداور تبدیع کے احکام کوخارج کر دیں - اِس موقع پر اکثر بہندو اور مسلمان لیڈروں نے اِس نجویز کی جمایت کی ، گر ہزاروں کے اِس مجمع میں عرف مرفق مناصب کی فات بھی جس نے اِس متفقہ تجویز کی پُرزود نما لفت کی اور شریعیت کے اور شریعیت کے اور شریعیت کے دارنا مول کے سے جمعی مرفوب نہیں ہوئے ہوئے اور بندی کی از بندی حضارت کے نزدیک مفتی صاحب کی زندگی کا ایک تا بناک پہلوا در موصوف سے کے کارنا موں میں سے ایک غلیم کارنا مریہ ہے کہ اُضول نے دم والیسین کہ اینٹ بینٹر موسوف کے بہاریوں سے وسمی کارشتہ برقر اردکیا ،

"ا منوں کے ایک فیصلہ کیا نشااور دہ فیصلہ پر نشاکہ کانگرس کا ساتھ دیا جائے۔ پنانچہ زندگی کے اخری لمحات بھک اُضوں نے اِس راستہ سے فدم نہیں

> له عیدا ارخید آرتند، مولوی: بیس برنے معمان ، ص ۱۳ م کله ایضاً ؛ ص ۲۴ م

طايات

مولوی حین احمد نانگروی صاحب سابن صدر مدرسهٔ دبوبند ( المتو فی ۱۳۷۵هـ) استفاد مولوی محمولهٔ المتو فی ۱۳۷۵هـ) استفاد مولوی محمولهٔ مولوی محمولهٔ المتوفی ۱۳۷۹هـ/ ۱۹۷۰م) کے خلیفه مجاز ادرجانشبن تنے۔موصوف کی سیاسی سرگرمیاں بھی اُسی ڈگرپر دہیں :

"خنائخ آپ نے صحیح جانشین ہونے کا پورا پورا نبوت دیاا در سندوستان کی خرکے آزادی کی دمیواریوں کوشیخ الهند رحمد الله علیہ کی طرح سنبھال لیا اور شیخ الهند رحمد الله علیہ کی طرح سنبھال لیا اور شیخ الهند رحمد الله علیہ کی دامنیا کی کے فرائض سرانجام دینے لیکھا اور عدم تشدد کے داستے پر حلی رحمومت برطانید کے خلاف ملک و قوم کی سیاسی تحریجات میں جو نشر عمل کی دُوح مجھون کئے لئے کئے گئے۔

مولدی مجمود الحسن صاحب کے مشن کو اُن سے مبالثین مولوی صیبن احمد ٹانڈوی نے جو بہند و نواز واُوں کی منظر میں شیخ الاسلام شخصے ، کا فی آ گے دھکیلا، موضوت کا نگریں کے با فا عدہ ممر بنے اور اُنظری دمتر کے ممر ہی رہے ، جیانچینز و دقمطراز ہیں :

" بیں اگرچہ پیلے سے کا بگرس بیں شامل مذخفا، گر ما آبا سے والیسی پر کانگرسس کا ممبر باقاعدہ بن گیا اور بمیٹ جدوجہ پر آزادی میں شریک رہا اور قیدو بند کے مصائب مجبی اہل ملک کے سانٹھ جمبیاتیا رہا یہ سلے

کائٹرس نے مبتزک موالات کی تخریب چلائی توموصوف نے بھی گاندھی سے ارشا دکو آئمنا و صدفنا کہ کرنہ عرف تسلیم کیا بکداس پیمل کرنے اور روانے میں ایری پیروٹی کا زور سگایا اور اپنے دینی جھائیوں کے ساتھ جیل جمی گئے مثلاً ؛

" تركر موالات كے سلسلے بیں آپ نے انتقاك كوشش كى جس كانتيجہ يہ ہوا كم

له عبدالرنسبدار تند ، مولدی : بیس بر مصلمان ، ص م ۵ م که ایضاً : ص عهم که حسین احداث دوی ، مولوی : نقش حیات ، جلد دوم ، ص ۲۷ س زیرد فعر ۱۲۰، ۱۳۱، ۵۰۵ آب کوا در مولانا محمد علی صاحب مرحوم، مولانا شوکت علی معاصب، و فرد تا تا شوکت علی معاصب، و اکسر سیعت الدین کیلو، مولانا شارا حمد صاحب کان پرری اور جنگت گرو سوامی کوشن تبرتر به دشنگر اچاریه) پر غلام مجد دصاحب سندهی کوگر فنا دکر دیبا گیا او له سیم مجمی سندی کوگر فنا در کریا گیا او که ساخه اُ س میں مجمی سمجر بور حقد ایبا، مثلاً:

\*الحاصل حب ۱۹۳۲ میں جمعیت اور کانگرس نے ستبہ گرہ کی نخریک باسس کی تو اپ اس تخریک میں بھی پیش میش دہے۔ چنا کیز حب ایپ و ہمی تقریر کرنے کے لیے جارہے تھے تو منظفہ کر اسٹیشن پرائپ کوگر فنا دکر ایما گیا یا ک

مانڈ وی صاحب خصرف خود کانگرس ہیں شامل مجر کے ادر ساری عربت پرسنوں کے وفا وار رہے بھرا پنے ہم مشرب لوگوں کو بھی اسی غیراسلا می روش پر جیلنے کی ترفیب ویتے رہے ادر موصوف اسی کو اپنے خعلوص ولکمیت کی دلیل اور اسلام وسلمین کی خیرخواہی جھنے رہیے کہ محدرسو ل استرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو گاندھی کا غلام بناکر چود صوبی صدی میں خود کو ابو الفضل اور فیصنی کا حقیقی جانشین مینوا نے کی مرز فر کو کوششیں کرنے رہے ۔ ایک اقتباس ملاحظ ہو :

"إس نازک وقت بین حضرت برنی کی ذات گرامی قدر تھی جو آگے بڑھی اورتمام سلانوں کو خطاب فرمات ہوئے کہا کہ جو جاعت القلاب لائی ہے وہی برسر افت دار اس تی ہے جسلمانوں کو اپنے ملک کے دوسرے باشندوں سے بیچے نہیں رہنا جائے اور مسلمانوں کو جنگ آزادی کے لیے کانگرس کی شرکت کا منفورہ دیا بیٹانی جمینہ علماء ہند کا سالانہ اجلاس امرو ہرضلع مرا دا باو میں کیا گیا ۔ جنگ آزادی کی خاطر کانگرس میں بزکت کا فیصلہ کیا گیا کہ اپنا علیمہ وجود رکھتے ہوئے کانگرس کے ساتھ مار دیا جائے گئی کے ساتھ اس بارے میں دھول آزادی ہی نعاون کیا جائے ہیں۔ تھ

له موبز الرحل نه توردی ، مغتی : يکره مشايخ دېد بند ، مطبع سبيدي کواچی ۱۹ ، ۱۹ ، ص ۲ د ۲ ملا ۲ د ۲ مل ۲ د ۲ مل ۲ د ۲ مل ۲ د ۲ مله ۱۹ ، ۲ مل ۲ د ۲ مله ايضاً : ص ۲ د ۲ مله ۱۹ ، ۲

مله عبدالرشيدارشد، مولوي وميس المعصلان اصطبوعدلا جور ١٩٤٠) ص ١٨٨

رمدف کے اِن نظریات کے بارے میں عالیجناب مودودی صاحب کی رائے بھی اگر طاحظ فرمالی جگا زکیا مضا نُقدہ ہے ؟ ہماری ذانی رائے ہے کہ اِسس بارے میں مودودی صاحب کا موقعت لیقینًا فابلِ نوجہ ہے۔ ملاحظہ ہو ؟

" آپ کو صوف ( ما نار دی صاحب کو ) برطانوی افتدار کا زوال مطلوب ہے ، عام اس سے کدوہ کسی صورت میں ہو، اسی لیے آ ب السبی انجمن کے معاملہ میں عرف علم علن جواز ہی و ھونڈ ننے ہیں اور علن جومت جوسا صنے منہ کھولے کھڑی ہے آپ کوکسی طرح نظر نہیں آتی ۔ لیکن ہم مجبور ہیں کہ ان دونوں بہلو وُں کو ساخت ساتھ دیکھیں اور علت حومت کو دفع کیے لینے علن جواز کو قبول ناکریں ۔ اس لیے کہ ہم کو برطانوی تحومت کا زوال اور اسلام کا لبقا دونوں ساخت ساتھ مطلوب ہیں ، ہمیں اس سے طعن کی ذرّہ برا بر اس کا نام اگر برطانیہ بریت کی دکھیا ہے تو رکھیے ، ہمیں اس سے طعن کی ذرّہ برا بر موا نہیں ہوئے کہ

المار المراق ال

مله ابرا لا علیٰ مو دودی ، مولوی بمسلمه تومیت ، عس

ایندگھنی نے کلآ مبارک کے فرزندوں کی طرح آبات واحادیث سے جواز مہتا کیا۔ دین میں گوں جمارت دکھانا ، قر آن وحدیث میں دن وہاڑے کھل کر نحریفین کرنا اگر خدا کے عذا ب اور رسول کی نا راضگی کا موجب ہوگا تو ہتر نا بھرے ، ابنے بیٹٹوا گاندھی جی کو نوخوکشس کرلیا ، ابنے ہندو مجانیوں کو راضی کرنے میں کونی وقیق فر فرکز اشت بنیں کیا۔ موصوف اپنی گاندھوی فوم کے بارے میں بؤں تو بین رسالت کا ارتکاب کرے خصب خداوندی کو بوکشس میں لانے نئے :

" اِس بِر ملک ووطن میں بڑی بڑی ٹینی ہُوئی مگروہ اپنی عبد مطمئن تھا اور مطمئن رہا کہ اگر رسول النصلی الدعلیہ وسلم مرینر کے بہود بوں اور مسلمانوں کو حفا عمت وطن کے نام بر ملاکر ایک قوم بن سکتے ہیں نو جندوستان کا مسلمان ہی آزا دی وطن کے لیے اس قسم کا اقدام کرسکتا ہے '' کے

انڈوی صاحب کے اِس خلاف حقیقت بیان اور نظریہ پر مودو دی صاحب بوں تبھرہ کرتے ہیں،
مولانا (ٹمانڈوی صاحب) اس خرفراً میں نو کر جس متحدہ قومیت کو وہ رسولِ خدا کی
طرف منسوب کر رہے ہیں اُس میں اس جل کی متعدہ قومیت کے عناصر ترکمبی ہیں سے
کون ساعنصر بلا باجانا ہے ، اگر وہ کسی ایک عنصر کا پتہ نہیں دے سکتے اور میں
لیفین کے ساتھ کہتا ہُوں کہ برگز نہیں دے سکتے توکیا مولانا کوخدا کی بازگریس کا
خوف نہیں ہے گئے۔

آگے مودودی صاحب اسی کا ندھوی فرمیت برنبصرہ کرتے ہوئے رقمطاز ہیں:
"مولانا د اندوی صاحب ) اس متعدہ قومیت کورسول استاصلی الدعلیہ وسلم کے
اسوہ حسنہ سے تشنیبہ د بنے کی جرائت فرار ہے ہیں حالا بھران بنیا دی حقوق کی
حیثیت ملکہ وکٹوریہ کے مشہوراعلان سے کی جومی مختلف نہیں ہے ادر مغرب کی
دیگو میں کی البی جالوں کا رشت نہ رسول پاک صلی الدعلیہ وسلم سے عمل سے جورائی

له عبدالرشيدار شد ، مولوي : بين برك مسلمان ، ص ، ۸ م كه ابوالا على مودودي ، مولوي بمسلمة قوميت ، ص ١٠ کی جیارت ہم جیسے گنہ کاروں کے نبس کی بات نونہیں ، ہاں جن کے یاس تقویٰ کا

زا دراہ آننا زیادہ ہے کہ دہ الیسی جیار تیس کرنے پر بخشیجا نے کی اُمیدر کھتے ہیں
اُسٹیں اختیار ہے کہ وہ جو میا ہیں کہیں اور جو چا ہیں کہیں '' کے

مرصوف نے اسی سلسلے میں ڈہانڈ وی صاحب کو فہمایش کرتے ہُوئے مندر جر ذیل العن ظہیں
حقیقت لیسندی کی وعوت دی اور وشمنا نِ اسلام کے ہائے مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے ؛

ا کم از کم اب وُه (طمانڈوی صاحب) مت بررتم فرماکر اپنی غلطی محسوس فرمالیں ورزاند کینے ہے کہ اُن کی تخریری ایک فنند بن کر رہ جا پٹی گی اور اُس برائی سنست کا اعادہ کریں گئی کہ فلا می امراد اور فاستی اہل سیاست نے جو کچیر کیا اُس کو علماء کے ایک گروہ نے قرآن و مدیث سے ورست نابت کر کے ظلم و طفیان کے بیے ندیجی وصل فراسم کر دی یا گئے

اندُّوی صاحب نے اپنی تجویز کردہ گاندھوی قومیت کو شرایت محربہ سے درست تا بت کرنے اور ابوالففنل و قبینی کا حقیقی جانشین بننے کی غرض سے متحدہ فومیت و اسلام کے نام سے ایک کتاب بھی۔ اِسی کتاب بھی۔ اِسی کتاب بھی۔ اِسی کتاب کے دلا ل اور سفورہ کا کی ایک عبارت برمودودی ساحب تنقید کرنے ہوئی ایک کتاب کھی۔ اِسی کتاب کے خلط موقعت کو گوں سجھانے ہیں ؛

سعبارت کا ایک ایک لفظ شها دت دے رہا ہے کہ مولانا (ٹانڈوی صاحب) نز توقوریت کے اصطلاحی مفہوم کوجائے ہیں، نز کانگرس کے مقصد اور مدغی کو سمجھتے ہیں، نز بنیا دی حقوق کے معنی پرامخوں نے غور کیا ہے، نز اُن کو خرب کرجن اجتماعی مجلسوں کا وہ بار بار اِس فدر سا دگی کے ساتھ ذکر فر مارہے ہیں اُن کے حدود و اختیار وعمل موجودہ دستور کے سخت کن کن را ہوں سے اُن کے حدود و اختیار وعمل موجودہ دستور کے سخت کن کن را ہوں سے

له ابوا لاعلی مودودی ، مولوی به مشله تومیت ،ص ۲۸ مله اینتاً : ص ۷۹ اِس دا زرے ہیں تغو ذکرنے ہیں ، حب کو تهذیب و نمدن اور عقابد واخلان کا دائر ہ

کہا جا تا ہے ۔۔۔۔۔ اور بہ بات جبی میں سوچ سمجد کر کہدر ہا ٹہوں کہ مولانا حبین احمد

بایں ہم علم وفضل ، کلچ ، تهذیب ، پرسنل لاء وغیرہ الفاظ سمجی حب طرح استعال

کررہے ہیں ، اِس سے صاحت ظاہر ہور ہا ہے کہ وہ ان کے معنیٰ ومفہوم سے تا آشنا

ہیں جمیری یہ صاحت کوئی اُن حضرات کو نفیدنا گری معلوم ہوگی جرجا ل کوئتی سے

ہیں جمیری یہ صاحت کو توال سے پہانے نے کے فوگر ہیں۔ اس سے جواب میں چند

اورگا لباں سننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیلے ہی تیا کر لیا ہے '' له

اورگا لباں سننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیلے ہی تیا کر لیا ہے '' له

عقام اقبال مرحوم ہی وطنیت کے اُسٹی عنی ومفہوم کے قائل شے عب کا تصورا سلام ویتا

نرالاسادے جہاں سے سی کوعرب کے معاد نے بنایا بنا ہمارے حصارِ متن کی اتحادِ وطن نہر ہے علامہ نے بُوں نواس بارے ہیں بہت کچر سی اسے لیکن اُن کے کلام سے وطنبت کے بارے میں بہچندا شغار ملاحظہ ہوں: م

اکس دور میں نے ادر ہے، جام اور ہے، جم اور

ساقی نے بناکی روضی لطعن و کرم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حسر م اور

تهذیب کے اور نے ترخوائے صسنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیریمن اکس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یرمبت کر تراسی بیدہ تہذیب نوی ہے

مارے گر کا شائر دین نبوی ہے

بازو ترا توجید کی توت سے قوی ہے

بازو ترا توجید کی توت سے قوی ہے

اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے

نظارۂ ویرینہ زمانے کو وکھا وے اے مصطفوی خاک بیں اس بنت کو ملا دے انوام میں مخلون خصدا ملتی ہے اسی سے تومیتِ اسلام کی جرا کٹنی ہے اسی سے اس اسلامی صورد طنیت سے خلان ٹائروی صاحب نور بلندکررہے تنصرکہ طبیب اوطان سے بنتی بي ؛ مبلا واكثراقبال جبيبا فروكس طرح خاموش ره سكاتها - جوابًا بدا شعار سير وقلم كر دييه : ٥٠ عم بنوز نداند رموز وی ورنه زوبوبند سین احمدای چه بوالعجی ست مرود برمرمز كو ازوطن ست چيد خرز مقام محسد عربي ست بصطفار بال نویش را کردی مرادست اگر باوزسیدی تمام کر کهنی ست ڈاکٹرا قبال کے مذکورہ اشعار کا گاندھوی حفرات کر بہنچنا کیا ہُوا، گویا مجسُن میں آگ مگ گئی، سارا قبل برط ک اُٹھا۔ مانڈوی صاحب اور اُن کے معتقدین نے موصوف کے خلاف ایک منگام بریا كردبا ، طُول طوبل عَبُون كا ايك غيرتنا سي سله جاري هوگيا - ا قبال مرحوم ان دنون نسترطلات پروراز تنظے۔ آپ نے انگروی صاحب کی ایک دوتحریر وں کا جواب تو دیا لیکن عیاروں طرف سے الله مراراني ويجيران شعر ريجت كاخاتمرويان "ملندرجز ووسرف لا إلك كه مجى تنيس ركفنا فقیمرشهر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا إس موقع برلا ہورہے نکلنے والے اخبار " زمیب ندار " کے ایڈیٹر جنا ب ظفر علی خاں بھی ٹھا موش زره سکے اُنھوں نے علامراقبال کی ائبداور انڈوی صاحب کی تواضع میں مندرجہ ذیل شعار سپروقلم کر دیے ب

له کلیات اتبال ، مطبوعد د بلی ، ص ۹۹، ۹۹ معرد مص ۲۷۸ مطبوعد لا به ور . ص ۲۷۸ مطبوعد لا بهور . ص ۲۷۸ م

## حين احرمدني

میں اُس شدع کی کر رہا پیروی ہوں

میں اُس زندگانی کی شان نوی ہوں

میں اُس مدسد کا بڑا مولوی ہوں

اب اس عنم کو کر چکا ملتوی ہوں

مرا فرزیہ ہے کہ بین گاندھوی ہوں

وہ عبدالنصاری میں عبدالقوی ہوں

میں اُس وسٹ یہ آجکل منتوی ہوں

وطن جس کی رُو سے ہے بنیادِ ملت
المناکا فرارہ المجلا ہے جس سے
سکھاناہے جو ناجب ادر گانا
کمجی میں بھی شھا عادم سُوت بٹرلے
کوق قادری ہے کوئی سُسھوردی
مجھے لیگ سے اِسس لیے وشمنی ہے
برسنی میں جس جسے زنگی بلاتیں

سبح وُں میں مجھینا کو کیونکر مسلما ل کوتی میں بھی اشرف علی تصانوی ہُوں

خدا در رسُول کے اسکام بیان کرنے ہیں ٹانڈوی صاحب کس درجہ مختاط تنصاد رفتو ٹی نویسی کی شرعی ذمر داریوں کو نبھاتے وقت نو ف خدا اور خطرہ روز حب نراکو کہاں تک مقرنظر رکھا کرتے تھے۔ اِس کی حقیقت مودودی صاحب سے نفطوں میں ملاحظہ ہو:

"بیں صاف کہنا ہُوں کہ اِن کے نزدیک کونسلوں اور اسمبلیوں کی نٹرکٹ کو ایک ن حرام اور دو کو سرے دن حلال کروینا ایک کھیل بن گیا ہے ، اِس بلے کہ اِن کی علیل و میں محصر حقیقتِ نفس الامری کے اوراک پر تومبنی نہیں محض کا ندھی جی کی جنبشِ لب کے سانند اِن کا فتو کی گروش کرتا ہے۔" کا ہ

ٹانڈویصاحب ابنڈ کمینی کی ہندولوازی مکرز اُرودستی پڑیمو کرتے ہوئے اِنجیس حفرات کے

کے دیند منورہ کوازرو کے احادیث یرب کنامنع ہے ، یہاں طیبہ تھا جا سکنا تھا۔ ( اختر)
کے مادم شرمی علی جناح بچ ککد اُن کے خیافین چینا میکارتے تھے ، یہاں اُن ڈوی صاحب کی زبان میں جینا
کہا ہے۔ (چینسان ص م م م م م ) ملے ابوا لاعلی مودودی ، مولوی : مسئلہ قومیت ، ص ۲۱۳

منسه در دیو بندی عالم علامر شبیراتمد غنمانی (المتوفی ۱۹ ۱۹ م/ ۱۹ ۱۹) کے بختیجے مولوی عام فنانی مربر با ہمنا مر تحجی اپنے اکا بر دیو بندگی زنا دوستی پر گؤں گھل کرتبصرہ کرتے ہیں : پینٹرت نہروکی ہاں میں ہاں ملانے کا سعا دت مندانہ فرض بڑے بڑے علما ُ رانمیین دعلمائے دیوبند کو بحبی بنها ضائے " دینی "اداکرنا پڑر ہا ہے ۔ اگر پنڈٹ نہ سرو کہ دیں کہ دین ادر سیاست کو ایک تجفے والے زرے گدھے میں تو علماء رّبا فی و خقانی کی ایک بڑی کھیپ اسس پڑنصدیقی وشخط کر دے گی ادر جو پُرانے خیال کے مولوی و کُلَّهِ و مُنتخط سے گریز کریں گے اُنتیں زندین و کا فر مظہرا کر جبل میں مجوانے کی ترکیدیں کرے گی " مخصاً ملے

مار جولائی ، ۹۵ او کو بھارت کے سابن صدر ڈاکٹر راجند ریشا و نے مدسئہ دیوبند کو اپنی تشریف ور سے نواز اجنا جسین احمد صاحب ٹانڈوی (المتنونی ، ۱۳۵۵ مراء ۱۹۵۸) اُن دنوں دارالعلوم د بوبند کے صدر ننے محالات کی سنم ظریفی تو طاحظہ ہو کر جن حضرات کے مذہب میں اہتمام و تداعی اور دن تاریخ کا لغین نظفاً نا قابل برواشت اور سراسر برعت سبئہ بکد قابل نوم وحوام وفتی ہے ، وُو اپنے اِن جارم نہ بیات کو ایک مشرکہ کی خاطر کس قدر سعادت مندی سے ساتھ

له انترف علی نها نوی ، مربوی ؛ الافاضات الیومیه ، جلدا وّل ، ص ، ۸ ، ۸ ، لله ما بهنامترنجلی ، با بت فروری و مارچ ؛ ۵ وا د ، ص ۳۵

د مرف جائز شهراتے بکد اِن سب باتوں رہمل کر دکھاتے ہیں۔میلاد نشریف تو اِن حفرات کی نظرون میں یُوں نا جا ٹرنہے کہ اِس میں سِتِوالمسلین شلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم کے حالات وکمالات بان كي مات بين مكن راجندر بيتاً وكي جعلى الاعلان مبت برست تنما ، اوصاف بيان كرنا او تعريق وستاوبزلعنی سیاس نامرایک منقش صند وقبی میں رکھ کر پیش کرنا معلوم نہیں اِن حفرات کے وین کا پہلام کن ہے یا دوسے! ؛ نیز میلاد شرایت میں قیام تعظیمی تو اس بیےان حضرات کے نز دیک برعت وحرام بلکه تنمرک ہے کہ آفائے دوجہاں ، سرور کون وم کا رصلی المتر تعالیٰ عیروس آم كَنْ مُظْيِمُ كُونِ كَيْ بِهِ ؟ أَخْرِيرِ بِجَارِكِ نَبِي كَنْ تَعْلَيْمُ وَهِي شُرِكَ زَكِينَ تُو كَا نْدَهُوبِيتَ بِينَ اور کس چیز کونٹرک مٹھرا یا مبائے ہ رہا <del>مشرکو</del>ں کی تعظیم کا سوال ، <del>بُت پرِستوں کے لیے تعظیمی قیام</del> کرنا، زهرف خودعظیمی فیام کرنا بکداینی ساری علمی ذرتیت سے کروانا ، سادہ بیاس میں نہیں بلکہ خوش لوکش بوکر، کسی قبیع میں تنہیں بکر سڑک پر دورور کھڑے ہوکر، سانے میں تنہیں بکر دھوپ میں . نمالی باتھ نہیں بکر جند ایاں اور ماٹو لے کر رمبلاا س طرح کسی جنت پرست کے لیے تعظیم تیا کیا جائے تواس کے جواز میں دنیا کے کس مشرک یا زنار دوست کو کلام ہوسکتا ہے؟ باری تعالیٰ شانهٔ اپنے تحبوب صلی املهٔ لعالی علیه وسلم کے گشاخوں کو دنیا میں جبی کس طرح ذبیل وخوار کر دکھا تلہد۔ كذالك العبذاب ولعنداب الأخرة اكبر لوكانوا يعلمون 10 إب إس رجي وأنى ندسمجھ توبہائس کی عفل کا قصور ہے۔ اسٹے اب راجندریشا دے اِس دورے کی کہانی خو و علما بر دربندي زاني سنير

ساجلائی ، ه ۱۹ ، کی تاریخ دارالعلوم دیوبند میں وہ تاریخی دن نھا ، جبارالعلم
میں عالی جناب ڈاکٹر راجند رپر شا دصاحب بالفاہر نے صدر جمہور ہہت کی
حیثیت سے قدم رنجہ فرمایا ... . ، پر دگرام کے مطابق صبح کے آسط بج جب
صدر جمہور براپنے سبلوں سے برآمہ ہوئے تو حضرت مولانا مدنی ا در حضرت مولانا
طیب صاحب جربیوں کے دروازے کے تیے کوٹے تھے ، آگے بڑھے ۔

ك درور) اس طرح عذاب دياجا أب ادام خرت كاعذاب توسبت بى براب اكما بى ايها بوكد دواس باكر جانين-

مولاناحفظالر من ساحب في إن حفرات كا تعارف رايا-

اة لا مولانام في سي بير حفرت مولانا طبب صاحب مظلاً سي صدر محرم نعصا فی کیا حضن بهتم صاحب (لینی قاری محرطیب صاحب) نے صدر کو ہار بہنا یا .... اس طے تجکر دلیس منٹ برصد رمحت م دارا لعلوم کے لیے اپنی کار میں رواز ہُوئے۔اسٹیش سے لے کر وارا تعلوم یک رات بنجر مقدم کے لیے بنا نے بُوئے نونشنا در وازوں اور نگ برنگ کی حجنڈ پوں سے آرات تھا.... د بربندا ورفرب وجوار کے ہزاروں اتنحاص مڑک پر دورور صدر کے استقبال كے ليے كوئے بُوئے تھے۔ وارا لعلوم سے تقریبًا تبن بہار فرلانگ كے فاصلے یک طلبا نے دارالعلوم کی دورو پر قطاریں گھڑی ہُوٹی تھیں۔ ہنداور بیرون ہند كطلبه كعليمه عليمده كروب بنادب ك في جومتعدد ما توليات تنص حب طلبہ کی اِن دککش قطاروں کے درمیان سے صدر محرم کی کا رگزر فی شروع ہُو ئی تو دیو بند کی فضا استقبالبرنعروں سے کو بچ اٹھی۔ تتب نمانہ کے معائنه کے بعدصد رتمہور پر ٹھیک نونجے استقبالیرعبسہ میں نٹرکت کے بیے پنڈال میں تشریف نے گئے ... عظیرانشان اور حسین پنڈال مختلف گیلریوں میں تقسیم تھام . صدر محرم في والس برقدم رها . بوامجمع صدرك احتسام مي كرا بوك حضرت مولانا مدنى نے صدر مختر م كوسنه الإربهنايا - وارا تعلوم كى جانب سے اسٹاکی، دارالعلوم زندہ باد ،صدر جمهور برسند زندہ باد اور جمهوری مندوشان زندہ با د کے نعروں سے صدر محرّم کا خرمقدم کیا گیا اور ضلع کے حکام کی با نب سے مرکاری رسم کے مطابق قونی زانہ میش کیا گیا جے انگریزی اسکول سے بیتی سنے راحا۔ ترازختم بهوننه بی صدرمخزم اوربورامجمع مبطه گیااورجاب کی کا رروانی نثر وع کی گئی۔

سب سے پیلے دارا لعلوم کی جانب سے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب فرمایا کہ" آج دارالعلوم فرمایا کہ" آج دارالعلوم

کی ابریخ میں ایک نے باب کا اضافر ہور ہاہیے ..... صدر محرت م ہند و نتا آن کی مرت ایک عظیم شخصیت ہی ہنیں بکہ جنگ آزادی کے ایک جانباز سپیا ہی ہی ہیں۔ آج وہ صدر تمہور برکی حیثیت سے بہاں رونن افروز ہیں۔ آپ کی قدم رنج فرمانی پر تمہیں مسرت ہے اور ہم اس کے بیٹ شکرگزار ہیں۔

اس کے بعد تعل وت و آن سے مبسری با قاعدہ کا روانی کا آغاز ہوا ....

نظوں کے بعد صنات ہمنم صاحب منطلاً نے سپاس نامہ بڑھ کرسنایا ، حبس میں

دارالعلوم کی .... باطنی روحانیت اور نوکل وانا بت وغیرہ پر روشنی ڈالئے ہوئے

دارالعلوم کی چند خرور توں پر صدر محتر م کی نوجہ دلائی گئی۔ صدر تمہور یہ کو بیسباس نامہ

ایک منعش صند وقی بیں رکھ کرمیٹ کیا گیا ۔ طبسہ کے اختام برصد رِتمہور یہ ریا سے این اللہ برنی متحت وارالعلوم کی جانب سے دو پہر کا کھا ناصد رعم آم کو اُن کے

سیلون ہی بیں کھلایا گیا ۔ صفرت مولانا مدنی مذکلہ اور دُوسر سے متعدد حضرات کھانے

میں شرکی سے " لے۔

بهنزمعلوم ہوتا ہے کہ صدر بھارت ڈاکٹر راجند ربر شا د کے اِس دورہ وارا تعلوم دیو بندگی کہانی ایک فاضل دیو بندلینی علامر شبیر احمد عثمانی ۱ المتوفی ۱۳۹۹ هزا ۱۹ موا ۱ ای کے بھیم عام عثمانی صاحب کی زبانی بھی بیان کردی جائے۔ چنا نیوموصوف اِس واقعہ یا سانحہ کو اپنے الفاظیں یُوں بیان کرتے ہیں ؛

تونیا کی شہور دینی درسس گاہ وارالعلوم دیوبند کی دعوت پر ۱۳ جولا ٹی کوتمبوری ہند کے صدر جناب ڈاکٹر داجندر پر شادصا حب تشریب لائے .... جناب صدر کی اکست قبل تقریبًا دس روز تک وارالعلوم کے نمام اشاف نے جس ذوق و شوقی ، تن وہی اور دلحیبی سے اپنے معزز مهمان کے استقبال کی تیار بار کیس اُن کا تفصیلی میان ایک دفتر چیا ہتا ہے۔ ہمیشر عید قربان پر دس بارہ دن کی چیٹیاں ہوا کرنی تیب کین ایس مرتبر انھیں بھی تھے کرنا پڑا اگر درجاری ہوا کہ تمام اسٹان
استقبالی انتظام کی بحمیل میں بوری طرح معروف رہے ۔ . . . میرے اپنے کئی
اقر بار مدرسریں ملازم ہیں۔ اُن میں سے ایک کے ذوق وشوق کا عالم تو میں نے
ابنی انکھوں سے دیکھا کہ علی العبی مدرسہ تشریب لے جاتے اور بھر ساری رات تک
اُن کا بیتہ ہی نیمیلنا جمعہ کے دن دو پہر کا کھانا کھانے مشکل تین نجے گرا سے ہے
جا با کہ پُوچوں ، کیا نمازِ تم حکے دی جو چھی نہیں لی با گریب ہور ہا کہ کہیں اُسس کے
مقدس جذبات کو تھیب نہ لگ جائے ۔ اُن خرجے تو ہرسا تویں دوز اُن نے میں گرصد ہے
تجہور تی دوز دوز نہیں اُنے ۔

جلے کی نترکت کے لیے اگریزی زبان میں نہایت نفیس وعوت نامے چھاہے
گئے تے ... جلسائس پنڈال میں ہُواجو ہزارسے زیادہ رو پے خرچ کر کے
وسیح دارالطلبار میں بنوایا گیا تھا، بہت شاندار، معزز مہمان کی شان کے مطابق۔
سیے پہلے وطنی زانہ پڑھا گیا۔ اُس وقت صدر جبور یہاد تمام اساتذہ و منتظمین اور
پروالجمع کھڑا تھا۔ ترانے کے اُخریک سب کھڑے تھے اور پھر صدر جبور یہ تقلید
کرنے ہُوئے ملبھ گئے۔

اب تلاوت قرآن کے وقت کھر اسے علب شروع کیا گیا۔ تلاوت قرآن کے وقت کھر اسے کا دواج ہمارے بیاں کا مقابد زانے کے اور نے کا دواج ہمارے بیاں ہمیں ہے ، اس لیے اس کا مقابد زانے کے اور سے نہیں کرنا چاہیے . . . . تلاوت کے بعد نظیں ہُوئیں ہوئیں . . . . گلزار صاحب نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ نبلا یا کہ اگر مولانا مدنی مذفلہ ویں جازی کے مبطوع خون میں توصد رجمور پر دین فیر جازی کے امام وشیخ ۔ ایک ولی ہے تو دو مراد حر ماتما۔ دونوں ہی کے فیض و رکت سے جمہوری حکومت اپنے بیش بہا کام مرانجام دے رہی ہے۔

انورصابری صاحب قومی و ملی خیالات کوجامهٔ شعر بہنانے میں جس قدر مشاق بیں، وومشاعرے سننے والے حفزات سے پوشیدہ نہیں۔ گاندھی جی کی

مظلوما فه مرت پرغالباً " با بیشهید" کے عنوان سے جونظم اسفوں نے کہی متی اُ کس کا مقابلہ اِس موضوع کی شاہر کوئی نظم نہیں کرسکی فیظموں کے بعد حضرت مہتم معاصب وارالعلوم نے سیاس نامر پڑھا۔ سیاس نامے کے اُ خریں امبد ظا ہر کی گئی ہے کہ جناب صدر جمہور بر کی قدم رنجہ فرما کی وارالعلوم کی ناریخ کا ایک تا بناک نفتن کے حس پروارالعلوم کو بمیشہ فیز رہے گا ہو۔ ۔ ۔ سیاس نامے کے بعد جناب صدر جہور یہ نے تقریر فرما کی ۔ ۔ ۔ واس کے بعد محتام ملی نے دسم شکر بیادا فرما کی شیخ نے اپنی معروف صاف کوئی کوئیری طرح فایم رکھا اور فرما یا ، ہم غریب ہیں ، فیتر نہیں ، بے نوا میں ۔ عالی نامے سرفرا فرما کہ میں ۔ عالی نامے سرفرا فرما کو میں نہیں ۔ عالی نامی نامی سرفرا فرما کو میں نہیں ۔ عالی نامی نامی سرفرا فرما کو میں نہیں نامی نے درج ممنون فرمایا ہے۔

صدری آم مبلیخ ہونے پر دلوبندسے دوانہ ہوگئے۔ ہیں نے دیما ، اُن کی

ورائے بھرتی ہُوئی کا رکوم ن ایک نظر بھے لینے کے بیے سیکڑوں لوگ اِسس طرح

مباگ رہے نئے جیسے قرنوں پیلے قیس نا قو لیل کی طرف مبا گا ہوگا ۔ کیون جاگئے بہ

ام خرصد رجبوریہ کی کا رخص ۔ وارا لعلوم نے اپنے مجبوب صدری آمدیہ ہزاروں دوہیہ

خرچ کیا۔ ... جناب صدر نے اپنی جیب خاص سے نقد ایک ہزار دو بیہ مدرسہ

مرضائی تقییم فرمائی بیکو بلیٹے اگلے روز جناب بہتم صاحب نے مصرف یکد کا میابی کی

مرضائی تقییم فرمائی بیکو بلیٹے مام میں جناب صدر کی خوش اخلاقی ، فراخ نظر می ،

دومانیت ، شفقت ، جودو سے ، النا نیس بہت مسرت اور ولی جوش کے ساتھ سراہا ﷺ

مشہور دیو بندی شاعر ، اخبار نوایس ، اوبیب ، مقرر ، لیڈرا ور دوزنا مرز مینداز کے ایڈیٹر جناب مشہور دیو بندی شاعر ، اخبار نوایس ، اوبیب ، مقرر ، لیڈرا ور دوزنا مرز مینداز کے ایڈیٹر جناب مشہور دیو بندی شاعر ، اخبار نوایس ، اوبیب ، مقرر ، لیڈرا ور دوزنا مرز مینداز کے ایڈیٹر جناب مشہور دیو بندی شاعر ، اخبار نوان ، اوبیب ، مقرر ، لیڈرا ور دوزنا مرز مینداز کے ایڈیٹر جناب مشہور دیو بندی شاعر ، اخبار نوایس ، اوبیب ، مقرر ، لیڈرا ور دونتا مرز مینداز کے ایڈیٹر جناب مشرک میں میں کے واقعات سے متاثر ہوکر میں کے میں میں بیس میں کے دونو میں کے واقعات سے متاثر ہوکر بیشو کے مضے کر ، ب

ك ما بنا مرّجلي، بابت أكست مستمبر ، ١٩٥٥

کیا پُرچنے ہوہندیں دین ہدی کامال خودعالمانِ ین بھی چننے اُس کے مالیں کاز بھی مونوں کے اولوالام بن گئے لڈت بھی بن کے خوان کی عجل حنید سے چیوڑا جادکو اور اہنا کیا تبول اسلام کے جین میں سنم ہر دوار کے وان کے ترجمان ہیں کیوں کیت کی طرف ب

غلابات نهایت زورکے ساخه فرمانی کو: اقوام اوطان سے بنتی بی اولی مورک سلیمیں سامی مولانا معین الدین اجمیری (المتوفی ۱۹ مهم ۱۹ اول کا آزادی مهندکے سلیمیں سامی موجد کے بارے میں علامرسلیمان ندوی (المتوفی ۲۵ مهم ۱۹۵۱) کی آزادی مهندکو اس بام دی موجد کے بار مالی کرتی نظافت میں ذہبی فقوے کے جرم میں دوسال کی قیدو بندکو اس بام دی اورعالی کہتی سے برواشت کیا کو علی براوران (مولانا شوکت علی ومولا نامورعی جو مربح تقدم مولانا اجمد سعید مصاحب ناظر جمعین العلماء اور مولانا احمد سعید مصاحب ناظر جمعین العلماء اور اس وقت نخر کے کو برمهائی کے لیے آپ ہرافقہ ولمی تشریف لے جاتے اورجامی مسجد میں نماز جمد کے بعد مسائل محاض برقر برخر ماتے جمعیت العلماء کے احبلاب مسجد میں نماز جمد کے بعد مسائل محاض برقر برخر ماتے جمعیت العلماء کے احبلاب امرد ہمری صور داجیو نائز کی جلب شریف نماز میں محبل اور اور اس محبور ان میں محبوب کو تائز میں محبوب کو تائی میں مورد اور اس محبوب کو تائز میں محبوب کو تو تائوں کے موا براور ان وطن (مہنود) معبی آپ کی سیاسی بعید سے مصافر میں معبوب کو تائز میں محبوب کو تائز میں محبوب کو تائز میں محبوب کو تائز میں محبوب کو تی تائز میں محبوب کو تائز میں کو تائز میں محبوب کو تائز میں کو تائز میں محبوب کو تائز میں محبوب کو تائز میں کو ت

گاندسوی علی رحی زمانے میں گھال رمتی ہ فومیت سے مبتلغ بنے بعث ہے۔ اُن کے زدیک مسلم اور کا قرایک ہی قدم کے افراد تنعے اور اِس طرح اِسلامیان مہند کو ہندواکٹریت میں مدخم کرنے پراپنی تمام صلاحیتیں بروئے کارلارہے تھے، اُن دنوں مولان معین الدین اجمیری مسلانوں کو گوت ملتین فرما رہے تھے ،

م ملکا نوں کے بیے ہیں راوعل ہو تکتی ہے کہ وہ آزادی کے بیے متفقہ طور پر میدان میں ائیں ، گرکانگرس میں شامل ہو کر نہیں ، ہندو و س کا ضمیر بن کر نہیں بکہ جمعیۃ العلماتے ہند رطانیہ کے خلاف جنگ کا جرپر وگرام تیا دکرے ، اُسس پر

> ك محود احد ركاتى ، تكيم : معين المنطق ، مطبوع كراجي ، ص م م لك سليمان ندوى ، مولوى : معين المنطق ، ص ، م

عل کریں ۔ بعنی برطانیہ کے خلاف آزادی کی مید وجد تونصب العین ہے، اِس کا تسلسل ڈٹنے نہائے گریہ مدوجہ کا ندھی کی قیادت میں اور کا ٹکریں کے جنڈے شکے ہنیں بکی خود اپنی تنظیم اور حمعیت کی گوانی اور رہنمائی میں یا لیے اور مولانا اجمیری کی تبائی مہوئی اپنی تنظیم لینی جمعیۃ العلماء ہند کا حال بھی حکیم محمود احمد برکاتی کی زبانی سن کیجے کہ یمسلمانوں کی کسی رہنمائی کر رہی تھی اور کس قسم کی آزادی اس جمعیت کا صطحے نظر تھا۔ وہ لیکھتے ہیں ،

علی نے دبوبند میں سے مولانا حسین احمد مرتی رحمۃ الشعبیہ کے سیاسی کر دار کوہم

نے اِس لیے موصوع گفت گو بنا یا کہ جمیتہ العلماء کی صدارت سب سے طویل

عرصہ بحد مولانا ہی نے فرما ٹی تھی اور بہم ہاء کے بعد سے قودہ اپنی و فات یک

مت علا و بلا انعظاع صدر جمیتہ دہ ہے۔ اس لیے جمیعتہ کی پالیسی کی تبدیلی میں

اُن کا سب سے زیا وہ وَحل تھا اور بہم لا نام توم کا کارنام نیفا کہ رفتہ رفتہ حمیتہ

علی بہند مسلما فوں میں ہس قدرنام نفول بکہ با نفاظ صبح ترم خصوب ہوگئی تھی

کہ ہم ہم ہارے معرکر اراد اور فیصلہ کن انتخابات میں خاص سہاری بورکی بید طلاح میں اور کی بید طلاح میں ہوگئی تھی

علی خال نے اپنے قوم پرسن براجینہ کو اُس کے مرکز میں عبرت ناک شکست

علی خال نے اپنے قوم پرسن براجینہ کو اُس کے مرکز میں عبرت ناک شکست

وی مدید ہے کہ تھیجہ کے بعد اور سلم لیگ کے داستے سے ہٹ جانے ہے۔

با دجود آج بھی جمیتہ بھارت کے عوام وخواص کی تیا دت کی اہل نہیں ما فی جاتی ہو کہ اُن کے داستے سے ہوار وی کا حال مولوی محد میں اسے میں ذبا فی طاح ظرفر مائیے:

مولاناحفظ الرحمن صاحب قيام إكتان كويانت دارى سے مخالف تھے

ك محود احد بركاتى ، كيم : معين المنطق ، ص ٩ م كله ايضاً : ص مه ٩ ، ٥ ه

گر، مروم اور کے بعد اُنھوں نے ہندو سنتان کے مسلما نوں کی جو کرا نقد ر مغدما سند انجام دیں، ووائب زرسے تھنے کے قابل ہیں۔ اِن خدمات نے اُن کوائٹ کم كُان افرا وكي صف مين لا كواكر دباب كرين كي ذات ير بُوري أمتِ مسلم فخ ہے اور دہ تاریخ اسلام کے اکا بری فہرست میں شامل ہو گئے ہیں ! مہ اگریها رموصوٹ کے ہی لفظوں میں اِس امر کامجی اُٹلہا دکر دیاجا نے کہ مولوی حفظ ارتمان نے جرمسلانان سندكي أب زرس تصف كابل كرانقدر خدات انجام دى تحبير، وه كيابير ، نيز موصوت ریر کونسی اُمتنی سلم کوفخزہے اور وہ کونسے اکابر کی صعت میں ثبا مل ہوئے تھے ، تومیرا خیال ہے کہ فارتین کرام بھی اس امرے تمتی ہوں گے . وضاحت ملاحظہ ہو : م عجابر ملت (مولوی حفظ الرحمٰ صاحب) کاحمُن تدبر تھا کہ آپ نے اپنے پرانے تعلقات کواز سرِنو ٹازہ ہی نہیں کیا بکراُن کونچتہ کرکے ایسااعت او حاصل کرایا کہ کا ندھی جی حکومت کے سربرا ہوں اور کا نگرس کے بڑے ہندو ليثررون ربحبي اتنا اعتماد نركرن يخضح تبنا مولانا حفظ الزحمن صاحب اور أن ك ساتھبوں پر - اسمبر مم ۱۹ کو دہلی بنیج توفر قریسنوں نے اُن کی اِننی مغالفت کی که امضیں اپنی پرارتضا کی مجلسوں میں ترمیم کرنا پڑی ۔ مبا ہر قبت جو فرقررِستی کے فلاف نبروا زماتھ ، کا ندھی جی کے وستِ راست بن کئے۔ مجابر تست كوسحبان الهندمولانا احمد سبيد د لجوى كى رفاقت ومعبت حاصل تنى يقم بربات اپنجار باب حقیقت ہے کہ کا ندھوی علماء کی پوری کھیپ اسلام اور کفر کے فرق کو فزفريستى كت فضر الوالفضل وفيضى كاطرح إس جودهوي صدى مين أن حضرات كے خلاف نبرداً زمارہے جربیکتے تھے کہ اسلام اسلام ہے اور کفرکفرہے ،اسلام اور کفرکا ملاپ اجماع سندین ہے - اِن حضرات کا پیدا کر دہ کا ندھوی ٹولد اکبری دینِ اللّٰی ہی کا ترمیم شدہ اور جدید

له عبدالرشبداتشد، مولوی: بیس رئیسے سلمان ، مطبوعدلا بهور ۵۰ و ۱۹۰،ص ۲۱ و کله البناً ، ص ۲۸ و

ا پیش تھا، جب کوکاریا ب بناکر کا ترھی کونوکٹس کرنے میں ہر کاندھوی عالم دوسرے سے سبقت

اپیش تھا، جب کو کاریا ب بناکر کا ترھی کونوکٹس کرنے میں اری قابلیتیں اور توانائیاں اِسی تفصید

کے لیے وقعت تھیں، لیکن جب طرح اکبر کے دین اللّٰہی سے مہندومت کو نقصان کی بجائے ذریوت فائدہ پہنچا کو مسلا نوں کوجو کفر سے نفوت میں کی آگئی اِسی طرح کا ندھویت کی بخوست نے جبی مسلانوں کوجو کو را در بُت پرستوں کے قدموں میں ڈال کر، اُنھیں بن فوق بنانے کا فوض اواکی جنھیں کھی ایسٹی موسنے پر ناز ہُواکر تا تھا۔ نشاید اقبال مرحوم بنانے کا فوض اواکی جنھی کو ب

شکایت ہے مجھے یارب خدا و ندانِ مکنب سے سبق شاہیں بیوں کو دے رہے ہیں خاکہانہ کا

مولوی حفظ الرحمٰن صاحب نے ۱۳۸۲ سام ۱۹۹ میں وفات پائی مرصوف چوکا کی انھویت کے ایک عظیم کرکن نفط اسی بلے واکٹر واکر حدین صاحب نے جو کا ندھی جی کے فلسند پر فلوص ول سے ایمان لائے ہُوئے تھے ، اُس وقت ایمان لائے ہُوئے تھے ، اُس وقت اُمنوں نے ہمارت کا صدر ہونے کی حثیت میں سیویا روی صاحب کی وفات پر تعزیت کرنے ہوئے مرصوف کے بارے میں گوں فرمایا تھا ؛

مولانا مرحرم کی سیاسی زندگی ۱۹۱۹ء سے شروع مجوئی۔ اُسفوں نے خلافت اور سوراج ( اکھنڈ بھارت) کی تحریکوں میں حقد لیا اور متحدہ قومیت (لینی مسلمان اور مہند وایک ہی قوم میں ) اور حربت وازادی کے بینیا م کے ساتھ اپنی زندگی کو والب ترکیا اور یہ والنبگی آخر دم مک برقرار رہی ' منصاً کھ

ڈاکٹرراجندرپرشاو جوڈاکٹر ذاکر سین سے پیلے بھارت کے صدر تنے ، موصوف کی دفات پر توزیت کرتے ہوئے ان الفائل میں سیو ہاروی صاحب کے کارناموں پر روشنی دالتے ہیں:

ل عبد الرست بدارت ، مولوى ، بيس برسيمسلان ، مطبوعد لا بود ١٥ ١٥ ، ص ١٥ ٩

"عفرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب مرحوم جمعیۃ العلماءِ ہند کے ایک بلند پایہ رُکن تھے۔ ہماری قومیت کی ایک جمیتی مثال نضے اور میرے اُن عزیز ووستوں میں سے تھے جن کے ساتھ بار ہا کام کرنے کا مجھے انفاق ہُوا نشا '' عفسا کے بھارت کے وزیر آنظم ، پنڈرت جواہرلال نہرو نے موصوف کو اپنے نعز تی بیغام میں یوں خراج عیّر بیش کیا ہے ؛

مولانا کے انتقال سے مجھے بڑا دُکھ ہُوا ہے ۔۔۔۔ ہم لوگ نٹروع میں دونوں

یو ۔ پی ۔ کانگرس کمیٹی کے مبرتے ۔ اکثر طلا کرتے تھے۔ جبوئی کونسل کے مبر بھی دہے۔

در اہم مواقع پر سلنے جلنے اور بات کرنے سے ایک دوسرے کوغوب سجھنے

مگے تھے۔ مبرے دل میں اُن کی بہت قدر تھی ۔ وہ بہا درسپیا ہی تھے ۔ بہا در

نیما نئے۔ جو کتے تھے اُس میں وزن ہوتا تھا۔ اُن کی بات غورطلب ہونی تھی۔

الیسے اُدی نئے کرسیب دہ مسائل کو صل کرنے میں مدد کرتے تھے یُا لحفیاً کے

مسٹر لا ل بہا درشا ستری جو بنڈت جو اہر لا ل نہو کے بعد بجارت کے وزیر اعظم بنے اور ۱۲ وائم

میں مورسوف کی وفات کے وقت ہوم فمرشر تھے۔ اضوں نے آگون یا ل وہلی کے تعزیتی جلسے

میں تقریر کرتے ہوئے کہا :

"امجی المجی کچولوگوں نے کہا کہ مولانا دحفظ الرحمٰ سیوبا روی صاحب، کا بھی کے اصولوں پر جیلئے تنے۔ گا ندھی جی اس ملک بین آئے۔ اُسخوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ اُن کے ساتھ بل کر، اُن کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر، اُن کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر، اُن کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر، اُن کی طرح ساتھ بلار بن گئے۔ چھو ٹے جبوٹے اُدی کی ٹرین کے اُن کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ لیکن میں آ ہے اُدی لیڈر دولت سے منہیں بنیا ، بہت س

ک عبدالرستیدارشد، مولوی : بین پرسے سلمان ، مطبوعدلا بود ۱۹۱۰ ص ۱۹۵ که اینیاً : ص ۵۸ پڑھ کھ جانے سے نہیں بتا ، مکومت کا وزیر بن جانے سے نہیں بنا ، لیڈر تو بپیدا ہوتا ہے اور مولانا دسیو ہاروی صاحب البسے ہی لیڈر شعے - اصحی آپ نے مناکہ مولانا شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کے کا مول میں حصتہ لینے تقے ، نو میں موبی ہوتی ہے یا کھنا ہے اسلامی کیڈر میں ہوتی ہے یا کھنا ہے ۔

كاندصوى امام الهندك كارنك

جناب ابوالعلام آزاد (المنوفی ٤٤ سوا حرم ١٩٥٥) اِس گاندهوی قبیلے کی مما زومنفرد ستی متع موصوف کی گاندهو بت کے بارے میں مولوی متربیت الحسن اظر مکھنوی سنے یوں اینے خیالات کا اظہار کیا ہے:

"ہندوستان کی سیاست کے اس انقلابی دور میں صفرت مولانا کی پہلی ملاقا مہاتما گاندھی سے ۱۹ رجنوری - ۱۹۱۶ کو دہلی ہیں ہُوئی بہان سئلہ ترکی دخلافت کے شعلی والسُرائے سے گفتگو کرنے کے لیے تمام متماز ہندوسلان لیڈر جمع ہُوئے شفے ۔ اِس موقع پہ آئجہا نی ہلک بھی موجود سے اور دہی دن شما جب مولانا اور گاندھی جی کے درمیان محبت اور خلوص کا ایک ایساد ششہ قائم ہوا ہو گاندھی جی کے انظری دم کے قایم رہا۔

یہ پیلی الا فات ہندوستان کی تاریخ میں اِس لیے بھی بہت بڑی اہمیت محقی تفکی کہ لیڈروں کے اِس اجتماع میں ہیلی مرتبہ بہا تما گاندھی کے اصولوں کو قبول کرلیا گیا ۔ البقہ والسرائے سے الا فات کرنے کی تجویز سے مولانا نے اختلاف کیا۔ وہ گفت وشنیدا ورعوض ومعروض کے قدیم طریقوں سے بہت بیزار شے اور اِس لیے اُس مجلس میں اُسخوں نے اپنے اِس خیال پر زور دیا کرکسی وفد کا والسُرائے کے یاس جانا ففول ہے۔ البقہ وہ پہلے سلمان لیڈر شے جمعوں نے اس

"ناریخی اجتماع میں گاندھی جی سے پردگرام کی بوُری گوری نائیدگی۔ اُسس وقت
ووسرے سلمان لیڈر جو مولانا کے ہمنیا ل سنے ، سیم احبل خاں مرحوم سے 'وطنگا لوگاندھو بہت کے علمہ واروں میں مرصوف سب سے ندا در میں۔ موصوف نے اکبری دور کے الرافض کا حقیقی جانشین بن کرمسلمانان ہندکو مشرکوں اور ہمت پرسنوں کا حقیقی جائی بنا دینے ، کفر واسلام اور بُہت پیست و بُہت شکن کا فرق منا دینے کی غرض سے اور اس طرح والنہ یا دور کیا یا گویا فرانسز میں مرغ کرنے کے لیے ایڈی ہوئی کا زور لگا یا گویا سے خون امام ربا نی مجدوالف آئی قدس سرہ کی مساعی جمید کو حون غلط کی طرح منا نے اور ایوالففنل و مفرون خاج کو مون خاط کی طرح منا نے اور ایوالففنل و فریف ونی وزنرہ کرنے ہوئے ایک میں بیٹرونگھین کرتے ہوئے۔ یوں اسلام بیانی ہندگو تلقین کرتے ہیں ،

" بین سلانوں سے خاص طور پردو باتیں کہوں گا ، آبات بیکداپنے مندو بھا ئیوں کے ساتھ بُوری طرح متفق رہیں۔ آگر ان بین سے کسی ایک بھائی یا کسی ایک جاعت سے کوئی بات نا دانی کی بھی ہوجائے نواسے بخش دیں اورا پنی جانب سے کوئی بات المیں زکریں جس سے اس مبارک اتحاد کوصد مدینیجے۔ دوکٹری بات یہ ہے کہ مهاتما گاندھی پر بوری طرح اعجاد رکھیں اور حب یک وہ کوئی الیسی بات بہا ہی جو اسلام کے خلاف ہو، اس وفت کک بُوری سیائی اور مضبوطی بات نہا ہی جو اسلام کے خلاف ہو، اس وفت کک بُوری سیائی اور مضبوطی کے ساتھ اُن کے مشوروں ریکار بندر ہیں 'یک

یدانگ بات ہے کر ابوالکلام صاحب ۱۹۲۰ سے رجیٹرڈ گاندھوی سنے تھے کین ماضی قریب کے ابوالففنل اپنے زمانہ "الهلال" ہی سے ہندونواز اور زنار دوست تھے۔ موصوف کا یہ دعمان اُن کے دل کی کو گھری ہیں ہی بند نہیں تھا بکہ" الهلال" کے ذریعے بجی وہ ہندو دوستی اور منحدہ قومیت کی زور شورسے تبلیغ کر رہے تھے اور علی گڑھ کے برٹش نوازوں

ل عبدار شبدار شد ، مولوی : مبس برسد سلان ، مطبوعد لا بور - ، و ا ، ، مع و ۲۷ کل ما در د ا و ۱ ، مع و ۲۷ کل د الفظ : ص ۲۷ کا د

رجهی وارکمته رجة تقه مولوی نشر لعب الحسن ناظر تحسندی س امرکی وضاحت یُوں کرتے ہیں ، "الهلال ملانول كي كسي محتب خيال مع متفق ندتها - وه ايك ننى وعوت ابيني توم اورا پنے ہموطنوں کو دے رہا تھا۔وہ پہلے ہی دن سے مندوتیان کی ایک متده تومیت کاعلم وارنها اوس کی دون سے مبندوستان کا اسلامی و بهائس وقت بمك بيكا زتما مولانا نے قدامت پسندى كے مخالف قوميت كے فلعہ برحمله كيالكين بخطِستفنم نهبين مكه إليسا فكارى اشاعت كركة جنون نے على كڑھ كى منيا وكو ملا ديا ي ك

موسون کے بارے میں زمانہ قریب کی ناموز خصیت لعنی خواج حسن نطامی دہری مرحوم کے ماثرا بھی ملاحظہ فرمانیے:

"٨٠٩١م مي مطرزام بسهرور دي كمكان برأ مفول فيحسن بظامي ك ايب كاغذير يمكما شا"سب باتين ظور بين باستناك فتركت مل ليك" - كوياس سال پہلے بھی وہ سلم لیگ سے اُسنے ہی بنراد تھے جتنے آجل ہیں . اگرمولانا ابوالکلام کو ہندوکشان کا بادشاہ بنا دیاجائے نووہ اکبر اعظم کی طرح برقوم بيرمقبول بول كرد . . . بهرجال مولانا أزاد موجوده مندوستان کے لیے سیاسی سورج ہیں اور سیاسی ماندہیں ! کے

موصوف کے سیاسی عزائم وز تار دوستی کے بیش نظر، اُن سے تلفر علی خاں بُوں کو یا ہوئے تھے ہے المجل تم میتوائے اُمتِ مرحوم ہو تم يجى كما يايائے روما ك طرح معنوا بجرذراتم كوسجى فدرعا فيت معلوم بو يحريبكة بوكه بم ظالم بين مظلوم بو

بوالكلام آزا وسيربوضي بين ول جل كباخطا كوئى بهي سرزدتم سے بوتكتي نهيں نروكانيمي كيول كاحال نم جانو اگر كو ك يون لي بوجا ك فم افيارت

له عبدالرست بدارشد ، مولوى : بيس رسيمسلمان ، مطبوعدلامور ، ١٩٩٠ ، ص ١٧٧٠ له ايضًا: ص ١٥٥ ائیں اس کے ساییں ہم کس طرح ہواؤم ہو
تم کہاں کے مطلوقت اسے مرے مخدم ہو
اور غلائی کفر کی اسلام کا مقسوم ہو
کیا تیامت ہے کہ جماکم ہے دہ محکوم ہو

م ملان میں جوہی اوج سعادت کے ہما تم یر کتے ہو کہ سلم لیگ ہے دھنے لیسند کیا تماشا ہے کہ نہرو ہو ہما را ترجماں کیا تماشا ہے کہ ہم گانڈی کے آگے میکائیں

اے خدا راہ ہایت اسسمسلماں کو دکھا غیرت اسلام کی دولت سے جومحسروم ہو

جناب ابوالكلام تزاه إس كاند حوى تبيليس إتنه قد آور ، ركه ركها و كا ورفا بل احترام تحد كم كالكرس كروك سراك دكن ساخلاف مى كريكة تقدراج كوال احارير. را مندر پرشاد، پنڈت مدن موہن مالوی اور مٹیل جیسے حضات کی کیا گنتی جب کہ وہ بیٹ ت جابر لال نهروكومين فاطريس نهيل لا باكرتے تنے - ديكينے والوں نے يرتهي ديكھا كر بار يا أن کی اے کا زعی کی رائے سے مخلف رہی کین میں حقیقت ہے کو کئی دفو کا بگرس کے برے بڑے ہندولیڈروں کو گاندھی مین اُن کی رائے کے آگے جھک جانا بڑا۔ اِس سے صاف داضح ہے کہ دہ گا ندھوی سنم خانزجی میں گاندھی کی ٹیوجا ہوتی تھی ، وہاں ہندو ہوں یاسلا كهلان والےسب اسى بنت كے آگے سجد ورز تقے اور "جى حضورى" كى منزل سے آگے برهنه كاحرأت نهيس ركحته تنصيكين إلس ليرس جلكية ميں صرف دوم ستبياں اليبي نظسر اتنی ہیں، جن کی اپنی رائے ہوتی تھی اورجو ہر بڑی سے بڑی سنتی سے اخلا ف کرنے کی بوزیش میں منے اور اُن کے اختلات کو نظانداز کر دینے کی اُس تبییے میں جراُت بہیں ہُوا کرتی تنی ۔ اُن دوسننیوں سے میری مراد ایک کا نگرس کے سابق صدرسبھائن چندر بوش اور دو مرسے سابق صدر کا نگرس جناب ابوالکلام آزاد ہیں۔ چنائخ موصوف کی اِسی انفراد بہت سے بارے بی رئيس احد حعفرى ندوى يُون رقم طرازين:

"برخطيب إدرانتا پرداز، مرتر ادرسياست دان" انا" كيرض مين گرفت م

مونام بدیکن مولانا کی آنا نین سب سے مختلف نفی - دوسروں کا"آنا" زیادہ تر رکیک ادر بیند ل ہو اسب ، خواہ وہ جیوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیکن مولانا کے "آنا" بین ہمالی رفعت نفاغالی میں ہمالی رفعت نفاغالی کے موال سب بین ہمالی رفعت نفاغالی کے موال سب بین ہمالی کا موقع میں ان کا کوئی حربیت نہیں اور نفالی ہمی اس بینے بینچیے دوجا ، اُسی علقہ بین وہ اسبنے "آنا" کا کوئی کا علقہ می دو تھا، اُسی علقہ بین وہ اسبنے "آنا" کا کوئی کا علقہ می دو تھا، اُسی علقہ بین وہ اسبنے "آنا" کا کوئی میں موجود تھے ، عالم وین جی شخص ، انشار پراز سبی تھے ، نسیت نان می کیے ، خطیب کی محلقہ بین وہ اور میں موجود تھے جہاں ایک سے ایک کھا گھ موجود تھا ۔ کیکن وہ ادبیوں کی محلس ، کی محلل ہو یا انشا پر دازوں کا مجمع ، مسیا سبت وان جی تھے ، نیشندان میں موجود تھا ۔ کیکن وہ ادبیوں کی محلس ، کی محلل ہو یا انشا پر دازوں کا مجمع ، مسیا سبت ہو یا خطیبوں کی مجلس ، کی محلل ہو یا انشا پر دازوں کا مجمع ، مسیا سبت کا بلیٹ فارم ہو یا نیٹ نیاز میا اسٹیج ، علما نے آرام کی جسیت ہو یا صوفیا نے عظام کا زاویہ ۔ اسٹنے کی اُن اُن کہیں جو بی اُن ما اسٹیج ، علما نے آرام کی جسیت ہو یا صوفیا نے عظام کا زاویہ ۔ اِسٹنے کی کا اسٹیج ، علما نے آرام کی جسیت ہو یا صوفیا نے عظام کا زاویہ ۔ اِسٹنے کی کی کا اسٹیج ، علما نے آرام کی جسیت ہو یا در رہ الاربا ہو سے کم پر فناعت نہیں کرتا ۔ اور رہ الاربا ہو سے کم پر فناعت نہیں کرتا ۔ اور رہ الاربا ہو سیکھی اُنام الهند ، رہئیں التحریر اور رہ الاربا ہو سیکھی اُنام الهند ، رہئیں التحریر اور رہ الاربا ہو سیکھی اُنام الهند ، رہئیں التحریر اور رہ الاربا ہو سیکھی گونا عنت نہیں کرتا ۔

سی طرح عشق چیپائے نہیں جھیتا اور ذراسی بے احتیاطی میں معا ملہ

پا بہت وگرے وست برست وگرے " یک آنجا تا ہے ، اسی طرح " انا"
نے بھی دجانے کننے کیکا ڈروزگار لوگوں کے بیڑے ڈبو ویے ، جن کی فابلت ، فہاست ، علی ففیل ، ہرجیزشک ورشبہ سے بالا ترختی ،" انا" کے کونت استعال نے اُخیس کہ بین کا فہ دکھا یا نقل محفل بنا دیا ورزمیر سا مان تغریب کرنے استعال نے اُن کا یہ وصف نفاکہ استعارہ اور کنا یہ سے بے یہ وا وہ جسم اُن کے اِس" انا" میں وہ دکھتی ، وہ جا ذہیت ، وہ سے محمد سے کھیت سے بہتر ہوں یا گاندھی جی ، محمد کی مبوں یا شوکت علی ، عمر میں یا شوکت علی ، عمر میں سب سے جھوٹے مکیس ( انا کے بیانے سے ناہیے نو ؛ حی سب سے جھوٹے مکیس ( انا کے بیانے سے ناہیے نو ؛ حی سب سے جھوٹے مکیس ( انا کے بیانے سے ناہیے نو ؛ حی طلوع صبح مختر جا کہ سے میرے گر بیا ان کیا :

"ان کا" ان اسمندر کی طرح گهرا، ہمالیہ کی طرح اونچا اور بیا ند کی طرح خوبصورت تھا۔

لوگ اپنے "انا" کو سان پر دوں میں جیپاتے ہیں لیکن پڑھے میاتے ہیں۔ وہ سرجیکانے میں ، مند بنا تے ہیں، اپنے لیے غلام ، خادم ، بہجے میرز ، خاکسار ، فرق بیم بیم میز ، خاکسار ، فرق بیم بیم میں اسلاف ، بندہ عاصی اور اسی طرح کے بہت سے لاحثول کے سابق "انا" کی پروہ پوشی کرتے ہیں ، لیکن وہ ایک جرم کی طرح ظاهد ہو بہی جا تا ہے کوئی پُوجے پر کیا ہے ؟ توجیبائے نہ بنے ۔ بیکن مولا ناکا" انا" ہو بہی جا تا ہے ہو دسر ہے ، خود ہیں ہے ، معور ز ہے ، مثابر ہے ۔

لیکن نہایت دکلش ۔ اس میں جلال وجمال کی الیسی آ میز سن ہے کہ اسس کی الیسی اس بی خلویاں اورکونا ہمیاں مجھی ول کا دامن اپنی طرف تھنٹیتی ہیں۔

له رئمس احد حعزی ندوی: آزا دی مند ، مطبوعه نیجاب برس لا مور ، باب جیارم ، ۱۹ ۱۹ ، ۱ص ۲ ۲۲۷ ۱۷۴

حبى كالكرس مي كاندهى جي أنَّا دَبُّ كُو الْدَعْلَى كا نوه لكات مِي اور سب سركبجود بوجاتے ہيں، حس ميں جوامرلال كى زبان كا مذهى جى كو" باير" كيتے كتے سُوكھتى ہے، حس سے سامنے راحگویال انواری جدیا منجا ہوا بیاستدان سرے بل . ما عربه ما ہے اور شیل اور راجند ریر شاد جیسے لوگوں کے سامنے اگر وہ ون کورات كتاب نوير" اينك ماه ديروين" كانعوه للان للتي بين، جس كسامن كانكرس كراك برا نبا، ما سماك ليدر، بن سكوك ربنا ، كورزجزل اور والسرائے ہند، برطانیر کا بینر کے وزراء ، برطانبہ کا وزیر اعظم ، جمعته العلماء ہن ك علمائ كرام سرنياز خي كرتي بي ، وإن ابوا لكلم كتاب : " مين اوراس میں "کا با مکین سب کواپنی طرف متوجہ کرلیں ہے۔ اُس کا 'میں "گاندھی جی کو مهاتما تنبي كمنا، جوام لال كويندُت جي بنين كنا ، داجندريشاد اورميل كو وره بعقدار مجتاب أسكا" انا" بك سے إلى انوكاندى سے ك جوابرلال تک کو دیے سکا ، وہ شرکب کار ( COLL EAGUE ) کا لفظ تھا! کے جعفرى صاحب مندرى تهرسے ہماليدى يونى كى، جمية العلماتے بند كے علاؤں سے كانگرسى نیتاؤں کے، نج مجلسوں سے سیاسی اکھاڑوں کک اور ننگ اسلاف سے گاندھوبوں کے ماڈرن فزعون کے، وہ کونسی مگرہے جہاں نہیں گئے ؟ وہ کونسا فروہے جس سے مزیلے ؟ وہ مجارت کی كونسى سبتى ہے جس كا وزن بذمانچا، وه كونسى دائے ہے جس كا بانكين بذور كھا ؛ وه كونسى خوبصر تى ہے جس کی وکشتی نظرنہ آئی اور وہ کونسی کا مذحوی قبیلے کی کمزوری ہے جو اُن کے احاطمُ نظریں نہ اً سكى مول كين إكس سعى بليغ ك با ومو وعب جيزكي وسعت كا، دفعت كا، گهرا ئي كا، طاقت كا

اتنی مزکمیانی کرنے کے با وجود آگے سرایا استفسارین کرئیں وقمطاز ہیں: "ساری کتاب (INDIA WINS FREEDOM) پڑھ جائیے، معلوم ہوگا

جمامت کا، جغری صاحب اماطر نرکے۔ وہ ہے جناب ابوالکلام اُزادی " اُنا"۔ اسی لیے

له رئیس احتصغری ندوی: آزادی مهند، مطبوعدلا بهور، ۱۹۷۵، ص ۱۸۸۳ ، ۱۸۸۸ له مصنفه ا بدانکلام آزاد - آزا دی بهنداسی کا ترجمه دمخشیه سهدنیز حیفری صاحبے تبویب سبی پیضانداز پر کی ہے - اختر كانگرس كة تمام الم فيصلة" إنا" كي طبع رساكا نتيجه بين - تمام المرتجوز و س كامسوده " انا" كا فلما جوا يا كلموليا بهوا ہے-ايسامعلوم بوتا ہے،اُس كا" انا "ايسا وكلير ہے جس کے سامنے کسی کوم جا لِ دم زون نہیں۔ اِسس" انا" کی لیشت پر الرکوئی قوت ہوتی توشا براس کی و کھٹی ختم ہوجاتی - کطف تویہ ہے کہ صاحب انا 'ایک الساشخص ہے جو آفلین کا ایک فرد ہے ۔حس کی توم زحرف برکم اُس کی لیٹٹ نہیں ملکراُس سے بزاد ہے بیوبہت بڑا لیڈد ہے لیکن جس کے متبعین انگلیوں يركن جاسكته بين ببوكوني بات إين قوم سيهنين منواسكنا يبوايك بوصد دراز سے اپنی قوم کے اجتماعاتِ عامر میں زنتر کت کرنا ہے نہ نقریر ۔ جواگر کا ٹکرس سالگ ہومائے تورکاہ کے برابرا سے لفقان نہیں ہنچا سکتا ، شا مل ہے ترسیب کبال پیدا ہوسکتی ہیں۔ وہ مجی اپنی اسس کر دری سے واقف ہے اوراً س كے شركاء كار ( COLLEAGUE ) بجي- ليكن بھر بھي ومنم كا يا عالم ب كُواُس كا" انا" اُن لوگوں كو بھى خاطر ميں نہيں لا ناجوا بنى عظيم اكثريت د كھنے والى قوم کے مهاتما ہیں، شاہ بے تاج ہیں، جن کے ایک اشارہ یرخون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں ، جن کے ایک لفظ پر القلاب اسکنا ہے ، جن کا ایک بول بغاوت بریا کرسکتا ہے ،جن کے پاس دولت بھی ہے ، سر مایہ دار اور ما سکان بل بھی ہیں ، لیکن اکس" انا" کی حبیب نمالی ہے۔ کسی سر لم بدوار سے اُس کا یارانہ نہیں کسی رل مالک سے اُسے سرو کا رہنیں اور اگر ہو بھی توا س کی خو دوادی اُن سے استماد کو اپنی نوہر بھی ہے۔ اِن مالات میں اِسس بے شل دیے نظیر اور حسین وعمیل انا کی پروائت ، برادا ، بردها ندلی دیکھے کرسب سے اونیا مبیٹیا ہے ، سب سادنیارہتا ہے .... ہرطرح کے فکری اور سیاسی اختلافات کے باوجود يرانا" وكتن ب انس ؛ له جعفری صاحب نے ابوالکلام آزاد کی بیسی اور گاندھی کی شہنشا ہی کے تحت جوموصوت کی"ا نامک بارے میں رائے قایم کی ہے، کم از کم رافع الح وف اسے ورست تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ اگر صورت حال يهي موتى نومولا نامحد على جوم كي طرح ابوا مكلام آزاد كو تجبي نظرا نداز كياجا سكتا تصاميساً پیشر بیان کیا جاچکا ہے کرایک وقت ابسا بھی ایا جب زمرف گاندھی نے بکر کا نگر کس کے جد سند ولیٹردوں نے مولانا جو ہر کو پر کاہ کے با بریجی حیثیت نہ دی اور اُن کی بات برک مننے سے انکارگردیا تھاما لاکدائن دلوں ہندو نرسہی سلانوں کا تو اُن کے ساتھ ایک سیلاب تھا۔ على برا دران كونظرانداز كرويين كے بعدليڈر وں كامعاملر توصاف برُوا، باقى رۇ كئے گا ندھوى علماء - إن مكينوں كى كانگرس كے اہم معاملات كى رسائي زختى اور در ہوسكتى نتى ، خواہ يہ بيش خولش شيخ الهندوشيخ الاسلام بنتے بحرے ما مجا مركمت وا مير شركعيت - يرمرف كانكرمس کے فیصلوں پر انگوٹھا دستخط کرنے والے تھے اور گاندھی و نہرد کے ارشا دات کو قرآن و مریف کی تعلیمات کے عین مطابق تا بن کرنے والے ادریس - اہم مواقع پر ان بیجارو ں كو كانگرس نے تھجی بلانے اور اِن سے مشورہ کے لینے کی زحمت بھجی گرا را نہیں کی تھی۔ اب وسعت معلوم كرنى ہے الوالكلام أزاد كے" إنا "كى - برأس وقت ك معلوم نہیں ہو کتی جب تک برمعلوم نرکر دیا جائے کہ گا ندھی کے عزایم کیا تھے اور ابوا لیکلام آزاد نے اپی ساری ادر گونا گون قابلینیں کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کی ہوئی تھیں۔ اِن رونوں حضرات کے مدعا ومقصو د کا پنر گلتے ہی گاندھوی امام الهند کا "انا" بورے طور بم دافنع ہوجائے گا ، جس سے زمیس احمد حبضری جیسے حضرات کی حیرانی خورہی دور ہوجائیگی۔ گاندهی وجب مولانا محد علی جو سرحلیبوں نے کا ندھی بناکر ہندوشان کا سرکردہ لیڈر مان لبا اورتخر كيب آزا دى كے مرتو لے نے اسے اپنا قايد ، رہنما ، بيشو ا اور امام بنا ليا ، تو كاندهى كى منزل مقصود نزد بك سے نزد يك تراكتي جا رہى تنى -وه منزل مقصود كيا تنى ؟ يهى كم بدوستان کے مالک بلا شرکت غیر مندو اور عرف مندو دہیں۔ اِس مقصد کو حاصل کونے كاغرمن سے وہ السي پالىسى وضع كرما تھاكہ جس سے اُس وقت كے حكمران ليني الكريز ہندتان ت بوریا بستر کول کرکے بھا گئے برجبور ہوجا بئی ۔ اس کے بعدرہ جا ئیں گے سابق حکم ان دلینی مسلمان) اوراکن کے مذہب میں شامل ہوجانے والے تو اُسفیں بہلا بھُسلا کر دوستی ہ ہمدر دی کا جبا نسا دہاجائے ۔نز دیک آنے پر اپنا مقصد حاصل ۔ اِس قرب و اتحاد سے ہی با توں کی گانہ حی کو توقع حتی اُن ہیں سے چند یہ ہیں :

ا - بنت مكن ادربت برست كا فرق نتم بوجائك

٧ ـ ترجدك رئستار جب بُت رئستوں سے دوستى كرف كك توجذ بر توجيد خود ہى اُن كے دوستى كرف كك توجذ بر توجيد خود ہى اُن كے دوستى كو بوجائے گا ـ

م رہنود کے دوست بننے والے اگر ہندو نرجی بنے تو نرسہی ، لیکن مسلمان بھی نر روسکیں گے ۔

ہ۔ انگریزوں سے گزاؤی صورت میں سلمانی کا دعولی کرنے والوں کو مقابلہ پر چھوڑ کر خود انہا کے بجاری اور امن کے دیو تا بن جایا کریں گے۔ اِس سے عکومت کا نزلہ مسلمانوں پر گرے گاجو ہرطرح ہندوکا فائدہ کرمسلمان انگریزی اقتداری وہلیز پر محکر ماریں گے تو وہلیز ٹوٹے یا مسلمان کا سرمھوٹے، دونوں صورتوں میں مشرکین ہست ادر اینٹ بینے کے بجاریوں کی پانچوں گھی میں اور سے کڑا ہی میں۔

4. گاندهی نے مسلما نوں کو مہندو بنانے کی سروھا تندی طرح اسی ہے تو کوئی تحریب گھلم کھلا شروع نہیں کی تھی کہ اُسٹ انقلاب ، ھہا دسے سبن سیم دیا تھا۔ آئگر بزوں نے بھی ہندوشان کے باسٹندوں کو عیسا تی بنانے کے منصوبے پرحب علی کرنا شروع کر دیا تھا تو نیچے ممکل بنا وت پر فتیج ہوا ،جسے آئگر بزوں نے غدر کانام دیا۔ اِس کے بعد اُنگر بزوں نے باس مصوبے کونزک کرکے الیتی تعلیم و تهذیب کورا نج کرنا مشدوع کے دیا جس نے پڑھے تھے با مشند کانِ مبنداور خصوصاً اسکولوں کا لجوں میں کر دیا ،حس نے پڑھے تھے با مشند کانِ مبنداور خصوصاً اسکولوں کا لجوں میں

پڑھے ہُوئے مسلانوں کو کمیر بدل کر رکھ دیا۔ اور اِس طرح پُرانی قرم کی جگر ایک نئی قرم کے بیار مسلم توم کی اِسی طرح اتحاد اور دوستی کے بیتر میں بھینسا کر مسلم قوم کی نسل کو ایب انداز پر بدلناچا ہنا تھا۔ حالات کی ستم ظرافنی تو دیکھیے کہ ہمارے کا ندھ کا ملا اللہ کی ستم ظرافنی تو دیکھیے کہ ہمارے کا ندھ کا ملا اللہ بین بحیر واکراہ کے ، اِس شمع طواغیت پر ، خود ہی برفنا و رفنبت اور اُسس سامری وقت کے سے سے سے سور ہوکر، یہ کئے مُبوئے پر وانہ وار نما رہور ہے تھے ، مد میں ایب ہی سرشوق سے منقبل میں گھیکا دُوں میں ایس میں ایک خوص سے منقبل میں گھیکا دُوں میں ایک حال اور اگر میں ایک میں ایک

ہے جان اگر خنب تسبیم تھے اور ا اب دیکھنا بہہے کہ جناب الوالکلام آزاد کیا چاہتے تھے ہی کیا ڈومجی کا ندھی کی جاد وگری ا شکار ہو گئے تھے ؛ احقر کا جواب ( قطع نظر اس کے کہ دہ کسی کی نظر میں صبح سے یا فلط ) ن<sub>ی م</sub>یں ہے۔ ابوا نکلام اور <del>گاندھی کی ہب</del>لی ملاقات مرا جنوری ۲۰ واء کو د<del>ہ ہ</del> میں ہو تی ہے سیکن الاوصاحب إس طاقات سے يعلى متى ده قوميت كے حالى اور مندوسلم اتحادك زيروت بنَغ نفے موصوف اینے اِس سیاسی ودینی نظریر کی" الهلال" کے ذریعے کھٰل کر لليغ واشاعت كررب ننص مسلمانون كودور حاحركا ابوانعفنل بن كربرا برراعب كريب متص اده مندوُون كريجي اينا مِها في محبيب اور بيخيال قطعًا دل بين نذلا يُن كرمسلمان ايك الك ارمین اورمهند والگ - بنین، بلد مهندو بول یا مسلمان، مهندوستان کے سارے باشند الب ہی قوم کے افراد ہیں اور اُس قوم کا نام ، ہندو یا مسلمان نہیں مکر "ہندوستانی 'ہے۔ ابرالكلام أزاد اپنے مخصوص نظربات وعزايم كى بنا پراپنے دور كے ابوالفضن ل الراكبراعظم كى تلاش ميس تنصادراد حر كاندهي جو مهندوستان كابية ناج با دشاه بنا مُواتها ، ك في إس مفام يرمهني كر مآورن أكبر اعظم بنينه كى غرض سے "س كے" دبن اللي " كو المویت کی شکل میں یو رہے ملک رمستط کرنے کی غرض سے اپنے دورے ابوالفضل کی را ہو لربيره و دِل وُرمنسِ راه كيم مُو ئينتھے۔ ١٨ جنوري،١٩٢٠ وکا ندھی اور آبوا لڪلام طخ ي نهيں ، اپنے دور كے اكبر اعظم اور ابوالفضل ملے - دونوں بامرا د ہو گئے - اكبر إعظم كو بالراتفضل مِل كِيا اور ابوالفضل كوابينا أكبرِ اعظم لا تقد أكيا - نه كاندهي ابوالحلام كامريدتما

ند ابدا تکلام گاندهی کا، بکد دونوں ایک دوسرے کی مراد شخصے دوونوں ایک دوسرے سکورانم کی "تحیل کاسب سے بڑا سہارا شخصہ اگر منمل عظم اور ابدائعت لا کسٹے نہ ہوتے تو قاریخ کے اوراق میں "ویں اللّٰی "کا نام بک زاتا ، اِسی طرح اگر گاندهی اور ابدائکلام بل مجل کرایک ہی مزل پرگامزن نہ ہوتے تو "گاندهویت" کے نام سے بھی ابنائے زمانہ کے کان نااستشناد ہے۔ خلفر علی خال خال نے زمانہ کے کان نااستشناد ہے۔ خلفر علی خال نے اِسی لیے تو کہا تھا : سے

کہرنے پراُن سے مجھول گئے کیوں حرم کو آب

اسٹیں ابوالعلام جو ور دھی سے گئوم سرکے
شایڈرسیں احد جبھری صاحب نے یو جسوس کر ہی لیا ہوگا کہ آبوا سکلام آزاد کے " اُنّا"
میں اتنی وسعت کیوں تھی اور موصوت کی جلم کمز دربوں سے وافقت ہونے کے باوجود کا گرس کا
کوئی ہمندولیڈر توکیا خودگا تھی تھی اسے نظرانداز نہیں کرسکتا تھا ، میکر وہی گا تھی جس کی اس
نٹے صنم خانے جبر مغل اغظم کی طرح ریسٹنٹ ہورہی تھی بعض او فات اُسے بھی ابوالکلام آزاد کی
دائے کے آگے جھیک جانا پڑا۔ ابوالکلام آزاد کی
دائے کے آگے جھیک جانا پڑا۔ ابوالکلام آنی کا ڈھو گگ ربھائے بھر رہا تھا اُس کا شابد کہ سے
نام ونشان بھی نہ ملنا۔ برگا ندھی ابوالکلام آنی کا ڈھو گگ ربھائے بھر رہا تھا اُس کا شابد کہ سے
نام ونشان بھی نہ ملنا۔ برگا ندھی ابوالکلام آنیا و کی صدین محض دوستی و تعاون پر ہی ختم نہیں
ہوجا تیں بیکہ دونوں ہیں جبم وروح اور لازم و ملزوم کارشتہ تھا جس سے تے وونوں آیک
جوانی بی بیکہ دونوں ہیں جبم وروح اور لازم و ملزوم کارشتہ تھا جس سے تے وونوں آیک

من نُوُثُ دم ، نُوُمن شدی ، مُن تَن شُدم ، نُوُجاں شدی نا کس نزگر بدلعب رازاں ، من ویگرم ، نوُ ویگر ی موسوف کی دفات پرمِشهور ہندولبڈر وں کی کیفیت کیا تھی ، یہ شور *سش کا شمیر*ی ایڈ میڑ جِٹان کا زبانی سُنیجہ ؛ "پنڈت جامرلال نہروسرا پاگریہ تھے۔ انفیں سنجا کے دالے ہزاروں تھے ،
ایکن دہ لوگوں کوسنجا کئے کے لیے دوڑ ہے بھردہ تھے۔ تمام کوسٹی کے
وسیع باغات انسانوں سے اُٹ چکے تھے لیکن لوگ اندرا نے کے لیے دروازہ
پر بجوم کرتے دہے۔ پنڈت نہرو پورٹیکو کے با ہرلوگوں کو ایک عام رضا کار کی
طرح ہا تھ بجیلا کر دو کتے رہے اور جب جنازہ اٹھانے کے لیے اُن کو بلا یا تو
اُن کی نظری ہم کا ب سیکیورٹی آفیسر برارگ گئیں۔ استفساد کیا ، اُپ کون ؟
جواب بلا، سیکیورٹی آفیسر، اپ کی حفاظت کے لیے۔ پنڈت نہرونے کہا ،
کیا ہے تے تو مولانا کو
ایک ایک نے برار کریٹٹ نہرو بلک بلک کر دونے لگے۔

بون بجرمیت المھائی گئی۔ ببلاکنھ المحرب ملکوں کے سفیروں نے دیا حب کار شہادت کی صداؤں ہیں جنازہ اٹھا توع ہی سفراً کا ندھا دینے وقت بھوٹ بھوٹ کر دونے بھے۔ پنڈت جوامر لال نہرو، خان محد بوٹس خاں ، مطر بربو دھ جندر اور تحبنی غلام محد نے احاطرے باہر میت کو نوپ گاڑی پر دھا۔ دا جندر بابو دمہ کے مرحنی ہونے کے باوجود صبح می سے تصویر یاسس بنے کھڑے شے۔ بھوٹ بھوٹ بھوٹ کر دونے بھے ، "اج میں سال کی دوستی اور دفا فت کا انت ہوگیا۔ مولائی الیے لوگ بھر بھی سیدا مولائی الیے لوگ بھر بھی سیدا مولوں کے اور ہم نو کھی کے میں سے ا

ا عبدالراشيدارشد، مولوى البيل براعمسلمان ، مطبوعدلا بهور ، ص ٢٥٠

موصوف کو کون سے مسنون طریقے کے سا خوسپر دِخاک کیا گیا۔ اِسس اِخری مبلوس میں زیا رہ تر کو نسے عقیدت مند عفرات شامل اُہوئے۔ یہ بیان بھی شورش کا سنسمیری کے لفظوں ہیں ہی ملاحظ فرمائیں ؛

"میت پرکھررکاکفن تھا۔ میت ہندوسان کے قوئی جنڈے پیرلالی ہوئی تھی،
حس پرکشیری شال پڑا تھا۔جا زہ کے تیجے صدرِ عبوریہ اور نائب صدر کار بئن

بیٹے تھے۔ اُن کے تیجے پارلیمنٹ کے ارکان، مختلف صوبوں کے وزرائے اُلم
اکٹر صوبائی گور زاور خیر تلکی سفارٹی نمائندے چلے اُرہے تھے۔ جب رقی
افواج کے جیعت آف الشاف جازہ کے دائیں بائیں تھے۔۔۔۔۔ پر پڑگر اوئڈ
میں مختاط سے مختاط اندازہ کے مطابق یائی لاکھ افراد جمع تھے۔ قرکے ایک
طرف علماء وحفاظ قرآن مجبد پڑھ رہے تھے، دو سری طرف اکا بروفعنلاء سر
جوکائے کھرے تھے۔ بہاں سب سے پہلے بری فوج کے بائی سونوجانوں نے
ہوائی فوج کے نین سوجا نباز وں اور بڑی فوج کے بائی سونوجانوں نے
ابیٹ عسکری بائلین کے ساتھ میٹ کو سلام کیا۔ پھر مولانا احمد سعید نے
دو مجکر سے اس میں برنماز جنازہ پڑھائی۔

اِدْ حرنماز خاذہ بڑھائی جارہی کھی اُدھر بنیڈت نہر و قرکے قریف بڑنیں بربیٹے انگ کا کے بھو اپنے السلام علیکی ورحمۃ اللہ کہا اور مبت لحد کے قریب لائی گئی اُد ہزار ہا ہندو وسی کھیا تھ با ندھر کھڑے ہوگئے۔ فوج نے انعرات بہا کہ باک ہائے۔ ننا روں کی طرح پہلے ہوئے مسلمانوں کی انگھ بین کے انعرات کیا کہا تھا رہوگئی اور کے مسلمانوں کی انگھ بین کھرات کیا اور تنا ہوا خاک کے حوالد کر دیا گیا۔ کیا گیا تھا اور اندا ورجہ با دگار جم سفید کفن میں لیٹا ہوا خاک کے حوالد کر دیا گیا۔ راجند با بو نے آنسونوں کی سیل میں مجلوکہ جھول نجھا ور کیے۔ بینڈن بہ و نے کا حرب مٹی و بینے کے اور کیا درجہ مٹی و بینے کے اور کے اختیار ہوگئے ، لوگوں نے سمارا دیا اور حب مٹی و بینے کے کا ب چھڑکا نو بے اختیار ہوگئے ، لوگوں نے سمارا دیا اور حب مٹی و بینے کے کا ب چھڑکا نو بے اختیار ہوگئے ، لوگوں نے سمارا دیا اور حب مٹی و بینے لگے و بیک بک کو روز ہے تھے ' کے

کاندھی نے تو اِن صفرات کے بغول شہادت یا ٹی تھی کیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا نے کہ گاندھی اور اللہ ما زاد لقیناً شہادت سے مسروم اور اللہ ما زاد لقیناً شہادت سے مسروم بھی متعلق کا مرحوی حضرات کا مندرج ذبل تبھرہ بھی نظانداز کر ناظلم ہوگا:

الکاندهی جی کی شهادت کے بعد سے ملک مجھی ایسا مزلزل نہیں ہوا جیسا کہ مولاناصاحب کی شہادت کے بعد سے موا ۔ انفوں نے دیم سال سے بھی زیادہ ملک کی خدمت کی سے ۔ ماخی قریب کے بہت سے برسوں کی ہندوستانی تاریخ مولانا مرحوم کے بس کردار کو ایک وسیع صورت میں میش کرے گی جو مرحوم نے واس تاریخ کی تعمیر میں اداکیا ہے '' کے

مرصوف کی وفات پر بجارت کے صدر اواکر راجندر پر شاہ نے اپنے تعزیتی بینیام میں کہا کہ:

مہندوستان ایک عظیم عالم ، ایک بلند پا بیم نفر د ، ایک تجربہ کارسبا سندان ،

ایک مستمہ قوم پرست ، ایک ایڈ ناز عجب وطن ، جگ آزادی کے ایک سپرسالار

اورایک عظیم رہنما کی خدمات سے محوم ہوگیا ہے ۔جس کا مشور ہ مشکل اوقات

میں قوم کے لیے سمین ہی مشعل راہ کا کام دنیار ہا ہے ۔ وہ آخرو تت کم وطن

کی ،جس سے اخیس ہے حد بیار تھا ، آبیاری اور خدمت کرنے رہے ۔ تے

مجارت کے دوسرے صدر ڈواکٹر رادھاکر تین نے موصوت کی وفات پر اپنے نعزیتی بینیام میں
اُن کی خدمات کا وزنی الفاظ میں اعتراف کرنے بھوٹے خواج عقیدت بینی کیا ہے ،
اُن کی خدمات کا وزنی الفاظ میں اعتراف کرنے بھوٹے خواج عقیدت بینی کیا ہے ،

ارمان کاوزنی العاطبی اعتراف رسے ہوسے درائی عیدت ہیں ہو ہے ؟ "مولانا ازاد ایک بہت بڑے سیاست دان سے ،مفکر اور اسکا لرستے ، بہتے مسلمان شے اور بُرمِش محب وطن ۔ اُن کی سیرٹ کے تمام بہلو و س سے بحث سرزنا ممکن نہیں ہے۔ اسفوں نے محض اپنے نظریات کی خاطر بڑی مصیبتیں ہیں۔

له عبدالرشيد آرشد، مولوى: بيس برك ملان مطبوعد لا بور، بار دوم ١٩٤٠، ص مهه ٤ كله ويناً : ص مهه ٤ كله اليناً : ص مهه ٤ ٤

لین روان کی- مولانا مرحوم کی خدمات کا اعترات کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کرقوم اس نصب العین کو طبیعے سے لگائے رکھے جے مولانا نے بہیشہ سامنے رکھا۔ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات، رواداری اور اتحادی روح کویاد رکھنا چاہیے۔'' کے

ہجارت کے وزیرِ داخلہ پنڈٹ گوہند ولبھینٹ نے اپنے تعزیبی پنیام میں بوُں اپنے انزان سان کرمیں،

"ایک زندگی برایک مقصد کے لیے وفقت خی ختم ہرگئی۔ ایک عظیم انسان جو مر الحاظ سے ظیم نجا ہم سے مُوا ہوگیا۔ مولانا آزاد عبیبی سنی ہمن چر ہجی دیجھنے کو نظام سے طبع ہو گیا۔ مولانا آزاد عبیبی سنی ہمن چر ہجی دیجھنے کو نظام سندوستان کی گزشتہ برسوں کی تاریخ بنائے گی کہ اسس ہیں مولانا کے لئارس نے بنا کے گئی کہ اسس میں مولانا کی دہمائی کی۔مولانا مرحوم صحیح معنوں ہیں ایک عظیم الشان انسان تھے ۔ کے دہمائی کی۔مولانا مرحوم صحیح معنوں ہیں ایک عظیم الشان انسان تھے ۔ کے پہنا ہے کی دہمائی کی۔مولانا مرحم صحیح معنوں ہیں ایک عظیم الشان انسان تھے ۔ کا است نے بہنا یا علقے میں" امام الهند" کی مشہور سے اور اپنے موقد ہونے پر مہی نازاں تھے ۔مالات نے بہنا یا اور دکھا یا کو ایک نوجید بربست کی موت پر ایک مشہور زمانہ نہت پرسست اِس طرح بھک محکم دوتا اور دکھا یا کو ایک نوجید بربست کی موت پر ایک مشہور زمانہ نہت پرسست اِس طرح بھک محکم دوتا اور بی ایک موت پر ایک مشہور زمانہ نہت پرسست کے عشن کی کہانی ، مرنے والے کی زبا نی سُنیے ،

"جواہرلال نہرومیرے ( الوالکلام آز او کے ) مجوب ترین دوست ہیں۔ ہندوشا کی قومی زندگی ہیں انفوں نے جوکارنا ہے انجام دیے ہیں وہ کسی دو سرے فرو سے کم نہیں ہیں۔ انفوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا تھا، مُصا، برداشت کے نئے اور آزادی ہند کے بعدسے تو وہ ہماری تومی زندگی اور

> ک عبدا ارشیدارشد، مولوی بیس برے مسلمان ، ص می د کله ایفناً : من مدی

ارتقاد کا نشان بن گئے ہیں'؛ کے

ارهاده سان بن سے بی سے بیا کا نگرس میری مرگرمیوں کا مرکز بنی ، میں اور جواہر لا ل بهترین میں کیا ہے ، مست نقے۔ ہم مہیشہ ایک دوسرے کی آنکھوں سے دکھتے نتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں سے درمیان رقابت یا صد کا سوال کی ائید پر بھو وسرکر نفیقت وقع محمد میں ہو اور میرا نبیال تھا کہ البیا کہی ہو جی نہیں سکتا بخفیقت وقع بہتے کہ نہروفاندان سے میرے تعتقات کی تا دین بنڈت موثی لال نہرو کے بہتے کہ نہروفاندان سے میرے تعتقات کی تا دین بنڈت موثی لال نہرو کے بیٹے داندے دوست کی حیثیت سے برا

ابرالکلام آزاد اورجوابرلال نهرو کے خیالات اور جذبات ایک ہی نظے۔ کا گرس کی صدارت کے لیے اسی بلے موصوف کو اپنے بعد جواہر لا ل سب سے موزوں نظر آئے ، جنانچہ خود

زماتے ہیں:

او وسرا مرحلہ بہنے کرمبراجانشین کون ہو؛ بیں (ابوا تکلام) چا ہتا تھا کہ ایسا اور فرنتی کرمبراجانشین کون ہو؛ بیں (ابوا تکلام) چا ہتا تھا کہ ایسا اور فرنتیب ہو، جومبرے خیا لات و جدبات کا حامل ہو اور مبری فایم کی ہُوئی پالیسی پرعمل پرا ہوسکے۔ تمام مہلو وں پڑور کرنے کے بعد میں اسس نتیجہ پر بہنی کو کہ جواہر لا آسے زیادہ موزوں آدمی کوئی اور نہیں بوسکتا چنا نجے لا برابریل کو میں نے اسس مفہوم کا ایک بیان شایع کیا اور کا نگرسی اصحاب سے اپیل کی کہ وہ بالا تعان جواہر لا ل کو نتی کر لیں ۔ گا ندھی جی سردار بیٹی کی طرف ما کل تھے کین جواہر لا ل کا نام حب میری طرف سے میٹی ہوگیا تو اسخوں نے بیک طور پر

له رئيس احد حيفري: آزادي مند، مطبوعه لا بور، ص ١٢٧ له ايفتًا: ص ٢٩٢ مچرابینے خیالات اس ملسلہ میں فل برنہیں کیے یا گے

لیکن دوسر بے ہندوز عماء ، کا گرسی لیڈر اوراراکین سلطنت بھی اُن کی موت کو گا اُدھی کی

موت کے بعدسب سے بڑا سانحہ شارکر دہے تھے اُس کی سب سے بڑی وجر بھی ہے کہ ہندو
لیڈر اپنی اکثر بیت کے گھمٹڑ میں دوسری اقوام خصوصًا مسلما نوں کا سب بچے جھین بینا جا ہے تھے۔
اُن کے اِس منصوب کے وعبنی مدوا بوالکلام آزاد سے بلی اُنٹی بورے ایک سو ہندولیڈروں سے
مجی ہنیں مل سکتی تھی مسلما نوں کے اجتماعی مفادات برکاری عزب دکتا نے سے موصوف مجی ہنیں
مجی ہنیں مل سکتی تھی مسلما نوں کے اجتماعی مفادات برکاری عزب دکتا نے سے موصوف مجی ہنیں
مجی ہنیں میں سکتی تھی مسلما نوں کے اجتماعی مفادات برکاری عزب دکتا نے سے موصوف مجی ہنیں
مجی ہنیں میں سے ہندو قبادت اُن کی فدر دانی کی ما لاجینے مگری ہندو وں کو تج نکہ ران کی ذات اور
وہ بھی موصوف کو تعبد برنگال یا صادق دکن ہی جھتے ہوں۔ لیکن ہندو وں کو تج نکہ ران کی ذات اور
ان کے شن سے بڑی گفونیت بہنچ رہی تھی اور آج بھی چہری ہی ہے ، اِس بیے وہ لوگ ابوالعلا

ایک واقعہ طاحظہ فرمائیے۔ ۵۷۹ اور کے صوبا ٹی انتخابات میں مسلم لیگ نے ۱۰، کا گھری نے ۱۰، کا گھری نے ۱۰ اسیٹیں بنچا یہ سے حاصل کیں جمینۃ العلماء ہند نے دواور آزا دا مید وارنے ایک نشست حاصل کی، پانچ حلفے مشترک تھے گویا کا نگریں سے تو نیجا ب میں بھر بھی مسلم میگ ہی بازی لے گئی۔ ہندووں اور سی تھول کی کوٹی میش زگئی۔ لیکن الوالعلام آزا دکا ماریخی کارنام ہجواس موقع پر انجام دیا گیا ، ایک یا دکا رکے طور رقحفوظ رہے گا، وہ یہ ہے:

میں دابوالکلام) نے پنجاب میں جوکی کیا تھا، وہ بہی تو تھا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ گورزم سلم لیگ کی وزارت قایم کرنے پر تُلا ہُوا تھا، کا نگرس کو بھی ایوان وزارت میں دھکیل کر ہنچا دیا۔ یہ میرے ہی مساعی کا نتیجہ تھا کوسلم لیگ نظر انداز کر دی گئی اور کا نگرسس اقلیت میں ہونے کے باوجود پنجا کے معاملات میں فیصلہ کن عنصر بنگی ۔" کے معاملات میں فیصلہ کن عنصر بنگی ۔" کے

ك رئيس احتجعفرى ، كزادي مند ، مطبوعد لا بود ، ص ١٨٠ كله العِناً : ص ٢٩ موسوف اس ملم وشمنی کے کارنامے پرنازاں اور اپنے مہندو بھا بُیوں کی واہ وا کے شور میں مست مور فرماتے ہیں :

أبه بيلام وقع تما كرنجاب بين كا نكرس شركيب مكومت بني بيهات البيئ جواب كالمن ما مكان مجي حافق المن المكان مجي حافق المن المكان مجي حافق المن المان مجي حافق المن المان مي مناز المن المان مي المان المرانجام وياب ملا كالحارنا مرانجام وياب ملا كالحارنا مرانجام وياب ملا كالحارنا مرانجام وياب ملا كالمان المرانجات المان وجوانب سه مباركها وي مجود يوجو ما المراك با ودى كوئي أي بين الميرالله في المراك با ودى كوئي البياط في المان المناز كالمان المناز كالمان المناز كالمن المناز كالمناز كالمن المناز كالمن المناز كالمناز كالمن المناز كالمناز كالمناز كالمن كالمناز كالمناز

موصوف کے اس عدم التّال کارنامے پرٹریس احمد عفری کا تبصرہ بھی پڑھنے کے قابل ہے، وہ تھتے ہیں :

"مولانا (ابوالکلام) کواس کارنامے کی حقیقت بہے کہ پنجاب میں نقریباً ساری سلم شستوں براگرچہ لیگ نے بضر کر بیا نشااورا زرو نے اخلاق و ائین اسے تشکیل وزارت کاحق تھا، بیکن مولانا نے سرخفر حیات خاں اور اُن کے بہن چارسا تھیوں قربا باشس اور برتی وغیرہ کو مسلما ناب پنجاب کا نمائندہ تسلیم کر لیا کی انگرس کو، سکھوں کو اور ووسر سے غیر مسلم عنا صرکو بخضر حیات کا بیشت پناہ بنادیا ۔ مسلما نوں کی اکثر بین چونکہ عددی تھی لہذا مبینہ نقداروں کو لینے ساتھ ملالینے کے بعدمولانا نے در حقیقت کا نگرسی بظامر پونینسٹ حکومت

قايم كرادي -

مولانا ہندؤوں کے شو رمبارک بادسے اسنے مسحد ہوئے کم اُ مفول نے

بہنسوچا، اِسطرے وُہ پاکسنا ن کی بنیا دشکی کردہے ہیں۔ مسلمانوں نے سوچااور

بجا طور پر سرچا کہ جب اس طرح ہاری اکثر بہت جال بازبوں کے باعث اب اقلیت

بنائی جاسکتی ہے توسارے ہندوسنان کی عنانِ اقتدار ہا تھ ہیں لے لینے کے

بعد مسلم اکثریت کے صوبے بالحل کا گرس کے رقم وکرم پر ہوں گے ۔ وہاں وہی

نکومت بن سے گی جو کا نگرس کی منظو رنظ مہوا ۔ کے

موصوف نے اِسی وزارت سازی پرتبصرہ کرتے ہوئے آگے اِ س طرح تجزیر کیا ہے: 'واقعی سام بیگ عوامی جماعت بھی،اس سے اشتراک وتعاون کانگر سس کے شايان شان تفاليكن بېنىنىڭ جاعت ، جى نے بېيىشە كانگرى كے سر روند رسائے، جس نے کانگرس کی مرحز کیک کولوری ہمیت سے کیلا، جس نے کانگرسی بيرون وستحكومان بهناكر جبل بجها ، جس ف الكريزون كيهمايت اورجان نثارى میں اپنے مک ، قوم اور وطن سے ندّاری کی ، جو عرف عباکبر داروں اور بڑے رطے زمینداروں پیشنل منی سجس میں سردار ، نمان بہادر ، دائے بہا در مجرے ہوئے ستھے جب کے ارکان میں سے ایک آدمی بھی الیا تہیں تھا جس نے کبھی ميكوك سي على عوامي تحريب بين حقد ليا بو-جس فيهمش الكرزون كي وفا داری برزوم اور ملت کی و فا داری کوترجیح دی محص مسلم دیگ کو زک دینے كيدانسي عاعت سے ساز ماز كرنا اور ساز شست كام كرأس كى *دزارن بز*ادینا، بقیناً مولانا کا ایسا کا رنا مرتهاجس پر مهندؤوں کی مستر<u>ب</u> بجاعتى، حسريرولا تامجى فخر كرفيم، فكن جيئ بجانب بول ليكن ملت اسلامیر کاجمان کم تعلق ہے ، أس نے نفرت اور خفارت كے ساتھ إس

ك رئيس ا مدجعفري ، آزادي مند، مطبوط لا بور، ص م. ٣٠٥ .

كارنامه كود كيعانتها- بيكارنامه أس كى نظر ميں بالكل ايسا ہى نتھا جيسے عبفروصا وق كا' م كائرى نے مسلم ليگ اور مسلم اكثريت كے صوبوں كے ساتھ يسلوك كيا تو نوش قستى سے م دیا کو وزارت مال کا عدومل کیا ۔ کا نگرس نے معمدہ اِس عزف سے سلم لیگ کے سیرہ مرف کی میش کش کی ظی کران کے خیال میں اِسے سنبھالنے والااً دمی سلم لیگ سے یا س کوئی منیں تھا لہذا انکارکر دے گی اور اس طرح سل لیگ اور سلمانوں کو مرزیں قابل ذکرعہدوں سے مورم دیاجائے گام کرلیگ نے رومدہ فبول کرلیا ۔ لیگ کے جزل سیکرٹری نواب زا وہ خاں لیاقت علی خاں اِس پر فاٹز کیے گئے۔ لیاقت علی خاں نے اپنے دفعا نے کار کی مدد سے اس برشمندی سے بہ کام حلایا کہ کا گرسس کی ساری شینزی کومعظل کر کے رکھ دیا۔ برسے سے بٹ مندوعهد بدار مجی بے بس ہوکر رہ گئے۔ اور آخر میں مجیلے وہ پیش کیا کہ مہندو کٹیروں لعنی صنعتاروں ارد بهاجنوں کے سارے سے وخ نکال کردکھ دیے اور تبادیا کہ سارے مسلمان کہلانے والے ابوالكلا مرأذا دايند كميني جيب ملت فروشس نهيل مبي حبيس منهدو أنكه دكهاكر إمينه في كوليا ل كحلاكر بُكُلِ عَلَيْتَ مِينَ مِكِهِ إِن مِينَ اكْتُرِينِ أَنْ غِيورُ سلما نول كى سيحنبين نگلنا انتها ئى مشكل اور بڑى ہى ٹايرعى بھرہے۔ بیاقت علی خاس کارگزاری کو ابرا لکلام آزاد کی زبان سے سُن لینا جا ہے: " على اليان كى باكر مسلم لياك كے الته ميں تھى اگو يانظم وانصرام كى منجى اكس کے یاس تی جمکہ الیات میں بندنہایت قابل اورسینر مسلم حکام موجود تھ، ا خوں نے لیاقت کو ہرمکن اماد وی ۔ اُن کے مشورے سے لیاقت علی مرا س جوز کومتردیا موخر کردیتے تنصیح ایکزیکٹوکونسل کے کا نگرسی میران کی طرف سے میش کی جاتی تھی سے ارٹیل نے خود ہی یہ انکشا ف کبا کہ اگرچہ وہ وزر داخلہ بی لیکن لباقت علی کی مرضی کے بغروہ ایک جیراسی کا نقرر مجی نهد كريكته . كانگرسي ممرون ي سجه مين نب آنا نفاكراب كياكري " نه

> لے دئیں احد جنوی ؛ آزادی مند، مطبوعدلا بور ، ص ۲۵ م کے ا**بیناً : ص ۲۵**م

لِباقت علی خان نے جربجٹ پیش کیا وہ اہنی اصولوں پر مبنی تھا جرکانگرسی لبٹرروں کے اعلانات اور اُن کی پالیسی سے باکھل ہم آ ہنگ جھے۔ موصوف کے اصولوں کی کانگرسی زیماء سنے بھی "ٹائید کی جمین وہ اعلانات منا فقت پر مبنی تھے اور یہ بجبٹ اُن کی عملی تصویر تھی۔ مثلاً ابوا کلام آزاد برُں وضاحت کرتے ہیں ؛

"مخوديه چا سنتے تنے كتفسيم دولت زياره سے زياره مساوى بنيا دير ہو اور سكي سے بچنے والے لوگوں کو ہرگز معاف ز کیاجائے ، لہذا بنیا دی طور پر تم سیس <del>لیا قبت علی کی تجریز سے کو ئی اختلات مذخرا حب اعفوں نے کا بینر میں ٹیر سلمہ</del> پیش کیا نوکها که اُن کی تجا ویز اُن اعلانات پرمبنی بین جوذ مر<sup>د</sup>ا رکانگرسی لیڈرو<mark>ں کی</mark> طرف سے ہوتے رہے تھے۔ اُمنوں نے براعر افتری کیا کہ یہ اعلانات زیادہ تر جرابرلال کے تھے کیکن استھوں نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی عام احساس پر مم نے أن سے اصولی طور پر اتفاق كر ليا " له رئیس احد جعفری نے اِس بجب کے بارے ہیں اپنے ناٹراٹ کا اظہار بُوں کیا ہے: موام کے ساتھ کانکرس کا بیمن فقاند رویتر اورسرمابدداروں سے ساتھ اس نیاز مندانه برناویر استی مزار صفح کی کتاب لکھ دی جاتی ، مک سے طول و عرمن میں شعلہ نوانطیب ادر اکش نوامغرر تہلکہ مجا دیتے تر مجی وہ اس طرح ہے نعاب نہیں ہوسکتے نصے جس طرح لیافت علی خال کے چندوری کے اِس میزانید نے كرديا .... كوياليا فت على نے بجب إس بيے بنايا نصاكه برلا ، والميا، منگھانيہ كو لوك كوغربيب سلانون كي حوليان معروي - واقدييه الكردنيا كي كوني طاقت بليل اور راجگريال احاري كے منہ وہ الفاظ منین كلوائے تى تقى جولياقت على كى كوك فى تكلوادىي ياك

> له رئيس اجمد عفري : آزادي بند ، مطبوط لابور ، ص م ٢٨ كه ايضاً على ١٨ - ٨١٨

يسطري بيان جمام منزمنه كے طور پر آگئيں - ذكر نماجاب ابوالكلام كى مندولوازي اور مرمو تع رسلم مفاوات پرکاری فربی لگانے کا مسلانوں نے ہندولیڈروں کی عیاری اورسلم وسنسمنی کے تحت تقسيم مك كي تجويز اور مطالبُ پاكستان كواپنے حقوق كے تحفظ كا واحد مل پاكراپني تمام تر ماعی اِس مقعد کوماصل کرنے پر مرکوز کر دی تھیں اکر علیمدہ حضے میں مسلمان اپنی قسمت کے آپ الك بن كردين أخير صاف نظراك لكاتفاكه الكريز كى غلامى سے نجات إن في ك بعد مجى منانان ہندنلا ہی کے پیرے نہبن کل سکیں گے۔ آزادی مک کے بعد ہندو اکثریت کی غلانی کاجوًا کندهون بررگها موا موگا بو انگریزی اقتدار مین مسلما نون کوبیس رہے میں وہ لعب میں تو کیّا ہی چیانے کی کوشنش کیا کریں گئے۔ اِن متو قع خطران سے بچا وُ کی صورت مطالبہٰ پاکشا كسوا ادركيائتي المسلمانان مهدك إس مطلب في حب انهائي شدّت اختياركولي تو برے برے ہندولیڈرول کوجی تقسیم ہند کے علاوہ مسلمانوں کوملمٹن کرنے اور ازادی ماصل كرنے كى اوركو في صورت نظرنہ آئی۔ صالات كے آ كے اُسخیں بھی تھيكنا اور مطالبہ پاکستان كورت تسليم رنا پرا- إس السلمي ياكتان و بيرسنان يا م كنبرى باكرتبول رن وال نام نها دعلماء كا ذكر نبين كرنا بكة ذكره ب أكس ادني يوني كي سركار كا ، حب كو كاندهوى حضرات امام الهندكالقب دبته بين كرموصوف كاأس دقت كياخيال تماج

البرد مروار بنیل می نهیں جو اہر لا آئ کہ تقسیم ہند پر رامنی ہو بچے نفے ، میری ابوالکلام کی تنها اُمیدگاہ ، کا ذھی جی کی واٹ تھی۔ وہ ۲۱ مارچ ، مم ۱۹ د کو لارڈ ما وُنٹ بنین سے طفہ وہی اُٹ بی ، فور اُ اُن سے طفہ دوانہ ہوگیا۔ اُنٹول نے مجھے وی کھا ، نقسیم ہند اب ایک خطو بن مجی ہے۔ ولبھ بھا کی دلینی مروار بنیل ) اور صوف وہی نہیں جو اہر لا آل تا سپر انداز ہو بیکے ہیں۔ تباشیع مولانا آپ کیا کریں گے ؟ آپ میراسا تقدیں کے یا آپ بھی مدل بھے ہیں؟ مروان اُپ کیا کریں گے ؟ آپ میراسا تقدیں کے یا آپ بھی مدل بھے ہیں؟ میں میں نے جا ب دیا : میں تقسیم مہند کا مخالف پہلے جی مدل بھے ہیں؟ میں اُس بھی میں اس سے ذیادہ اس تعلیم کی ان اب مجی برکھے کو میں اور مروار میل کے اور کھی میں تباس ہے اور کھی میں اور مروار میل کے اور کھی میں تباس کے اور کھی میں کہا کہ کھی میں تباس کی کہا ہو کہا کہ کہا کہا کہا گئی است تسلیم کر لی ہے ، میک

آپ کے الفاظ میں سپر ازداز ہو گئے ہیں۔ میری واحداً مبدگاہ آپ کی ذات ہے اگراً پہنے تقسیم کے خلاف آ مادہ عمل ہوں تو ہم حالات کو اب بھی قابُر میں لاسکتیں بیار کا گرائی تقسیم المرات ہوں تو ہم حالات کو اب بھی قابُر میں لوسکتیں ۔

گازھی جی نے جواب و باکر" یہ بھی کوئی پُوچنے کی بات ہے ، اگر کا کری گئیسم ہند تبول کر دینا چا مہنی ہے تو یکارروائی میری لاش ہی پر ہوسکتے گی حب کے میں زندہ ہوں ، میں بھی جی تقسیم ہند پر رضا مند نہیں ہوسکتا اور نر میں کا نگر مسس کو ایسا کرنے دوں گائے کے

عبادت کے تیور تبارہ میں کرتقبیم ہند کا جھڑا گویا ہندؤوں اورسلانوں یا کا گرس اورسلولی کا جھڑا انہاں ہندوں کا جسلانا نہ ہندکا مطالبہ تھا کہ ہندو کا جھڑا انہاں ہندکا مطالبہ تھا کہ ہندو ہمارے ساتھ اب بھی نیاوتی کررہے اور ازادی کے بعد تو ذرا بھی کسر باتی ہنیں جھوڑی گے۔ ابندا ہندوستان کوتقبیم کرکے ہمارا تی ہمیں علیمی و دے ویا جائے تاکہ ہم آنگریز کی غلامی کے ساتھ ہی ہندو کی غلامی سے بھی نجام خاصل کرلیں۔ اس کے بھس ابوالعلام دی گریٹ کا نظیم ساتھ ہی ہندو کی میں اور تقبیم ہندگا منصور تسلیم کرے مسلانوں کو اُن کا مسلمانوں کو این کا مصور تسلیم کرے مسلانوں کو اُن کا حق دیے برامنی ہیں کھرجھی اس فیصلے کونسلیم ہنیں کروں گا۔ موصوف کے اُس وقت می تسلیم نز کر منطور تسلیم کرے مسلانوں کو اُن کا می تسلیم نز کر منطور تسلیم کرے میں وقت می تاہیں ہیں کہ بھر ہوا ہے ہیں :

ا۔ حبن طرح ابوالفضل علائی دالمتوفی ) نے اکبر بادشاہ کو سمجیا یا تھا مم ہندوستان کے باشدوں کوایک قوم بنایاجائے۔ ہندو اور مسلمان وغیدہ کی علیمہ قومیت کا تصور ہی ختم کر دیاجائے اسی طرح ماضی قریب میں اس ایک قوم (متحدہ قومیت، بنانے کے منصوب کو پروان پڑھانے والے نہ ہندو بیڈر تھے، نہ گاندی تھا مزاد رکوئی، وہ امام الهند کہ لوانے واللا ابوالکلام آزاد تھا۔

۲- ہندولیڈر اس تحدہ قومیت کے منصوبے میں ابوالکلام کے معاون و مدد کا رفزور سے
لیکی بس منصوب کی عمروادی اعد سادے فاضلے کی سیرسا لادی کے عمراحتوق تو بحق

ابن مولاناخ بالدين معفوظ تنصر

الا تقتیم مندسے بندو بھی کراٹے طرور، وہ اپنے لیے اِسے نقصان در فیصلہ مجھے تھے، لیکن براہ راست مزب تو اِدالعلام آزا دکے منصوب پر پڑر ہی تھی۔ وہ ٹرپ کیوں ندا سطت ، ایکن اس میکن اُن کی تجیسی تعین سالم عنت پر پانی بھرنے لگا نشا - مہندولیڈری و و قومین و طاقین مان کر مک کے دو تھے بنا دینے پر رضا مند مور ہے تھے مگر رہ کھے ہوتے باد مین پر مضامند مور ہے تھے مگر رہ کھے ہوتے باد میں میں مان کر مک کے دو تھے بنا متی ہو قومیت کی عند ہے ، اِسی لیے تعدہ قومیت کا علم داز فقیم مند و کسی میں طرح قبول کرتا جبر ہراس کی شان ابوالع فعن کے خلاف تھی۔

۵۔ ڈوبنے والا تنگے کا بخی سہارا بینے کی کوئٹش کرماہے، اِسی طرح ہندو اور مسلمان کو ایک قوم بنانے والے اور تجھیمی بُت فانہ ایک قوم بنانے والے اور تجھیمی بُت فانہ ایک قوم بنانے والے اور تجھیمی بُت فانہ ایک خواتے والے امام الهندنے اپنے منصوبے کو بگرنے دیکھا توم ہندولیڈر کا سہارا لینے اُسی کی کوئٹش کی کیکن اِحنیں ناکا می و نا مرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔

بان و کورشما که ابوالکلام آزاد، تنسیم بهند کے خلاف کا ندھی سے استفداد کورہے نئے۔ گا ندھی نے انتخاب کی اندھی نے انتخاب کی اندھی نے انتخاب کی اندھی کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی کا ندھی مہند کی مخالفت کرنے والا، مبندوشان کا بے ناج باوشاہ کہلانے والا گاندھی کون سی آندھی میں اُرا یا یہ ابوالکلام آزاد سے منے:

ائسی دن گاندی جی لارڈ ماؤنٹ بیٹی سے ملے، دُوسرے دن دونوں کی بھر ملافات ہو تی اور ہر ایر بل کو بھر، بہلی مرتب وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹی سے ملک اور ایس کی اور و گھنٹ بیٹی سے ملک روائیس آئے تد فوراً ہی سروار بیٹل ائن کے پاس بنیجے اور وو گھنٹ بیک بیٹے رہ و اس ملاقات بیس کیا بائیں ہو ٹیس ، میں نہیں جاننا میکن وب و وبارہ بیس گاندی جی سے ملا، تو بین نے ایسا جو کھا محسوس کیا جو میری دوبارہ بیس گاندی جی سے ملا، تو بین نے دیما ، گاندی جی جی بدل گئے ۔ جس نے دیما ، گاندی جی جی بدل گئے ۔ جس میزے نے وہ میں میں اور ایس کی اور میں برائیس ہموار بین کے ایس کی انہیں ہموار بین کی کو رائیس میں اور ایس کی انہیں ہموار میں بول رہے تھے ۔ دو گھنٹ کے بین انہیں ہموار

كرنے كى كوشش كرتار ہاكين أس بركوئى اثر نظال سكا يا خركار ميں نے أن سے كماكد اگر آپ نظر كار ميں نے أن سے كماكد اگر آپ نظر كر ليے بيں تو بچر مجھے كوئى آس نہيں ہے كم مندوستان تباہى سے بي سكے كار گاندى جى نے مجھے بتا يا كہ يوزيش اليہ كر ابت تقسيم ہندكوٹا لانہيں جاسكا يا لے

تقسیم ہذکر کے مسلمانوں کو اُن کا حق دینے اور مہندؤوں کی غلامی سے اُزادی حاصل کر لینا ابوالطام
اُزاد کی نظریس کیا نظا، یہ ندکور ہڑوا، اِسی سلسلے میں موسوف کی ایک وضاحت اور طاحظ ہو؛
اُن ہم اجون ہم ہوا، کو آل انڈ ہا کا گرس کمیٹی کا حبسہ ہجوا۔ آل انڈیا کا نگرسس کمیٹی
کے بہت سے جلسوں میں خزیب ہوجیکا ہموں، کیکن اسس عجیب جلسے میں
کاش اِشرکیٹ نہ ہوا ہونا۔ کا نگرس جی نے ہمیشہ مہند سے ریزولیشن بیغور کر دہی تھی۔
وصرت کے بیالوالی جاری رکھی تھی، آج تقسیم مہند کے ریزولیشن بیغور کر دہی تھی۔
پنڈرٹ کو مند طبحہ میتھ نے ریزولیشن میٹی کیا، بھر سردار شیل اور جو امر لال ہو ہے،
پنڈرٹ کو مند طبحہ میتھ نے لیب کشائی کی۔
بیٹرین کا ندھی جی نے لب کشائی کی۔

کانگرس کی طون سے اننے ذاہل طریقے رہتے یار ڈال دبنے کا منظر ر برداشت کرلینا میرے بس سے باہر تھا۔ ابنی تغزیر ہیں ، ہیں نے صاف طور
پر کہا کو جس فیصلے پرورکنگ کمیٹی بہنی ہے وہ نہا بیت افسوسنا ک حالات کا
نتیجہ ہے۔ تفسیم ہندوستان کے لیے سب سے بڑا المبیہ ہے ادر اِس
کی نا نبید ہیں زیادہ سے زیادہ جو کھی کہا جاسکنا ہے ، یہ ہے کہ ہم نے اپنے
مقدور سے تونیس سے بچنے کی کوششن کی، لیکن ناکام رہے رہرحال مہیں نہ
محدور سے تعزیز ندگی ایک ہے (لیمنی کفرواسلام ایک ہی بات ہے ؟)
اور اِسی تبدین زندگی ایک ہے اور ایک دہے گی، سیاسی طور پر ہم ناکام ہو
اور اِسی لیے تعنیم ملک پر مجبور ہو گئے، ہمیں اپنی شکست تسلیم کرلینی چاہیے، لین سائد ہی سائد ہو جد دھی کرلینا جاہیے کہ ہماری نہذیب تقسیم نہیں ہوئی۔ اگر ہم یا بی کوایک چیڑی سے ہلائیں توبظا ہرالیا معلوم ہوگا کم یا فی تقسیم ہوگیا، لیکن قد قسیم نہیں ہونا ، چیڑی جیسے ہی ہٹائی جائے گی ، تقسیم سے اثرات فوراً زائل ہوجا میں گئے ہے گ

س تقریر برکوئی تبصرہ کرنا ہمارے نزدیب لاحاصل ہے کیونکموصوف کے نظر بابت کن کے الفاظ کے عزد برک کا الفاظ کے عزد برک الفاظ کے عزد برک الفاظ کے عزد برک الفاظ کے عزد برک الفاظ کے الفاظ کا بھول :

سروار بنیل دمیری تقریب نثرانی - اُن کی ساری تقرید میری تقریر کا جواب مفی اُنخوں نے کہانشیم ملک کا درز ولیشن جریا کمزوری کا نتیجہ نہیں ، بکر ہندوشان کے

موجوده حالات کا بهترین صل مهی ہے'؛ کے نیل ،جا ہرلال اور گاندھی بک اگر فیقت ہم ہند پر رضامند ہو گئے لیکن آخری سانس بک رضامند

ہیں، بواہر لان اور ناہدی ہے۔ اور ہی ہے۔ ہور ہیں اندائینہ نصاحر مجھی تھی ان کے و ماغ کی زہر نے والے ابوالکلام کے نزدیک پر ایک برزین اندائینہ نصاحر مجھی تھی ان کے و ماغ کی کورکیوں کو کھول کھول کو اُن کی نیندیں حرام کر دیا کڑا تھا ، وہی اندائیشہ اب موصوف کے سامنے ۔

هيقت بن دراليا نها، جياني للحقة بين:

" لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانوی محکومت سے تقییم ہندی اسکیم منظور کرا ہے ، مامٹی کو دہمی و دہمی و البیں آئے۔ مرح ی کو نما نندگان لیگ و کا نگرس سے اُ مضوں نے گفتگو ک مرجون کو تقلیب استان کے تساخہ قرطانس ابین شائع ہوگیا ۔ بیس صوف پر کہنا جا ہتا ہوں کہ مبرسے بزرین اندیشے وا قعہ بن گئے۔ آزادی مهند کی قدیمت دو محکومتوں میں مہندوستان کی تقسیم تھی ۔ تھ

 مطالبزیا کتان جوہندونوں کی نلامی سے نجات ماصل کرنے کی ہے خری صورت متی ، اُس کے بارے میں موسوف نے اپنی کُپری مُسُوجِ بُوجِدِ اور ساری صلاحبتوں کو ہر وسکیے کا رلاکریوں فیصلہ میا ور فرمایا نتھا :

مرمکی نقطۂ نظر سے میں نے سلم کیا کی تجویز پاکستان برغور کیا۔ اُس کے تمام ہملو کوں یوغور کرنے کے بعد میں اُس نتیجہ برہنجا کہ یہ نصر نے محبوعی حینیت سے

ہمدوستان کے لیے بکہ خاص طور پرمسلمانوں کے لیے بھی مضر ہے۔ واقعر برہد کہ اِس نتیجہ یز سے کوئی مشارحال نہیں ہوتا بکہ بہت سے نئے مسائل سیسد ا

اس سے میں موسون نے ذراصات بیا نی سے کا سینے ہوئے پاکستان کے متعلق ارشاد

"بیں اِس کا اعتراف سرتا ہوں کہ پاکستان کالفظ ہی میری طبیعت متبول نہیں کرتی '' کلے

اری رہے ہے بہت کے مفادات سے جننے ابوالکلام آزاد گرائے وہ کسی بڑے سے بڑے ہندوسان ہندکے بین سکا یہ تقییم ملک کے بعدموصوت کو تعلیمات کا محکد دیا گیا کہؤ کہ ہندوسان میں رہنے والے مسلمانوں کو ارد و زبان اور غنی نیر لونیورسٹی سے محردم کرنے نیز نئی نسل کے ذہنوں کو نئے انداز میں ڈھالنے کے لیے ابوالکلام آزاد سے موزو شخصیت اور کون مقی ؟

موئی ہندو یہ کام کرنا نو ہنگا ہے ہوتے ، شور مجتا ، مسلمانوں کا بدخواہ مشہرایا جا تا میں اس طرح سانے بھی مرگیا اور لامٹی بھی محفوظ رہی ۔ بیکام نر ابوالکلام و زیراعظ بن کرانجام دے سے تھے اور نزیجارت اور وزارت علی کے مدر ہوکر۔ اِسی لیے ہندولیٹروں نے آئیس صدارت اور وزارت علی کے مرموقے بین :

لي رئيس احد حيفري: آزادي شد، مطبوعه لا بهور، ص ١٩٣٠ كله ابضاً: ص ١٩٣١

" الرُكا بُمُر صحِيم معنى مِن قومَ يَنظيم شي ، تومولانانے بتا يا ہوتا كريس عالى ظرفي كا مظامره مسلم کیگ کی صندمیں ، لار ڈوبول کو اپنے نما نندوں کی فہرست ہمیشیں كرتے وقت كانگرس نے كيا ، آزاد مهندوستنان ميں البيا كيوں نہيں كيا ؛ لارڈ ولول كوء فهرست ميش كي كني أس مين بيلانام مولانا آزا د كانتما ليكن حب (الف) مندوسًا في كابيني أئب وزير اعظم كاعهده ميش كيا كيا توسيلانام سردار مْبِيلِ كانضاحالا كمشتى مولانا أزا ديتھے۔ (ب ) شیل کے انتقال کے بعد بھی مولانا ازاد" سینٹر موسٹ ممبر نقص ، نيكن يه عهده ختر كر ديا گيا گر<del>مولانا كوسن</del>تی ن<sup>هم</sup>جها گيا ، حالانكه ان كاجر م سِوا إِس كَ أُورِ فِي زَنْهَا كُهِ وَمُسلَمَان تَقِيهِ ر جى ما دُنْ بيٹن كے بعدجب ميسوال بيدا مُواكداب كوئي مندوستاني <u> گورزجز آ</u>بنایاجائے نوہیلانام راج گویال اچاری کا مبیش ہوا اور منظور بئوا، ما لا كمفره نزے لحاظ سے مزا وارمولا نا تھے۔ ( د ) مجرحب صدرجهوريه نه کا منصب تخلبنی بُوا تو جی مولاناً نظرانداز کرنيے گئے اور را جندر با بر کا بیلا اور اکفری نام منظور کر بیا کیا جالا نکه خد مات سے لحافات بثيل، راحرجي، راجن بالوسب مولانا كے سامنطفل تنظيم

## گاندهوی مدمنه

بجنور سے تکلنے والا اخبار "مینز" کانگر س اور تندہ قومیت کا حامی ننا۔ اُس کاحال ملاحظ ہو: " انحبر جرار مرمج نور كالخبار مربز عجى ب حركهي اسم بالسمى تعالب المجكل بعکس نهندنام زنگی کا فوراجیاخاصا سومنات بنا ہوا ہے۔کا گرمس اور گاندی جی کوخوش کرنے کی وصور میں اس اخبار نے اپنی تما م گزشته روایات مو

طاقِ نسیاں کے حوالے کردیا ہے۔ اسلام کے سوا دِ اعظم کو اگریز وں کا ٹوڈی کہنا ،
اُن آزاد خیال مسلانوں کو بن کا گرم مرت اِس قدرہے کہ وہ کا گرس میں جذب ہونا
پسند نہیں کرتے بلکہ ایک برابر کی جوڑی حیثیت سے اُس کے ساخ انتزاکِ عمل
کرنے پرآیادہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خراج تحیین حاصل
کرنے پرآیادہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خراج تحیین حاصل
کرنے پرآیادہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خراج تحیین حاصل
مرف کے لیے مسلمان اکا ہر پر جھوٹے الزام لگانا " مربیز" کا معبوب ترین
شغل ہے " ہے

گاندھی کی پیشوائی کے بارے میں بہی ظفر علی فاں یُرں" میزنا کو مخاطب کر کے کتے ہیں ، جمان کے کا گرس کے اصولوں کا تعلق ہے ہمیں ان کے ساتھ اتفاق ہے ، گر ہم اپنی داڑھی گاندھی جی کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتے۔ برتا ہے یا ملاہ بن کر میزنا اگر ان با توں بر گرتا ہے تو گرا کر ہے ، مسلا فوں کو اس کی کوئی چا نہیں دوشوق سے اپنی داڑھی گاندھویت پر اس کی خدمت میں ایک سوغات مہین کی تھی ، وہ موصوف نے "مرینہ" بجنور کی گاندھویت پر اسس کی خدمت میں ایک سوغات مہین کی تھی ، وہ

"مربزاب وہ مربنرند رہا ، اسجل وہ سومنات ہے ، اس لیے بہتر ہوگا کمہ اسی مناسبت سے ایک نئی سوغات اس کی خدمت بس میش کی جائے ۔ مسینے، جب مربز کے وشایل ربودی ہو جائیں

کبوں نہ بھراُس کو بھی تابوتِ سکینہ کہیے کالی ما تاکی اِسے کیجے جیدتی ببٹی یا ہما دید کی اولادِ نرب کیجے کانگرس جس سے مسلمان کو لیتی ہے خسرید اینے سینہ کو اُسی زر کاخت رید

> له طفرعلی جهنشان ،مطبوعدلا بور ، ص ۷۹ که ایضاً ، ص ۷۷

ا چنٹ ا اپنے اخبار کو اسی بام کا زینہ کیے دہ دعا آپ کو دے ،آپ اُسے گالی دیں آپ ہیں باہے "زمیندار" کمینہ کیے

ب اسلامی عقائد و معولات کوغیر اسلامی اورغیر اسلامی با تون کو اسلامی کما جانے گئے تولیے اسا عد حالات اور فتنہ پرور دور دیں اسٹر تعالیٰ کا جو مقبول بندہ تا نبدایزدی سے دلائل و برا ہیں کے ذریعے فتنہ پر دازوں کوساکت و مبہوت کرے ہی و باطل کو واضح کرد کھائے ، دُو و حدکا دُو و حدکا دُو و صدار پانی کا بیا فی کر درے ، اصطلاح بشرع بیں اُسے مجتر دکھاجا ناہے ۔ آج بحک کوئی مجتر د ابسیا بھی ہوا ، نہ ہوسکتا ہے کہ وہ دیو بیند بول کے مولوی اشرف علی تھا تو یکی طرح نصاری کے ہا نفول جو سورو پر ما ہوار بر بیک کر فو د تو سا دی عمر کوئی اشرف علی تھا تو یکی طرح نصاری کے ہا نفول جمانا انجھانا ہجی خودری مجھے بینانی موصوف نے جی اپنی گا ندھوی برا دری کو بول مجھا یا تھا ؛

مر مسلی فوں میں افسوس تو برہے کہ دوست وشمن کی بھی بیجیا ن نہیں ۔ بہی وجہ کہ موسوں اُن پر زیادہ افسوس ہے موسوں اُن کی کمبل ہے ۔ کہ جو مسلی فوں میں اُن کی کمبل ہے ۔ کہ جو میں کہ کہ بیل ہو گئی کہ اُن کی کمبل ہے ۔ کہ جو اُن کی کشتی کے نافدا بنے ہوئے میں بو اس کے سیاہ و سفید کے مامک بیل وہ اُن کی کشتی کے نافدا بنے ہوئے میں بو اس کے سیاہ و سفید کے مامک بیل وہ اُن کی کشتی کے نافدا بنے ہوئے کہا خاک رہبری کریں گے جو خود گم کر دہ وہ اُن کی کی اور وہیں تو دوسروں کو کہا راہ بنائیں گے ؟

ا مخوں کے کافروں کی میکی چیڑی با توں میں آکرمسلانوں کولپسوا دبا اور مسلانوں کولپسوا دبا اور مسلانوں کولپسوا دبا اور مسلانوں ہی کوئیا ، خود بھی اُن چیزوں کا از تکاب کیا جو ابہان اور دبن کوخراب اور برباد کرنے والی تغییں سبحے کے نعرب سکائے ، بینیا نیوں پرفشقے سکائے ، مینیا نیوں پرفشقے سکائے مہذدوُوں کی ارتضیوں کو کندھا دیا ، رام لیلا دغیرہ کا انتظام مسلمان والنیروں نے

كِيا، بهوده اور كفر بركلمات كِي كم اگر نبوت عتم نه بهوتی تو فلاں مهندو نبی هوتا ، كيا خرا فات وا بيات ہے۔

نیں نے اُس ہی شباب تحریب کے زمانہ میں کہا نفاکہ جوشخص توحیہ اور سالت کا منکہ ہواورہ اسلام اور مسلان کا خرخواہ اور ہمدر د ہو، یرمعت میں اسلام اور سلمانوں کا خرخواہ اور ہمدر د ہو، یرمعت اسلام اور سلمانوں کے ساتھ اُسس کی خرخوا ہی اور ہمدر دی۔ اِدھر تو حکومت کے مقابلہ میں مسلمانوں کے ساتھ اُسس کی خرخوا ہی اور بہدر دی۔ اِدھر تو حکومت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ایک کر دیا ، اُدھر لبعض برفہم اور بہتے ہمسلمانوں کے جواب ہور خرشر ہی کا مسئلہ جو راہر نے اُن کو بہلا جیسللار ہجرت کا سبتی پڑھایا ، اِدھر شدھی کا مسئلہ جاری کرا دیا بخوشیک مرطرح پرمسلمانوں کے جان ، ایمان ، جائیداد ، مال ، زر، خراب کا ماک این فوم کو بنانا جا ہتا تھا۔ بہتی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اُس کی خرخوا ہی اور ہمدردی۔

کبین بدلیدر نرشیجے اور نرائن کے سم خیال مولوی - سهند وُوں کو تو قوت

ہُوئی مسلما نوں کی شرکت سے اور مسلما نوں کی شرکت ہُوئی مولویوں کی شرکت سے

ور نر لیڈران نوم تو قریب قریب ڈیٹرھ سال سے چنچ رہے تھے ،عوام مسلمان سے خیر کرئٹ کی تب بیجار سے عوام مسلمان سے خیر کرئٹ کی تب بیجار سے عوام مسلمان مجی حین سندو (کا ندھی ) ایسا ہی تھا جی کہ لیفن براندلیش سمجھے ہُوئے جی ، اگر وُہ سندو (کا ندھی ) ایسا ہی تھا جیما کہ لیفن براندلیش سمجھے ہُوئے جیم ، قو محد علی قوبا س رہے ہیں ، اُن کا فیصلہ دیکھ لوکرکس طرح الگ ہُوئے تھے۔ " ک

احسرار پارٹی

ينجاب بي كانگرس كے مفاوات كانحفظ" احرار پارتی" كردى تنى - احرار پارتی شقت

يرهبية العلماء مبندى ذبلي شاخ تفي صراح خود تميته العلماء مند بي كالكرس كي شاخ ب -ا حاری مفرات چرکانه هی رستی اور زنا ر و دستی مین کسی دو سرے کا ندهوی سے پیچے کس طرح ر سے نظے باکا نگر سس مجی اِن کی دِل وجان سے مرسیتی کا فریفندادا کر رہی تھی۔ بنی وجہ ہے كه إن حفرات نے مسلانوں كا سرّناج بغنے كے بجائے كاندھى، نهروا در تلیل كا نعلین بردار بننا رِضا ورغبت قبول كيا مُوانها <u>- طفرعلى خا</u>ل تك<u>ق</u>ه بيب : میں نے کل اُوجھا برا صدر محلس احوار سے بندہ برورا کیوں ہی نماکساروں کے خلاف الرعقائد كي بنايرات كي ب أن سجنك كيون بنين ماي أي محرز أردادون كفلاف بارمشرک مین مثل و گاندهی و نهرو و بوسس كاش ہوتى آپ كى يغاران چاروں كے فلاف منس ك فرمل في نظر ارشادِ عالى سيرعب بوزوجا مئي مم تعبى إن مردارخوار ول كے خلاف بكرد احرار مب بچر ہوں کیوں وُہ اپنے اُن رو ددگا دیکے خلاف كانكرس نے يال ركھے ہيں مدينہ سے كيھ اونٹ عالم اسلام ب أن بعدادس كفلات احاریار فی کے کارنا مے گنانے ہوئے مزیدا س کا تعارف کر انے کی بُوں کوشش کی گئی ہے: باوا من مسلمان نو بلط ننے مجوسی بوتے جو ہاں" احرار' وہ کملائے فلوسی ل جائے جماں چندہ ، وہی ہے وطن افکا مندى بين مرصري بن زهيني بين دروسي

جوبوندمرے خوں کی مہاجن سے بچی تھی پنجاب کے احداد ستم پیٹیہ نے پڑسی نہرو ہو ہے دولھا 'و دلھن محلسِ احرارہ ہو پیر بخاری کو مبارک بیع۔روسیٰ

ایک دُور بے صاحب نے فرمایا کہ احرار کے منعلق ایک شعر ضرور ہونا جا ہے۔

کیاآپ کومعلوم منہیں کہ احرار کی شرایت کے امیر، مولانا عطا، اللّه شاہ نجاری فلا استفاکہ جومسلم لیک کودوٹ دیں گے دو سور میں اور سؤر کھانے والے - اوکھا قال -

مچرمبر طوی موندی عبیب الرحمٰ لدهیا نوی صدر مجلس احرار اس قدر بوش میں آئے کہ دانت پلیتے جاتے تھے ،غضر ہیں آگر ہونٹ چباتے تھے اور ذرائے جاتے تھے کہ دکسس ہزار جینیا اور شوکت اور ظفر ،جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان بجے جاسکتے ہیں '' سے

له الفرعي فان جمينتان ، مطبوعه لا بهور ، ص ، ٩

نه مولوی عطاء الششاه مجاری ۱۳۱۰ه/ ۱۹۹۱مین بیدا موسخ اور ۱۸۳۱ه/ ۱۹۹۱مین و فات پائی-مله مرا د مسرمجمعلی جناح ، مولانا شوکت علی اور ظفر علی فال ایم میر زُر بینداز کو خبار بین -مله ظفر علی خال جمینشان ، ملبوعد لا بور ، ص ۱۰۳

مرلوی عطاء الشرشاه بخاری اور دیگرارا کیں مجلس احرار آننیازی نئو بیوں کے مالک تھے۔ دلو بندی محتب مكرسے نعان ركھنے والے مولوي طفر على خال سنے إن حضرات كا تعارف يوں كروايا ہے : گالیاں دے، حجوث بول، احرار کی ٹولی میں مل مكة يوں ہى ہو سے كا صل سياسات كا يهلے ہى دن سے بيں حب ديدے بخارى كے يم مانتخة بيمرت بين كيون كاحبل ساسيات كا نهالصه كاسا منفه دي حب رمشر لعيث كالمسيب كيول مذكيد السركو" با بالمل" ے کہ زلفِ سندع کی مشاطکی كردا ہے أج وست شل ساسيات كا دیجے لے مظمولی اُفلہ کو افضل حق کے ساتھ ایک پیری دوسرا جهانیل سیاسیات کا مجلس احرار کے نیفے کی رونق بن کیا ابك ليسو دوكرا كفيل سياسات كا وغل معقولات میں وینا ہے کیوں" برمولوی" عقدہ کیا کھولے کا یہ در صیل سیاسیات کا واكركي زري اورصام الدي بي زير يه ومن إسس عهد كي وه نل سياسيات كا عِل ﷺ محرّ میں بھتے مولوی داؤد کے مدسے بڑھ کر گرم تھا جو بل ساسیات کا ان ہے رمیس احرار نے شہید گنج مسجد کے بارے میں سودا بازی کی تھی۔ اندون سام

سکھوں سے سازباز متھی اور زبانی ہمدر دی مسلمانوں کے ساتھ۔وا دیڈ اعلم کہ اِس بیان میں کہاں یک صدافت ہے۔ ہمرحال اخباز " زمیب ندار" کے ابڈیٹر کی رائے تاریئی کوام کی خدمت میں شرک کی جاتی ہے: زالی وضع کا مومن ہے طبقہ احسدار كرسر جُهِكا بُوا مشرك كي آسال يرب اِس آرزو میں کہ نہرو کسی طرح خوش ہو نگاوختی کندرجات خاں بر ہے نداکے گھر کی تباہی میں معتبر دار ہوئے بہ ظلم اُنھوں نے کیا آپ اپنی جاں پرہے انتاره یا کے اُدھ سے شہید گنج کا شور کی دنوں سے اُن اشار کی زباں برہے سُناكيا جوكئي سال دير كا نا توسس لگا ہوا وہی کان آجکل اذاں پر ہے مولوی مظهر علی اظهر اس اری نے کامریٹر محرک بیٹین ساز کو مناطب کر کے ایوں دھمی دی تھی: ہم بی احار نہیں ہم سے الجنا ایکا

تری اوقات ہی کیا ہے آبے او کیبی فروش کا مرٹیر محرک کا جاب یوں دیا تھا:
کا مرٹیر محرک ہیں نے مولوی ظهر علی اظهر احراری کی اِسس دھمی کا جاب یوں دیا تھا:
میں نے مسجد منہیں ہیجی کمجھی نیری مانٹ
اب اوچندے کے تجو کے اب او دین فروش کے مرکوی عطاء الڈشناہ مخاری کے سکھول سے بھی اُسی طرح کے نیاز منداز تعلقات شھے

ك طفرعل خان جينشان ، مطبوعدلا بور ، ص ١٠٠٧ ك ايضًا : ص ١٢ جرطر سے مشرکین مندا ورخصوصاً کا زهی و نهروسے تنے سکتوں کی طرف سے بھی موصوف رندازشان كاسكيدجاري رنها تفا: احرار کے بنت نمانہ سے مظہر کو عبلا لا منظور بنانا بو جرمسحبد كو نشوالا سرکارِ مربنہ سے ملا مجم کو مجی کمبل ر موں سے بہار کی صفت و ثنا میں اسی مسلے کے چنداشعار اور ملاحظہ ہوں : جَاءَ نَصْدُ اللّٰهُ کی ہر باید سے آئی صدا رنگ افضاحتی کا سنتے ہی جھے فتی ہو گیا كررشيغش كهاكي مولاناعطاء الشرشاه ادرکلیم مولوی دا و د کا شق بوگ مولوی نظیرعلی اظهر سی رئیسوانی کا واغ أن كى مبلس كرسيفان كى دون بوكما أسطف مندركا شور ادراس طوف معيكازور يع مين مغلم على اظهر معساتي بو گيا المالي الوج كرا وارت لل يُغرف سارسون ميركس ليه شامل يرتقلن بركيا صدرا ارآر کئے لے کر لفنگوں کے برے لشکر اخرار سے جنگ ازماحی ہو گیا

> که طفر علی خان جینشان ، مطبوعه لا بور ، ص ۹ ۵ که مراه ، مولوی غلام غوث منراروی جو آسجکل پاکشان اسمیلی کے قمبر بھی میں ۔ کله نلفر علی خان ؛ چینشان ، مطبوعه لا بور ، ص ۵۵ ، ۹۵

صلق جورے ملم دیگ کے کوٹ رعبدالسمین کھڑے ہوئے تتے اور اُن کے مقابلے رکا کر ہے ما نظا براسیم کو کھڑا کیا نھا۔ نام نہا دا برا ہم صاحب کی زنّا دوستی پر دوشعر مزید ملاحظہ ہوں ؛ كياقيامت بي حرس كا نام بي تما بت شكن بُت كي آگ سراسي تنت كا نجك مان كي نغز توجداب کس کی زباں پر آئے گا حب فود ابراہیم بند مارم گانے گے کے هراده می حب سلم ببک نے نمایا رکامیا بی ماصل کی نو گاندهویوں میں بُوں صعب ماتم بچو گئی ؛ حب جیت لیگ کی بُوٹی اور کا نگرسس کی بار روتی تھی سر مکڑے گورمنٹ سے "خان" کی كازهى مجى دورست في بركد كركم إل إل مرحدیل ناک کی بگی مهندوستان کی میدان میں جم سکا مذقدم سرخ پوکش کا حب وفت سربه آئی گھری امتخان کی کھ علمائے حقاتی اور دین متبن کی مخالفت میں پوری جولانی د کھانے والے اور ابوالکلام آزاد وجمعية العلماء مندس اسوار بأرتى اور أن كحجبله كاندحوى افراد سيعفيدت ركفنه والحجناب شورنش کاشمیری نے احرار یا رقی کی دیانت واری سے بارے بیں ایک انکشاف سے بع كيا تما، وهموسوف مي كفطول مين الحظه مو: سنب مولانا ده تكاركر جانے سكے توشاہ جی نے روك بيا - مولوی صاحب إلى ب كهان جا رہے ہيں ۽ آپ نشرايين ركبين ، آپ كے خلات با جماعت (محلس احرار) کے خلاف شودش کھے جارج لگا رہاہے ۔ مولوی صاحب ڈک گئے رہیں

> ك ظفر على فال : حينشان ،مطبوعدلا جور ، ص ۵۸ مكه ايفناً : ص ۱۶۱

نے ترتیب وارجارج لگانے نئروع کیے۔ کانگری کاروپیہ ساتھ ہزار، وس ہزار کی ایک تشخیصطا وربیا سے مزار کی دوسری قسط اور پینیسٹ بار کی در دیا ۔ ابھی فنزہ پورا تھی نئر وردیا ۔ کچھ ویر توسنا ٹا چھا یا رہا بھر کوٹ ٹوٹا ۔ مولانا نئر میں کی کہروپیہ دیا گیا ہے لیک ن کی ایک تابی کیا کہ ویہ دیا ہے لیک ن کی ایک موسی بیا کہ نہیں کہ بر رقم کتنی ہے ۔ بات صلیح پر ملتوی ہوگئی۔

مجے صاحبرادہ فیس کے س شاہ ، مولانا مظہر علی اظہر سے مکان بر ہے گئے اور منظر بر میں تھے۔ رات وہ بر کا ٹی۔ مولانا اِس افشاء کو بُراخیال کرنے تھے اور منظر بر میں تھے۔ ایکن وہ انتفا کے حق ہیں تھے۔ میں نے عرض کیا حب نمام لوگ آپ سے دوپیہ لیکن وہ انتفا کے حق ہیں تعرف میں الخطاء کیوں بنتے ہیں ؟ رات ہوگزری سوگزری موگزری موگزری موگزری موگزری میں صبح وہی حیث بحث مصاحبر اوہ صاحب نے ورکنگ جمیدی کے اجلائے میں میں کہیں یہ کہدیں یہ کہ دیا کہ شورش اپنے الزام والیس لیتا ہے۔ میں موجود نہ تھا ، حب بہنچا تو مجھے حریت ہوئی نے مردوبارہ وہی فقتہ چیرا گیا۔

مولانا مظهر علی سننسلیم کیا که روبید بیا گیاسید. کیکن اس سے مناوار
وانها نهیں بکہ با فاعدہ مشورے سے رقم کی گئے ہے۔ بہلادس ہزار روبیہ مولانا
واؤ دغر نوی نے دیا نظا اور شیخ صام الدین اس وقت موجود تھے۔ دوسری فسط
مجھی انہی حضات کے مشورے سے حاصل کی گئی۔ یعنی شیخ صام الدین نے
مولانا حبیب الرحمٰن کو لدھیانہ خط کھا کہ وہ کلکتہ بیں کانگرس بائی کما نڈ تک۔
مولانا حبیب الرحمٰن کلکتہ کئے مولانا ابوالکلام ایک لاکھ روپے کے لگہ بینچ ۔
رقم وینے کو تیار ہو گئے گر مروار بٹیل حج کانگرس کے خازن سے ، اس سے اختلان
میا اور پاکس مزار روپے کی رقم کا چیک لا الرحبیم سین سیخ کی تحریل میں
دیا اور پاکس موفت وفتر احرار میں مہنیا ، مچر اس رقم کی بندر باط کی گئی۔

وہ رقع جو بہنیسٹ پارٹی سے وصول کی گئی اور جس کو برافقالات مولانا فی سیم کیا اور جس کو برافقالات مولانا فی سیم کے اور جس کے براہ کی گئی یہ تمام مل طلاکر بچا نوے با بچاسی براد بنتے ہو بدیر لانا مظہر علی نے بتا یا کہ زاب زادہ نصرا در کنگ کمیٹی کے ہرامید وار نے اُن سے روبیہ لیا ہے ، نوسب نے تسلیم کیا یشخ صلم الدین کے ہم الدین نے جس مربلا ویا ، مولانا حبیب الرحمٰن نے موسی ماد کیا مراس مجرعی رقم میں سے لے وسے کے صرف بیس ہزاد بہتے تھے ۔ مولانا مظہر علی نے دمس مزاد اپنے الیکٹن کا صرفہ بنایا اور دس مزاد اپنے الیکٹن کا صرفہ بنایا اور دس مزاد روپ کے متعمد کی دھوم تھی حضرت کے ذکور کی سے وہ مشرب تھے کہ دھوم تھی حضرت کے ذکور کی سے گئی سے گئی سے کے گئی سے کور سطے

تھا نوی صاحب سے خلیفہ عبدالما عبد دریابا دی نے مدرسئہ دیو بندسے کا ندھوی فیض حال کرنے دالے طلبہا ور متعلقین کی تعلینی مساعی سے ساتھ اُن کی موقدانہ شان کا ایک المناک منظر گوس بنٹس کیا ہے :

"اُنج چاردن سے اِس نصبہ (وریاباد) برکا کری خیا ل کے مسلا نوں کا دھا واہے و لیوبند کے طلبا ، کا ایک وسند آیا ہوا ہے اور اپنے مسلک کی تبلیغ یا کونشش سیلنغ میں صووت ہے ۔ اِس میں مضا کفتہ نہیں۔ نظا مرہے کہ ہرفر بتی ہی تواہد یا کرنا چا ہتا ہے لیکن ایک عبیب وغریب بات برہے کہ کام مسلانوں کے افر رقصبہ اندرکر تا ہے لیکن تعلقات برتمام سلانوں سے توڑے ہوئے ہے اور قصبہ کی غیر مسلم آبادی سے جوڑے ہوئے ہیں۔ نیام اُن کا دھرم سا لی بیں ہے ، کا لاکھ قسبہ میں ایک نہیں دور اِئیں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ اِن کا دہم اس سہنا سہنا جیانا چیرنا ، کھا نا بینیا تمام تر ہندو وں سے ساخف اُ منیں سے ورمیان اور جینا چونا ہوئا سہنا ورمیان اور

امنین کاسامید مدیر ہے کہ ان سطور کے راقم کوجب مبی اُ مخوں نے سرفراز

انجیا تو ہمیشہ ہندؤ و س ہی کے طفق میں - بہان کہ کہ ایک ون مسلمان صاحب

قرایک نضے اور اُن کے ہندور نقار بین کی تعدا دمیں ، گویا توجیہ تنگیت کے

زغریں ۔ اِس سے قبل سنٹرل اسمبلی کے البیشن کے وقت تو بہ نظر ویکھنے

میں آیا تھا کنشنگ مسلمان امید وار کے کا دکن اور با قاعدہ پولنگ ایجنٹ

میں آیا تھا کنشنگ مسلمان امید وار کے کا دکن اور با قاعدہ پولنگ ایجنٹ

وکریماں مرت اِس ناقابل صل معتم کا ہے ، اچھوٹ بنا نے ہوئے سناتھا،

وگریماں مرت اِس ناقابل صل معتم کا ہے ، اچھوٹ بنا نے جوئے سناتھا،

وگریمان مرت اِس ناقابل صل معتم کا ہے ، اچھوٹ بنا نے جوئے سناتھا،

وگریمان مرت اِس ناقابل صل معتم کا ہے ، اچھوٹ بنا نے جوئے سناتھا،

له اخبار صدق محمنة ، بابت ١ر فروري ١٩ ١٩

کے لیے قرآن کرم کی آبتای اُن دگاندھی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں اور اُن کی روح کو بخبن دیں '' النو کے سے صورت تو مومنا نہ ہے بیشے کے حضور کی سیرن کا گومٹ کونٹنہ مگر مہندوانہ ہے

بهان ایک تمیخ حقیقت کا دکرگرنا مجی صروری سمجنا مگون کر تی و صری تعبیب احمد صاحبے ایک شخیم کنا ب تولیب باکتنان اور نیشند طبعها بر کے نام سے تکھی۔ اُکس میں گاندھوئی آب کی فیرلیلامی دوشن اور ہند د نوازی کا تذکرہ نیز تو کیب باکتیان کے داشتے ہیں اُن حضرات کی رکا وٹر کا اخباری بیانا ت کی دوشنی میں سبرحاصل ذکر کیا ہے لیکن مسٹر پر دیز کے معتقت میں مونے کے باعث بیشنا کسٹ کی دوشنی میں سبرحاصل ذکر کیا ہے لیکن مسٹر پر ویز جیسے دشمن اسلام کو پیشن مونے کے باعث بیشنا کسٹ میں اسلام کو پیشن کرنے دہے ہیں۔ موسوف کا ارشا دہے کہ کا ندھوی علم اوکا جینا مقابلہ بھارے ہو برساحب کے لیا اُن اسکان نامار میں نہیں۔

چوهری ساحب بوزگذا حال بقیم یات باس لا ذاهم بیع طن کردینا هزوری خیال کرتے بین کردی بات وری خیال کرتے بین کردی بات اسلام کی تعدادد سس کردر متحق ، جن بیس سے نوکروڑ سے زاید المسنت وجماعت کا وہ سوا و اعظم مقابعے مبتد عین نہ مانہ نہ برلوی جماعت کا وہ سوا و اعظم مقابعے مبتد عین نہ مانہ نے برلوی جماعت کے نام سے منعارف کیا بولیے ۔ باقی جو فرقوں کے افراد کی مجموعی تعداد ایک کردر سے مجمع کی مقرم تنی و دیوبندی ، المحدیث ، جماعت اسلامی ، پر دیزی ، کا ندصوی اور مزائی وغیرہ سارے مل کرسلامانان المهنت وجماعت کا عشر عشر بھی نہ تنے بین مزاد رسنا کی نے نشرونس بنارس بیں باخی نظر ارعلماً ومشائح نے شمولیت کی سنتیوں کے بیس مزاد رسنا لیمی علماء و مشایخ سمنی کی سنتیوں کے بیس مزاد رسنا لیمی علماء و مشایخ سمنی کی سنتیوں کے بیس مزاد رسنا لیمی علماء و مشایخ سمنی سی بی بیا کی نظر نس کے دکو یا است و می کو یا است و می کو یا جودھری صاحب ہمیں بیر بنا سکتے ہیں کو مشر بردیزی قوم کتنی متی و اس قوم کے گئے صفرات نے پاکستان سے حق میں سکتے ہیں کو مشر بردیزی قوم کتنی میں و میں

ووف ویے ہی ہورنی صفرات کے دولوں سے آیا مسلم لیگ کا ایک مجی مرزی یاصوبا ئی اسمبلی
کا مربا مباب ہوا ؛ اگر کوئی ایک بھی البسا ہے تو اُس کا نام بنا دیاجائے درن واضح کیاجائے
کو پر ویز ساحب کا فیام یا کشنان ہیں صقہ ہی کیا ہے ؛ اگر کوئی صقہ ہوجی توسلما نوں کا ان سے
بیانات سے کیا نعلنی ؛ اگر کوئی مندو یا سیساتی بھی پاکشان کی حمایت کرنا نو کیا اِتنی
بیانات کچھ بھی ہوں لیکن نہ مسلمان اُن کے ساتھ بیں نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیں موہ مسلمانوں کا معاملہ مرت کے کاعت دی
دوہ دائرہ اسلام بیں ہنیں آنے اُس وقت تک مسلمانوں اور پروبزیوں کا معاملہ مک مُنے
دیکے گؤ کوئی دین والا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جودھری صاحب اور دوسرے پروبزیوں کا معاملہ مک مُنے
پراحظ کی بیوضا صن گال گزرے لیکن حقیقت کو چہپا نا دین وملت کی برخوا ہی اور نقراری ہے
پراحظ کی بیوضا صن گال گزرے لیکن حقیقت کو چہپا نا دین وملت کی برخوا ہی اور نقراری ہے

## علمات المسنت كي فهاتش

گاندهی علمه آور اینگروں نے جب خوف نحدااور خطرہ روز جزابی کو مجلا دیا تھا، منو وکی نوست وی پرسب کچیز قربان کر بیجے تیے نوکسی دہنمائی فہائش پریب کان وحر نے سکے تھے۔

بُت پرست نوازی کے منا ز ل ملے کرنے بھوئے جودھویں صدی میں ایک بڑا سرار اور زالا جہاد بھی ایجاد فربایا ۔ بقائے نفلافت اور نحفظ مقابات مقدسہ کے نام پر وہ جہاد جاری کیا کہ جب پر دہ اُ طانوصا ف نظر آگیا کہ برمشرکین مہندگی مایت میں سوراج کی خاطر تحریب ترکی والات کین نان کو آبر فیش کی میں اور اُج کی خاطر تحریب کھا ہے:

میں نان کو آبر فیش کی مولانا سیلیان انٹریت مرتوم نے اِس کے بارے بین کھا ہے:

میں میں کو بین کی استعمال کریں بدان کا جہاد ہے ۔ اعزازی عمدے والیس کے عام بری چھوڑ کے جا بیا گرین کو اول کا جہاد ہے ۔ اعزازی عمدے والیس کے مبابئی ۔ یہ آز بری کام کرنے والول کا جہاد ہے ۔ اعزازی عمدے والیس کے مبابئی اور نظام تعلیم کوجہ شک نرچیوٹریں گے مجا برین میں کے بیا برین میں اُن کا شار قطعاً نہ ہوگا ۔ سیاری و عبدیں جو اور کی جہاد کے بیے بین ایک وعید اُن کا خاری کا خیاد کے بیے بین ایک وعید اُن کا کا خیاد کے بیے بین ایک وعید اُن کا کھیلا کو کریں جہاد کے بیے بین ایک وعید اُن کا خیاد کو بیا کہا کہ کو بین کو کی میں اُن کا خیاد کے بیے بین ایک وعید کا کو کہا کہ میں کا کو کہا کہ ساری و عبدیں جو تارکین جہاد کے بیے بین ایک وعید کو کو کیدی کی کیک کو کیا کہا در کو کید کے بیا جین کی کو کید کی کا کھیلا کو کو کو کو کو کی کھیں کو کا کھیلا کو کھید کی کی کھیلا کی کھیلا کو کھیا کہ کو کھیلا کو کھیلا کو کھید کی کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کھیلا کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کھیلا کو ک

مجی اُن میں سے باقی نر رہے گی جو طلبار پر صادق نرائی بائے موجودہ نظار تعلیم کے ترک میں تاخیر و تدہر بھی گناو کہیں ہے۔ والدین واساتذہ کے استشار و استرضاکی عبی صاحبت وفرصیت نہیں۔

وه جها دجه وض عبن کها گیا تفار وه جها دحس میں اولا دکو والدین اور زوج کو زوج کی اجازت کی حاجت نہ تھی۔ وہ جها دحس کے لیے نفیزعام نابت کیا گیا نفا۔ وہ جها دحس کے معنوں کا کمسی وقت شمار کیا گیا نفا۔ وہ جہا دحس کے معنوں کا کمسی وقت شمار کیا گیا نفا۔ وہ جہا دحس کے متعین تھی۔ وہ یہی سئلہ نان کو آپرلیش ہے۔..

با سیر ساری ننوے نولیسی اور مجالس کی گرماگر می صرف اسی بلے تھی کہ نوجوانوں کو والدین واسا آندہ سے سرکھٹی و تمرویر اچھی طرح آ ما دہ کر دیا جائے ناکہ ملک میں ہنگا مرآرا فئی کے لیے ایک کا فی تعداد پڑھے تکھے ناتجر برکار وں کی ہاتھ میں ہنگا مرآرا فئی کے لیے ایک کا فی تعداد پڑھے تکھے ناتجر برکار وں کی ہاتھ

اس کے ساتھ ہی گاندھی جی کی سرکارسے اِن حفرات کو ہجرت کا اہام ہو گیا۔ بس بھر کمیا شاہ

امت وصد قات کہ کرعمل ہرا ہو گئے۔ ملا زمنیں اور کا روبا رجور دیے۔ مسلما ہوں کی جائیدادیں مہندو و رک ہے۔ مسلما ہوں کے جائیدادیں مہندو و رک کے باقوں کو لیوں کے جائو بھنے لیس۔ مسلما ہوں کو بربا دکرنے کی یوں دہی سری کسرجی پُوری کر دی مسلما ہوں کی اسس خانہ بربادی میں ہندووں کی خانہ آبا دی میں۔ یہ مجرور ہوری کے ایک مسلما ہوں کے لیڈروں کو نیر خواہ کر دیا گار کر دیا لیکن مسلما ہوں سے لیڈروں کو نیر خواہ مت کہاجائے یا برخواہ کا دور مسلما ہوں کو بربا کر دیا لیکن مسلما ہوں سے لیڈروں کو نیر خواہ مت کہاجائے یا برخواہ کا دور مہنو دکو منسری کی کم کا لباس ہنا یا ، اِسے آبات واحاد بہت سے مزین کو کرکے خدا اور سول کا تھ بنا کر دکھا یا اُخین خدا کے بندے کہاجائے با گاندھی ہے ؟ کورے خدا اور سول کا تھ بنا کر دکھا یا اُخین خدا کے بندے کہاجائے با گاندگی ہے ؟ کورے خدا اور سول کا تھا کی علیہ وسلم کے اُمٹی کہلانے کے حقدا دہیں یا دہمن اسلام و وہ محدرسول اللہ صلی اندیکھا کے اُمٹی کہلانے کے حقدا دہیں یا دہمن اسلام و

ك سيمان اخترف ، مولانا ؛ النور ، ص الم

سلبین ، بُت برست گاندهی کے ؟ اِس صورت مال بر ایک خیرخواہِ ملت کی نوحمزہ افی ملاحظہ ہو :

"جہا دادر ہجرت اِن دونوں اہم واعظ مسئلوں کو جس طرح اس دور کے علمائے سباسی
نے نباہ کیا ہے تا ریخ اسلام اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے ۔ مسلمانان بہند
کا جو نقصان اِس مرتس وکا ذب نتو نی نولیسی سے جُوا و بجھیے اُس کی اصلاح کیونکر
ہوتی ہے اور کتنا زما نہا ہتی ہے ؛ علی الحضوص لفظ جہا و ہیں کچھ وہ برتی قوت
مقی کہ اِس کے سننے سے غیر سلموں کو ٹھنڈ ایب بنہ آیا تھا اور مسلمانوں کے مردہ
افسردہ فلوب میں جبات و تا زگی ۔

اسس موقع سے قبل حب کھی اورجہ اس کی کھی یا لفظ کہ اگیا تو مثل دیگر کھی سے نفظ کہ اگیا تو مثل دیگر کھی سے نہا ہوں نے کھی نے اور اس کرہ ارضی پر اس کا نام مھی غیر قارہ متبیا، کی فہرست میں نسلک ہوجائے اور اس کرہ ارضی پر اس کا نام مھی غیر قارہ کا فرن کک پہنیا، کی فہرست میں نسلک ہوجائے بکرجی کھی یہ لفظ کہا گیا اور مسلانوں کے کا فرن کک پہنیا دیں ال کئی ہیں جنلوی پرستوں اور خواتے فتموں میں زلز لہ پڑگیا ہے۔ تاریخ اقوام اور جغرافید کی بیس مہیشہ ایک عظیم نفیز پیدا ہوگیا ہے۔ اس لفظ جہاد کے کہنے اور سننے کے ایام صفحاتِ زبین پرسمین نے بنون کی ٹرخی اور نوک سنان و تمشیر سے تکھے گئے ہیں۔

کیکن آج تم نے مسلانوں کی اس بیزدہ صدسال عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے دوند ڈالا۔ آج نم نے سان کروڑ مسلمانوں کی دبین غیرت کو بوں ذبیل ونوار کیا۔ و کیو غیر مسلم قرمین نم ریؤستی ہیں۔ نه انگریزوں میں تھاری ہیں نہ مارا خوف رہا۔

تم اور نمهارا دین ، نم اور تمهارا ندسب ، تم اور تمهاری ند به تعلیم ، تم اور تمهارا دین ، نم اور تمهارا دین ، تم اور تمهارا دین ، تم اور تمهار دین احکام ، سب کے سب نگاه بغیر مسلم میں بین اسکی تحصیر کیا پروا ہجکہ تقریبًا ایک عک کاخراج تحصارے گھروں میں بینج کیا جبکہ ہزاروں انسان تحصیر اپنے دوکش عقیدت پر لیے لیے سچھرے ۔

جگر سرر وزشا باند دسترخوان سے کام و زبان نئی نئی لذتیں سے دہی ہیں ، تو مجر ان نئی نئی لذتیں سے دہی ہیں ، تو مجر ان نام کیا ہے اور ایمان کیا ؟

ا حدر مرستان با و آہ لیڈری اور ابرش میں آگر جہیں بناؤ کرتم سوراج کے لیے اٹھائے گئے تھے باخلافت کے لیے تم نے بندؤوں کو آمادہ کیا تھا ہ تم اسلام کی نشرہ تبلیغ کا علم لے کر بڑھے نئے یا کفرو نئرک کی حکومت قام مر نے کی عرض سے پرلشکر آرائی گئی تھی باسلام کی خفا نیت اور ارکانِ اسلام کا غیر سلم کو گرویدہ بنانا نمها رانعہ بالعین تھا یا خود کفرونئرک کے جال میں جیند س کر آزادی سند کا زانہ سنانا منعصور و مطلوب نھا ہ ہے گئی ہے۔

موصوف نے اِس موقع پر اُس مہندونواز اور زنّار دوست تولے سے ایک سوال کیا جو م<del>رسلمان</del> کے دل کی اَواز ہے اور اِن کی روکش کے بیش نظر سرخیرخواہ دین وقلت کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اُسٹمنا اور اُسے مضطرب کر کے دکھ دینا نٹھا ۔ وہ سوال حضرت علام می کے لفظوں میں ملاحظہ فرائے :

برسارے اعمال جو وقوع پزیر ہوئے اور ہور جے بیں، اِن سے ہندوُوں کے مطالب و متعاصد بذہبی وملی کا تعملہ ہور ہا ہے با اسلام اور اسلامی خلافت کی خدمت انجام پارہی ہے بچر ہیں کر وڑ ہندو وُں کا قدم خلافت اسلامی کی طرف برصا با سات کر وڈ مسلما نوں نے بڑھ کر سوراج اور مراسم کفروشرک کولبیک کہا جمسلمان بندوُوں کے ہورہے بہ مسلمانوں کے ہورہے بہ مسلمانوں کے ہورہے بہ مسلمانوں کے ہورہے بہ مسلمانوں کے بورہ کے با مہندووں کو اپنی فلوب آ ہن منظ طبیعی بہ مسلمانوں نے مقاطبیس بن کر ہمندووں کو اپنی طوت کھوبیا با ہندووں نے اپنی مقاطبی سے اسفیں اپنے میں جذب کر بیا ہوں کے اپنی مقاطبی سے اسفیں اپنے میں جذب کر بیا ہوں کے میں جذب کر بیا ہوں کے جو اب واقعات سے ہونا ہوا ہیے نہ خطیبا نوعبارت اور تی سے کا کا اسلام اور مسلمانوں کی خیرخوا ہی کا مصوف نے اِن محفرات کو کلم گوئی کا پاکس لحاظ کرنے بڑو گئے۔ اسلام اور مسلمانوں کی خیرخوا ہی کا

كم يمان اخرف ومولانا ؛ النور ، ص ٥٦ ، ٢٩

نین رینے ہوئے بڑے ور و مجرے انداز میں بالغ نظری سے اُن کی کرتوت کا ماکسیجیایا اور یُوں نهایش کی ہے:

معلم بروارا نِ مَا نَ كُوا بِرِلْشِ وسوراج إفيامت إيك دن ضرورقايم موكى . جهان ا ولين وأخرن كافحم موكا اورمير لمن السُلك البيكوم- بلله الو اجد القمار كى د ل كيا دينے والى أواز كے ساتھ تخت رب العالمبن سامنے ہوگا .... اُس دن تھارے مراز ومخفیات کھل جا بئی گے . . . ، اُس دن تھیں اُسس جليل وجبّار ، فادر وفهّارك سامنے جاكرا پنے اعمال كلحاب دينا ہوگا .... تمهاری کیا حالت ہوگی اور تمہارے ان اعمال کا ترازد ئےعمل پر کیا وزن ہوگا ؟ نطافت اوردبن كانام لے كرسوراج اور لفينات كاندهي ميں فنا موجانا كبانتيب لا نے كا .... لفتن كر لوكر أكس روز تمهارى لبيس كي عاور يارہ باره بو كى اور تمهیں رُسوا وخوار بنائے گی۔ آج وہ مجیطروا نبوہ جس پرتھییں ناز وتنجتر ہے اگ وہ ہنگامہ و بجوم سر تمصیں اعتماد و سہارا ہے ، کل بروز قیامت نم سے بزاری كا ظهار رنا بوكا ... بركره ومتعدين، برمجيع الادت مندال جو آج تحبيل إس درج مجرب بے ل بروز حشر نم اس سے خفا ہو گے اور دست بروار - شامت اعمال كاوبال سامنے ہوگا ادر بہ ہكڑی خاك سیاہ ؛ ك

اِس گاندهی گردی کے دور میں مسلمانوں کے بیٹدر کہلانے والوں اور گاندھوی علماً سے کیسے کیسے افعال وا توال شنیدہ قبیح سرز دہوئے اُن کا ندگرہ کرنے ہُوئے موصوف یُوں د قمط از ہیں ؟

" لا اللہ الآ الله - گاندھی نے کس حُسن مربیر سے مسلمانوں کو اپنا اور اپنے مذم بنا لیا ۔ ایک برس مجی گزرنے نہایا جمایت خلافت سے مذموب کا غلام بنا لیا ۔ ایک برس مجی گزرنے نہایا جمایت خلافت سے دموب ہندودست کش ہوگئے ملکہ اس عیارانہ چال سے خودمسلمانوں ہی کے دموب ہندودست کش ہوگئے ملکہ اس عیارانہ چال سے خودمسلمانوں ہی کے

فخرِ المِسنِّت، خیرخواهِ دِبن و لَنت ، علام سلیمان اخریت رحمة الشعلید نے اِن حضرات کی گراہ گری اور اقوالِ سِنسنیعہ کا تذکرہ کرنے ہوئے یا رکا و مجیب الدعوات میں یون وست و عا وراز کیے نتھ :

"ا نتهائی برنصیبی برہے کہ آج اُس دین عنیف اور ملت بیضا کے ند صرف پیرو

بکداس فرہب کے عالم وعلا مرہونے کے مدی اور علم کے ساتھ کسی سلسلہ
طرفیت کے شیخ ہونے کا جو ادّعا دکتے ہیں، جن کے اِشوں پرسیوٹوں مسلمان

بیعت طرفیت کرکے وصول الی اللّہ کی راہ یا ناچا ہتے ہیں، آج وہ ہیں کومان

افظوں میں پر کدرہ ہے ہیں کہ: — گاندھی تذکر نہ ہے بین رو گاندھی کا ہو سے گاندھی کو اینا رہنا بنا لیا ہے — اسلام کی نجات گاندھی کو اینا رہنا بنا لیا ہے — اسلام کی نجات گاندھی کے ماتوں
سول اللّه اسوة حسن ندی کی جونفیر کم اِس وقت اپنے اقوال وافعال سے ہوگی۔

کی ہے، أس سے اسلام اور اسلام کی تعلیم بزار ہے۔ تی سبحانہ المغیب ہا۔ فرمائے اور اِن کا تھوبا ہوا ایمان بھرا نفیں مرحت فرمائے بحرمتہ النبی والدالا مجاد ' ک ف علام مولانا سلیمان انشرف بهاری دعمد الشرعبيرف ايك ويده وركى طرح ان حفرات كى رزت ادر اقرال شنبعه كا ذراتفسيل سے جائزہ يعت او ئے مزيد فهاليش كى اور خيرخوا ہى كا الرقع ہُوئے ما ل جھایا ہے . آپ کے یہ اہمان افروز الفاظ گاندھوی صفرات کے لیے رارافیل اور نصف مزاج کے لیے لئے فکریہ ہیں۔ موصوف رقمطاز ہیں: المينانبار مجنور ١١ فروري ١٩٧٠ مِين مشر ننوكت على كي نفر پرشايع اُهو أي تقي اُس ك ودفق فرا بكون: زبانى بخ يكارنے سے بحد نميں مرتا بكر اكر تم ہند و بھائیوں کو رامنی کرو گئے نوخدا کو رامنی کرو گئے --- بھائیو! خدا کی رستی کومضبوط بکڑو۔ اگرہم اس رستی کومضبوط پکڑلیں گے توپیا ہے دین ہمارے ا تقص ما كارب كرونيا مين عزور ملي كي يرفقرات جهال بر بنارب بي كمطم نظران حفرات كاكباب، نرب کی حفیقت اوروقعت ان کے نزدیک س قدرہے ، دین و ند سب کا نام کیوں لیاما آ ہے ، و آ ں یہ جی تباتے ہیں کہ مہنو د کے ساتھ ایمنی کمیں عقید

جنائي عليه ترجيز العلماء مين عبى كالفقاد بماه نومبر د بلى بين بهوا ، مستر شوكت على في صاف الفاظ بين به كها و "ا ب الله! بم سے ايك نيك كام بوكيا ہے كہ مين اور مها تما كا ندهى تقينى جهائى ہو كئے بين " ( فتح دہلى ١٩٧١ ومبر ١٩٢٠ ) پيرايك عالم في به كها و "خلاف أن (كا ندهى ) كو بمارے واسط ندر بنا كرميجا ہے ، قدرت في ان كو حد تر بنا كرميجا ہے " ( فتح دہلى ) ایمان سے کیے ، برجمینہ العلم ہے یا اُمتِ گاندھی کا علقہ ؟ بر اسلام اور شارع علیہ السلام کی طرف اللہ کے بندوں کو وعوت وے رہی ہے یا گاندھی کی نبوت نسلیم کوار ہی ہے ؟ بیرصفرات اسلام کی ہمدردی میں انگریزوں سے لانا چاہئے ہیں یا دین گاندھی کی حمایت میں ؟ بھرا گرکسی نے اِن کی بات نرشنی تو کا فر، منافق ، یزیری ، طعون اورجہنی کمیؤ کر مجوا ؟

ایگرران قوم ا آج اخبار دجرائدتهارے با نفوں میں ہیں ، جھے جا ہو کابیاں دو ، کا فر کہو ، حق کو باطل اور باطل کو حق کہوا در جیا پ کرشا لغے کر داس وقت نوتهاری بات بن آئی ہے ، مخلون اندھی ہوگئی ہے لیکن ایک وقت آئیگا اور ساری حقیقت نُویاں ہوجائے گی۔

میدان کربلابی بزیدیوں نے بعد نتہادت شہرادہ کوئین سیدنا امام سین علیہ السلام فتح کے نقارے بجائے ، دو دمان برقت کوجس طرح جام ، اسر کیا۔
لیکی آج و نیا دیچہ رہی ہے کر بزید بدیوں پر فعدانے السی لعنت جبی کہ آج کک اُس کا سلسام منقطع ہواز فیا مست کم منقطع ہو۔ اِس وقت اہل تی کے مقابلہ بی تصیب اینے انبوہ پر نازہے ، جے جائے ہو عوام سے فقیعت در سوا کرا نے ہو، اہل بی فصر بڑے میں کا کہر کر فنبط کر جاتے ہیں۔

اہلی ت کے مقابلہ میں تربید وعولی اجماع بیش کرتے ہو؟ صریح نسب قرآن اور نصر صدیت کی مفالفت ادر بجد اجماع کا وعولی ؟ کیا احکام قرآن کا نسخ اجماع سے جائز ہے ؟ اور بجد اجماع جمی ایسے علماً کا جن کے باس خدا نسخ اجماع کو مذکر بنا کر بھیجا ہے ، جوعلما دیس کردگانہ جس جس طرح قرآن مجید توریت وانحبیل کا ناسخ ہے اسی طرح گانہ حقی کا فرمان آبات اللهید کا ناسخ اِن مرعیان علم واجتہا دکے عقیدہ میں ہے ۔ الیسے نجس و نا باک عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کچے تو شرمائی الحدیاء شعب قدمن الایسمان ۔

رتے ہوئے کچے تو شرمائی الحدیاء شعب قدمن الایسمان ۔

رزیری نے جب بزید کی امامت و خلافت کا علم بلند کیا تو اہل حق کے برزید کی امامت و خلافت کا علم بلند کیا تو اہل حق کے

ا اسى زبانے بیں گاندھوى صفرات سے غیراسلامی نعروں سے متعلق دہلی سے مردِحق اللّٰہ سے اللّٰه ملّٰ وقت اللّٰه علیہ کا ایمان افسروز مراب کا خطر ہو؛ اس کا شرعی حکم دریا فٹ کیا گیا۔ وہ سوال اور حضرت مفتی اِظم دہلی رحمته اللّٰه علیہ کا ایمان افسروز مواب لاحظہ ہو؛

# سوال نمبر ۸ ۱۳۷

ایک نیخص سلمان جو پیلے انجن اسلام کا ممبرتھاا ب کانگری میں شامل ہوکر نعوہ ہائے۔ مندرجہ زیل سکا پاکر نا ہے: — مہانما گاندھی ک بھے — ہمارت مانا کی بھے بندے مازم دغیرہ - کیا الیشخص سے میل جول رکھنا اور اس کے بیچے نماز پڑھنا اور موشل تعلقات دکھنا ورست ہیں یا نہیں ؛ مینوا توجہ وا۔

ستفتی؛ — احمد رضاخان ایس بی - ڈبلیو - آئی ریٹائر ڈ

## تهو الموفق

گاندهی کومها تما که نا در اُس کی فتح کے نورے نگانا شرعًا ناجائز وحوام ہے کہ مها تما کے معنی
ہیں رُوحِ اعظم اور رُوحِ کا اطلاق قرآن پاک میں جان پرمجی آبا ہے اور وحی پرمجی اور حضرت
عیدنی علیٰ نبینا وعلیہ انسلام کو بھی برلفت عطا ہُوا ہے اور صفرت جبرئیل علی نبینا وعلیہ انسلام کو بھی برلفت عطا ہُوا ہے اور صفرت جبرئیل علی نبینا وعلیہ انسلام کو بھی برلفت ہُوئے اس کے برمعا نی ہوں گے کہ تمام
جبرئیل علی نبینا وعلیہ ما آسلام سے بلندمر تنہہ۔
جبرئیل علی نبینا وعلیہ ما آسلام سے بلندمر تنہہ۔

اب سلمان نوری غور کربیس کرحس لفظ سے برمعانی ہوں اُس کو ابستے فص سے لیے حس کونصوص قطعیہ میں انسان میں انساد ہوا ؛

کفار کی شان میں ارشاد ہوا ؛

يعنى الركفار تمرية فابويا بس ك تونماك

ان يتقفوكم يكونوا سكم إعداء

وشمن ہوجائیں کے اور تم پر دست درازی ارزبان زوری کریں کے اوروہ چا ہتے بیں کہ (ان کی انذکسی طرح) تم سجی کافر ہوجا ؤ۔

ويسطوا السيكم اسبديهم والسسنتهم بالسبوع ودوا لوتكفهون ٥

چنانی اس کامشا بره کیا مار با ہے کر جب تھی تھی ان کو قوت میسر آئی مسلما نوں کا تباہ كرنا أن كابيلا فرض ما واسي فركي من الدخط را يعدكم الم وجود كم البي كاميا بي كي عبى نہیں دکھلائی دی ہے لیکن امبی سے برکمنا شروع کردیا ہے کہ ، گاندمی جی کی بچے کے مقابل السَّاكِرِكَ نوب ولكا وْ-وه زمان كُرْرِياح بن مم خاموشى كے ساتھ ير نوب سُنتے رہے ، اب ابسا منين بكاسكة " ووروز أوس كرجمية افاغنديومون درباست جديور) كالبك خط موصول ہُواجن میں اخوں نے کلم کیاں بنانے کی استدعاکی ہے اور تی برایا ہے کم: "بهال كے شركين عام طور پر نفأ ره كي چوٹ كهدر سے بي كرمسلمان اب نو كلمه ہمارہے روبرونہیں پڑھ سکتے۔وہ دن دُور پُڑتے جب وہ ایسے ناوان اور بود عظم إس كل ك سُنفى اب لاسكته عداب أن كسجه اللي-يكه تومندودبوتاول كى شان يركتاخى ب -اس كويكارنا ب تو مكر، مدینه جلے ماؤ، ہارے دلیس میں اس کاکیا کام ؛ (انتها ملفظم) اب شايديكها جائے كدية مام بنود كے اقوال نہيں، ان كاكبا اعتبار ؟ تو مير ذمر دار كا تو ل لیجے، رسالد شدهی سماحار مورخر ۱۹ جن ۱۹۳۰ میں جارت شدهی سبعاً (دبلی) کے جزل سيكرش في شدهي اورسوراج كيعنوان سيج مفنمون بكما ہے أس كا ترج يعبن انجارات

نے چیا پا ہے ، جب کے جیندا لفاظ یہ ہیں:
" ہیں توجه ال حصول سورا جی کے میدان میں اڑا ٹی کرنا منظور ہے وہاں ہم
اُن کو دھوکا دیے تقل کرنے والوں اور بڑوسی لٹیروں سے بھی اپنے گھر کی
صفاظت کریں گے جو سرڈال کر ، چیئیے کر ہما رے گھر میں نقب سکا نے کی
"ماک میں میلیھے ہیں۔"

غرض إلى مالت كوديكية بُوئ إس توكيك فتح يا بى ذكر وى كاندهى كى فتح به كايد المرات التي ربادى بر نوب لكان كاندهى فتح به كاندها الدير برادى بر نوب لكان كان كان المرات التي المراد التي المراد الترام المراد المرد المر

امام سید فتحبوری دملی (۴۱۹ س.) ا

اسفتوے کا مرافظ کتنا ایمان افروز اور رہنما فی کے جذبات سے بھر لور ہے لیکن افسوسی ا گانزهوی حضرات مشرکین مہندی محبت میں کچھ ایلے سرشار ہوگئے تنے کہ کسی کی اواز پر کان دھرنا ابنی توہین سمجھنے سکے ۔ اس کے برعکس اُن کی تمام تر لیا قبیں اور صلاحیتیں ہندو سلم اُنجا و کی خاطر وقعت ہو کر رہ گئی تخییں بچنا نی مسلم لیگ کے صدر محترم عالی جناب مجیم حافظ محد اعمل خاں مگا۔ ا نے ترکی موالات بیم زور دینے ہوئے اپنی دیا نت داری کا یوں مظاہرہ کیا :

سمکیم ما فظ محرا عمل خال صاحب نهایت غیظ و خضب اور پُرج سش لهجیمی ناتمام عبارت ابن جریری نقل فرما کرینتیجه استخراج فرما نظیم که و اگر اس کے بعد عبی یرکها جائے کہ نہیں مسلما نوں کو مهندوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ کھی ترک موالات کرنی چا ہیے نواب کھنے والوں کو خدا ہی بہتر سجیا سکتا ہے۔ دخلیا صدارت محبس استقبال جمعیۃ العلماء ص ۱۵) طرفگی یرکہ بر واقعا ط کا مسیح ترجہ نود بالائی سطووں میں تحجیم صاحب نے اصان وانها من تحریر فرمایا ہے لیکن ہے نوار دے کرعوام کو کہا یہ نشر مناک و هو کا دینے کی کوشش کی ہے 'وار دے کرعوام کو بنایت شرمناک و هو کا دینے کی کوشش کی ہے 'وائیں

موصوت کی اِسس کنر بیونن کا لیمنی کلام الہی میں معنوی تحرایت کا علام الہی اس میں میں اس کا استرت بھاری

له نوشسودا حدر ونيسر: نوّنی ظهری سطبوء کراچی ، ص ۱۳۲۰ ۲۰ ۲۰ میگلی سازی انتراپی می ۱۳۲۰ ۲۰ ۲۰ میگلی سازی از در ای

رہنا اللہ علیہ نے تعافب کرتے ہوئے تغیر ابن جربر کی عبارت کو مدِ نظر کھ کر، یُوں گاندھویت کا محدث مجھایا نما:

معفرت بہاری رحمۃ الدّعلیہ نے ایسے حفرات کی بُت پرست نوازی اور زنّار دوسنی پرافسوس کرتے ہوئے اللہ وابمان تُعجانے کی ایک حقیقی خیرخواہ بن کرڑے درد بھر کرتے ہوئے اُن کی اور اپنے قلبی جذبات کوصفی قرطاس پرسجاکر گوں گاندھوی حضرات کے دل سے کوشش کیا :

ا بے پرستاران ہمنود اسمی ایمان کی قرت اورا سلامی اخلاق کی شش سجی تم نے دیجھی ہے ہمجھی ہے ہم ہمی ہمان کی قرت اورا سلامی اخلاق کی شش سجی تم نے دیکھ کر دورو طاقت کا بنیا ل سجی کیا ہے ہمنا رہی ان تکھیں کفار کی توت فکر ہے سے لزراں و ترساں بیتھ الگئیں۔ تم ارب ماقدی د ماغ کفار کی توت فکر ہے سے لزراں و ترساں ہوگئے۔ بیکن کیا تم ارب بیاس بی کھی کھیے ایمان کی مجبی اُو بی ہے ہم مبری د فل دعا ہے کہ اِس کا جواب تم اثبات میں وسے سکو، چربی نم سے یہ کموں کوابان و حاسے کہ اِس کا جواب تم اثبات میں وسے سکو، چربی نم سے یہ کموں کوابان

کے نورسے توجید و خدا پرسنی کے زور وقوت کا نظارہ کر وتو تھیں اصلی شاہراہ عل معلوم ہوجائے میری در دمنداز گز ارمش تعصتب ادر ہے دھر می سے كبسر بهوكر منو- إس وقت سياسي فقيون في الهامات كاندهي سے متاز ومستفيض بروكر موالات كي وتعراج بيان كي بداورجن جيزول كومصداق موالا قراردیا ہے وہ محض انفائے گاندھی کی عمیل ہے ، اِس کا نینچ حقیقی اسلامی خدمت سے تغافل وبے یروائی ہے ؟ کے ا کے مقام برائب نے مسلمانوں کے بیٹر کہلانے والوں ادر گا ندھوی علماء کوزور دارلفظوں میں فیرن دلانے بُوئے اُن کی لیٹرری اور علا گی کی حقیقت کو یُوں بیان کیا ہے ، " اے گروہِ ناخلازس! اے جماعت علمائے سوء! کوں کہوکر بیراما دیث اور يرحكم اللى تواج بمستمعين نسيتاً مُنشِيًّا عليه إس ليے كرتها را رم را ورتمها را مذكر تركاندهي هي- آج يك السسنة تمهين يادية ولايا توسيرتمهين يا دكيونكر ائتے ؟ اگر قرآن تغرلیت باکنب احا دیت وسبر تمھارے رہبرو مذکر ہوتے تو تمهيس سب كجيريا دامياتا - في الحقيفت نم معذور بهو، تمهارا مرتبه عوام كاب تمھارے دماغ علوم سے خالی، تھارے سینے جذبات سے کورے ، تمھارے فلوب دولت ایمانی سے فلس، تماری زبانیس گنگ اور تمارے اقلام خشک - تم نوایک فالب بے جان ہو۔ جوتمھارے بیڈر کتے ہیں تم اُسی کی محا کا ت کردیتے ہواور اُن لیڈروں کا مبع فیض سرکار گاندھی اور اُن کی ہنو دیار فی ہے سلم بوں ہے کہ ایک تحریب مسٹر گازھی بیش کرتے ہیں تعلیم یا فتہ مسلمان اُسے لبیک کہتے ہیں ،علماء سیاسی کاجبتر ویما مراسے شرعی جامہ بہنا تا ہے۔ اِن علماء کی برمجال نہیں کہ دُہ بطورخود کوئی بخر کیے میش کرسکیں یا کسی تخرکی سے سامنے امتا وصد قنا سے سواکونی اواز بلند کرنے کی جرائت

مجی کریں یا کے

۱۳۱۱ ه/۱۰ م ۱۹۱۹ میں بنادس کے مسلما نوں بر دمضان المبارک میں جمعیۃ العلائے ہمند کے خوا و ندان تعمت بعینی مشرکین مند نے ایک قیا من بر پاکر دی۔ سفائی کے تمام مرحلے طے کردیے گئے کیکن مبندوسلم انحاد کا داگ الاپنے والے گا ندھوی علماً سے آنا بھی نہ ہوسکا کو اُن کی ہدر دی میں ایک لفظ بھی مذہبے کیا لئے۔ اپنے پر ور دگا دوں کی با دگاہ میں تو اپیل کرتے کر کا را اس کا بندہ ہے وام ہیں، ذرا ظلم وستم ڈھانے وقت ہما ری حملام نہ کا کھے تو لحاظ فرا لیا کھیے۔ مبندولیڈروں حتی کہ کا ندھی کنے مسلمانوں کی مهدر وی یا ہمود کے بہبود کو سمجھانے برای مندہ بھی صرف کر ناتھ بیچ ادفات شمار کیا ، بلکہ واس کا ندھوی تولے کے باس خاط سے مجھوٹ موسلے جمی ایک لفظ تک بمدروی کا مندسے نہ کا لا۔ وان حالات بیل اُن العلما عُرفت می مذکور سے مسلم لوگ بیل کرتے ہیں ، فروش صاحبان جبھرو دشار سے سوال کرتے ہیں ،
فروش صاحبان جبھرو دشار سے سوال کرتے ہیں ،

"مندود و کاکلہ بڑھنے والی مجعنے العلماء کو کچوخرہ کہ رمضان المبارک ۱۹۹۹ ه میں بنار سس کی سرزمین سلانوں کے نون سے لالہ زار بنا ڈالی ۔ ماہ مبارک اُن کے لیے قوم بن گیا۔ در ندہ صفت ہندو و آ نے بے گناہ سلانوں کو اِسس بے رشی سے شہید کیا جس کے تصور سے دل کا نیتا ہے۔ گھر کے گھر صاف کر دیے ۔ نیچ کہ تفل کرڈالے مسجد برمسا دکر دیں۔ وکا نیں کوٹ بیس ۔ مسلح ہندو گنڈاسوں اور مجا اوں سے بے خریف مسلانوں بر بالائے ناگھا فی مسلح ہندو گنڈاسوں اور مجا اوں سے بے خریف مسلانوں بر بالائے ناگھا فی بن کرڈوٹ برٹر نے شخے۔ دھو کے دیے دے ورمسلانوں کو ہندو وں کے محلے میں لے جاکر شہید کرنے شخے۔ وہو کے دیے دے ورمسلانوں کو ہندو وں کے محلے میں لے جاکر شہید کرنے شخے۔ جمعتر الوواع کی نماز تک مسلمان اِس مصیب سے کی وجہ سے اوا نہ کرسکے۔

مسلانون كي إست صيبت كاحمبية العلماء كو كجيه در د بهوا بحميت مجيم حوكت ميرا ئى ؟ مندوريشاند جذبات كجير بهى سرد بكوئ ؛ مند وول ك فدانى اپنی ہے جا فدا کاری پرکچھ بھی نا دم دنٹرمندہ ہُوئے ؟ آٹندہ کے لیے اخول ج مسلما نوں کو ہندووں سے ہوٹ یا ررسنے اور اینا تحفظ کرنے کا کوئی منتورہ دماء یا اپنے ہندو خداوندان نعمت سے کوئی ایسل کی بہجن کے فدموں پر سرمجھ کاتے ہیں اُن سے ہندو وں کے اِن مظالم کی کچوشکا بن کی ؟ اپنے قبلہ دکعبہ کا زھی کولیما کر بنارس كے مقل كى سيرانى ؟ مهندوليدروں سےجن كى غلامى كماكرتے ميں إن ہولناک مظالم کوروکنے اور مصدیت زوہ مسلما نوں کے نقصانات کی تلافی کرنے کی کوئی تخریب کی بو یا مهندولیڈر اس جعیۃ العلاءی فداکاری کی قدر کر سے ملا نوں کی دلجونی کرنے بنارس گئے ؟ با اُسفوں نے مندود ں کی إن امن سوز خونخواربون بيا ظهار نفرن وطامن كباب عدم تشدد كا دظيفه طرهف وأسكاندهي نے ہندؤوں کے اِس ہولناک تشدّد برکوئی مونز کا رروائی کی بتحص ری بهدر دى مين مهندؤون ف كيوكيا موزناؤى يا أسون في تمها رى عسلامانه اطاعت شعاري كوب النفاتي سے محكود با بمسلمانوں كے فون كى قبت أن كى نظريس كجي مجى زمخهرى به ميم معى تمصارى فيرت تمصيل مند ديرستى كى احازت دے گی ؛ اب بھی تم ہندوُوں کے غلام بنے رہو گے ؛ اب بھی تھا ری آنکھ نه کھلے گی ہاہ بھی مسلمانوں کو ہندؤوں کی اطاعت و فرما نبرداری کی وعوت دیا کروگے ؟ کهواب مجی تمحارانث اُترا یا ہندوستان میں ہر حکمہ البسی ہی بربادی دیجهاجات ہوہ " کے

بنارس کے بعد مہندوں نے مزابور، آگرہ اور دیگر کتنے ہی مقامات برسلا نوں کا قتلِ عام کیا ۔ لیکن کسی ہندولبڈرنے افسوس کا ایک لفظ مذکھا، نداین قوم کو شمھا نے کا کوئی وعدہ

ك محيظرتيمي ، مولانا: السواد الاعظم، بابت شوال ١٣٨٩ه م ، ص ٢

ی ا - اِس کے با وجود مسلمانوں کے لبٹر ریننے والوں اور کا ندھوی علماء کی زنّار دوستی اور بُت سِت ذازي ميرك مِمُوفرق نه آيا - إس صورتِ حال كيمينن نظر مولانا قاعني احسان المق نعيمي رحمة المند على تعلى عذبات لفظول كي صورت مبر أيُر صفحرُ قرطاس ريم عركم في: "بناركس كے دلدوزوا تعات اورمسلا نوں يہ بندؤوں كے خونوار علوں نے جو طوفان بریاکیا تھا ابھی وہ بورے طور پرساکن نرہونے یا یا تھا کہ نواح بنادس ومرزا یورو آگرہ سے ونی ہنگاموں کی اطلاع ملی۔ ہندؤوں کے نیزے تیردسنان ملانوں کے خون کے بیاسے ہیں۔ مہندوستان کی جبوہتیا نہ کرنے والی قوم مسلانوں کے خون بہانے پرنگی ہُوئی ہے اوراس کی اتش غیظ کے تند و تیز شعلے بڑے زورسے بھڑک رہے ہیں۔ ہندولیڈر اورجند ہندویرست مسلم نما مسلانون كومندوسلم اتحاد كاسبزياغ دكهاكرمغالط مبروال رسي بين يسلانون كى جان بربنى بۇرنى جە ، أن كەزن د فرزندنىل كىے جانے بى، مال تۇلى ساتے ہیں، گھریا در برماد کیے جاتے ہیں، مسجدیں مسمار ہوتی ہیں، گمرکو نی لب در صاحب بلیٹ فارم چیوڑ کر مندؤسلم اتحا دے نعرے سکاتے ہوئے مسلانوں مع مقتل میں نہیں پہنینے اور مہندو وں کو اس درندہ ویش سفاکی ، حفا ہوئی سے نبیں روکتے۔ اگر در حقیقت یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کھے بھی ارادہ انف ق ركفتي تواپنے ہم فوموں كى إن م كامر آرائبون وجفاشعا ريوں كور و كئے كيے ليے میدان عمل مین آئتی - گا زهی صاحب مزد مزے مزے کی تفزیروں میں مصروف بیس اور مندوسلم اتحاد کے لیے السی بائیں کہدر سے بی جیسی بائیں بنیوں نے ہمیشہ بنا بنا کرمسلمانوں کا دبوالبرگر دیا . . . . مہیں اسس وقت برد کھنا ہے کہ ہندوسلم انحاد کاعلم دارگاندھی ہندؤوں کے اِن مظالم کو دیکھ کرکبوں نهبر كمبرأ شااوراس في اين قوم كوجا كرعدم نشتد داورشانتي كادرس كبون نہیں دیا؟ آج وُہ اپنے اِس رٹے ہُونے سبنی کو کمیوں بھُول رہا ہے اور مہندہ قوم کونونخواری سے روکنے کے بیے میدا ن عمل میں پنینے کے واسطے اُسس کا

قدم كون بدخنش كرمًا بكيا ايسة بتخف كومسلانون كالبمدرد ، مك كالخيرخواه ، امن كاما مي كها جاسكان بيه بي كه

ہونارہاہے۔ رائس کے باوجود ہوخفرات ہندولوں کے بندہ بے دام اور ہا تھ جوڑ کر غلام بنے اُن ہونارہاہے۔ رائس کے باوجود ہوخفرات ہندولوں کے بندہ بے دام اور ہا تھ جوڑ کر غلام بنے اُن کی قت فروشی بیس کون سے الفیا ف بیسندا ورصاحب عقب و دانش کوشیر ہوسکتا ہے ہو خفر سے صدرالا فاضل مولانا نعیم الدین مرا د آبادی رحمۃ اللہ علیہ (المتوثی عوسا ھ/مم واد) نے ہنو د بے ہو اور گاندھوی علماء کی ذہنیت کا اُبوں تجزیر کیا ہے :

مہندووں کی بے وفائی کا ایک دوم ترہنیں، دس مرتبہنیں، ہزادم ترہنیں، مرادم حرکمیں تجربہ ہورہا ہے۔ اُن کا بچہ بچہ مسلانوں کی عداوت وایدارسانی کے خمار میں مست ور شار ہے ۔ اُن کا بچہ بچہ مسلانم کے عہد میں شاہان اسلام کے خمار میں مست ور شار ہے ۔ اسلانہ اسلام کے عہد میں شاہان اسلام کے خمار میں مسالیا، موام خوانہ اِس قوم کے حال پر مبد ول رہے، اِس تعلیم دی، علم سکھایا، شائرت بنایا، وزار تیں ویں، عہد ب اور منصب دیے ، جاگیریں دیں، انعای واکرام کے ، جن کے اثر اُس یک باقی ہیں۔ لیکن اِس قوم کی میں شی و غذاری اس زمانے میں ہی زشر مائی اور عنایات واکرام کے سامنے ممنون احسان ہو کہ طون سے میشہ برائی اور اُس خمیدہ سرنہ ہوئی۔ برویگینڈ ہے ، رایشہ دوانیاں، براندیشی و برخواہی اِن کی طون سے میشہ برا برائی اور اُس میں سلطنت کونیست و نا اور کرنے کی فکریں تم ہی ہے۔ گے ہی رہے کر غلا ما نہ وہندیت کے ساخت و تمہین پر دوستی کا اور برخواہی برخیر خواہی کا ، غداری پر وفا داری کا بردہ ڈوالے رکھا ۔ سلطنت اسلام کے بعد سے آج سے میں ان کا یہی طریق علی ہے۔

وه مسلانوں کو غبس و نا یاک مجھتے ہیں۔ اُن کے ہا تھ کی جھُوٹی ہوئی چیز

ك قاعنى احسان التي نعيمي، مولانا ؛ السواد الاعظم، بابت شوال ٢٨٩ اهـ ، صهم ، ٥

بيدمانته بن حب نفرت كابه عالم ہے تواندارسانی ہے وہ کس طرح مسب كرسكتے ؟ أدى جس بيزكونا پاكسمجتا ہے أس كودنع كرنے برأس كى طبیعت مجور ہوتی ہے۔اس لیے مرقرن اور ہرزمان میں مندوطرع طرح سے حلوں ادر تدمروں سے المانوں کومٹانے میں کوشاں رہے -اب سے دس سال قبل حب ہندومسلم اتحا د کے علم ملبند کیے گئے اور مسلمان جا ہل خو درائے لیڈروں کے اغواء سے ہندووں پر فدا ہورہے تھے۔ جرمش میت میں بہت سی اکرونی مرکات کے قرکب ہُوئے، مندودُ ن کومسجدوں میں بلایا ، منبروں برہٹایا ، پیشا نبوں پرفشنے گوائے، چهرون برگلب گوائے، ہولبوں میں خاک اڑائی، مندو مُردوں کی کمٹیاں اُٹھائیں، بح ك نعرب وكائد، قربا في كالأين كنوشا و من بنيائيس، تشكان امرسر كى شرناليركين، الخين شهيد بنايا، سب كيركيا، گريېند وُوں نے ستم را ني كي خصلت وچورى، أن كى جفا كارلوں ميں فرق نداً يا - اره ، شاه لور اور كنار بور كے مظالم سے بھی سیرز ہوئے۔ مل بھر میں مسلانوں کے خون کی ندماں بمائیں ا مسجدوں کی بے مُرمتی کی، نمازوں کے وقت مسجدوں کے سامنے باجا بجا کر مسلانوں کوتنگ اور آزر دہ کہا۔ اس صدسے مار دھاڑ نٹردع کی ، سرار یا بیکناہ مسلا نوں کوفتل کر ڈوا لا ، لوٹ لیا ، گھروں کو آگ سگا دی ، عبتی ہاگ میں مسلمانوں كو دال كرميونك ديا-

الع بخرج ہونے کے بعد کون مسلمان تھاجو ہند و و آسے اُ میدو فاکرا ؟

امید خرخواہی رکھنا ؟ نمام ملک کے مسلمان اِن کے دست بتم سے نا لاں نے ،

اِن کی حکومت پر کیسے داختی ہوت ، اِس لیے موجودہ زمانے کی تحریکات کائڈی میں مسلمان اِ کلی علیوہ دے۔ اِن کا کوئی طبغہ شریب نہ ہوا۔ یہ دوش مسلما نول کے لیے بہت بنز تھی۔ اِس فرصت کو بہت غذیدت سمجھتے اور اِپنی گبر کی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہوجائے ۔ گر ہندووں نے محسوس کیا کہ یعلیجدگی مسلمانوں کو نوع کو نوع کو دری درفع کرنے مسلمانوں کو لفع بہنیا نے گی اور اِس فرصت بیں وہ کچھ ناکچھ کمزوری درفع کرنے مسلمانوں کو لفع بہنیا نے گی اور اِس فرصت بیں وہ کچھ ناکچھ کمزوری درفع کرنے

میں کا میاب سرحا نیں گے اور کو زنمنٹ کا مقابلتہا ہندؤوں سے رہ جائے گا۔ اس کا جنمیازہ بھگتنا ہوگا وہ ننہا مبندو قومیت کے سر رئیے گا۔ اگر مسلمان شرك بوئ مون توم نے ، ٹينے ، فيد مون كموقوں يرا منبى بيش كيامانا ادریارلوگ کنی کاٹ جانے۔ اِس خیال سے اُسخیں بہت فکر تھی کرمسلا و ں کو اس تح کے بیر کس طرح شامل کیاجائے ؟ گرمسلانوں کا کوئی طبقہ اُن کے ہاتھ مزایا، البنزچندخو دغرص ُلوگ اُن کے ہتنے چڑھ گئے جینوں نے اپنے واتی مفاد کو مقدم رکه کر قوم سے سانخدغدّاری کی اور مسلانوں کو شرکت کانگرس کی وعوت وی اور ہندووں کے رویہ سے مدالے کراغوائے اہل اسلام کاکام جاری دکھا۔ المستقليل اطماع انووغرض ماعت في أينا نام حبيبة العلماء ركهااو ملانوں ومغالط دیا کہ بہندوستان کے تمام علماء کی تبعیت ہے باوجودیکہ تمام علمائے ہند اِ سکے سخت مخالف ہیں اور اِ س نام نہا دیمعیت کو حمعیتہ الهنود جانتے ہیں۔ جوجند وی وفارعلماء اس میں پہلے کسی وجہ سے مٹر تجیب مو گئے نفے اِس وفت وہ مجی علیمدہ ہو گئے گنتی کے اس وس نام کے مولوی رہ گئے حجفوں نے ایناضم بہند و کوں کے ہاتھ کھوٹے واموں کو فروخت کر دیا اور کانگرسی مروسکنڈا کے ایجنٹ ہو گئے اور کسی نکسی قدرمسلا نوں کو مغالطیہ وینے میں کا میاب ہو گئے۔ بیخط ناک جماعت مبند وُوں کی کٹھ پنی ہے ، اُن کے اشاروں پر رقص کیا کرتی ہے مسلمان اِس سے تفق نہیں ، نہ ملک کا کوئی معتمد شخص إن كے ساتھ نتركي عمل ہے مسلما نوں كواس حقيقت سے أگاه ر مهنابیا ہیے کہ نام نها دحمویته العلماء مهندوت ان کے علماء یا عام اہل اسلام کی نائب وترعما ن نہیں ہے بلکہ وُہ نمام <del>مسلانوں کے ن</del>طلان ہند <del>وُوں کس</del>ے سازباز كرنے كى مجرم ہے ۔ إس نے اپنے نفع كى خاطر بہت سے مسلما نوں كو غلطى میں والاا ورنفضان میں مبتلا کہا ۔غلط فنوے دیننے رہنے ، بے فائدہ ہندو تخركب پرمرنے والول كوشهيد بنا كرسلمانوں كوجا نبس كھونے يرا ماده كمامسلان

اِس غذار ، مساکش ، ہند وپرست جماعت کے دام نزویر سے بین ' لے ۱۹ ما اور سے بین ' لے ۱۹ ما ۱۹ اور سے بین ' نا مور نظم اور اور سے بین کے دام نزویر سے بین کے دما اللہ علیہ سے بند و ستان کی مبد وجہدا زا دی بین ہنو د کے ساسھ مسلما توں کی شرکت اور مسٹر گا ندھی کے احکاما کی بیروی کے بارے میں سوال کہا گیا ۔ آپ کا جواب نطوص ولٹہ بیت اور تقولی وطہارت کا آئینہ دار جو نے ساتھ ساتھ صفرت کی و سبع النظری اور اعلامئے کھڑا کی بین کوشاں رہنے کا زندہ شہر میں جو و با بید سے بھر بوید اور کا ندھوی حضرات کا بیٹر کوارٹر ہو و بال شہرت ہے ۔ و بلی جیسے شہر میں جو و با بید سے بھر بوید اور کا ندھوی حضرات کا بیٹر کوارٹر ہو و بال شہرت ہو کا العلان حق بات کہنا اور کسی بڑی سے بڑی طاقت کو مساقت کو خطرے میں ندلانا می پرستی کی عظیم الشان مثنال ہے ۔ اب وہ فتو کی ملاحظہ فرا بینے اور حق و مداقت کی داو دیجیے و

# سوال نمبر ۱۳۹

ا۔ آبکل قوم مہنودا زادی حاصل کرنے ہیں بڑی مرگرم نظراتی ہے اورا ہس نے فیصلہ کرلیا ،

کر تکومت کی فافون شکنی کرکے اُس کو مجبور کیا جائے تاکد وہ ہم کو اُر اُوٹ کیم کرے ۔ اگر

اِس مقابلہ ہیں تکومت کی جانب سے نفضان برداشت کرنے بڑیں تو اُن کوجی بلا مدا تر برداشت کراجا ئے ، یہا ن کمک کہ اُن کی گولیاں اپنے سینے پر لی جا بُیں فیکن فدم پیچھے برداشت کی اجل اس مورت ہیں ہم وہ کے ساتھ مسلمانوں کی شرکت جائز ہے یا نہیں اور اِس امرین جمعیۃ العلماء کا برفیصلہ کر سلمانوں کوشری ہونا چا ہیں جن کا نب ہے اور اِس امرین جمعیۃ العلماء کا برفیصلہ کر سلمانوں کوشری ہونا چا ہیں جن کا نب ہے یا کس سے غلطی ہوئی ؟

۷- اگراس تقابلہ میں کوئی مسلمان کوئی لگنے کی وجہ سے مرجائے تو شہید ہوگا یا منیں ؟ سر معض اِس لیے کھ زربیننا کہ ہنو واپنے ارادوں میں کامیاب ہوں اور شرک کا بول بالارہے اور اُس کواپنے لیے بمنزله فرض کے سمجنا اور جولوگ کھ زرنہ پہنتے ہوں اُن کو

له تعيم الدين، مراد آبادي، مولانا: السواد الاعظم، بابن جمادي الأخرى ١٣٨٩ ه، ص ١٣ ٥٥

بنظرِ ضارت دیکھنا ، بہان کم کر اِسس کی دجہ سے اُن کی نما زون میں قصور تبلانا ، پر سب امورما ٹز ہیں یا نہیں ؟

ہم. مشرک قانون نمک کے نوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اِس پیسی سلمان کا یہ کہنا کہ اُس نے مسلمان کا یہ کہنا کہ اُس نے مسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکم کی تعبیل کی ہے، لہذا اُس سے حکم کی تعبیل ذخص ہے۔ لیس بیر کہنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا بالدلائل۔

### الجواب

ا۔ مسلانوں کا آزاد ہونا اِس امرکامقننی ہے کہ اصکام کفریب قلم نا بود ہو جائیں اور اہل سلام
کونلبہ حاصل ہوجائے ، جومطلوب شارع ہے اور ہندو وں کی آزادی بر ہے کہ
مسلانوں کونلبٹ کر دیں اورکسی سلم کو بہ قرنت نزرہ ہے کہ وہ نزک اورکفر کی برائی بھی کرسکے۔
اِس سے ظاہر ہے کہ دونوں آزادیوں میں تضا د ہے۔ ایک ملک بیش دونوں آزادیوں کا
احتاع محالات عقلیہ سے ہے۔

ناخنا پڑے گا۔ کیاسار دا ایکٹ کے مناسسے تجربہ ند ہو چکا جو ہند وسلم مبروں کی جمیٹی نے پاس کردیا ، وہ ایجل اٹل ہے۔ اِس کے منسوخ کرانے ہیں کیا دقیقہ اٹھار کھا گیا ؟ لیکن باینمہ آج تک اِس کو خبیش نہیں ہُوئی ادر گورنمنٹ کی جانب سے بیرجواب ویا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں ؟ برسب نمیا رہے نمائندوں کی روشنی دماغ کا نتیجہ ہے۔

مچر مہنے تواخنیا طائنھارے بعض متو علیہ علماً سے بھی دریا فت کرلیا تھا۔

ایک جب ہم ان سے بھی اجازت مل جائے تو بھی ہاراکیا قصور ؟ دوسہ اجواب بر دیا
جانا ہے کہ جب کسی ملک میں مختلف ندا ہب موجود ہوں اور کوئی اصلاحی اسکیم جاری
کی جائے تو اُس وقت اصلاح معاشرت عام ہوتی ہے ،کسی خاص قوم کا اُسس میں
استنزی ہمیں کیا جاسکتا ۔ اِسی قسم کے اور جبی جواب دیے جائے ہیں جن کا صاد مطلب
بر ہے کہ اب چنج چلانے رہو، جو ہونا تھا ہو چکا ۔ غوض بھی ققد آئے دن اُس وقت ہوگا
حب یہ دنیا کے دلدہ منصب محکومت پر فائز ہوں گے اور نہ کر فروعسل اسلام کی
معجون نیا رکرے اُسی کے ساتھ قوم کا علاج ختروع کویں گے۔

مسلمانوا بهوش مین آورا بین با تقول این کوبر با در کرو- اس مسل مین حمیت العلی، مهر یا کو فی دوسری جماعت ، جوجی تم کوشر تحیین کی دائے دے وہ عنت غلطی میں میں۔ ایک نہیں، دونہیں، بیسیوں آیات میں اِس کی حرمت ظامروبا مرسے - برگاصون دو آینوں پراکتفاکر نا مجول دارشاد مرقا ہے، یا ایساال ندیں اوسندوا لا تتخذ دا بطات و را آئی بی مسلما نو اِغیروں کو اینا مجیدی نربناؤ دوہ تھاری خوابی تتخذ دا بطات و را آئی بی مسلمانو اِغیروں کو اینا مجیدی نربناؤ دوہ تھاری خوابی میں گئی مذکریں گے۔ اُن تی مسلمانا تو کلیف میں بڑانا جھا معلوم ہوتا ہے۔ اُن کی زبانوں سے دشمنی ظامر ہورہی ہے اور جوامور اُن کے سینوں میں پوشیدہ میں دہ اور جی زباد میں دائرہ کو عقل ہے نوبم نے کھلی دشیا نیاں میان کردیں۔

ووسر مقام برارشاد ہے، یا ایما السندین امنو (ان تطبیعو الذین عفر در (الآیہ) مسلما نو إاکرتم نے کا فرول کا کہنا مان لیا تو یا در کھنا وہ تم کو اللّا بیجر دیں گے (اور تمعاری مجیلی سینی کا تم کو نظارہ مجھرتم کو دکھلا دیں گے) میعزنم نقصان

میں با پڑوگے (یہ تماری کیا مدوکریں گے تم اپنے پاؤں پر کھوٹ تو ہو) افتد تمہاری مدر کرے کا اور اُس کی مدوسب سے ہتر ہے۔ ہم عنقریب تمہارا رُعب کا فروں کے دلوں میں ڈالے دیتے ہیں۔

بعض سلانوں کوجرات ہود کی ہمراہی پراجدار ہی ہے، یہ ہے کواب ر اُن كے ذہن نشين بوچكا ہے كرجس روئش پر اِس قوم كى إِس وقت جدّ وہمدہ الكي زمانہ بہتی رہی توخرور بازی لے جائیں گے ۔ بھرہیں سوائے افسوں سے کچھ ہاتھ نہ آنے گا ورحب أسخوں نے حقوق حاصل كرليے نوبر كورتمنٹ اور نيز و وسرى ملعنتوں کی نگاہ میں معزز ہوجائیں گے اور ہم ذکت کی نگا ہوں سے دیکھے جائیں گے۔سواس کا جواب برب كداة ل ترجى حقوق كامطالير بوه فالص بنود كحقوق ننيل بيلم مشركة مام مبندونسانيوں كے ليے ہيں۔ تو اگرحاصل ہوجي كئے تومسلان محروم نہ رہیں گے۔ پھر نواہ نخراہ اُن کا اِس بُری صورت کے سابھ دخل انداز ہو ناکیا معنی ہخصوصاً حبكه مهنود مجى كتنے ميں كر ميں مسلما تول كى شركت كى حاجت نہيں اورا كركتے ميں كر بجارے حقوق بالنے نام ہیں اصل میں وہ حقوق زیادہ ترا مغیں کے منی میں مغید ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ سے کو چھو اُن کے حاصل کرنے کے لیے آپ کوں کوشناں ہی بہ آپ کو یا ہے کہ گور نمنٹ کی خدمت میں ایسے حقوق میش کریں جو آپ کے لیے مفید ہوں مگر تا نونی حدود میں رہتے ہوئے اور تہذیب کے ساتھ تا کہ بلاکسی نقصان کے آپ کو حقیقی کامیا بی سر راجائے ، کیونکر برگان نہیں کہ درخواست کنند کا ن میں سے گور منت ایسے اشفاص کو محروم رکھے جواس کے فراعد کے سانفد درخواست کرتے ہیں اور اُن کو كامباب بناد ي جوأس كے ساتھ برسر بيكار ہيں- رہاع بت كاسوال - ان كے سائفة نوشركت منوع بالقولم تعالى ا

کیاتم اُن کی شرکت میں عزقت وُهو دُرُ رہے ہو ہعرّت تو تمام کی تمام محض اللّه ہی کے لیے ہے۔

أيبتغون عندهم العنة

پی عزت اگرہے تومون اس میں کہ ماکم حقیقی کے حکم کے اس کے کسی کے حکم کی بروانہ کی جائے اور تمام مسلمان انفاق کے ساخت مفہ ولی سے ساتھ عامل ہو جائیں، بھر ہو نہیں سات کہ کا میابی ہمارے قدم مزکوم لے ۔ اگر بہی تفریقی اور بدویتی رہی تو ذکت کی شکایت ہے جا ہے کہ اس کا ادشاد ہو چکا ؛

الله اوراس سے رسول کی فرا نبرواری کر وافرواری کر واور آلس میں تنا زعر نر والو ورند کم مہت اورست پڑ جاؤ کے ۔ اور تنہاری ہوا اکور جائے گی۔

واطبعواألله واطبعوا الرسول ولا تنانهوا فتفشلوا وتذهب م يحكو-

سے فرما یا باری تعالیٰ جل عبدہ نے ۔ اسم فرخر دیکھا ، آج سے دس سال پہلے ( ۱۳۴۹ ھ میں ) اگرچہ مالت بہت تباہ ہو چی تھی گرمچر جی کسیں ہوا بندھی آد فی تھی بالیاں جب تم نے اُس دارشر تعالیٰ ) عصم کی خالفت کی اور مہود سے دوسنی گانھی اور جو کچھ اسلام کے خلاف نزکر نا تھا ، وہ کیا ، عب سے بیان کے لیے دفائز بھی گنجائی ہمنیں رکھتے ، بہاں تک کو مخالفین کو سارے گھر کے میں حید جی اور اُن کی دلی داور آری کو دی کہ آئیں میں اچھی طرح فالفت بیدا کر لی اور آری وہ مالت مالین تھی حرک مخالفت بیدا کر لی اور آری وہ مالت مالین تماری شراب جب کہ نہیں اُڑا کی مالی شان بھی ہندوستان سے مث اسی کوشش میں مگ رہے ہوگئی بین کہ کچھ شوجھتا میں بہت ہوگئی السی بٹم ہوگئی ہیں کہ کچھ شوجھتا میں نہیں۔

مسلانہ اِخدارانوا بِغِفلت سے بیدار ہوا دربہت عبلد اُن وسائل سے کام لوجن سے البی کا اتفاق نصیب ہوتا ہے کہ اُنجاعی قوت سے اُنے والی شکلات کی مدا فعت کرسکو کر اُنج اِبِک قوت سے اُنے والی شکلات کی مدا فعت کرسکو کر اُنج اِبِک قوت سے مظالح سامنا پڑنا ہے۔ لکی تعماری ہرکوشش اور ہرنقل و حرکت معن اعلات کلۃ اللہ کے لیے اور پا بندی دین کے ساخت ہو، ورنہ کا میابی کی امید نہ رکھنا۔

وسم من من من مركة قطعيد كي خالفت كي جاربي سيد، لهذا مرسلان برواحب كم

دحی ، مبسرین اس کے سامنے اس نام نها دحنگ آزادی میں شرکت کا مسلمین ہووہ صاف بندا وارسے کہ دھے کہ ہم نزگرت سے مرگز راضی نہیں۔ اِس میں کسی طامت کرنے والے کی طامت سے مزدری ورزیا در کھیں کہ فیامت بین اس سے سخت بازگریس ہوگ۔

بعض لوگ شرکت مشرکت بریہ بیان کرے اُجادرہے ہیں کہ غیر سلم قوم عب مسلمانوں کے مک پرفیف کو اس سے آزاد کرائے رسویا و رہے کم از وین ہم سلمان پرفوض ہے کہ جازا و کومن بنا کہ کو اس سے آزاد کرائے رسویا و رہے کرمانان پرفوض ہے کہ جازا و مسلمانوں پرفوض ہے کہ جازا و مرائل کا فات رکھتے ہوں۔ ہمندوستان کے مسلمان اِس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے ۔ دوس جو آزاد کی طاقت رکھتے ہوں۔ ہمندوستان کے مسلمان اِس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے ۔ دوس مرائل کی طاق کی طاق کی میں دشمن کے مقابلے اور بہاں البی آزادی کی ہرگز اُمیر نہیں میکہ اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ عالمگیری میں وشمن کے مقابلے اور بہاں البی آزادی کی ہرگز اُمیر نہیں میکہ اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ عالمگیری میں وشمن کے مقابلے اور بہاں البی آزادی کی ہرگز اُمیر نہیں میکہ اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ عالمگیری میں وشمن کے مقابلے

كى اباصت كى تترالُط كو ذكركرت بكوئ فرمايا: والشانى ان يرجواالشوصة والقوة لاهل الاسلام باجتهاده او باجتهادين من لعتقد فى اجتهاده وراسيه و ان كان اس جوا القوة والشوصة للمسلمين فى القال فانه لا يحل له القتال لما فيه من القاء نفسه فى التمككة-

ووسری وجدید بیان کی جاتی ہے کہ ہم اس حکومت کی وجہ سے طرح طرح کے نقصانات کے است کار ہود ہے جاتے کہ:

اسمعوا و اطبعوا فا نما علیہ م م تم تد سے جا وُ، اطاعت کرتے رہو کہ جو ما حملوا و علم اسکام م وُالے گئے ہیں وُہ اُن پہ ما حملوا و علم اسکام سے اور جاتم پر وُالے گئے ہیں وُہ اُن پہ حملتم ۔

الازم ہیں اور جوتم پر وُالے گئے ہیں وُہ حملتم ۔

تم پر لازم میں۔ یرج کچ وض کیا گیا نعن بٹر کت کے متعلق تھا کہ اِس دقت کی شرکت کا کیا حکم ہے۔ سیکن اِس کے علاوہ اِس راہ سے دُوسرے اور صبی صدیا منہیا نے کا از کا ب کیا جاتا ہے جن کی وجہ یرشرکت اخت حرام کا حکم پیدا کر لیتی ہے۔ بچونکہ اُن تمام کا ذکر موجبِ طوالت تھا ، دُوسرے مین کے متعلق سوال میں استفسار سجی نہیں تھا ، اِس لیے ان کو ترک کیا گیا۔ الم السر مقابلے میں اگر قوم کی جانب سے السا تشدد وقوع میں نہ آئے جس میں لیسیس یا فرج کے افراد میں سے بعض کے ملف ہوجانے کا خوف ہوا ورائیسے صورت میں حکومت کی جانب سے گولی علادی جانے اور کوئی مسلمان گوئی کے صدمہ سے مرجائے توشہ بدکہلانے گا اور اُس کے اف ہونے کا اور طلک اراجانا شہا دن ہے لیکن ایسے وقت اسے وقت میں اگر کسی سلمان کا اس پر گمان فا لب ہوجائے کدا گرچ میز اکوئی ایسا مشکین گذاہ نہ بہ ب سے میں میں کہ میں مقام سے میں حکومت اس پر جبی گولی چلادے گی ، توالیسی صورت میں اُس پر فرض ہوگا کہ وُہ اُس مقام سے میں جائے داگر نہ سے گا اور ما راجائے توشہ بیر نہ کہلائے گا۔

اگر قوم کی جانب سے ہی ایسے تند دکی اجداء کی گئی عبی میں گور تمنٹی ملاز میں سے بعض افراد مارے گئے یا اُن کے مارے جانے کا قوی اندلیشہ نفا کہ وُہ اَلاتِ جارہ کے استعال کا اُن کے مارے جانے کا قوی اندلیشہ نفا کہ وُہ اَلاتِ جارہ کے استعال کا اُن کا براہی صورت میں مجمع کے منتشر کرنے کے لیے گولی چلائی گئی اور اُس میں کوئی مسلمان بھی مارا گیا تو اُس کو بھی شہید نہ کہا جائے گا کہ اُس موقع پر وُہ لیقیناً جا نما ہے کہ گولی چلنا لا بدی ہے ، پس ایلے وفت میں اُس کا مخہر چانا اپنے اُور موت کا بیش کرنا ہے ، جو حوام ہے۔ بھی عور توں میں شہادت کا حکم نہیں کیا گیا ، اگر وُہ جانیا تھا کہ شرعاً مجھے بہاں مخہر نا لوع ہے، نب تونود تھی کا مرکب مخہرے گاور دامید ہے کہ ما خوذ نہ ہو کومت کے خلاف جن اور پرا حراد کیا جانا ہے وہ تو مکر وہات سے جی نہیں علی نے حفاظتِ جان کے سیاحت محرکات ادر پرا حراد کیا جانا ہے وہ تو مکر وہا ت سے جی نہیں علی نے حفاظتِ جان کے سیاحت محرکات کے ارتکا ہے وجی فرض فرما یا ہے ۔ عالم کیری میں ہے ؛

السلطان اذا اخذ رجلاً وقال لاقتلناك اولتشرين هذا الخمركان فى غالب وايه وانه لولم يتناول بقتل فان لعريتناول حتى قتل كان أتسًا فى ظاهر الرواية عن اصحابه وذكرشيخ الاسلام انه أثمر ماخوذ بدمه الآاب يكون جاهلاً بالاباحة حالة الضرورة اذاكان عالمًا بالاباحة كان ما خسو ذاً صفد اقال محمد رحمد الله تعالى -

۳ - محدّر کا استعمال فی نفسه مباح ہے بیکن اس نیٹ سے پیننا جوسوال میں مذکورہے' کنوع ہے کہ مباح اشیاء کا انتعال اچھی نیٹ ہے شخس ہے ادر گربی نیت سے مکروہ۔ ہم ۔ مصنوراکرم صلی النزعلیہ وسل کے حکم کی تعمیل کی نیت سے مذقانونِ نمک کے توڑنے کا حکم دیا گیا نربرارشا دمبارک کا مقصود ہے کہ اگر کی حکومت نمک پرمحصول نے تواس کی مخالفت کرکے ایسے تا نون کو توڑدیا مباتے۔ مؤض بہرطال مذکورمحض کذب ہے۔ فقط لے

> محدمظهرالله غفرالله الم مسجدها مع فتجيوري

اب ہم قارئین کرام کے سامنے ایک فنزی ادر بین کرنا چاہتے ہیں یمستفتی نے باختلا ف الفاظ ہیں جا رسوال جمینۃ العلمائے ہند کے فائمقام صدر بعنی مفتی کھا بیت اللہ والم ی سے اُن کا بچواب مانکا ۔ ہم مفتی صاحب موصوت سے جواب کو حضرت صدرا لا فاصل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صنف خزا کن العرفان اور العلیۃ العلیا کی تنعید سمیت بیش کرنا جا ہتے ہیں ، "ناکہ قارئین کے سامنے تصویر کے دونوں کرنے آجا ئیں اور فراقین کا موقت سمیحنے ہیں کسی قسم کی وقت محسوس نہ ہوگئو کد وونوں حضرات ہی اپنی اپنی جماعت سے معتم علیہ اور چرٹی سے علمار ہیں شمار ہونے ستھے رکیجے وہ استفار مع جواب و تنقید مینیش خدمت ہے ؛

#### استنفتاع

#### بسع الله السرحلن الزيم

نحده و دفعه لی علی سوله الکوید و اله واصحابه اجمعین کا بعد کمیا فرات میں علمائے دین و مفتیانِ شرع منبی اموراتِ زیل میں رجواب مع اد آر شرع بربان فرادی و او آئی علمائے دین و مفتیانِ شرع منبی اموراتِ زیل میں رجواب مع اد آر شرع بربان فرادی او آئی ایک خیر معام و خیر معام برحکی کرنا ہے کہ قوانین مرقوم حکومتِ حاصل ہو گا۔ بصورتِ خلاف ورزی اُس کی قوم اور اُس کے ہم و مل کریں ، حس سے رام راج حاصل ہو گا۔ بصورتِ قانون کنی بغیر استعاد عتب اندفاع و بغیر کوشش اندفاع برداشت کرنے کی حتی کر گولی چلئے کے وقت کولی کواپنے میل میل کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وقت کولی کواپنے کے میل کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔

تشرعًا جائز ہے یا ناجائز ؟

نانیا : اگراس غیر سلم سے حکم کی تعمیل میں کوئی مسلمان اِسس خطوہ میں برجائتے ہوئے کم گولی گئے سے موت واقع ہو عتی ہے ، اپنے آپ کو مبتلا کرسے اور گولی لگنے سے مرجائے تواس کی مرت کمیسی موت ہوگی ؟ آیا اُس کوشہادت کمیس کے باخودکشی کمدیسکتے ہیں ؟

نا نتا ؛ ابب غیر الم که اسے که کقد رہنو - اس تیمیل میں کوئی مسلمان کو تر پہنتا ہے اور فزار اسے کہ میں کوئی مسلمان کو تر پہنتا ہے اور فزار اسے کہ میں نے اس کے عمر کی تعمیل کی اور اُس کا کو فرض قرار دے کر دور سے مسلما نوں کوائس فیر سلم کے حکم پر آمادہ کر تا ہے اور خوش محضا کی تعمیل کوفرض مجنا ، کمقد رنہ پہننے والے مسلمان سے نفرت کرنا کیسا ہے ؟

رابعاً؛ تکومتِ ما خره کی طرف سے نمک بنانے پر مرصد سے محصول کیا جا نا ہے۔ ایک بغیر سلم کہ ہتا ہے کہ بیصور کی جو ایک بغیر کا کہ اس کے کہ بیصور کی دیا ہے کہ اس نے با وجو دفیر سلم جونے کے دسول الدصلی الشعلیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس کیے فیر سلم کے حکم کی تعمیل مرسلم پر فرص ہے۔ سلم کا بر کہنا جا گز ہے یا نہیں ؛ اور ناجا نز ہے تو کیا حکم رکھتا ہے۔ مینوا توجہ دا۔

### الجواب

غالباً بیموالات بھی پر ما حرو سے تنعلق ہیں۔ اگر ابسا ہے تو تھی پر سوالات ہیں کس قدر المبسب سے کام بیا گیا ہے جو مناسب نہ تھا، بکہ چاہیے یہ تھا کہ واقعہ صاف صاف ذکر کرکے اس کا حکم ذکر کیا جاتا ۔ شلا سوال اوّل یُوں کھناچا ہے تھا کہ ہندوستان میں ایک غیر کلی عکو تا کہ ہندوستان میں ایک غیر کلی عکو تا جہی تو جہیں کرتے۔ ہندوستانیوں کا جہید تبضہ ہے کہ پر دلیے قوم جو ہزار وں میل وگورسے آگر ہمارے وطن و ملک پر جبر اُقالجن اور منافع کو ہمارے یا تقوں سے چین کرلے جا رہی ہے ملط ہے اور ہمارے تمام خزائن اور منافع کو ہمارے یا تقوں سے چین کرلے جا رہی ہے اور جس کی بدولت اہل ملک خالی کر درے اور جس کی بدولت اہل ملک خالی کر درے اور جس کی بدولت اہل ملک خالی کر درے

"ناكها ل مكنودا بني مرمني كے موافق حكومت فايم كريں اور اپنے مكی ذخا ٹرسيخو دمتمتے ہوں الكين وردي محومت كسى طرح مهندوشانيو لى خابش كا احترام كرف كوتيار مهني اورايي مادى طاقت کے بل پرجراً محومت کردہی ہے۔ ہندوستانبوں کے پاس مادی قوت اور طاقت ہندے كيوكرتمام ما وى طاقتين اورقوتين أس روكسي قوم نے اپنے قبصند مين كرد كھي ميں ۔ حتی كر مهندوستانیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کر وہ اپنی جان ومال کی صائلت کے لیے بھی متھار رکوسکیں۔ اِس لیے ہندوشان کی ایک علی مجلس نے جس میں ہندوستانی تمام اقوام کے نمائید شرك بن ،ببط كياكداس غير على حومت مسلط جابره سية زادي ماصل كرف كا ايك بي طريقة ادروه بدكراس كيجريه قوانبن كى فلات ورزى كى جائے ادر إسسيسيميں جو كالبعث اور مصائب برداشت كرفيري أن كوبرداشت كياجات كادراين طرف سة تشدد برمرز اقدام نركياجات "اكر تخريب آزادي كي كامبا بي كي أميد مو، ور ناصورتِ تشدّ د حكومت كوتشدّ د كابها نه ل جاليكا ا در پیروه اپنی مادی قوت سے قوم کوتباه کردے گی ۔ خلاف درزی قوانین کوعلی جامر بینانے کیلیے مك مين سے ايك شخص تيار ہُوا جوغِر سلم تھا۔ اِس مجلس مشترک نے اُس کو اِس مظلومانہ جنگ ک انجام دہی کے لایق سمجھ کر اس جنگ کی تھیل کے اختیارات دے دیے۔اب وہ غیر سم تمام ہندوستانیوں کوجھ کے آواب بتارہا ہے اور قوم کولٹا رہا ہے، تو آیا اس کے عکم کی تعمیل ما نزہے یا نہیں اور اس مظلومی کی جنگ میں اگر مطالبہ تی ازادی کی وجہسے کسی کی مان لعت مومات تووه شبيد موكايا منبى اورايا بحالات مركوره أزادى كامطالبرنا اوراي آپ کوالیسے خطرات میں سُب تلاکرنا ، حس میں جان لعن ہو جانے کا خطرہ ہے ، جائز ہے يانين وال كي تحقيم يدد

اب اس کاجاب بر ہے کر مہندوستان میں سلم اور فیرسلم دونوں قومیں آباد ہیں مسلانوں کے فدیمی اصول سے سلانوں پر ایک فیرسلم حکومت ما برہ فنسلط سے اپنے ملک کو آزاد کوانا اقلین فرلیندہ سے مسلمان جو اِن الدُ سُکُورُ اِلدَّ بِلَّهِ اور لَنُ يَّجُعُلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَسَلَى الْمُورُونِينَ عَسَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُولِيْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُل

اس مجوری اورا منطرار کو دفت کرنے کی کو ٹی صورت سے کمکن ہو تو ان پرلازم ہو جاتا ہے کم اُس جری سکومت کے جوئے کو اپنی کرون سے آنا رہیں کیس۔ یہ وجر توالیسی ہے کہ اِس میں غیر سلم شریک نہیں۔

وروسری وجربیت (حس میں تمام مندوستانی اقوام برابری شریک بین ) که ایک جنبی اقدام برابری شریک بین ) که ایک جنبی اقدام کوء ناروی میل برای شریک به اس که کومت کویک به که کے بیائی برداشت کرنے کو ایک بین کا داشت کرنے کو تیار نامین اور بر بها داخل کا بین الاقوامی بی ہے اور جن بر براور جس طریقہ سے بیم اپنا یہ می ماصل کرسکیں اختیاد کرنے اور بھل میں لانے بین بی بران ہوں گے۔ چونکہ جا رہے یا من مادی موسال کرسکیں اختیاد کرنے اور بھل میں لانے بین بی بران ہوں گے۔ چونکہ جا دے یا من مادی موسال کرسکیں اختیاد کرنے اور کیل میں لانے بین اور اگر بھا دے افراد اس کے لیے تیار میں کہ دہ لاٹھیا بول نا فرما آئی کی مظلوبان جیکہ اجتیار کا جا گرائی اس ایف سینوں پرلیس تو یقینا اُن کو اپنے جی اُزادی کو مطالبہ کے لیے برط لیج اختیار کرنا جا کرنے کو کو ایک ان کو اپنے جی اُزادی کو مان کا خلاب کرتے ہیں۔ اور طوع مومت کا فعل ہے ، اِس کی ذرواری حکومت پر ہے ، ناکن مطلوب کی برج ایا جی مانکہ کے ایک میں اور کی ملات ورزی کرتے ہیں جس کو وہ پہلے سے اور گولیاں بارے تیے گرم جو را اس کی تعمیل کیا کرتے ہیں جس کو وہ ہیا ہے مطلوب میں اور کی ملات ورزی کرتے ہیں جس کو وہ ہیا ہی مطلوب کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ ہیا ہے سے مطلوب کرتے ہیں جس کو وہ ہیا ہے سے مطلوب کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ ہیا ہے کو کا لیے تعافون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ جہا سے نالین کرتے ہیں جس کو وہ ہو ہے سے مطلوب کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ جہا ہے گائی کیا کہ تے تھے۔

ومردارى حكومت يربهوكي مشلك يرقصد بهوكه دفومهم اكى خلاف ورزى كرب اور بالجيسو اشخاص البياسي مهيا کے جائیں جمع ہور طبر کریں اور محام کے اِس مکم سے کم منتشر جوجاتی، منتشر نہ ہوں۔ اِس تھ مصطبه شروع كياكيا اورفرص كروكه موف بهي بانجسوا تشخاص تتصاور يسب عدم تشدو كيا بنرتير ابُ حكام أن اوراخول في مكم ويكر منتشر بوجا و - أسخول في منتشر بوف سيدا نكار كرويا كر كوفى حركت نبيس كى - تواس صورت ميں حكومت كا فرض ير بے كدان سب كوا وميت كے ساتھ الرفاركر اور قانوني كاررواني كرك كربا اوقات حكومت أيمن اورانسا نيت ك سان اُن لوگوں کو گرفتار کرنے کے بجائے جمعی تولا تھیوں سے بٹوا کرمنتشر کراتی ہے اور تھی گولیا ں ملاکر بهيبة ادر بربيت كاانتهائي مظامره كرتى ہے۔ إس ظالمانه كادروائي سے ظلوموں كاؤہ فعسل ناجائز نربهوجائے گاہوعقل وانصاف اور مذہب کےخلاف نہ تصااور جولوگ اِس بہمیت وہرہے كاشكار بهورشهيد بول كروه لقينًا مظلوميت كى وجرس شهادت كا درجه يا أبس ك - أن كو نودکشی کا مزکرب بنانا سخن جهالت اور ناوا تعذیب اسحام شرعیه کی دلبل ہے۔ يول نافرما ني كي إكس مظلوما زجناك ببن جوايينه وطن اور مذبهب كوايك غير ملكي عكومت كے با راز قرانین سے آزاد کرانے کے لیے اپنی وطنی مشترک مجلس کی جانب سے جاری کائی ہے نشرعی احکام کے دار مے میں رہنے ہوئے فیر مسلم کے احکام کی اطاعت کرنا ناجا کر نہیں ہے۔ سکیونکہ برکوئی زمہی رہنائی اور دینی ہایت منیں ہے محض جنگی رہنمائی ہے جولوگ اِ سے ناجائز کنے کی جرأت كرتے میں اور حبك میں زخمی ہونے والے كو طاست كرتے ہیں اور مرجا نے والوں كوشهادت مع وم كرت مين وه يهد أن سلما نول كاحكم بتائيس ج كسى غير سلم جابر دخمن اسلام مکومت کی جمایت اوراس کی حرص مک گیری کی خاطراس سے مقرد کیے ہوئے غیرمسم افسووں کی کمان میں رہ کران غیر سلموں سے فرجی احکام کی اطاعت کرتے میں اور بساا ڈفات غیر سلم حكوست كالرف سے استے مسلمان بھائيوں كونشان بندوق بناتے ہيں باخور كولى كھاكر مر الماتے میں ، ان سلانوں کا کیا حکم ہے ؛ لینی کیا مسلانوں کو جارہے کہ وہ عکو مت کے غیر کم افسون كى ماتخنى مين كام كرين اورمسلانول يركوليال علائبس اوركيامسلما نون كوجائز بي كرده غيمسكم

ججوں کے سامنے اپنے متعد مان کے جائیں ادران سے خلافِ شرع فیصلے صادر کرائیں ادراک ہے

عل كرين اوركيامسلا نون كوجا 'نربيم كه ده شرعي معاملات نكاح ، طلاق ، آمين بالجهر، رفع يدين وغيره وغیرہ نزاعات کے مقدمات غیر ملم حکام کی عدالتوں میں فیصلے کے لیے لے جانیں ؟ اگر ان تمام سوالات کاجواب ننی بی ہے نو اِن حضرات کا پیلا فرض پر ننھا ، وہ قوتِ ایما فی کا ثبوت دینے کے لیے پہلے اِن امور کے متعلق فتوے شایع کرتے اور مسلما نوں کو اِن مهلکات سے بچانے کی کوشش کرتے ، حجنوں نے اُن کے اسلام اور قومیت دونوں کو فناکر دیا ہے۔ کھدر پیننے کا جامکم اُس غیر سلمنے دیا ہے ، وہ اُس نے اپنے ذہب کی بنا پر مہیں دیا ہے بكر ملك ووطن كى مجلائى اوروشمن كوكم وركرنے كى ايك ندبير محور ديا ہے اور مسلمان كے بے كحدر پننا مربی احکام کے بوجید ناجائز نہیں ہے ، اس لیے کور بیننا ناجائز نہیں ہے۔ یہ حکم اُن احکام سے بدرجها زیا وہ قابلِ تعمیل ہے جوانگریزی عدالتوں سے غیرمسلم حکام سے حاصل کے جاتے ہیں۔ بکدمبراخیال نویہ ہے کومسلمانوں کے لیے کھدر ہی بہترین لباس ہے اور جكرييننه والول كينيت ابينه عمائيول كي فائده رساني هجي هو نوايك بنينظ دوكاج ، د وسرا تواب ملے گا۔ اِس کو گاندھی بیست فرقہ کا شعار نبانا میری مجے سے باہرہے۔ اوّل نو کھڈر پیننے والے ملانوں کو گاندھی پیست کہنا ہی ظلم عظیم ہے کیونکہ وہ مسلمان میں اورخدا پیسنی کے سواکسی کی برسنش اُن کے دیم و کمان میں بھی نہیں اُتی۔ وہ نورسول پرست بننے سے بھی تو ہر کرتے ہیں ، بحراً ن کو گا ندھی پرست کہناکتنی ٹری جرانت وجسارت ہے ، دوسرے پر کر دکیلوں کے گون اور إسى طرح لعبض اداروں كے منصوص لباسوں كے منعلق إن حضرات نے تھی كو ٹی فتو کی ت! بع كيا ہے يا نهيں ؛ ادراس كومكومت پرستى يا اداره پرستى كى بنا پر ناجا نز فر ما يا ہے يا نهيں ؟ المين توكيول المبس

قانونِ نمک کی خلاف ورزی اُسس کی سہولت اور ہمرگیری کے لحاظ سے اختیار گائی ہوگ۔ اصل مقصود نو قانون شکنی تھی۔ ابتداء ایسا فانون اختیار کیا گیا حس کی خلاف ورزی ہر مقام، مرم صوبہ میں ہوسکے اور بشخص انفرا دی طور پر کرسکے۔ یہ دُوسری بات ہے کہ اِسس قانون کو فتخب کرنے میں یہ فائدہ بھی ظاہر ہواکہ شراجیتِ اسلامیہ میں نمک کو اپنے فطری معاون میں اُڑا ورکھا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے بر کہہ دیا کہ اِس قانون کی خلاف ورزی فی نفسہ ہمی شراجیتِ اسلامیہ کے موافق ہے نوائس نے کیا گناہ کیا ہوا قد نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ تو کسی نے محتی نہیں کہا کہ گاندھی جی نے اس قانون کی خلاف ورزی کا تحد شرعی احکام کی نعمیل کی نیت ہے ویا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ گاندھی جی غیر مسلم ہیں۔ وہ اسلامی حکم کی تعمیل کی نیت ہے کونی کی دیں یہ بنا مرستعبدہے۔ گریہ شخص کہ سکتا ہے کہ ریحکم اسلامی حکم کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے گاندھی جی شراب چھوڑنے کا تحکم وے دہے ہیں تو بہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ گاندھی جی نے ریحکم شریعت اسلامیہ کی تعمیل کی نیت سے دیا ہے۔ گریم سلمان بر کہ سکتا ہے کہ برحکم اسلام سے حکم کے موافق سے۔ اسلامیہ کی تعمیل کی خیامی قار دیتا ہے ، اس بے مسلمانوں کو اس تا می کوئی خلطی نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔

#### محد كفايت التر عفرله

عرض مصنف ننم و مجویت العلهائے مندر کے فائم مقام صدر العنی جنا بمفتی کفایت الله ننا بهمانپوری عرض مصنف نند فرانس کی خدمت میں مذکوره استفار جناب سید ممتاز احمد صاحب (مجانی نا لفاه اخوند صاحب فرانس نمانه و ملی ) نے میش کیا تھا بمفتی صاحب موصوت کا جواب تارئین کی خدمت میں ملفظ پر بنیس کردیا گیا ہے ۔ جناب محمد ظهور سو داگر عجبی ققب لال مسجد مرا و آباد نے ذکور معتور کے حضر مت صدر الا فاصل مولانا نمیم الدین مراد آبادی رحمته الله علیہ کی خدمت میں میش کر کے اس افدام کی غرض و نما بیت گیوں بیان کی :

ثر فتولی حاضر کرکے دریا فت کیا جاتا ہے کہ جاب مجب کا صبح ہے یا نہیں ؟ اِس کی پوری حقیقت سے آگاہ فرما یاجائے۔ بتیزا توجروا "

حضرت معدر الا فاصل نے اِس فتو ہے برج تبھرہ فرمایا اُس کا ایک ایک لفظ ایکسنت وجماعت کے موقعت کی ترجما نی کر رہا ہے۔ ہم موصوف کے تبصرے یا تنقید کو بلفظ بیش کرنا صنہ وری سمجتے بین تاکہ قارئین کے سامنے وضاحت کے ساتھ نصویر کے دونوں اُرخ آجائیں:

### الجواب لعون الملك الوتإب

بسم الله السرحين السرحيم ٥ نحسدة ونصتى على دسوله البكريد - مستدمتا زاحمد صاحب تفقي كرسوالات واقعات كنهايت مطابق تقه -

مفی کفایت الشرصاحب کا انھیں ملبس بنا ناغلط اور ملبس ہے مستفقی کا کوئی عملہ ایسا نہیں ہے ص كانكاركيا جاسك اورخودمفتى صاحب سيمكن نرجواكدوه ووجار اغلاطبيض كرك بتاسكة كمستفتى نے أن ميں بزللبيس كى ہے اور واقعات سے سوال كے فلاں لفظ ميں برمطا بقت نيں ہے۔ اِس طرح تومرائک کلام کوللبیں کہا جا سکتا ہے، گرجوچے بے ثبوت ہو، جو با ۔ بے سند ہو، اصحاب عقل وخرد کے نز دیک لایتی التفات نہیں۔

حقيقت برب كرسوالات في مفتى صاحب ك على تعرا ديدادر النحيل المنظر زعل كو ويحقة أو نے جواب كى كوئى راه نرطى، إس ليدا ك نے أن سوالوں سے جواب كى بجائے إينى طرف سے اپنے صبِ منشاطول لوبل سوال بنانے کی زحمن گوارا فرمانی اور اپنے ہی سوال کا جواب تحربرفراليا-برط ليقدوا فج بوجائے نوبرخص مفتى بن سكنا ہے۔ حب مفتى سے سوال كا لحاظ ہی نہ ہوتواپنا من مانا سوال گھڑنااوراُ س کاجواب دیدبنا کیاشکل ہے بمفتیصا حب نے جو سوال بنايا ب-أكس مي لبيس مي اورأس كي حِند قابل لحاظ باليس يرمين:

١- مندوتان رابات فيركلي عكومت كاجر برقيضه.

٧- مبندوستانيون كي فوا من بي كريرولسي قوم بارين ومنا فع هين كرلے جاري اوراس كى بدولت بم عمّاج ہوگئے ہیں۔ وُہ ہمارا لمک خالی كروسے. مر ـ ابلِ ملك اپني مرضى كي موانق حكومت قايم كربي اور ملى ذخائر سينو ومتمتع بول -م- ایک ملی علی فیص میں ہندوستانی تمام اقوام کے نما نیزے شرکب ہیں ، طے کیا

مرازادی ماصل کیائے۔

۵- آزادى كاطرلقة جبريه قوانين كي خلاف ورزى ہے-

٧- إس المدين ومصيتين برداشت كرني فري، كي ماين-

٥- مشتر مجل نے ایک غیر سلم کو جنگ کے اختیارات دے دیے۔ وہ تمام ہندو لیو كوجنگ كوليق بتاكرلوار إب- إن نمبون مين مفتى صاحب في جوعياريان رور بلببیات کی بین ده طاحظه کیجیے: مفتی حمیتید سی ملببیهات دا) کی نسبت به دریا نت طلب ہے کہ جبری قبضہ سے کیا مرادع؟

یسی که اگر اُس ملک کے لیف لوگ ایس قبضد کو ببند نه کرتے ہوں تو برور توت اُن رِحکومت تابي رکھي مبائے با کھ اورمعني بول تومفتي صاحب بيان كريں اور اگر بيى معنى بيس تو ونيا كى الببي كون سى حكومت بداورجها ن مين السي كون سى سلطنت قايم بهو تى حس كاكو أن مخالف بي ز ہوا ہوا ورحس نے اپنے قبام حکومت کے لیے قوت جمع رکی ہو ؟

٧- بندوستانيون سيكون مرادب، تنها بهندويا بهندوادرمسلمان سب

ووسرى صورت مير كيامفتى صاحب كعلم مين نهيل بيكم مهندومسلانون كويروبيي بنانے ہیں اور عرف اپنے آپ کو ہندوستان کے منافع کا مستی سمجھے میں - الس لیے اُن کی نوائمنس فقط انگریزوں کو کال دینے سے پوری نہیں ہوسکتی عب ک دہ مسلما نوں کو سجى ہندوننان سے با مرند كر دبى اور ابسا وہ بار باكه يكے بي اوربت سے مهندووںك فلم سے ابسے صفایین تکل میکے ہیں اور مک میں اس کا غلغاد میا یا گیا ہے۔ اس کو گیا نااؤ يه ظام كرنا كرم بندور في كام ف ينوابش ب كركومت موجوده كو كال دير، إس ك بعد ہندوستان کی دولتوں میں مسلما نوں کو ہرا برشر کیب بنالیں گئے، برسخت تلبیس ہے امحف وهوكا بدالسيمي وهوكروين كي ليسوال دوباره كواكيا ب-

الله الله المرادم ومن بندو المسلان مي وديل ك سائقهان كي بنود نے کب مسلمانوں کو اہل ملک قرار دیاہے ؟ پر بھی ملبیس ہے.

٧- بربهنت برئ ببس ب كرمكى مجلس عبر مين بندوستاني تمام اقوام ك نما نندب شرك بين السي محلس كونسى ب ؟ أب كالكرس كوالسبي محلس بنانا جائت بين كمريدانها درجے کی ملیس اور غاین درجے کا فریب ہے۔ کا نگرس میں تمام اتوام کے نما نندے كب شامل بين بكيا مندور لك زرخريد الشخاص كسى قوم ك منائند قرار دي جا كت إلى ؟ ياكي كي مشى صرمويت جوجمورا إلى اسلام ك منا لف بوكر كانكرس كالكلم يرصف سى بادرتمام عالم اسلام أس يرطامت كرد باب بدأن كى نمائنده بوسى ب جوقوم می جماعت سے ناراص ہو، اُس کوندار مجھ، وہی جماعت اُس کی نمایندہ قرار دى جائلتى جدى مسلما نول نے كوئگرسى مرعبان اسلام كواپنا نمائنده بنا يا ؟ كهال لينا

قائم مقام مقردکیا بحس مجلس میں شرکت کانگرس کی اجازت دی باخو دنیائندہ بن بلیطنے سے

کوئی شخص کسی کا دکیل ہوسکتا ہے بہ ایسی و کالت آپ نے س کتا ب میں بڑھی ہے بادر

یرط تق نمائندگی کون سے وار الا فقاء کے حکم سے جائز سجھا ہے ؟ اِسے کیسے جری نمائندگی

اوریہ ہے بلیبیس ہے ہے مستفقی نے تو تلبیس نہیں کی گرجنا ب کا جواب مجبوعة تلبیسات ہے۔

اوریہ ہے بلیبیس ہے ہے کیا اگر باذنہ تعالیٰ ہندوستان میں تھی اسلامی حکومت

تعاربہ و تو آپ سے المل مک اور آپ کی مجابس اُن توانین کو برضا و رغبت قبول کرنے کے لیے

تعاربہ و کی اور جبریہ فوائین نہ بتائے گی با ورضور بتائے گی اور مزات کی اور بنا ہے کی بال ورجریہ

سے زیادہ سخت الفاظ کہ بیکے بین اور تشرعی قوانین کی نہا بت نوین کر بھے ہیں اور اب بھی

کر درہے ہیں۔

اگرآپ سے علم میں نہ ہوتو مجھ سے دریا فٹ کیمجے گا۔ آپ کو بنا اول گا اور ذخیرے کے دخیرے آپ کو دکھا اول گا ، جو اسلامی نتر لیویت اور اسلامی توانین کی مخالفت و ایا نت بیس کر جیس ۔ تو آپ کی ملی مجلس اور آپ سے اہل ملک سوائے رام راج سے بینی سوائے اپنے منہی قوائین کے دنیا کے ہرایک تا نون کوجری قانون اور ظالمانہ قانون کھنے ہیں ۔ حبب اہل ملک سے نزدیک اسلامی قانون سے آزادی مطلوب، تو آپ سے از دی سے آزادی رام راج ہیں منحصر ہوئی ۔ آپ نے مطلوب، تو آپ سے آپ کی ملبیں۔

۲- ابل مک کی کافر توام کی آزادی لعنی رام راج کے سلسلہ میں نمام مصائب برواشت

کی جائیں۔ اِکس میں لُٹنا پُٹنا، ماراجانا، جباہ ہونا، سب ہی کھی آگیا۔ آپ ہی انصاب

سے کیے کرجر ہندؤوں کی عبت میں اس قدر فنا ہوگیا ہو کہ وہ مسلمانوں کو رام راج

قایم کرنے کے لیے مرجانے اور ہلاک ہوجانے کی رائے دیتا ہو، آکس کو اگر ہندویت

کہاجائے توکیا ہجاہے ؟ رام راج قایم کرنے سے لیے مرعاکو آپ نے نفظ آزادی

کے یدوہ میں چپیایا۔ اِکس کو کتے بین کلبیس۔

کے یدوہ میں چپیایا۔ اِکس کو کتے بین کلبیس۔

کے یدوہ میں چپیایا۔ اِکس کو کتے بین کر بیالت موجودہ مسلمانان مندسب کے ب

یا اُن کا سوا و اعظم گاندهی کوجنگ کے محمل اختیارات دینے اور اپنا کے بات ایران اور راضی ہیں اور رہا نہ اور قرآن و حدیث بیں اِس کی اجازت دی گئی ہے ؟ شابدایی ایران کی ہیں اور قرآن و حدیث بیں اِس کی اجازت دی گئی ہے ؟ شابدایی ایران کے بین بین کر مرافت نہ ہو، تو اَپ ہی بتا نے کوجن جامت و لئے کی اُپ کوجرا اُت نہ ہو، تو اَپ ہی بتا نے کوجن جامت و لئے کہ اور اُن کے عقیدے کے خلاف ایک مرش کر کو سیس جامت و لئے ہی کہ مرش کا وزران کے عقیدے کے خلاف ایک مرش کی مرف اور اُن کے عقیدے کے خلاف ایک مرش کی اور اُس کو مسلما نوں کی نمائندہ ہوسکتی ہے ؟ اور اُس کو مسلما نوں کا فیار اُن کی مورف کا لفظ اِسی تلبیس کے لئے لایا گیا ہے نمائندہ بیان کو اِس کو مسلما نوں کی مربی ہیں مندو مسلمان ایک حیثیت سے تامل ہیں اور جس طرح کا نگرس ہیں ہیدو مسلمان ایک حیثیت سے شامل ہیں اور جس طرح کا نگرس ہیندو و سی نما یندہ ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کی مورف نمایندہ ہے۔ یہ ہیں آپ کے طبیبات ۔

اس تقید کے بعد مولای کفایت اللّٰه صاحب کی تقریب سوالاً سوالات کی شکل کی مسطورۂ ذیل شکل فاہم ہوتی ہے۔

سوالے نمبر ا: ہندونقط ہندو کو ہندوستانی شجھے ہیں اوراعتقاد رکھنے ہیں کم وہی ہندوستان میں عیش و آرام کرنے ، یہاں کی سرزمین سے فائدہ اٹھانے ، یہاں حکومت کرنے کے ستی ہیں اور مسلمانوں کو غیر ملکی جانتے ہیں۔ وہ آزادی ملک سے لیے جوجہ وجد کریں آیا وہ مسلمانوں کے لیے نافع وجائز ہے یا نہیں ؟

سواک نمبر ۲ ، جمینه العلماء نے عامة السلین کی دائے کے فلات کانگرسس کی اطاعت منظور کی۔ البی حالت ہیں جمینہ العلمائر کومسلانوں کا نمایندہ کہنا اور محض اس جماعت قلیلہ کی ٹرکت سے کانگریں کومشتر کے علب ظاہر کرنا فریب ہے یا نہیں ؛ اور چینخص البساکہ تا ہے وہ دین و قمت کا غذار ہے یا نہیں ؟

سوالے نمید ، جس مالت میں عام ہند و اور بالخصوص کا نگرسی اسلامی مت نون کو انگریتی قال میں میں انون کو انگریزی قالون سے سخت اور قابلِ اعتراض سمجتے ہیں ، توبیہ با ورکر نے کی کیا دج ہے کم دُہ قانونِ منزلیت کی ہے کو کریں گے ؛ اور اس کو اپنے مک سے بیے خوکش دلی سے منظور

المرین گانون سے بہزرے ؛ اگرایسا ہے تواسی کی وجرمے دلائل بیان کیجیے ؟
المرین قانون سے بہزرے ؛ اگرایسا ہے تواسی کی وجرمے دلائل بیان کیجیے ؟
سوالے نمبویم ؛ رام راج لینی وہ حکومت ہو بہند و دھرم شاسترکوا بنا قانون بنائے یا اورکسی خواسلامی فانون کو رائج کرے اور قانون اسلامی کو ناقا بل نفا ذاور جُرم جانے ، ایسی حکومت وت یم کرنے کے بیے ملک سے امن کو بربا دکرنا ، اپنے جان و مال کو خطرہ میں ڈوا لنا ، بحکہ بیننا ، قید ہونا ،
مرجانا ، کیا بیر شرعاً جا کر ہے ؛ اور بیموت وین سے بیے ہوگی ؛ اور اس موت کو شہا و من کہ اجا سے گا؟
دلائل کے ساتھ بریان کیجیے ۔

سوالے نمبر ہے: جوکافر رام راج قائم کرنے کے بیے اٹھا ہوا در اُس کی سعی کا انجام ہوائس کے میشن نظر ہے ہیں ہوگا کہ مہند وستان کو انگریز وں اور مسلمانوں سے آزاد کرایا جائے اور مہند و قانون رائج کیا جائے اُس کے وہ جاعت اختیارات جنگ نفویش کرے اور اُس کے اشارہ اشاق کا اثباع اپنے اور لازم کر سے اور مسلمانوں کو ایم مناطر دے کہ جس طرح یہ کا فرہند و وں کا نمایندہ ہے ایسے ہی سلمانوں کا بھی نمایندہ ہے۔ ایسی مناطر دے کہ جس طرح یہ کا فرہند و وں کا نمایندہ ہے ایسے ہی سلمانوں کا بھی نمایندہ ہے۔ ایسی ماعت میں شامل ہونا اور اُس کے حکموں کا ماننا درست ہے یا نہیں ؟ اور اِس جماعت کا کیا تھم ہے ؟ ولائل سے حکموں کا ماننا درست ہے یا نہیں ؟ شرویت میں البی جماعت کا کیا تھم ہے ؟ ولائل سے بان کھے۔

به تومولوی گفایت الترصاحب کی تخریر سوالات پر ترفقید کرنے سے بوشکل سوالات پیدا بوتی وہ خفی اوراصل مشفتی کے سوالات برستور لا جواب ہیں مفتی صاحب پرلازم ہے کہ وُہ ان دونوں کے جواب تحریر کریں اور دبانت وانصاف کے ساتھ تحریر کریں ۔اب مولوی کفایت اللہ صاحب کے جواب پر ایک نظر کی جائے اور دیکھا جائے کہ اُن کے جواب میں کہاں تک شرع مین است

مولوی گفایت الله کے کلام سے انگریزی حکومت جائز اورسوراجی حکومت اور اکس کے لیے کوشش ناجائز ٹابست ہونی سبع رن مولوی تفایت اللہ صاحب نے غیر سل حکومت سے مک کو آزاد کرانا اوّلین فریفہ بتایا

اوراس كى دلىل مين ولوا أينس إن الحك كورُ إلا يله و اور الله يجعَلَ الله ولكفوري عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَدِيلَلًا بِيش كي أور إس ك بعدفر ما باحكم إن آيات يرا بما ن ركف وال طوعًا کسی وقت کسی طرح بھی غیرضداد ندی احکام کی اطاعت نہیں کرسکتے اگر کرتے ہیں تو مجوری واضطراری طورپرکرتے ہیں اور اِس محبوری کو و فع کرنے کی کوئی صُورت بھی مکن ہوتو اسسے ا زادی ماصل کرنا اُن پر لازم ہوجا تا ہے۔ بیضمون سے مفتی کفابیت امترصاحب سے جواب کا جواً صول نے وجراة ل میں بیان کیا۔ اس سے نتیجہ برنکانا ہے کم انگرزی حکومت کا اتباع توجازے کبونکه وه مجبوری واضطرار گیا مها تا ہے اور کا نگرس کی مجوزہ حکومت نامبائر نہے کمیونکہ اُس میں ہند**و** اکنزین حکمران ہو گی اورخداوندی احکام کی اطاعت کا کچھ لیا ظائر کیاجا ئے گا اور ایسی حکومت بقصد اختیارطلب کی جاتی ہے۔ برہنیں ہے کواُن کے تسلط سے مجبوراً اُن کے احکام ماننے بڑے ہو۔ لندامفنی صاحب کی پیش کی ہُوٹی آیات مے مکم اور مولوی صاحب کی تصریح سے تابت ہُوا کہ كانگرىس كى مطلورىتكومت نامائز ،أس كى اطاعت مسلمانوں كوترام ـ تواُس نامارُز حكومت كيليے سعی وا مدا و ناحیا مز و حرام اور حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ د ۲) جواب میں دوسری وج مفتی گفایت الترصاحب نے بیکھی ہے کہ احنبی قوم کوئی تنیس کم ہمارے مک برہماری مرصنی کے فلاف جراً حکومت کرے ، ہم اُس کی حکومت بروا شق کرنے کے لیے تیار نہیں ، بربما را فطری عقلی عرفی بین الا قوامی حق ہے۔ اِن لفظوں سے معنی مفتی صاحب

 ا بنا مک کہیں۔ یا ہمارا مک کنے کا تق مرف اُن لوگوں کو ہے ہو ہندوستان میں قدیم سے بودوباش کتے ہیں۔ اِس تقدیر پڑسلان تومسلمان ، ہندوسجی ہندوستان کو اپنا مک نہیں کہ سکتے کیونکہ وُہ بہاں کے قدیم باشندے نہیں ہیں۔

زرا اپنے فداوندان لعمت ( ہنود) سے بوجھ دیکھیے کہ وُہ ملک کا حقد ارکس کو بھیے ہیں اور

علد والاکس کو تباتے ہیں ؛ احبنی کس کو جھہ اتے ہیں ؛ مسلانوں سے کتنی مرتبہ کھا گیا ہے کہ تم

ہندو متان سے چلے جا و ، تمحار ااس ملک میں کوئی حق نہیں ہے ۔ جی کے آپ ہمنوا ہیں اور

جن کی عبت میں آپ نے دین کک کوخیر یا دکہ دیا ہے ، وُہ ہندوستان کوخالص اپنا بتاتے ہیں

اور سلما نوں کوغیر کملی پرولسبی کہتے ہیں جب کا نگرس یہ مطالبر کرے کہ مہندوستان ہماراہے ، احبنی

چلے جا بئی نوائس کے میمعنی میں کہ انگریز اور مسلمان و دونوں بوریا برھنا اٹھا کر جلتے ہوں ۔ اگر جمعیتہ یا

مفتی جمعیت کا نگرس کو اس معاملہ میں حق پر بھی ہے نووہ ہندوستان سے مسلمانوں کے خواج کا کھرساعی ہے۔

گی مساعی ہے۔

مفقی کفایت النه صاحبے فطری حق کے یامعنی لیے ہیں ؟ یہی کرہماں جبدا ہوجائے وہ کگراسی کے لیے ہے ، دُوسرے کو اس سے کچھ سروکا رہنیں یا کچھ اور ؟ اگر ہیم معنی ہیں تو کرٹری کو دیک سے ، کتاب کو گھر سے ، جاریا ٹی کو شل سے اگر آپ صاف کر ناجا ہیں تو پہ ظلم ہوگا کمیز کہ لیقول آپ کے سربجوں کا فطری حق ہے ، جاریا ٹی گھٹری کا فطری حق ہے ، کتاب کیڑے کا فطری حق ہے ، جاریا ٹی گھٹری کا فطری حق ہے ، کتاب کیڑے کا فطری حق ہے اور اس کے علاوہ ہو و کو جزیرہ کو سے نکال دینے کا حکم بینم برخدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ، تو کیا آپ کے نزد کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطری حق سلب بیا تھا ؟ اور اس مہند و نسان میں جو مسلمان دوسرے عمام سے سلطنت کرنے ہے ہے آئے ، وہ بھی علیہ والے تھے ، مہند و ستان بیرجری حکومت کی اور اس میں مند و سان میں جو بری حکومت کی اور اس کے فاری میں کیا فطری حق چھینیا اور وہ سلطنت فطرۃ ، عفلاً ، عوفاً اور ہین الا قوا فی طریقہ سے ناجا نز مختی ؟ اورجن فدر نصر فات اضوں نے حک میں کیے وہ سب ظلم تھے ؟ میں کیے اور سلطنت صفی ؟ اورجن فدر نور فات اضوں نے حک میں کیے وہ سب ظلم تھے ؟ سے کہ سلطنت کو میں کیے وہ سب ظلم تھے ؟ سے کہ سلطنت کو کہ کے کہا تھے ؟ ساری کے اور بین الاقوا کی طریقہ سے کا مول کیا ہوئی ہوئی اور بین الاقوا کی طریقہ سے کا مول کیا ہوئی کیا ہوئی ہوئی اور بیا کا کو کھیل کر کیے اور اگر آپ یہ کہ کے لیے تیار ہوں تو آپ کو اعلان کر دینا چا ہیے کہ سلطنت کو کھیل کیا ہوئی کو اعلان کر دینا چا ہیں کہ سلطنت کو کھیل کھی اور دینا چا ہیں کہ سلطنت کو کہا کہ کو کھیل کر کھیا اور کو کھیل کے اور میں کو کھیل کھی اور دینا چا ہیں کہ سلطنت کے لیے تیار ہوں تو آپ کو کھیل کی اور دینا چا ہیں کہ سلطنت کے لیے تیار ہوں تو آپ کو کھیل کی اور دینا چا ہیں کہ سلطنت کے لیے تیار ہوں تو آپ کو کھیل کی اور دینا چا ہیں کہ سلطنت کے لیے کہ سلطنت کو کھیل کی اور دینا چا ہیں کہ کی اور دینا چا ہیں کہ سلطن کو کھیل کی کو کھیل کی کو کھیل کے کہ کو کھیل کی کو کھیل کے کہ کو کھیل کی کو کھیل کے کھیل کے کھیل کی کور کو کھیل کی کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کی کور کو کھیل کے کھیل کی کور کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کور کور کے کھیل کے کھیل کی کور کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کور کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کور کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل ک

اسلام کی مطاکی مُهونی الماک ومعا فیات و اوقا ن پرجومسلمان قالض میں ، برقبضه ناما زرہے ، يرسب مهندوون كوواليس كرويناميا جيب -اورجس سلطنت كالمندوت ان مين قبضه بي ناجالزتها ادراُس كو فطرى، عقلى ،عرفي ، بين الاقوامي طور پركوني حتى ہى ماصل نرتھا، اُس نے عبتی مسجد بي بناتيں، وه بھی سب غسب کی زمین نفیں، اُن سے بیے کیا حکم ہے ؟ اگر ہندؤ و ل کو واپس وینے کا فتوی دے دیجے تو آپ کا کام بن جائے اور جمطی نظریے وہ بیرا ہوجائے ادر آپ سے مهندواً قایا نولنت نوب نوش ہوں۔ آپ مهندووں کی عبتت میں اِس قدر عوہیں کہ اسلام وحکومت کم اسلام پرورپردہ محلے رہے ہیں۔ اِس کو ہندویتی زکهاجائے تواورکیا کہاجائے ہ حب سے مغابل *ٔ نشرلیبت* کی پر دا ہے نر دین کی ، نر مسلما نوں کے طریق واکیٹن کی ۔ ا<del>کٹریزوں</del> کی مخالفت توابک بهازہے، اصل مقصود نو مهندوؤں کو راضی رکھنا اور مسلما نوں کو کٹو انا اور مروانا ہے ہندون كي مسلما بون كولوك كروا دو مجر بهندوستان عرف تحمار سدوستول مى كے ليےره جائے كا. سوراج ای سوراج ہے ۔ حامی سوراج ہونوالیا ہو، قوم مطاجات، مزہب برباد ہوجامنے گر بندوراعنی ربین نوب تق مک اداکیا - واه مفتی ا (افترتعالی بدایت نصیب رس) (س) مفتى كفابت الترصاحب في كما ب: "چونكر بمارے ياس مادى قوت منيں ہاس ليے ہم تشدد كاطريقہ اختيار كرنے

یمان زانگریزوں سے جنگ آزما ہونے سے انکاراورمجوریوں کا انلمارہے اور ساتھ ہی يرضى فرمارېي بي كم:

" اگر بارے افراداس کے لیے نیار ہیں کہ وُہ لا طبیاں کھاتیں، سٹلینیں اور برهيان، څير اورگوليان اپنے سينون پرلين توبقيناً المخبين اپنے حقِ آندا دي كے ليے بطرافق اختياركرناجا رُزے۔"

مفتی صاحب کی بید دونون قلیس با ہم مخالف دمتضاد ہیں۔ ایک میں مادی طاقت نہ ہونے سے حِنْی مِبوری کا اظهارہے۔ دوسرے میں لا طبیاں ، سنگینیں ، برھیاں ، چگرے ، گو بیاں کھانے کے لیے سلمانوں کو اُٹھادا گیا ہے۔ حب تمهارے پاس مادی طاقت نہیں ہے ، ندتم ڈیمن کومارسکتے ہو ، ندان کی مارکو
درک کتے ہو، نو میرُے ، گوبیاں اور سنگینیں کھانے سے کیانٹیجہ بامسلمان گوبیاں کھا کھا کر مرگئے
ہو، نو میرُے کہ و جارے یار مہدو، جن کے اوپر ہم سلمانوں کو محینٹ چڑھانا چا ہنے ہیں۔
کیاستم ہے ، ہندووں کے لیے مک خالی کوانے کے واسط مسلمانوں کو مرف اور جان
محونے کے لیے تیار کیا جانا ہے۔

جب آپ کابیفتولی ہے اور سلمانوں کو نشانہ بند دق بننے کا آپ شورہ دیتے ہیں توخود

مبوں ایسے موقع پر آگے تہیں بڑھتے ، جنا ہے کہ ساری بها دری اُسی وفت کہ ہے جب کک

بند دف کا رُخ و در سے سلمانوں کی طرف ہوا در جو جنا ہے فتی صاحب کی طرف بند دق کا رُخ ہو

تواسی معافی مانگ لیں اور فتولی یا دنہ آتے ۔ برفتولی اپنے گھر چور کر سارے جمان کے لیے

ہے۔ اپنے گھر بر ہوفت آئی دیمییں تو ہندووں کی دوستی سے جبی دست بردار ہوجائیں میفتی صاب

کی طرف سے بہت سے بلند آ ہنگیاں کرنے والے بہا در جومسلمانوں کو بڑھا وے دے کر

گئویں ہیں دھکیلاکرتے تھے ، معافی مانگ بیٹھے اور تحراب کے مخالف اور گئے۔

ابدرہی بیبات کرجب کفارسے مقابلہ کی قون نہ ہو، اُس وقت اُن کے مطابق ہوجا نا اور اُن کی بیغ وسنان سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈوالنا ہوتھی صاحب نے جائز کمھا ہے، اِس جواز سے کو نسا جواز ہواز موراجی یا فطری یا عقلی یا بین الاقوائی کون ساجواز ؛ جواز فطری اگر ہونا تو اِس بہ ہے کوئی شرعی دبیل تحریر فرمات تو کہماں سے فرمات ؟ شریعت کے قطری اگر ہونا تو اِس بہ ہیں مشریعت نے نومسلمانوں کو اپنی جان کی مضا طت کا تھم دیا ہے ، کسی مراح کام کے کرنے با اگر اُس کو جان کا اُرف ہواور دشمن قبل کرنے یا کم سے کم ماح کام کے کرنے با اُم اُس کو جان کو این جوار نہیں کہ وہ این بات براڈ ارہے اور اور بہت کہ میں تو مباح کام کرنا ہموں ، جائز کام کرتا ہموں ، ہراز اِس سے باز نہ آڈن گا ۔ اگر اور بہت کے کہ میں تو مباح کام کرنا ہموں ، جائز کام کرتا ہموں ، ہراز اِس سے باز نہ آڈن گا ۔ اگر اور بہت کے این جان ہواں ہوا گا کو اُس کو مارڈ الا ، تو وں گنہ کار ہوگا اور اُس برالزام ہو گا کو اُس نے این جان ہوا کے ، تو اُس کو جان ہواں کی جفاظت مقدم دھتی ہے اور بیم کم دبئی ہے کہ جان بجانے کے لیے شریعیت مسلمان کی جان کی حفاظت مقدم دھتی ہے اور بیم کم دبئی ہے کہ جان بجانے کے لیے شریعیت مسلمان کی جان کی حفاظت مقدم دھتی ہے اور بیم کم دبئی ہے کہ جان بجانے کے لیے شریعیت مسلمان کی جان کی حفاظت مقدم دھتی ہے اور بیم کم دبئی ہے کہ جان بجانے کے لیے شریعیت مسلمان کی جان کی حفاظت مقدم دھتی ہے اور بیم کم دبئی ہے کہ جان بجانے کے لیے خوالے کے لیے کے لیے کی جان بجانے کے لیے کی جان

حرام کا ارتکاب کرے ۔ اِسس ارتکاب بِر اللہ تعالیٰ اُس کو نہ کِرٹے گا۔ نیادہ بسط توکیا کیاجائے، آپ کو ہدآیہ کی صرف ایک عبارت دکھا دی جا تی ہے۔ منداول مختاب ہے ، ملاحظہ کیجیے ؛

ان احره على ان يا حل الهيتة اوليشوب الخموفاكره على ذلك مجس اولي سرب اوقيد لم يحل له الاان يكره بما يخاف منه على نفسه اوعلى خصوص اعضائه فا ذا خاف على ذالك ان لهتدم على ما اكره عليه و حدا على للذالدم ولحد الخنزير لان تناول هذا المحرمات انهايباج عندا لضرورة كما في حالة المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها و لا ضرورة الاا ذا خاف على النفس اوعلى العضوحتى لوضيت على ذالك بالضرب النشديد وغلب على ظنه ذالك بيباح له ذلك ولا يسعد ان يصبوعلى ما توجيد فان صبره شي ام تعوا به ولم يا حل فهو اشر لانه لا الما المبيح كان بالامت ناع معاونا لغيره على هلاك نقسه فيا تم لا الما المبيح كان بالامت ناع معاونا لغيره على هلاك نقسه فيا تم كما في حالة المخمصة ق

مروارکھانا اور شراب بینا شرعا حرام ہے اور اِس سے بازر بہنا مسلمان کا دینی وسٹ رعی وضرعی فرض ہے بہوسلمان مرواد کھانے بینے سے انکار کرناہے ، وہ نہ فقط امر جائز کا مرحکہ میں کہا ہے فرض کوا واکر رہا ہے، سکن جس حالت میں کوئی شخص اُس کو اِن چیزوں کے کھانے بینے پر مجبور کرے اور قبل پاقطح عضو پر اکا وہ ہوجائے تو مسلمان کے ایسے جائز نہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہ کھائے ہے اور قبل ہوجائے ۔ اگر مسلمان نے الیسانہ کیا اور بارا گیا تو گہنگا رہوگا اور اپنی جان بلاک کھائے ہے اور قبل ہوجائے ۔ اگر مسلمان نے الیسانہ کیا اور بارا گیا تو گہنگا رہوگا اور اپنی جان بلاک مرکز ہوجائے کا مرکز ہوجائے کا جرابہ کی ذرورہ بالا عبارت میں مرضمون صاف و مریح موجود ہے ۔ مفتی کھائیت الشرحائی ہوجائے گا۔ جرابہ کی ذرورہ بالا عبارت میں مرضمون صاف و مریح موجود ہے ۔ مفتی کھائیت الشرحائی ہوجائے گا۔ جرابہ کی مرحلی تراور ایس کی ذمہ واری مزبول مرحلی نے موجود ہے ۔ مفتی کھائی ایس کی ذمہ واری مزبول کے مرحلی الیسی جو شراحیت کے خلاف ۔ شراحیت اُس کی ذمہ واری مزبول

خف کو گہنگار تباتی ہے، اپنے قیمن کی اعانت کا مجرم قرار دیتی ہے، گرمولوی کفایت الشرصاحب الله فلانِ شرع اس کو بری اور بے گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کی دبیل نہ قرآن سے تفتینس، نہ حدیث سے ، فلانِ شرع اس کو بری اور بے گناہ کر رہے ہیں۔ آپ فتولی دیتے ہیں یا کا نگرسی قانون سے ؟ فرض ج کھیے ہیں بین فتولی منزلین تحقید کے فلاف ہے۔ فرض ج کھیے ہیں بین فتولی منزلین تحقید کے فلاف ہے۔

آپ نے اس کی مثال میں کھا ہے کہ:

مور مرہ ا کی خلاف ورزی کریں اور بانحسو انسخاص الیسے بہتا کیے جائیں جو جمع ہور کو خلاس کریں اور حکام کے اس کھر سے گرمند تر ہوجاؤ ، منتشر نہ ہوں۔ اس قصد سے حلیہ بنتہ وع کیا گیا اور فرض کر دکر عرب بی بانچسو انسخاص سے کہ سب عدم آشدہ کے بابند تھے یکام اکئے اور انہوں نے کو دیا ، منتشر ہوجاؤ۔ ابنحوں نے منتشر ہونے ہوئی کر دیا۔ اس سورت میں حکومت کا فرص یہ ہے کہ اُن سب کو آدمیت کے ساتھ کرفنار کر دیا۔ اس سورت میں حکومت کا فرص یہ ہے کہ اُن سب کو آدمیت کے ساتھ کرفنار کر سے اور کا فرفن کر کے ۔ گمر لبا اوّ فات حکومت آئین اور انسانیت کو فرن کو کو کو گرفنا رکرنے کے بجائے کہ بھی تو لائمیوں سے پٹوا کر منتشر کرتی ہے اور کرتی ہے اور کرتی ہے اور کرتی ہے اور کا فالمانہ کا دروائی سے نظاوموں کا وہ فعل ناجا کر نہ ہوجائے گا ، جو عقل وا نصاف اور فرق ہے اور خوات کی خلاف نہ نصا اور جو گر کہ س بریت اور ہمیت کا شکا رہو کر تہیں ہو تکی منتی کی وجہ سے تبہا دت کا درجہ یا ہیں گے۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا سخت جہالت اور ناوا قفیت احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا سخت جہالت اور ناوا قفیت احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا سخت جہالت اور ناوا قفیت احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا سخت جہالت اور ناوا قفیت احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا سخت جہالت اور ناوا قفیت احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا سخت جہالت اور ناوا قفیت احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا احکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کا مرتب بتا نا کو خود تشی کو دبیل ہے ۔ اُن کو خود تسی کو دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کو دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کو دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کو دبیل ہے ۔ اُن کو خود تشی کی دبیل ہے ۔ اُن کو خود تس

ندکوره بالانطکت بده عبارت مفتی کفایت الترصاحب کی ہے۔ اس میں آپ نے تورکشی کا مرکب بتا نے والوں کو سخت جا ہل اور نا واقع نے احکام شرعیہ تو فرمایا گرا حکام شرع نقل نذ فرمائے ، جو دفعہ میں اکورڈ نے پراپنی جانیں ہلاکت بیں ڈالنے والوں کو مظلوم اور شہید قرار ویتے اور آپ وہ احکام بیان کہاں سے کرتے ، شرلیت میں نے کہاں ، شرلیت کے خلاف نو آپ نے وفرد توئی و باج ، احکام شرعیہ کے نام پرعمام کو مغالطہ دیا ہے۔ وفعہ میں ای خلاف ورزی نشرعاً و باج ، احکام شرعیہ کے نام پرعمام کو مغالطہ دیا ہے۔ وفعہ میں ای خلاف ورزی نشرعاً و فرض نہیں ، نواس کی مواد اور شراب کی طرح حرام - نمایت یہ ہوگی کہ ایک امرجائز ہو'

اً س کے لیے بیان کا ہلاک کرناکس طرح مظومیت اور شہادت ہوگا جکہ شرکعیت نے مرداراور حرام خراب صبیبی چیزوں سے مختز زر مبنے پرجان کا ہلاکت میں ڈا ان جائز نہیں رکھااور ایلئے تنحص کو اپنے قتل کا معین اور گنا برگار قرار دیا ، جیسا کہ ہوا یہ کی ذکورہ با لاعبارت سے نطا ہر ہے۔ تشرکعیت اُسٹی خص کو ظار کا معین قرار دہتی ہے اور آپ مظلوم۔ شرکعیت اُس کو گنا برکا دہتا تی ہے۔ بشرکعیت کے حکم کی آپ موارد اُسٹی کا افاق دو مروں پر ہ

جهالت نويه به كداكي في واپنے فنو يعين كھاكه بمارا فرييند بر بي كد . " عم اپني طرف ي كونى السي حركت زكر برص كانتيج حكومت كي جانب سے نشته و مهور اور خود ہى إس كے خلاف يہ فتري وباکہ: و نعریم اکی نالفت میں اڑے رہنا اورجان دے وبنا شہادت ہے ۔۔۔ ایک ہی صفح میں اتنا طرا تعارض اِ اُسی صفح میں آب نے عانون شکنی کوجائز قرار دیاا دراُ سی صفح میں عکومت سے " فا نونی کارروائی کرنے اور دنعہ م ا کا خلاف کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبر کیا جس قانون کی آب مخالفت کرنے میں اُسی فاٹون کے بڑاؤ کرنے کی گورنمنٹ سے اشتدیما کرتے ہیں ب<sup>منتی</sup> صاحب بفتونی کس نمار میں مبیٹے کھ رہے تھے ، جانبی ہی بات نود بار بار کا ٹیتے تھے اور حافظ نباشد كامفنمون بني أنار نباتها أب ك إس فتوب نب سبت سيمسلانو سى مبانيس كفوئيس المجنول نے آنا دن سمجر کراہے آ ہے کو ہلکٹ میں ڈالداور خداجانے اور کننے آپ کی تینے ستم کے قلیل ہوں گے اور آپ کے اِس خنخ نونخو ارکی دھار سے موت کے گیا طے اُتریں گے بومسلیا نوں کو تو برغلط فتوی وے کرم وا ڈالو اور ہندؤوں کے لیے ملک خالی کرود۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوایت دے۔ مولوی گفایت الذنے غیرسلم کے اس فنوی میں بہا درمفتی نے مکھ دیا کر نشری احکام کے دائرے میں رہتے بوئے نے برسلم کے احکام کی اطا احکام کی اطاعت جائز کر دی ناجائز نہیں ہے۔ بیں کنا ہوں ، اگراپ کا بیعقیہ تو آپ سول نا فرمانی اور تا نون شکتی کا حکم کس طرح دے سکتے ہیں ؟ آپ کی جو بات ہے متصا و۔ اس سے بھی درگزر کیجے تویہ تبائیے کہ غرمسلم کے احکام کی اطاعت کا جواز جناب نے کمولیل شرعی ہے تھا ہے ،

آب کویا د نہیں روا کراپ اپنے فتوے کے اوّل میں تھے ہے۔ مسلما ن جو اِن الْمُحَكُمُو

ذِلِلهِ — اور — وَكَنْ يَبِّهُ عَلَ اللهُ لِلْكَ فِيرِيَّ عَلَى الْمُؤْمِدِ بِنَ سَبِيلُاً بِرابِمان ركف إلى المؤلِم في الماعت نهيں رسكة يُن سَبِيلُاً برابِمان ركف إلى الله على الماعت نهيں رسكة يُن براب بى مقوله تما اور آب بى غير سلم كے احكام كى اطاعت جائز نبارہ بہل - أسس ميں تو ينعم طبح كم كسى وقت كسى رح بى غير خداوندى احكام كى اطاعت جائز نهيں - اب كون سى طرح جوازكى كل آئى ؟ يا گاندى جى كے احكام كو خداوندى احكام تجورليا ؟ معاذ الله لا حول ولا قوة الله بالله -

وہ آئیں ہوا ہے نے وفقل کی حقیں اُن پراب عمل کیوں نہیں ہے ؛ اب اُن کے خلاف
کیوں گانہ حقی کی اطاعت جائزی جارہی ہے ؛ عرض مفنی صاحب کے فتو سے کا بطلان خو واُن کے
لام سے بھی تا بت ہوا۔ گانہ حقی کی اطاعت اور اسے رہنما بنانا، اُس کا مائنت اور لشکری بننا
کسی طرح بھی جائز نہیں ۔ انگریزوں کی اطاعت اور اسے رہنما بنانا، اُس کا مائنت اور لشکری بنائی
ھی، بہان تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے ۔ بھر پجعل الله للہ عدید علی المؤمنی کی مخالفت
کرکے گانہ حقی کی اطاعت کس طرح جائز کی جاتی ہے ؛ بہجند با بین نمونہ کے طور پر کھ وی گئیں، فتو کی
بہت اغالیط پرشنی ہے ۔ اگر مفنی صاحب نے تو ہم اٹھا یا اور جا ہا تو اُن کے باتی مانہ وافعالی المنظ بھی
بہت اغالیط پرشنی ہے۔ اگر مفنی صاحب نے نموا موالیا اور جا ہا تو اُن کے باتی مانہ وافعالیہ انہوں کے وی و گرا ہی سے
بہت اغالیط پرشنی کے۔ اور تعالیٰ اپنے بندوں کو راہ ہوا بیت نصیب فرمائے ، مجروی و گرا ہی سے
بہائے ۔ آب بین وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ ستبدا لم سلین محمدواً لہ واضحابہ اجمعین ۔

مختبه العبد المعتصم مجبله المتين محرنعيم الدين عفا عنه المعيين

مولانا تعیم الدین مراد آبادی ، مفتی اعظم دملی شاہ میر مظهران دملوی ، مولانا سیمان اشرت بهاری ، مولانا سیمان اشرت بهاری ، مولانا تعیمی احسان الحق تعیمی اورمولانا مفتی محمد عرفیمی رحمة الله علیم وغیره حفرات جن کی گارهوی فرقے کے خلاف چند نگارشان بین کی بیل ، یر اور دیگر نمام علمائے المسنت جو ہر قدم پر مسلان کی درہنما نی کا فرلیند انجام دے رہے شتے ، یہ بریلی کے اُس مروحی آگاہ کی فوج کے برنیل اور سیاہی وغیرہ نضے جس کو الله ربّ العزّت نے چودھویں صدی کی نجد ید کا منصب مرحمت برنیل اور سیاہی وغیرہ نضح جس کو الله ربّ العزّت نے چودھویں صدی کی نجد ید کا منصب مرحمت

لله نعيم الدين مراور الأولى ، مولانا ؛ السواد الاعظم ( مرادس با د)؛ ابت جما دي الأولى ٢٩٩ ١١٥ ، ص ٢ تنا ١٨

زبا با خنا ، جرمسلمانوں کی ہر بیٹے اور جمیع نے معاطعے میں رہنما ٹی کر رہا نضا ، جر ہر گراہ اور گراہ گرکا ناط بندكرنے ميں پشي ميش تھا ، محدى كھيار كے حس شيرغ آن كے رُوبُرد ہونے كی نركسي الهب کہلانے والے کوجرات مُوئی ندکسی شیخ الاسلام کو ، حب کے سامنے مذکوئی امام الهند زبان کول ا در زشیخ انکل ، حس کے بالمقابل نرکسی مرطانوی قطب الافطاب کاچراغ جل مکا نہ تخریب دیں کے سلسليمين رشش كورنمنت سيحج سوروبيها موارمعاوصه لينغ والصحيم الامت كاروه امام محديز ال المم فخزالبين رازى اورا مام رّبان حضرت مجدوالعث نانى رحمة التدعليهم جيبيه سابقر محبددين كي طرح دین وملّت کی تجدید کا فرلینیدا دا کرر ہا تھا، گراہ گروں کے حبلہ نتبہمات کو مٹا کر دلائل و برا ہیں ہے دلیے مطلع صاف كرربا تها رچنانچه و نبائے اسلام كے اُسى فقيه داعظم ، مركز دا رُهُ تحقيق اور مرجع مر خاص وعام کے سامنے اسلامیر کالج لا ہورکے پروفیسر حاکم علی نقشبندی مجتردی اور اسلامیہ ا في سكول لأنكبورك سابق بهيرما سلر حودهري عن يزالر من في بحد وبكرب دواستفيّاه . ١٩٧٠ میں اُس وفٹ می<u>ش کیے حب گان</u>دھی کی آندھی چڑھی **جو**ٹی تھی۔ نام نہا د<del>تحریبِ خ</del>لافت اور <del>رک م</del>الان ك فقف كى صدائ بازگشت سے مك كا مركوث كو نجر دم تھا - آب نے ولا مل و برا بين سے مزن ابسا جاب دیا، حس کی نظر اس موضوع پر تکھے ہوئے سارے اسلامی لا تحریب یائی نہیں جاتی وه جواب المجية المؤتمنه كمّا بكي شكل ميرا ج مجى موجود ب ادراس بات كالمستحق ب كم أمس ك زیادہ سے زیا رہ اشا عن کی عبائے ، اسکولوں اور کالجوں میں اُسے رائج کیاجائے کیونکہ اس لحاظ سے يركتاب وفت كى اہم ترين فرورت ہے كريبى دو قومى نظريے كا وہا نمٹ سبق ب جوہ خرکا رہنو دے ہیں کے طانے کے بعد علام انبال مرحم اور فحرعلی جناح بھیسے بیدار مغز لیڈرول كوصى إنيانا پرااور جوقبام باكتان كا باعث ہوا۔ آپ نے دلالل و برا ہين سے جواب ديتے مور ترك موالات كى تبليغ كرف والعلماء اورلبلرون كى حالت برا ظهارتا سف كيا ادر

"ا فسوس ادر سخت افسوں برکہ آج آپ کو جننے لیٹرر دکھائی دیں گئے ، وہ اور اُن کے بازو اور اُن کے بازو اور اُن کے بازو اور اُن کے بازو اور اُن کے ہم زبان عام طور پر اُنھیں اسکولوں کالجوں کے کاسسلیس طلب گئے۔ اُنھیں سے بڑی باس ہوئے ہوں گئے۔

کیا اُس دفت اُن میں میزنبا ثنیں زخیبی ؛ حزور تقبیں گمر اِن صاحبوں کومقبول اور منظورتيس-اوراب جرآنكه كلي ، توهرف ايك گومشه انگرېزون كى طرف كى اور ۋە تهی شرلیت پرزیادت کے ساتھ کو اُن سے مجرد معاملت مجی حرام قطعی بلکفراور مشرکوں کی طوف کی بہلے سے بھی زیادہ پیٹ ہوگئی کدائن سے ودا دواتحاد واحب، بكد أن كى غلامى وانفنيا د فرض ، أخيب راصنى كرليا توخدا كو راصنى كربيا - تو ثابت يُهوا كمراسلام إن حفرات كوزجب ترنظرتها ، ورزاليي مخرّب دين تعليمول سي تعليمة ، زاب بزنظر ہے ، ور نرمٹنرکوں کے انتحاد و انفیاد کے فقنے نرجا گتے '' ک قرآن كرير نيه بي شمار مقامات ريكفار سي زكر موالات كاحكم ديا بي كركاندموى علماء كي جوأت كا ا زازه معلا کون کرسکتا ہے جنوں نے فرآن وسنت کے صریح احکام کوٹس کشنت ڈال کرا فراط و تفریط کا اس ایک بی مند میں وہ المناک منظر دکھا ویاجز ناریخ کا ایک نشر مناک باب ہوکر رہ کیا ہے۔ ترکب موالات كے فتو بے جارى كركے انگريز وں سے محض معاملت بھى جوام محمرانے ليكے اور دوك رى جانب مشرکین بہندسے نه صرف موالات جائز رکھ ملکہ اُن کی غلامی کواینے اُدیر فرص قرار دے بہااو أن كتبليغ كامركزى نقط بهي بوكرده كيا. اعلىفرن، مجدوماً ته عاهزه ، المام احمد رضاخال برملوى قد س سرة ف كاندهوى علماء ك الس طرز عل بريُون تنبيه فرما في تقى: " زُرِم عاملت كوزرك موالات بناكر قر أن عظيم كي أيس كوزك موالات ميس ميس سُوجِين ، گرفتوني مطر كاندهي سے ، أن سب ميں استثنائے مشركين كى بحر لكالى، كما يتين الرجيعام بين مكر بندؤول كيارك بارس مين بنين - بهندو أنو ہا دیانِ اسلام ہیں۔ آتیں صوت نصاری کے بارے ہیں ہیں اور نرگل نصار کی فقط الكرز ادر الكرز بهي كل بك إن كے مورد زنفے ، حالات ما فرہ سے أبوك -اليى زميم شركعيت ولغيرا حكام وتبديل اسلام كانام خيرخوا بي اسلام دكها ب-تركِ موالاتِ كفار مين قرآن غِظيم اكب دو دسس مبن عكر ماكبيد شديدير اكتفائه

فرائی بگرکبترت، جا بجاکان کھول کر تعلیم می مسنانی اور اُس پر بھی تنبیہ سُنادی کم، قَدْ بَيَّنَا سَكُوُ الْاِبَاتِ اِنْ كُنْ ثَوْ تَعْقِلُونَ ٥ ہم نے تصاریب لید آئیس صاف کھول دی ہیں اگر تھیں عقل ہو۔

گرنوبر اکها عقل اورکهان کان ؛ یسب نوددا دِمهنود پرقربان - لاحبهم اُن سب مندوون کااشتنا ، کرنے کے لیے بڑے بڑے آزادلبٹدروں نے قراع ظیم میں تحریفیں کیں - آبات میں بیوند جڑے، مین خوش واحد قها رکو اصلاحیں دیں ۔ اِن تی تفصیل گردارش ہونو دفع طویل نگارش ہو یہ لیے

"مقصود سیلف گور نمنگ ہے، جس کی صاف تصریح بڑے بڑے بیٹر ان نے کر دی،
بلکو بخرد کھ کر مفتر کوں کا دامن کمیڑا، اُن خیس اپنایار دانصار بنایا، اوروں کو چھوڑ ہے،
مولویوں بیں گنے جانے دالے لیٹر فر بات بین: ہم ہنددستان کی آزادی کو ایک
فرص اسلامی مجھتے ہیں، اِس کے لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہو اور بوری کوشش
میں قصد ماصل کم باجائے عالائکم مشرکوں سے الیسی اسنعا نت نص قرآنی کے
ضلاف اور قطع کا حرام بلکم مراحد قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ کمق

قرآن ربی نے عبلہ کفارسے ترکیموالات کا تکم دیا ہے۔ گاندھوی علما نے مہودی مجبت سے سرشار ہور کا ناشروع ہور کرمیر کا یکھا کھ اللہ اللہ استار کا لنا شروع

له آمام احمد رمنیا خان بریلوی امام ؛ المجة المؤتمنه ،مطبوعه بریلی ، ص ۱۹، ۱۷ مله البضاً ؛ ص ۵۹

کردیا ۔ مجدد ما تر حاصرہ رحمۃ المتعلیہ نے متعدد کتب معتبر العنی تفاسیروا حادیث ، فقر و فیآدی کے والوں سے اِس کی پانچ تفاسیر شیر کی کرد؛

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها کے نزدیک بہز خزا عدے متعلق ہے۔

۷۔ حضرت مجا ہر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سلمان مراد ہیں جہنوں نے اِس آیت کے نزول تک

مجر مرکومہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں کی تھی۔

" ایدن منی کے نزدیک میں میں کرنے کے تندار میں اسلام

٣- لعض مفسرين كزديك إس سے كفارى عورتيں اور نيخ مرا دميں۔

الم اكثر مفسرين ومحدثتن ك نزديك بيكم والده اسماء بنت الومركم تعلق ب-

۵- بعض مفسرین کے زردیک برطلق اُن کا فروں کے بارے میں ہے جو مسلانوں سے مز لڑے
اور اس معنی کے لیاظ سے برآبت منسوخ ہے حضرت امام المسنّت نے وضاحت فرما ٹی
کہ ہمارے اکا براحنا ف کے زربک برآبت وربارہ اہل فیسے اور اس لیاظ سے احاق کے زریہ
یرآ یکر برع کی ہے۔ اِس وضاحت کے بعد آپ نے ہنود کے بے شمار مظالم شماد کرکے
ہندونواز ٹولے کو گؤں مخاطب کیا :

آب کوئی شمرسیدہ سلمان ان لیڈروں سے پرکہ سکتا ہے یا تنہیں کہ اسے
اسٹیجوں پرسلمان بنے اوا ہر مردی اسلام کا فلا ہری تا تا تنے والو ایجھ حیا کانام ہاتی
ہے تو ہندو وں کی گئگا میں ڈوب مرد ۔ اسلام وسلمین ومساجد و قرآن پریہ
فلا تورٹ نے والے ، کیا بہی تمھارے بھاتی ، تمھارے چیتے ، تما رے بیارے مسلمین تمھارے سروار ، تمھارے بیٹیو ا ، تمھارے مدد گار ، تمھارے تملسار، مشرکین ہند
تمھارے سروار ، تمھارے بیٹیوا ، تمھارے مدد گار ، تمھارے تعکسار، مشرکین ہند
تمیارے کے اتھاتی نم کے عبا نے ہو ، جن کی خلامی کے
گئٹ گاتے ہو ہو گا

گاندھوی علماء کننے شے کر تمام ہند و نومسلانوں سے نہیں اٹرٹنے بکروکہ بعض ہیں جفوں نے مسلانوں پر لعبض حبکہ مطالم ڈھائے ، لہٰذا سب کومحارب نہیں تھہرا یا جا سکتا ۔حالائکہ اُن کی میر پر إِسلام تیجی

له احدرضاخال ، المحة المؤتمند ، ص ٧٤

اوربت پرست نوازی کی مینه دار ہے کہونکہ قرآ ن کریم نے محارب باغیر محارب کی تقسیم و تفریق نهمیں فرما ئی بکہ جہار کھار دمشر کس سے موالات رکھنا حوام قرار دیا ہے ۔ گاندھوی حضرات کی دا و منسرار بند کرنے مہوئے فاضل ربلوی رجمته اللہ علیہ فرمانے ہیں :

البحب شهر، حبن قصبه ، حبن گاؤں ئیں بیا ہوا زیاد کیھو۔ اپنی ذہبی قربانی کے لیے
گائے بیاڑو۔ اس وفت بہی تھاری بائیں لیائے نکے ، بہی تھارے سکے بھائی المری بھی ارسے بیٹیوا ، تھے بائی بہی تھارے منہ بولے بزرگ ، بہی تھارے آقا ، بہی تھارے بیٹیوا ، تھے اس کے بھی تورائے کو نیا دہونے بیں یا نہیں ؛ اِن متفر فات کا جمع کرنا مجمی جہنم میں والے ۔ وُہ جو آج تمام ہندونوں بکائم سب ہندوریتوں کا امام ظاہر و بادشاہ باطن ہے لین گاندھی ، صاف خرم جیکا کو مسلمان اگر قربانی گاؤ نہ چھوڑیں گے تو ہم باطن ہے لین گاندی بین میں داخل کرنا بری کے۔ اب جھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین بہندویں بین سے عارب میں رہیرائیس کے داب جھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین بہندویں بین ہے ہے ایمانی بھی ایک ہے ۔ اب کے کا کھی بی الم

مجدداً تر عاهره الم احمد رضافان بربلوی رحمة الشرعليه نے موالات سے بارے میں انتہائی تنزل اختيار كركے كاندھوى مضرات كى حركات شنيعه وانعال واقوال قبيح كنائے اور اعضي يُون شرمسار

کیاہے:

"ان صاحبوں سے بید بوج دیمجیے کوسب مبانے دو ، کویمہ لا بین کو ہرمشرک نوری میں میں اور مشرک نوری میں میں اور مشرک بی میں اور مشرکین ہند میں کوئی بھی محارب راسی اب دیمجی تھا رہے ہا تا ہے کہ خالی ہوا - افشد تندم صوائد کریمہ لا یہ فرایک کو اسات ہی کی رخصت دی یا یہ فرایک کہ کریمہ لا یہ فرایک کو این کے اس کے گہرے یار ہوجا وّ ؟ ان کے طاغوت کو این وین کا ام مظہرا وّ ؟ ان کے گہرے یار ہوجا وّ ؟ ان کے طاغوت کو این مساجد وین کا ام مظہرا وّ ؟ اُن کی جد کے لوے کا دو، اُحنیں مساجد

مسلمین میں با دب تعظیم پہنچا کر ہم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے جا کر ہمسلانوں سے اُونیا اُٹھا کر، واغظ و ہا دئ مسلین بناؤ ، اُن کامر دار جیفہ اٹھاؤ ، کندھے يْرِيكُكُى زبان بربيخ بُون مركه شبر پہنچاؤ، مساجد كواُ ن كا ما تم گاہ بناد ، اُن كے ليے دعائے منفوت ونمازجازہ کے اعلان سراؤ، اُن کی موت پر بازار بند کرد، سوگ مناؤ، أن سے اپنے ما نصے برفشقے گلوا دّ، اُن کی نوشی کو نشعا پراسلام بند کراوی كاتے كاكوشت كھاناكنا ہ مشہراؤ ، كھانے والے كوكمينہ بتاؤ ، أسے مثل سؤر سے كَنَا وْمَنْدَا كَتَّ مِنْ كِي كُلُّورُ مِنْ كُلُّورُ وَاحْدُفْهَا رَكِي اسمارِ مِينِ الحاور جِيارُ ، كُت معا دالنَّه رام لعبي سرچيز مين رما مُهوا ، سرحيز مين علول كيه مُهوا مُصَّهرادٌ ، قرآن مجمد کے ساتھ را مائن کوایک ڈوولے میں رکھ کرمندر میں لے جاتو ، دونوں کی ٹوساگراؤ۔ اُن كے مرغنہ كوكو ، خدانے إن كوتمهارے باكس مذكر بناكر سجاے ، يُون معنى نبوت جمادٌ ، الذَّعزِّ وعبل نوستبداً لانبياً وصلى الله تعالى عليه وسلم س ين توفرالي إنَّمَا أَنْتَ مُنْذَكِرْتُمْ تُرْمَين مُر رُكُر اور خداف مُركر بنا كرميجا ب إس ف معنى رسالت كاليوالفث تحسيني ويا، فال نفظ بجايا ، أسه تيون وكعابا: -نېتون ختم نه بېونی تو کا ندهی جې نبی هو نے اورامام دمیشوا و بجائے مهدی موعود توساف کہ دیا ، بکدا کس کی حدمیں بہان کے اُوٹے اُرٹے کہ خا موشی از ثنائے توحرّ تنائے تست ،صا ف كهدوباكر أح اكر فر في مندو بھائيوں كورا فني كراباتو ابنے خدا کوراضی کرلیا ،صاف کہ دیاکہ ہم البا مذہب بنانے کی فکر میں میں جو مندومسلم كالتبازا فأدكا ماك صاف كهددباكه ابسانهب مياست ببرج سنكرو ریاگ ومقد س علامت مراع کا ، صاف که دیاکهم نقرآن و صریت کی تمام عربت بيتى يرننا ركردى - كياكريمدلاً يَنْهَاكُهُ مِن إن ملعونات وكفرمايت كى اجازت دى تقى بىك ك

ك احدرضاخال بربلوي، المم : المحجة المؤتمنير، ص مهم، ٥٨

حضرت امام المسنت رحمة الدَّعليب في دادِ تحقيق دبته بُوئے فرمایا کر کفارسے مدد لينے کی تين رئيں ميں:

> (۱) التجا (۲) اعتماد (۳) استخدام پہلی دونوں صورتوں کی دضاحت کرنے کے بعد بحکم بُیں واضح فر مایا:

مرونون صورتیں (التجا واغناد) تفادے ساتو لفیناً قطعًا نصوص قطعیہ قرآ نبیت حوام طعی ہیں ہورکو کی اس مرکز کوئی مسلمان اعنی صلال نہیں کہرے کنا۔ استخداش : وہ کہ کا فریم سے دبا مہوا ہے ۔
اُس کی چرٹیا ہمارے با نخہ ہیں ہو، کسی طرح ہمارے خلاف پر قادر نہ ہو۔ وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا برخواہ ہو کا مگر بے دست ویا ہے۔ ہم سے خوف وطع رکھنا ہے۔ نوف شد بدے باعث اظہار برخواہی نرکو سے باطمع کے خوف وطع رکھنا ہے۔ نوف شد بدے باعث اظہار برخواہی نرکو سے باطمع کے سبب مسلمان کے بارے میں نبیک رائے ہوگا یہ کے

حفرت الم عظم رصنی الله تعالی عنه (المتوفی و و هر) نے إس استعانت می صورت سے بارے میں فرمایا ہے کہ : کا اُلا سُنِعًا سَنَةً بِما اُلِحَلاَ بِ مجدد مانة حاضرہ رحمة الله علیہ نے اِسس کی تشریح کرنے ہوئے فرمایا :

"دوباتیں آفادہ فرمائیں۔ کیک پیکہ اسمفیں گتا بناکر اُن سے مد دیے ہیں ،
سیسے تکارمبر گتوں سے مد دلیتے ہیں۔ دُوسرے بیکہ وُہ ہمارے یا مقول ہی گتوں
کی طرح مستقر ہوں کہ اُن کا فعل ہمارے ہی لیے ہو ، ہمارے ہی دبن کے آعزاز
کے واسطے ہو۔ گئتے سے شکار میں استعانت کب جائز ہوتی ہے ، ہمکہ وہ وقت شکار سارا کام ہمارے ہی لیے کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچے نز کرے ،
اگر شکار مارا اور ما شے بھراس کا گوشت کھا لیا ، شکار حوام ہے ۔ تو استخدام بتا یا اور وہ بھی سب سے ذلیل زلینی جیسے گئتے سے خدمت لیتے ہیں اور شرط بتا یا اور وہ بھی سب سے ذلیل زلینی جیسے گئتے سے خدمت لیتے ہیں اور شرط بتا یا اور وہ بھی سب سے ذلیل زلینی جیسے گئتے سے خدمت لیتے ہیں اور شرط

فرمادی کدوہ خودسری سے میسنرکل کر محض ہمارے ہی آلد کاربن گئے ہوں ؟ کہ مجدّد ما ترحاطن قدى مره في تناياكدات في المن عن المراح مطرّ في كفّار سي استعانت كى عام اجازت تهين دى ب عبكراس كي يا رضورتين بين: ا۔ اگرات عذام کی صورت میں اُسے را زدارا ور دخیل بنانا پڑے تو برات عانت ہمی حرام۔ ٧- اَرُكُو فَي منصب يا عهده دينا پڙے تو پيسلمان پراُس کا استعلا ہونے کے با عث حرام ہے . سر بغير فرورت مجى كفارس استعانت ما أزنهس ہم ۔ حرورت ہواورا مس میں کافرکوراز داریا خیل نہ بنایا جائے اور کوئی منصب نہ دینا پڑے تواستعانت جائزے منانح آپ نے فرمایا: الله الشروط وقبود سے مشروط استنعانت ندائ کوراز دار و دخیل کا ربنا ناہے کم كريتِ أُولَى كاخلاف بهو، نذاُن سيعز تن جِا مِناكر آبين دوم كم من لف مهو، ذبيل وقليل سے كون عرب جا جے كا بندا سے كوئى ولى ونصير بنانا كے كاكر باتى آيات كے خلاف ہو۔ یہ اسنعانت اگرالسی مہیں جیسے كتبئة بالفت كھ میں توالسی صرور م جيب وگ جياروں کو کم لاکر ميڪار ليننے ميں مکر حب اُسفيں کچيد مال ديا جانا ہے تواليسے جيسے جاركوسيدد برخ النفوالينا -كيا إسكوني كے كاكر جماركوولى و ناصر بنا ما ؛ لاجرم كلمات علماء مخالف آبات نه بُوٹ ..... برتما علم مشرعي حس تحقیق تنقیح مجدالله تعالی اس وجرعلیل ریمونی که ان سطور کے غیرمیں آپ نے ضلافت کمیٹی کے سبتی یعنی ترک موالات سے بارے میں ایک حقیقت لیسندانہ مبا نزہ

آپ نے خلافت کمیٹی کے سبن لیعنی ترک موالات کے بارے میں ایک حفیقت پندانہ جا زُنہ ہوئے اسے مبلغ لیٹردوں اور گاند صوی علماً کے ضمیروں کو یُو صحبحبوڑا تھا: لینے ہوئے اس سے مبلغ لیٹردوں اور گاند صوی علماً کے ضمیروں کو یُو صحبحبوڑا تھا: سعقل باور نہیں کرتی کہ اِن کی چیخ پکارے تمام مہندو سندھو بنگال و برہما و

له اجدر شاخا ربطیوی، امام ؛ المجدد المؤتمنه ، ص ۷۷ کله البضاً ؛ ص ۷۷

افریقہ وجا واحقی کرعدت کے کے سلمان سب نوکریاں، ملازمتیں ، زمبنداریاں ، تجارتیں کی نومبنداریاں ، تجارتیں کی نوٹریاں کے بین ۔ صدیاحرام نوکریاں ہے ہی کے اس کا رہیں ، زمینداریاں کس کے درہے ہیں ، وہ تو چھوٹرین نہیں ، مباح نوکریاں اور حلال تجارتیں ، زمینداریاں کس طرح چھوٹریں گئے ؟

اِن جلسوں ، ہنگاموں ، تبلیغوں ، کوا موں سے اگر سو دوسو نوکر ہاں یا دس سے ترکوں کا دس سے ترکوں کا کیا فائدہ یا انگریزوں کا کیا نقصان ہ غریب نادار مسلانوں کی کمائی کا نبرار ہا روہیہ ان تبلیغوں میں بربا د جارہا ہے اور جا اور جا اور جا درجائے گا اور محص بربکارونا مراو جارہا ہے اور جائے گا ، ہاں لیڈرول ، مبلغوں کی سیوسیا حت کے سفر خرچ اور جلسہ و اقامت کے بلائد نور سے سید سے ہو گئے اور ہوں گے۔ اگریزفائدہ ہے نوخرور نقر وقت ہے اور سیر بورب کا حاب نوروز حاب ہی کھے گائے گئے۔

نے توں تقل کیا ہے:

"خلافت تحرکب کے سلسے میں ہندوسنان کے غریب مسلمانوں نے قابل فخند حبر این او قربانی کا مظام و کیا تھا۔ بے تمار روپہ خلافت فنڈیں دبا۔ پر دہ نشبن خوانین نے زبور کک آئار کے دے دیے۔ خودلبٹد روں کا اعتراف تھا کھین لاکھ روپیر جمع ہوا ہے کئیں اس مالا مال فنڈ کا حشر کیا ہوا؟ ایک قلیل رقم تو ترکوں کو پہنی باتی روپیر کو مردے کا مال سمجے لیا گیا۔ اُسس زمانے میں خود میں اپنی آنکھوں

ویکھانفاکہ بڑے بڑے ایڈرکس بیدروی سے قومی رو بیراپنی ذات پر اڑا رہے ہیں: اعلیفرن فاصل بربلجی رحمۃ الله علیہ نے ترک تعاون کی تبلیغ کرنے والے علماء اور لیڈروں سے براہ راست بھی استیفسار کیا کہ اُن میں سے کتنے حضرات نے اپنے فتووں اورار شا دات کے مطابق برشش گور نمنٹ سے تعلق ترک کیا ہے ؟ نان کو آ بریشن کو اُن کی زند کیوں میں کہاں بم عمل ذخل سے ؟ جانچہ آپ نے بوجھا ؟

این ایندرصاجان فهرست و کهائیں گے کہ اِن برسوں کی مت اور لا کھوں روبے
کی اضاعت میں اِتنا فائدہ مرتب ہُوا ؟ اِتنوں نے نوکر بال چیوٹریں ، اِتنوں
نے نیجارتیں ، اِتنوں نے زمینداریاں ؟ طرفریکہ اُن کے نون کرم حامی ہمدم محرم
اخبارات اِس رَکِ تعاون پر بڑے بڑے زور لگار سے بیں ، خود اپنے اخبارات
مطا بع کیوں نہیں بندکرتے ؟ اِن صیغوں کونو اگریزوں سے جگہرے تعلقات بیں
دوسر مے میغوں کو کم ہوں گے کیا اور وں کے بیے شور و فغاں اور اپنے لیے
دوسر مے میغوں کو کم ہوں گے کیا اور وں کے بیے شور و فغاں اور اپنے لیے
اسی مرض میں گرفتار بیں۔ دیگر ان رافعیت و نو و رافعیت ، .... ہجرت کا
اسی مرض میں گرفتار بیں۔ دیگر ان رافعیت و نو و رافعیت ، .... ہجرت کا
یرجوگزری گزری۔ برسب اپنے جورو بچوں میں جین سے رہے ، ہم الگان بھٹکری۔
پرجوگزری گزری۔ برسب اپنے جورو بچوں میں جین سے رہے ، ہم الگان بھٹکری۔
اور رکو تعاون میں جی کیا کسی لیٹر رکے پاس زمینداری پاکسی قسم کی تجارت نہیں ؟
ور تکو تعاون میں جی کیا کسی لیٹر رکے پاس زمینداری پاکسی قسم کی تجارت نہیں ؟
ور تکو تعاون میں جی کیا کسی لیٹر رکے پاس زمینداری پاکسی قسم کی تجارت نہیں ؟
ور تکو تعاون میں جی کیا کہ میٹ کو کی انگریزی پار سے ، بھر انتیں کیوں نہیں چھوڑ ہے ؟

مجد دماً شرحاض الم احدرضاف البربلوی رحمة الترعليه نے ترک تعاون کی تبييخ کرنے والے کا ندھوی اسليم کو کامياب بنانے والے کا ندھوی اسليم کو کامياب بنانے والے ليٹرروں سے پرسوال بھی کيا کر گاندھی کے بہلانے اور ہنودکی دوستی کے نشہ سے سرشا رہوکر

ك عبدالرزاق ميم أبادى: ذكر أزار، ص ١٠٨

لله احدرضا خان برلوی، امام ؛ المجة المؤتمنه ، م م ۸ ، ۹ ۸

آپ رَکِ تعاون کا دُھول تو پیٹنے بھررہ بین کیک تھی ہندو وُں کی طوف بھی دیکھا ہے کہ خود اُنحنو نے اِس تَرکِ تعاون کی تخریب پر کہاں کہ عمل کیا ہے ہا اگر آپ حضرات کی آنکھیں تھی ہوئیں توصا ف نظر آنها تا کہ پراکسی مرف سمانوں کو بے دست و پا اور انگریزوں کا مور دِعتاب بنانے کے لیے چلائی گئی ہے بچنانچ آپ نے اُن صفرات کو گیوں مخاطب کیا :

قرآن كريم نے مسلان كو نبايا ہے لا كا كو كئى كو خبالاً كا فرتمين نقصان بېنجان ين كوئى كسر زائے ماركھيں كے ركاندهوى علماء اورلبدروں نے التدرب العزبت كوسچا دجانا، أس كے فرمان به يفين رئايا - ايك مشرك مشيط بُت پرست كاندهى نے اپنى حاليت كالقين ولايا تو أسے نه مون اپنا خبرخواہ مجد منبتیوامان لیا مسلم لیگ ، خلافت جمیح ، جمعیة العلماء بهند ، امرار پارٹی وغیرہ تمام جماعنوں نے كاندهى جبیے وہمن اسلام وسلمین كو اپنا عجا و ما وى اور مادى مطلق و امام على الاطلاق بناليا ۔ اس كى مركبم برعل كرنا براپنى سعادت جمعت اور قرآن و حدیث كی نصوص كو اس پر ارس طرح بناليا ۔ اس كى مركبم برعل كرنا براپنى سعادت جمعت اور قرآن و حدیث كی نصوص كو اس پر ارس طرح

ك احدرضانها ن برطوى ، المام: المحجة الموتمند ، ص ا ٩

منطبق كرف بين كوشال رہتے جيسے اصل ارشادات گازهي بين اورقرآن وحديث توجعض أمس كا ماشدادرشرع يس ريرى ريسى بنيل بكرز تاردوسى كى برستى تقى حفرت امام المسنت فى كاندى كى علداسببون كاراز فاش كرت موث كاندهوى علماء اورليدرون كى بيدبصرى كوداضن كيا اور انتمائي وسيح النظري سياس بجرت ،جها دادر ترك معالمت محمضرات كوليل الم نشرح كياتها ، " او تعین فران عظیم کافعدیق و کهایس اور ان (جنود) کاط ف معمل اور میل کا داز بتالیں۔ وسمن اپنے منمن کے لیے من اتبی ما متا ہے: اق ل أسى موت كرهالوا الى عم بور ددم برز بوتواً سى جلاولى كرافي سندر سوم يرسى نى بوسك نوا نيرورم اكسى بديرى كما عزى كرد ب-عالت نے بیٹنوں درجے اِن پر طے کر دیادا اِن کی ایکھیں ہنیں ملتیں بخیوائی ادّ لاً جادك التارك بوك - أس كا كلانتيم بندوستنان كمسلانو ل كا فنا بوناخيا-

تانت حب برندبن ، مجرت کا بجزاد یا که کسی طرح بدد فع هوں مک بهاری کبڈیل کھیلنے کورہ جائے۔ براپی جا گرادیں کوڑیوں کے مول بیپی یا گوئنی چوڑ جائیں -بہرجال ہمارے ایت آئیں۔ اِن کی مساجد و مزاراتِ اولیاء ہماری یا مالی کو رہ حائیں ۔

تان آجب به بهی د نبی نوز کرموالات کا جوال جارک کرک معاملت پر ابحارا ہے کو نوکر یال جی دورہ خطابات کا فوکر یال جی اردورہ کی کو نول اس کی نوکر یال جی کردو۔ امرا فر نومون اس لیے ہے کہ خلا ہری نام کا دنیا دی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لیے زرہے اور بیطے بین اس لیے کہ ہرصیفہ وم جھکہ میں مون ہنو و رہ جا میں نواس وقت کا افرازہ کیا ہوسکتا ہے ؟ ما گزاری وغیرہ فر ویٹے پر کیا آنگریز میں بیٹے دہیں گئے۔ ہرک نہیں ۔ قرقیاں ہونگی، تعلیقے ہوں کے ، جا ندادیں نیلام کی بیٹے دہیں کے ، جا ندادیں نیلام

ہوں گی اور مبند و خوبریں گے۔ نتیجہ یر ک<sup>ر سلمان</sup> حرت گُلی بن کررہ جا میں - یہ نیسرا درجہ -دیکھاتم نے فرائن عظیم کا ارشاد کہ وہ تھاری ہرخوا ہی ہیں گئی مزکریں گے۔ اُن کی دلی تماہم کرترم شقت میں بڑو ، والعباذ با میڈ نعالیٰ۔ اُ

یر نوچهر ۹ ۱۳ ۱۱ مرار ۱۹۲۰ کی با نیس میں عالانکه اُس دفت ہمارے عظیم لیڈر ادر پاکستان کے بانی مبانی بعنی ڈاکٹر سرمحداقبال اور محد علی جناح جیسے بھی سند وسلم اتحاد کے چیّر میں پیچنسے ہُوٹے تھے۔ اقبال مرحم مجھی کمہ رہے تھے : ع

ہندی ہیں ہم وطن سے ہندوستال ہمارا

کین صب اُن کی آنکھیں گھلیں سہود کی اسلام دہمنی اور اسلامی تعلیمات پرگھری نظر بڑی تو مجدُ العث نمانی اور احمد رضائماں بربلوی رحمۃ الشرعلیهما والے دوفومی نظر بے کو اپنا نا بڑا ، حس کی اِن دونوں بزرگر نے اپنے اپنے وفت میں علم دِاری کا فراجنہ اداکیا تھا اور اِس کے پیشین نظر علام موصوف کو برنظریہ قایم محرنا پڑا ، ع

مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہما را
جناب محرطی جناح کی آنکھیں ہم ورپورٹ کے وقت جاکر گھلیں اور اُنھیں صاف نظرآ گیا کہ حقیقت
میں فردوکس گوش بنانے کے قابل وہی برلی کے مروظندر کی اواز تھی ، حب پرکوئی لیڈر اِس بے
کان وهزالپ نہیں کڑا تھا کہ سارے ہی گاندھی کی آندھی میں مست ہو گر تنکوں کی طرح اُر ستے
ہور ہے تھے ۔ گاندھوی علماً اُن کی حرکات قبیجہ واقوا لِ شنیعہ برشر لعیت کی فہری ثبت کرکے
ہماں لیڈروں کوشکر ہے مہار بناد ہے تھے ، وہاں اپنے علما بر سُور اور ملت فروش ہونے کا زندہ
شوت جی پیشے کر دیا تھا۔ اگر اور تھی چیچے کی طرف و کھیں تو اِس سے آٹھ سال پیلے اس سا اھر/
۱۹۱۷ء میں بہی جنگ عظیم کے وقت آپ مسلمانا نِ ہمنت کو لوگ فہالی ٹی کر رہے تھے ؛

(ترکوں کے پاس) جائیں اور میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں ، گر مال تو
درسکتے ہیں۔ اِس کی حالت بھی سب آٹکھوں دیکھ دہے ہیں ، وہاں مسلمانوں
بربر کھے گزدر ہی ہے بہاں وہی جلے ہیں ، وہی دنگ ، وہی تھیٹر ، وہی امنگ ،
بربر کھے گزدر ہی ہے بہاں وہی جلے ہیں ، وہی دنگ ، وہی تھیٹر ، وہی امنگ ،

وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی خفلتیں، وہی نضول خرصاں، ایک بات کی مجی
کی نہیں۔ امجی ایک شخص نے ایک دنیا وی خوشی کے نام سے بجا س مزار دئے ایک ورت کے ایک رئیس نے ایک کالج کوڈیٹھ لاکھ نیے
نوایک جنیں وچناں جرگر کو بچاس مزار دیے۔ ایک رئیس نے ایک کالج کوڈیٹھ لاکھ نیے
اور بونیور سٹی کے لیے تو ٹیس لاکھ سے زاید جمع ہوگیا۔ ایک رات میں ہما رے اس
مفلس شہر سے اُس کے لیے جیبیس مزار کا چندہ ہُوا۔ بمبئی میں ایک کم ورج کے
شخص نے صوف ایک کوٹھری جیبیس مزار روپے کو خریدی۔ فقط اس لیے کہ اُس کے
شخص نے صوف ایک کوٹھری جیبیس مزار روپے کو خریدی۔ فقط اس لیے کہ اُس کے
وسیع مکان سکونت سے ملی تخفی، جے بیل جی دیکو تریدی۔ فقط اس لیے کہ اُس کے
مدد کے لیے جو بچ جش دکھائے جارہے ہیں، اُسمان سے بھی اُونے جیبی اور چو مسلی
کار روا ئی ہورہی ہے زمین کی تہد میں ہے۔ بچرکس بات کی اُمیدی جائے ؟

بڑی ہمدر دی بہ نکالی ہے کہ بورپ کے مال کا بالیکاٹ ہو۔ ہیں اسے لیند منیں کڑا ، نہ ہرگز مسلما نوں کے حق میں کچھ نافع یا تا ہُوں۔ اقال تو برجھی کہنے ہی کے الفاظ ہیں ، نزانس براتفاق کریں گئے ، نہ ہرگز اس کو نبا ہیں گئے ۔ اسس عہد کے پہلے فورنے والے جنٹلین حضرات ہی ہوں گئے ، جن کی گزر بغیر بور بین اشیا ، کے منیں ۔ یہ توسادا بورپ ہے بہلے مرف آلی کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ اُس پر تونوں نے علی کیا اور کتنے ون نبایا ، بھر اِس سے بورپ کو ضربھی کشنا اور ہو جھی تو کیا فائدہ کم وہ سُن زیمبوں سے اُس سے وگئا ضربہ نجا سے تیں ۔ لہذا صر ررسانی کا ادا وہ موف وہی مثل ہے کہ کمزور اور پیٹنے کی نشانی۔

بهتر ہے کومسلمان اپنی سلامت روی پرتا ہم رہیں۔ کسی شریز نوم کی جال دسکھیں۔ اپنے اُورِمفت کی بدگما نی کامو فع نہ دیں ۔ ہاں اپنی حالت سنبھا لنا چاہتے ہیں تو اِن لِوّا نُیوں ہی پرکیا موقوف تھا، ویسے ہی چاہیے تھا کہ:

ا وَلاَّ باستَنناء كَن معدود با توں كے جن مين عمومت كى دست اندازى ہو ، اپنے . تمام معاملات اپنے باتھ ہيں ليتے - اپنے سب مقدمات اپنے أپ فيصل كرتے -يركر دار د رر د بيج اسٹامپ و دكانت ميں گھنے جاتے ہيں ، گھر كے گھرتب ہ بوك اور بو في حات بي محفوظ رہتے ۔

قانیااپی قوم کے ہواکسی سے کچے دخید نے کہ گھرکا نفع گھرہی ہیں دہتا۔ اپنی حرفت و تجارت کوتر تی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے عماج ندر ہے۔ یہ ندہوا کہ اور پ وامریح والے چٹا کا کہ خزانیا کچے صناعی کے گھڑنت کر کے ، گھڑی وغیرہ نام کے کرائی کو دے جائیں۔ کہ کرائی کو دے جائیں۔ کہ کرائی کو دے جائیں۔ فالٹ مبنی ، کھکتہ ، زگون ، مدراس تے بدلے یا و جھر ماندی آپ سے لے جائیں۔ فالٹ مبنی ، کھکتہ ، زگون ، مدراس ، حیدرا آباد و مغیرہ کے وار سکو معمائی سلمان و اپنے معائی سلمان و اپنے معائی سلمانوں کے بے بنک کھولتے سود شرع نے حام قطعی فوا با ہے گر اور سکو طریقے نفع لینے کے ملال فوائے ہیں ، جن کا بیان متب نفظ میں مفصل ہے اور اس کا ایک نہایت اسان طریقہ کفل الفقیہ دانفا ہم میں جھید چکا ہے ۔ اُن جائز طریقوں ایک نہایت اسان طریقہ کفل الفقیہ دانفا ہم میں جھید چکا ہے ۔ اُن جائز طریقوں پرنفع جی لیتے کہ اُن خیس مجی فائد اور اُن کے بھائیوں کی بی مان سے جی معنوظ اور آئے و ن جو مسلمان نکے اور جنبے چنگے۔ در تجو مسلمان نکے اور جنبے چنگے۔ در کومسلمان نکے اور جنبے چنگے۔

را بعاً سب سے زیاده اسم، سب کی جان ، سب کی اصلِ عظم وه دین متین تھا ، حس کی رستی صنبوط نفا منے نے الکول کو اُن ملاری عالبر ریمنی یا ، بیاروا ، کم عالم میں اُن کی میبت کا سکتہ بٹایا ، نای شبین کے عام کو بلند تا جو لکا ایک بنایا اور اُسی کے شیور نے نے کی پول کو گوں چاہ و دست میں گرایا خات مللہ و انآ السید اور اُسی کے شیور نے دول و لا قوۃ اِلد باملہ العلی العظیم۔

دیوتین، علم دین کے ساتھ والبتہ ہے۔ علم دین سکھنا، چرا سرچل کرنالین دونوں جہاں کی زندگی چاہتے ، دہ اُنھیں بتا دیتا، اندھوا جے ترقی سجے رہے ہو، سخت ننزل ہے۔ جے بوت ہے جانتے ہو، اشد ذکت ہے مسلمان اگریہ بچار باتیں کولیں توانشا الفزایز آج اُن کی حالت نیسل جاتی ہے 'ؤلے

له احدرضاخال برطوى ، امام : مدسرفلات ، مطبوع لا بور ، ص م ما ،

جماد ، ہجرت اور ترکی معاطت (نان کو اپریش ) وغیرہ امور پرگاندی نے مسلانوں کو کوں اجمارا ؟

ان کی وجو ہات ومضرات آپ مجدد اُنز ماضہ قدس سؤ کے لفظوں میں طاخط فراچکے ہیں۔ اب یہ طاخظ ہو کہ
اُس شمری اسلام وسلمیں گاندی نے کھنڈر کی تحریب کیوں شروع کی تنی ؟ ایک جانب وہ برٹش گوئزت کو خوش کر ناچا ہتا نتا کہ مسلمانوں کی صنعت پارچہ بافی کا متفا بلر کرنے سے برطانوی عاجز رہے اور عکران ہونے کے باوجود اس صنعت کو سلمانوں کے ہاتھ سے دھیوں سے نہ تباہ کر سے ، گاندی مسلمان ہونے کے باوجود اس صنعت کو سلمانوں کے ہاتھ سے خاط خواہ دولت کہاتے تھے۔ علی این حکمت بھیل سے بارچہ بافوں کو بیجا ہیں بہنچا تھا، للذا ہند و سرمایہ محفوظ چوکہ اکثر دو بیہ ہندوگا کوں کے وریعے مسلمان پارچہ بافوں کی جیب میں بہنچا تھا، للذا ہند و سرمایہ محفوظ کا در سلمان مفلوج ہو کر دو گئے۔ اِس حقیقت کی فدر سے نفصیل اور قربا فی گاؤ کورو کئے کا اصلی داز مان فلا امیر حسین مراد آبادی مرحوم کی زبانی طاحظ ہو:

مُندوُوں نے دیکھا کہ اگرچر سلما نوں کا زمیندار طبقہ تباہ ہوگیا کیبن تجارت سے دریعے بردو قومی ع وج کو منع گئیں۔ اب اِنفین تباہ کرنے کی یہ تدمیز کا لی کرفیش (تصاب) كے بيے تو ذہير گاؤ كئے روكنے كى رائ دن كوششيں كى جارى ميں ، حب سے اکس قوم کی مالی حالت کرور ہواور مومن قوم (یارمیر بافوں) کے لیے کھندر کی تخریب ماری گئی، کیونکر برمعلوم تھاکہ مسلمان یا رجیہ با فون کی نفیس صنعتوں نے ولايت كوتكست و دى ج- وهاكه كى حكن ، جائس كى جامرانى ، مؤمبارك يور ك دريد، سنكى مشروح ، غلط بماكليورى سك ، فترحا عداد، بنارس ك دوية، ساڑھياں ، كۆاب ، زرافت ، زرى وغيره ده كيرے بيل جن سے ولايت كعجولا بكيمي مقابلهني كرسك ادرولايتى يارج مات إن كى قدر وقبمت كم كرنے ميں كامياب نر ہوسكے كوئي تنفص إن كے مقابله ميں ولا تي كيرے بر نظر دان سجی کو ارا متبی کرتا . شاوبوں میں عام طور پر بنارسی اور مبارکبوری کیڑے کا جزار ہارو بے کاخرے ہوا ہے۔ ایک اور تعلیف وہ بات مندووں کے بلے یہ متی کم بنارس كى نفيس اورقىتى ساڑھياں جرسات سان سورو بيے تيمت يمكى ہوتى بين أ وہ بحرّت ہندوخریدتے ہیں، یہ بجارتیں ہندووں سے مزدیکھی گئیں اور اِس کا م کو

رباد کرنے سے لیے اُسفوں نے کھدّری تحرکیت جاری کی اور اِسس کا نتیجہ یہ مجرا کوسلاق کی کروڑ ہار ویے کی تجاریتر بخواب ہوگئیں اور بڑے بڑے کارخانوں کو زبر و سست گفصان میٹنچے یا لیے

مسلمانان المسنت وجماعت اسلامی تعلیمات سے مطابی برلش گور نمنظ اور مینو و سے معاملت کے مطابی برلش گور نمنظ اور مینو و سے معاملت کرتے درہے ۔ مذکا ندھی کی اُن گرکیوں میں شیا مل مہوئے جمسلمانوں کی برباوی سے بلے جاری کھاری جا اور زمکومت با جمنو دکسی سے یا روالصارا در آله کا درہ اس بر بنی بیاسی نظیم کا فقد ان ہونے کے باعث کے سامنے قرآئی تعلیمات سے مطابق رواں دواں دہا سے حبکہ برخوا ہائی دین وملت اپنی شنطیم کے عبت دور مرئ نظر جماعتوں سے مقابلے میں خاطر خواہ کام نرو کھا سے حبکہ برخوا ہائی دین وملت اپنی شنطیم کے عبت روز بروز آگے ہی بڑھتے رہے جہ بہارے کو تاہ اندیش لیڈروں کی بے تدمیری اور یا ران پیزگام کی عباری کا ذرق شموت ہے۔

علیائے المستند کی رفتار بے تک سست رہی اور اسنی کوئی راسخ العقیدہ لیڈرمیت میں کوئی فرق بہیں آیا نہ ذرا بر لیک بیدا ہُوئی مبکہ نہ کہ اسی نقیعے کے طور پر اُ بھری ہجس کی اواز سے بیک اُسی موفقت پرفائی ہیں۔ بات حقیقت میں موفقت پرفائی ہیں۔ باتی حضرت صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی موقیقت میں سب سے پہلے سنی کا افرانس کے بانی حضرت صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی موقیقت میں سب سے پہلے سنی کی آواز کو ۱۹۹۰ میں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اللہ آباد میں بیش کیا۔ دی اللہ آباد میں بیش کیا۔ والم مسلما نوں کو زبانوں پر آنا نشروع ہواا ورا دھ علمائے المسنت نے بشاہ درسے لئکا کیا مسلما نوں کو اِس سے بیاے آبادہ کر اسلما نوں کو اِس سے بیاے آبادہ کریں ۔ بحمد اللہ نعا کی المسنت وجماعت نے اپنے تاکر مسلما نوں کو اِس سے بیاے آبادہ کریں ۔ بحمد الله کی سیالی المسنت وجماعت نے اپنے علمائے کرام کے بیٹیا مان کو بغور سے نا اور حصول پاکشان کے ابلاس کے بیار کھف ہو کہ اور مطابق ۲۷ تا دس بیرسٹنی کا نفرنس کے ایک المورنس کی جانب میں میں گئی کا نفرنس کے ایک ایک اور مطابق ۲۷ تا دس ایریل ۲۲۹ والمورنس کے ایک ایس کے دیکانوٹس میں کا ایم جادی الاولی ہ ۲ سار حرمطابق ۲۷ تا دس ایریل ۲۲۹ والمورنس کے دیکانوٹس میں کی کانفرنس کے دیکانوٹس میں ۲ تا ۲۰ جادی الاولی ہ ۲ سار حرمطابق ۲۰ تا دس ایریل ۲۲۹ والے کو ایمائی ۲۰ تا ۲۰ سرا ایور کی ایک میں ایک کوئی کوئیل ۲۰ سرا حرمطابق ۲۰ سرا ایور ۲۰ سرا ایور کوئیل ۲۰ سرالی ۲۰ سرالیش کی کوئیل ۲۰ سرالی کوئیل ۲۰ سرالی ۲۰ سرالی ۲۰ سرالی سرالی ۲۰ سرالی ۲۰ سرالی ۲۰ سرالی ۲۰ سرالی ۲۰ سرالی کوئیلی کوئیلی

له امیرین مراد آبادی ، مولانا والسواد الاعظم ، بابت ربیح افتانی ۱۳۵۰ هر

ہونی رہی - اِسس میں پانچ ہزار علمائے کرام و شابخ عظام نے نئرکت کی اور حفرت محدت کھیو جہوی رہم اُللہ علیہ سے خطبر صدارت کو نفر میں اُڑر اُراھ لاکھ کے عظیم الشان اریخی اجتماع نے شنا ۔ اُسی عظیم الشان اریخی خطبہ میں آپ نے فرما یا نشا:

'جہاز مقدس جو بم سنتیوں سے اہمانیات کا گھوارہ ہے اور حس سے فرزہ فرزہ سے مُنتیوں کی دینی روایات والبتر میں اُس برنجدی فتن و زلاز ل کومسلط کر دیا گیا ہے۔ ووارض مقدس اب مک اُن فتنوں کی ا ماجگاہ ہے ۔فلسطین کے منتی بھا نیوں پر بے رحم میرویت سنم الیول کی مشق کرنے کے لیے مسلط کی جارہی ہے۔ ہارے جاوا اور اندونبشیا کے شنی سیائیوں پر نوب اور بم کی بارش ہور ہی ہے اور اُن بے گنا ہوں کی خطاصرف اننی ہے کہ وہ سنتی ہیں اور اپنے مقدس دین کی آزادی کوکسی قدر پرجپوڑنے کو تبارہیں ہیں۔ ہمارے مک میں صرف المسنت وجماعت کو یا مال کرنے کے لیے ‹ بهندى اكثريت كاساند جيور دياكيا ہے - ابلِ باطل كى ٹوليوں كوستيوں يريمونكنے ك ليه يا لاجار إ ب اور قيامت برب كرمشنيوں كوختم كرنے كے ليے جن درندوں کوراش دیا مانا ہے اُن کا نام جی متی رکھا گیا ہے ! کے المِنت وجماعت كومثا نے اور مغلوب كرنے كى فاطر بركش كور منت منے فرقے قايم كيے اُن كى غرض وغايت اوركار گرارى پر روشنى دالت موئ إسى خطيمين آپ نديو سارشا و فرماياتها : أج كاولا بي كل مُسنَّى تما ، آج كا قاديا ني كل مُنَّى تما ، آج كاخار جي كل مُنتى تما . ا سطرے منیوں کے گھرمی آگ لگادی گئی ہے اور ایک ایک کا شکار کھیل کر ئتيوں كے خلاف شكاريوں نے متقل ساز نسش كرركھى ہے اورانني يا لتو اور شکار کے ہُوٹے افراد سے بل بونے برآگ مارکہ لیڈر سنیوں کو ہ نکییں وکھاتے ہیں ا سول جنگ کی دھکی ویتے ہیں ۔کس قدر ہوئٹ رہا واقعہ ہے کہ ہندوشان سٹنی ملانق کاملک تھا بُنتیوں نے سیکڑوں برس اس پرعکم انی کی اور تہذیب کی بنیاد

رکھی لیکن اب ان کا وجود زراعی کی نظریں ہے مزونیا کی ٹکاہ میں۔ ہم جما تگیرو ما الگر کے وارٹ کچیز رہے اور <del>برطانوی پالی</del>سی کی پیدا وار تین تین نفر کی ٹولیاں سب کچے ہور<sub>یم</sub>یں۔ الم الهند بن كى زكىبين كالى جاتى مين - الميريشر لعيت ابن كوكملايا جاتا ہے - بهارا ور مقدى وبرگزيره نام جنهارے أقا حضور يُور محدرسول اللهصلي الله تعالى عليروسلمن فرايا تمااور بهارا بهي عمل بيتر تباياتها ما أنا عكنيد و أصُحايي ليني المسنت و جاعت ، اُس کا مجرا زاستعال این ہے دوکر رہا ہے جوئے تیوں کوہلاک کر دینے رملف اُ شاچکا ہے۔ سننبوں کے بیسے سے مرسد چلایا جا تا ہے اور اُ کس میں اليه ول ووماغ تيار ك مارسه مي وكنيول كوشائين ، جموريت اسلاميه محرکس،اسلامی اتحاد میں انتشار پیدا کریں ،اسلامی ہم آ ہنگی کوصدر پہنچا ئیں۔ ہمار سلاطین وامراء وخواص وعوام کی بنائی ہُوئی مسجدوں ریقبصنہ ہمارے وشمنوں کا، ہماری تعليمًا موں يرحبندا بارے ماربوں كا، بارى فانقا موں ميں رسائي فانقاه شكنوں كى ... غضب برب كريسار معنظر فقنه اورتمام ملك خطرا واعلماء و مشایخ ، مے سامنے ہیں۔ آپ سے دکھتے ہوئے سنبوں کا مبنا دشوار ہورہا ہے۔ آپ کی آنکموں سے سامنے ستیوں پر گھرا ڈال دیا گیا ہے اور آپ کی موجود گی میں آپ كرسول كائت دن دبازى الى جانى جى " ك إسى خطيم بي حضرت محدث كجيوجيوى رحمة الترعليه نے لفظ پاكتنان كامطلب واضح كياج متلف جماعتوں كى نبانوں يرح لها بموانها - جنانيداس السلط مين آپ في على رؤس الاشهاد فرمايا: میرے دبنی رہناؤ اِ میں نے عرصار شت میں انھبی پاکٹنان کا لفظ استعمال كيا ب اوريط حبى كئي عكر ياكسان كالفظ آجيكا ب يك مك مين إس لفظ كااستعال روزمرت کیا ہے۔ درو دادار یا کتان زنرہ باد، تجاویز کی زبان میں یاکتان ہارائ ہے، نعروں کی گرنج میں پاکشان لے سے رہیں گے ،سجدوں میں، خانعامو

میں، بازاروں میں، ویرانوں میں لفظ پاکشان لہرار باہے۔ اِس لفظ کو پاکستان کا يننسك ليدرجي استعال رائب اور مك بعرس برلكي سى وتا سے اور مم مستيون كامبى بهي محاوره بوكها اورج لفظ منتلف ذبنول كية مستعال مين بوأس كره وه مشكوك بومات بي حب كم بولنه والاأس كو دا تنبح طور يرز نبا وسد. پرنینسٹ کا پاکستان دہ ہر کا عب کی شینری سردار جرگندر سنگھ کے ہاتھ میں ہوگی۔لیا کے پاکستان کے متعلق دوسری قوم حینی ہیں کراہ تک اس نے پاکستان محمعنی زبتا ئے اور جو نبائے وُہ اُکے طلعے ایک دوسرے سے لڑتے بات - اگر معی ہے تولیگ کا ہائی کمانڈر الس کا ذمر دارہے لیکن جن سنیوں نے لیگ کواس سفام کوقبول کیا ہے اور جس تقین پراس منعے میں لیگ کی تائید کرتے برتين، دومون اس قدر به كرېندو سنان كايك حقيمي الله كئ. و آن کی آزاد حکومت ہو جس میں غیر مسلم ذمیموں کے جان ومال ، عربیت و آبرو کو صبی شرع امن دی جائے۔ اُن کو، اُن کے معاملات کو، اُن کے دین پر چوڑدیا مائے۔ وہ جانیں اُن کا دھرم جانے۔ اُن کو آتیتُو الکیفِمْ عَهْدَ هُمْ سُنا دیا جا تے اور بجائے جگ وحدل کے صلح وامن کا علان کر دیا جائے۔ ہرانسان اپنے پُرامن ہونے رِمطین ہوجائے۔اگرشنیوں کی استھی ہُوئی تعراب کے سوا ليك في دومرارات اختياركيا توكوني في قبول بنس رع كاياك مسامليك اورآل الذياستى كانفرنس كامعابده بوجيكا شاكرقيام ياكتسان كصيدين في مسلمان معلم لیگ کی بھر بورنا 'بیدو جمایت کریں گے دیکن دینی معاملات میں سلم لیگ مرمو تع پستی کا نفرنس كى رسنانى ادر بدايات كوهموظ ركے كى بينانيد إس خطيم ميں أس كا وكريُوں كيا كيا ، م معمل كواسى كاميدر كه في الميك كواس كاج قدم سننول كيم أوك باكسان كحتى مين بوكا وراس كح بمنامي اسلام وسلين كانفع بوكا آل انذيا

ئتى كانفرنس كى مائيداس كوب دريغ حاصل ہوگى اور دىنى امور ميں ہاتھ لىكانے سے يهداك اندلياستنى كالفرنس كى رسنانى اس كوقبول كرنى يرسع كى اور مز فى يرسع كى-اگرہاری تن گونی کسی کے نزدیک جرم ہے ادر کسی لیگی کے زدیک یہ لیگ کی وشمی ہے توسمیں ولفینس میں ایک نفظ نہیں کہنا ہے اور اگر لیگ کے وشمنوں کے نزدیک یہ ہمارالیکی ہومانا ہے تزم الس وش فہمی کو مجی فابل مفحد سمجتے ہیں'؛ کے اسى طرح ۵، 4 رصب المرحب ١٣٧٥ه/حون ١٧١٩كو بنارس كانفرنس ك تقريبًا سوا مهينه لعد مسعد نشا ہجہا نی واقع درگا ومعلّی اجبر نِشراعب میں اّل انٹریا شنی کا نفرنس کے اسپیشل احبلاس ہوئے الكِيْست كى صدارت حفرت محدث كهو حيوى رحمة الشعلبه ف كى اورا بنف خطيه صدارت ميں فرمايا: "حفرات! مي ف باربار ياكتنان كانام ببا جاور الخرس صاف كهدويا ب كم پاکستان بناناصرف سنبوں کا کام ہے اور پاکستان کی تعمیر آل انڈیاستی کا نفرنس بى كرى كى و اس مي كونى بات سجى يز مبالغه ب ، نه شاعرى ب ادر ندستى كا نفرنس سے غلوكى بناير ب- ياكسنان كانام بار بار لينے سے حب قدر نا ياكوں كو چِرْ ہے اُسی قدریا کوں کا وظیفہ ہے اور اپنا وظیفہ کون سوتے جا گئے ، اٹھے بیٹے كهان بيتي يورا نهيس رنا ١٩ ب ر ماياكتان كارستيان است - يه مك كي كسي سیاسی جماعت سے تصادم کے لیے بنیں ہے بکدایک حقیقت ہے، جس کا ا ظهار بلاغوتِ لومز لا تم كرديا ہے۔ اوّل توسلم ليگ كے سواكو في لولى اليي منين جریاکتنان کے ساتھ لفظی موافقت مجی رکھتی ہوا مکفن ملة واحدة - سارے نایا کوں نے اپنے اندر بے شارا خلافات رکھنے ہؤئے یاکتنان کے خلاف صعن آرانی کرلی ہے اور سلم لیگ بیں پاکتنان کا پینا مکس سے پنیجا اور لوگوں في مسلم ليك كل عقيده أس كو بنايا ؛ اكر تاريخي طورير دبكها جائے نو وہ صرف ستى ہیں -پاکسان کے معنی اسلامی قرآنی ازاد حکومت ہے۔ مسلم بیگ سے ہمارے

منتى كانفرنس كي فلب عامل كے رکن حفرت سبدشاہ زبن الحنات صاحب سجادہ نتین ماکی شرای در مرص نے کہ دیا ہے کہ اگر ایک دم سارے سنی سلم میگ سے كل جائين توكوني مجه بنا و ي كومل بيك كس كوكها جائي أس كا وفر كها ل رب كا؛ اوراكس كاجنداسار عدمك مين كون أشاف كا؟ ك

الدُّتعالي كافضل دكرم بواكرمسلم ليك كي وكالت اورالمسنت وجماعت كے ووثوں سے بها المست ام وار کو باکتان قائم ہو گیا - سندوستان کا ایک صفیعدہ ہوکر اسلامی نظریا نی ملکت کے بطور دنیا کے نقشے پڑ طہور پذیر ہوا۔ بیرموقع اور بہ نتا ندار کامیا بی ہندوستانی مسلمانوں کی خش قسمتی می ادرپاکشان کاقیام عالم السلام کے لیے انتہا فی مسترین وشاد مانی کا پیغام تھا۔اللہ تعالیٰ کینے عبيب صلى الله تعالى علبه وسلم كصدق إسى دائم قائم ركهي، أبين -

پاکستان فائم برجا نے رہستی کا نونس کا نام عبیتہ علماء پاکستان رکھ بیا کیا میکن سلمانان المسنت و

جاعت کی بقستی کہ آل انڈیاسنی کا نفرنس کے بانی اور سنیوں کی فعال شخصیت حضرت صدر الافاضل مولانا تعيم الدبن مراوآ بادي رحمة النه عليه مار ذي الحبه علامه احدمطا بني ١٤ راكتوبرم م ١٩ وكو بروز جمنة المبارك اپنے برورد كاركوبيارے بو گئے ( انّا ملّه وا نّا السيه ساجعون) - حفرت محدث کی دهبوی اورمولانا سلیمان انشرف مبیسی مهتدبان مهندوستان می میں ره گئیں۔ اوھ قائم اُظم محرعلى جناح بھى اايستمبره م ١٩ كولس جمان فانى سے عالم جا ووانى كى جانب سدهار كئے۔ نه مسلم لیگ ہی قبام پاکستان کے لعدا بنے اسلامی وقرآنی وعدوں کو پوراکرسکی اور زجمعیّر العلاء پاکستا لینی سابن سنتی کا نفرنس ہی سے کوئی الیام درمیدان کل سکا جوسلم لیگ کومبور کردیتا کہ است وعدول کو پوراکرے.

عالات كى ستم ظرايني توطاحظه بهوكرجس طرح برلش كورنمنط في مسلمانان المسنت وجما كيمبيك ومنشركرن كي فرض معتلف فرق كوا عراد بعض ، ياكتان بن جانك بعداً سی سوا دِاعظم کوجس کے دوٹوں سے بیر نظر یا تی ملکت معرض وجو دمیں آئی تھی اُسی جماعت كو دبانا گرانا اور بدمذ مهو س كواجارنا شروع كيا گيا ، حتى كه پاكتمان سے مخالفوں مك كى ناز بروارى كوناخرورى تحجاكيا ، حبى كاخيازه بورى قوم حبكت ربى بسيحكر قيام ياكتسان كالمقصد حاصل کرنا ، اِس میں قرآن وسنت کا آئین نا فذہونا تو دُور کی بان ، دینی ادر اسلامی فضا ناگفته بر له خلیهٔ صدارت و عن و میں

ہوتی جارہی ہے۔ خداتے ذوالمنن ہماری مالت پر کرم فرمائے اور مہیں اپنی الفرادی واجماعی مالتوں کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ، ۲ مین ۔

## نجدی و با بی<sub>ه</sub> کی *بُت پ*ست نوازی

خارج کے متعلق جبیا کہ احادیث میں آبا ہے کہ وہ مختلف ناموں کے سامنے قبامت یک دہیں گے اور اُن کا اُخری گروہ دَبا لَ علیہ اللہ نہ تکے سامنے ہوگا۔ اِسی کے مطابق علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ استر علیہ نے در فرائی ہے کہ محمد بن عبدالویا ب نجدی اور اسکی محمد بن عبدالویا ب نجدی اور اسکی محمد بن عبدالویا ب نجدی اور اسکی محمد بن عبدالویا ب نجدی اور المتوفی کے اس بیان کی مولوی جبین احمد شانڈوی (المتوفی ہے اسلام کے خالدی بین مصنیف الشہاب اللہ قب بین اور مولوی خلیل احمد انبیطوی (المتوفی ہے میں دونوں کی بین تمام علمائے دیو بندکی مستر اور اور المتوفی موٹر الذکر اکثر اکا ہر دیو بندکی مصنی و ہے ۔

بندوستان بین مولوی محد اسلمبیل ولموی ( المتوفی ۴ م ۱۱ه / ۱۱ م ۱۱ م) نے محد بن عبدالوہاب نخدی کے مذہب کی ترویج واشاعت کی بنتی یموصوت کے عبد متبعین بھی خوارج ہی کی ما ڈرن آفس کا بیال بین ۔ اما دیت میں خارجیوں کی ایک بہیان یہ بھی بنائی گئی ہے کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور کا فروں شرکوں سے بناکر دکھیں گے۔ بنائخ نجدی مذکور نے اور اُس کے ۱ تباع و خلفاء نے برائوں موری کا خون یانی کی طرح بہانے اور اُن کے ۱ موال کو غیبت کا مال می مختر کرم اور مدین مؤرد و گزاشت کیا تھا با نظاموں نے حربین کا او ب بھی قطعاً طوظا در کھا۔ مرح کرم اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں بروہ قیامت ڈھا ٹی جس کے سننے سے مسلمانوں کا خون کھول اُنٹ ہے کرم اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں بروہ قیامت ڈھا ٹی جس کے سننے سے مسلمانوں کا خون کو اُنٹ کی آدام کا ہوں میں نگ کیا ، مزارات شہید کروا دیدے اور جنت البقیع میں ہل کو اُن کی آخری آدام کا ہوں میں نگ کیا ، مزارات شہید کروا دیدے اور جنت البقیع میں ہل کو اُن کی آخری آدام کا ہوں میں نگ کیا ، مزارات شہید کروا دیدے اور جنت البقیع میں ہل کو اُن کی آخری آدام کا ہوں میں نگ کیا ، مزارات شہید کروا دیدے اور جنت البقیع میں ہل کو اُن کی آخری آدام کا ہوں میں نگ کرے ہی رہ گئے۔ جن کردے ہی رہ گئے۔

اگرنجدی خارجبوں نے برکچے کیا نو ہندی خارجی کون سے پیچے رہ گئے۔ اِ مخوں نے

انگرزدن کی مده سے سکتھوں سے مقابل کرنے کی آٹرین ول کھول کر نیچاب اور سرحد کے مسابا نون کے خون سے ہولی کھیلی نے دی خان سروار مربئر ، یا دھیرخان حاکم یا غشمان اور اُس کے بھائی ملان محیرخان سے بچے بعد دیگر بے لڑائیوں بی جو بالا کی خون کو شہید کیا۔ ان لڑائیوں بی جو بالے چینا آسے مالی غذیمت شار کیا۔ اسی طرح کھلا بط ، مرغو ، کدا ، مضطرکی فی ، پنج پیر ، ہمنڈ ، مشیوه ، چیارگئی ، معدم ، کھڑ باتی ، نو اکلئی ، شیخ جائی ، اسماعیلہ ، امان زئی ، کا طاف کئی ، مندی لوز خور ، موان ، ہوتی ، مایار ، تورو وغیرہ دیمان کو بنو ترخمشیر سلمانوں سے چھینا گیا۔ مایار کی لوز خور ، موان ، ہوتی ، مایار ، تورو وغیرہ دیمان کو بنو ترخمشیر سلمانوں سے جھینا گیا۔ مایار کی وانشمندی لڑائی میں سکھول کی وانشمندی لڑائی میں سکھول کی انسمندی انسمندی سے جگ کا خطوم لل گیا۔ مراروں سلمانوں کا خون رئیگ گیا و دو انسمندی و دو انسکا کھیل کیا و دو انسمندی و دو ان کے جزاء النظل کیا۔

حب ہندی اور نجدی فارجی سلمانوں کو قبل کرنے میں قدم سے قدم ملاک ہارہے تھے
اور ایک دوسر پر پہندت لے جانے بیں پوری طرح کو شاں نتھے تو یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ ہندی
فارجی نو گاندھی اور نہرو کی پوجا کریں اور نجدی فارجی موت دور بیٹے تما شا ہی و کیھے رہیں ۔ اِن
صفرات کی فرہبی فیرت نے جی اُ خیس مشرکین ہنداور خصوصاً گاندھی و نہرو کی تعظیم بکہ بُوجا باط
کرنے پرائجارا۔ چنا بخومٹی ۵۵۱۹ میں شاہ این سعود کے ہمراہ اُن کے بھائی شاہ امرفیصل جی
ہندوستان آئے۔ موخوالذ کرنے اپنا فدہبی فراجند بُوں اواکیا ؛

م امرنیصل نے جارت میں فیام کے دوران میں واکٹر داجندر پرشاو، واکٹر دا در اور حاکم اور اور خار میں فیام کے دوران میں ادر داج کھائے بر مہاتما گاندھی کی سما دھ بر جھول چڑھانے گئے نیز ایک گاؤں دین گڑھ میں تشریف لے گئے جہاں دیہات سدھار کا کام دیکھو کرایں قدر میا تر ہوئے کہ وہیں دس ہزار دو پاعظیہ منایت فرایا ' کے

برمال يرأس دقت بيرجى چولے مياں تھے۔ بڑے مياں کي شند جنين مانظوم كا خطاب

لي أوائد وقت لا بعد، أا منى ٥ ١٩٥٨

اُن کے مقد صفرات بڑی مقیدت سے دیتے ہیں ہوئیت شکن کے بجائے قبیشکن سے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مشرک سے اتحا و اور دوستی کی مشرک سے اتحا و اور دوستی کی رئیس بیستوں سے اتحا و اور دوستی کی رئیس بھیک مانگتے بھرتے تھے ،

"شملہ سے آ بھی مبل دور آپ (شاہ ابن سعود نجدی ) نے ہماجل پر دیشس کے داکوں کا بیش کیا ہُوا لوک ناچ کا ایک پر وگرام دیمنا اور جناب صدر، معزز وزراء، خواتین اور اجندر پر شا در سے جواب بین نناہ سعود نے تقریر فرما نی۔ مدر سے دیو سبت کو پہلے سے مرار دیسے دیا اور بیمی فرمایا کہ مجھے لقین ہے کہ ہندوشتان اور سعودی عرب کے اتحاد اور دوستی کے دشتہ ہمیشہ معنبوط رہیں گے۔" لے

اپنے اس دورے کے موقع پر شاہ ابن سعود نے بینڈن جا ہر لال نہروکو ارصٰ مقد مس کا دورہ کہنے کی دعوت ری جے اُس بُت پیست نے قبول کر کے سنمبر الا ۱۹ میں سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس وقت اِن مسلما نوں کو مشرک بنانے والے لیکن حقیقت میں مشرک پرستوں نے کیسے کیسے تیامت خبز طریقوں سے پنڈت نہروکا استقبال کیا، اُن ایمان سوز حرکتوں بربورا عالم اسلام بلبلا اُسٹا اور ہرطرف سے صدائے احتجاج بلند ہُوئی کرموتند ہونے کے دعویدار ارضِ مقدس میں مشرک پرستی اور ہرطرف سے صدائے احتجاج بلند ہُوئی کرموتند ہونے کے دعویدار ارضِ مقدس میں مشرک پرستی کا عالمی دیکار ڈوکیوں قایم کر رہے ہیں ؟ نہرو کے دورے کاحال پاکستان کے سارے اخباروں میں شایع ہُوا۔ ایک اخبار کے الفاظ ملاحظ ہوں ؟

"سعودی عرب میں نہروکا" مرحبارسُولُ السّلاَم "اورجے ہند کے نعروت استقال مشاہ سعود نہروکی پنج مشبلا پر المان لے آئے ۔ سعودی عرب کی استقال میں بہلی مرتبر نہروکے استقبال کے لیے عرب عورتیں بھی موجود بھیں .....

دیا من بہنچے پر شاہ سعود نے نہروکو کھے سے دکا ایا ۔

مرزین مجازیر مہلی مرتبر مجارتی ترایز "جانا مانا کانا" بجایا گیا ۔ پنڈن

سرزمین مجازیر میلی مرتبه مجارتی ترایز عجانا ماناکانا ' بجایا کیا \_ پینڈن تهروحب سعودی عرب سے دارالحکومت ریاض پینچے تو ہزاروں افرا دیے جن میں شاه سعود، سعودی شهزاد به ، وزرا « اور سعودی فوج کے اعلی افسر شامل سے نہروکا استعبال کیا اور ایک فوجی دستے نے نہروکو کارڈ آئ آزیش کیا۔ اِس کے بعد نہروایک ٹھی کار میں شاہ سعود کے محل دواز ہوگئے۔ داستے میں سڑک پر دونوں طرخ ہزاروں افراد نے نہروکو دیکھ کر زندہ باد کے نعرے نگائے ہے ہی ستمبری دان کو شاہی محل الہ الحراء '' میں شاہ سعود نے نہروکے اعراز میں شاہی عنبیا فت دی ۔ اُس کمرے کورٹکارٹک روشنیوں سے سجایا گیا تھا ہے ہیں شروکم ہیں داخل ہموا تو شاہ سعود نے اس کو جا بیں سروکم ہیں داخل ہموا تو شاہ سعود نے اس کمرے کورٹکارٹک کا ایک کلا ب

مشرک نہ وکا استثبال یک سور کے الست آق م کے نورے سے کرنے پر پورے عالم اسلام سے اختیاج کی صدائیں بند ہوئیں۔ توحید کے پر دسے میں بیمشرک پرستی کا نظارہ مسلمانان عالم کے لیے نافا بل برداشت ہو کررہ گیا اور سب کی آئی کھیل کھیلی کھیلی رہ گئیں کہ واقعی ان نام نہا و موقدوں کی خارجیت میں کوئی نشک و شبہ نہیں ہے اور بیر حضرات سیاسی مصالح کی خاطسہ اپنی ظاہری مسلمانی کو معمی واؤ پر دگانے میں نہ کوئی ہاک محسوس کرتے آئے ہیں اور نہ آج کل کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی اخبارات کا احتجاج طاحظ ہو:

"برم انهرو دَسُون لُ السَّلَام "كانعوه ضرور كفتك قنا ہے ـ كاش معزز عرب ميز بان استخدان كو امن كارسول بكارتے وقت اپنے "ان كله كو بھائيوں كا جى تفتور كر ليتے جن پر بھارت ميں إن دنوں امن و عافيت كے سب دروازے بند كرويے گئے ہيں اور جن كا خون محض أس بجرم كى پاداش ميں بانى سے زبا ده ارزاں كر ديا گيا ہے كم انهوں نے دسول عربی على الله تعالى عليه وسلم كى دلخراسش و بين يا تا ہے كم انهوں نے دسول عربی على الله تعالى عليه وسلم كى دلخراسش و بين يا تا ہے كہ انہوں كا انسوس مجادتى مسلمانوں و در ديك كرائيں سے نكلى بُوئى كر بين جى عربوں كو إس وزير اعظم كو" امن كارسول" قرار در كر

مرجا کئے سے باز نرکھ سکیں ،حس کی سرکاری انگلیوں سے سجارتی مسلمانوں کا گرم خون اجی پہلے ہی رہانفا یا کے

وُسرے اخبار نے م جے ہند 'کے نعرے لگانا اور ارض مقدس میں مشرک کو بلاکواس کا اعز از

کرنے پرشاہ سعود کو متنبہ کہا اور اِسس خاندان کی قبرشکنی کا ذکر کرتے ہوئے گوں سعو دی حکم انوں
کی سیاسی سلمت رتبھ و کہا ہے :

ال المود نے پہلے خالص بیاسی صلحتوں سے تحت ایک بنت پرست قوم کے مائند کوریاتی بلا یا اور اس کے استقبال کے لیے خاتیں اور بحق کو ساتھ کے اور اس سے استقبال کے لیے خاتیں اور بحق کو ساتھ برعت ہے جہند کے نعرے لگوائے۔ سعودی و بکا برفعل برامر برعت ہوت کی کوئی مسلمان بھی حابیت بنیں کرسٹنا بجیب بات ہے کہ جن محمران میں منصحابر کی بختہ قرب اور شجتے بک اس لیے ڈھا دید ہوں کہ دُوہ اُن کی نظوو میں اسلام کی تعلیمات کے منافی تصو وہی محکمران آج اپنی سیاسی صلحتوں کے لیے ایک اسلام کی تعلیمات کے منافی تصو وہی محکمران آج اپنی سیاسی صلحتوں کے لیے ایک اور اسلام کے جہر کھی برخی کے استقبال کرتے ہیں جو میت پرستوں کا نمائندہ ہے۔ اور اسلام کے ہر محتب خیال کے علماء کا متفقہ فتوئی ہے کہ کوئی ثبت پرست اسلام کے اس گہوارے میں قدم نہیں رکھ سکتا ہیں۔

ے لیکن یہ کیا کہ نفلہ توحید کی بجاتے اُن کی زباں پہ ریمنوں کا تزانہ ہے

سعودى مكومت كروعولي اسلام كروير الرح مين نعرة " دُسُوْلُ السّلَدَ م " كريتي نظر بر

" شاہ سعودوہ پیلٹنفس ہیں جنوں نے اِس روابت کو توڑااور صنم نیا مذک ایک ایک پاکستان کو ارض کعبر پر بلایا اور صوت کبلایا ہی مہنیں بکہ خلاف روایات انداز سے

له روزنامرنوائے وقت لا بور ، دیم تغیر ۲ دور ، وار کے دور دور اس کا دور کا مرکوبت ای لا بور، کیم اکتوبر ۲ دور د

اُس بریمن بیتے کا استقبال کیا۔ استقبال کے وقت جو نعرے بلند کیے گئے اُن بین سے ایک نعرہ ونیا کے اسلامی طلقوں میں خاص طور پر قابل اعتراض سجماجارہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بینات جی کو اسول السلام کے ہیں۔ پینڈٹ نہرو کے حالیہ دورہ سے بنیا تر بھی شدت اختبار کر'نا جارہا ہے کہ سعودی بینڈٹ نہرو کے حالیہ دورہ سے بنیا تر بھی شدت اختبار کر'نا جارہا ہے کہ سعودی ملکت جو اسلام کے نام پر قایم مجمودی محصن نام کی اسلامی کومت ہے اور اس کا طرز عل ازمنۂ وسطیٰ کی عیسا ٹی تختیو کر بیل سے ومتوں سے قطعًا عقیق نہیں جو مذہب سے نام پر لوگوں کا ناجائز استحصال کرتی ہیں' ک

إس دورے كروقت سعودى حكومت نے "كتا تجلى" برهوائى -كعبوبت خانه ،كافرومومن ، موتدور شرك اور كبن في ويت رست كافرن سائد كى جوكوت ش كى أس يربي تبصره ملاحظه بو: "كعياوربُت نمانے كوہمدوش كرنے كے ليے شاہ سعو د اور بنڈت بنروج كوشتيں كررب مين أكس مين رسمن كانوكي عبى مندن جائے كا الدينز موفر الذكر هجو بن شكى في (فبشكني) ميں سكيست بونا ہے أس ميں صلحت شناسي اور رُوبا بي آمائيگي. اخْدَ اكبر-ايك دوروه نها علامه (ابن عبدالوباب نحدى كے نام ليوا ...... يرلعره لكانے تے كر بارے لية قرآن اور صبت كانى إلى (فف كى عزورت نهیں) اب دوگیانجی پڑھنے اور ٹرھا نے ہیں۔ یر دیکو کرینڈن نہرو کوکٹنی مترت بُونی بوگی، وہ کبوں نوکش بوں ، وہ کتے ہوں گے ، جارت کے سلانوں كوبندو بإرسال سے ایناندہب را مانے كى وشش كردہے ہيں كيك وہ یرے کنیں دینے اور میرے سعودی بوب کے ایک دورے نے بوں کی نئی نسل میں گذانجی میڑھنے کا زوق وشوق بیدا کردیا ۔ سعودی عرب کے اِس تجربہ کے بعد عبب نہیں کہ سمبارت کے مطانوں کو حکم ہوجائے کرنم اپنی مسجدو ل بیں انتوك جي سناياكرو" كله

> له روزنامر كومتان لاجور، كيم اكتوبر ١٩٥١ ع كه ريضاً ، م اكتوبر ١٩٥٨

دارندی علمار جرابیدای برکے کفر برگلات ، کفریرعبار نین حتی که کفریر عقید سے کہ ایمان کا جو مرس جو کر فیر افران کارتا وطین کرکے خود مجی اُن کفریات میں برابر کے حقے دار بن جانے اور اُسلانی عقید سے اور عبارتین تا بت کرنے پر ابڑی جو ٹی کا زور لکا دبیتے بہن۔ اگرچہ بات بنی ایک وفوجی نہیں لکین اِس طرح اپنے تبعین اور جہلا ، کو مطان کر فیتے بہن کر کھایا ہے کہ ہما سے دندان نے من جواب دسے دبااور تا بت کر دکھایا ہے کہ ہما سے در عقید سے اور عبارتین مرکز کفر بر نہیں ہیں۔ کین پر اُن حفرات کا اسلام کے ساتھ نذاق اور اپنی جانوں پر ظلم ہے ۔ اُن کی عاقبت تو اپنی بی خواب کرتے ہیں اور اپنی ساتھ قبیعین کو بھی گھرے میں سلے کر ڈو ویتے ہیں اس عاقبت تو اپنی بی خواب کرتے ہیں اور اپنی ساتھ قبیعین کو بھی گھرے میں سلے کر ڈو ویتے ہیں اس اس کے باوجو دنجریوں کا نعرہ ''مرکز گل استداد میں احتیار ہما نوی در کراچی کے لیے اس کے باوجو دنجریوں کا نعرہ ''مرکز گل استداد میں اور است میں کروہ میں بر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا۔ اِسس شناعت و فیاحت کو موصوف بھی ہر واشت مرکزیا

مولانا احتفام التی تھا نوی نے آج دات ایک بیان میں کہا ہے کہ سرزمین جاز

کے دار الخلا ذریاص بی سمارتی وزیر اظم پنڈٹ نہر و کے استقبال پر مرحبا

نہرو مکسٹول استگلام " سے جنگ اسلام اور اسلام سوز قسم کے نعرے

لگائے گئے اُن سے نہ صوب پیرکرمسلامان عالم کے دینی و بقی غذبا ہے غیرت کو

نافا بل برداشت صدر بہنیا ہے بکرمتو لی بر بین نے لینیں کی اُس موقد او دیندار کا

پول جی گھل گیا ہے ، جس کا سارے عالم میں و نکا بیٹا جارہا ہے ۔

اس سے قطع نظر کہ سرزمین توجیداور کہوارہ اسلام میں ایک سنم پرست

بکرمنکر خدا اور ادارے باغی کو دعوت تکریم و بنا اور جوار رسول میں بلسے و الے

موقدین مردوں اور عور توں سے غیر مقدم واستقبال کرانا یا سبان حوم کے لیے

موقدین مردوں اور عور توں سے غیر مقدم واستقبال کرانا یا سبان حوم کے لیے

موقدین مردوں اور عور توں سے غیر مقدم واستقبال کرانا یا سبان حوم کے لیے

جو حربین شریفین کی تولیت برمسلمانا نِ عالم کی طرف سے عاید ہوتی ہے ، خود

یر بات جی اپنی عبکہ انہا ئی شرمناک اور غیر اسلامی ہے کہ پنڈت بہروکے لیے

بربات جی اپنی عبکہ انہا ئی شرمناک اور غیر اسلامی ہے کہ پنڈت بہروکے کیا

مرسول استلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عبا تیں۔

مرسول استلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عبا تیں۔

مرسول استلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عبا تیں۔

مرسول استلام " جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عبا تیں۔

سود می و بسی سے منارت فانے سے وضاحتی بیان دیا گیا ہے، افریکار

الم بی الجدسے جی واقعت نہیں ہے کہ رسول سے قاصد کے منی مراو بین نبی کے منے مراؤ بین میں مرح نزدیک مندرگاہ بر از گناہ کا مصداتی ہے اور کئن ہے کہ نامہ نگار سر بی کی الجد سے منیوں سے تناوی سے نیادہ سے منیوں سے دیارہ واقعت نہ ہو، لیکن سعودی و ب کے سفارتی ترجمان میکن ہے کہ واقعت اسلام طرور ہوتا ہے اور الزام کی نردید کرنے والے ترجمان میکن ہے کہ سے بی کی دہارتِ نامہ رکھتے ہوں گراسلام اور تعلیما تِ اسلام کی الجدسے بھی ناکا شنا معلوم ہوتے ہیں۔

مرجبارسول السلام کے نعرہ سے ادنی سے ادنی عقل رکھنے والے کو
یہ غلط فہمی نہیں ہوتی ہے کہ پیڈن نہروکو نئی یا پینمیر بنا دیا یا اِس لفظ سے نبی کے
معنی مراد لیے ہیں بلکہ بیسمجھنے ہُوٹے جی کہ رسول سے قاصد ہی کے معنی مرا دیلے
گئے ہیں ، براعتراض ہے کہ لفظ "رسول" اسلام اور قرآن کریم کی خصوص طلاح
ہے، جس کی جینیت شعائر اللہ اور شعائر اسلام کی ہے۔ جیسے قرآن ، مسجبرتوام،
مسجبراتف ی وغیرہ قسم کے بے شمار الفاظ اسلامی شعائر ہیں ، جو اپنے لغوی معنی سے
میل کر اصطلاحی معنی کے لیے خاص ہوگئے۔ اب ان الفاظ کو لغوی معنی میل سنعمال
میں کرنا ، بالخصوص اُن لوگوں کی طرف سے جن کو عربی ذبان کے استعمال کرنے ہیں
صدور دین کا باس رکھنا ہے، قطعاً ناجائز و ترام ہے ، بکہ شعائر اللہ کی گئی ہُوئی

بے تومتی اور توبین ہے۔ ع چوں کفر از کعبہ برخیز د کیا ماند مسلمانی

كياكسى سلمان كويراجازت بي كروه اين تصنيف كانام كماب الله اپنة اپنة كالابكا كونت الله الله الله الله الله الله كالم كرا المرت الله كالابكا الله كالم كونر اور تنوركانام عجم اور اپنه بوسط مين كانام رسول ركوك عالا مكم لغوى اعتبار سے برسب صحح عير . كيا قرآن كريم ميں يا ا يبعا الندين ا منو الا تقولو ا داعنا و قولو انظونا عيم الفاظ كادب مسلمانون كونهيل سكمايا

گیاہے ؛ کیا صدیث کے اندر مسلمانوں کوخبشت ِنقسی کی مما نعن سے بہی ادبِ الفاظ منیں تبلایا گیا ہے ؛

سعودی عرب کے سفارتی ترجمان کومعلوم ہونا بیا ہیے کہ مسلان آسکی عربی عربی استحدی کا لحاظ دکھا گیا ہے۔

اگراللہ کے باغی کے احترام میں آج نامونس رسو آپ و بر کہ کر بعین شرح الله یا گیا کہ دسول کے معنی قاصد کے بین تو آئیندہ تمام شعا ٹر اسلام کی حرمت کہی باتی نہ دہ سے کہ دسول کے معنی قاصد کے بین تو آئیندہ تمام شعا ٹر اسلام کی حرمت کہی باتی نہ حب کے کہ بھر سلامتی وامن کا استعمال جی کس قدر جیا سوزادرع زی گئی ہے کہ حب سے میں آئے دن خون مسلم سے ہولی کھیلی جاتی رہی ہو وہ قاصد امن قرکیا ہوتا اُس میں امن وسلامتی کا ادفی ش ٹرجی موجود نہیں ہے ۔ خدا کی شان ہے کرم وم خور درندوں کوقا صدر امن کے لقب سے یا دکیا جائے۔

شان ہے کرم وم خور درندوں کوقا صدر امن کے لقب سے یا دکیا جائے۔

میں جنوں کا نام خرود رکھ لیا خود کا جنوں !

جو بچا ہے آپ کا محسن کر شمہ ساز کر ہے۔

قارئین کرام حران ہوں گے کہ حب دوسرے و یا بی حفرات خاموشی یا تا ویلات کے بچر بیں بھتے میں میں بھتے ہوئے سنے تواس غیراسلائی تعرب ردیو بندی ہونے کے با وجود مولوی احتشام الحق سے ان کی سخت نواس غیراسلائی تعرب رائی واقفیت کے لیے عرب کر موصوف کا تعلق اُس جماعت سے ہے ، حس کے سرگروہ مولوی انٹرون علی تھا نوی صاحب (المتوفی کا تعلق اُس جماعت سے ہے ، حس کے سرگروہ مولوی انٹرون علی تھا نوی صاحب (المتوفی اللم سام ۱۹۹ ) بقول علامر شبیر اعمر حتمانی (المتوفی ۱۹۸ ما ۱۹) چھرسو روبیہ ما ہوار انگر بزی حکومت سے وظبفہ یائے تھے ، اِسی وجہ سے حقانوی صاحب اور اُن کے متبعین انگر بزی حکومت اور اُن کے متبعین

د ناردوست مونے کی بجائے برکش نواز تھے اور ہندونواز علماء مرتنقید بھی کرتے رہتے تھے جیاکہ
اسی باب میں مولوی انٹرٹ علی تھا نوی صاحب کا ایک طویل بیان پیش کیا جا بچا ہے - مولوی
احتا م الحق صاحب کا نعلق بھی کچڑ کہ اُسی تھا نوی گروب سے ہے لہذا موصوف کا اسس
زناردوستی پرتنفید کرنا چنداں محل تعجب نہیں - اب اِس تبت فروشا رہو کہت پر ما ہنام " نقاد" کراچی
کے ایڈر مرکا تبھو ملاحظ فرمائیے:

" فا طع برعت ومنا ہی، مقلر (ابن) عبدالوہا بنجدی، محافظ حرمین الشریفین حرالہ اللک ت وسعود کے نام

فدائيا ن رسول وعالميان اسلام كاينعام

جلالة الملک إالدًا ب وعیت رسول دے دخوامعدوم آب کومعلوم ہے یا مہیں کہ مہندوستان کے دس کر ور مسلانوں نے ایم وائر میں "باکستان کے دس کر ور مسلانوں نے ایم وائر میں "باکستان کے دس کر ور مسلانوں نے ایم وائر میں "باکستان کے وسکی در نیا تھا۔ اس نوزائیدہ ملک کے بنتے ہی دشمنان سلام وسلین نے مسلمانا ن مہند کو اپنے آبائی وطن الو شروع کر دیا تھا۔ چہندوستان کے مظلوم مسلانوں نے اپنے آبائی وطن الو گھروں سے بھاگ ہماگ کر، مرتے گرتے نہ جانے کیا کیا مصائب برداشت کر نے میں اس کے باوجو داہجی کرنے میں میں مار سے چاریا پانچ کر واڑ مسلمان موجو دہیں، جمان نا ک کی حراتوں کی عورتوں کی عمدیں۔

کیکن اے کی در در ارحرم اجب آب چھلے دنوں ہندوستان کے سرکاری دورے پر آئے تو ان حالات کے باوجود آب نے ہندوستان حکومت کو بیستندشا ہی عطافر مادی کر سیبر مجنشیت محافظ تو میں الشرافیان اس بات سے طمئن ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان امن وسکون سے ہیں اور اُن کی جانیں محفوظ میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ

بقین کیجیے شاہ ایک اس نشاہی کی تشہیرے بعد مہم محمد شاہ

رنگیے کے فرامین بے ساخۃ یا و اسکے نتے اور ہم میری ہجھ کئے تھے کہ واک کی مسلمان قوم آپ اور آپ کی عکومت سے کیوں فیر مطمئن رہی ہے۔

اس واقعہ کے بعد آپ نے ایک فیر سلم سر براہ کو سرز میں جماز مقدس کے سرکاری دورے کی دعوت دی اور ہم سمبر ہوہ ہوا دکو بھارت کے وزیر اعظم سرکاری دورے کی دعوت دی اور ہم سمبر ہوہ ہوا دکو بھارت کے وزیر اعظم الکھٹے کیے ہوئے عوام نے آبائ سُول السّلاَم منہ کُوڈ "کے ترمناک نعروں سے اُن کا استقبال کہا تھا ۔ اِس استقبال کرنے والوں میں وجب کے دہ قبائلی برواوروزیں بھی مشرک کے کئے تھے ہوگسی وشمن اسلام فردیا قوم کے لیے اپنے برواوروزیں بھی مشرک کے لئے اس سے کہا ہوئے ایس کو فیر فرموں کے انبوہ مختر ہیں لاکہ برعات نے کہا تھا کہ والین کو فیر فرموں کے انبوہ مختر ہیں لاکہ برعات نے کہا تھا کو میں بھا کہ والی میں خطاب سے کرایا۔

اُن سے ایک غیر کوم مؤسلہ تھا کہ کا استقبال سرز میں جازیر ہوسول " جیسے مشرک و مقدس خطاب سے کرایا۔

اے نناہ اہم آج سمجھ کہ بڑے بڑے جغادریوں کے عقایہ ومسلک
کے اسمی قلعوں کو سیاسی تقاضے ایک ہی جھٹے ہیں مسمار کر ڈالتے ہیں۔ ہم
پُوچھے ہیں کہ کیا آج سعودی ترب میں کسی ڈالجے یا پوسٹ بین یا کسی بھی
پیغام رساں کو اہل زبان یا دیماتی لوگ ٹیادسون کن کمد کر پکارتے ہیں ہم
پُرچیے ہیں کو عرب کے سی جھی گوشے میں کیا کوئی الیسا برنصیب مسلمان ہے جو
دسول کا لفظ آبیا و ورسلین علیم السلام کے علاوہ عام آ دمیوں علی الحضوص کسی
مشرک وبنت برست یا لا ندہ ہے تحص کے لیے براتنا یا لکھتا ہو ہ

ہمارے سوالات کا جواب لقیناً نفی میں ہے اور ہم نہا بیت و توق کے ساتھ کتے ہیں کر حضور پُر نور (روحی فداہ) کی شان میں گستا خانہ خیالات رکھنے اور بارگاہِ رسالت میں اپنے معاملات صاحب نررکھنے کی پا دائش میں عرب حاکموں برجماقت اور دیوانگی سرزو ہموئی ہے۔ تواضع ومیز بانی عربوں کا طرہ امتیاز ہے برجماقت اور دیوانگی سرزو ہموئی ہے۔ تواضع ومیز بانی عربوں کا طرہ امتیاز ہے

> م خدا ہی جانا ہے حشراس ٹولی کا کیا ہوگا ؟ حرم سے جس کی برنجتی نے اُرخ مّت کا بھیرا ہے

مولوی احتشام التی تنا نوی صاحب کچے نوبو ہے، یرضی غنیت ہے کہ وہ ہندونوازی سے انفاق منیں رکھنے ورزیہ کونسی نئی بات نئی یا نرالا غیر اسلامی لفظ وہا ہوں سے ممند سے بحل گیا تھا۔ لینے ورئیہ کسی سادھ لینتے یا آا ویلات کی مجول مجلیتاں میں محرف مگر ہندونوازی ہرا ہنے گروپ کی لاج دکھنے سے لیے بولنا پڑا ایکن اِس طرح کہ دورے غیرات لامی عفایدونظرایت اور غیریوں سے کارنا موں کو تصبین ک نہ گئے دی۔ قاریمن کرام نے ایڈیٹر ما ہنا مر" نقاد" کراچی، جناب ظفر نیازی صاحب کا تبصرہ اسمی ملاحظہ فرایا۔ موصوف نے وہی کچھ کہا جوایک مسلمان کو کہنا چا ہیے اور جو کچھ کہا جرائت ر ندانہ سے کہا۔ ورایا۔ موصوف نے وہی گھ کہا جوایک مسلمان کو کہنا چا ہے اور جو کچھ کہا جرائت ر ندانہ سے کہا۔ است خوا یا۔ موصوف نے وہی کو بیتی سے سے ان بین جواں مرواں حق گوئی و بے یا کی اسٹی خواں مرواں کو آتی نہیں روبایی

ہتمبیار تھما دیا۔ " رسول کے اصطلاحی اور لغوی معنوں کے بارے میں کمیسی کسی موشکا فیوں کا موقع فوا ہم کردیا۔ جنائخ ہمجارت کا وہلی سے نکلنے والا اخبار " بیجی کی دیا۔ جنائخ ہمجارت کا وہلی سے نکلنے والا اخبار " بیجی کی ایک اقتباس نوائے وقت میں نجو ہوں کے اس اوار بے کا ایک اقتباس نوائے وقت لا ہورنے یُوں نقل کیا نما:

أ- پردهان منزی شری جام لال نهروبیغیر اِسلام کی دنیا میں پہنچے تو اُن کا استقبال "بینم اِمن کے نعروں سے بیا گیا۔

۷ - اگر بی غلطی نہیں کرتے تواسلام سے معنی امن سے ہیں ، سلامتی کے ہیں بیغیراسلام کے معنی جی امن وسلامنی کے بیغیامبر سے ہیں - درگو با بیغیرامن اور پیغراسلام

ایک ہی بات ہے)

مرد بیغیراسلام کے مک باسیوں نے بنڈت جی کی عرقت افزائی کے بیے وہی لفظ منتخب کیا حس پر اُسے نازہے یص کی وجسے و نیائے اسلام میں عرب ولیش کی عرقت ہے۔

ہ۔ پنڈت جی سے اس دورہ کا نتیجہ کیا ہوگا؛ ۔۔۔ یہ تو ونت بتائے گا ، گر اِس سے گفراور کا فرکے فلسنے میں تبدیلی ہوگئی تو یہ دورہ کی بہت بڑی فتح ہوگی ۔ کے

م يربندگي خداني ، وه بندگي گداني يابنده خدا بن يا ببنده زمانه

اِس اسلام موزنعرے کی بنا پر مرزا ٹی تصارت اِن نام ہماد موتعدوں کے ممنہ پر توں سکام سکتے ہیں:
"ایک ندہجی سوال لفظ" رسول" کے استعال سے متعلق ہے ۔آج توالجی بینوں
کویہ نا ویل تھے آدہی ہے کہ رسول کے معنی فاصد کے ہوتے ہیں ۔ مگر جب
حضرت با فی سلسایہ احمد پر (بعنی مرزاغلام احمد تعاویا فی ) نے رسول سے معنی

ما مورا در تا بع شربیت امتی نمی کرمیش کیے شخط تو بهی مولوی (نذر صبن دلوی)
مناه الشرا مرتب کی اور محرصین بٹالوی دفیرہ) شور میا تے شکے کہ "رسول " شرعی
اصطلاح ہے ، اِس لفظ کے اطلاق کے معنی یہ بی کہ بینی خص نئی شریعیت لانے کا
مدعی ہے۔ اگر اِس موقع پر المجدیثوں کو بھی لفظ "رسول" کے استعمال کی وسعت کا
مدعی ہے۔ اگر اِس موقع پر المجدیثوں کو بھی لفظ "رسول" کے استعمال کی وسعت کا
احساس ہوجائے اور وہ اپنی غلطی کو مان جا بئی تو ہم سجھنے بیں کہ المِل نجد کی غلطی مفید
ہوتا بت ہوئی اللہ کے اور وہ اپنی غلطی کو مان جا بئی تو ہم سجھنے بیں کہ المِل نجد کی غلطی مفید
ہوتا بہت ہوئی اللہ

قاربین کرام نے نجدی وہابیوں کی زنار دوستی اور مشرک فرازی کاکرشمہ وکھے لیا۔ بہت ان مفرات کی توجید پرستی کا عالم مسلما نوں کو مشرک طہرانے والے کس طرح سے مشرک دوست اور بشت پرست نواز نکلتے ہیں۔ نجدی اور ہندی سارے ہی وہ ابی فروں اور خصوصاً مزاروں سے بہت جلتے ہیں ، اسی لیے مسلما نوں کو قر پرست اور پیر رہست کے لینر تو اِن معذات کا کھا کا بہت جلتے ہیں ، اسی لیے مسلما نوں کو قر پرست اور پیر رہست کے لینر تو اِن معذات کا کھا کا محمیم ہندی ہوتا و خصنب تو یہ ہے کہ روف نہ رسول پرجی غلاموں کو نہیں جانے ویتے کم کمیں اُس بادگاہ بیدی بناہ ہیں حاصر ہو کر پر مشرک ندی جائیں ، کا فرنہ ہوجائیں ۔مسلما نوں کو اپنے اصطلاحی کو د شرک سے بچانے والے خود کن لوگوں کی قبروں سے اپنی ساختہ توجید کی بھیک اصطلاحی کو د شرک سے بچانے والے خود کن لوگوں کی قبروں سے اپنی ساختہ توجید کی بھیک انگ کرلانے ہیں ، ملاحظہ ہو :

"واشنگن کیم فروری - آج صبح شاہ سعود پوٹونک دریا کو عبور کر کے ارتنگن آ قرستان گئے اور کمنام سپاہی کی قریر میں لی طرح الے - یرقبر گزشتہ جنگ میں ہلاک ہونے والے تمام امری سپا میوں کی یاد کا رسجی جاتی ہے - دو پہر کا کھانا شاہ سعود نے نائب صدر نکس کے ہمراہ کھایا ۔ کے

سودی وب کی نجدی عکومت کے اُس وقت کے وزیر دفاع نے اپنے شہنشا ومعظم کے ہمراہ امریکی می فظ حربین اور خیر نوا و اسلام ہونے کا البیلا صظاہرہ کرتے ہوئے گوں

ک ما بنامه الفرقان" ربوه ، فروری ، ۵ و ۱۹ ، ص ۱۵ کے روزنامرنوا سے وفت لا ہور ، ۲فروری ، ۱۹۵۶ ابنے فرصنی موقد ہونے کا بین الاقوامی شوت پیش کیا:

اسعودى وبرك وزيروفاع المبرفيدين سعود نيج شاه سعود كر بمراه امركبرك بن کل امرکیز کے پہلے صدر جارج واسٹنگٹن کی قیام گاہ کی سُبرکی۔ بارٹش کے باوجود ا مغوں نے سکان کے پائیں باغ کی بھی سیر کی اور جارج واشتیکی کی قبر پر

ميكول يراهائ ك

مسلمان اگران علی شانه کے دوستوں لعنی حضرات اولیا واللہ کے مزارات پر میکول چڑھائیں تووا بى حذات كويفعل غالص منتركام نظراً أب يكن يسى حفرات خداك وشمنو را يني كافرو ب ا درمنترکوں کی قبور پرمچول جڑھا میں توکیا مجال کہ اِن کی توجید میں ذرائعبی فرق آجائے بکہ اِسس قطعًا عبر اسلامی اور مراسر المبسی نوجید میں اور جا رجاند مگ جانے میں۔ اللہ تعالی ابنے حبیب صلى المذنعالى عليه وسلم كصدق مسلمانان المسنت وجماعت كوالسي نام نها وتوصيد س محفوظ و مامون رکھے اور اِن حضرات کونوٹش فہمی کی بھول بھلیتاں سے نکال کررا و مرایت پر گامزن فرائے۔ آبن

كاكتُ إوه فعا رجى حكران هي يمو چنے كى زهن گوارا فرمالياكرين كرجس دين و مذہب كے نام را منین سلانوں سے نفرت ہے وہ مذہب اس منے کا فروں ، تفییت منز کو ل سے عبت کی بیٹیں بڑھانے سے بیوں نہیں دوئنا ۽ عالم اسلام کی وُه فزیا نیاں جوراہِ خدا میں چ کے موقع پر میش کی جانتی ہیں، اُن کے متعلق کنا ہے کہ خمدی و ہابی مرگز ان کا گوشت منیں کھا تے ، مشرکین كاذيب قرارد كر احتناب كرت بين ميكن غيرها مك كرور برجائين توسب كچه ضيا فتوں كے بهانے ہضم رجائيں كچيزسهي نومكي خزانے كوجس طرح اپني مكيت قرار ديا ہواہے اوربےدریغ شا ہی خاندان پر کٹا پاجا آ ہے، کیا برحلال ہے بدیمیاملانوں کی وہ قربانیاں جام میں ؛ کیا بر عزوری نہیں کہ وہاں کا حکم ان طبقہ مسلمانوں اور کا فروں سے جس طرح کا سلوک رواس کے بوئے ہے آئ بنظر افی کرے ، کیونکہ اُن حکم انوں کی اور پُورے عالم اسلام کی مبلائی

ادر بہتری اِسی میں ہے کو کا فروں کو کا فرسمجھ کر اُن سے اسی ملرح سلوک کریں صبیبا کرمسلانوں کو اُن سے کرنا بیا ہیے اور مدعیان اسلام کے ماہین جو اضلافات ہیں امضیں افہام وتفہیم کے ذریعے دُور کرنا ہور باطل سے بیچیا چھوا ناجما داکم ہے۔ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ حتی کو قبول کرنا اور باطل سے بیچیا چھوا ناجما داکم ہے۔

#### بُت پرسنوں کی بُخة زُنّاری

تارئین کرام اکپ نے اس باب میں مہندو نوازوں ، زنّار دوستوں ادرگاندھی پرستوں کے کارنامے توملاحظہ فرمالیے کے علم وفضل کے تمام تر دعا دی کے با وجو دائن کی کوششوں کی مز ل مقود یسی تھی کر ہندوستان کے سارے مسلما ن کا ندھی کے قدموں میں ٹھکتے ،ا سلا می غیرت وحمیت کو كهوت اور مندومت ميں مرغم موت چلے جائيں۔ گوبا إن حضرات كى كومشنسوں كا ماحصل بهي تما كر أمتِ محديكا رُخ حرم سے سومنات كى جانب چيدويا جائے خدا پرستى كے بجائے مسلما نوں كو ليہ راستے پر گامزن کیاجائے صب سے بدان لوگوں کے پرستار بن جا میں جوخود بہت پرست میں ۔ اِن کی منت اسلامبہ سے خبرخواہی کی انبذاء اگریز کی غلامی کے نعرے سے شروع ہوتی تھی اور كاندهى كى باركاه بين سجده ريز بهوجاني رسارك پروگرام كانتها بوجاتى ہے، برتھى إن حفرات كى ستم ظریفی ، حب کااتها فی فزیرانداز میں آج بک ڈھول مجایا جارہ ہے کہ باعث رونق جین اگر کوئی تھا تو ہم ہیں اورمسلما نان پاک و ہند کے چیروں پراگر رونتی کے کو ٹی وکھند لے سے آ تا رہی دکھائی و بنتے ہیں تووہ ہماری ہی مساعی عبید کے مرہون منت میں۔ اسی غرعن سے ہم نے بورے انفیا ف کے ساتھ اِن حضرات کے حقیقی خدو خال تاریخ اور حقا کُن کی روشنی بیں سب کے سامنے اُنہا گر کر دیے ہیں۔ اب دُوسری جانب درا بہجی ملاحظہ فرما لیا جائے کم جن ہنو وب بہبودیر برکرم فرما صفح جارہے تھے اورجن کی ٹوٹٹنو دی حاصل کرنے کی فاطر مسلما او آکو اُن کے قدموں میں تھیکانے کا فراجند پوری ہمن اور جا نفننا فی سے اوا کرتے آرہے تھے ،خود اُن ہندولبڈروں لینی ہندونوا (وں کے بہاتما اور اُنْ واّنا حضرات کس ورجہ مسلا بز ں کی جانب مجھے ؛ کیا اُن کی نخیة زُنّاری میں کونی فرق آیا ؛ کیا اپنے کچاریوں کے پاس خاط یا تسکین قلوب کے میش نظراً مفوں نے اپنے دھرم میں کوئی لچک پیدای با کاسٹ اِلمخوں نے گوش ہوش سے سُنا ہونا کہ اِن سے گاندھی مہا راج علی الاعلان بُوں فرمارہے تھے:

میں اپنے آپ کو سنائتی ہندو کہنا ہُوں کیونکہ میں ویدوں ، اببت وں ،

ہرا نوں اور ہندووں کی تمام مذہبی کتا ہوں کو ما تنا ہُوں اور اُو تاروں کا قائل ہو

اور تناسخ پرعقیدہ رکھنا ہُوں۔ میں گئود کھشا کو اپنے دھرم کا جز وہمجنا ہُوں اور میں ہوں اور میں ہونے کے لیہ کا میں ہونے ہوں کو یہ توفیق میں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کا مواد باکیا ہے۔ میں نور ہوں سے دوستی رکھنا ہوام قوار ویا گیا ہے ، میکہ قرآن کرتم میں تو بہا ن کہ فرما دیا گیا ہوں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کا دور میں ہونے کا دلا ایہ اسلامی غیرت میں ہونے کو میں ہونے کا دلا ایہ اسلامی غیرت کے مراس خلاف ہے کہ ہم میت پرستوں کے آلڈ کا راور مشرکین ہند کے تعلین بردار بن جائیں میں ایسا نوکوئی اُسی وقت کر بہت ہے۔ اسلام کی نورانیت سے اُس سے ول و وماغ مینوں ایسا نوکوئی اُسی وقت کر بہت ہے۔ اسلام کی نورانیت سے اُس سے ول و وماغ مینوں ہوں ۔ گاندھی کا یہ بیان جی فالی غور ہوں ۔

ک روزنامرینگ انگریا ۱۴۰ راکتوبر ۱۹۲۱ کل دوزنامر ۱۹۲۱ کل دوزنامر اسٹیٹسین ۱۹۲۰ جولائی ۱۹۳۸ و ۱۹

رکھنے والا اِن کا دینی رہناکسی گئی لیٹی کے بینراینوں ادر بیگیا نوں ، ہند وُوں اور مسلما نوں کو دیکھ کی چیٹ یُوں علی الاعلان سُنا رہا نضا ؛

"مبری رو ح الس بات کے تصوّر سے بغاوٹ کرتی ہے کہ اسلام اور ہندومت مختلف اور متضا وکلچرا ور نظر پڑجیات کے حامل ہیں یسی ایسے نظریہ کا تسمیم کرلینا میرے نزدیک خدا کے انکاد کے مترا وف ہے ،کیونکہ میرا یرعقبدہ ہے کر قرآن کا خدا بھی وہی ہے جوگیٹا کا ہے یُ لے

کیا اس اعلان کوشن کرگاندهوی علمائی پیشانیوں پربل آئے تھے ؟ اگر بل آئے ہو اگر بل آئے ہو اگر بل آئے ہو تو اس کے بعد تو کم از کم گاندهی کی آندهی بین تنظیم بن کرفشنا بیں اڑنے سے تو مرکز لیتے ۔ لیکن فضا بیں اڑنے کے لیے جو بلندمقام مل رہا تھا وہ تو بر کب کرنے دیتا تھا۔ مزید شنیے کہ گاندهی نے متی ہو تو میت کی بلیدیں کا زہر کس مزے سے شربتِ اتحا دو اتفاق سے نام سے اِن علم دادانِ تو جبداور دشمنان شرک ومشرکتن کو بلایا اور اعتوں نے بڑے مزے سے سے کر نوسش جان فرایا تھا ۔ بینانی کا تھی صاحب نے کہا تھا :

"اگر فرہب کوعلی حالہ رہنے دیا جائے لینی ایک نج کا معالم اور خدا اور بندے

کے در میان ایک واتی تعلق توجیر ہندؤوں اور مسلما نوں میں کئی ایک اہم
مشرک عنا صر نحل آئیں گے ، جر مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشتر کہ زندگ

بسرکریں اور اِن کی راوعل بھی مشتر کہ ہو۔ خدا ہیب انسانوں کو ایک دوسرے
سے مجدا کرنے کے بیے نہیں ہیں ، وہ اِنھیں ایک رہشتہ میں پرو نے
کے بلے ہیں '، کے

مهم وار میں گا ندھی صاحب کا ایک بیان اخبارات میں محرعلی جنا ہے نام کھلا خطے میں میں اور میں گا ندھوی حضرات میں اس میں قرمیّت کا ہوتھوں میں اس میں قرمیّت کا ہوتھوں کیا اور میل گا ندھوی حضرات

لى مندوستان ئائمز ، الاراپريل ١٩٢٠ ك ك مندوستان ئائمز ، وجرن ، ام ١٩٧٠

ذمون حبن کے قائل بھر مبتغ سے ، دواسلائی غیرت کیلئے گھلاچینے ہے۔ محضوں نے کہا تھا:

میں تاریخ میں اسسی مثال مہنیں یا تا کہ کچہ لوگ حبفوں نے اپنے آبا واحداد
کا نہ ہب چیوڑ کر ایک نیا ند ہب قبول کر بیا ہو، وہ اور اُن کی اولا دیر دعو ہے
کریں کہ وہ اپنے آبا و احداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہند و شان انگریز و
کی آرہ ہے پہلے ایک قوم مثا تو اسلام کے بعدا سے ایک ہی قوم رہنا جا ہیے
کی آرہ ہے پہلے ایک قوم مثا تو اسلام کے بعدا سے ایک ہی قوم رہنا جا ہیے
نواہ اُس کے بوتوں میں سے تمثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہوئ کے
واہ اُس کے بوتوں میں سے تمثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہوئ کے
مزان جمار تا کہ میں اور کھے کا فری مضیف بنت پرست سے ، اُن کی صدار ہے میں آل انڈیا نیٹ نیٹ لے
کے ازلی قیمن اور کھے کا فری مضیف ہوا۔ پنڈت جی نے صدار تی ضطے میں قومیت کا نصور یوں
کونش مار ج میں وار ایمیں منعقد ہوا۔ پنڈت جی نے صدار تی ضطے میں قومیت کا نصور یوں
کونش مار ج میں وار ایمیں منعقد ہوا۔ پنڈت جی نے صدار تی ضطے میں قومیت کا نصور یوں

"الیسے اوگ صبی امین کے زندہ میں جو مہندوستان کا ذکر اِس طور پر کرتے ہیں الیسے اور کو میں امیں اس کو یا دو ملکوں اور قوموں کے بارے میں گفت کو ہے۔ جدید دنیا میں اس وقیانوسی خیال کی گنجائیش منہیں '' کے وقیانوسی خیال کی گنجائیش منہیں '' کے

پنٹرے جوا ہرلال نہرونے کا ندھوی عفرات کو اسلام کا نلامری طور پر نام لینے اور نود کومسلمان بنانے سے ہٹانے کی خاطر خدم ب کی منا لفت جن لفظوں میں کی وہ دیدنی ہے۔ مرصوف نے اپنی سوانح مری میں کھا ہے کہ:

محبی جرکومذہب یامنظ مذہب کتے ہیں اُسے ہندوستان میں اور دوسری حکم اور کی است کا منظ مذہب کی مذمت کی ہے اور راسے منا دینے کی ارزوال کی ہے " سے اور راسے منا دینے کی ارزوال کی ہے " سے

ك عام اخبارات ، هاستغير ۱۹۲۸ ك ردنداد آل الريانشنل كونش منعقده ماري ۱۹۳۷ ك ميرن كهاني : ص ۱۲ مسٹر گاندھی اور پنٹرت ہواہرلال نہرو کے لفظوں سے بھی واضح ترالفا ظرمیں ، ہندوہما سیما كصدرلعني مسرسا وركرس مهدوكي تعريب سن يجيد موصوف ف كهاشها: "لفظ مهندوسے عبارت سے مروہ شے جو مبندوستان کی ہومثلاً کلچر، نسل اور روایات اور مهندو کے معنی ہیں ہروہ شخص جو ہندوستان کا رہنے والا ہو ؟ کہ اسی مندومها سبها کے نائب صدرلینی ڈاکٹر راد صاکرجی نے آل انڈیا مندوویدک يُوقد كالفرنس منعقده لا مور ك صدارتي خطيه مين على الاعلان كها تعاكم: "بندوستان كوفطرى اورعملى طوريرابك مهندواستييك ببوناجاميي يحسب كاكلي

ہندو اور جس کا ندہب ہندوازم ہو اور حس کی حکومت ہندووں کے ہاتھ

دلد بندى حفرات كے شیخ الهندلعنی مولوی محمد د الحسن صاحب حبث شخص كی سركر د كی میں تشيى رومال كى يخ كب مير حصد لياشا اورج أس تخركي بين مركزى كردار اداكر رباشا ، أسى لالرمرويالكابيان بعرد:

"پس اگر مهند وستان کوئسی آزادی ملی توبیهاں مبندوراج قایم سوگا۔ زمرف مهندوراج قابم بهو كامكرمسلمانون كي سندهي، انغانستان كي فتح وغيره باقي ا ورسس معی پُورے ہوجا بیس گے! کے

اب کون پُرچھے گاندھوی حضرات اور اُن کے علماء ومشا کنے کہلانے والوں سے کم حضرات الهب كے قومی رہناؤں، مرمبی میشبواؤں، اخلاقی یا روں ، بیاروں، مدد گاروں ادرا فیضادی پر در د گاروں کے بیانات توالیے تھے ، للذامسلمانوں نے تواُن مُت پیٹو منن اسلامیہ کے ازلی شمنوں کو اُسی نظرے دیکھا ،حس کے دُوہ قالی نصے لیکن گاندھوی حفرات كارت للبيع أن غية زنا رول محصور مي كبول لوط كيا ؟ ديني غيرت كبول

كم دوئيدادا ل انديا وبدك بُوته كا نفرنس، منعقده لا مور

له بندوشان المنز،۲۰ فروري ۱۹ ۱۹ سك روزنامه ملاب ، ۱۳ جنوري ۲۹ ۱۹ م

مركني ؟ دلوں ادر د ماغوں پر جومنحدہ قومیت اور مہندوسلم اتحاد کامٹیوٹ سوار ہوا تھا ، اس نے اسلامی حميت كى رت ميى باتى ريخ دى باستم ظريفى تويكراب موقف كى انتهائي كمزورى كا احساس ہوجانے کے اوجودیاکتان میں جی دو صرات اہل حق کے خلاف مرمیدان میں صف آرادیں۔ مالات کے تفاضوں کومسوس کرتے ہوئے ادر مدعیان اسلام کی ہمدر دی سے مجبور بو کر راقم الحروف كويروش وستاويز إيك مصفّا أيني كي صورت مين ميني كرني يري ، تاكر انصاف ليند حضرات اورمتلات بیان خی اِس کی روشنی میں حق و باطل کو پر کھ سکیس اور اُس راستے پر گامزن ہو تھیں حس میں داربن کی کامیا بی ہے ،جر ملت اسلامیدادرسواد اعظم کا راستہ ہے - صراط مستقیم اسی کو كتے ہیں۔ اس راسنے كى سب سے بڑى بھيان برے كر الله كے سارے مقبول بندے اسى رات رجعت أف بي لعني أنْعَمْت عَلَيْهِمْ والارات يهي م- إس عيمر فولك السُّمِلِّ شَارُ نِهُ نُو لِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَ فَر وَسَاءَتُ مَصِيرًا كَا وعيدنا في بعد اگران پراگندہ سطورمیں کوئی فرنی نظرائے تو اُسے اِس سیاد کاروعصیاں شعار کے و يي نعت ، مُرت دِ بري ، مغتي عظم دېلي، حضرت شاه محد مظهرالله فارد تي نقشبندي محب د وي د الدى اورمجد دمأته صافره اعلى فرن امام احمد رضاخان قادرى بركا فى بربلوى رحمة السّرعليهما كى نظرِ كرم اور فيضان كا كرشمة شماركياجائے جتنی غلطياں ، فروگز استثبي اور كوتا ہياں نظر آئيں وہ میری نا اہلی کا نتیج ہیں۔ قارئین کرام سے الما سے کروہ غلطیوں اور مفید مشوروں سے مطلع فرمائیں تاکد آیندہ ایڈلشن میں ان کاخیال رکھاجا سکے۔خدائے دوالمنن اپنے حقیر بندے كى اكس ناچيز كاوش كوشرف قبوليت مخشة الوئ إسه ميرے يے كفارة سنيات ، باعث صُنِ فَاتِم ، تُوتُ أُخْرِت اور مرما يُرنجات بنائ - آميني يَآ اللهُ الْعُلَمِينَ ٥ مَر بَّبَ تَقَبَّلُ مِنَّ إِنَّكَ ٱنْكَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ٥ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِينِيهِ سَيِّدِ نَا وَمُولا نَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الهِ وَصَعْبِهِ اجْمُعِينَ ٥ غاكيا ئے علاء : محدعب الحكيم خان مجدّدى مظهرى المعروف به الختر شا بجها نبوري ارمضان المبادكم ١٣٩ه دارالمصنفين -لابور ۷ - اکتوبریم یا ۱۹

### افذومراح

ميرت سيراجشهير، مطبوع كلفنو ١٩٣٩ برمان المتعه،مطبوعه نيوامپريل ريس لا بهور ازاد کی کهانی خودان کی زبانی ، مرتبیعبدالرزاق ملیح ابادی الكوكبة الشهابية في كفرايت ابي الوبابير ، مطبوعه الأمان يرنثنك يركس لامور المحبة المؤتمنه ،مطبوعه ربلي شركيث ٥٩١٣ ١٥/٢١٩ تدبر فلاح ونجات واصلاح ،مطبوعه آ فتاع المرين تمهيدايان بأبات القرآن، مطبوع تعليمي بيزننگ مدائع نشش، دونوں حقے امطبوع مشہدریس کراچی كزالايمان في ترجة القرآن المطبوعدلا بور مع نورالعرفان ، ۱۳۹۵ م القول الجميل مترجم مطبوعرى ريس راجي ١٩٥٨ فتأولى حدثتبه مرأة شرح مشكوة ، جدر مشتم ، مطبوعه لا مور تبلیغی جاعت حقائق و معاومات امبالے میں ا مطبوعدل ہور ۵ ۱۹ ۲ جامتِ اسلامی ایٹ آئینے میں

ا - ابوالحسن على ندوى ، مولوى ٧ - سيدالوالقاسم، شيعربهد ٣- ابوالكلام آزاد ، مولوى م - احدرضاخان بربلوی، امام ١٠ - احمد بن عبدالرجم المعروشاه ولي الله ولموى مولانا ١١ - احمد شهاب الدبن ابن حجر كمي ، عدث ١٢ - احدبادخال ، مفتى

۱۱۰ - ارت دانقادری ، مولانا

| C              | ب انقا دری ،مولا                                                                                                | 51 -10 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                |                                                                                                                 |        |
| . 4            | . 11                                                                                                            | ~ f    |
|                | 11                                                                                                              | - 11   |
|                |                                                                                                                 | ~ J    |
| //             | į.                                                                                                              | -4     |
|                | " :                                                                                                             | - 1    |
| 11             | <i>"</i> .                                                                                                      | - 11   |
| 11             | "                                                                                                               | - 1.1  |
| "              | 11                                                                                                              | - ۲0   |
|                | اشر <u>و</u> على على الفناح كلة                                                                                 | - 10   |
|                |                                                                                                                 |        |
| ، شاعر ~       | العاميحسين حاكم                                                                                                 | - 14   |
|                |                                                                                                                 |        |
| ومقتى          | انتظام الششهابي                                                                                                 | - 19   |
|                |                                                                                                                 |        |
|                |                                                                                                                 |        |
| 1              |                                                                                                                 |        |
|                |                                                                                                                 |        |
|                |                                                                                                                 |        |
| في مقلد امولوي | تناءالتدامرتسري                                                                                                 | - 10   |
|                |                                                                                                                 |        |
| برو، مندولبد   | يندن جابرلال                                                                                                    | - 46   |
|                | بیندی، مولوی  از بادی، مولای  از بادی، مولای  از بادی، مولوی  دبو بندی، مولوی  دبو بندی، مولوی  دبو بندی، مولوی |        |

حيات طيب ،مطبوعدلا بود ٢ ۽ ١ ١ ء الشهاب الثاقب ، مطبوعه وسيم يزننگ ركيس ديوبند كتوبات شيخ ، جلد دوم نقش حيات عجلد دوم المطبوعه وملى مبنزات مبغة الحيران وصابا خراب ،مطبوعه مقبول عام ركيس لا بهور المهندعلىالمفنداردو ، مطبوعه لا هور برابين فاطعه بمطبوء نتيشنل يزئننك يركبس ديوبند صا فی نثرح اصول کا فی ،مطبوعہ نوکمشور مکھنڑ عروج عهدانكلتيد تذكره علمائے بند، مطبوعه نونكشور كھنٹو ١١٧ مارم ١٨٩ نتاوی رسشید به کامل متوب ،مطبور مطبع سعیدی کراچی آزادي مهند،مطبوعه بنجاب ركس لابوكر ۱۹۷۵ ترجه كمتوبات سبدا حمر شهيد المطبوع كراجي ١٩٧٨ تذكيرالانوان ، اردو،مطبوعه اتحاد ريس لا مور ٢ ١٩٥٧ النور بمطبوعة على كره ٩ ٣ ١١ هـ/ ١٩ ١٩ م حیا سِینسبلی،مطبوعه اعظم گڑھ ۱۳۷۳ه/۱۹۸ م . انعار ف،مصنف معين المنطق ،مطبو عركرا جي، باراول

۱۹۶۶ و ۱۹۶۶ آثارالصنادید، مطبوعه نونکشورپریس تکننو ۲ ۱۸۰۶ هنشر ریه هنشهٔ مطبوع کمبیشیل کواپر شوپر نمنگ پرلیس لاهو<sup>ک</sup> باراول ۱۹۸۹ و

تزعان وإبير بمطبوعه امركسه

۳۸ - مرزاجرت د باوی ، ادبیب ۹۳- احمد سبن اندوی دیوبندی مولوی .11 " " " ۲۲ - حببن علی جیرانوی دبوبندی، مولوی ١٧٥ - حنين رضافان بريلوي ، مولانا . ۱۲۸ - خلیل جمدانبطوی دیوبندی مولوی . 11 - 45 ٢٧ - ملاً غلبل قرويني، مضيد عجمد ٢٨ - وكأالله وطوى ، مولوى ه مريم - ريمل على، مولانا ۹۰ م د رخیدا حد گفگوسی دیوبندی مولوی ۵۰ - رئيس احد جعفري، اديب ١٥ - سخاوت مرزا ، اديب ۲۵- سلطان خان ، مولوی ۵۳ - سلیمان انترون بهاری، مولانا ام د- سيدسلمان ندوى ، مولوى

> ۵۹- سرسیداندخان ۵۵- ۴

۸۵- نواب صدیق حسن خان مجویا لی مولوی

رعلة الصدبتي الى البيت العتبق فتح المغيث بفعة الحديث الروضة الندبه في شرح درالبهب مكالة الصدرين ،مطبوعه تعليمي ركس لا بور حيننان ،مطبوعد اردوركيس لا بور ۲۲ ۱۹ جياتِ اعلىضرت احبلداول امطبوعدكاجي ١٣٥٠ ه/١٣٨ تذكرنه الخليل اعوان ، أفيال يزمننگ ريس سيا لكوك 11949/0144 . تذكرة الرمنيد ، دونو بلدي مطبوع ميرته ٥ • ١٩٠ بيس را مملان مطبوعدلا بور ، بار دوم ١٩ ١٥ فناوي ستاريه، برحار طد غنية الطالبين، شائع كرده كمتبه سعود بركراچي صدلقه الدتر تحفدا ثناعشر بدارد وترجمه مطبوعه اليجليشل وجأفيديس كراچى ۱۹۲۲ تفبرع بزى سوره البقره شاه ولی الله اوران کی سباسی تحریک به مطبوعه دین محری ركيس لاجور ٢١٩ ١٩٠ باغي سندوشان بمطبوع مديندركس مجنور ١٩ ١١٠ مئدساع موتى سوانع عمرى عبدالشرغزنوى نفسير حقاتي، حلدا ول،مطبوع عبوب پرنگناگ ریس دیوبند

٥٥ - نواجد إلى حني مجولي غير تفار مولوى " " - 4. ۲۲ - ما براتمذفاسي ديوبندي ، مولوي ۲۳- نظر علی خال داد بندی ، ا دبب مه- عفرالدين سارى مولانا ه٧- عاشق الهي مرطى ديوبندي مولوي " " -44 عه - غدارشدارشدديوبندى مولوى ۸۷- عیدالتاردولوی ، مولوی 49 - حضرت محى الدين عبد الفادر حيلاني ، غوث اعظم . ٤- عبدلغني ناملسي، المام ١١. شاه عبدالعزيز د بلوى ، محدث معدر عبيدالشرسندى وبوبندى مولوى

مه، عبدالشا برخال مشرداني، مولوي

د، ما قطعبدالد فبمقلد ، مولوى

٥١ - عبدالجارغ لوي فيمقلد، مولوي

٥١ - عدالتي حقاني ، مولوي

| <i>ذکر ا</i> زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لیخ آبادی ، مولوی         | عبدالرزاة | - 4A  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| حسن البيان، مطبرعدلا بور، بارسوم ١٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رجيم آبا دى غيرمقلد مولوي |           |       |
| تذكره مشابخ ديوبند،مطبر عركاجي ١٩٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ی نموروی دارمندی اس       | ع بيزارهم | -^*   |
| مكاشبب العبابر المطبوعدلا مور ١٩١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لله الزي غير مقلد امولوي  | عنایت ا   | -11   |
| بحتاب الشفافي تعريب حقون المصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قاصنی عیاص ما مکی محمد    |           | - ^ ٢ |
| نهج البلاغث المطبوعه لمهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الترضي خليفر جهارم.       | حضرت على  | -44   |
| اساب زوال امت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حدر در ، بانی بر درنت     | مسترغلام  | - 44  |
| بهارنو ،مطبوعه اشرف ييس لا بور ١٩٧٥م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                         | <i>()</i> | -10   |
| سليم ك أم خطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " "                       | ,         | -, 44 |
| فردوسب كم كشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • #                       | u         | -16   |
| قرآنی فیصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                         | <i>!</i>  | -^^   |
| معراع انسانبين مطبع رباض مند فادبان، باراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                         | //        | - ^4  |
| FINAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |           |       |
| مقام مديث منطبوعرضباء الاسلام فادبان، بار اقرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                         | "         | -9.   |
| r range of the property of the |                           |           |       |
| "نظام رادست- ار الداء الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                         | <i>"</i>  | -91   |
| F19.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | *         |       |
| ادلعيبي سير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حمد قاديا ني ، كذا ف رحال | مرزاغلام  | -97   |
| ارلعین یم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #                         | //        | -914  |
| أثينه كمالات اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                         | //        | -914  |
| ازالة اويام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                         | //        | -90   |
| اعبازاحدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | .,,       | -94   |
| برا بین احدیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //                        | //        | -46   |

| بليغ رسالت جلد فتم                                              | زا <u>گ</u> دخال | احمة قاديان أك | allet *        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| بيايغ رسالت مبلد برشتم                                          | *                | ינטנייטיי      | مرو - مرزاعلام |
| نتمه حقیقة الوی<br>تتمه حقیقة الوی                              |                  |                | -99            |
| تخفيصرب                                                         |                  | W              | -/             |
| حرياق الفلو <b>ب</b>                                            |                  |                | -101           |
| حربين و ب<br>تخفة العوام عبداة ل                                |                  | N              | -1.1           |
| تخفه گولژوير                                                    | 4                |                | - J.ju         |
| على وترويم<br>عاشبة شيم معرفت مطبوعه انوادا حدية فادبان، باراول |                  |                | -10/4          |
| المسترقين فرات و الموادد الماء الماء                            | "                | "              | -1.5           |
| ۱۹۰۸<br>حقیقة الوحی،مطبوعرمیگزین فادبان ، باراوّل ۱۹۰۰          |                  |                |                |
|                                                                 | . "              | 4              | -1.4           |
| عاشينى بدانجام آنفم                                             |                  | . #            | -1.6           |
| خطبه الهامبه مطبع ضباء الاسلام فاديان، باراول                   | v                | 11             | ~10A           |
| المام الم                                                       |                  | •              |                |
| وافع البلاء طأشل پيج - " " " " "                                | "                | "              | -1.9           |
| 519.p                                                           |                  |                |                |
| ورثمين                                                          | 4                | W              | -11-           |
| رسا لنشخيدالانهان                                               | 4                | N              | -111           |
| تارهٔ قبصره                                                     | // · ·           | ,,             |                |
| شهادت القرآن مطبوعه نبجاب ريس سيالكوط                           | //               | ,,             | -151           |
| £194A                                                           |                  |                | -111"          |
| کشتی نوح ، مطبوع خورشید عالم رئیس لا بور ۱۹۰۶ او                | //               | 4              | *              |
| قورالحق .                                                       | 4                |                | -114           |
| ن المسح مطبع صليا، الاسلامة فاديان ، باراقل ٩٠٩                 | ,                | N              | -110           |
|                                                                 |                  | "              | -11 .          |

اسلامی نمراسېپ ،مطبوعه لا مور ، پار دوم ، ، ۹ ۱ ء ٤ ٥٨١ ء ، مطيوعدلا بور تيدا عيشهيد، مطبوعه لا بور، بارسوم م ١٩٩٠ مفدم أنفوية الإيمان ، مطبوعه الشرف ركب لا دور د پوښندي نرېب، شائع كرده كنب خاند درېږنزې تيا 1904/0146 انواراً فناب صداقت ،مطبوعدلا ببور ٠ ٢٠ ١٥/ ١٥ وأ الحبات بعدالمات ،مطبوعه ضباء رئس كراحي ١٩٥٩ء سبعث الجباد، مطبوعه كان يور تفييمنهج الصادقين قبصرالنوابيخ ، عبلد دوم ، مطبوعه نونكشور ريس كهنؤ علماستے حق فقر محديه كلان نناولي ايراسميه،مطبوعه الأآباد لتاب النوييد اصول كافي ایضاح الحتی،مطبوعه محدی رئس د لوبند، ۲۵۱۹ هر تقوبنه الايمان مطبوعه اشرب يركس لاجور " نورالعينين ، مطبوعه دېې محمدي رکس لا مور مراط المشتقيم ،مطبوعه منيا في ٥٥ ١٢ هـ ر أددو ، مطبوعه نا مي ركس لا بود

۱۱۷- غلام احمد حریری ، برونیسر ١١٠- غلام رسول تهرغير مقلد، مسط ۱۲۱ - غلام مهرعلی ، مولانا ١٢٢- "مَاضَى فَضَلَ احمد لدهيبا نوى ، مولامًا ۱۲۳ - نصل مرادى غير مغلد ، موادى مها- فضل رسول بدا بدني ، مولانا ١٢٥- ملاً فتح الله كاشا في مشبع مجتهد ١٢٦- كال الدين حدد، موزخ ١٢٤ لطعث الله، مولوي ١٢٨ - محدالوالحس غيرمقلد، مولوي ١٢٩- محداراتهم غيرمقلد، مولوي ١٣٠- محدي عبد ألو بإب نجدي ، الم الوبايد اسا- الوجعفر محدب لعفوب كليني شيوجبند ۱۳۲- محد اسمليل دېوي ، امام الوپايتاني لم موار -110 10 11 -11-4 ١١٧٥- محدين المعيل عيني غير مقلد، مهاى تطهير الاعتقاد تتحفدو بإبيب

مقدمة سن البيان مطبوعد لا بهور ، بارسوم

مقالات سربيد ، حصرتهم ، مطبوعه لا بور

ارمغان عجاز،مطبوعه لا بور، طبع بنجم ١٩٥١

کلیاتِ آنبال ، مطبوعه دېلی

ر دالمخيار ، علد سوم

ويباجة تذكره علمائي منداروو ، مطبوعه بإكسنان

مساريل سوسائشي كراجي ١١٩١٠

مولانا محداحس نا نوتوی مطبوعه کراچی، بارا دل ۱۹ ۱۹

مشبلي نامه

موج كونز ، مطبوعدلا بور، بارشتم وه ١٩٠٩

تادياً في مزمب كاعلى محاسبه ،مطبوعه انترف ريس

لابور

دیات سیدا جمد شهید (سوانج احدی) مطبوع کراچی

919.4A

برایت فلوب فاسید

ا فا دان و ملفوظاتِ سندهی ،مطبوعه لا مهور، بار اوّل

F1964

٤٥٨ ء ، مطبوعد اشرف ركيس لا بور ، باراول ١٥٥

مجدّد اسلام، مطبوع كان بور بجارت ١٩٥٩ء

مقيا سِ حنفيٰت ،مطبوعه فياض ريسِ لا بهور ، بارستم

1944

مقيامس وبابيت

مدسار محدا ملعبل غزنوى غير مقلد امولوى

١٣٩- محداسلعيل سابق امرالمحريث، رر

مها- محدا معيل ماني بني ، مولوي

١١١١ علام يرمح البأل أشام مشرق

i - 184

مره ۱ محدامین ابن عابدین شامی افقیه

سهما . محدالوب فادري ، يروفسبر

" " -160

١٧١٠ شيخ محداكرام ، مطر

" " -186

۱۸۸ - محدالیاسس برنی، پروفیسر

۱۷۹- محتصفر تضانعبسري، مولوي

٠ ١٥ - محدستيد، مولوي

ا ۱۵ - محدمرود ، مولوی

١٥٢- ميال محدثنفيع ، ويلي كمشنر

م ١٥ معرصار فادري نسيم ليننوي مولامًا

مه ١٥- محديم اليحروى ، مولانا

11 11

-100

النينه صداقت ،مطبوع مطبع سعيدي كراجي، طبع ووم

خطبهٔ صدارت اجمبه رمطبوعنْعلبمی پزشنگ پیس لاجور

غطبهٔ صدارت بنارس، مطبوعه سر سر الر

آ فنا بِ دِايت ،مطبوعه استقلال ريس لا بهور، طبع نهم

فاضل ربلوى اوزرك موالات ،مطيوعدلا بور

فناوی مظهری ، مطبوعه کراچی ، ۱۹۷۰

مواعظ مظهري ،مطبوعه کراچي ، باراوّل ٠ ، ١٩ ء

مندوشان میں و بانی تحریب (اردوز جمر) مطبوعه رایعی

مقدم معبن المنطق ،مطبوعه كراچي ، باراول ١٩٧٤

المراثية صداقت

انوارخلافت

محدبن عبدالوباب،مطبوعداچي ۹ م ۹۱۹

مندوشان كى بېلى اسلامى تخركىك ، مطبوعه راولىيندى

مرتبيه كتكوبي اصطبوعه لا بهور

الملغوظ، جاروں حقتے، مطبوع كراچى

تضييرصا في

نون کے آنسو ، وونوں حقے ،مطبوعہ نجاب ریس لاہو

سوانح فاسمى ، جلداد ل و دوم

مر ۱۵۷ محدفر وزالدین روحی ، پروفیسر

اها - محدقاسم نا نونوی دبوبندی مولوی تخدیرالناس ، مطبوعه لا بور

۱۵۸- سيدمج كحيو فيوى ، مولانا

" " -109

١٧٠ - محدكرم الدين دبير، مولوي

١٧١ - محرسوداحمد، پرونس

11 11 -144

4 - 144

١١٨٠ - فيرسلم عظيم آبادي مروفيسر

١٧٥ - عكيم عمود احمد بركاتي ، مولوي

١٧٧ - مرزامحمود احمد، خليفة فادباني كذاب

" 11-196

۱۲۸- مسعودعالم ندوى ، مولوى

١٤٠ - محمود الحسن داوبندي، مولوي

ا ۱۱ - مصطفی رضافان بریوی ، مولانا

۱۷۱ - محس كاشي ، مضيع عجمد

١٤٣ مشتاق احدنظامي، مولانا

۱۷۸- مناظراحس گيلاني ديوبندي مولوي

تصویب الابمان، مطبوعه لا بور ، بار دوم ٥١٥ - منوركبين سبعث الاسلام والوى، مولوي انگریزی نبی مطبوعه بنیاب نیشنل میزنگنگ پایس لا مور ١٤٧- منظوراتد، رئيل ١١٥- مودودى صاحب، باني جاعط الله تجديد واحيائ دبن، مطبوعه لا بهور، إرشم . تفهيم القرآن، حلداة ل، مطبوعه لا بور، با رسفتم مه 1 أ رز مولددوم م ۱۹۴۰ رد عبدسوم برد بارسوم ۱۹۹۹ AlA. ر ملجادم ، ، ۱۹۵۰ -111 بغهيات ملداول -111 تفهيات جلدووم المطبوعه باكشان يرشك وركس باردوم ۱۹۵۵ع - - INN خلافت وملوكيت،مطبوعه لا بور، بارتيجم ١٩٤٠ ومستورجاعت إسلامي -144 مسئله قومين ،مطبوعه لا بور ، بارسفتم ١٩٤٠ء مه ۱ - میان نزر سین داوی ، با نی غیر قلد فرقه فناوی ندیریه جلداول و دوم معيارالتي مطيوعه جيان ركيس لا بور ١٩ ١٩ ١٩٠ - الوعنبيفه لنمان بن أبن المعظم الفقد الأكبر، مطبوعه اشرف ريس لامور 191 - نورالحس خان جو بالى بغير مقلد مولى عرف الجادى ، حلداول و دوم تحفيث بعه، حبداول ،مطبوعه گلزارعالم ريس لا مور ۱۹۲ - نورنخبش توکلی، مولانا م ۱۹- وجیدالزمان خان غیرمفلد، مولوی "نبویب الفرآن نزل الابرار ، جلد دوم

وسيليمبليله، مطبع مصطفائي ١٣٠١ه ساوركر، طبع اوّل جارب مندوستاني مسلان محكوة المصابيح ۱۹۵- و کیل احد سکندر پوری ، مولانا ۱۹۶- و نامک ساور کر ، مهندو ۱۹۶- ولیم مهنطر ، انگریز ۱۹۸- ولی البین احمد ، محدث

### رسائل وجرائد

بابت و راکتوبر ۱۹۷۰ ما بت ۱۱ راکتوبر ۱۹۰۰ با بن ۱۹۷۰ کتوبر ۱۹۶۰ مشيخ الاسلاممسير بابت مارچ تا نمنی ۸ ۱۹۵۶ . تنهب دنمبر بابت دمضان المبارك ١٤ ١١ ١٥ بابت فردرى ، ١٩٥٥ إبت ربيع الاول مهمام بابت جمادي الاولى ومهراه بابت جمادي الاخرى ومهام بابت شعبان ١٩ ١١٥ بابت شوال وم ١١هه بابت ربيع الثاني ومهااه باست فردری، ماری ۱۹۵۰ بابت ۱۱رايربل ۵۱ ۱۹ بابت ۱۲ رابربل ۱۲ ۱۹۹

ا - بغند دوزه ، الاعتضام ، لا بور ٧- ما منامه، الجمعيّة ، د ملي ۵۔ سماہی ،العلم ، کراچی ٧- ماونامه الفرقان ، محنو ۸- از داده 9 - ما بنامه، السواد الاعظم، مراد آباد ها - ماه نامنه ، تحلّي ١١- بنفت دوزه، چنان ، لا بور ١٤ - سفت روزه ، خدام الدين ، لا بو بابت ۲۲ فروری ۱۹۲۳ ابت ۱۱ر ایربل ۱۹۹۳ بابت ستمر، ۱۹۵۶ بابت نومبر ۲۵۹۱ بابت ۵اردسمرا ۱۹۳۶ بابت ۲۷ رقیمر۲۷ ۱۹۱۹ مابن ۱۹ دسمبره ۱۹۹۵ بابت یکم فروری ۱۹۵۶ بابت ۱رفروری ۱۹۵۶ بابت محماكتوبه و ١٩٥٥ بابت اراكتوراه ١٩٥٥ بابت ارفروری ۱۹۵۷ ما بن ۱۳ رجوري ۱۹۲۵ بابت اارمنی ۵۵ ۹ اع بابت ۱۹۵۸ مرستمبر ۲۵۹۱۹ بابت ۱ رفروری ۱۹۵۰ بابت. ۲ ر فروری ۱۹ ۱۹ ابت و رجون ١٩ ١٩ ع بابت ١١ إكتوبر١١ ١١٩ بابت ۹۷ ستمر ۲ ۱۹۵۷ ما بت عارح فی ۱۹۳۸

م از منت روزه ، خدّام الدين ، لابو ٧٠ - مامنامد، دارالعلوم، وبوبند ۱۱ - ما بنامه، نقاد، کراچی ٢٢ - اخبار ، الفضل ، "فاديان ۲۲- دوزنامه، جنگ، کاچی ۲۵ - روزنامر، سیاست ، کانپور ٢٠ - دوزنامر، صدق ، کي ۲۸ - دوزنامه، کومهان الابور ام - روزنامر، طلب ، لا بور اس دوزنامر، نوائے ونت ، لا بور ٥٧- بندوستان المنز عمر- دوزنامه، بنگ اندل مع- روز نامرجگ اکراچی ۹ س - روز نامراسليسي

# قطعة الريخ كتابث

. (از حضرت مولانا اخترالحا مرى الرصنوي مذهب كر يجيد رآباد)

ائینہ ہے ،کتاب یہ کیا ہے يرسرعام برسنداياب م نقاب آج نوح بيسكا ب "ار "ار حسر دبیز یرده ب سر بازار کر نظاہے شاہ احدرست کا نیزہ ہے قبرحتی جس کا وار ، توبہ ہے تجرب ب شك كرم رمّا كا ب رہرراہِ شاہِ بطی ہے عهد تُون رضا سے باندھا ہے کام تجے کو رضاً نے سونیاہے حيث فين بردساله مرسطرحبس کی بادہ خانہ ہے حسن و دکھا ٹیکار اُٹھاہے آج نحن تر مطالاب

دندہ ، یانندہ باد اے اخر جس میں عرباں ہیں وابو کے بندے اُن کے مروہ جہروں سے تو نے أن كى إك إك فريب كارى كا وہ کیا ہے ماسبہ تو نے الله الله تيرى نوكب مسلم مارجين كي ارس معساذ الله مظهرى فبض ہے يرسب لا ريب ياسبال سلك رض كا تُو تیری تحریسے یہ ہے ظاهم مُنْت و دین کے تحفظ کا عدنام ب تری برخسرر حن كا برحوت ساعت رع فال الله الله برفيض مشاو رضاً واه واعب نامر اخت

### قطعه الح رسي

(ازحضن مولانا اختسرالها مرى الرصنوي مظله العالى حيراً باد)

وبكورص كونظر يورس روستن نكاه سب كى شوكريس بيد مسنوع ففيلت كى كلاه بردلیل اُن کی ہوا کے ہے برول برشل کا جراك ويال بازار با حال تبا ان ب مش نظراک ایک کا گرو نے سیا عاشد بردارگاندی، کانگرس کے نیرنوا بع يقينًا أب ركط ف رضًا شام و يكا بوزمانين فزون سيحبى فزون زعزوجا إسكااك إكرون بطلى ففيلت يركو اک مورج کے لیے شعل محف ، مینار

الدّالد حفرت اخركى كياتصنيف ب مل گیا ہے فاک میں نجدی کا تاریخی عرور كرى أن ك فقامين أرربي مين وهجيا ل إسطرح فرمايا بع بوجليون كالمتنساب نوع سنى ئى سے برخريب كارى كى نقاب لعنى بالكرزى شطرى كمرعين بر بین قیت ہے یعلی کارنام آ ہے کا روزوشی علم ولل میں ہوتر تی آب کے مرحاتقیق ، یه روز قلم صد آفری ابكسوايد بدابل قلم كے واسط حبن نے دیکھا اِس کو اختر کہ اُٹھا بیساختہ واه رضوی شان ہے، کیایہ، رضا کی شان واہ

## قطعة إرمخ طباعث

(از حضرت اخترالها مدى الرضوى منظله العالى معيدر آباد)

اخرز زے نارہ کیا سرت رمن عرت دراز باد ، وعایه خدا سے ب احمدرضاكا والاوستسيدا يزتو بوكبول جب اُن کوعشق مرور مردومرات ہے تجرين كاو كطعت رفناكى ب رات و ن براوج علم ونضل أسخيس كعطاس ب سرراام اہل قلم کا سب سے تاج كياشان، ففل حفرت فوف الورى سے طرزبال من کاک رضا کا ہے بانکین ظاہر بیٹس ، نیرے قلم کی اداسے ہے جنگ آزما و برگسیه بیکار رات ون تُووشمنانِ ذاتِ سفير أبنياً سے ہے ير انحرّ كا فيصله تاريخ طبع ميں ہے تؤفيفنياب حبث تأ فيض رضا سے ہے



المراب ا

مُتُنْ لَمَ الْكُي مَتْرَجَمَ (- بعد) اما) اوعبدار طن احد بن شیب بنال برخوان تُ ترجیر مولیٰ دورت محرث کومولین نظامحه و بدات وادی بخارى شركيب وسوله اما) الحذني الوعبار للمحدث على بخارى مترجم، مركنا عالكيم خال ختران جمانيو

مِشْكُوه بِنْسُرُكِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

چامع ز مذی سرج مع ننمال زمذی مده بلیل الا ارمینی عمر به بین زندی مورث مترج ، مولین ملامه عمدین میدی هرادی

طی و می منتر اول این میم معناصه میندان است به معناصه میندان است به معناصه برخش ) محذث طبیل امام اوجونوا حدین محدالطا وی کونونی روزشنا مترجم ، مقدم محدوق منزار دی شرم ترمذی شریف را من الفائلین تقدیم استقادم مقام رسول سیدی شارم ماشریت منتن ابن ماجه مترجم (۱۹ مد) ۱۵ عافظ ابوعبد لند محمد بن بدان البرالر بمي لقود بن الشر مترجم و مولا ناعر لكميم خان اختر شاجمان بوري

ریاش الصالی مترج (۱۹۹۸) سینخ الاسلام ابوزگریایجیان شرف النودی مترجم: مولانامحسد صندن بزار دی مزولهٔ تقدیم: مخدعیدالحسیم شرف قادری س من اوراه و تشراعی مسترم ۱۵ ابردادر میمان آن انتشابت نی روانه (۱۳۹۰) منترجی امرالینا عراکتیم خال اختراثی بهمانیوی

فريد بك سال و مع أدوبازار و المرور ون ماماسه